

https://ataunnabi.blogspot.com/



https://ataunnabi.blogspot.com/



فريد بي طال (رجيطرف) وريد بي المحار المراد وبازار لا برو وريد بي المحار المحار

### Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈ ہے، جس کا کوئی جملہ، پیرا، لائن یا کسی قتم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔



الطبع الاقل: رئيج الثانى 1871 هـ/جولائى ٢٠٠٠ء الطبع الثانى: رمضان المبارك 18۲۸ هـ/ تتمبر ٢٠٠٧ء مطبع: روى پيليميشز ايند پرشرز لا بور قيمت: =/٠٠٠ روپي (مكمل ميث)

Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435 Fax No.092-42-7224899 Email:info@faridbookstall.com

Visit us at:www.faridbookstall.com

فرر کارگیاک طال در مردی فون نبر ۹۲.٤۲.۷۳۱۲۱۷۳.۷۱۲۳٤٠٠ فون نبر ۹۲.٤۲.۷۳۲۲۸۹۹۰

ال کر : www.faridbookstall.com : ربان

# نزمة القارى شرح سيح البخاري (جدرجارم)

|     | 25  | مضايين                                                     | لصفحه                                  | مضامین                                          |
|-----|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٠.  |     | مدیث اگر جنت کی ایک عورت جھانک دے تو                       |                                        | كتاب الجهاد                                     |
|     |     | زمین و آسان کے در میان سب روشن ہو                          | m                                      | مدیث مجھے ایباعل بتائے جو جماد کے برابر ہو      |
| • . | ۵۱  | جاكين                                                      |                                        | باب سب سے افضل جہاد کرنے والا مومن              |
|     | ar  | باب جےراہ خدامیں کوئی زخم لگا                              | ۲۲                                     | 4                                               |
|     | or. | ار بيدير مونه                                              | k (                                    | حدیث الله کی راه میں جماد کرنے والی کی مثال میں |
|     | ٥٣  | مدیث تو توایک انگل بی ہے جوز خمی ہوئی                      |                                        | 4                                               |
|     |     | باب الله عزوجل کے اس ارشاد کابیان مومنین                   | 44                                     | باب جهاد اور شهادت کی د عا                      |
|     |     | میں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو                     | ۳۳                                     | مديث غزوهُ بحر                                  |
|     | ۵r  | وعدہ کیاتھا'انے سچ کر دکھایا                               | ٠.                                     | حضرت ام حرام رضی الله تعالی عنها کے             |
|     |     | مدیث میں جنت کی خوشبواحد کے قریب سو گھرہا                  | ٣۵                                     | مزارے توسل                                      |
|     | sr  | ہوں<br>ریا جاتا ہے اور |                                        | مدینہ قیصر پرسب سے پہلے کس نے حملہ              |
|     |     | مدیث اللہ کے کچھ بدے ہیں کہ اگر قتم کھالیں تو              |                                        | ١ . آن                                          |
|     | ۵۵  | اللہ ان کی قتم پوری فرمائے گا                              | ۲۷                                     | اب راہ خدامیں جماد کرنے والوں کے درجات          |
|     |     | مدیث زیدین ثابت نے کماکہ مجھے احزاب کی ایک<br>بر نید ما    |                                        | مدیث جنت میں سات سودر ج ہیں جو مجامدین          |
|     | 24  | آیت نمیں ملی<br>دور خور کا تا گاری                         | ۴۸                                     | کے لیے ہیں                                      |
|     | ۵۷  | حضرت خزیمه کی تنها گواہی دومر دول                          | ۵٠                                     | ابب راه خدامیں صبح وشام چلنے کا ثواب            |
|     | ω Z | کے برار<br>مخف تیاں دروالدی ایران                          |                                        | حدیث کمان کی مقدار جنت میں بہتر ہے ال سب        |
|     | 22  | مدیث ایک مخص آیاس نے پوچھالڑوں یا سلام<br>قبل کی معرف      | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ہے جس پر سورج طلوع کر تاہے                      |
|     | 31  | قبول کروں<br>باب لڑائی کے بعد عسل کرنا                     | ۵۱                                     | حور عين كابيا <i>ن</i><br>ش                     |
|     | 31  | باب کران ہے جور س کریا                                     |                                        | ی شد کویہ بیندہے کہ دوبارہ راہ خدامیں قتل       |
|     | -   | مديث غزوةبنو قريط                                          | ည၊                                     | المافات /                                       |

| لدچهارم    | e l                                                                         | 4       | نزبهة القارى شرح صححالبخاري                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | مضامين                                                                      | صفحه    | مضامين                                                                                    |
|            | حدیث حضورنے دیکھا کہ مهاجرین اور انصار خندق                                 |         | باب الله عزوجل کے اس ارشاد کی فضیلت جو                                                    |
| 4.         | کھودر ہے ہیں                                                                |         | لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں                                                      |
| 4          | باب خندق کھودنا                                                             | ಎ٩      | انتیں مر دہ نہ گمان کرو<br>پی                                                             |
| 24         | باب جس کوعذر نے غزوہ ہے رو کا                                               |         | حدیث یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل کی                                                  |
|            | حدیث کچھ لوگ ہمارے بینچیے ہیں اور وہ ہمارے                                  | ಎ ۹     | گئی ہے جو ہیر معونہ میں شہید کیے گئے                                                      |
| 4          | ساتھ ہیں                                                                    |         | یوم احد کچھ لو گوں نے صبح کو شر اب پی                                                     |
| 2 m        | باب الله كے رائے ميں روز ہر كھنے كابيان                                     | ٧٠      | کچرشهید نو گئے                                                                            |
| 2r         | حدیث جواللہ کی راہ میں روز ہر کھے ·                                         | E .     | باب جس نے جماد کیلئے اولاد کی خواہش کی                                                    |
| 24         | باب الله کی راه میں خرچ کرنے کی فضیلت                                       |         | عدیث حضرت سلیمان نے فرمایا : میں آج سو<br>عمل میں تاہم                                    |
| 24         | عدیث جس نے اللہ کی راہ میں جو ڑاخرچ کیا                                     | 41      | عور تول کے پاس جاؤں گا                                                                    |
| 20         | باب جس نے غازی کوسامان میا کیا                                              |         | ابب لڑائی میں بہادری                                                                      |
|            | صدیث راہ خدامیں جماد کرنے والوں کے بیجھیے اس                                | ΥΥ      | حدیث مجھے تم لوگ نه مخیل پاؤ گے اور نه جمونا<br>د دون                                     |
| ۷۵         | کے اہل و عیال کی خبر گیرِ ی کی                                              | 44      | حدیث حفرت سعدید دعائیں سکھاتے تھے<br>مدیث حضر انگریزی تاہی                                |
|            | عدیث حضورام حرام کے علاوہ کسی کے گھر نہیں                                   | 1       | صدیث حضوریہ دعائیں مانگاکرتے ہتھے<br>اباب لڑائی میں اپنے کارناموں کو بیان کرنا            |
| 23         | تشریف کے جاتے تھے                                                           | 4 1 4 1 | باب لڑائی میں اپنے کارناموں کو بیان کرنا<br>صدیت حضرت طلحہ اوم احد کادا قعہ بیان کرتے تھے |
| 24         | ب گرائی کے وقت خو شبومانا<br>سا                                             | 8       | الله مسترت که یوم احد کاوا فعد بیان کرتے سے اللہ اللہ اللہ اللہ کے لیے نکلناواجب ہے       |
|            | مدیث جنگ میامه میں ثابت بن قیس اپنی ران                                     | 1       | ابب کافر مسلمان کو قتل کر کے اسلام قبول کر لے                                             |
| 24         | کھولے ہوئے خوشبولل رہے تھے                                                  | 144     | ابب کار میں و س رہے املام ہوں رہے ا                                                       |
| 24         | جنگ پمامہ                                                                   |         | العديث ميں داخل ہوئے<br>جنت ميں داخل ہوئے                                                 |
| 44         | حضرت ثابت بن شاس کی گرامت                                                   | 144     | صدیث اس بحری پر تعجب ہے جو قدوم ضا <b>ن</b> ہے                                            |
| 41         | ب جاسوی کے دستوں کی نضیلت<br>مدیث میراحواری زبیر ہے                         | •       | اترى ہے                                                                                   |
| 41         | کہ میت سیرا خوار ق ربیر ہے<br>ب گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی قیامت         | 1 12    | اب جس نے روزے پر غزوہ کو ترجیح دی                                                         |
|            | ب مسوروں کی چین میوں میں جھلال فیامت<br>تک وابستہ ہے                        |         | حدیث الع طلحہ غروہ کے لیے زمانہ نبوی میں روزہ                                             |
| <u> </u>   | میں میں میں اور میں ہو کت ہے<br>ریث مھوڑوں کی پیٹانیوں میں ہر کت ہے         | 6 YZ    | نتيل رڪھتے تھے                                                                            |
| Z9<br>  A+ | ریب داہ خدامیں گھوڑے کور کھنا<br>ب راہ خدامیں گھوڑے کور کھنا                |         | باب شمادت سات بین                                                                         |
| ^•         | ب مواہدین کے گھوڑے کا کھانا پیناو غیر ہ                                     |         | حدیث طاعون شہادت ہے                                                                       |
|            | میں جباری کے دروے کا مطابا پیرو میروان<br>قیامت کے دن ان کی حینات کی میز ان | 44      | باب غير اولى الضرر كاثان نزول                                                             |
| ۸٠         | میں ہوں گے                                                                  | ۷٠      | صدیث کرائی پر ابھارنے کابیان                                                              |
| المحل      | the Harablus aralds                                                         | t dille | /@zobajbbacanattari                                                                       |

جلد جہار م

| صفحه | مضامين                                                                                   | صفحه | مضامین                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/4  | حدیث غزو هٔ حنین کامنظر                                                                  |      | باب گھوڑے اور گدھے کانام                                                              |
| 1    | باب راہ خدامیں غزوے کے موقع پر پہرہ دینا                                                 |      | حدیث حضوراقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے                                            |
|      | مدیث کاش!کوئی نیک شخص آجرات پسره دیتا<br>مدیث کاش!کوئی نیک                               | ۸۰   | ایک گھوڑے کانام لحیف تھا                                                              |
| ٨٩   | حدیث دیناراور در نهم کاغلام نامراد نوا                                                   | Λſ   | حدیث حضور کے ایک گھوڑے کانام عفیرتھا                                                  |
| 91   | باب غزوهٔ میں خدمت کی نُضیلَت                                                            | *    | اباب محمورے کی نحوست کے بارے میں جو کچھ                                               |
|      | حدیث حضرت انس نے کما جریرین عبداللہ میری                                                 | ΛI   | ذكر كيا گيا                                                                           |
| 91   | خدمت کیا کرتے تھے                                                                        | ΛI   | حدیث نحوست تین چیزول میں ہے                                                           |
|      | حدیث میں مدینے کے دونوں سنگتانوں کے                                                      | Λŀ   | نحوست کی چیز میں نہیں                                                                 |
| 91   | در میان کوحر م. نا تا ہو ل                                                               | ۸۲   | ت ملف ز گھوڑے کو ببند کرتے تھے                                                        |
| 95   | حدیث روزہ نہ رکھنے والے آج ثواب لے گئے<br>م                                              | ۸۲   | اباب گھوڑے کا حصہ دیا جائے گایا نہیں                                                  |
| 95   | باب جو سخص اڑے کولے کر جہاد میں گیا "                                                    |      | ت امام الك نے فرمایا : عربی اور ترکی گھوڑ ہے                                          |
| 1    | حدیث حضرت الس نے فرمایا: میں حضور کے                                                     | ۸۲   | کے لیے حصہ دیا جائے گا                                                                |
| 95   | ساتھ فدمت کیلئے خیبر گیا تھا<br>                                                         | ۸۳   | باب لڑائی میں دوسرے کی سواری لے کر چلنا<br>د جنب جنب میں میں                          |
| · ·  | باب جس نے لڑائی میں کمزوروں اور نیکوں ہے ا                                               | ۸۳   | ا حدیث غزو هٔ حنین میں حضور کی شجاعت<br>د نب نژنویں                                   |
| ٩٣٠  | مدوحاصل کی                                                                               | ۸۴   | ابب حضور کیاو نمنی کاذ کر<br>جنب کی سین نمنز سی قنب ت                                 |
|      | حدیث تہماری تمهارے کمزوروں کے صدیتے<br>مدیث تمہاری تمہارے کمزوروں کے صدیتے               | ۸۳   | ت حضور کیا کیا و نمنی کانام قصواء تھا<br>میں مصفر کیا کیا استان کانام قصواء تھا       |
| ٩۴٢  | میں مدد کی جاتی ہے<br>میں ، یع ، جو یعدے سے فتح                                          |      | حدیث حضور کیا یک او نئنی کانام عضباء تھاجو کبھی<br>کچیڑ تی نہیں تھی                   |
| 4.2  | حدیث صحابہ 'تابعین اتبع تابعین کی برکت ہے فتح<br>میں نبیر کی میں کی زیاد ث               | I    | پیری ین ک<br>حضور نے کس او نٹنی پر ہجرت کی تھی ؟                                      |
| 93   | اب یہ سمیں کہنا چاہیے کہ فلال شہید ہے<br>حدیث ایک جانباز فوجی کا جسمی ہونا               | •    | عور تول کامر دول کے شانہ بشانہ رہ کر                                                  |
| 93   |                                                                                          | 1    | در ون و از روی کے میں میں دو و روی کے میں میں اور |
| 7/   | اب تیراندازی پر ابھار نا<br>صدیث اے بنی اساعیل بتیر جلاؤاس لیے کہ                        |      | مارین طفرت عا اُشدو غیره جنگ احد میں مجاہدین ا                                        |
| 9 1  | مدیب مصابعی می بین انداز تھے<br>تمہارے باپ تیرانداز تھے                                  | ٨۵   | کویانی میان تا تعمیں                                                                  |
|      | عدیث جبوه تم پر ہجوم کر آئیں توانئیں تیروں<br>مدیث جبوہ تم پر ہجوم کر آئیں توانئیں تیروں | AY   | ا<br>باب جنگ میں عور تول کا مشک ڈھونا                                                 |
| 99   | ير لے لو                                                                                 |      | ا مدیث ام کلثوم بنت علی حضرت عمر کی زوجه                                              |
| 99   | ہتھیاروں کے ساتھ کھیلنا                                                                  | ۲۸   | أ مين                                                                                 |
|      | حضور کے سامنے حبثی نیزوں سے کھیلتے                                                       | PΛ   | ام سليط كاكارنامه                                                                     |
| 9.9  | <u> </u>                                                                                 | ٨٧   | باب عور نوں کاز خمیوں اور مقتولین کو منتقل کرنا                                       |
| 1••  | اب أهال استعمال كرنا                                                                     | . 1  | باب بدن سے تیر نکالنا                                                                 |

|                       | https://ataunnabi.blogspot.com/ |                                                                               |             |       |                                                                            |        |  |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                       | لد چهار م                       | Ģ                                                                             | 1           | 6     | نزمة القارى شرح صحح البخاري                                                |        |  |
| and the same of       | صفحہ                            | مضامين                                                                        |             | صفحه  | مضامین                                                                     |        |  |
|                       | 113 .                           | حضور کالو گول کو ہدایت کی طرف بلانا                                           | باب         |       | حدیث ابوطلحه اور حضور اینے آپ کوایک ڈھال                                   |        |  |
|                       | 115                             | ، فتح خیبر کی بیمیل کاایک منظر                                                |             |       | میں چھیائے ہوئے تھے                                                        |        |  |
| No.                   |                                 | ، مجھ الرفے کا حکم دیا گیاہے یماں تک کہ                                       |             |       | حدیث حضور کی زخم کود هونے کیلئے حضرت علی                                   |        |  |
| 75.14                 | 114                             | لوگ لا اله الا الله يزه لين                                                   |             | 1+1 . | ڈھال میں یانی لاتے تھے<br>ڈھال میں ای لاتے تھے                             |        |  |
| A CAMPE - N           |                                 | جس نے کسی غزوے کاار ادہ کیااور اسے                                            | باب         | 1+1   | حدیث بنی نضیر کے اموال فئی تھے                                             |        |  |
| and the second second | 114                             | ظاہر شیں کیا                                                                  |             | ·     | حدیث حفرت سعد کیلئے یہ فرمانا کہ تم پر میرے                                |        |  |
|                       | 114                             | . غزوهٔ تبوک                                                                  | مديث        | 1+1   | باپ مال قربان                                                              |        |  |
|                       | 119                             | سفر کے وقت رخصت کرنا                                                          |             |       | باب تلوارول کی زیبائش کامیان                                               |        |  |
|                       | 119                             | ، آگے جلانے کے بارے میں                                                       |             |       | سیح یہ ہے کہ حضور کے والدین کریمین موحد تھے                                |        |  |
|                       |                                 | امام جب تک گناہ کا حکم نہ دے اس کی                                            | باب         |       | باب جس نے سفر میں قیلولہ کے وقت اپنی تکوار                                 |        |  |
| 7                     | भाव                             | اطاعت لازم ہے                                                                 |             | 1+14  | ور خت میں لئکائی                                                           |        |  |
|                       |                                 | امام کی سر پر ستی میں لژنااور اس کی پناہ میں                                  | باب         |       | حدیث حضور کاایک اعرانی کے ساتھ عجیب و                                      |        |  |
| 2                     | 114                             | ربنا                                                                          |             | 1.6   | غريب قصه                                                                   |        |  |
|                       |                                 | ازائی کے موقع پریہ بیعت لیناکہ بھاگیں                                         |             | 10 Y  | باب نیزول کے بارے میں کیا فرمایا گیا ؟                                     |        |  |
|                       | ITI                             | گے شیں                                                                        |             |       | ت میری دوزی میرے نیزے کے سائے میں                                          |        |  |
|                       |                                 | ، بیعت رضوان جس در خت کے پنچے ہو ئی<br>متر                                    |             |       | ن کی گئے ہے۔                                                               |        |  |
|                       | . IM                            | تھی 'وہ رحت ہے<br>نہ تھ                                                       |             | 1+4   | جنگ ہدر کے موقع پر شان محبوبی کا جلوہ<br>جن                                |        |  |
|                       | 122                             | ه بیعت رضوان موت پر ہوئی تھی                                                  | 1           |       | باب حضور کی ذرہ کے بارے میں کیا کہا گیاہے؟                                 |        |  |
|                       | 174                             | * ;                                                                           | - 1         |       | صدیث غزوهٔ بدرگی ابتد اکاایک ایمان افروز منظر<br>لژائی میں ریشی لباس پیننا |        |  |
|                       | 112                             | امام کالو گوں پر ہقد راستطاعت یو جھ ڈالنا<br>حضور جب دن کے پہلے حصہ میں لڑائی | باب .       | 1• /\ | رای کی رہی جاتا ہے۔<br>رومیوں سے قال کے بارے میں کیا کہا                   |        |  |
| $\ \cdot\ $           |                                 | مسور جب دن سے پینے حصہ یاں مران<br>شروع نہیں فرماتے تو سورج ڈھلنے تک          |             | 1+9   | رو یون سے ماں سے بار سے بار<br>گیا ہے؟                                     |        |  |
|                       | 174                             | سرون ین سرمات و حوری دیے مک<br>موخر فرماتے                                    |             | ***   | عیاب<br>حدیث میری امت کا پیلالشکر جو قیصر کے شریر                          |        |  |
|                       | iry                             | ہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے<br>۔                                         |             | [[+   | حدیث بیرن میں اور میں اور میسرے طریر<br>حملہ کرے گا، مخش دیا جائے گا       |        |  |
| 1000                  | 112                             | راہ خدامیں مال دینااور سواریاں مہیا کرنا                                      | ابب<br>اباب |       | باب سیودے جنگ کامیان                                                       |        |  |
| Harmon Sing           |                                 | نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے                                        | باب         | 111   | باب ترکے قال کابیان                                                        |        |  |
| 140                   | IFA                             | کے بارے میں                                                                   |             | 111   | حدیث یبود اول نے حضور کوالسام علیک کہا                                     |        |  |
| 1                     |                                 | ، فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا کہاں نصب کیا                                       | - 1         | ۱۱۳   | اب مشر کین کی ہدایت کی دعا                                                 |        |  |
| 2.00                  | IFA                             |                                                                               |             |       | ils/@boffafonasanattari                                                    |        |  |
| r <b>l</b>            |                                 | mhamaranna on                                                                 | <u>y</u> /U |       |                                                                            | فالزغه |  |

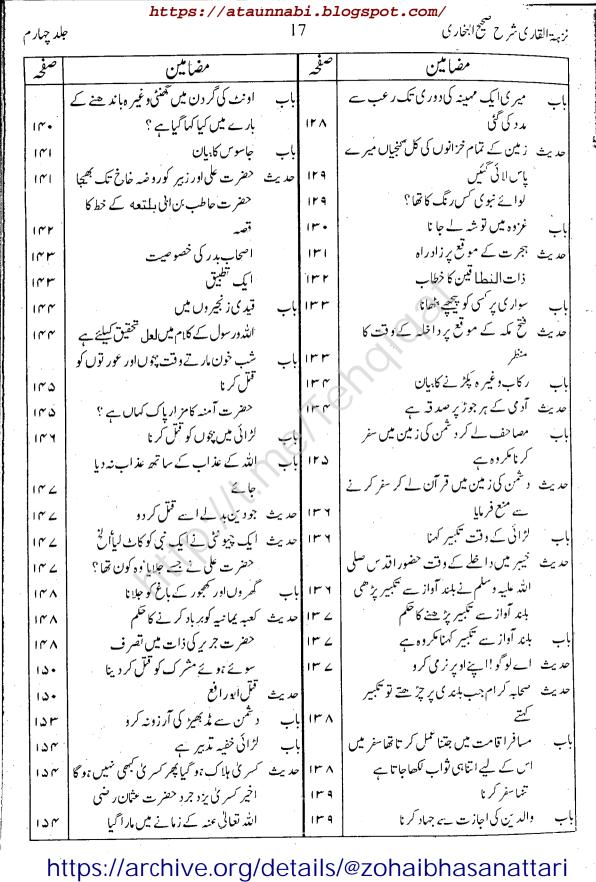

| صفحه                                             | هـهٔ امار                                               | صفحه | مضامین                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| <del>                                     </del> | مضامین                                                  |      |                                               |
| 174                                              | فمس کی تفصیل                                            | 133  | اب لڑائی میں تازع واختلاف ناپندہے             |
|                                                  | حدیث حضرت حمزہ نے او نمٹنول کے کوہان کاٹ                | 100  | حدیث احدین نافرمانی کی سزا                    |
| IAT                                              | ليے .                                                   | 127  | باب وسمن کود مکھ کربلند آوازہ پارنا           |
| 11/                                              | عبید لابی کی تشر تک                                     | 109  | ا حدیث غزوؤذی قرد                             |
| 143                                              | مدیث فدک                                                | 14.  | اباب جب د عمن کی کے فیطے پراتر آئیں           |
| 11/4                                             | حدیث فدک<br>لانورٹ کی تفصیل<br>دافضیوں کی کہاوں سے ثبوت | 14.  | حدیث بنی قریطه کاستیصال                       |
| 111                                              | رافضیوں کی کمالال سے ثبوت                               | 171  | قوموا الى سيدكم كى تشر تح                     |
| 1/19                                             | فوجدت فاطمة كى توجيه                                    | 144  | اباب کیایہ جائزہے کہ کوئی اپ آپ کو قیدی بنائے |
|                                                  | حفرت علی نے حضرت ابو بحر کی ک                           | 144  | حدیث سربیر جیع                                |
| 194                                              | بيعت کي؟                                                | ۲۲۱  | حدیث جاسوس کو قتل کرنا                        |
| 194                                              | مدیث حفرت عمر کافدک کے بارے میں فیصلہ                   | 147  | باب وفود کے عطیات                             |
| 101                                              | <i>حدیث</i> ما ترکنا صدقة مشهور ب                       | 172  | مديث قرطاس                                    |
| 14.1                                             | نصيبك من ابن اخيك كي توجيه                              | AFI  | جزیرهٔ عرب کی تفصیل                           |
| 100                                              | بعد وصال ازواج مطمرات کے نفقہ کابیان                    |      | باب وارالحرب میں مسلمان ہونے والوں کے         |
|                                                  | حدیث سوائے نصف وست جو کے میرے گھر میں                   | 1119 | احکام                                         |
| 100                                              | پچھ شیں تھا                                             | 144  | عدیث حضرت عمر کی غریبوں پر عنایت              |
| 4.0                                              | باب ازداج مطمرات کے گھروں کے بارے میں                   | 140  | اباب لوگول کے نام کار جشر بنانا               |
| ,                                                | حدیث حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ               | 141  | باب اللہ دین کی ہد کر دارے مدد کر الیتا ہے    |
| 1+3                                              | تعالیٰ علیہ وسلم کاوصال میرے گھر میں ہوا                |      | باب مسلمان کامال مشر کین نے لوٹ لیا 'پھر      |
|                                                  | حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت              | 120  | مسلمان نے پالیا                               |
|                                                  | عا کشہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا                 | 120  | اب مال غنيمت ميں چور ي كاميان                 |
| r.s.                                             | فتنه اد هر ہے                                           | 123  | اب کا نمنیمت میں تھوڑی تی چوری کا حکم         |
| r.4                                              | اس ہے مراد نجد ہے                                       | 120  | لا املك لك كى توجيه                           |
|                                                  |                                                         | 124  | باب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں                  |
| 1.4                                              | بياك                                                    | 144  | اس زمانے میں ہجرت                             |
| 7.4                                              | حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعلین کاذ کر      | 144  | باب غازاون كالشقبال كرنا                      |
|                                                  | حدیث حضوراقدی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے              | 1    | سفر ہے واپسی کی دعا                           |
| r.A                                              | جمم اقدس پروصال کے وقت کیالباس تھا؟                     | 149  | باب کہیں ہے واپسی پر کھانا کھلانا             |
| 1.9                                              | حدیث نبی علیقہ کے بیائے کاذ کر                          | 14.  | باب محمس كا فرض ،ونا                          |

| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | https://ataunnab                               | oi.bl | ogspot.com/                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| رچهارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جله                                            | 19    | بهة القارى شرح صحيح البغاري                      |
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مضامين                                         | صفحه  | مضامین                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حفزت زبیر کے ترکے کی قیمت پانچ                 | 1+9   | حدیث نبی علیه کی تلوار<br>حدیث نبی علیه کی تلوار |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کروژدوایا کھ تھی (۵۰۲۰۰۰۰)                     |       | حضرت سيده فاطمه كي زندگي مين حضرت                |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | گنگوهی صاحب پر تعقب                            | rii   | علی کودوسرے زکاح کی اجازت نہیں تھی               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اب جب امام جنگ کے موقع پر کسی کو کسی کام       | rir   | حضرت ابوالعاص بن زبير رضي الله عنه               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کیلئے بہیجہ تواہے مال غنیمت سے حصد دیا         |       | مدیث حضرت علی کے دل میں حضرت عثمان کی            |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جائے گا                                        | rir   | طرف ہے کوئی کدورت نہیں تھی                       |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت عثمان بدري صحافي بي                       | rim   | حفرت محمد بن حنفیه                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب اس کی دلیل که حمس مسلمانوں کی              |       | باب مشخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عهد    |
| ۲۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ضروریات کے لیے ہے                              | 110   | میں حواد ثاور ماکین کے لیے ہے                    |
| rrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدیث نبی علیہ نے مرغی کھائی ہے                 |       | حدیث حضرت سیده فاطمه کیانی تکایف کی              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حدیث حضرت ابو مو <sup>ی</sup> اشعری کی هجرت کی | 713   | شكايت                                            |
| rma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . تفصيل                                        |       | باب الله عزوجل کے اس ار شاد کی تفصیل             |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عدیث جعرانه میں ایک بد بخت کی گتاخی            | ۲۱۵   | غنيمت كايانچوال حصه الله در سول كيلئے ہے         |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | باب مخمس نکالنے ہے پہلے قیدیوں پراحسان         |       | حدیث میرے نام پر نام ر کھواور میر ی کنیت پر      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اگر مطعم بن عدی زنده ،و تااوران ناپاکول        | ri2   | كنيت نه ركھو                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کے بارے میں عرض کر تا تواسیں                   |       | حدیث اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرنے والوں        |
| 1 m+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چھوڑو <u>ب</u> تا<br>س                         | MIA   | ک سرا                                            |
| ۲۳ <b>۰</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مطعم بن عدي                                    | 774   | حدیث حضرت و شع بن نون کا جهاد                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | باب اسبات کی دلیل که حمس امام بی کاحق          | PPI   | حضرت بوشع كاسورج كولوثانا                        |
| ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                              | 777   | روستمس کتنی بار زوا؟                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جبیر بن مطعم نے کہا کہ میں اور عثان نے         |       | منزل صهبایر سورج لوٹانے کی حدیث                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خدمت اقد س میں حاضر ہو کر عرض کیا              | rrr   | حسن ہے                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | که حضور بدنی مطلب کو عطافرماتے ہیں<br>س        |       | باب بنی قریطه اور بنی نضیر کے اموال کیے          |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اور ہمیں محروم کرتے ہیں'الخ                    | rrr   | نقسيم فرمائے؟                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اب مقتول کے بدن پر جو سامان ہووہ قاتل کا فران  |       | اب نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور خلفاء کے     |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ہے اس میں خمس شیں                              | rrs   | ہمراہ جماد کرنے والوں کے مال میں برکت            |
| rr#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حدیث ابو جمل کا قتل                            | rrs   | حدیث حفرت زبیر کی مالی حیثیت                     |
| ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایو جهل کو کس نے قتل کیا ؟                     | 7.79  | جنگ جمل                                          |
| rrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایو جهل فرعون سے بدتر ہے                       | 74.   | حفرت زبیر کی حق پیندی                            |
| )<br>: ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( ) : ( |                                                |       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

| صفحه           | مضامين                                                                          | صفحه  | مضامین                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | حدیث جو کی ذمی کوبلاوجہ ممّل کرے گادہ جنت کی                                    |       | باب نبي صلى الله تعالى عليه وسلم مولفة القلوب                                       |
| r43            | خوشبو نہیں پائے گا                                                              | ۲۳۲   | 20:                                                                                 |
|                | حدیث یہود ہے فرمایا : میں نے تم کو جلاو طن                                      |       | حديث كرم انصار ني رسول الله صلى الله تعالى عليه                                     |
| ryy            | کرنے کاارادہ کر لیاہے                                                           |       | وسلم کے بارے میں کہا: قریش کو عطا                                                   |
|                | باب مشر کین جب ملمانوں کے ساتھ غداری                                            | ۲۳۸   | فرماتے ہیں اور ہمیں نظر انداز فرمارہے ہیں                                           |
|                | کریں توانہیں معاف کرنے کی اجازت ہے                                              |       | ا حدیث ایک اعرابی کا حضور اقد س صلی الله تعالی است<br>سای سیای                      |
| PYY            |                                                                                 | ۲۵۰   |                                                                                     |
| P42            | صدیث میمود اول کے زہر کھلانے کی سازش                                            |       | حدیث 'یوم حنین حضوراقدش صلی الله علیه وسلم<br>سیر                                   |
| rya            | باب جب كافرِ صبئناكس                                                            | B .   | کی دادود ہش اور در اس                                                               |
| 749            | باب ن فی جادو کردے تواہے معاف کر دیاجائے<br>د:                                  | •     | ا قرع بن حابس رضی الله نعالی عنه<br>عیینه بن حصین                                   |
| 749            | حضور پر جادو کیا گیا<br>ایر شربه پر سیار                                        | 737   | سینه بن ین<br>حدیث ابتداء میں حفزت زبیر کی عسرت                                     |
| 121            | ا یک شبے کاازالہ<br>چی میں میں ایک شبے کا ازالہ                                 | 737   | عدیت بهدادوین سرت ایرین سرت<br>حضرت اساء کی خدمت گزاری                              |
| 141            | باب مید شکنی ہے کتناڈر ایا گیا ؟                                                |       | اب لڑائی کی سر زمین میں جو کھانایا جائے<br>اب میں ان کی سر زمین میں جو کھانایا جائے |
| 124            | حدیث قیامت کی چھ نشانیاں<br>اب معاہدہ کر کے عہد شکنی کا گناہ                    |       | ا بب مران مراندان کی این او هامایایا جائے<br>احدیث دلی گر هول کی حرمت               |
| 120            | اب معاہدہ کرتے عمد سمی کا گناہ<br>حدیث تمہار اکیا حال ہو گاجب تم کو جزیے کا ایک |       | باب فرمیوں سے جزید لینااور حربیوں سے صلح کرنا                                       |
|                | عدیت مسماراتیا حال ہو ہجب م تو برنے کا ایک<br>دینار اور ایک درہم بھی شیں ملے گا |       | صدیث حضرت او عبیده کو بح ین کاجزیه لینے ک                                           |
| r 2 r<br>r 2 s | و پیار اور ایک درج می میں سے کا<br>صدیث جنگ صفین کے وقت بعض صحابہ کی الجھن      |       | ليے بھيجا                                                                           |
| 123            | اب عمد محنی کرنے والے کا گناہ                                                   |       | حضور کاار شاد : تم پر تنگدستی کااندیشه                                              |
| -              | عدیث ہر عبد شکن کیلئے قیامت کے دن ایک                                           |       | نہیں ہاں اس کا ندیشہ ہے کہ دنیا                                                     |
| 124            | جھنڈ انصب کیا جائے گا                                                           |       | تمهارے لیے کشادہ کر دی جائے گی' پھر                                                 |
| 121            | كتاب بدء الخلق                                                                  |       | تم اے دوسرول سے زیادہ حاصل کرنے                                                     |
|                | ب الله عزوجل كے اس ار شاد كے بارے ميں                                           | 1 129 | کی رغبت کرو گے<br>پریت                                                              |
|                | الله و ہی ہے جس نے مخلوق کو اول اول منایا                                       | 144   | بحرین کی تسخیر                                                                      |
| 12A            | بيمر دوباره. بائے گا                                                            |       | مدیث ہر مزان کامسلمان ;ونااور حضرت فاروق<br>عظریت                                   |
| r 2 A          | مدیث پہلے کیاچیز پیدا ہوئی؟                                                     | 74.   | العظم کاس ہے مشورہ طلب کرنا<br>گ                                                    |
| r 2 9          | شئی کے معنی                                                                     | 144   | جنگ تستر                                                                            |
|                | اے جابر ابیٹک اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی                                           | 144   |                                                                                     |
| 111            | کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے پیدافر مایا                                        | 144   | باب عہد پورا کرنے فاو طیت                                                           |

نزمة القارى شرح صحيح البخاري

ٔ جلد چهار م

| صفحه                       | مضامین                                                      | صفحه     | مضامين                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| ۳.4                        | איזט                                                        |          | حدیث حضوراقدس صلی الله علیه وسلم نے جمیع    |
| 7.4                        | زمانه جاملیت میں بھی تارہ ٹو ٹما تھا                        | rar      | ما کان وما یکون کی فجروی                    |
| m.2                        | حدیث حسان سے فرمایا : مشر کین کی جھو کرو                    | 111      | اس کی مویداحادیث                            |
|                            | حدیث بنی قراط پر حملے کے وقت جبریل بھی                      | ray      | عدیث بیشک میری رحمت غضب پر غالب <i>ہے</i>   |
| m.v                        | ثريك تق                                                     | 11/2     | اب زمینیں سات ہیں                           |
| r.A                        | حدیث اے عائشہ! جبریل تہمیں سلام کمہ رہے ہیں                 |          | ہرزمین میں تمہارے آدم کی طرح ایک            |
|                            | مدیث جبریل سے فرمایا جتنا ہمارے پاس آتے ہو                  | <b>7</b> | آدم ہیں،نص قر آنی کے معارض ہے               |
| 14.4                       | اس ہے زیادہ کیوں نہیں آتے ؟                                 |          | هدیث زمانه بلیث کرای حالت پر آگیاجس پراس    |
| 710                        | جبریل نے ساتِ حرف تک قر آن پڑھایا                           |          | ون تھاجس دن اللہ نے آسانوں اور زمینوں       |
|                            | باب جب تم میں ہے کی نے آمین کمااور                          | 719      | كوپيدافر ماياتها                            |
| ۳1۰                        | فرشتوں نے آسان میں آمین کہا۔اگے                             | 17.99    | باب ستاروں کے بارے میں                      |
| P10                        | حدیث جس گھر میں کتایا تصویر ، و فرشتے نہیں آتے              | 19.      | ستارے کمال ہیں ؟                            |
|                            | ہر تصویر حرام ہے خواہ کاغذوغیر ہ پر ہو                      | ram      | اباب چاند سورج کی گردش کی کیفیت             |
| ۳۱۲                        | خواه مجسمه ،و                                               | 494      | حدیث کیاتم جانتے ہو سورج کمال جاتا ہے؟      |
| ۳۱۳                        | حدیث ان متعود کی قرات و نیادو یا مال ہے                     | 444      | زمين و آسان سا کن بيسِ                      |
|                            | حدیث طائف ٹیں تشریف لے جانا' پہاڑ کے                        |          | مدیث جب آسان میں ایبابادل دیکھتے جس سے پانی |
| MIM                        | فرشتے کی عرض                                                | ran      | برے کے آثار ہول تورخ انور کارنگ بدل جاتا    |
|                            | حدیث این مسعود نے فرمایا کہ حضور نے جبریل کو<br>سریہ        | ran      | قوم عاد                                     |
| ۳۱۵                        | دیکھاکہ ان کے چھر سوبازہ ہیں<br>ا                           | ۳        | ابب فرشتول کا تذکره                         |
| r12                        | شب معزاج دیدارالهی فرمایایا نهیں ؟<br>کر در در کر در در کرد | m+1      | بیت معمور                                   |
|                            | صدیث جب کوئی این بیوی کوبلائے اور وہ انکار<br>ک             |          | مدیث تمهار امادہ خلقت مال کے پیٹ میں چاکیس  |
| PFI:                       | کرے۔اگی و<br>پر انعجام علم الدین پر                         | r·r      | ون نطفے کی شکل میں رکھاجاتا ہے              |
|                            | حدیث حضرت مو ی مخضرت عیسی علیهاالسلام کا                    |          | مدیث اللہ جب کی بندے کو محبوب بنالیتاہے تو  |
| <b>P P P P P P P P P P</b> | حليه                                                        |          | جریل ہے فرما تاہے کہ اللہ نے فلال<br>ر      |
| rrr                        | باب جنت کے اوصاف کے بارے میں                                | ا ۱۹۰۳   | بندے کو محبوب بنالیا۔ الح                   |
|                            | حدیث میں نے جنت میں جھانکا تواس میں زیادہ تر                | ·        | مدیث فرشت بادل میں اترتے ہیں اور آسان میں   |
| rrs                        | فقراء ہیں<br>مدین مداری عور کہ ضہ                           |          | جسبات کافیصله ،و چکا ،و تاہے اس کا          |
| mry                        | حدیث میں نے جنت میں ایک عورت کو وضو<br>کرتے ہوئے دیکھا۔ الخ |          | تذکرہ کرتے ہیں توشیاطین چوری ہے ت           |
| ' ' '                      | رع ہونے دیمیال                                              | ۳۰۵.     | ليتے ہیں                                    |

نزبية القارى شرح صحيح البخاري

جلد جہار م مضامين مضامين حدیث جنت میں خولدار موتی کاایک خیمہ ہے جس حدیث جمائی شیطان کی طرف ہے ہے ۳۳۵ ک باندی تمیں میل ہے ٣٢٧ مديث امد كرن شيطان چيا ۲۳۳ حدیث جنت میں ایم چزیں ہیں جنہیں نہ کی آنکھ حدیث لاالہالااللہ وحدہ 'الخ کے فضائل 447 نے دیکھا'نہ کی کان نے سا ۳۲۸ حدیث اے عمر ایسی بھی گلی میں شیطان تہمارے عدیث جنت میں پہلے کہل داخل ہونے والا گروہ سامنے آئے گا تو دوسری گلی میں بھاگ 1279 عدیث ستر ہزار جنت میں بلاحساب و کتاب داخل جائے گا ه ۳ س ہوں گے • ٣٣٠ حديث جب وضو كروتو تين بارناك حهاژلو ه ۲۸ س عدیث سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس ہے باب جن اور ان کے ثواب و عذاب کاذ کر ۳۵٠ ٣٣١ اباب الله عزوجل كے ارشاد كابيان : جب ہم نے بهرين عدیث جنت میں ایک در خت ایباہے جس کے تمہاری طرف جنوں کے گروہ کو بھیرا۔ سائے میں سوہرس تک سوار چلے 'پھر بھی الآبة ۳۵٠ ب طےنہ کریائے اسس اباب اورزمین میں ہر قتم کے جانور بھیلائے 201 حدیث جنت میں کمان کی مقدار دنیاہے بہتر ہے ۳۳۱ حدیث سانپول کومار ڈالو 201 حدیث جنتول کے منازل کا فرق ٣٣٢ اب ملمان كاسب الصامال بحرى بي جي باب جنم كابيان لے کر میاڑوں کی چوٹیوں پر رہے 1444 Mar مدیث خارجتم کی گرمی ہے ہے ۳۳۵ حدیث کفر کاسر پورب کی جانب ہے ۳۵۳ حدیث <sup>کو</sup> نیاکی آگ جنم کی آگ کے ستر حصے میں حدیث ایمان یمن والول کا ہے 707 ے ایک حصہ ہے ٣٣٦ حديث بني اسرائيل كي ايك قوم كم ءو گئي مير ا حدیث بے عمل داعظ کی سزا گمان سہ ہے کہ یہ چوہاہے 300 باب البیس اور اس کے کشکروں کابیان ۳۳۸ حدیث چیکلیوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا ۳۵۵ عدیث مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور کما عدیث بریتوں کو ڈھانک دو-ا<sup>لخ</sup> دد۳ فتنه وہاں ہے۔الخ ۳۴۰ اباب جب پینے کی چیز میں تھی گریز ہے۔الخ 234 حدیث جبرات آجائے تواینے بوں کو گھروں مدیث کول کے مار ڈالنے کا حکم دیا 204 میں رو ک لو ٠,٧٠ كتاب الإنبياء m 0 2 حدیث غصے کے وقت شیطان سے بناہ ما گلو باب حضرت آدم اور ان کی اولاد کی پیدائش کا ١٦٦ حدیث حضرت عیسیٰ کے علاوہ ہر بچے کو شیطان 201 کو پختاہے خلیفہ کے معنی ۲۳۳ 209 حدیث حضرت این مسعودر ضی الله عنه کوالله نے حدیث اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان کی لمبائی شیطان ہے محفوظ رکھاہے ساٹھ ہاتھ تھی ٣٣٣ 41

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزبية القاري شرح صحيح البخاري جلد جہار م 23 مضامين مضامين الله عزوجل کے اس ارشاد کابیان : اور تم ا۲۲ باب عدیث عبداللہ بن سلام کے سوالات ٣٨٢ ہے ذوالقر نین کے بارے میں یو چھتے ہیں آ ہے اپنے مامول یا جچا کے کب مشابہ ٣٨٣ ذوالقرنين ٣٧٣ ہوتے ہیں ؟ سد سکندری کمال ہے؟ حدیث اگربنی اسرائیل نه ہوتے تو گوشت نہیں ٣٨٣ یث ہر ہزار میں نوسو ننانوے جہنمی ہیں 244 m 1 2 اس تمثیل براعتراض کاجواب حدیث عورت سب سے ٹیڑھی پیلی سے پیدا کی گئی الله عزوجل کے اس ار شاد کامیان :اور اللہ نے ابر اہیم کو خلیل بنایا ٣٨٨ عدیث جمنم میں سب سے معذاب یانے والے حدیث لوگ ننگےیاوٰل ننگےبدن غیر مختون قیامت 444 ہے خطاب کے دن جمع کیے جائیں گے حدیث ہر قتل کا گناہ آدم کے پیلے بیٹے پر ہوگا ٣٨٨ **74**2 قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت بابيل و قابيل **44**2 روحیں اکٹھی کی ہوئی کشکر ہیں ابراہیم کو لیاس بہنایا جائے گا ٣٨٨ MYN وہابیوں کے ایک اشکال کاجواب ۳9. اس ارشاد کابیان : ہم نے نوح کوان کی قوم مدیث حضرت ابراہیم کی قیامت کے دن آزر سے کی حانب بھیجا 41 ملاقات m 49 حدیث و جال کانا ہے آزر حفر ت ابراہیم کاباب نہیں چیاتھا حدیث قیامت کے دن اس امت کی گواہی m 91 ٣ ـ ٠ حدیث کعیے کے اندر کی تصویروں کو جب تک مٹوا 421 حديث نشفاعت نہیں لیا اندر تشریف نہیں لے گئے 297 m 23 قيامت كاابك منظر حديث جو جابليت مين اليجه متع وه اسلام مين بهي m 2 3 سب سے پہلے رسول ا چھے ہیں جبکہ دین کی سمجھ رکھیں ٣٩٣ m 2 4 بیشک الیاس ر سولول میں سے ہیں ۲۷۸ حدیث حفرت ابراہیم نے اس سال کی عمر میں آل یاسین ہے کیامراد ہے؟ ۳۹۴ ختنه كبا اس ارشاد کابیان : اور عاد کی طرف ان کے 29 سا حدیث حضرت امراہیم نے صرف تین باتیں بظاہر ہم قبیلہ ہود کو بھیجا ۳۹۴ واقعہ کے خلاف کہیں الله عزوجل کے اس ارشاد کابیان : عاد کو 294 ۳۸۰ ایک اشکال کاجواب نہایت سخت گر جتی آند ھی سے ہلاک کیا گیا m92 باب رف کے معنی تیز چلناہے تے اس کی نسل ہے ایک قوم بیدا ہو گی جو 291 مدیث کے کی آبادی کابیان قر آن بڑھے گی مگروہ ان کے حلقوم سے حضرت اساعیل کو جس وقت کے میں 3 آگے نہیں بڑھے گا: آباد کیاتھا'ان کی عمر دوسال کی تھی ۳.۳ ۱۸۳ باجوج ماجوج كاميان

| صفحه   | مضامين                                                                                                           | صفحه        | مضامين                                                                      |                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | حدیث جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی                                                                        |             | اور مدین کی طرف ان کے ہم قبیلہ شعیب                                         | باب               |
| ra7    | معبود نهیں-الخ                                                                                                   | ١٣٩         | کو بھیجا                                                                    |                   |
|        | باب اور کتاب میں مریم کویاد کر وجب وہ اپنے                                                                       | ٠٩٠         | بیشک اونس ر سولول میں ہے ہیں                                                | ابب               |
|        | اہل ہے کنارہ کر کے جانب مشرق چلی                                                                                 |             | ان بستی والول کا حال جو سمندر کے                                            | اباب              |
| 724    | المنتمين المنتفع | ۱۳۳         | کنارے تھی                                                                   |                   |
| r3∠    | حدیث حفرت <sup>عیما</sup> کخفرت مو کی کے حلیئے                                                                   | rrt         | اور ہم نے داؤد کو زبور عطافر مائی                                           | باب               |
| rs1    | حدیث د جال کا تذکره                                                                                              |             | حضرت داؤد پر زبور کاپر هناآسان کر دیا                                       | حدیث              |
| M 70 4 | حدیث انبیاء علائی بھائی ہیں ہے:                                                                                  |             | اور ہمارے بندے داؤد کویاد کر وجو نعمتوں                                     | اباب              |
|        | عدیث <u>حضرت عیسیٰ نے ایک سخ</u> ص کو چوری                                                                       | ,           | والے تھے                                                                    |                   |
| M 3 9  | کرتے دیکھا<br>پیری                                                                                               |             | اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطافر ہایا<br>سر مین سیخنا ہے۔                     | اباب              |
| (4.4°  | حدیث میری تعریف میں حدیے آگے نہ بر ھو                                                                            |             | میری اور لوگوں کی مثل اس مخف جیسی<br>پیر                                    |                   |
| 1441   | باب '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتر نے کامیان                                                                   |             | ہے جو آگ جلائے                                                              |                   |
|        | عدیث تمهاداکیاحال ہو گاجب تم میں این مریم<br>ترین سیاس بیترین                                                    |             | حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کاایک ہی                                          | 1                 |
| 41     | اتریں گے اور امام تم میں ہے ،و گا؟<br>سیکیا ہے ۔                                                                 | 64.V        | معالمے میں دو فیصلے<br>مرحمہ: افتار کر تک کا روز اُڈ                        |                   |
|        | بنی اسرائیل کے بارے میں کیاؤ کر کیا<br>گیاہے <b>ی</b>                                                            | ሌሌ4         | اور ہم نے لقمان کو حکمت عطافرمائی                                           |                   |
| (44 )  | کیا ہے ہو<br>حدیث دجال کے ساتھ پانیاور آگ ہو گ                                                                   | 444         | اور ان کے لیے ان شہر والوں کا قصہ بیان<br>فرمایئے جن کے پاس فرستادے آئے     | ابا <i>ب</i><br>ا |
| M44    | مدیت د جاں ہے تا ہو پال اور اس اول<br>مدیث بنی اسرائیل پر انبیاء حکمر انی کرتے تھے                               | ru•         | ر مائیے ہی تھی کا ہر حماد تھا ہے۔<br>اینے بندے ذکریا پر رب کی رحمت کا تذکرہ | :<br>             |
| ` `    | صدیت بھی سر میں پر جیاع سرس رہے ہے<br>مدیث تم لوگ اپنا گلول کے طریقے کی ضروری                                    | rar         | منے الدیسے در روپا پر رب کار منت کا مدر رہ<br>کتاب میں مریم کویاد کرو       | اباب<br>باب       |
| 744    | پیروی کرو گے<br>پیروی کرو گے                                                                                     |             | جب فرشتول نے کہا:اے مریم!بے                                                 | باب               |
|        | حدیث ام اکمو منین کو لہے پر ہاتھ رکھنے کو ناپیند                                                                 |             | شك الله نے تهيں چن لياہے                                                    |                   |
| MAL    | ڪر تي تھيں                                                                                                       |             | تمام عور تول میں بہتر مریم بنت عمران                                        | ا حدیث            |
|        | حدیث بنی اسرائیل کی روایتیں بیان کرو کوئی                                                                        | 424         | ين .                                                                        |                   |
| 443    | حرج نبیں                                                                                                         |             | جب فرشتول نے مریم سے کما بے شک                                              | اباب              |
| ۲۲۳    | حدیث یبودونصاری کی مخالفت کرو                                                                                    |             | الله تم کو خوشخبری دیتا ہے                                                  |                   |
| ראא    | حدیث ابر ص 'اقرع'اعمٰیٰ کے قصے                                                                                   | 5           | قریش کی عور تیں ان تمام عور توں ہے                                          | حدیث              |
|        |                                                                                                                  | ~s.~        | بهتر ہیں جو او ننوٰں پر سوار ہو کیں                                         | ,                 |
| ١٣٩٩   | ہاری ایک عجیب نشانی تھے                                                                                          | ·           | اے اہل کتاب! اپنے دین میں حدے آگے                                           | باب               |
| 471    | اصحاب کمف کے اساء                                                                                                | <u> ۲۵۵</u> | نه برا هو                                                                   |                   |

| بلد چهار م | 2                                                              | 6                  | نزبية القارى شرح صحيح البخاري                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | مضامین                                                         | صفحه               | مضامین                                                                        |
|            | حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :                  | 424                | عدیث کتے کے پانی پلانے پرایک ذانیہ کی <sup>عو</sup> ش                         |
|            | قریش اور انصار اور جہینہ وغیر ہ میرے                           |                    | حدیث عور تول کابال کے ساتھ دوسر ابال ملاکر                                    |
| ١٨٩        | مدد گار بین                                                    | 424                | گوندھنے کا حکم                                                                |
| 44         | عدیث خلافت قریش میں رہے گی                                     |                    | حدیث اگلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے                                         |
|            | ت بنی زهره پر حضرت عائشه بهت مسربان                            | 474                | جنهيں الهام ہو تا تھا<br>فيز                                                  |
| M4+        | محين .                                                         |                    | حدیث ایک شخص نے سوانسانوں کا قتل کیا' پھر<br>عدم                              |
|            | مدیث حفرت عائشه کی حضرت عبدالله بن زبیر                        | ٣٧٨                | محش دیا گیا<br>بر هنون                                                        |
| M91        | سے نارا ضگی<br>مہری                                            |                    | حدیث ایک شخص نے زین خریدی جس میں ایک<br>گاری جب میں ایک                       |
| Mam        | ·                                                              | 424                | گھڑاپایا جس میں سونا تھا<br>سیمی کی جیت                                       |
| War        | حدیث      تدوین قرآن<br>ت                                      |                    | حدیث طاعون کی حقیقت<br>سرین نری سری ترین خریس لا                              |
| 493        | قطان بنی اساعیل سے ہیں یا شیں ؟<br>هخه                         | ۳ <u>۷</u> ۹       |                                                                               |
|            | حدیث جو هخص اپناپ کے علاوہ کی اور کی                           |                    | عدیث ایک مخف نے یہ وصیت کی کہ مرنے <sup>ا</sup><br>کی محمد اور ایس کا ایک وال |
| MAA        | طرف اپنسب کادعویٰ کرے<br>حریب پر                               | ~.                 | کے بعد مجھے جلادیا جائے اور را کھ اڑادی                                       |
|            | حدیث بڑے جموٹول میں یہ ہے کہ کوئیا پے<br>اس کی کسریا کی مذ     | ۳۸ <b>۰</b><br>۳۸۱ | جائے<br>مدیث بے حیاباش ہرچہ خواہی کن                                          |
| ma2        | باپ کے علاوہ <sup>س</sup> ی اور کی طرف منسوب<br>ک              | 1. 1/1             | عدیث ایک مخض ازراه تکبرای تهبند کوزمین پر                                     |
| 179Z       | حدیث غفار کواللہ عش دے<br>حدیث غفار کواللہ عش دے               | ۲۸۲                | ا مسیت میں اور میں بین د صنسادیا گیا<br>هسیتها تھا اسے زمین میں د صنسادیا گیا |
| r9A        | عدیت عمار واللہ سادے<br>حدیث بنی اسلم کواللہ تعالیٰ سلامت رکھے |                    | عدیث حضرت معاویہ نے بال کاایک گیھا نکالا                                      |
| 791        | عدیث اسلم اور غفار وغیر ہبنی تنیم سے بہتر ہیں<br>حدیث اسلم     |                    | كتاب المناقب                                                                  |
|            | حدیث اسلم اور غفار وغیرہ اللہ کے نزدیک اسد اور                 |                    | صدیث شعوب سے مراد بڑے بڑے قبائل ہیں                                           |
| ~9A        | تنیم وغیر ہے بہتر ہیں                                          |                    | مديث حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم مضر                                   |
|            | حدیث قیامت قائم نه ہوگی یہاں تک که بینی                        | ۳۸۵                | کی اولادے تھے                                                                 |
| 49         | قطان ہے ایک شخص پیدا ہو گا-ا <sup>نج</sup>                     |                    | عديث جو جابليت من التجمع بين اسلام مير المجمع بجمع                            |
| 49         | باب جالمیت کی ریکارے منع کیا گیاہے                             | ۲۸٦                | ي                                                                             |
|            | مدیث ایک خوش مزاج مهاجرنے ایک انصاری کی                        |                    | صدیث امارت کے معالمے میں لوگ قریش کے                                          |
| 49         | سرين پرمارا                                                    | •                  | יויי איני איני די.                                                            |
| 201        | باب خزاعه كاقصه                                                |                    | ا مدیث مودة فی القربی کی نفیر                                                 |
| 201        | حدیث عمروبن <sup>ل</sup> حیالو خزاعہ ہے                        |                    | حدیث خلافت قریش میں ہے                                                        |
| 3-1        | حدیث محیر وسائبہ کی تغییر                                      | ۳۸۹                | قحطاك كس كانام تها؟                                                           |

| صفحه  | مضامين                                              | صفي | مضامين                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۸   |                                                     |     | عمر دین عامر خزاعی پیلاوہ شخص ہے جس                                                           |
| w - / |                                                     |     |                                                                                               |
|       | حدیث میریاورانبیاء سابقین کی مثل اس محض<br>صبه حه ع | ۵+۱ | نے سائبہ چھوڑا                                                                                |
| 3.9   | جیسی ہے جس نے گھر بنایا                             | :   | حضرت الوذركي اسلام لانے اور ذمزم                                                              |
| 2.9   | مدیث ایضاً<br>• مالله بر از ا                       |     | كأقصه                                                                                         |
| ۵٠٩   | نی عظی کے وصال مبارک کاذ کر                         | ۵٠۴ | باب عرب کی جمالت                                                                              |
|       | مدیث حضور کاوصال مبارک تریستی سال کی عمر            |     | ا حدیث عرب کی جمالت کابیان سور وُانعام کی ایک<br>معالی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای |
| ۵۱۰   | ين تين جوا                                          | 3.0 | سوتمیں آیتوں کے بعد ہے                                                                        |
| اد ا  | نبی علی کے حلیہ مبارکہ کابیان                       |     | باب جواینان آباء کی طرف منسوب کرلے جو                                                         |
|       | مدیث مضرت امام حسن مجتبی نبی صلی الله تعالی         | ۵۰۵ | اسلام میں یا جاہلیت میں تھے                                                                   |
| ۵۱۰   | عليه وسلم كے مثلبہ شھ                               |     | ت نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں                                                       |
| au    | مدیث نی علقہ گورے رنگ کے تنے                        | ۵۰۵ | عبدالمطلب كابيثا ،ون                                                                          |
| SIF   | حدیث حضور کی ٹھوڑی میں چندبال سفید ستھ              |     | مديث جب" وَأَنُذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ                                              |
|       | حدیث حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا حلیه     |     | نازل ہو ئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلمَ قریش                                                    |
| ماد   | جال .                                               | ۵۰۵ | کے قبیلے قبیلے کو رکارتے تھے                                                                  |
|       | حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سب          |     | حدیث نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے بنبی                                                |
| ماد   | سے زیادہ خوبھورت تھے                                |     | عبد مناف!الله تعالى سے کچھ اپنے لیے                                                           |
|       | حدیث حضوراقدی صلی الله تعالی علیه وسلم نے           | 3+Y | خ يدلو                                                                                        |
| عاد   | خضاب استعال نهين فرمايا                             | ۵٠۲ | اب کھانجااور آزاد شدہ غلام انہیں میں ہے ہے                                                    |
| عاد   | مدیث طبیه جمال                                      | ۲٠۵ | حدیث قوم کابھانجاانہیں میں ہے ہے                                                              |
| :     | حدیث نبی صلی الله علیه وسلم کا چیره مبارک جاند      |     | اب جے یہ پند ہو کہ اس کے نب کوہرانہ کیا                                                       |
| 313   | کے مثل تھا                                          | 3.4 | جائے                                                                                          |
|       | مدیث خوش ہونے کے وقت چیر ہاقد س کی                  |     | مدیث حضرت حسان نے مشر کین کی جو کرنے                                                          |
| ۵۱۵   | شکنیں جبکتی تھیں                                    | ۵۰۷ | کی اجازت طلب کی                                                                               |
| 214   | مديث الينا                                          |     | اب سرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے اساء                                                |
|       | حدیث فرمایا: میں بنی آدم کے بہترین قرن میں          | ۵٠۷ | کے بیان میں                                                                                   |
| רום   | مبعوث کیا گیا                                       |     | مدیث رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے                                                    |
| 212   | حدیث سر کے بالوں میں مانگ زکالا کرتے تھے            | ۵٠٨ | فرمایا : میرےیانج نام ہیں                                                                     |
|       | حدیث تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر        |     | مدیث و یکھو کیے اللہ تعالی قریش کی گالی کو مجھ ہے                                             |
| ۵۱۸   | ین                                                  | ۵۰۸ | پھیر تاہے ؟                                                                                   |

| صفحه     | مضامين                                                                          | صفحه       | مضامین                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | حدیث قیامت کے قریب تم لوگ ایس قوم سے                                            |            | حدیث حضور ہمیشہ دوباتوں میں سے جو آسان ،وتی                                                                    |
| 34.      | لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے                                                 | 214        | اے اختیار فر مایا کرتے تھے                                                                                     |
|          | حدیث عنقریب فتنے ہول گے اس میں بیٹھنے والا                                      |            | حدیث پردہ نشین کنواری عورت ہے بھی زیادہ حیا                                                                    |
| 380      | کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا                                                     | ۵۱۹        | فرمانے والے تھے                                                                                                |
| 381      | حدیث    عنقریب تربیجی سلوک ، و گا                                               | 1          | احدیث ایضاً                                                                                                    |
|          | حدیث قریش کے پچھ لوگ لوگوں کو ہلاک کریں                                         | ۵۱۹        | المديث ني عليلة ني بهي كي كهاني من عيب نبيل لكليا                                                              |
| 344      | ٤                                                                               | 5)         | حدیث نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بهت مفسر مفسر                                                               |
|          | حدیث میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈول                                           | 24.        | کرہا تیں کرتے تھے                                                                                              |
| 577      | کے ہاتھ پر ہے                                                                   |            | حدیث نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بهت تیزبات                                                                  |
|          | اس وقت تک قیامت قائم نهیں ہو گی                                                 | ۵r• .      | نہیں کرتے تھے<br>د وار سرار میں تات                                                                            |
| .        | جب تک دوا یسے گروہ نہ لڑیں جن کا                                                |            | نبی صلی الله علیه وسلم کی آنکه سوتی تھی                                                                        |
| 222      | د عویٰایک ہو<br>پیرین کا سے میں ہو                                              | 261        | ب ک میر مینید در این انتها در دل نهیس سو تا تھا<br>معربہ جرین                                                  |
|          | حدیث قیامت قائم نہیں ہو گی یہال تک کہ تہیں<br>بیت                               | 211        | ا معران فاد ر                                                                                                  |
| 377      | کے قریب د جال نہ پیدا ،ولیں گے                                                  |            | معراج کے خواب میں ہونے کے<br>پیریکلر سے رہیں خریر                                                              |
|          | حدیث 'حضور پر جموٹ باند ھنے کی بہ نسبت مجھے ہیے<br>سرین                         | str        | قائلین کے اعتراض کا جواب                                                                                       |
| 386      | زیادہ پیندہ کہ آسان ہے کر پڑوں<br>افرید میں | 277        | نبوت کی علامتوں کا بیان<br>میں شرون کی علامتوں کا بیان                                                         |
|          | اخیر زمانے میں ایک قوم آئے گی جو نوعمر<br>، : . گ                               | 344<br>343 | حدیث انگشتان مبارک سے پانیوں کا بہنا<br>حدیث ایضا                                                              |
| 386      | اور بے و قوف ہو گی<br>ایر میں میں حمر قابرین                                    | 212        | ا حدیث حدیدیہ کے موقع پرانگلیوں سے یانی بہنا                                                                   |
| 344      | اس حدیت میں جس قوم کاذ کر ہے وہ<br>خوارج نہیں                                   | 274        | العديث العديديية عن عن الإن يون من العالم الماء ال |
| 35 F     | موارج کی نکته رسی<br>شارح کی نکته رسی                                           |            | حدیث انگشتان مبارک سے پانیوں کے بھنے کا ایک                                                                    |
| <u> </u> | حدیث انگے زمانے میں لوگ آرے سے چیرے<br>حدیث انگے زمانے میں لوگ آرے سے چیرے      | 312        | اور واقعه                                                                                                      |
| 386      | عدی اعتراق کا رائے ہیرے<br>ماتے تھے                                             | 211        | صحابه کرام کھانے کی نتیجے کو سنتے تھے                                                                          |
|          | ب عند                                                                           | STA.       | صديث أستن حنانه                                                                                                |
|          | عنه کاواقعہ کہ حضور اقد س علیہ کے                                               |            | عدیث ایک زمانه آئے گا که لوگوں کو میری زیارت                                                                   |
| 327      | سامنے آوازاونچی کر دی تھی                                                       | Sra        | کابہت زیاد ہا شتیاق ہو گا                                                                                      |
| 382      | حدیث سورهٔ کیف کی فضیلت                                                         |            | حدیث اس وقت تک قیامت قائم نه و گی جب                                                                           |
| 381      | هجرت کاایک منظر <sup>من</sup>                                                   |            | تک تم لوگ خوز اور کر مان ہے لڑائی نہ کر لو                                                                     |
| 301      | ایک نصرانی مرتد کاانجام                                                         | 259        | ٤                                                                                                              |

| صفحه ا | مضامين                                                         | صفحه | مضامین                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| احد    |                                                                |      | میلمه کذاب کیبار گاهاندی میں حاضری             |
|        | ال حديث مين "أمر الله" ي كيام اد                               | 384  | 4                                              |
| 332    | ہے ؟<br>• صاللہ ہے ہے ی                                        |      | حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے         |
| ۵۵۸    | نبی علیہ کے اصحاب کے فضائل                                     |      | خواب میں اپنے دست مبارک میں سونے               |
|        | مهاجرین کے مناقب اور ان کی فضیلت کا                            | 344  | کے دو تنگن دیکھے اور اسکی تعبیر                |
| ا۸دد   | بيان                                                           | 244  | خواب مین دارالهجرت مدینه کادیکها               |
| 339    | ت الوبرنبي عليظة كساتمو غار ميس تتنع                           |      | ا حدیث حضرت سیده فاطمه کی رفتار کانبی صلی الله |
|        | حدیث تیراکیا گمان ہے اے ابو بحر ان کا تیسر اللہ                | 366  | تعالیٰ علیہ وسلم کی رفتار کے مشابہ ،ونا        |
| 240    |                                                                |      | حضرت سيده فاطمه ہے راز دارانہ پنجه کهنا        |
|        | نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ابو بحر                    | ఎగఎ  | اور ان کا رونا                                 |
| ۵۲۰    | کاسب ہے افضل ہونا                                              |      | حدیث حضرت این عباس کاسور و نصر سے حضور کا      |
|        | حدیث ان عمرنے کہا'ہم سبے افضل ابو بحر کو                       | Sry. | وصال قریب ہونے کا تنخراج                       |
| 241    | مانة تنح                                                       | 362  | حدیث ارشاد که تمهارے لیے قالینی ہوں گی         |
|        | حدیث اگر میں اپنی امت میں کی کو خلیل بناتا تو                  | sr∠  | حدیث حضرت سعد بن معاذ کی جرات                  |
| 211    |                                                                |      | حضور کاار شاد که وه امیه کو قتل فرمائیں        |
| 345    | محبت اور خلت كافرق                                             | 364  | ٤                                              |
| 345    | حضرت ابو بحرنے داد اکوباپ کی جگه رکھا                          |      | حضور کابیہ خواب کہ ابو بحر نے ایک ڈول یا       |
|        | حدیث حضور کاار شاہ :اگر تو مجھے نہائے تواہد بحر                | ۵۵۰  | دو ۋول نكالا                                   |
| 276    | tív <u>i</u> 2                                                 |      | حفرت جبریل حضرت دیمه کی شکل میں                |
|        | حدیث حفرت عمار کئے تھے کہ میں نے حضور                          | sar  | حاضر ہوتے                                      |
|        | صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کواس حال میں                         | 337  | شق قبر                                         |
|        | دیکھاکہ حضور کے ساتھ صرف پانچ غلام                             | مدد  | شق قمر<br>اس سلسلے کی تین حدیثیں               |
| 346    | د و عور تین اور حضر ت ابد بحر تھے                              |      | منجز ؤ ثق القمر چھ صحابہ کرام ہے مروی          |
|        | مصور کاار شاد: کیاتم اوگ میرے                                  | 336  | <b>-</b>                                       |
| 277    | دوست کوچھوڑ دو گے                                              | 333  | شبه اور اس کاجواب                              |
|        | عدیث حضرت عمر دین عاص نے بوچھا :                               | 333  | قاضی بیضادی کی ایک لغزش پر تنبیه               |
|        | مریب سروری مان پیاراہے؟<br>آپ علیقہ کوسب سے زیادہ کون بیاراہے؟ |      | حدیث میریامت کے کچھ لوگ ہمیشہ غالب             |
| ۵۲۷    | پ سے در عب سے ریادہ وں پیار اسے ، ا<br>فرمایا : عا کشہ         | 334  | ر ہیں گے                                       |
| " ' -  | رہایا تھا سے<br>عدیث میں نے کی ماہر کو نہیں دیکھا کہ عمر کی    | 1    | صدیث میریامت کاایک گروہ اللہ کے دین پر قائم    |
| SYA    | مدیت کے جی ماہر تو یں دیکھا کہ مری ماری طرح ڈول کا لیے         | 334  | رے گا                                          |
| ω 1/A  | 20101107                                                       | 1    |                                                |

| صفحه | مضامين                                                                     | صفحه    | مضامین                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| \    | مدیث تواس کے ساتھ آئے گاجس سے تونے                                         |         | مدیث جو شخص این کپڑے کوزمین پر گھیٹے گااللہ                      |
| ۵۸۳  | محبت کی ہے                                                                 |         | تعالیٰاس کی طرف نظر رحمت نہیں                                    |
| ·    | حدیث حضرت عمر نے فرمایا : زخمی ہونے کے بعد                                 | AFG     | فرمائے گا                                                        |
|      | میری گھبراہٹ تمہاری اور تمہارے                                             | 249     | حدیث مقیفه بنبی ساعده                                            |
| ۵۸۵  | ساتھیوں کی دجہ ہے ہے                                                       | 321     | شبهات دجوابات                                                    |
|      | حدیث نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم حضرت عمر کا                             | SZr     | غدير خم كا قصه                                                   |
| PAG  | ہاتھ پکڑے ہوئے تھے                                                         | 3 ZT    | تدفين ميں تاخير كاقصه                                            |
| PAG  | حضرت عثان بن عفان کے مناقب                                                 |         | " چول صحابه حب د نباد اشتند "مولا ناروم                          |
|      | مدیث حضور بیٹھ سے گھنے سے کبڑا ہٹ گیا تھاجب                                | 345     | کاشعر ہر گزنہیں                                                  |
| 312  | عثان آئے تو حضور نے اسے ڈھانک لیا                                          |         | "کور کورانه مرودر کربلا" په بھی مولانا                           |
| ۵۸۸  | حدیث حضرت عثمان پر تقید اور اس کاجواب                                      | 324     | روم کاشعر نہیں                                                   |
|      | مدیث حضرت عثمان پر تمین طعن اور اس کے                                      |         | حدیث وصال کے بعد حضرت ابو بحر اور حضرت                           |
| ಎ9+  | جولبات                                                                     | a∠r     | عمر کے فطبے                                                      |
|      | باب حضرت عثان بن عفان براتفاق اور بيعت كا                                  |         | حدیث حضرت علی کاار شاد: نبی صلی الله تعالی علیه                  |
| ಎ٩٢  | تصر                                                                        | ১∠১     | وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بحر ہیں                               |
|      | حدیث حضرت عمر کی شهادت اور حضرت عثمان کی                                   | ادكد    | حدیث میرے صحابہ کوہرانہ کھو                                      |
| Sam  | بيعت                                                                       |         | حدیث بی <sub>ز</sub> اریس پر حضوراقد س صلی الله تعالی<br>میرا به |
| 400  |                                                                            | 327     | علیہ وسلم کے ساتھ خلفاء ٹلایثہ کا پیٹھنا                         |
|      | حضرت عثان اور حضرت علی کے ایک                                              | - 1     | حدیث اے احداا پی جگہرہ تیرے اوپرایک بی'                          |
| 4.1  | مخالف کا قصہ<br>یا نہ یہ مذہ شہ سے                                         | 34.     | ایک صدیق اور دوشهیدی بی                                          |
|      | ا حدیث حضرت علی نے فرمایا : کیا توراضی نہیں کہ<br>بر                       |         | حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کا                                 |
|      | میرے نزدیک اس مرتبہ پررہے جوہارون                                          |         | ارشاد: میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو                           |
| 4.1  | کامو کی کے نزدیک تھا<br>وفت                                                | ۵۸۰     | این دونوں دوستوں کے ساتھ کرے گا                                  |
| 4.5  | ر دروافض                                                                   |         | صدیث عقبہ بن الی معیط اور حضرت ابو بحر کی<br>ا                   |
|      | حدیث عام طور پر جوبا تیں حضرت علی رضی اللہ<br>تالیہ سیار کی اتب ہے جی      | ۵۸۱     | مدافعت حضر در میر درد او کرامجا                                  |
| 400  | تعالیٰ عنہ ہے روایت کی جاتی ہیں جھوٹ<br>میر                                | 315     | صدیث حضور نے جنت میں حضرت عمر کا محل<br>دیکھا                    |
| 4.4  | یں<br>حضر ت جعفر بن ابی طالب کے مناقب                                      | ω/\Τ    | دین<br>حدیث حضور کے بعد کسی کو عمر سے زیادہ نیک اور              |
| 4:4  | صدیث حضرت جعفر بن انی طالب کی سخاوت<br>حدیث حضرت جعفر بن انی طالب کی سخاوت |         | تحدیث مستور کے بعد کی تو تمریخے ریادہ تیک اور<br>مختی نہیں دیکھا |
| 1-1  | ولايك سرك رق.00 ب الارت                                                    | w / • / |                                                                  |

| صفحه     | مضامين                                                                  | صفحه  | مضامین                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414      | زیدین حاریژر ضی الله عنه کے مناقب                                       | 4+4   | حدیث تم پر سلام ہواہے این ذی الجناحین                                                            |
|          | حضرت زیداور حضرت ابداسامه رسول                                          |       | رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم كي رشته                                                        |
| 413      | الله عليه كوسب نياده پيارے تھے                                          | 4.14  | داری کے فضائل                                                                                    |
| MIS      | اسامه بن زيدر ضي الله تعالى عنه كاذ كر                                  | 4+à   | قرامت کیامراد ہے؟                                                                                |
| TIS      | حديث محمد بن اسامه رضى الله تعالى عنه كاذ كر                            |       | حدیث حضرت محمر صلی الله تعالی علیه وسلم کاان                                                     |
|          | عدیث حفرت حن اور حفرت اسامہ کے بارے                                     | 4.0   | ک اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو                                                                  |
| <u> </u> | میں حضور نے فرمایا : اے اللہ ان دونوں                                   | 4+5   | حدیث حفرت فاطمه میرانگزایم                                                                       |
| YIY      | ے محبت فرما                                                             | 7+7   | زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے مناقب                                                               |
| 717      | مديث تجاج بن ام ايمن كاذكر                                              | 4.4   | ت زبیر نبی صلی الله علیه وسلم کے حواری ہیں                                                       |
| 112      | حضرت امام اعظم کے ایک استاد کا نجام                                     | 7.7   | حواری کی تشر رخ                                                                                  |
|          | ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے                                |       | حدیثِ زبیر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو                                                 |
| AIN      | مناتب                                                                   | 4.2   | سب سے زیادہ پارے ہیں                                                                             |
| 444      | حدیث اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں<br>زیرے                       |       | صدیث ارشاد فرمایا : تم پر میرے ماں باپ فدا<br>دو: منت کر میرے ماں باپ فدا                        |
|          | مدیث نجران کے حاکم خدمت اقدس میں مباہد<br>میں میں میں میں میں میں مباہد | 4 . \ | حفزت زبیر کی بهادری<br>ده طرب برای                                                               |
| 477      | کرنے کیلئے عاضر ہوئے<br>ں جب سر جب                                      | 1     | حضرت طلحہ بن عبید کاذ کر<br>صدیث غزوہ میں ایک وقت رسول اللہ علی ہے                               |
| 477      | امام حسن اور امام حسین کے مناقب<br>امار میں برین حس                     | 1     | اللہ عظیمی مردہ میں ہیں وقت رسوں اللہ عظیمی کے ساتھ طلحہ اور سعد کے سواکوئی نہیں تھا             |
|          | عبیداللہ بن زیاد کا امام حسین کے<br>سراقدس کے ساتھ گتاخی کرنا           | ۱۱۰.  | مدیث نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی حفاظت میں<br>مدیث نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی حفاظت میں |
| 473      | عبيدالله عن زياد                                                        | 410   | طلحه کالاتھ شل ہو گیا تھا                                                                        |
| ""       | مدیث حضرت امام حسن سے زیادہ کو کی رسول اللہ                             |       | جنگ احد میں حضرت طلحہ کو ستر ہے                                                                  |
|          | صلی الله علیه وسلم سے مشابه نہیں تھا                                    | 411   | ذا يُدزخم لِكُ تَق                                                                               |
| YFA      | رسول الله عليه كيم شكل چندا فراد                                        | 411   | واعظين كوتنبيه                                                                                   |
| 479      | عدیث وہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں                                     |       | حضرت سعد بن ابى و قاص رضى الله تعالى                                                             |
| 449      | حضرت بلال رضی الله عنه کے مناقب                                         | Ail   | عنہ کے مناقب                                                                                     |
|          | عدیث ابو بحر ہمارے سر دار میں اور ہمارے سر دار                          | ,     | عدیث اوم احد حضور نے حضرت سعدے فرمایا:                                                           |
| 40.      | كو آزاد كيا                                                             | 711   | تم پر میرے مال باپ فدا                                                                           |
|          | مدیث مضرت بلال نے حضرت ابو بحرے کماکہ                                   | ,     | عدیث حفرت سعد کها کرتے تھے : جس دن میں                                                           |
|          | اگر آپ نے جھ کواپے لیے خریدا ہے تو                                      |       | مسلمان ہوااس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں                                                            |
| 44.      | روک کیجئے                                                               | 411   | بواقها                                                                                           |

| د چهار م | ج                                                                  | 32      | نزبهة القارى شرح صحيح البخاري                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| صفحه     | مضامین                                                             | سفحه ا  | مضامین                                                      |
|          | ریث جنگ بعاث انصار کے مسلمان ہونے کے                               | ٥ ٢٣٠   | این عباس رضی الله عنما کے مناقب                             |
| 777      | باعث ،و کی                                                         | 471     | حکمت کے معنی                                                |
|          | ریث اگرانصار کی نالے میں چلیں تو میں بھی اس                        | ام      | حضرت خالدین ولیدر ضی الله تعالی عنه                         |
| 444      | میں چلوں گا                                                        | 471     | کے فضائل                                                    |
| 429      | ب انصار کی محبت کابیان                                             | اسه ایا | حضرت سالم رضی الله عنه کے فضائل                             |
|          | ریث انصارے صرف مومن ہی محبت کرے                                    | yrr     | حدیث قرآن چار شخصول سے پڑھو                                 |
| ۲۳۰      | <b>b</b> .                                                         | 444     | عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل                      |
|          | حضور کاانسارے ارشاد : تم لوگ مجھے                                  |         | مدیث حفرت حذایفہ نے کما سیرت میں نی صلی                     |
| 44.      | سب سے زیاد ہ بیارے ، د                                             |         | الله عليه وسلم ہے زيادہ قريب انن ام عبد                     |
| 761      | انسار کے متبعین کا بیان                                            | 444     | کے زیادہ کوئی نہیں                                          |
| 741      | انسار کے گھر ول کی فضیلت کا بیان                                   |         | حذیث حضرت ابو موئ اشعری نے فرمایا: ہم                       |
|          | نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاانصار ہے یہ                        |         | عبدالله بن مسعود کوابل بیت کاایک فرد                        |
|          | ار شاد: صبر کرویمال تک که حوش پر مجھ                               | 444     | سجھتے تق                                                    |
| 444      | ہے ملو                                                             | ykr     | حضرت معاديه رضى الله تعالى عنه كاتذكره                      |
| \ \      | نبی صلی الله علیه وسلم کی به دعا: انسار و                          | 422     | حدیث همتمعاویه کو پچھ مت کمو 'وہ صحابی ہیں                  |
| 444      | مهاجرین کودوست رکھ                                                 | 444     |                                                             |
|          | انصار کرام اپناوپر دو سر ول کوتر کیج                               |         | حضرت عا ئشه رضى الله تعالى عنها ك                           |
| 744      | دیتے ہیں اگر چہاشیں فاقہ ہو                                        | 446     | فضيلت كابيان                                                |
|          | انصار کے نیکو کارول سے قبول کر واور                                |         | حدیث حضرت عائشه کی فضیلت تمام عور توں پر                    |
| 447      | لغزش کرنے والوں کو در گزر کر و<br>مصرف میں مصالف :                 | 423     | جیے ژید کی نضیلت تمام کھانوں پر                             |
| 464      | حضوراقدس عليه كاخير خطبه                                           |         | حدیث ان عباس نے عرض کیا :اے ام المومنین<br>پیرین            |
|          | انصار میرے لیے بمنز لہ معدہاور زنمبیل<br>۔                         | 14.7    | آپر سول اللہ اور ابو بحر کے پاس جار ہی ہیں                  |
| 444      | کے ہیں                                                             | ` .     | حدیث جنگ جمل کے موقع پر حضرت عمار نے                        |
| 2 mr     | دو صحالی کے عصا کارو ثن ہو نا                                      | `       | کها: میں یقیینا جانتا ہوں کہ وہ رسول اللہ<br>صل کے عبال سیا |
| 1 m      | حضرت الی بن کعب کے مناقب کامیان<br>میں مار میں دون میں ناقب کامیان |         | صلی الله تعالی علیه وسلم کی دنیااور آخرت                    |
| الما     | عمد رسالت میں چار حضرات نے قر آن<br>حمویں ہیں                      | 727     | میں زوجہ ہیں<br>ضار میں جنہ نہ بات میں                      |
| 144      | جمع کیا تھا<br>حدم ماطل حضر ماید تبدال                             |         | حدیث مرغن وصال میں حضور فرملاکرتے تھے: میں                  |
|          | حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے<br>ن کا                        | 447     | کل کمال ر ډول گانين کل کمال ر ډول گا؟                       |
| 444      | فضائل                                                              | 42      | حدیث انسار کانام انسار الله نے رکھاہے                       |

| لدچهارم |                                                                                        | 33    | نزمیة القاری شرح ت البخاری                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| صفحه    | مضامین                                                                                 | صفحه  | مضامین                                                       |
| 777     | ریث کاساً دِهَاقًا کے معنی بھر انوا بیالاہے                                            | P YMA | جنّگ احد میں حضرت ابوطلحہ کی جال                             |
|         | ریث سب سے سچی بات جو شاعر نے کہی ہے لبید                                               |       | نثاری                                                        |
| 775     | کی بیات ہے                                                                             |       | عَبْدَاللَّهُ بْنِ سَامِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ كَ    |
| 776     | ریث کمانت کی اجرت حرام ہے                                                              | ٠ ۲۵٠ | فضاكل فضاكل                                                  |
| Crr     | جابليت مين قامت كاكياطريقه تفا؟                                                        |       | حفرت عبدالله بن سلام کے خواب کی                              |
|         | قسامت میں جمو ٹی قشم کھانے والوں کا                                                    | 12.   | " جير                                                        |
| 420     | انجام                                                                                  | 124   | حدیث حضرت عبدالله بنِ سلام کا تقویٰ                          |
|         | ت مسعی کے بارے میں حضر ت ابن عباس کا<br>                                               | -     | مفرت فدیجة الگبری ہے نکان کرنے                               |
| 121     | جمہور ہے اختلاف<br>پر                                                                  | 125   | اور ان کی فضیلت کابیان                                       |
| 1424    | مدیث بندر کے زنااور رقبم کا قصہ<br>د                                                   | 1     | جنزت خدیجه کوجنت میں موتی کے گھر                             |
|         | مدیث نب میں طعن کر نااور نو چہ کر ناجابلیت کی<br>                                      |       | کی بشارت                                                     |
| 421     | عاد تول میں ہے ہے<br>ممال میں سام                                                      | 476   | احدیث «سرت ما نشه کی ایک دلچیپ غیرت کاذکر ا                  |
| 424     | نی صلی الله عایه وسلم کی بعثت کابیان                                                   | 122   | الله الله الله الله الله الله الله الله                      |
| 424     | نسب نامه<br>در در صل در جرازی سل                                                       | 177   | زیدین عمروین افغیل کا قصه                                    |
| 424     | مدیث رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پر<br>حیالیس سال کی عمر میں قر آن ا تارا گیا   |       | زیدن عمروب قریش سے کما : حندال تم<br>میر میں کے بھیریں امہیم |
| 1'2'    | عیایہ کا سمال کی مریک سر الحال مارا کیا<br>نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اور صحابہ نے | 121   | میں میرے مااوہ کوئی بھی دین امراہیسی پر<br>ضم                |
| 1423    | ب کی اللہ تعال علیہ و سے ہور کاب سے ۔<br>مشر کین ہے کیا کیااذیتیں اٹھائی ہیں ؟         | 129   | یں<br>کعبہ کی تغمیر کابیان                                   |
| 123     | ر ین سے یہ میار میں مقال ہیں .<br>مدیث دو آیتوں کے در میان بہتر ین تطبیق               | i     | صبہ ن یرنایاں<br>حدیث معجد حرام کی جہار دیواری سب سے سیلے    |
| 422     | مديك دو مدوق ورو يون دارين مين<br>جن كاذ كر                                            | 12a   | مرت عمر نبدوائی                                              |
|         | مديث حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كو                                              |       | احدیث جاملیت میں ایک ایباسلاب آیا جس نے ان                   |
| 144     | ۔<br>جنوں کی عاضری کی خبر ''س نے دی ؟                                                  |       | سب کوغرق کر دیاجو دونوں بہاڑوں کے                            |
| 429     | مدیث بڈی اور گوہر جنوں کی زادراہ ہے                                                    | , 44. | ور میان تھا                                                  |
|         | مدیث عثان کے ساتھ جو کچھ کیا گیااس پر احد                                              | 141   | ا مدیث دیپ رہنے کی شرط پر چی کرنا جائز نہیں                  |
| 4A+     | لکڑے ٹکڑے ،و جائے                                                                      |       | اس احیمی حالت پر تم لوگ اس وقت تک ر ،و                       |
|         | حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه                                                    | 771   | گے جب تک تہمارے حاکم درست رہیے                               |
| 4A+     | كامسلمان ،و نا                                                                         | 771   | حدیث باپ دادا کی قشم کھانا جائز نہیں                         |
|         | مدیث عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم ہمیشہ غالب                                            | ,     | ا حدیث قاسم بن محمد جنازے کے آگے چلتے تھے اور                |
| 4A+     | ر ہے                                                                                   | 777   | اس کیلئے کھڑے نہیں ،وتے تھے                                  |

| صفحه       | مضامين                                                                  | صفحه       | مضامين                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 213        | • ,                                                                     | ۹۸۰        | عدیث حفرت عمر پر حمله کرنے کی اسکیم                             |
| <b>Δ1Λ</b> | حدیث حضرت عبدالله بن زبیر کی پیدائش<br>مدیث مناسبالله بن زبیر کی پیدائش | IAF        | مدیث حضرت عمر جیسا گمان کرتے وییا ہی ہوتا                       |
| <br>∠19    | حدیث ہجرت کاایک منظر                                                    | 411        | ایک نیبی ندا                                                    |
| ۷۲۰        | مدینے میں داخلے کی شان                                                  | 4.A.F      | ابوطالب كاقصه                                                   |
| ۷۲۰        | عبدالله بن سلام کی حاضر ی                                               | ٩٨٢        | حدیث ابوطالبِ تخنوں کے برابر آگ میں ہیں                         |
| 244        | مهاجرين اولين كاو ظيفيه چار چار ہز ارتھا                                | 447        | اسراء کی حدیث                                                   |
| 250        | حدیث حضرت عمر کی تواضع                                                  | PAF        | حدیث اسراءاور معراج ایک ہی ہیں یادو<br>نیم                      |
| 2r3        | مدیث حضرت عمرکی حضورے بیعت                                              | PAF        | معراج جسمانی تھی اس کے دلائل                                    |
| 274        | مدیث مدینے میں حضرت عائشہ کی علالت                                      | PAF        | معراج ایک بار ډو ئی یامتعد د بار                                |
| 244        | حدیث حفرت الو بحرنے حناکا ذضاب لگایا                                    | 414        | معراج کې ټو ئی ؟                                                |
| 274        | وسمہ کا خضاب نگاناحرام ہے<br>فیصل                                       |            | بطریق شریک بن عبدالله روایت کی                                  |
| 272        | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا<br>پیر                               | 4A2        | لوډيم<br>مورچن کا کا کا کا                                      |
|            | د يخ مين آنا<br>من                                                      | YA9        | معراج ہجرت کے کتنے پیلے ،و ئی ؟<br>تینتیں بار معراج منامی ،و ئی |
|            | منیٰ میں حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه                                   | 79.        | نین بار سرای منان ہون<br>لفظ سبحان کی تحقیق                     |
|            | نے ایک خطبہ دیناچاہا تو حضرت<br>میں ایران                               | 491        | حدیث الله تعالی نے میرے لیے بیت المقدس کو                       |
| 244        | عبدالرحمٰن بن عوف نےروک دیا<br>حجم سے میں میں میں تا                    | 490        | روش كرديا                                                       |
|            | حدیث حج کے بعد کیے میں مهاجرین کو تین دن<br>نسب نہ کہ ان                | 79.3       | معراج کابیان                                                    |
| 249        | ر ہنے کی اجازت ہے<br>اسلامی سنہ کی اہتد اء جمرت سے ہوئی                 |            | صديث "وَمَا جَعَلْنَا الرُونِيَا اللَّتِي اَرَيْنَاكَ إِلَّا    |
| 259<br>250 | تاریخ معلوم کرنے کے مختلف طریقے                                         | 4.1        | 37 (" " " " " " " " " " " " " " " " " " "                       |
| 271        | ناون را رہے کے معلق سریعے<br>نی علیصہ کی خدمت میں یہود کا آنا           |            | انسار کامکه معظمه میں خدمت اقدس میں                             |
|            | صدیث اس ار شاد کی توجیه :اگر جھ پر دس یمودی                             | 4.4        | حاضر ہونا                                                       |
| 281        | أيمان المت توسب ايمان لے آتے                                            | ۷٠۵        | حدیث عبادہ بن صامت نقباء میں ہے ہے                              |
|            | عدیث الل کتاب نے کتاب اللہ کے کئی جے کر                                 | . 204      | عا کشدر صی الله عنهاہے زکاح اور زفاف                            |
| 244        | الل الله                                                                |            | حضرت عا کشہ قبل اکاح رکیٹمی کیڑے                                |
| Z M M      | سلمان فارس کا مسلمان : و نا                                             | 2.2        | -                                                               |
|            | مدیث حفرت سلمان را مهر مزکے باشندے                                      | 201        | 1 ' 1 ' 1                                                       |
| 2 m m      | <u>ë</u>                                                                | <b>ا</b> ح | •                                                               |
| 288        | مدیث زمانہ فترت چھ سوسال ہے                                             | 2.9        | عدیث حفرت سراقه کاقصه                                           |

نزبية القارى شرح صحيح البخاري

| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                      |              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضامين                                                                 | صفحه         | مضامین                                                                                |
| ۷۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدیث حضرت علی جنگ بدر میں شریک ،و ئے                                   | 288          |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدیث جنگ بدر میں مارے گئے چوہیں مشر کین کو                             |              | كتاب المغازى                                                                          |
| ۷۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کنویں میں ڈالا گیا                                                     | <u> ۲۳۵</u>  | ت غزو ؤعشيره ياعسيره كابيان                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور عليه كار شاد : ثم مير ى بات كوبدر                                 | ۷۳۵          | ت سب ہے پہلا غزوہ کون سا ہوا؟                                                         |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کے مقتولین سے زیادہ نہیں سنتے                                          | ۷۳۵          | امام احمد بن اسحاق ثقبه بین                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صريث يُم يم الذين بدلوا نعمة الله كفرا                                 | 222          | غزوةالواء                                                                             |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کی تفییر                                                               | 2 m Z        | غزوة يواط                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مراره بن دبيع اور ملال بن اميه اصحاب                                   | ۷٣۷          | غزوهٔ عثیره                                                                           |
| 2~2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بدر میں ہے ہیں                                                         |              | حدیث رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم نے کتنے                                      |
| 2~2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حدیث سعیدین زیدین عمروبدری تھے                                         | 2٣ ٧         | غزوے کیے '<br>غزوات کی بنیاد                                                          |
| 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عيادت كيلنے جمعه كا چموڑنا                                             | 222          | غزوات کی ہنیاد                                                                        |
| 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ت سعد بن خوله اصحاب بدرے ہیں                                           |              | •                                                                                     |
| ۷۵۰ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حدیث اصحاب بدر تمام مسلمانوں ہے افضل ہیں                               |              |                                                                                       |
| \\\ \alpha \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حدیث رفاعه اصحاب بدرے ہیں<br>نن                                        | 244          |                                                                                       |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بیعت عقبہ افضل ہے یا جنگ بدر                                           |              | اب آية كريماذ تَسْتَغِيْثُونَ رَبُّكُمُ كَ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدیث حضرت جبریل مسلح ،و کر جنگ بدر میں                                 | 2ma          | , and the second second                                                               |
| 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شر یک ہوئے                                                             |              | مدیث حضرت مقداد بن اسود کی عرض<br>ت                                                   |
| 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدیث ابوزیدا صحاب بدرے تھے                                             | 1            | ہم قوم موئ کی طرح نہیں                                                                |
| 23r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدیث قادہ بن نعمان اصحاب بدر میں سے ہیں<br>سریبر                       |              | حدیث بدر کے شر کاءاور غیر شر کاءبرابر نہیں<br>۔                                       |
| 23F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان کی آنکھ کاواقعہ                                                     | 2111         | اصحاب بدر کی تعداد                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابتداء میں تین دن سے زیادہ قربانی کا<br>گ                              |              | حدیث اصحاب بدر کی تعدادا صحاب طالوت کے<br>ب                                           |
| 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | گوشت رکھنے کی اجازت نہ تھی<br>میں میں الک شاک جدد میں میں قبل          | 28r          | برابر ہے ۔ ا                                                                          |
| 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدیث ابوذات الکرش کو حضرت زبیر کا قتل کرنا<br>محص می د                 | ۷۳۲          | جنگ میں صرف تین سونو نثر یک ہوئے<br>مصارحہ عقار                                       |
| 23m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ان کی بر حجمی کی پذیرا ئی                                              | 2 M M        | او جهل کے قتل کامیان                                                                  |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عدیث حضرت سالم اصحاب بدرے تھے<br>دنہ برگیاری وراز میں                  | المالما      | حضرت امام اعظم پرایک اعتراض کا                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سالم کیلئے جوانی میں دووھ پینے پر                                 | ۱۳۳۰<br>۱۳۳۰ | جواب<br>برجهای کری قلب ن                                                              |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رضاعت ثابت فرمانی<br>مرمد سرخید در می زنید در سا                       | ∠ ~ ~        | حدیث ابو جمل کو کس نے قمل کیا؟<br>تنہ سے دونی اور |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدیث اور ہم میں ایک نبی ہیں جو پیہ جانتے ہیں کہ<br>کا ک رہے نہ اللہ ہے |              | حدیث قیامت کے دن فیصلے کیلئے اللہ کے حضور<br>برای کردیا ہے:                           |
| \\ \alpha \\ \al | کل کیا ہونے والاہے؟                                                    | ۷۴۴          | سب سے پہلے کون کھز انہو گا؟                                                           |

| آ صرة   | هـ اطر                                        | صفحه         | مضامين                                    |            |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------|
| صفحه    | مضامين                                        | کم           |                                           | $\dashv$   |
|         | احدیز حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر           | Z34          | ث سہیل بن حنیف اصحاب بدر ہے تھے           |            |
| 249     | ے                                             | 234          | ث تحنیس بن حذافہ اصحاب بدر سے تھے         | حدير       |
|         | جنگ احد میں دو گرو ہوں نے بر و لی             | ۷۵۷          | حفرت حفسہ کا حضور سے زکاح                 |            |
| 220     | و کھانے کااراد ہ کر لیا تھا                   | ۷۵۸          | ث    ايومسعود بدري صحالي ہيں              | حديد       |
|         | حدیث حضرت جارے حضور کاایک مکالمہ آیہ          | ۸۵۷          | سور هُ بقر ه کی دو آخری آیتوں کی فضیلت    |            |
|         | کریمہ پھرتم پر غم ک بعد چین کی نیند           | ۷۵۸          | ث                                         | حديب       |
| 441     | ا تاری کی تفسیر                               | ٥٤٥          | ث عامر بن دبیعه بدر میں شریک تھے          | حديد       |
|         | حدیث آحد میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا | 4 که ک       | ث رفاعه بن رافع بدر میں شریک تھے          | حدير       |
| 225     | سر اقد س زخمی ہوا                             | ∠ <b>3</b> 9 | ث    مقد اد بن عمر وبدر میں شریک تھے<br>۔ | احدیر      |
| 225     | حدیث فجر میں قنوت پڑھنے کاذ کر                | ۷۵۹          | اقراراسلام كے بعد مثل جائز نہيں           |            |
| 22m     | ت قرایش کے چندافراد کی ہلاکت کی د عا          |              | ث عویم بن ساننده اور معن بن عدی اصحاب بدر | حدينا      |
| 22r     | حضرت حمزه کی شهادت کابیان                     | 4.41         | ے ہیں                                     |            |
| 223     | منزت وحثی کی ذبانت مسرت و حشی کی ذبانت        | Z 41         | ث اسحاب بدر كاو ظيفيه پانچ بنر ارتها      |            |
| 224     | مسلمه كذاب كالمثل                             |              | ث محمد بن جبير ك ول ميں ئس چيز نے ايمان   |            |
| 444     | حضرت حمز هر منبي الله تعالى ءنيه              | 411          | کی جُلِد بنانی ؟                          |            |
| 221     | وحشي رضى الله تعالىءنه                        |              |                                           | ت          |
| 441     | حفرت وحشی پرشراب خوری کی تردید                | 241          | ېدرمين کو ئي باقی ځين <sub>ځ</sub> پا     |            |
| 229     | يوم احد نبي عليظيا كوجوز خم پينچا             | <b>444</b>   | اوراس قول کی توجیه                        |            |
|         | آية كريمه الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ     | 447          | قرایش کے اکیاس افراد بدر میں شریک تھے     | ت          |
| ۷۸٠     | وَللرَّسُولِ إلاية كي تَشير                   |              | خاری میں جن اصحاب بدر کانام مذکور ہے      |            |
|         | حدیث عرب کے قبائل میں انسار کرام ہے زیادہ     | 245          | ان کا شار                                 |            |
| 41      | کوئی شهید خبیں                                | 712.         | بنی نفیر کا تصه                           |            |
| 2 AT    | غزوؤر جنت اور بيئر معونه كابيان               | 473          | يه واقعه كب پيش آيا؟                      |            |
| 215     | حدیث بیئر معونه کاقصه                         | 1            | ف قريظه كاقصہ                             | حديث       |
| 2 A F   | ت قنوت قبل ر کوغ ہے                           | 1            |                                           |            |
| 4 A M   | حدیث عامرین طفیل کاانجام                      | 1            | ہ مور ہُ حشر کے بارے میں ابن عباس نے      |            |
| 1 × × × | حدیث حرام بن ملحان کاشهادت پر خوش ،ونا        |              | کها :اس کو سور ةالنصير کمو                | •          |
|         | ت مامر بن نبیره شادت ک بعد آسان کی            | 241          | عزوه احدكا بيان                           |            |
| د۸۵     | طرف انتمائے گئے                               | 249          | ه ایوم احدایک جال نثار کاواقعه            | حدیث<br>—— |

جلد چہار م نزبية القاري شرح فتيح البخاري مضامين مضامين حضرت جاہر نے فرمایا کہ صلوۃ النوف نخل ۷۸۵ ت غزوهٔ خندق کابیان میں پڑھی گئی 494 4 A Y غزو هٔ خندق کس ہوا تھا؟ قاسم بن محدنے کہاکہ صلوۃ النوف غزو و غزوهٔ خندق کی تفصیل ۷۸۷ ت 494 بنی انمار میں پڑھی 2 N Z غزو ؤ خندق میں عسرت حديث صلوة خوف كي تفصيل 444 مدیث خندق کھود تےوقت ایک سخت چٹان کا ۷۸۷ ت مفرتانو ہریرہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ساتھ غزو ہ نجد میں دس آویوں کا کھانا تمین ہزارنے کھایا ۷۸۸ صلوة النوف پرهی غروه بنی مصطلق ۷9*۸* صريث آية كريمه اذجآ، وكم من فوقكم كي 491 49. مدیث حضرت این عمرسب سے پیلے غزو و کندق واقعه افك اس غزوه ميں پیش آیاتھا 4 9 A 499 واقعه افك 29m میں شریک ہوئے حدیث ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا: حدیث اب ہم ان پر حملہ کریں گے وہ ہم پر حملہ "وَلَقَ" كَي معنى جموت كي بي 29m **499** نہیں کر س گے ۷۹۳ حدیث ام المومنین عائشه رضی الله تعالی عنها ک غزو ؤ خندق کے موقع پر حضور کی دعا مدح میں حضرت حسان کاشعر غزوهٔ خندق ہے واپسی اور بنعی قریظہ پر ۸٠٠ ۷۹۳ حدیث مر داس اسلمی اصحاب شجره میں سے تھے A+1 حملے کا بیان غزوهٔ ذات الرقاع ۷۹۴ حدیث ِشر کاء حدیبیہ کے دار مین کے ساتھ حضرت عمر كااحسان بہلی نماز خوف غزو هٔ ذات الر قاع میں ا ۸ • ۱ ۷۹۴ مدیث بیعت شجره کی جگه سجد یژهی گئی 1.1 بزر گان کے چلے اور ان کی قیام گاہ ان عباس نے کہاکہ نماز خوف پہلے ذی قرو میں پڑھی گئی متبرك مقام ہے ۸۰۳ ۷ 9 p حضرت سعیدین میتب کے قول کی حضرت حابر نے کہا بہلی بار نماز خوف یوم محارب و نغلبه میں بڑھی گئی ۸۰۳ ۷9۵ حدیث ثابت بن ضحاک اصحاب مدعت رضوان ہے غزو وُذِات الريقاع ميں قبال نہيں ہوا'ني صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں صلوقہ 1.0

#### https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

Z94

خوف بره هي 'غزو وُ ذات الريقاع اور غزو وُ

ذات القرد دوالگ الگ غزوے ہیں ا

حدیث غزو دُذات الر قاع کیوچه تشمیه

حديث صلوةالخوف كي تفصيل

حدیث سور وُفتح حدیبیہ کے مقام پر نازل ہوئی تھی

۵۹۵ حدیث ظاہر اسلمی سعت رضوان میں شریک تھے

۷۹۷ حدیث احمال بن اوس بیعت رضوان کے شرکاء

میں ہے تھے

۸ • ۴

1.0

۵۰۸

| . *  | ·                                                                  |      |                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | مضامین                                                             | صفحه |                                                                             |
|      | حدیث خیبر میں صرف جانور اور سامان اور مال                          |      | حدیث سوید بن نعمان بیعت رضوان کے شرکاء                                      |
| 114  | ننيمت ملے                                                          | ۸۰۵  | میں ہے تھے                                                                  |
| 114  | مال غنیمت میں خیانت پر عذاب                                        |      | حدیث عائذ بن عمر وبیعت رضوان کے شرکاء میں                                   |
|      | مفتوحه پورې بيستي مجامدين پر تقسيم نه                              | ۲٠۸  | ہے۔                                                                         |
| ۸۱۸  | کرنے کی حکمت                                                       | ۲•۸  | احدیث سورهٔ فتح کی نضیلت<br>صد برین                                         |
|      | حدیث ام المو منین کاار ثناه : فتح خیبر کے بعد ہم                   | 1.4  | حدیث صلح حدیبیه کی تفصیل                                                    |
| ۸۱۹  | لوگ اب پیٹ بھر کر تھجوریں کھائیں گے                                |      | ا حدیث حضرت عمراپے صاحبزادے عبداللہ ہے ا                                    |
|      | حدیث خضرت این عمر کاار شاد: جب تک ہم نے                            | ۸۰۸  | پہلے اسلام لائے<br>علی بہت                                                  |
|      | خيبر نسيں فتح كر ليا ہم كو پيٺ بھر كھانا نہيں                      | ۸۰۹  | عکل اور عرینه کا قصه                                                        |
| A19  | نصیب :و تا تھا                                                     |      | قسامت حق ہے عکل وعرینہ کا قصہ اس<br>سی میز مند ہے                           |
| Ar.  | حدیث صفامروه کی سعی کی حکمت                                        | ۸۰۹  | کے معارض نہیں<br>خ م <b>ع</b> ون مانت                                       |
| Ar.  | غزوؤموية كابيان                                                    | 10   | غزوهٔ ذات القرد<br>نور برخ                                                  |
| AFI  | حدیث غزو ؤ مویة میں زیدین حارثهٔ کوامیر بنایا                      | 4    | غزوهٔ چیبر                                                                  |
|      | اس جنگ میں حضرت جعفر کونوے ہے                                      | All  | صدیث خیبر کے راہتے کاایک ایمان افروز واقعہ<br>حضر این جیسی کر پر سے میں میں |
| AFF  | زیاده زخم لگے تھے                                                  | All  | حضوریہ جانتے تھے کہ کون کہال مرے گا؟<br>موت وزیست حضور کے اختیار میں ہے     |
|      | حدیث غزوؤمویۃ میں حفرت خالد کے ہاتھ ہے<br>. ت                      | AIR  | وت وريت عمور ح احيارين بي "اللهم "بركت كيلئ ب اور                           |
| AFF  | نو تلواریں ٹوٹیں                                                   |      | الملهم فو م الله ين اللهم بر تت سيخ ب اور                                   |
|      | عدیث مرنے والے کی مبالع کے ساتھ تعریف<br>م                         |      | مندی محش خاری کار د                                                         |
| AFF  | ممنوع ہے                                                           | ۸۱۳  | مدیث حفزتِ سلمٰی کے ذخم کوابیا ٹھیک کر دیا پھر                              |
| AFF  | عدیث حضرت اسامه کیا کیسلغزش پر عمّاب<br>مسایری بری نرین            | ۸۱۳  | انهیں بھی تکلیف نہیں ہوئی                                                   |
| -    | مدیث سلمہ بنا کوع نے حضور کے ہمر کاب سات<br>نز                     | ۸۱۱  | حدیث خیبر کے دن متعہ سے منع فرمایا                                          |
| Arr  | غزو کے کیے<br>غزو وَ مُشِحَ کا بیان                                | AIY  | مدیث اوم فیبر گدھے کے گوشت کو حرام فرمایا                                   |
| ۸۲۳  | عروه کی حالیات<br>غروه فتح رمضان میں ہوا تھا                       |      | مدیث غزوۂ خیبر میں دی گدھے کے گوشت کو                                       |
| ۸۲۳  | عروه من رحصان بين جواها<br>ايوم فتح كمال جهندُ اگارُا تها؟         | AIY  | حرام فرمایا                                                                 |
| Ara  | یو من کمال جھندا فارا تھا ؟<br>گشکر اسلام کا کے کی طرف کوچ کرنے کا |      | حدیث ولی گد حول کے بارے میں حضرت این                                        |
|      | منظر                                                               | AIY  | 7.6                                                                         |
| AFY  | سر<br>اریث کے میں داخلے کے وقت سور ہُ انتح کی                      |      | عدیث خیبر کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم                              |
| AFA  | · Im                                                               | 112  | 1 201 12 3 (1-1)                                                            |
|      |                                                                    | L    |                                                                             |

رنهة القارى شرح صحيح البخاري

|        | ·                                                                                      |           | ربههٔ الفارق عرف جاب الوق                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه   | مضامين                                                                                 | صفحه      | مضامین                                                         |
| ٨٣٧    | مدیث حضرت علی کیا یک خصوصیت                                                            | ٨٢٩       | فتح مکہ کے دن ہاتھ پھیرا                                       |
| ۸۳۸    | غزو وَذات السلاسل                                                                      |           | حدیث سنین الی جمیلہ فتح مکہ کے موقع پر حضور                    |
| ٨٥٠    | حفرت جریر کالیمن کی طرف جانا                                                           | Ara       | ئى تەرىخى                                                      |
| ١٤٨    | غزوهٔ سیف البحر                                                                        |           | حدیث فتح کمہ کے بعد ہر قبیلہ اسلام کی طرف                      |
| VOI    | مدیث حضرت قبیس بن سعد کی سخاوت                                                         | 100       | سبقت کرنے ایگا                                                 |
| AST    | اسلام کا پیلا فج                                                                       |           | حدیث فتح کمہ کے موقع پرایک عورت کی چوری کا                     |
| 100    | غزو دَيني تثيم                                                                         | 171       | ا                                                              |
|        | مدیث بنی تمیم کوامیر بنائے جانے میں اختلاف                                             | ۸۳۲       | غزوهٔ حنین کابیان                                              |
| AST.   | رائے ،                                                                                 | 122       | حدیث عبداللہ بن الی او فی کے ہاتھ میں ایک زخم                  |
| ٨٥٣    | بنبي حنيفه كاو فد                                                                      | Arr       | غزو دَا وطاس کا بیان<br>حدیث درید بن صمه کا قتل                |
| ۸۵۵    | عدیث شامه بن اثال کاقصه                                                                | 4         |                                                                |
|        | مدیث مشر کین ایک پھر کو پوجے جب اس سے                                                  | ٨٣٩       | غزوهٔ طا نف                                                    |
|        | اجپهاکوئی پتمر مل جا تا تو پہلے والے کو بھینک                                          | AFY       | میجووں کو گھروں میں آنے دینا منع ہے                            |
| 132    | ريخ                                                                                    | Ar Z      | غزوهٔ طا نف کاانجام                                            |
|        | صدیث ایمان نیمن والول کاہے 'غرور اور تکبر اونٹ<br>                                     |           | مدیث حفرت ابو بحرہ کا طائف سے نکل کر                           |
| ٨٥٨    | والول میں ہے                                                                           | 12        | خدمت اقد س میں حاضر ہونا                                       |
|        | فتہ وہاں ہے جمال سے شیطان کاسینگ                                                       | 100       | حدیث ایک اعرانی کا گنوارین<br>دند برین                         |
| ۸۵۹    | نکلتاہے                                                                                | ۸۳۰       | حنین کی مال غنیمت نددیے کی حکمت                                |
|        | ملقمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن<br>م                                                 |           | خالدین ولید رضی الله عنه کوبینی جذیمه                          |
| V74    | مسعود کاار شاد<br>م                                                                    | ۸۳۲       | کی طرف بھیجا<br>                                               |
| ۸۲۰    | عدى بن حاتم كاقصه                                                                      | ۸۳۳       | سرية الانصار كابيان                                            |
| AYI    | حدیث عدی بن حاتم کی نضیلت<br>جمع الساعریت                                              | ۸۳۳       | امیر کی اطاعت صرف اچھے کام میں ہے                              |
| VAI    | حجته الوداع كاقصه<br>حدث عربان براير حضرارات ال                                        | . ~ ~     | حضرت ابو موی اور حضرت معاذ کو یمن                              |
|        | حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ<br>عنماکا قول کہ جو طواف کر لے دہ احرام ہے ا | ۸۳۳       | کی جانب بھیجنا                                                 |
|        |                                                                                        | ۸۳۵       | مرتد کی سزا                                                    |
| 144    | باہر ہوجائے گا<br>ان میں انا                                                           | ۸۳۲       | حدیث ہر نشہ آور حرام ہے<br>مال میں میں میں خلیاں               |
| ۸۲۳    | مدیث بیت الله میں داخله<br>غروهٔ تبوک کابیان                                           | ۸۴∠<br>۱. | حدیث الله نےابراہیم کو حلیل بنایا<br>دونہ علیا دونہ بنال کیم ک |
| 11 N   | مر وه جو ت کابیات<br>حضرت کعب بن مالک کی حدیث                                          | 100       | حضرت علی اور حضرت خالد کو نیمن کی<br>طرف بھیجا                 |
| /\ 11' | مسرت تعب ن مالك ن حديث                                                                 | ۸۳۷       | طرف بجنا                                                       |

نزبهة القارى شرح صحح البخاري

40

جلد چہار م

| صفحه | مضامين                                             | صفحه       | مضامین                                                                           |
|------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|      | حدیث ام المو منین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ |            | غزو ؤ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں                                                |
|      | علیہ وسلم کاوصال میرے گھر میں اور                  | •          | کی تعدادای ہے زیادہ ہے' تین کے علاوہ                                             |
|      | میری باری میں ہوا تھا                              | A 4 9      | سب كاعذر قبول فرمايا                                                             |
|      | حدیث حضرت ابو بحر نے بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ       | ·^ ∠ 9     | غزو وَبدر بيعت عقبه سے افضل ہے                                                   |
| ۸۸۸  | وسلم كابعد وصال يوسه ليا                           | ۸۸٠        | کسری اور قیصر کود عوت اسلام                                                      |
| ٨٨٩  | حدیث منه میں دواڈ النے پر ناگواری کاانلمار         |            | حدیث وہ قوم ہر گز فلاح نہ پائے گی جوائی حکومت                                    |
|      | حضور کاار شاد : آج ک بعد تمهار سے ابایر            | ۸۸٠ ِ      | کی عورت کو سپر د کر ہے                                                           |
| ۸۹۰  | کوئی تکلیف نهیں ہو گی                              | ۸۸۱        | نبی صلی الله علیه وسلم کی بیماری اور وصال                                        |
| ١٩٨  | مرغن وصال میں اسامہ بن زید کوروم کی                |            | ت علالت كاسب خيبر مين زهر آلود گوشت                                              |
|      | طرف بھیجا                                          | ۸۸۲        | کھانا تھا                                                                        |
| 191  | حضرت اسامه کی اشکر کشی کااثر                       |            | حدیث کوئی نبیاس وقت تک وصال نمیں فرما تا                                         |
|      |                                                    | , C        | جب تک اے د نیااور آخرت میں اختیار نہ                                             |
|      |                                                    | ۸۸۲        | وے دیاجائے                                                                       |
|      | . <b>2003</b>                                      |            | حدیث کی نبی کواس وقت تک نمیں اٹھایا جا تاجب                                      |
|      |                                                    |            | تک وہ جگہ نہ د کیو لیے جو جنت میں اس کے                                          |
|      | (1/4.)                                             | ۸۸۳        | لیے ہے ۔                                                                         |
|      |                                                    |            | حدیث جب نبی صلی الله علیه وسلم کو تکلیف ہوتی تو                                  |
|      | "X O .                                             | ۸۸۳        | معوذ تین پڑھ کراپنے مرغن پر دم فرماتے                                            |
|      |                                                    |            | حدیث حضور کی بید د عاُلے اللہ! مجھے بخش دے اور<br>مرح نہ ایس                     |
|      |                                                    | ۸۸۳        | مجھ پرر تم فرما-الی آخر ہ<br>ریار منب                                            |
|      |                                                    |            | ا حدیث ام المومنین نے فرمایا : حضور صلی الله علیه<br>سلرین الله مالیات الله علیه |
|      |                                                    |            | وسلم کاد صال اس حالت میں ہوا کہ حضور کا                                          |
|      |                                                    |            | سر اقد س میری گردن کی بنشلی اور ٹھوڑی                                            |
|      |                                                    | ۸۸۳        | ک در میان تھا<br>د د میان تھا                                                    |
|      |                                                    |            | حدیث حفرت عباس کا حفرت علی ہے کہنا: تم                                           |
|      |                                                    | ۸۸۵        | تین دن کے بعد لا تھی کے غلام ہو گے<br>حضہ اقریبہ صلی اللہ مسلمہ                  |
| '    |                                                    |            | حضوراقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور ہو تھی کا میں بیٹن ا                  |
|      |                                                    | <b>111</b> | حضرت على كواپ بعد خليفه نهيں. نايا تھا<br>درية شراك له مير اوالم منبر ك تشريح    |
|      |                                                    | ۸۸۷        | حدیث اس بارے میں ام المو منین کی تشریح                                           |

بِسُولِاللِّي السَّرِيدِ السَّرِيدِ

## كتاب الجهاد

<u> 49.</u>

جادے معنی دفت میں مشقت اٹھالے کے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں اعلاء کا الله کا الله کے لئے کفار کے ساتھ قال کی مشقت اٹھالے کے ہیں بزرہمی کہی جادے معنی سمجھی آئے ہیں کہ آ دی اسٹر کی رضا کے لئے اہمال شاقہ کرے اور نفس کو اسس کی مرضی کے خلاف اعمال خریس لگائے اور اسے دبیل کرے ۔ بشتہ طاستطاعت واستجان شرائط جہاد فرض کفایہ ہے۔ بیکن اگر دشمن ہجوم کر آئیں تو فرض عین ہے۔

يهان كك كرعورتون برمجى -

عربت اخبر في أبو حكمين أنَّ ذَكُوان حَلَّ شَهُانَ أَبَاهُم بِينَ لَا يَهُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

تَعَالَىٰ عَنْهُ حَدَّثَةَ قَالَ جَاءَ مَ حُلَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهُ وَسَلَّمَ

صلی استرتعالیٰ علیہ وسلم کی فدمت یں ماعز ہوئے اور عرض کیا جھے ایساکام بتاسیے جو جہاد کے برابرہ

نَقَالَ دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلِ يَعُدِلُ أَلِجِهَا دَقَالَ هَلُ تَسُتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِلُ

فرمایا ین رسا کوئ کام نہیں باتا - مزید فرمایا - کیا تواس کی استطاعت رکھتا ہے کہ جب مجابد

المه جلد الى الارة ص ١١١

نزبته اتعاری (۲) أَنْ تَلُاخُلُ مَسِيدًا فَ فَتَقَوْمَ وَلَا تَقْتُرُ وَتَقَوْمَ وَلَا تَقْنُطِرَ - قَالَ وَمَنْ جہاد کے لئے جائے ( تواس کے واپس لوشنے تک ) نم اپنی مسجد میں جاکرم لسانانپڑ ھتے رہوا ور ذلار پرکیلئے يَسْتَطِيعُ ذُلِكَ قَالَ أَبُوهُمُ رُيرَةً إِنَّ فَرُسَ ٱلْمُجَا هِلِ لَيَسْتَنَّ فِي طِوَلِهِ بھی نہ بند کرو اور متوار روزے رکھتے رہو اور مبی نہ چھوڑو انفوںنے عرض کیا یہ کون کرسکتا ہے۔ابر ہرمیہ فَيُكْتُبُ لَهُ حَسَنَاتٍ بِ نے حرایا کہ مجاہد کا تھوڑا اپنی رسی میں جلتا ہے تواس کے ہر قدم پر مجاہد کے لئے نیکیاں مکھی جاتی ہیں ۔ مَا اللهُ أَفْضَلُ النَّاسِ مُوْمِنٌ مُجَاهِلاً بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ملكِ سبات اففل وہ مومن ہے جولین مان مال کے ساتھ اسٹرے راستے میں جہاد کرنے والا ہو۔ مرست كَمَلَ تَنْبِي عَطَاءُ بُنُ يَزِينَاكَ أَنَّ أَبَاسِعِيْنِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَلَّمَهُ حضرت ابوسعید خدری رضی اسر تعالی عن نے حدیث بیان کی کرعوض کیا گیا یارسول اللہ عَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ آئُ النَّاسِ آفْضِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ کون سنتخص انفل ہے تو رسول انٹر صلی اسٹر مقالی علیہ وسلم کے فرمایا وہ مومن جو اسٹر کی راہ میں اس خفی کی ہے جواللہ کی آیوں کے ساتھ قاتم ہے نماز روزہ ایک دم کے لئے بھی نہیں چھوڑ مایہاں کک کر بجا ہد ایسے گھرلوٹ آ - بے ۔ اس كامفادير ہے كر جاہد وقت ايے بكوسے جادكرنے كے لئے كلتاہے - برآن بر لحظ الله كى عبادت ميں رساہے ۔ اس کا سونا جاگنا ، کھا ناپیناسب عبادت ہے ۔ پہاں کک کھوڑے کو کھلانا بلانا اسے جرانا اس کی ليُدا تفانا سب عبادت ہے، حتی کہ تھوڈرا چلنے کے لئے جو قدم اٹھا تاہے ہر قدم پر محابِر کے لئے نیکیا لکھی جاً تی ہیں۔ اس منے جابد کے را روہی ہوسکتا ہے جو بو بیس گھنے نمازیں بڑھتار ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا رسيد- ايك أن كلي دم خداوراس كاكون استطاعت نهي دكوسكمان في جرادك مرا بركوني على نهي -قت سرامد فن شعب من الشعاب - كما في كا ذكر بطور مثال بي - مراديه بي كري شخص لوكون سي الك ره كو معتری ک ۲۷ میران میرندیت کے صور د کی یا بندی کرتاہے اور بیاس شخص کے لئے ہے بیے یہ اندیشہ ہوکہ اگر لوگوں سے مه نسائی جاد -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزمنته القاري دم مُؤْمِنٌ يُحِكَاهِلُ فِي سَبِيُلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُواشَمَّ مَنْ قَالَ مُوْمِنُ فِي ابنی جان ومال کے ساتھ جہاد کرے ۔ وگوں نے عوض کیا بھرکو ن فرما یا وہ مومن جوبہاللہ شِعَبٍ مِنَ السِنْعَابِ يَتْقِ اللهُ وَكِيلُ عُ النَّاسَ مِنْ تُنْتِرُ لا يَ کی کسی گھا تی ہیں ہو۔ اسٹرسے اور سے اور لوگوں کو ایسے سرسے محفوظ رکھے -حريث اخْبَرَنِ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ آنَّ آبَاهُم يُكِوَّ قَالَ سِمَعْتُ رَسُولَ حفرت ایو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عند نے کماکہ میں لئے رسول اللہ علی اللہ تعالی اللهِ مَلِيَّا للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ ٱلْحُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ علیہ وسلم کو یہ فرمائے مسنا کرانٹر کے راستے میں جہاد کرنے والے کی متال اور اسٹر نوب جا نتاہے ک بِهَنُ يَجَاهِلُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثُلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْهُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ کون اس کے راستے میں جہا دکر تاہی ہمیسٹر روزہ رکھنے والے ہمیسٹہ عبادت کرنے والے کے ہے اور ایسے اختلاط کرے گا تو فقنہ میں برط جا سے کا ۔ لیکن جوشخص قوی ہوا وراسے براغتما د ہوکہ عوام کے ساتھ اختلاط کے یا وچود فیتے میں مبتل نہ ہوکا آسے افغل ہی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے ب*لکہ اگراسے* اس کاظن غالب ہوکہ عوام الناس كے ساتھ اختلاط بي عوام كى اصلاح كركے گا۔ تواس كے ليے گوشر نشيني جائز نہيں۔ ابك حديث بي ہے ۔ وہ مومن جولوگوں سے خلط ملط رکھے اوران کی ایذا پرصبر کرے اس سے بڑھ کر تواپ میں ہے جولوگوں سے متما جاتما نہیں اور ان کی ایزار برصر نہیں کرما <sup>کے</sup> تشتریجات | ام حوام رضی استرتعالی عنها حفوت انس و فی استرتعالی عدد کی والدہ ام کی بین تھیں جعنور اقدس صلی استرتعالی علید کم کاان کے وہاں تشیز ہونے کے جانا اس بنا پرتھاکہ وہ حضورا قد سس صلى الله تعالى عليه وسلم كى محرم تقيل - رست تي تها - اس بارت بين مُتلف اتوال بي - ابوعروك كماكا مفول نے اوران کی مین ام صلیم کے حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیوسلم کو دو دھ پلایا تھا اور بہت سے حفرات نے یہ فزما یا کہ يه حضورا قدسس صلى السرتعالي عليه وسلم كي دا دي حضرت عبد المطلب سلى والده سلمي كرست سے حضور كي خاله تعين - اسكنے كرسلى بنى نجار كى فرد مدينه كى باستنده تحييل كه وراوكور ب كما كرير حضوركى رضاعي خالد تيس - علا مدابن جوزى لي كما عده فاف الرقاق باب العزل راحة ص ١١٥ مسلم الوداؤد ترمذى نسائى جهاد ابن ماجم نتن -اء ترمذی جلددوم ص ۷۷

https://ataunnabi.blogspot بخهة ولقانري (٧) بِإَنْ يَتُوفَالُهُ أَنُ يُلُوخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا صَعَ آجُرِاً وُغِينَتِي -راستے میں جہاد کرنے والے کے بارے میں اسرے اپ ذمر کی ہولے میا ہے کاسے وفات دیگا و جنت میں داخل کرے گا یا اجریا غینمت کے ساتھ تھیج وسالم ہوا کے سحا بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَا دَلَّا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ صلُّ مرداورعور توں کے لئے جہا د اور سشہا دت کی وعا کرنا ۔ صرير عَنُ اِسْحَقَ بُنِ عَبُلِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلَعَةَ عَنُ ٱنْسِ بُنِ مَا لِكَ آتُهُ اسمی بن عبدالله بن إلى طلح سے روايت سے كرا تفول نے حفرت انس بن مالك سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ عَلَىٰ أَمِّرَامِ بنُتِ رضی انٹر تعالی عنه کو یہ فرملتے ہوئے سنا کہ رسول انٹرصلی انٹرتعالی علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتُ أُمُّ حَرَاهِم تَحْتَ عَبَا دَلَّا بَنِ الصَّامِتِ فَلَحَلَ عَلَيْهَا کے پہاں تشریف نے جا یا کرنے تھے ۔ وہ حضور کی فدمت میں کھانا بیٹ کر میں اورام حرام عبادہ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَاطْعَمْتُهُ وَجَعَلَتُ تَفْلَىٰ رَاسَهُ فَنَامَر . بن صامرت رمنی النرْدَهَا کی عند کی زوجیت میس تھیں۔ ایک یار رسول النرصلی النر تھا کی علیہ وسلم كَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُنَّمَّ اسْتَذُقَظَ وَهُوَ يَضْدَكُ وَالْتُفَقَلْتُ ان کے بہاں مشتریف لے گئے۔ ا مفو سنے حضور کو کھلایا۔ (اس کے بعد حضور لبیط گئے )اور مَا يُفْيِحُلُكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَنَاسُ مِنْ أُمِّتِي عُرِضُوْا عَلَى ْغَزَا لَا فِي سِبيلِ اللهِ وہ حضور کے سریس جو کیں تل ش کرنے مگیں۔ رسول اسٹر صلی اسٹر تعالی علید کم سو گئے بکھ دیر کے بعد كدا مفول في بعين مفاظم مسناجي كرام ميم حفورا قدس ملى المر تقالى عليه ولم ك والده ماجده حفرت أحمد کی رضاعی بہن متھیں - بہرحال ا تنا سطے ہے گرام کوام کسی بھی پرشنتہ کی بنا پرحقورا اقدس صلی اسٹر تعا کی علیہ وہم کی محرم تقیں ورنه حضورا قدس صلی استر تعالی علیہ ولم ان کواس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ حضور کے مسسریں ا جو يسي المنت كري - حضورا قدسس صلى الله تعالى عليه وللم عصرا قدس من جو يس منهي تعيير - حفرت ام حرام كايه نعل غالبًا اس بنايرتها كه انعين يمعلوم نه تقايا غايت مجت كى بناير عقا بالون مين المكليان كرك تصييند ببرت جلداً عاني ہے۔ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزبية وتفاري (٢) يَرُكُبُونَ تَبْعَ هَذَا الْبَعْرِ مُكُوكًا عَلَى الْآسِرَةِ ٱ وْ مِثْلَ الْمُكُولِ فِي عَلَى الْأَسِرَةِ مسكراتے ہوئے بيدار ہوئے - انتفوں نے عرض كيا- حضور كس بات بر بنس رسے ہيں - ارتباد فرايا- بيرى امت شَكَّ اسْلَحِيُّ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارِسُولَ الله أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمُ فَلَ عَالَهُا کے بکھ لوگ راہ فعدامیں جہا درتے ہو سے میرے سامنے بیٹ ہوئے جو تخت منتین باد تنا ہوں کی طرح اس سمندر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ تُحَرِّوْضَعَرَاسَهُ تُحَمَّا اسْتَنْقَظَ وَهُوَ کے زیجے میں سوار ہوں گئے ۔ ام حوام ہے کہا۔ میں نے عوض کیا یا رمول اللہ النہسے وعا فرا کینے کہ جھےا ن میس يَضْعَكُ فَقُلْتُ مَايُفُعِكُكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنَ ٱمَّتِي عُرِضُواعَلَىَّ ردے رسول الله صلی الله مقالی علیہ و کم نے ان سے لئے دعا فرمانی اس کے بعد حضوراً قد م ملی الله متعالی علیہ و کم اس کا ایک معنی ہے کہ وہ بحری بیروں میں اس شان سے سوار ہوں کے جیسے بادشاہ ملوكا على الاسكة تخت يربو تابيد علام ابن عدالب ي فرايا كم داديب كم حفورا قدس صلى السر تعالى عليه وُ لم ن ان عا زيول كوجنت ميل با دشا مول ك طرح تحنت يرييه موك الاحطافرايا -حفرت ام حوام ارضی استر تنالی عنها ترص کی جنگ میں ایسے شوہر حفرت عبادہ بن صامت رصنی استر تعالی عنه كرساتة كئى تفين \_ قبرص كى في كے بعد واليسى ميں ان كى سوارى كے لئے فير لا يا كيا ـ سوار ہوتے وقت كريوس اور واصل بحق ہو گئیں - ان کا سیادک فرار قبص (کمیٹ) یں ہے - علام عینی ویؤرہ نے مکھاہیے کہ قبرص والے ان کی مزار کی تعظیم کرتے میں اوراس کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے میں اور کہتے میں کر را میک نیک عورت کامزار ہے۔ اس تقدیر رحین خوجت من ابعد کا مطلب یہ ہواکہ جب وہ سمندرے کل کر جزیرہ ہی گئی تھیں۔ یہ جنگ حضرت عنمان عنی رضی اسرتعالی عنه ی خلانت می حضرت امیرمعا وید ی سرکردگی می مناطق می بودی مقی -ویے کچھ اوگوں نے کہا ہے کہ حفرت ام حرام رصنی الله تعالی عنها کا دصال حفرت معاویہ کے عبد حکومت میں ہوا عقا اور یہی امام بخاری دکم کے طاہر الفاظ سے متر شخہے ۔ لیکن میہلاقول زیادہ شہورہے اوراہل سیرنے اس كوذكر كيا بيد - اس تقدير برام بخارى وسلم كى روايت في زمان معاوية يكا مطلب يدموكا كرحفرت معاديك سمندری جنگ کے زمانے ہیں ۔ حفرت عرف شففت کی بنا برم الان کوسمندری جنگ سے منع فرما دیا تھا۔ حفرت امیرمعا ویو فاجانت بهی طلب کی تو بھی اَجازت نہیں دی ۔ مگرجب حضرت عثمان عنی رضی اسٹر تعالیٰ عنه خلیفه ہوئے توان سے اجازت طلب کی اورا مفوں نے اجازت دیدی ۔ اور فرمایا کسی کومجبورمت کرنا جوخوشی سے جلئے اسے لے جانا۔ اجازت

خْزَاتًا فِي سَيِبِيْكِ اللهِ كَما قَالَ فِي الْأُولِى قَالَتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدُعُ سراقدس رکھا۔ بھر ہنتے ہوئے جائے۔ یں نے عرض کیاکس چیزنے آب کو بنسایا۔ یارسول اللہ! فرایامیری الله أَنْ يَجْعَلَنَى مِنْهُمُ قَالَ أَنْتِ مِنَ أَلَا قَلِينَ فَرَكِبَتِ ٱلْبَعْرَ فِي ثَمَانِ مُعَادِيةً ا مت كے بكر لوگ راہ خدا میں جها وكرتے ہوئے جھ بربیٹ كئے گئے ۔ جدیبا كربہلى مرتبہ فرایا تھا ا محوں نے واق بُنِ أَبِي سُفَياً نَ فَصِّرِعَتُ عَنُ دَايِّتِهُ احِيْنَ خَرَجَتُ مِنَ ٱبْعُرِ فَهَاكَتُ سِه كيا يارمول الله ! الرُّب وعا فرائيه كم جمع ان بين كردك - فرايا توييب والون مين ب - ام حرام معا ويدين الوسفيان ك زمايزيس سمندريس سوار يوكر كيش ا وسمندرس كلين كي بعدليني سوارى سي كريان اور و فات يا كيس -یلیے سے بعد حفرت معاویہ لئے محابرام کی جماعت سے ساتھ سندری جماد شروع فرمایا۔ بیبلا حد قبرص پر کیا تھا۔ اسسو بَحْكَ بِين حفرت الوذر، حفرت عباره بن صامت ان كي ابليام حرام، حفرت شدّاد مِن ا دس اور حفرت ابودر داري تعالى عنهم اجمعين ستركب عق كرائه مريث باب تمال الروم يس بطريق عمر بن اسودعنسي يون مروى مع كرام حرام ك ان سے يه بيان فرمايا كانفوں نے رسول الشرصلی اللہ تھا کی علیہ والم کو پرفرماتے ہوئے ساہیے ۔ میری امت کا پہلاٹ کر ج مندریں جہاد کرے گااس نے اول جبيت من امتى يغن دن البحرقل الرجبوا كالت ام حرام قلت يارسول الله انا فيهمر قال حنت اید اور واجب کرلی ام حرام نے کہا میں نے انت فيهم قالت تمرقال النبى صلى الله تعالى عليه عرض کیا یا رسول الله ! بین ان مین مون فرمایا توان میں سے وسلمرا ولجيش من امتى يغزون مدينة ديمير اس کے بعد نبی ملی اسٹرنغالی علیہ و کم سے فرایا میری امت کا مغفوراهم فقلت انانيهم مارسول الله قالل. ببهلات كر حوقیفر کے شہر بر حرفیصائ كر لیگا بخش دیا جا کیگا۔ام حرام نے عرض کیا یارمول مندایس اندیس مرمایانیں روسیلے واونیس سے) مودودی اوران سے سیکو کرتے کل عام داو بندی اس مدیت سے بدائستدلال کرتے ہیں کریز بدخی پر مقاا ور حفرت امام عالى مقام رضى استرتعالى عنه خاطى الحقير اس ليئ كوتسط خطيني كرايك حملي مين يزيد بعبي متركب عقا اور اس مدیت یں اس جنگ کے شرکار کے بارے یں مفور اسم کہا گیاہے ۔ مه باب نفسل من يصرع في سبيل الله صروس باب غزو المراكة في البيعر صريم باب دكوب العو صوب باب ما قبيل فى قتال السروم صوب ثانى كتاب الاستبيدان باب من نما رقوما فقال عندهم صوفا في كاب التعبير ماب رويا النهار صوف سلم البوداد و ترصدى نساني جهاد -

https://ataunnabi.blogspot. تزبية القارى دم بَابُ دَرَجَاتِ ٱلْمُجَاهِلِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ مراوح را و خدایس جهاد کرسے والوں کے در بے يُقَالُ هٰذِهٖ سَبِيلِي كُهٰذَاسِبِيلِي عَالَ ٱبْوُعَبْدِاللّهِ عُنَّى وَاحِدُهَا غَايِرَ هُمُدَتِجًا بیل ذکر ومونت دوبوں ورح مستعل ب ابوفیداستر (ا مام کاری) نے کما عنزی جمع ہے اورامس کا وا حد غاین ہے ۔ حم درجات سے مرادیہ ہے کر ان کے لئے ورجات بی ۔ مرير اعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِعَنُ إِنْ هُمْ يُولَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ حطرت ابو ہر بررہ رمنی الله تعالیٰ حذب کہاکہ نبی ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا ہو الله اور البُّنِّي صَلَّى اللهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمَنَ بِأَللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَمَّا مَ العِبَّ إِفْكَا اس کے رسول برایمان لائے اور نماز وائم کرے اور رمضان کا روزہ رکھے ا فتول وهوا لمستعان \_ اس موضوع بربم في مقالات امجدي مي سير حاصل مجت كي ب - نيزمترح بخاري جلد نا ات بي بھي اس بر بقد مرورت كلام مذكور سب المحس كا فلاحد بي سب ر اولاً يربشارت اس سنكركم مامرين كے لئے ہے جو مدير قيم ريسيا حدكري مديد قيم كمسى كسى لغت س قسطنطنیک نبس - قیمر کاکونی بھی شنبر بیوسکتاہے بوائس کی قلرویں وافل ہو۔ بير بيهل حمله جمادي الاولى مشه من عبدرسالت ين برا عما - رسكا نام غروه موته شانيًا اكرمدين فيفرس اس كا دادالسلطنت مادييا جائے توغيدرسالت وضلفا رواسّدين بي قيفركادالسلطنة مص تقابوعمد فارو في سلامة من فتح بوا -فالنَّا اوراگرکسی کوفندہی ہوکواس حدیث میں مدینہ قیمرسے قسطنطینہ ہی مرادہے تو تسطنطنیہ برتبہلا حملہ معادیم من معنی رضی اسٹر متالی عن سے عبد خلافت میں حفرت معادیہ رضی اسٹر متالی عن کریر کمان ہوا تھا۔ يرزر بس كرمي شرك تقا وه كروم وين المنافعة باستاهية من حدادر بوا تعاية اريخ كي كما بورسة ظاهر داس سے يہلے تسطنطينيد ريمن يا مار بارحمله سوميا تھا۔ را بعًا - اس حديث بي بطرياق استى جوروايت ب اسس تفريح يد بشارت اس فكرك لئ يع بحرى لاسته عديد قيمرير حدكرك - بزيرج بالشكرين سزيك تهاوه خشكي كراسة سي كما تهااس الغ وه اس بشارت كاستى نىيى - بحرى راستے يرقسطنطنيد يرميلاحمل عقب بن عامرنے كيا تقا . اسك اس بنارت كے دہ لوگ ستى ہو كتے ہيں بولوک اس کشکر میں مشر بیب <u>تھے</u>

نزهة القارى (٧) وَ صَامَرُ مَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُتُكُ خِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَلَ فِي سِبْلِ اللهِ تو الله کے ذمر کم برہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ کے راسے میں جہاد أَوْجُلْسَ فِي أَرْضِهِ اللِّيِّي وُلِلَ فِيهَا قَالُوْ إِيَارِسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُكِنِّكُ النَّاسَ کرے یا اپنی اس زمین میں بیٹھار سے جس زمین میں برمیدا ہوا ۔ توگوں نے عرص کیا یا رسول اسٹر! کیام قَالَ إِنَّ فِي أَلِجَنَّهِ مِائِدٌ دَرَجَةِ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ و و سارت ندریدیں - فرایا بیشک جنت میں سودر جے ہیں جندیں اسرنے راہ فرایس جهاد كر نبوالوں م الله الم الله بعث الم الله بعض الله بعث الله بعث الله الله الله بعث الله فراً رنے كماكر بيتحندها كي ضيرمونث مصوب مقل كامرجع آيات قرآن بھي بوكئ من اوراكرتم يا بوتوسيل کوبھی بزا د راس لیے که روکھی مونث مستعل ہوتی ہے۔ اسّرعز وجل نے فرمایا۔ قُلُ هٰ ذِبا لا سَبِیْلِی کے فرما دو كَتَا بِالرَّوْمِيدِمِي ، جاهد في سبيل الله ، كى مكر هاجر في سبيل الله عنه اس مرت من نر کونہ اور چ کا ذکر شہں ۔ علامہ کرمان نے فرمایا کہ ہوسکتا ہے بدارشا د زکونہ اور ج کی فرضت سے يسل كا بواس ريساحية لا تائدي كما -اس مين نظر ع -اس ك كرزوة فيرك يل فرض بوى ب حضرت الوبرره رصی الله تعالی عد فیریس ما عربوئے ۔ اقول وهوالمستعان - يرضرورى تبيي سے كر حفرت الوم ريره رضى الله تعالى عدن اس مديث كوراه است حضور فترس صلى الله تعالى عليه وللم سعي سنا بو - صحاب كام كى عا دت معلوم ب كدوه ببت سى احاديث دوس محابكرام ي سن روایت کرتے ہیں۔ اور الس صحابی کا نام نہیں لیتے۔ ہوسکتا ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہو۔ اور رائعی مکن ہے جیسا که علا مرکمان نے علی التسائح کر کر اشارہ فرمایا ہے کیونکہ زکو تا اور عج بزر سلان پر فرص منہیں ما لداروں بر فرض ہے حضوراً قد سس صلی استر تعالیٰ علیہ و کم نے باعتبارا غلب واکٹرنے ایسا ارمثاد فرمایا۔ زکواۃ اُدرج کا *ورنب یں نرایا* ۔ ا فلانبشی الناس قبال اس کا حاصل یه به کواشی بی بشارت نوگون کونده و در نه نوگ جها دیسے سی کرنے ملی کا که سوره نقمان (۱۷ که پوست (۱۰۸) 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وهة القاري (١) مَا بَيْنَ الدَّى جَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَاذَا سَأَلُتُمُواللَّهَ فَاسْأَلُوهُ کے لئے ہیا فرمایا ہے۔ ہر دوررجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے ، در جب م الْفِرُدُوْسَ فَانَّهُ أَوْسَطُا لَجُنَّهِ وَاعَلَى اَلْجَنَّةِ أَرَاهُ قَالَ وَفَوْقُهُ عَرُشُ الرَّحُمٰنِ الشراع سوال كروتو فردوس كاسوال كرد - اس لئے كرير جنت كے نيج يس ب اورسب سے بلند بي بي مكان وَمِنُهُ تَفَجَّرَا نُهَا رُالْجَنَّةِ وَقَالَ هُحَكَّدُ بُنُ فَلِيَحُ عَنْ آبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْسُ الرَّجُنِ كرتا ہوں كا مخوں نے كماكراس كے اورر رحسن كاعرش ہے اور المى سے جنت كى ہزر س بكلى ہيں ۔اور محسد بن نیلی نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوے سم اوراس کے اوبرعوش رحسکن ہے بشارت دینا ہے توساتھ ہی ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کان فضائل کو بھی بیان کروتاکہ جہاد کی طرف سے لوگوں میں فانه اوسط الجينة إكوتار مين علي يشبه بين فرايا كوفردوس جب زيح جنت يرب توسب ادير كي بوكئ \_ بيونودجاب بيار شاد فرا يا كراوسطس مرا دافضل ومبترسے\_ ا قول وهوالمستعان \_ اس تكلف كى كولى حاجت نهي اسكوا وسطايي اردگر دك عتيار سي كما كياسي \_ ومنه تفحیرانهار بعض ارمین ایماکرن کا مرجع وش به مین ان کاردم به معیم برب اس کام جع فرودس ہے۔ فروس فرکر بھی مشمل ہے اور مونت بھی۔ متال محمد المام بخارى اس تعليق ك ذكر من افا ده كرنا جامعة من كريمى بن صاح في د وخدت كا عرمش السوحمان - كو بعينغهُ شك ذكر كما تعا اور محمد بن فلح كى روايت من بغير شك كے ہے \_ لشش وميع ١ بدء النساق ادر رقاق بن قاب توس ك بجك موض موطب ربين جنت بيل يك ا کوڑے کا مگر دنیا اور ما فیماسے بہڑہے ۔ خُوْر حَورا لڑکی جی ہے ۔ یہ اسس عورت کو کتے ہیں جس کی آنکھ کی سفندی ہے داع اور الوقی باب اشفاف بو اور اس کی بتلی خوب کالی بو - عین کے عیناء کی جع ہے ۔ یاس عورت کو کہتے ، می حبس کی آنجھ بڑی ہو۔ اسٹ کا ندکر انٹ مین سے ۔ بین اصل میں فعل کے وزن پر مصنوم انعین تھا۔ یاری مناسبت سے عین کے صمہ کو کسرہ سے بدل دیا ۔ تنشريها إبتمى المام مي يرحديث بطريق قناده ان الفاظيي مروى م - جنت بي داخل موف والا حه منا في التوحيد باب وكان عرشه على الما وص ١١٠ مسند الم احدين صبل طدد وم ص ٣٥ م

177

تزجتانقلدی دم، بَابُ الْغَكُ وَوْ وَالرَّوْحَةِ فِي سِيلِ اللهِ وَقَابِ قُوسٍ أَحَلِ كُمُمِنَ الشرك راست مين صح وشام بطلنا الدتمهاري كمان كي مقدا رجنت مين -عَنْ أَنْسِ بُنِ مَا لِكِ رُّضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ حضرت انس بن مالك رضى الشرتعالى عد نبى صلى الشرتعالى عليدكم سے روايت كرتے باي كه فرمايا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَدُوكَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَ وُرُوحَة خَيْرُيْنَ اللَّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا فِ راه بین صبح سے دوبیر مک یا دو بہرسے شام تک بعلنا دینیا و ما نیہ اسے بہترہے حرير المَّانُ عَيْنِ الرَّحُ لِمِن بِن إَنِي عَهُرَةً عَنْ إَني هُمَ يُبِرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حفزت ربو ہر میرہ رضی اسر تعالیٰ عنه بنی صلی اسر تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مُتَّعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَابٌ قَوْسٍ فِي ٱلْجِنَّةِ خَيْرٌ مَّ فرمایا کمان کی مقدار جنت میں اس سے بہرہے جس بر سورج طلوع ہوتا ہے اور او بتا عَلَيهُ الشَّمْسُ وَتَغُمُّ بُ وَقَالَ ٱلْغَلُّ وَلَا أَوْ الرَّوْحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِتَّا تَظُلُّعُ عَلَيْهُ مایا مجھے ہے دویہ ہر سک اور دویہ سرسے شام سک اللہ کی راہ میں چلنا ان تمام بیزوں سے بہتر النثير ويوري ويدون ميه ہے جن پر سورج طلوع ہوسا ا ورغروب ہوتا ہے۔ عَنْ إِبِي حَانِ مِعِنْ سَمُولِ بَنِ سَعُلِ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ حفرت منهل بن سعد نبى صلى الله تعالى عليه ولم سے روا بيت كريتي بي كر فرما يا الله كى راه مين عَلِيْهُ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ ٱلْمَا وُحَةُ وَالْعَلْ وَلَا يَكُولُ فَي سَبِيلِ اللهِ ٱفْضَلُ مِنَ اللَّهُ مُناوَمَا فِيها إِسْ صبح سے دوبہریک وردوبہرسے شام سک بھل دنیا ادر دنیا کی تمام بیجیزوں سے افضل ہے ۔ کوئی بھی دنیا کی طرف ہو ٹنا بیسند نہیں کرے گا اگرجہ اسے زمین سے کھے بھی دیا جائے سوائے مشبید کے کروہ دنیا کی ط تو طیے کی تمنا کرے گا ماکہ دس مرتبہ سید کیا جائے ۔ کیونکراس نے شیا دت کی فضیلت دیکھ دیا ہے۔ عه ماب حودالعين صر٢٩٠ كمّا ب الرقاق باب صفة الحينة والنادي عه بدوالخلق ماحاء ني صفة الجنة صلى ے بدوالحلق باب صفه الحنة صوري كتاب الرقاق باب مثل الدنيا والآخرة صواع وسلم جهادنسان ابن ما

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزيته اتقاري (۲۹) كَافِ ٱلْحُوْمِ الْعَانِينِ وَصِفْرَهِنَ يُحَاكِمُ فَيُحَاالِكُمُ فُ شَهِدِينَ لَأُسِوَا وِٱلْعَانِ شَ حور عین کیا ہیں اور ان کا وصف کیا ہے ؟ جنفیں دیکھ کر آ نکھ جیران رہ جائے گی۔ آنکھ کی سَا عِن الْعَيْنِ مَ وَجُنَاهُمُ بِحُورٍ عِيْنِ آنُكُمُنَاهُمُ صَافِ سیاہی خوب تیز ہوگ اور سفیدی تھی ۔اسٹر تعالیٰ کے ارتباد ن وجما ھو جھوی عین یں زوجنا عم کے معنی یہیں کہ ہم نے ان کا عکاح حور مین سے کیا۔ مَبُرِقًالَ سَمُعُتُ لَسُنُ مُنَالِكِ دَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَزَلِكُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمُ ز کہا۔ میں نے حفرت انس بن مالک رصنی انٹرتعالیٰ عنہ کو نبی صلی انٹر دقیا تَالَ مَا مِنْ عَبْيِ يَ أُوتُ لَهُ عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ بِيَّكُمٌّ لا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّهُ نَيْكَا علیہ وسلم سے روا بیت کرنے ہوئے سنا کر فرما یا کو نئ بندہ ایسا نہیں جس کے لیے مرانے بعد الشر<u>کے ب</u>ہا ں وَأَنَّ لَهُ الدُّهُ نَيَا وَ مَا فِيكُهَا إِلَّا الشَّيْهِ يُلِهُ كُمَا يَرَىٰ مِنْ فَضُلِ الشَّهَا وَتِهَ فَا تَنْهُ يَسُحُكُمُ ہو اور وہ یہ بسند کرے کراس ستر ط برر ونیا کی طرف لوسے طرکاسی پوری دنیا و ما فیبها مل جائے تَرْجِعُ إِلَىٰ لِللَّهُ مَيٰا فَيَقَلُ مَرَّةٌ أَخُرِي قَالَ وَسَمِعُتُ أَلْسُ بُنَ مَالِكِ رَّضِي اللَّه تعَالَىٰ عَنْكُ عَنِ سوائے سشبیدکے کیونکہ وہ شہادت کی نفیلت کو دیکھے گا اور اسے یہ پسند ہوگا کہ ، نیا کی طرف لولے التَّبِي صَلَى ٓ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لَرَوْ حَهُ ۖ فِي سَبِيلِ اللهِ اَوْ عَلَىٰ وَكُلُّ خَيْرٌ مِّنَ بید کیا جائے ۔ حمید نے کہا۔ یں نے حفزت انس بن مالک رضی اسٹر نقالی عنہ کو بتی صلی شا الدَّنيَا وَمَا فِيهُ اَ وَلَقَابُ قَوْسِ آحَلِ كُمُ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ آوُمُوضِعُ قِيْلُ لا يَعُ تعالیٰ علیہ وسلم سے روا بیت کرتے ہوئے سنا کہ فرمایا صبح یا شام سامٹری را ہیں مقوری و برجان ونیا سَّوُكُمُ لَا خَيْرٌ مِينَ اللهُ نُمَا وَمَا فِيهُمَا وَلَوُانَ امْرا كُمَّ مِنْ اَهْلِ الْجَنَاةِ إِطَّلَعَتَ إِلَى و ا فیہا سے بہترہے اور تہاری کما ن ک جگریا کورے کی مقدار جنت میں دنیا وہا بنہا سے بہترہے۔ اور اگرحبنت آهُكِ الْارْصِ لَأَضَاءَتُ مَا بَيْنَهُمَا ولَمَلَأْتُهُ بِيعًا وَلَنَصِيفُهَاعَلَى وَاسِعَا ک کوئی عورت زمین کی طرف جھا نکے تو بوری زمین روشن ہوجائے اور خوشبوسے بھر جائے اوراس کے مسر کا دویتا دنیا وما فنہاہے بہترہے خَيْرُ مِينَ اللَّانْمَا وَمَا فِي عَلَى

تزبیداتقاری (۲) 54 مَابِ مَنْ يُنْكُ أُو يُطْعُرُ فَيْ سَبِ لَ اللهِ صِيع س کا کوئی عضو زخمی ہویا اسس کو نیزہ مارا گیا ہو۔ عَنُ إِسُلِحَ عَنُ اَنِس رَّضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّيِجُ عَ ٠ ١ ٥ ٢٠ حضرت النس رضي المترتع الياعنة في كماكه بمصلى المتربع إلى عليه وسلم تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ قُوا مَّا مِنْ بَنِي سُلَيْمِ إِلَىٰ بَنِي عَامِرِ فِي سُ بنی عامر کی جانب بھیجا ۔یہ لوگ جب وہاں ہے بینے توان سے میرے ماموں نے بہا تَكِ مُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمُ فَإِنْ أَمَّنُولِنْ حَتَّى أُكِلَّعْهُمْ عَنْ رَسُولِ الله باس جار با بهوں ۔ اگر ان لوگو ل سے جمھ كو امن ديد يا ساكه رسول استر صلى الله تعا صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا كُنُتُمُ مِنِّي قِرَيْبًا فَتَقَدَّمَ فَا مَنُولُ فَبَيْنَا هُوكِكِيّ ہ بینا م انفیں بیہو بخادوں تو بہرہے ورزتم لوگ جھے قریب رہنا وہ آگے بڑھکران کے نِ النَّيْبِي صَلَّى اللَّهُ نَعَا لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ أَوْمَتُوا إِلَىٰ رَجُهِ لِي مِّنْهُمْ وَفَطَعَنَهُ فَأ یاس کیے بن عامرے اسکوامن دیا وہ ان سے بی صلی اسٹرنعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر ہی ر فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فُزُتُ وَرَبِّ ٱلكَعْبَةِ تُحَمَّ مَالُو اعَلَىٰ يَقِيَّةِ ٱصْعَابِهِ فَقَتَلُوهُ هُوالَّا که اعفوں نے ایسے ایک شخص کو اشارہ کر دیا ۔ اس نے اعیب نیزہ مارا اور آرپار کر دیا۔ زع رَجُلاً أَعْرَجَ صَعِدَ الْجِبَلَ قَالَ هَمَّاهٌ وَأَرَاهُ اخْرَمَعَهُ فَأَخْبَرُ ںنے کہا۔ اسٹراکب رب کعبہ کی قسم میں کا ہماب ہو گیا۔ پھران کے بقیہ سائھیوں پر اوٹ پرو التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱنَّاهُمْ قَلُ لَقُوا رَبَّهُمْ فَرِضِي عَنْهُمُواَ وُهُا و قل والا سوائے ایک سنگرطے شخص مے جو بہاڑ پر بیڑھ کئے تھے۔ را وی حدیث ہما کے بہا۔ یں مگان کرتا ُّكُنَّا نَقَرًا ۚ اَنَ بَلِغُوُ ا فَقُصُنَا اَنُ قَدُ لِقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَارْضَا نَا تُحَدَّ نُسِخَ بَعُدُ ہوں کہ ان کے ساتھ ایک صاحب؛ور سفتے جرمین نے نبی ملی اللّر تعالیٰ علیہ وسلم کویہ خبر دی کران لوگوںنے اپنے رہے فَكَ عَاعَكُهُمُ ٱرْبَعِيْنَ صَبَاعًا عَلَىٰ رِعْلِ وَ ذَكُوَانَ وَبَنِيْ لِحُيَانَ وَبَنِي عُصَيَّةً ملاقات کی ان کا رب انسے راصی ہوگھا اورا نکو راصی کر دیا ( فرآن مجیدیس یہ آیت ) ملاوت کرتے تھے ہماری کوم کو یہ خبریہ خاود

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تزمیته القاری (۲) بَابٌ قُوْلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَكَ فُوْ امَاعَاهَلُ وُ اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُ الله عزوجل كے ارشاد كى تفسيد مو مبنن بيس سے يكھ وہ لوگ ہيں جھفوں نے الشرسے كيا ہوا وعدہ تے كردكھا يا ان بيں سے مَنُ قَفَىٰ خَبُهُ وَمِنْهُمُ مِنْ يَنَتَظِرُ وَمَا بَلَ لَوْ التَّبُويُلَ الرَّابِ (١٣٠) مرتف نوگوں نے اپنی منت پوری کر لی اور بکھ لوگ انتظار کررہے ہیں اور اعفوں نے اپنے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی -حَدَّ شَنِي حُمَيْلُ وَالطَّويُلُ عَنْ أَنسَ بَنِ مَالِكِ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حفرت النس بن مالک رصی الله نقا کی عندے جہا۔ میرے بچھا النس بن نفر جنگ میں عَنْهُ قَالَ غَابَ عَنِي ٱلسَّ بُنُ النَّضَرِعَنُ قِتَالِ بَدُرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ میں مٹر نیک بنیں ہو سے ۔ اس برا مغوں نے عرص کیا یا رسول اسٹر! آپ نے مشر کین سے تُعَنَّ أَوَّلِ قِتَالِ قَائِلُتَ ٱلْمُثَرِكِينَ لَئِنِ اللَّهُ اسْتُهَا إِنَّ قَالَ ٱلمُثْبِرِينَ جہ پہلی لڑائ لڑی اس ہیں میں شر کیے نہیں ہو سکا ۔ اگرا مشرے مشر کین کی لڑا ہے ہیں مجھے حاضر رکھا لَيَرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحْيِنُ وَانْكَشَفَ ٱلْمُسْلِمُونَ قَالَ ٱللَّهُمَّ و الله آب كو دكف و يكاكر بين كما كرما بون - جب الحدى الاان كاون آيا اوركان ميدان إِنْ أَعْتَنِ رُالِيُكَ مِمَّا مَسْعَ هُؤُلَاءِ يَعْنِيُ أَصْعَابَهُ وَٱبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا مَسْعَ بیھ ط کیئے تو انفوں نے کہا۔ اے اسٹران لوگوں ہے بینی ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کمیا اس سے می تیری هُ وَلاَءِ يَعُنِيُ الْمُشْرِكِ بِنَ ثُمَّ تَقَدُّمُ فَاشْتَقْبُلُهُ سَعْلُ بُنَّ مُعَاذِفَقَالَ بِاسْعَلُ یار کا ہیں مغدرت کرا ہوں اوران مترکین نے جو کھے کیا اس سے بیزار ہوں ۔ اس کے بعدی کے برا معے ان کے بُنُ مُعَا إِذَا لَجُنَنَةَ وَرَبِ النَّفَكِو إِنْ أَجِدُ رِيجُهَا مِنْ دُونِ أُحْيِرٍ فَقَالَ سَعُدُ ساھنے سعد بن معاذ آئے نو کہا اے سعد بن معا ذرب نفری متم احدی جا نب سے بی جنت کی نوٹبومزنگہ راہوں تنشز بچاہے 🔒 قرآن بمیدمتوارّ ہے مینی آج معمن سڑیف میں جتی سورتیں یا بیتی ہی سب کاسب <u>۴ - الله ۱۵ المرصلی الله تعالی علیه ولم سے بطرین تواتر منقول بن اور تواتر کے سے فروری ج</u> کہ ہر دوریں اس کے استنے نا قلین ہوں کہ ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لیسے کو عقل محال جانے اور بہاں سورہ اس اب کی ساتیت یا دوسری روا بیوں کے بموجب سورہ توبیکی اخیر دوآ بین حفرت فزیمانهاری رفنی السر

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهمة القارى رس فَمَااسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهَ مَا صَنَعَ قَالَ انسُ فَرْجَلُ نَابِ بِضَعَّاقًا كُمَّا نِيْنَ سعدنے بارگاہ رسالت میں عرض کیا انھوں نے جو پکھے کیا وہ میری استطاعت سے باہر تھا۔حفرت انس صَحَبَةً بِالسَّيْفِ أَوْطَعُنَهُ الرُّهُمِ أَوْرَفِيَةٌ بِسَهْمِدَّ وَجَلَّنَالُا قُلْ قُلْ تُتِلَّ وَقُلْ نے کہا ہم سے ان کو اس حال میں یا یا کرا پیس انٹی سے اور ر زخم سکتے سلواری مارا ور نیز سے زخم ا در مَ ۚ لَكِيهِ ٱلْمُشْرِكُونَ نَمَاعُرَفَهُ آحَكُ إِلَّا أُخْتُهُ بِبِنَايِهِ قَالَ ٱنَسُ كُنَّا نُرَى ترك كما وك ، ووضيد رد يع الك - مشركين ن ان كاصورت بكاردى عنى سوائدان كى ببن كركس اَوْ نَظُنُّ اَتَّ هِذِهِ الْآيِكَ تَزَلَتُ نِيْهِ وَرِفِي اَشُبَاهِم<u>، مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ رِجَال</u> ا بکو بہمچانا عہیں اورا کفوں نے مجھی الملکی دیکھ کرہ بہما نا حضرت انس نے کہا ہمارا گمان یہ ہے کہ یہ آیت المحک صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا لله عَلَيْهِ وإلى اخِرِ الله عَلَيْهِ وإلى اخِرِ الله عَلَيْهِ وإلى اختِه وَهِي شَعَيَّ اور ان جیسے دوسرے تضمیدوں کے بارے یں نازل ہوئی سے - بکه مومن وہ ہیں جنفوں ہے استرے جو وعدہ کیا تھا الرُّبَيِّعُ كُسَرَتُ ثِنَيْتُ امْرَأُ يُمَّا فَأَمْرَى سُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اسے بیچ کر دکھا یا ۔ بوری آیت یک - حفزت انسے کہا - ان کی بہن ہے جن کا ناکر بیع تھا۔ ایک فورت بِالْقِمِرَامِ فَقَالَ أَنْسُ يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا يُكُسُمُ تَنِيَّتُهُمَا کے اسکے دانت توڑ دیئے اس پررسول اسٹرصلی اسٹر تعالیٰ علیہ سلم نے تصاص کا حکم دیا توانس بن لفرے کہا یا رسول السٹر فَرَضُوا بِالْاَرُسِّ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِيَّا للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلمَّ اس دات کی سم جس سے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے اس کے وانت نہیں قوام جائیں گے بعدی وگ اوان دویت إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ الشِّيرَعَ كُلِللَّهِ لَاكِرَّ كَا حِيهِ بر دائن بو كية اور قصاص چھوڑ ديا اس برريول الله صلى الله مقالى عليه وللم ف فرايا - . يدشك الله كه بدا اليے مي كاكر متم كاليس توالله الى متم كو صرور بورى قراد ياہے تعالیٰ حذکے ماس می تقیں ۔ اگرچہ تنبا ان کی گواہی دومردوں کے برابر سے مگر دوکی گواہی سے بھی توا تر نہ ہوگا جواب يرب كر حفرت زيد بن خابت ك ارشا د كامطلب يرب كريراً يتي مكى بوئى . مرف حفرت فزيم ك إس مين . وف عه نال مغازی باب غزده احدص ۱۵ و و و و مقتر برسور ۱۵ حزاب باب توله منهم من تغنی مخبص ۱۵ مسلم ترخی نال اس 

نزمية القاري (٢) عَنْ خَارِجَةَ بَنِ نَا يُرِا أَنَّ نَا يُكُرُنُ تَأْ بِسِ قَالَ سَعَنْتُ الطَّعْفَ حفرت زید بن نابت رصی استر تعالی عذے کہا۔ یس مختلف چیزوں بر سکھے ہوئے فِيَّالُمُمَا حِفِ فَقَدُ تُ أَيْكَ مِنَ الْاَحْزَابِ كَنْتُ ٱسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَا قرآن کو ایک مصحف یں مکھنے لگا۔ یں نے احزاب کی ایک آیت کو نہیں بیایا۔ حبس کو عَلَيْهُو سَلَّمَ يَقُرَأَ بُهَا فَلَمْ إَجِلْهَا إِلاَّمَعَخُنَّ يُمَةَ الْأَنْصَارِتِ الَّذِي جَعَل رسول الترصلي التر تعالی عليه دسلم كو براسطة بهوك سنتا تقا - يس ن است صرف خزيمه الفارى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَهَا دَتَكَ شَهَادَةً رَجُلِين وَهُو قُولُكُ رضی اسٹرتعالی عمہ: کے پاس یا کی جن کی تہناایک گوا ہی کو دومردوں کی گوا ہی کے برابررسول اسٹرصلی انٹر تعالیٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ حَرِدَ فُوا مَاعًا هَلُ واللهَ عَلَيْ مِن بِ عليه والم في محرويا تحاوه الترتعالي كايدارت وسي - من المومنين رجَال حرك متوا-نهانی طور میکشر صحابه کویا د تخییں ۔ خود حصرت زید بن شابت رضی استرتعالیٰ عنه فراتے ہیں کریں رسول الشرصلی الله تعالی علیه و کم سے ان آیتوں کوسند آتھا۔ علاوہ آدیں حصرت اُبی بن کعب اور ہلال بن اُمیہ رضی اسٹر تعالیٰ عنماسے بھی اسی کے مٹل مروی ہے ۔ حفزت خزیمہ رضی اینٹر تغالیٰ عنہ کی ایک گواہی دومردوں کے برا برکرنے کا نقدیہ ہے کہ نبی صلی انٹر تغالیٰ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک گھوڑا خرمدا اور اس سے کہا میرے بیچیے آ دُسا کہ گھوڑے کی قیمت ا داکر دوں نبی صلی استرتفالی علیه ولم تیزی سے ایک بڑھ گئے اوراعرابی بیچھے روگیا۔ اسی اتناریں کچھ کوگوں نے اعرابی سے بھاؤ منا وُكركے گھوڑے كى قيمت بڑھا دى ۔ اباعرا بى نے حضوراً قدس صلى اسر بتعالىٰ عليد و تم كو آ وازدى كەاگر آپ كورك كوخريدناچا بيت بي توخريدلي ور مذي اس كو زيح دول كا - حفورا قدس هلى اسرتعالى عليد ولم كوط بو كية اوراع الي سے کہا کیا تو مجھے نیچ تنہیں جیا ہے۔ اعوا بی نے کہا خدا کی تسم میںنے آپ کے ہاتھ نہیں ہوائے ۔ نبی صلی الشر تعالیٰ علیہ ولم نے فرایا - یفیناً تومیرے لم تھ رہیے چکاہے - اس ربوگ جمع ہوگئے - اعرابی میں کہار اگواہ لاؤ ۔جوسلان آساوہ مه نان مغانى باب غزوة احد صرمه تقند يرسوى لا احزاب باب قولد فعنهم من قفى غيدمون عفنائل القرأن باب جبع القرأن مرسى ترمذى تنفسيرنسالى كفنسيس. 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot نزمیهٔ انقاری (۲) بَا فِيُعَمَلُ حَمَالِحٌ قُبُلِ الْقِتَالِ صِينَ رَانُ سے يَسِلِ كُونُ نِيكَ عَلَى رَاء وَقَالَ ٱبُوالِ لَّارْدَاءِ انْهَا تُفَايِتِكُونَ مِاعْمَالِكُمْ تم وگ این اعمال کے ساتھ مال کرلے ہو۔ حلىث عَنْ أَبِي السَّعْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ مُ حفرت برا ر رصی استر نعالی عد فرائے تھے کوایک شخص ہوہے سے و علے ہوئے م م م ا ا حفزت برا رضى النرتعالى عن فرائة عقى كرايك محص لوج سے وقع بوت م الله الله الله وقع الله الله الله وكالله وكاله وكالله وكاله وكالله و بی صلی اسٹرتعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حا حز ہوئے اور عرص کیا یارسول اسٹر ا راوں یا اسلام يَارَسُوُلَا لِلهِ أَقَاتِكُ آوُالسُلِمُ قَالَ آسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَأَسُلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ قبول کروں ۔ ورما یا اسلام قبول کر بھر وار ۔ ایھوں نے اسلام قبول کیا بھر لرطے اورٹ مبید کر دیسے سطیح فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قبليلًا وَأُجِرَكُتُكُرًّا -اس بررسول استرصلی استر تعالی علیه سلم نے فرایا اس نے علی تقور اکیا اور اجر زیا و ہ بایا ۔ اعرابی سے سی کہتا ۔ تیزے سے خرابی ہو۔ یہ نبی صلی السرتعالیٰ علیہ وسلم میں ادریہ بلامشبہ حق ہی فرما کیں گے مگر گوا ہی کوئی شیں دیتا۔ پہاں یک کرحفرت خزیمہ رضی الشر تعالیٰ عنہ آئے اورا مغور کے اعزابی سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ میں گوا ہی دیا ہوں کر تواس کو بیج چیاہے۔ اب بی علی اسٹر نقالیٰ علیہ وہلے نزیمے ہے وہاتم کیسے گواہی دے رہے ہو۔ ا مغوں نے عوض کیا آپ کوسی جانے کی بنا ہر۔ اس پر نبی ملی اسٹر نتالیٰ علیہ ولم نے حضرت فریم کی گواہی دومردوں کے برا برکردی اور فرمایا فر کرمس کے حق میں فرید گوائی دیں یاجے خلات گوائی دیں وہ کا فی ہے اور اس اعرائی کا نام تستر بی ای دروار دین استعلین کورجی بن زیدسے روایت کیا کر خوت الوددوار دین استر تعالی عند فرایا .

ا دیوری نے درے سے بیلے کوئی نیک عمل کردتم وگ اینے اعمال کے ساتھ تمال کرتے ہو۔ اس ے معلوم ہواکہ باپ کاعنوان بھی حفرت ابوالدروا رکا ارشا دہے رحفرت الم بخاری نے ایک جرکو باپ کاعنوان بنالیا الد سے حفرت الوالدر وا رصنی الله تعالیٰ عذکا ارشاد نہیں بتایا۔ اس کا سبب بیسے کاس کی سندیں انقطاع ہے۔ ربعہ يله فع المارى شامن صراه بحوالطران وابن سنامين -ك مندام احدن طبل جلدخامس مدي- ١١٥

نز بیتانقاری دس بَاصِ الْغُسْلِ بَعْلُ الْحُرْبِ وَ الْغَبَارِصِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُولًا عَنْ عَائِشَةً وَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ام المومنين حفرت عاكث رضى الشرتعالى عنها سے روايت سے كر بنى صلى الشرتعالى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّارَجَعَ يُومَ الْخَنْدُقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَاتَالُهُ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے لوٹ کر ہتھیار اتار دیا اور عسل فرالیا تو جبر کئیل حاصر ہوئے جِنْرِسُكُ وَقَلُ عَصَبَ رَاسَهُ أَنْغُيَا رُفَقَالَ وَضَعَتَ السِّلَاحَ فَوَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ اوران کے سر پرغبار جمع ہوا تھا عرصٰ کیا آپ نے ہتھیار اتار دیاہے بخدا ہیں نے نہیں اتاراہے رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ قَالَ هُهُنَا وَ أَوْمَا ۚ إِلَى بَنِ قُر يُنظَمَّا تورسول التُدصلي اللهُ تعالى عليه وسلم سنة وبعها - مهان - عص كيها - و بأن ادريني فريظ كي طرف الثاده تَا لَتُ نَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وسَلَّمَ كيا تورسول الشصلي الشرتعالي عليه ولم بنى قريظ كي طرف تستريف في التي -بن يزيدكى حفرت الوالدرداء سے روايت خابت نہيں -مگردوس معدكو حفرت عدالله بن مبارك نتمفل كراية يوں روايت كياہے عن وسعة بن يزيد عن ابن جيس عن إلى الدوداع -وقوله - إِيا يُهَا اللهُ إِنْ الْمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ كُبُرِ مَثْنًا عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالاً تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهُ يَجُبُ السِّيدُينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَلِقًا كَانَفُو هُنَيَاكُ مَرْضُوص \_ الصيف ۞ ۞ اب ايمان والو إجو خودكية نبي وه كيون كية بور التركو وه بات بهت اليند ہے کہ وہ کہو جو خود نرکو۔ بیٹک اسٹرانھیں دوست رکھتاہے۔ بواشہ کی راہ بیں اس طرح صف باندھ کر أرطية بي كويا وه سيسه يلاك بولى ويوارس منظمہ کیا ہے | ان کا نام امرم بن ثابت اشکلی تھا ۔ یہ تعدعز دہ احد کا ہیے ۔ یہ معمل عجیب نوش بخت انسا عظے کرایک سجدہ تھی نہیں کیا اور مبنت میں داخل ہو گئے ۔ اجر کشران کا بہ سے کہمیشمیش جنت میں رہیں گے۔ باب سے مطابقت یہ سے رجہا دسے پہلے انھوں نے اسلام قبول کیا اوریہ ایک بہت بڑا نیکعلہے مرب طید میں تنزیف لانے بعد مفورا قدس ملی الله تعالی علیه ولم نے مہود کے تینوں تبا کے المتعرف الله المرين بن قريظ بهي شال عقر ايك معامره فرمايا تعاكر الرمدين بركون ممدكري كانوس 

https://ataunnabi.blogspot.com ز مِتراتفاری (۱۹) بَابُ فَضَلِ قَوْلِ اللهِ وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَلَاتَكُ اللهُ الْكِاكُ التروز وجل كاارت داس ارشا وميس شهيدى جو فضيلت بياس كابيان - اور جو المرك وه يس عِنْلَارِبِهِمْ يُرْرَى قُونَ - فَرِحِيْنَ بِهَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشُرُونَ ارے محلے انھیں مردہ ہرگز نیال ذکرنا بلکرہ زندہ ہیں اپنے رب کے مفور وہ روزی پاتے ہی اوراسٹرنے بِالَّذِينَ لَمُ مَلِحَقُوا بِمِهُ مِنْ خَلِفِهِمُ اَنْ لاَّخَوْثُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَانُوْنَ ابيت ففل مع جو كها نعين ديا مهاس برخوش مي اورابي بعدوالون كو جوافعي ان سے على نبين مي يربشارت دے رہے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضِل قَانَ اللهَ لَايْضِيْحُ أَجُواُ لُوْمِنْيَنَ (١٠١١) ، میں کا تفیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ تلے۔ اسٹری مغمت اور فضل کی بشارت دیتے ہیں اوراس بات کی کارٹرایان والو رکا جرهنا کے نہیں فرقا عَنُ إِسْخُقَ بُنِ عَبُلِ اللهِ بُنِ إَلَىٰ طَلَحَةَ عَنْ أَسِ بُنِ مَالِكِ ٧ س ١٥ ١ حضرت انس بن مالك رضى الشرتعالى عذست روايت سيح كدرسول الشرصلي الشرتعالى عليه وسلم تَخِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ دَعَارُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ان تیس دن جیم کو ان نوگوں کی بربا دی کی دعا کی جن نوگوں نے برمعور کے اصحاب کوشہید النَّذِيْنَ قَتَلُوُا اَصُهَابَ بِرُمِعُونَةَ ثَلَاتِيْنَ غَلَا لَا عَلَى رِعُلِ وَدُكُوانَ وَ کیا تھا۔ رعل ، ذکوان ، اور عصیہ جنھوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حضرت الن عُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَسَى - أُنُزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِأَرِمَعُونَةً ن كما- برُمور كرستهدا رك بارك بن قرآن ازل بوا تقاجس كو بم لن برُها بعربعدم ں کر مدا فغت کرس گے اور دستمن سے کوئی سازیا زنہیں کریں گئے ۔غزوہ خندت کے موقعہ پر بنی قریف نے اس معاہد ى خلاف ورزى كى ادر قريش كے ساتھ سازيا زكى - اس كىسىزامى بنى قرينطە برحلەموا بالآخران كاستىھال كرديا گيا . تر ہے اس اب یں ندکورہ آیاتِ کریم کے شان نزول کے بارے میں منتلف روایتیں آئی ہیں۔ اما کا صعد و این مندی اورا مام مام فرستدرک میں حصرت ابن عباس رض الله تعالی عندے روایت فرای سے کر شیدار احدے یادے می نازل ہوئی ہے ۔ اور یہی ابو بکر بن مردوریا ابن تعنسیریں حفزت جابر رضی اسٹر تعالیٰ عذسے روا بیت کہ ہے۔ ابن جربیے ہے اپنی تفسیریں حفرت انس بن مالک وضی اسٹر تعالى عنى مذكوره بالاحديث ذكر كرك ك بعديد دوايت ك بعد - بلغوا قومنا الى اخرة كم ننوخ بون

نزمته اتقاری دمی <del>}</del> تُجُراَتُ قُرَانًا لا تُكُمَّ سُخَ بَعَلُ بَلِغُوا قَوْمَنَااَتُ قُلُ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِى عَنَا وَرَضِينَا عَنْ منوخ ہوگیا وہ یہے۔ ہماری قوم کو بہنچا دو کہ ہم نے اپسے رب سے ما قات کی وہ ہم سے راصی ہے اور ہم اس سے رافنی ہیں عَنُ عَمُرِهِ سَمِعَ جَابِرُبُنَ عَبُهِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا يَقُولُ حفرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنها كميق عق كه غزوه احدك دن اِصُطَبَحَ نَاسُ إِلْحَكُمُ رَيُومَ أَحُدِ تُحَدّ قُرِيكُوا شُهَدَاءَ فَقِيلَ لِسُفَيَاتَ مِنُ أَخِر بکھ لوگوں نے صبح کو ستراب بی کی تھی۔ بھر ستہید کر دیے کئے سفیان سے بو چھا گیا۔ اس دن کے ذُلِكَ الْيُومِ قَالَ لَيْسَ هَٰذَا فِيُهِمِ أخريم - فرمايا - يراس حديث مين نهيل ہے -مقال نے کہاکر شہدار مدرکے مارے میں نازل ہوئی ہیں \_\_\_\_ شان نزول کھے بھی ہو مے فقیلت تمام شہدار المعلم ا اس زیاد فی کے ساتھ روایت کیاہے۔ اس روایت می حفرت سفیان سے جوسوال کیا گیا ہے اس کامقصد یہ ہے کہ من اخو ذیاف الیوم ۔ روایت میں ہے انہاں اعفوں نے جواب دیا کہ یہ اس حدیث ہیں نہیں ۔ اس کاسبب یہ ہے کہ ہوستا ہے کہ یہ روایت کرتے وقت یعن علی بن عبداللرسے حدیث بیان کرنے وقت حضرت سفیان کویہ یا دندر ما ہو کد حدیث بین برلفظ بھی ہے اور صدقہ سے بيان كرتة وقت يادر ما بور اخير عرمبارك بين حضرت سفيان كو يكونسان كاعار صندلاح بوكياتها -حفرت امام بخاري ين اس مديث كو غالبًا يه بمانے كے لئے ذكر كيا ہے كرية يد كري شهداد احدى بارے یں نازل ہوئی کہے جیساکہ تر مذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عد ہی سے مروی ہے۔ مُعْمِر مِي هِ إِعلى مأكا أمرة ادتسع وتسعين - يهان روايات مختلف بن يكتاب الابنيارين سبعين م <u>ه سر ه ا ا</u> کتاب النکاح ین ما کا امراکا - التوجدمی کان له ستون امراکا ج- ام م کاری نے مدة نانىمغازى غزوة احد صفي تعنييراكره باب تول انما الخرو لميسرم الله الم تعنييرسوره آل عران ص ١٢٥ 

نزمة القارى ٢١) مَا صُمَنْ طَلَبَ الْوَلَلَ لِلْحِمَادِ مِدْ مِنْ مِن عَجِاد كِيلَةُ لِرَاكِ كَانُوا مِنْ كَارِ مِن فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل عَنْ عَبْلِ الرَّحْلِي بُنِ هُنْ مُزْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُمْ يُرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ حفرت ابو مریرہ رضی الله تعالی عند سے بنی صلی الله تعالی علید وسلم سے عَنْهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَا ثُنُّ وَاقَرَ روایت کی که فرمایا - سیلمان بن داؤ د علیدانگدا) مے کہا۔ پس آج کی رات سویا ننا نوے لَأَهُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِأْتِةِ إِمْرَأَيِّةَ أَوْتِسْمٍ وَّتِسْعِينَ كُلَّهُنَّ تَارِقٌ بِفَارِسٍ عور توں کے پاس جا وُں گا۔ سب سے ایک سوار بیدا ہوگا جوالٹر کی راہ میں جہاد کرے گا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمُ يَقُلُ إِنْ شَاءَ اس بر ان کے سامقی نے کہا - انشاء اسر کہدیلیئے - انتفوں نے انشارات تہیں کہا-اللَّهُ نَلَمُ تَحَيِّمُ لُ مِنْهُ تَى إِلَّا مُوَاَّكُمُّ وَاحِلَاةً جَاءَ بِشِقِّ رَجُلِ وَالَّذِي نَفْسُ نیتجدید تکلا کران میں سے مرف ایک عورت کو حمل ہوا اوراس نے بھی پورا بید د جنا عتم ہے اس ذات کی هُمَّيْلِ بِيلِهِ لُوْقَالَ إِنْشَاءَ اللهُ لَجَاهَلُ وَافِيْ سِبْيِلِ اللهِ فَرْسَانَا أَجْمَعُونَ مِ جے تبغہ تدرت میں محد کی جان ہے ۔ اگروہ انتا راسٹر کہدیتے توسیے سب سوار پیدا ہوتے اوراسٹری راہیں جہاد کرتے ۔ كتاب الانبياريس تسعين كى روايت كواصح كما - ليكن يو كممفهوم عدد معتبر تهي - اسطير تعليل كيتركانا في نہیں ۔ اور تقہ کی زیاد تی مقبول ہے اس لیے ان روایات میں تنافیٰ نہیں ۔ <u> ۲ م تکا</u> کرسمیں کمی زیادتی اور رد وبدل مذہبوجائے۔ ان توگوں کا پیمل از را ہوا حتیاط حقیا سه كتاب الانبيار باب تول الشرع زجل و و حبينا لداء وسليبها ن صعب ثما بي النكاح ياب قول الوحال لما فن الليلة على نشاق صريم الإيمان والنَّذ وركيعت كان يمين المنبي طي الله تعالى عليه شلم صراحه باب الاستثناء في الايكان ط 19 التحيد باب المتينة والادادة صلك مله الايان والنذورنسائ النذود تومذى المنذور أمسنال مأ اسها تاي صواس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزمة انقارى دلها الجهسأ د بَأْتِ الشَّيَا عَدِي فَي الْحُرْبِ وَالْجَبُنِ مِوقِ لِمُنْ مِنْ مِن بِهَادِي الدِّرْدِلي -اَخْبَرِيْ جَبِيْرِ بْنِ مُطْعِمِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انَّهُ بِيُهَا هُو يَسْيُرُو حفرت جیربن مطم رصی الله تعالی عذے خردی محروه رسول الله صلی الله تعالی علیه وسل مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقَفَلَهُ مِنْ حُنَيا تھ بیل رہے سے اور حضور کے ساتھ اور میں لوگ تھے۔ حنین سے وابسی کے موتع بدکر و بہال حضور سے إ فَعَلَقَتِ الْأَعُرَابُ يَسُ مَّلُوْنَ مُ حَتَّ اخْمُطُرَّ وُلاَ إِلَىٰ شَجَرَةِ نَخْطِفَتُ بِهِ دَاعَ لاَ وہ حضورے ما نگنے لگے یہا ٹنگ کرمحفور کوایک درخت کی طرف ڈوھکیل دیا اورمحفور کی چا درہے لی - بنی صلی انٹر فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ أَعْطُو فِي مِدَافِي لَوْكَا تَ لِي تنا کی علیہ وسلم کوٹے ہو تھئے اور فرما با مجھے میری چھا در دو اگران در ختوں کے برا برمیرے باس اونٹ ہوتے عَدُدُهُ إِنَّهُ الْعِضَاءِ نَعَمُّ لَقَتُمْتُهُ بِيُنَكُمُ ثُمَّ لَا يَجَدُلُ وَنِي بَغِيْلًا وَلَاكُنُ وُبَّا وَلَا يَاكِمُ تو بھی میں تعتبیم رویتا میموتم لوگ مجھے نہ بخیل یا کے گاور نہ خلاف وا قعہ بات کرنے والا اور نہ بر دل ۔ بَابُ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبُنِ مِنْ الْمِنْ الْجُبُنِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ مررف حَدَّ أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَايُر سَمِعْتُ عَبُرُنُ مَيْمُونِ ٱلْأُودِيَ عمروبن میمون اودی نے کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات قَالَ كَانَ سَعُكُ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هُؤُلاءِ الْكِلِمَاتِ كُمَايْعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَ الْ سَكُهاتِے عَظِي جِيبِ عَلَم بِهِي كوں كو تكھنا سكھا تاہے اور كہتے تھے كر بيشك رسول اللہ صلى اللہ تعالیٰ ٱلكِتَابَةَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ نَعَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّعَوَّذُمِنُهُنَّ علیہ وسلم ان پیمزوں سے نماز کے بعد بناہ مانگا کرتے سفتے ۔ اے اسر میں تیری بناہ مانگا دُبُرَالصَّلُولِ اللَّهُمَّ إِنَّ الْجُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَاعْوُدُ بِكَ اَنُ أُكَادًا لَى ہوں بزدلی سے اور تیری پناہ ما مگتا ہوں اس بات سے کہ کمی عربک جیوں اور تیری پسناہ مه جهادباب ما كان الشبى صلى الله تعالى عليه وسلم معطى المولفة قلوبهم منيم

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ أَمُ ذَلِ الْعُمُرِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتَنَةِ اللَّهُ نَيَا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ما بگتا ہوں و نیا کے فتہ سے اور میں تیری برناہ ما بگتا ہوں قرکے عذاب سے - میں نے مصعب سے فَحُلَّاتُتُ بِهِ مُصَعَبًا فَصِلَّاقَهُ مِهُ اس کو بیان کیا تو مصعب نے اس کی تقدیق کی \_ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ إِن سَمِعْتُ اَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عُنْهُ ا م ١٥٠ و مفرت النس بن مالك رضى الله تعالى عد ع وزايا - بن صلى الله تعالى الله تَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَّرَانِي ٱعُودُ بِلْكَ علیوسلم یود عا یا نگا کرتے سے والے اللہ یں تیری بینا ہ یا ہتا ہوں عا جزی سے اور سستی سے مِنَ الْعُجْزِ وَالْكُسُلِ وَالْجُنُبِ وَالْهُرُمْ وَاعْوُدُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحُيُا وَالْمَمَا تِ ادر بر دلی سے اور بر ما ہے سے اور تیری بناہ با ہوں زیر گی اور موت کے فلتے وَٱغُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَلْرِيْ سے اور تیری بناہ با ہتا ہوں عذاب قرسے ۔ بَابُ مَنُ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحُرُبِ صِنْ اليِّ جَنَّى كارناك بيان كرنا صريت عنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ حَجِبْتُ كُلُّحَةً ١٥٨٧ حفرت سائب بن يزيد رصى الشرتعالي عندن كما ين طلحه بن عبيدالله كيونكه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم ف ارتبا وفرما يا-من يقل عنى مالمداقل فليتبوز مقعل لا تستجر عن عرب مرك السي التكي جو عه دعوات باب المتعودمن عذاب القبر ماب المتعود من البخل صلك الاستعاد كامن الذل العرص الماب التعود من فتنة الدنياص الم ترمذي دعوات بنيا في استعاذ لا -

مسه بخارى ثمانى وعوات باب التعوذمن فتتنة الحيا والمعات صسه باب التعوذمن الزول العمص القنيي سوره نحل باب قوله ومنكم من يود الى اردل العرص المستعادي سلم دعوات ابوداؤ دصلوً ٣ - نساق استعادً ٧ -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.co نزمتهاتقاری (۲) بْنَ عُبْيُلِ اللهِ وَسَعُلًا وَاللهِ قَلَا دَبْنَ الْأَسُو وَوَعَبْلَ التَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْنِ ا در سعد اور مقداد من اسود اور عبد الرحمل من عوت رصنی الله تعالی عنهم کے ساتھ رہا رَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُمْ فَهَا سِمِعْتُ أَحَدٌ المِّنْهُمْ يُحَدِّدُ فَى عَنْ رَسُول اللَّهُ صَلَّى ان میں کسی کو میں نے نہیں سنا کر لڑائ کے بارے میں رسول الٹر صلی الشریقالیٰ علیہ وسلم کے متعلق برکھ بیا ن اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالَّا أَنَّ سَمِعْتُ طَلَحَة يَحَدِّ تُعَنَّ يَوْمِ أُحْرِل يِه كريس - بان مين نے طلحه كوشا كروہ غزوة احدى حالات بيان كريے تعظ -بَابِ وَجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ أَلِجِهَا دِوَالِنِّيَّةِ وَقُولِهِ إِنْفِمُ وُاخِفَا فَاوَّ تَقَالًا جهاد کے لیے بکلنا اور نیک نیت رکھنا واجب ہے اور اسٹرع وجل کے ارشاد کا بیان کوئ کرد وَّجَاهِلُ وَابِأَمُوا لِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ فِي سِبيلِ اللهِ ذِيكُمْ خَيْلٌ لَكُمْ إِنْ كُنْفُمْ لَعُلْمُونَ ملی جان سے جاہے بھاری دل سے اور اسٹری راہ میں لاو ایسے مال اور جان سے یہ تمہارے لئے بہرہے لُوْكَانَ عَرَضًا قِرْنِيًّا وَسَفْرًا قَاصِدًا لِأَتَّبَعُولَكَ وَلَكِنَ بَعُكَاتُ عَلَيْهُمُ الشُّقَةُ اگر جابونه اگر کونی فریب مالی ایمتوسط سفر ہوتا تو صرور تمہارے ساتھ جاتے مگران پر مشقت کا راست من النار \_ یں نے بیان نہیں فرمائی وہ اینا تھکا نہ جہنم بنا ہے۔ اسى بنابر حفرت عرف فرمايا اقلوا المعلايت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واناشكيكم حد شن کم بیان کرداور میں تمہاراتشر یک ہوں ۔ دوسرامطلب يربع كغزوات بين ريول الشرصلي الشرتعالي عليه وسلم كى حفاظت وصبائت من ان حفرات في جو كارنا معانحام دي يرلوك ميرب سامين بيان نهين كرت تقف بال حفرات طلحه نے غزوہ احدى موقد برموعيان ثاريان كى تھيں وہ ان كوبيان كرتے تھے ماكر سننے والوں كو رغبت ہو۔ غز وہُ احد كے موقع ير حفنورا قدس صلى الله تعالىٰ عليه ولم بر برونے دالے مملوں كو حفرت طلكي في اپنے با كقوں ير روكا حيس كى دج سے إن كا ايك بائق شل ہو گيا تھا۔ يرمبي حضرت سائب بن يزيداين علم و دالنش كى بات كررم بن ورز دوس حفوت في بي اين كارنا بيان كئ بن جيسا كه اسی بخاری میں مفازی میں مے کرحفرت سعد بن قعاص رضی الشر تعالی عندسے رسول الشر صلی الشر تعالی علیہ وسلم نے سه نان مغازی باب اد هست طائفتان منکم بن تفت الصامه  نز مبترانقاری ۲۶) ۲۵ انجب

وَسَيَعَلِفُونَ مِاللّٰهِ مِاللّٰهِ مِاللّٰهُ مِعَلَمُ إِنَّهُ مُركًا ذِبُونَ تَرِيرٍ ١٠٠٠ (١١١)

دور پڑگیا اور اب اسٹری قتم کھا ہیںگے اگر ہم سے بن بر شا تو عزور تمہارے ساتھ بطیق اورا پین بری دور پڑگیا اور اب اسٹری قتم کھا ہیںگے اگر ہم سے بن بر شا تو عزور تمہارے ساتھ بطیق اورا پین بری دور پڑگیا دور دب اسٹری قتم کھا ہیںگے اگر ہم سے بن بر شا تو عزور تمہارے ساتھ بطیق اورا پین

وَقُولِهِ يَا يَعُمَا الَّذِينَ أَمَنُو أَمَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُو أَ فِي سَبِيلِ اللهِ اتَّا قَلُتُمُ ﴿
وَقُولِهِ يَا يَعُمَا الَّذِينَ أَمَنُو أَمَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُو أَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جا بن كو الماك كرت - اورائة جا نتا به كروه بينك خرور جموع بي در ايمان دالو تبين كيا بواجب م على الكرون و الكرف إلى الكرفن - اَرْضِيتُ مُر بِالْحَيَا فِي اللّهُ مُنِيا صِنَ اللّهِ خِرَةِ - ذَهَا مَتَاعُ الْحَيْوةِ السّدُ مُناكَ

کہاجائے کہ فدای راہ میں کوئ کرو تو خوف کے مارے زین بر بیھ جاتے ہو کیائی نے دنیا کی زندگی ہ فرت کے رف اللہ خوت ک رف الله خور لا إِلَّا قِلِيْلُ فَوْ بِهِ (٣٠) وَيُلْ كُو عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَا نُوفُو وُ ا ثَبَاتِ (سوایا منوقین) بدے بسند کرلی اور جین دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تقورًا — اور ذکر کیا جا تاہے کہ حفرت

ر يقال دَاحِلُ النّبَاتِ تُنْبُكُ عَلَيْ الْمُعَاتِ تُنْبُكُ عَلَيْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ

ا بن عباس رضی اسٹر تعالیٰ عنہماسے مروی ہے کہ فانفروا بٹات سے مراد متفزق سریے ہیں اور کہا جا یا ہیکے ثبات کا واحد تبسة ہے یعنی سر وہ ۔

نوایا کاے سعدتم پرمیرے ماں باپ فدا۔ و میرے اللہ اِنفِر و اخفا فَا قَرَفِقاً لَا۔ جب جہاد کا می ہواتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ میں کچھ لوگ بھاری

تو میسی است کی میں کچھ فرور تمند ہیں کچھ زین والے ہیں کچھ کاروباری ہیں سب جہا دیں کیے جاکتے ہیں جفرت متعداد بہت تنومندا ورمولے نے فرمت اقدس میں حاضر ہو کرا بین معذوری بیان کرکے جہادیس شرکت سے معانی

یہ غزوہ ہوککا موقعہ تھا چونکہ مقابلہ دنیا کی سبسے بڑی طاقت قیصر دم سے تھا اس پیفیرعام کا حکم تھا کہ پرشخص اس میں نثریک ہوکسی کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ وہ گھر بیٹھ رہبے فرما یا گیا۔ انفروا خفا فاو ثقا لائم کھکے بدن کے ہو یا بھاری بدن کے تنگ دستِ ہو یا فارغ البال ، جوان ہو یا ادھیڑ بوکے ، مالدار ہویا فیقر۔ تمہارے پیس

سواری ہویا مزہو، ہتھیار تمہارے پاس کم ہوں یا زیادہ - شادی شدہ ہویا فیرشادی شدہ - بہرمال سب کواس غزوہ میں مشر کک ہو ناہے - سدی سے اسرتعالی لے اسے مشر کک ہونا ہے - سدی سے اسرتعالی لے اسے مشوخ فرا دیا اور یہ آئیت نازل فرمائ \_

كَيْسَ عَلَى النَّيْعِفَاءِ وَكَاعَلَى الْمُرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ مَرْدون ادربيادون ادرجول خرج كرن كيلت كجينهي بات لا يَجِلُ وْنَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَعُوا يَلْهِ وَرُسُولِهِ وَاللهِ مَا يَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

178

نزمترالقاری (۲) بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُكَّرَيْسُلِمُ فَيُسُلِدُ بَعُلُ وَيُقَتِّلُ صَلَامً کا فرسلان کو قتل کرے بھراسلام لائے اور ٹھیک ٹھاک رہے۔ اس کے بعد قتل کر دیا جائے ۔ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمُ يُرَكَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ حفرت ابو مريره رضى الله تعالى عدس روايت سي كرمول الله صلى الشرتها في عليه والم في فوايا اللهِ عَمَلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْعَكُ اللَّهُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحُلُهُمُ ر الشرعز و جل دو منتصفوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے ۔ ان یس سے ایک نے لَاْخِرَيْهُ خُلَانِ ٱلْجُنْهُ يُقَاتِلُ هُذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُ ثُمَّرَيْعُوبُ اللَّهُ عَلَى دوسرے کو قتل کیا اور دو او ل اجنت میں و اخل ہو گئے۔ ان میں سے ایک الشری او میں ارسے اور القابيل فيستشمها تضمید کردیا جلئ بھوا سڑتا تل کو توبری توفیق دے رکہ وہ سلمان ہوجائے) بھر شہید کردیا جا کے۔ ٱخْبَرَ فِي عُنْبَتْةً بُنُّ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرِلاً رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰعَنْهُ حضرت ابو ہر یرہ رضی اسر تعا لی عذے روایت ہے کہ رسول اسر صلی اسر نعالی علید کم قَالَ اَتَيْتُ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْابِرَ بَعْلَ مَا افْتَتَحُوهَا لى خدمت بين حا عزبوا اور حضور خيبرين عقر مسلان خيبر نتح كرچيكه عقر به مين نے عض كيا يا رسول الشرمجيع جي تشرم كافي يضيك الله - بنى كسى يراس وتت طارى بمولى بعب وه فوشى سے مغارب برجا تا مراد ہے بعنی رضا ۔ اس سراد حفرت ابان بن سعيدر ضيالله تعالى عد بي- الفون في فرده المون في وده المون في المان المان المان المان الم نعان بن مالک بن تعلیه بن اصرم ، حفرت امان حدیبید اور خیرک درمیان اسلام سے مترف ہو کے تقدیبت مضمور بابرصابی می - شام کی نتومات بین انصون نے بہت نمایان کا رناے انجام دیئے ہیں۔ یرموک یا عه نسائیجہاد۔ نعوت ۔

زبة القارى دبى فَقُلُتُ يَارَسُوُلَ اللهِ ٱسْمِهِ مُرَلًى فَقَالَ بَعْضُ بَنِي سَعِيْدِهِ بُنِ الْعَاصِ لَا تَسْمِهُ حصد دیکے تو بن سعید بن عاص کے ایک شخص نے کہا - اس کوحمد مذویں یارسول اللر ا توابو ہریہ ہ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ٱبْوُهُمَ مُرَكَّ هَٰذَا قَاتِكُ ابْنِ قَوْقَلِ فَقَالَ ابْنُ سَعِيُدِ بُنِ نے کہا۔ یہ ابن قو قل کا ق تی ہے۔ سید بن عاص کے بیٹے نے کہا۔ اس جا نور پر تتجب سے جوضا ن پہاڑی کیون الْعَاصِ وَاعْجِبًا لِوَبِرِتَكَ لِيُّ عَلَيْنَامِنُ تُكُورُ ﴿ صَالَ نِينَعَى عَلَىَّ قَتْلَ رَجُهِلِ مَّسُلِم سے اتراہے۔ اور جمعے ایک عمان کے قتل کر نیر کا طعن و یراہے حالانکما سٹرے اسے میرے ہاتھ شہادت سے سر فرا ز ٱكْرَمَكَ اللَّهُ عَلَىٰ يِكَا يَ وَلَمُ تَهِينَىٰ عَلَىٰ يَلَا يُحِ قَالَ فَلَا أَدُرِى ٱسْتَهَمَلُهُ أَوْلُمُ لِيُهِمُ لَهُ مِنْ فرمایا اوراس کے ہا تقوں جمعے ولیل نہیں فرمایا -عنبشانے کمایس نہیں جا نتأ کرحفرت ابو ہر مره کوحفور لے حد دیایا نہیں بَابُ مَنِ اخْتَارَالُغَنَّ وَعَلَى الصَّوُمُ مِنْ صِ حِنْ لِرَدِر بِي يَزُوب كُورَ بِي دى \_ حَدَّ ثَنَا تَابِتُ إِن الْبُنَانِ مَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ رَّضِي حفرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عدے فرمایا - بی صلی الله تعالیٰ علیه و الم کے اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُو كُلَّكَ لَا يَصُو مُ عَلَىٰ عَهْدِ النِّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ نراك بين جها دكى وجست ابوطلى روزه نهيل ركهة عقر جب بى صلى الترتعالى عليك المكاوصال ا جنادين مامرة العفر مي تسبيد موك \_ حفورًا قدس صلی الله تنعالیٰ علیه ولم نے ایک سکریہ کے ساتھ حفرت آبان کونجد کی طرف بھیجا تھا۔ پرلوگ جسم کی فتح کے بعد خیبرہی میں خدمت اقدس میں حا ضرابو ہے۔ حفرت امان کودیکھ کرحفرت ابوہر برہ نے حضورا قدس می اللہ تعالیٰ عليه ولم سے عوض كيايا رسول الله انفيس مال غينمت سے حصد زي - بدابن قوقل كا قال سے اس يرحضرت النان في وه کہا جیسا کرمغازی میں ہے۔ ابو داؤ دیں ہے کرحفرت ایان نے حصد طلب کیا تو حضرت ابو ہریرہ مے بجماکران کو حصب زریں ۔ سب روایتوں پرنظر رکھنے بعدسب میں تطبیق یے کے حضرت البر مرہ نے بھی حصطلب کیا ہو گا۔ اور حضرت ابان سے بھی، غابا سلے حفرت آبان نے طلب کیا ، حفرت ابوہر برہ سے عومن کیا کا بحوصہ نہ دیا جائے۔ پھر حفرت ابوہرو نے حصہ طلب کیا ہوگا تو حصرت ابان نے کہا ہوگا کان کو حصہ نہ دیا جائے ۔اعفوں نے جبا دہی کہاں کیاہیے کہ الفیخت عه نان مغازی با ب غزوة خِبرص<u>ث ن</u>

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ز رستالقاری (۲) بَاجِ الشَّهَا دَيَّ سَنْعٌ سِوى الْقَتْلِ صُول اللهُ عَلاده ماتيم كَتْبَاداور عَ عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ سِيْرِينَ عَنُ ٱلنِّي بْنِ مَالِكِ رَّضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حفرت انس بن مالک رصی الله تعالی عنه نبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے رو ن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِهِ طاعون ہرمسلمان کے لئے مشہادت ہے۔ مے مستحق ہوںگے ۔ وانتر مقالیٰ اعلم۔ فلاادرى استعمل إلىك منازى مي تذكور مي كونلم يقسم لهم كرايفي معربي وما-میں مرادیہ ہے کرمفان کے علاوہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے۔اکہ توت باتی رہے۔حفوراقدس ا صلی استرتعالی علیه وم که وصال کے بعد جب اسلام بورے عرب میں بھیل کیا اور مجاہدین کی کمرت ہوگئ تو وہ مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ حدیث میں حرف یوم فطراور پوم افغی کا استثناء ہے عالاتکہ ایام تشزیق کے بھی روزے رکھنا منع ہے۔ اُفکی کی ایام تشریق کے روزوں کی عانفت مختلف فیدہے۔ ہوسکتا سے کرمفرت الوطلى رضى الله تعًا لى عنه كا مذهب يهي ريابهو كدايام تشترين بين روزه ركفنا منع نهين مِنْ مِي إِنْ صَرْتِ امَامِ بَحَارِي لِيْ يَسِلِ مَصْرِتِ الوَهِرِيرِهِ رَضَى اللَّهِ تَعَالَىٰ كَى يَهِ عَدِيث ذكر فرما في كرمضها ا كاب الجنائز مي اس يرمفضل تحت گزر چى بىر كدايغ بى مي معرنهي -ا باب یہ ہے کراہ خدایں مارے جانے والے کے علاوہ مشہدارسات ہی اب کے خمن بی جوعد مثن در کس مطابقت ان ميرف عارندكورس فالباام بخارى كالمقصودية بكرشبادت واهفداه مي تسلبي مين منی نہیں۔ بلاس کے علاوہ اور مزید بھی ہیں۔ جیسا کہ مبعض حدیثوں میں سات مزید مذکورسے۔ جیسا کہ امام مالک موطای ان بھار کے علاوہ ۔ نمونیہ کی بیماری میں مرنے والا۔ جل کرمڑنے والا۔ جوعورت بچے کی پیمانٹش میں مرہے ۔ مه تان الطب باب مايلاكوني الطاعون صصف مسلمرجهاد له فائز بالنبي عن البكار على ليت مك

نزمته القاری (۷) بَابُ قُولِ اللهِ لَايَسْتَوى الْقَاعِلُ وْنَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُا وَلِي الْفَرَرِوَ الْجَاهِلُ وَ اسٹرتعالیٰ کے اس ارشا دی تقنیر وہ مسلمان کرنے عذر جہادیں بیٹھ دیمی اور جورا ہ فدایس این مالوں فْ سَبِيلِ اللهِ بِأَمُو إِلِهِ مُرَا نُفُسِمِهُ مِدالى قولِه غَفُونًا تَهَدِيمًا ﴾ النار (٩٥) اور جا نوس جهاد كرتے مي ، برابر نہيں - است الوں اورجا نوں سے جهاد كرك والوں كا درجہ يسطف والوں ہے اسٹرنے ٹراکیا ہے اور اسٹر تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرایا اور جہا د کر نیوالوں کو بیسطے والوں بربرطے بۋابسے ففیلت دی ہے۔ عَنُ إِن إِسْلَى قَالَ سِمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ حفرت براءرصى الشرتعالي عن كية عقر - آيكريم لايستوى القاعل ون من لَمَّا نَزَلَتُ لَايِسُتُوى الْقَاعِلُ وَنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى المومنين جب نازل بوئى تورسول الترصلي الله تعالى عليه ولم فحضرت زيدكو بلايا وه شانه يكرآك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْدًا فَجِاعَ بِكَتِّفِ فَكَتَبِهَا لَشَكَىٰ ابْنُ أَفِّم مَكْنُو فِم ضَكَارَتَهُ فَنَزَّلَتُ اور اسے مکھا۔ اور ابن ام مکتوم نے اپنی آ نگھوں کی سفیدی کی شکا یت کی تو یہ آیت نازل ہوئی لَابَيْلَوَى الْقَاعِلُ وَنُ مِنَ الْهُو مِنِينَ غَيْرًا فُولِي الظَّرَبُ لاب يتوى القاعدون من المومنين غيراولي الفحرى -صريف عَنْ سَجِعِلِ بْنِ سَعُدِانِ السَّاعِدِي تَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتَّهُ قَالَ حفرت میل بن سعد ساعدی نے کہا یس نے مروان بن حکم کومسیدیں بیعظ ہوئے رَأَيْتُ مَرُوَانَ بْنَ الْحُكَرَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْدُلْتُ حَتَّى جَلَبْتُ الْحَجَلِيه دیکھا یں اس کے بہلویں جا کہ بیٹھ یکا تواس نے ہم کو خبردی کرزید بن نابت نے اس کو تَاخُبُرُنَا أَنَّ نَايُدَ بُنَ تَأْسِتِ آخُبَرَكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْه خردی کر رسول الله صلی الله تعالی علیه ولم نے ان سے یہ آیت مکھوائ، لالیتویالقاعددن وَسَلَّمَ ا مَلَى عَلَيْهِ لاَيسْتَوى الْقَاعِلْ وَن مِنَ الْمُومِنِيْنَ وَ الْمُحَاهِلُاوْنَ من المومنين و المحا هدون في سبيل الله - حفور تكموابي رب عقركم حه نا نی تغییراینیا د باب لایستوی القا عدون من المومنین صلت فضا کل لقرآن باب کاتب البنی ط<u>ست م</u>سلم جهاد -

https://ataunnabi.blogspot.com/ نز برتدالقاری (٪) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجَاءَكَا إِبْنُ أُمِّرِ مَكْتُوْمِ وَهُو يَهُلَّهَا عَلَىَّ صَالَ يَارَسُولَ الله ابن ام مكتوم أحدُ اوريه عرص كيا - يا رسول الشر اكريس جها دكي استطاعت ركفتا توجها دكرتا كَوْاَسْتَكِمْ يُعُمُ الْحِهَا دَكِياهَ لُهُ حَبِي وَكَانَ رَحِبُ لِأَاعْهَىٰ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِ اوروه نا بیناسے تو الشرعزوجل نے ایسے رسول بر آثارا " غیراد لی الفحرس " وَنَخِذَا كُا عَلَى فَخِذِنِى فَتْقُلُتُ عَلَى ٓحَتَى خِفْتُ آنْ تَرُضَ فَخِذِ فَيُ مُ أَسُرِى ا ور حفود کی را ن میری ران بر مقی جمه بر اتنا او جه برا اکد جمه اندیشه مواکرمیری را ن عَنْهُ فَأَنْزُلَ اللهُ عَيْرُا وُلِي الظَّرَى سِه ہوٹ مذجا سے بھرحضورسے نزول دی کی کیفیت ختم ہوگئی \_ مَاكُ التَّذُرِيْضِ عَلَى الْقِتَالِ وَتَوْلِ اللهِ حَرِّضِ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ السَال (١٥) ج او کیلے ابھارنا اورالٹرع ویل کے اس ارشا دی تقلیر (اے غیب کی خبریں دینے والے) مسلمانونکوجہاد پر ابھارو عَنْ حُبِينِهِ قَالَ سَمِعُتُ أَنْسًا يَتُقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ انس رضى الله تعالى عند كيت سطة كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خندق كي تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَنْدُ قِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَا رُبِيحُفِرُونَ جانب تتریف ہے گئے تو ملاحظ فرایا کہ ہما جرین وانصار میج کے وقت جارا میں اس مدیث کی سندی خاص بات یہ ہے کہ حفرت سبل بن سعد ساعدی رضی التر تعالیٰ عد صحابی، مروان سے روایت کرتے می جو تا بعی ہے۔ سترم کی اس ایر صدیث محتف ابواب ین امام بخاری رحمة الله علیه نے مقور است تغیر و تبدل اور عه نافى تفسير لايستوى العاعدون صنب 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ ن مةالقارى (١٠) فِيُ غَدَا إِذَ بَارِدَ إِذَ وَلَمْ نَكُنُ لَهُمْ عَبِيلٌ يَعْمَلُونَ ذَيكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِعِمْ خندق کھو درہے ہیں اوران کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کا کا کرتے جب حضورنے اندیر مِنَ انتَصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ اللَّهُ هَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْأَخِرَة - فَاغْفِر سکان اور بھوک کا اتر دیکھا تو فرایا ۔ بیشک اے اسراچھی زندگی اخرت کی زندگی ہے لِلْأَنْصَالِرَدَالْمُهَاجِرَة - فَقَالُوْا هِجُيْدِيْنَ لَهُ شَعْر انعار ومها برین کو مختص دے۔ لوّان لوگوں نے جواب پس عوض کیا۔ غَنُ أَلِدُيْنَ بَا يَعُوُ الْمُحَمَّدُ اللهِ عَلَى الْجِهَا دِمَا بَقِيْنَا أَبَدًا مِنْ مم وہ اوگ ہیں جنموں نے محمد صلی استر متا لی علد ولم سے جہاد پر سبیت کی ہمیشہ ہمیش سمیلئے جب یک جینیں الفاظ کے اختلاف کے ماتھ روایت کیا ہے کسی میں ہر ہے کہ پیلے حضورا قدس صلی السرتعالی علیہ وہم نے صحابے کرام کی موصله افزان ك لئ فرمايا - اللهم لاعيش الاعيش الأخرة ادرصحاب كام ف ده جواب ديا اورسي ي ر سے کر مفود اقد س صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کو میا ہر کام نے سلے یہ عرض کیا۔ منن الذین بالعوا عجم ال توحضوراتدس صلى الشرتعالي عليرسلم ف وه ارشاد فرايا يسى من فاغفراك بجائ فاكرم سے - اوركسى ميس اَصُلِحْ ہے کسی می لاعیش کی جگر لاخیرالاخیرالاخرة ہے۔ معازی میں برزائد ہے تنگوشی کا عالم پی تفا کوایک لیے جُولایا جا تا جھے بودارسان میں کیا یا جا اگر ہوگ اسی کو کھاتے حلق سے اثر تا نہیں گر بھوک کی شدت کی دجہ سے توگ سے کسی ذکسی طرح شکلتے۔ صدیث میں اہاللہ ۔ آیا ہے ۔ اس سے مراد کوئی بھی تر چرجس کے ساتھ روئی کھائی جائے ۔ نواہ وہ روعن زستون ہو یا گھی یا حربی یا کھواور -اس مدیث بی مراحة اگر م مرف ترخیب ہے میکن حققت بی ترخیب کے مطابقت باب التوساتة تخريف مبي عن حضوراً تدس صلى التربتالي عليه وسلم كا و بال تشريف لے جا نااور وہ ایمان افروز سعر پر رهناکهتن بڑی تحریف ہے یہ اہن نظے رسے پوسٹیدہ انہیں -تشری ت ا غزوهٔ خدق شوال سیدین واقع برواتها - قریش نے عرب منکف قبائل مه باب خوا كندق مهم البيعة في الحرب صلا مناتب الانصار باب دعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صصيه مغازى باب غزوة الحنندت صمه رقات باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاعيش الأعين الأخرة صصف كتاب الاحكاباب كيف بيا يع الاماً الذاس مولين نسائ مناقب، رتاق

نزید القاری دم، بَاجِحَفِّرِ ٱلْخَنْلُ قِ صُولِ فَدَق كُودَنا صريت اعتق إبي إسلحق عن البراء رضى الله تعالى عنه قال رأيناً ۵۱ المحترت برار رضى الشر تعالى عدن فرماياكديس في بي صلى الله تعالى عليه وسلم كوداوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِينُهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآحْنَ ابِ يَنْقِلُ النَّوَابَ وَ فَ لَهُ احزاب دیکھا کرمٹی موصولے تھے اور دھول نے خضور کے شکم بماک کی سفیدی کو قد معک میا تھا۔ اور مفل وَارَى التُّراكُ بِيَاضَ بَطُنِهِ وَهُو يَقُولُ لِهُ لَوْلِا أَنْتَ مَا اهْتَكُونَا وَلَاتَصَكَّ قُنا فرائے معقے (اے اللہ) اگر تو نہ ہوتا توہم ہرایت نہائے اور نصدقہ کرنے اور نماز پرطعے - ہم برا وَلَاصَلِّينَا - فَا نُنِزِلَنُ سَكِينُ اللَّهِ عَلَيْنَا - وَ ثَبِّتْتُ أَلاَّ قُلَامَانَ لَا قَيْنَا - إِنَّ سكيدن نازل فرما - اگر دشمنوں سے را بھير ہوجائے توقدم كوشا بت ركھ - ان لوگوں نے ہم يرزمادا الأولى قُلُ بغوا عَلَيْنَا-إِذَا الْأُولُو الْفِتْنَةُ ابْكِنَاكِ كى سے و ه جب مم كو فقتے بيں دالنا با سات اين ترام اس سے انكار كردنيت اين -شلًا بن غطفان و بغرہ اور مدیمہ طیبہ کے بن قریظ کے ساتھ مدینہ براس نیت سے حملہ کرنے کا را دہ کیا کا سال كو بيخ وبن سے اكھا رديں اور حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كوزنده يه جيوري -حضورا قدس صلى البير تعالی علیہ وسلم نے حفرت سلمان فارسی رضی السرتعالیٰ عذکے مشورے سے مدینے کا بورخ فالی تھاا دھرخدن کھودنے کا محم دیا۔ صابرام کے ساتھ خود بھی خندق کھودتے مقے ۔ پوبیں دن مک مدینہ طیب کا تندید عامرہ ربا - اس عز و المين مسلمانون كوبهت شدت المهاني يرى - خود قرآن كريم ك ارشاد فرايا ب و بكغكت القُلُونْ فِي الْحَنَاجِ وَ مَسَىٰ كَى شَدت كى وجب دل علق مك السَّيْرَ - يَكُن خود محاربين مِن بددلى بيدا بون الله يهوط يرط كُن بهرسَحنت أندهِي آن وه بهي اليي أندهي كد قريش كركيمي بين بوله الته بِي في أعراك كُفورْك رسيان تورا أوراكر معاكد يكن مجامرين اصلام كيمييس يراع فطية رب - اس سع كمراكر عامرين وال كيئ - حضوراً فترس صلى الشرتعالى عليه وسلم كوجب اسكى اطلاع ملى- تو ارشا و فرمايا - الآن نغن وهد ولا يغذون عه اس سے مقل پہلے - باب الرجز فی الحرب ص ٢٢٥ تا نی مغاذی باب غزوة الخندی ص می می باب قولد دماكنا ننهتدى لولاان هدانا الله صوك تسنى باب قول الرحيل لولاالله مااهلا ص - مسلم مغازی - نسائی سیر -White progression is the progression of the control of the control

كَابٌ مَنْ حَبَسَهُ العُلْمُ عَنِ العَنْ وصص بحد مذر نغود سے روك ديا مرس حَمَّ تَنَا حُمَيْكُ إِنَّ آنَا عَلَى عَمُودَقَالَ رَجِعُنَاعَنُ عَنَّ وَقِ تَبُونُكَ ا هم المحموت انس رصنی الله تعالی عند نے ان سے حدیث بیان کی کہم عزوہ تبوک سے نبی صلی لله مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢ عَنْ حُمِيْلِ عَنْ ٱ نَسِ رَّضِي اللَّهُ تَعَالَى تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بوٹ رہے تھے۔ دوسری سندکے ساتھ یوں ہے۔ کہ نبی صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم عَنْهُ آتَ النِّبَى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ فِي غَنَا إِمَّا فَقَالَ إِنَّ آتُوا مَّا ا پر عزوه میں سفتے تو فرمایا کھ لوگ مرسے میں ہمارے تیسجھےرہ محمیے ہیں ہم جس کھا نی ما نالے میں چلے بِإِلْمَالِينَاةِ خَلْفَنَا مَاسَلَكُنَا شِعْبًا وَ لا وَادِيًا إِلَّا رَهُمُ مَعَنَا فِيُوحَبِّكُهُمُ الْعُلْمُ وہ ہمارے ساتھ سفتے ان کو عذر نے روک لیا تھا۔ بَابُ فَضِيلِ المَّنَوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ صصص راه فدايس روزك كي نفيلت اَخْبَرَ نِي يَحْيَى بَنْ سَعِيْلِ وَسُحَيْلُ بَنْ أَلِي صَالِحِ أَنَّهُ مُاسِمِعاً ا عفرت ا . نوسعید خدری رضی اسر تعالیٰ عد نے کما کہ یس نے بی صلی اللہ انتغمان بن رَبِي عَيَّا شِعَن رَبِي سَعِيْدِن الْخُلْرِيِّ وَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَال تعالی علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ جسنے ایک دن را و خدا میں روزہ رکھا علینا۔ اب ہم ان پر براہ کر جائیں کے وہ ہم ریمبی حرفطانی ند کرسکیں کے اور یہی ہوا۔ يه اشار بو حفوراً قدس صلى النرتعالي عليه ولم ك يرفع تقرب لولاانت ما اهتدينا - حقيقت مي حفرت عبدالله بن رواحه رضى الله تعالى عنك الشعاري - جيياكة ك آر اب تشغیر بیجات مردریه به که به نوگ خلوص دل سے غزوہ میں شریب ہونا عاصبے ستھے مگر بیماری ایسفر ا هر المعام الله المرات من المولغ كى وجد سے شركيك نہيں ہو سكے مب يرانفيں افسوس بھى رہا -يروك وراب بي بهارك شركي مي جبياكه حديث متهوري فرامايا - الكاامرى مانوى - برشخص كيك وہی ہے جواس نے نیت کی ۔ عه شانی مغازی باب مسلک

سَمِعْتُ النِّبِّيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَقُولُ مَنْ مَامَرَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ توالله اس کو جہنم سے ستر سال کی دوری پر رکھے سکا۔ ْبَعَّلَ اللَّهُ وَجُهِهُ عَنِ النَّارِسَيْعِيْنَ خُرِ رُفًا بِهِ بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سُبِيلِ اللَّهِ صُوس اللَّهِ عَلْمَة بِي فَرِج مُرك كَانفيلت عَنْ أَبِي سَلَمَهُ آنَةُ سِمِعَ آبًا هُمُ يُرَوّ وَضِي الله تَعَالَى عَنْ مُ ا بوسلم سے روا برت ہے کہ انفوں نے ابو ہر سرہ رضی انٹر تعالیٰ عمد کو بنی عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ مَا وُجَايِنِ فِي سِيلِ اللهِ ملی الله نتالی علیه وسلم سے روا بت کرتے ہوئے سنا کہ فرمایا کہ جو مصنحص ایک جو اللہ کے راست تتریجات استرسال کا ذکر بطور مبا بغرے مرادیہ ہے کواسے جہم کے قرایب بھی نہیں نے جانے گاہت دورر کے گا اورمعنی حقیقی بھی مراد ہوتہ بھی کوئ بعید میں و وجے سے دات مراد ہے ا وراس کا بھی احتمال سے کرمعنی حقیقی مراد ہوجب جبرہ جنم سے دور ہوگا مواسے لازم کہ بقیہ حبم بھی دور ہو۔ سبیل اسٹر سے مراد جہا دمجی ہوسکتا ہے اور ہروہ سفر جوا نسڑ کے نامے کیا جائے۔ مثلا علم دین کی طلب ب ہم نے سبعین کے باری میں کہا کراس کا ذکر بطور مبالغ سے مرا د بیرت زیادہ دوری ہے اس لئے کہ نسانیٔ کی مدیث میں جوحفرت عقبہ بن عامر رضی اسٹر تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ۔ وور طران کی مدیث میں جوحفرت عرو بن عنب فد اور عبد النزبن سفيان سے مروى ہے ، ما ة عام ہے ۔ اور ابن عدى نے كامل ميں حفرت النس رصنی اسٹر تنالیٰ عنہ سے جوحدیث روایت کی ہے اس میں خمس ما رُنۃ عام ہے ۔ او ر ترمذی یں حضرت الواما مہ کی صدیث میں ہے ۔ کسا مین السماء والد رون بعض میں یہ ہے کہ تیز رفتاً ر گھوڑ ہے کی جا ل سے سوسال کی دور<sup>ی</sup> بعض یں یہ ہے کا تنی دوری فرادے گا کہ کو ا محینے سے اڑے یہاں تک کرمائے۔ ان سب یں تطبیق کی وت یمی سے کہ بہت زیادہ دوری مرادلی جائے ۔ طا ہر یہی سے کواس سے مراد نفل روز ہ سے اور معض روا ستوں میں فرض روز وں کا بھی ذکرہے اس تقدر رسبیل اسرے کسی تھی خیرک طلب میں سفری حالب مرادہے۔ واللہ تعالی اعلم تشخریجات افک ۔ خطاب بے مماکہ نلاں کی ترفیم ہے۔ نین یصیح انہیں ۔ اگر ترفیم ہوتی تواے فلاہم ق معرور در ا سه ملم زکوة ترندی جهاد . نسانی ابن اج صوم \_

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot نزمته القاری (۴) دَعَا لُا خَنَ نَهُ ٱلْجَنَّةِ كُلُّ حَنَ نَهِ بَابِ آَى فُلُ هَلُمَّ قَالَ ٱبُوْبَكِرَ يَارُسُولَ اللهِ یں نوت کرے گا اسے جنت کے ہردروازہ کے خازن بلائیںگے ۔ اب فلاں ادھرا ۔ حفرت اوبکر ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَىٰ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ لَأَمْ مُجُو رصی اسٹر تعالی عذے عوض کیا یا رسول اسٹر اسے کوئی بریشان نه ہوگی تو بنی صلی اسٹر تعالی علیہ سلم نے فرایا أَنُ يَكُونَ مِنْهُمُ یں امید کرتا ہوں کرئم ان میں سے ہو گے۔ باب مَنْ جَهَنَ عَامِن يَّا أَوْخَلُفَهُ بِحَيْر - صَ ٢٩ جس نے کسی غازی کوسامان دیا یا اس کے بعد اس کے اہل وعیال کی خبر گیری کی مررت حَدَّتُ فِي مُرْدُلُ مِنْ خَالِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وید بن خالد رضی اسٹر تعالیٰ عندے صریت بیان کی که رسول اسٹر صلی الشرتعالی مَرَلِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَهَّمَا غَازِماً فِي سَبْلِللَّهُ فَقَدُ غُرَّ أَوَ مَنْ عليدو سلم ك فرايا - جس ك را و خوايس جهاد كرف ك ك سامان مهيا كيا بلاست. اس ف جهاديا اور يحَكَفَ عَانِ يُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرِ فَقَلُ عَمَا السَّهِ بِخَيْرِ فَقَلُ عَمَا الْحِيْ جس لے راہ خدایں جہاد کرمے والے کے اہل وعیال کی خیر کے ساتھ خبر گیری کی اس نے جہاد کیا ۔ صريت عَنُ إِسُلِي بَنِ عَبُلِ اللَّهِ بَنِ أَبِي طَلُّحَكَ عَنْ أَنِس يَضِي اللَّهُ تعالى عَنْكُ أَنَّ الرِّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُرْيَكُنْ يَدُهُ فُلُ بَيْتًا یں کسی کے گھرنہیں تشریف ہے جائے تھے۔ سوائے ام سلیم کے گھر کے یا اپنی ازواج کے علامه عینی لے فرمایا کاصل میں قلان تھا - الف اور اون کو بغیر ترخیم کے حذت کردیا گیا سیبوسے کہا کہ صیعہ مرتی ہے نداکے لئے اسے لام کے ضمرا ورسکون دونون طرح پڑھنا جا کرنے۔ علام کرا نی نے فرما یا کوفتی می عه معم زکوة عده معم ترمزی ابوداو د ، نسانی -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot نزيته القاري (٢) بِالْمَلِايْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُحِ سُلَيْمِ إِلَّا عَلَى أَنْ وَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَرْحُهُا ورسے پوچھا گیا۔ تو فرمایا۔ یں اس بر ہمر یا نی کر ا ہوں۔ اسس کا بعال بَابُ التَّحَيِّطُ عُنْدًا الْيقتَالِ صواح اللهُ وَتت نوستَبولگانا حديرة عَنْ مُوْسَى بُنِ ٱنْسِ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ قَالَ ٱلْحَالَثُكُ يوم ممامه كا تذكره كيا - كها - كه حفرت الر تَابِتَ بُنَ قَيْسٍ وَقُلْ حَسَرَعَنَ فَخِنْ يُهِ وَهُوَ يَتَعَنَظُ فَقَالَ يَاعَجِرَمَا يُحَدِّهُ حضرت ننا بٹ بن قیس کے بیاس آئے اور وہ ابنی را لؤں کو کھولے ہوئے نوشبو مل رہے إِنَ لَا تَجِيُ قَالَ الآنَ يَاا بُنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعُنِي مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّكًا عَ عقے - حفرت اس عان سے کہا اے بچا آپ کوکس چیزنے دو کدیا کہ ہارے ساتھجادی مروى سے - كُل خَزَنَة بَابِ - يها سركيبي قلب م - اصلي عقا خونة كل باب ، يوريت ا جایا کرتے سے ۔ اس کی تو جیہ یہ ہے کرمراد یہ ہے کا کمٹرٹ سے نہیں جاتے سے ۔ املیم کے بھان کوام بن ملحان برُمور میں شہد ہوئے تھے - جیساکہ ابھی گزرا۔ اس تعدیر برمعی سے مرادمرا کر ہے۔ یامیری حمایت یا میری طاعت ہے مشر می ایسی استر می این ایر رضی استر تعالی عدے عید خولانت بی راسته کے اوا خوادر است میں میں میں میں میں میں این میں این میں این میں این میں این میں میں این میں این میں این میں این میں میں این می کے سر ورع میں سیلم کذاب اور مسلمانوں کے در میان ہوئی حتی اس جنگ بی سیلم کذاب كے سائقي جاليس ہزار تھے مسلمانوں كرسيد سالار حفرت خالد بن وليد سيف الشرر مني الله تعالىٰ عذميقے۔ انصار کا جھنڈا حضرت زیدبن ابت بن قیس کے اتھ میں تھا۔یہ جنگ بہت سمنت اور خوشریز ہوئی ۔ يهان ككركي دريك لي ملانون يا وُن الكواك تق ، بهر حفرت فالدبن وليدك مد براور شباعت كى بدونت مسلمانوں نے جم کر تفایلہ کیا ہے۔ ایسیلہ ماراکھا۔ اس کے سائعینوں کوٹسکست فاش ہوئی۔ اکیس ہزار عيه مسلم فضائل -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزید اتفاری (۲) فَجَلْسَ فَلَاكُرَ فِي الْحَيِالِيْتِ إِنْكِتَافًا مِينَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَكُلُا عَنْ وَجُوْهِذَ نيس كئة وايا - اع بهيم العي علما مول اور نوشبو ملف لك . يهراك اور بما مدين يس يسعظ وحفرت اس ك حَتَّ نُضَارِبَ الْقَوْمَ مَا هَٰكُذَا كُنَّا نَفْعُكُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ابنی مدیثیں وگوں کے منتشر ہونے کا ذر کیا ۔ اوراشا رہ سرے بتایا ایسے ایے جمروں سے یہاں مک کہم وَسُلَّمَ بِئُنُ مَاعُودُتُكُمُ أَقُرانَكُمُ -قوم سے دو بد و ارائے - رسول اسٹر صلی اسٹرنقائی علیہ وسلم کے ساتھ ہم لیسے نہیں کیا کرتے تھے - تم نے اپسے ساتھوں کو ری بنوصنيفه مارے كئے بوسلىكذاب كرمائقى تق مسلانون كالبى كا فى نقصان بروا۔ ماڑھے چارموصحابر حفاظ اس جنگ مين سنسيد برك حفرت ابت بن تبيل وفي الشرتعا لى عنه عين اس وقت جب كرسلان بي مي انتظار بيدا بوكما عقا سب سے الگ ہوکراین بدن پرخوشبول رہے تھے۔اس کے بعدانھوں نے بڑھ کر دشمن پر حملہ کیا۔ یہاں تک کشید ہوئے۔ حفرت النس نان كوچاس بنايركها كان عزياده معرعة وحقيق في نهي عق حفرت ان تنبيله س سے محقے ۔ اور یہ قلبال نزرج سے يعنى من المعنوط الدوى ني تقنيراس ك كردى تاكريشبه نه بوكريه عياطت وغيره سيمتنق ب-الهكذ اعَنُ وجوهناً إنة ماس طرح اتّاره كرك كروك بالديسات مع مط ما و اكري عن الدين یعنی رسول اسٹر صلی سٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہم ابن صف سے چیمھے نہیں ما هذا كنان فعل منتق - ايانس تقاجياتم في يا كردشن ك طاقت وقوت ديوكر ييج منطك -یعنی بی محصر سط كرتم نے دشمن كور وصلا دياكتم رحملكرين بيادت الجفي نهي كي ي بسس مأعودتم الموميدان جنگس فيهينس بلنا عاسمة ابن سعد، طران ، حاکم نے حفرت انس ہی سے یر روایت کی میے کر جنگ بمامیں حفرت نابت بن کی میے کہ جنگ بمامیں حفرت نابت بن کرامت اسلامات کے مناب کا موجوعے تھے۔ انھوں کے مناب کی مناب کا موجوعے تھے۔ انھوں کے مناب کی مناب کی مناب کی مامی کی مناب کی م نے کہا۔ اے اللہ! مشرکین نے جو کھ کیاہے اس سے میں بزار ہوں ادرسلانوں نے جو کھ کیا ہے اس سے میں معذرت خواہ ہوں پھر فرما یا ہمارے اور ان کے در میان سے مقوری دیرے لئے ہے جاؤ ۔ تھر آگے بڑھ کو مل فرمایا ۔ يبان كك كرشميد بوكئ - ان كحب يرببت عده زره تقى - جن كوايك بان في الادليا - حفزت نابت في ايك شخف كوفواب دكھاياكده قلال جكدكا كلى كے ينجے باندى بي ہے يسلمت كاكئ تووه زره و بيملى اعفود نے فواب یں کھے دصیت میں کی تقی جے لوگوں کے بوری کیا ۔

نزيد القاري (٧) بَاجُ فَضُلِ الطَّلِيُعَةِ صفِّ جاسوس کے دستوں کی ففیلت ا عَنْ جَابِرِ تَرْضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ ا معنت جا بررصنی اسرتعالی عدے کہا کنی صلی اسرتعالی علیہ وسلم نے یوم احزاب عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ يَالْ تِينِي بِحَبْرِ الْقَوْمِ يَوْمُ الْاَحْنَ ابِ فَقَالَ الزُّبَايُرُا كَا فرما یا ۔ کون قوم کی جرلائے گا و زبیرے جما۔ یں بیمرفرمایا کون قوم کی جر لائے گا و زبیرے تُحْمَّ قَالَ مَنُ يَّاتِينُ بِخَبُرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزَّبُيرِ أَنَا فَقَالَ النَّبِي مُكَالَى م الله الله الله الله تعالى عليه وسلم ك فرايا كه بيشك بر بني كه بحر محضوص معاون بوت من عَلَيْهُ وَسَلَّمْ إِنَّ لِكُلِّ سَيْرِ حَوَا لِرِيًّا وَحُوَا رِيَّ النَّهُ بَيْرُ مِهُ میرا محضوص معادن زبیر ہے ۔ مسيلم كذاب في حضورا قدس صلى الترتعالي عليه ولم كع عدمبارك مي من بوت كا دعوى كياتها و رفير فقربيت قوت بكر كيا تفا - مرتدين اور ما نعين زكوة كى كوشمالى كے بعد حفرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنك حفرت فالد مبیت اسر رضی الشرتمالی عن کومسیلی کذاب کے استیصال کے لئے بھیجا۔ اوراسٹر کی مددسے میلم کذاب ارا گیا۔ ا وراس كے سب ساتھى ياتو ارے كئے يا مسلمان ہو گئے -حفرت سديق اكرا در حفرت خالد بن دليد رضي الشر تعالى عنها کا یہ و عظیم کا رنامسے جس نے اسلام کی بنیا دوں کومستحکم کردیا اس ك بعدوالى صديث يرب مدب النبي لل الله تعالى عليه وسلم عدب كمعنى كم مم كام <u>کے کہ ما ا</u> کے لئے بلانا۔ اس مدیث میں دربار آواز دینے کا ذکرے اور روایات میں سے کے حضوراتدیں صلى اسرمقالي عليه ولم في تين باريكالوتها اور بر بار حفرت زبير بى في جواب ديا اوركوني نهي بولا -اس مديث یں قوم سے مراد بنی قریظ میں جیساکہ سنا فی میں ہے ۔ کرجب بنی قریظ کی سندار توں کی اطلاع حضور کولی توحضور في فرايا اورحفرت زيير تنها ان ميس كئ ادران كاحوال كى اطلاع دى -يعنى خصوصى مستدسا عقى معاون يرتح ريس بناهي جس كمعنى مفيدكرنام يراصل بي حواسی ا حفرت عیسی علیالصلوة والت ایم کفلص اصحاب کا نقب بے ۔ یدوگ دهوبی عقے ۔ از بری سے کما مه باب هل مبعث الطليعة وحله م 19 باب سيروهده صنت باب مناقب الزبير م 20 تان منازى باب غزوة الخذق من 10 د خيادالآحا دباب بعث النبي على الله تقالى عليه وللم المربير وهده صفط المسلم ففائل ترمذى مناقب ، نسائى منا قب وسيروبن ماجالسنة . 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزبر القارى (٢) مَاكَ ٱلْخَيْلُ مُغَفُّودُ فِي نُواحِيْهَا ٱلْخَدْيُرُ إِلَّا يُوْمِ ٱلْقِيمَةِ - صفي گھوروں کی بیٹا نیوں میں بھلال<sup>و</sup> قیامت سک والبتہ ہے۔ عَنْ نَا فِي عَنْ عَبْلِ اللهِ بُنِ عُمُرَرَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ حفرت عبدالله بن عررضى الله تعالى عنهاك كها كرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَكَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَيْثُ لُ فِي نَوَا حِيْهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ فرایا ۔ قیامت تک گھوڑوں کی بدیثا نیوں میں خرسے ۔ عَنْ عُرُولًا بَنِ الْجَعُدِ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ع وه بن جعد بنى صلى الله تعالى عليه وسلم سے روايت كرتے ،يس كر بنى صلى الله تعالىٰ عليه ٱلْخُيْلُ مَعْقُودُ وَي نُوَ احِيلِمَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْمِقِيمَةِ مِس وسلم کے نرمایا ۔ قیامت سنک گھوڑوں کی بنیٹا نیوں میں خیروالب تذکرد یا گیا ہے ۔ ا عَنُ آبِي النِّيَّاحِ عَنُ آئِسِ بَنِ مَالِلِتُ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ حفرت انس بن مانک رضی اسر تمالی عنه نے کہا کد سول اسر صلی متر نتالی علیہ وسلم رَسُوُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تُعَالِمُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبُرَكَةُ رُفِي نُواحِي ٱلْحَيْلِ <sup>سِه</sup> فرایا گھوڑوں کی ببیتا نیوں میں برکت ہے ۔ کرواری ابنیار کرام کے انبتان مخلص حباب کو کہتے ہیں ۔ قمآ دہ نے کما کرواری کے مسی وزر کے ہیں حواری کی جب اضافت پائے شکلم کی جانب کی جائے گی تو یا حذف ہومائے گی ۔اس صورت میں ایک جماعت نے کہا کہ یا کہ ر بات اس عبد والے باب من عودہ بن جعد بارتی کی مدیث کے الفاظ میں ۔ گھوڑوں کی طبیتیں برزیادہ ہے کی بے ان کھریں ستر گھو اے دیکھے۔ قال سلبهات اس کے ذکرسے ام بخاری یوا فادہ کرنا چاہتے ہیں کرمطریق سیلمان عن شعبہ جوروایتے عدد المناقب باب سما عدم بالبهم المراض البردالفاجر صفح المناقب باب صفاح سد مسلم منازى

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

//ataunnabi.blogspot نزبته اتقاری (۴) بَا فِي مَنِ احْتَنَبَسَ فَرْسًا فِي سِبْيلِ اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنْ رِّرِيَا لِمَ أَلْخَيل من بس نے راہ خدامی گھوڑے کورکھا ۔ کیو کما شرقالی نے فرایا ہے۔ اوران کے لیے تیا رر کھو جو توت تمیں بن يرك اور جنت محمورت بانده سكو سه انفال (١٠) عَالَ سِمِعْتُ سِعِيْلِ إِلْمُقَابِرِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَيَاهُمُ يُرَقِّ رُضِي حفرت ابويريره رصى السريقا لى عن مستحق كم بنى صلى الله بقالى عليه وسلم ي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ احْتَبَسَ فَرُسًا وما یا رجی نے اسٹری راہ یں جہاد کرنے کے لئے محدول مالا استر بر ایمان اور اس کے رِقُ سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصُرُهُ يُقَابِوَعُوا لَا فَإِنَّ سِنْبَعَهُ وَرِيَّهُ وَمَ وُسَهُ وعدے کو بیجا جانے ہوئے۔ اواس گھوڑے کا کھانا بینا لید اور بیٹاب قیامت کے دن وَبُولَهُ فِي مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيلَ يَ سِه اس کی میزان میں ہوں کے (یعن حسنات کے) بَابُ إِسْمِ الْفَرُسِ وَالْجِهَارِصْ الْمُورْبِ اوركده كانام -حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَيَّاسِ أَنِ سَعُمِلِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ جَدِّهِ وَال كَانَ حضرت سبل بن سعد ساعدی رصی الله تعالیٰ عذف کیا که ہمارے باع میں ولِنِيِّى صَلَى اللهُ تَعَالِى عَلَيْهِ وَسَلَمَّرُ فِي حَايِّطِنَا فَرَسٌ يُفَالُ لَهُ اللِيِّيْفِ وَقَالَ نبی صلی اللّه تعالیٰ علیه و سلم کا ایک محصورًا تھا جس کا نام کیئے ہے اور بعض<del>وں ک</del>ہا۔ اسى يوده كم بايك الم بكك الجودك الوالجودم \_ اسى طرح بطريق مددعن هيشم عن محمين شعبى كى ر وایت این الی انجورہے نواصى المستمل جو ہے۔ اس كمعنى اس بال كے بي جوسرك الكے حصدير موت من قرآن كرم ميس ہے -كسفعًابالنَّاصِيةِ نَاحِيةٍ كَاذِ بَةٍ خَاطِئةٍ ہم خروراس کی بیشان کے بال پڑا کر کھینیں گے کہی علی رور) (۱۹) یمثانی ، حجو ناخطا کار . مه نبان: انخل.

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزمته القاري (١٦) بَعضُهُ مِ الْغَيْفُ بِالْخَاعِ -لینت تھا۔ خارکے ساتھ۔ عَنْ عَمْرِ وبْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُعَاذِ قَالَ كُنْتُ رِرُدَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ حفرت معاد رصی الله تعالی عذم روایت سے کوا عفوں نے کہا کرمیں بی صلی الله تعالی تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَىٰ حِمَا رِيُّقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ-عليه ولم ك يتحف ايك كده برسوار تقا جس كانا) عفرتها \_ بَابُ مَا يُكُلُ كُورِينُ شُورُم الْفَرَسِ صن مُحور كَ تُوسِتْ إَي بَارَي بِو بِهِ وَكُو وَكُرِيا كِيا ـ صرست اخْبَرَيْ سَالِمُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ آتَ عَبْدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حفزت عبدا ملز بن عمر رضى الله تعالى عنها نے فرما یا كريس نے بي صلى الله تعالى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتُ النِّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَا الشَّؤُمُ فَي ثَلْتُهُ فِ الْفَرُسِ وَالْهُوْأَرَةِ وَالسَّاارِ ﴿ علیہ سلم کو فرمائے ہوئے سنا۔ تحوست تین چیزوں میں ہے۔ گھوڑے ، عورت اور گھر میں۔ تسترم کات ۔ ابن مندہ نے ذکر کیا کر حضور اقدس صلی استر تعالیٰ علیہ ولم کے تین گھوڑے حفرت سیل کے والد الا معد المستحريها ويقع - ان بين ايك كانا) لِزَاد تقا - دور كانا) ظرب اورتميسر كاناً كنيف تفاء اس مي چاررواستي مي - كيف نسيل كے وزن ير - تصغير كساتھ كيف - كنيف فلك معجمه كي ساتھ ۔ نینف تصغیر کے ساتھ ۔ بلکا بن المتیرے نہایہ میں فائے مجھ کی حکم جیم روایت کیا ہے ۔ تشتر محات المعنير، عَفَرُ كَ تَعَنير في - اسكاماده عفرة بيا - بسك معنى ده سرى يعجس س ا سفیدی طی بون ہو۔ اسے مقوقس والی معرسے تحذیب دیا تھا۔ حضوراً قدم اللہ تعالی علیه و ملم کاایک اور گدها مقاجی کانام یعفور تعاجیے خروہ بن عرومے نذر کیا تھا۔ تستريحات المتحيق بيهي كانحوست كسى جيزين نهي اورحفرت عبدالله بن عروضي الله تعالى عنها كالعد خود بخاری ہی میں کآب النکاح میں بطریق محد بن منہال یوں سے کہ لوگوں نے حضور اقدمس عه خانى النكاح با ب ما يعتق من شنوم المراكة صلك طب بالطيرة صف باب لاعددى ماف مسلم طب نسان كوشرة النسار.

نز مهراتهاری دیس عَنْ سَهُ لِ بَنِ سَعْدِهِ والسَّاعِدِي آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ حفزت مہل بن سعد ساعدی رضی اسٹر مقالیٰ عندسے روا بیت ہے کہ رسول اسٹر صلی اسٹر تعالیٰ وَسَلَّمَ قَالَ انْ كَانَ فِي شَنَّى فَيْ الْهَوْلَ كَا وَالْفَرُ مِس وَالْهَسْكَيْنِ سِه نے فرمایا - اگر نخوست کسی بحیر میں ہوئی تو عورت اور گھوڑے اور گھریں ہوتی -بَابُ الرِّكُوبِ عَلَىٰ دَابِّةِ صَعْبَةِ وَالْفَحُولَةِ مِنَ الْحَيْلِ مِنْ مِرْمِا زِرَا وزِرُهُورِ فِي رِسواد مِوا قَالَ مَا سِنْكُ بُنُّ سَعْدِكَ كَانَ السَّلَفِ لِيَسْتِحَبُّونَ الْفُحُولَةَ لِلْ غَمَا آجُوى راستر بن سعدے کہا کہ سلف نر گھوڑے برسوار ہونے کویک ندکرتے تھے۔ اسکے . تیز رو اور زیا دہ جری ہو تا ہے۔ بَأْكِ سِهُ إِم الْفَرُسِ صِنْ الْعَرْبِ كَ حِم اللهِ وَقَالَ مَا لِكُ يُسْهُمُ مُرِيلُحُنُيلِ وَالْهَرَا بِن مِنْهَا لِقُولِهِ وَأَلْخِيلَ دَابِعَالَ الما الك رجمة الله علية فرايا كرعون كلوات اورترى كلوات كي حصديا جائ كاسك وَ الْحَمِيْرُ لِتُرْكَبُونُهَا وَ لَا يُنْهُمُ مُ لِلْكُ تُرَمِنُ فَرَسِ كالشر تعالى نے فرايا تاكرتم كھوڑے فير كدھے برسوار ہورنى ﴿) اوراكِ زيادہ كھورے كاحصنيين ياجانيكا صلى الشرتعالي والسولم كم حضور تخوست كا ذكركيا تو فرما ياكد الركسي چنزس نخوست بهوتى تو كفوا درور ت اور كريس حفزت عدالله بن عرض الله تعالى عنهاكى مديث مين جوكماب الطب مي مردى ب - شروع مين يدزياده ب -لا عدوی ولاطبی مرض کا یفوت جھات اور بدفالی نبیں ۔ تستر من کے اس مجاہدے ساتھ سوار ماں ہوں توان سوار یوں کا مزید حصران کو ملے گایا نہیں۔ اس بارے میں علارکے مصف در میان اخیلات سے یاس ہر اٹیغاقی میں گھیٹی رکوہ بدائی جو مسامل سے سے اس کے اس کے اس کم ﴿ وَرَمْيَا نَ اخْتَلَا فَ سِيَّ - اس يِرا تَفَاقَ سِيمُ كُلُّورًا فِي كُومِ مِدِ أَكِي حصر صَلْح كا - اس كے علاوہ كو لوكو نے کہاکہ ترکی گھوڑا ہوتواس کا بھی حصد ملے گا۔ امام احمد بن صنبل نے فرمایا ۔ کہ ترکی گھوٹرے کے لئے کوئ حصہ نہیں۔ اماً اولائی ، امام مالک ، امام شافعی نے فرایا۔ کر خچر، گدھے او نش کا کوئی حصہ نہیں ۔ امام احدے فرمایا کہ تھوٹیسے مع خانى النكاح اليتي من شنوم المراة صيب 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزمته دتقاری (۲) سامِ مَنْ قَادَدَ ابَّهَ عَلَيْرِ إِنَّ الْجُرْبِ صَلْ جُولُوا فَي دوسر في سوارى كوك كرجلا مرسى عَنْ آبِيُ إِسْحَقَ قَالَ قَالَ رَحُبُكُ لِلْبُواعِ بَنِ عَانِ سِ أَفَرَدُ تُكُمُ ابوا سی ( سبیعی ) سے روایت ہے کرایک شخص نے حضرت مرار بن عازب رضی اسٹر تعالیٰ عند سے کما۔ کیا غزوہ حنین میں رسول اسٹر صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوٹا کرتم لوگ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَمْ يَفِرَّ إِنَّ هَوَانِ نَ كَا نُوْا قُوْمًا رُّمَا اللَّ وَإِنَّا محاك ميك عظة - المفول ي كما- بال - يكن رسول الشرصلي الشرتعالى عليد كم ابين جكد سع على بي كَمَّا لَقِينًا هُمُ حَمَلَنَا عَلَيْهِمُ فَا نَعْنَ مُوا فَا قَيْلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَا بِعِم وَاسْتَقْبُلُونَا یجے ۔ ہوازن تیرا ندازقوم مقی ہما را ان کاجب آ منا سامنا ہوا۔ تو ہم نے ان برحملہ کیا اور وہ بھاگ بِالسِّهَامِ فَأَ مَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ لَيَعْنَ فَلَقُلُ كَأَيْتُهُ مريح بسلمان غينمت بربوط برط ادر بوازن في مرتير مرسانا سروع كيا راس وقت ملان منتشر وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغُلَتِهِ الْبَيْفَاءِ وَإِنَّ آبَاسُفَيَا يَ آخِذُ بُهِلَا مِهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ ہو سے مرکبے میں رسول اسٹر صلی اسٹر تھا لی علیہ کے اپنی جگہ نابت قدم رہے۔ میں ہے اس وقت حفور تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمْ رَيْقُولُ إِنَا النِّبَيُّ لَا كَيْبُ وَ اَنَا ابْنُ عَبِي الْمُطَّلِبُ -کو دیکھا اور محفورا ہے سفید خچر برسوار متے اورابوسینیان بن حارث بخرکی رنگا) پکرھے ہوئے متھے اور بنجائی تعالى على ولم وارسيم عقر مين بني برحق بون حجوف نبين -مين عبد المطلب كا بينا بون -کے سوار کے لیے <sup>ا</sup>تین جھے اور اونٹ سوار کے لیئے دوجھے ۔ عیمپوائمہ امام مالک اور امام عظم اور امام شافعی ہے خوا مار گھوڑے کے لیے ایک حصہ ہے۔ بین گھوڑے کے سوار کو دو حصے ملیں گے۔ ایک اس کا ادرایک اس کے گھوڑے کا لیکن آیک زماده اگر گھوڑے ہوں توان کامز مدحصہ نس ملے گا۔ امام اوز اعی امام اوری امام احدام الوایست نے فراما کہ دو گھوڑوں کے لئے بھی در حصے میں ۔ مه باب بغلة النبي ملى الله تعالى عليه وسلم البيضاء عسي من صف اصحابه عند الهن يمة منا من قال خذها وانا ابن فلان مكت تان مغانى باب قول الله تعالى ديم خين مكا تين طريق سع سلم-

نزمیة القاری (۲) بَابُ مَا صَدِ النَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ يَنْ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الله عليه ولم ي ادمَن ما بيان وَقَالَ ا يُنْ عُسُرَ رُضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما أَمُ دَفَ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ اور حفرت ابن عررصی اسر تعادا عبنمان مجما كرنى صلى اسرتعالی عليه وسلم ك عَلَيْ مِا وسَلَّمَ أَسَامَةً عَلَى الْقَصُواعِ عُنْ حُمُدُ لِي عَنْ أَنْسِ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ معفرت النس رمنی الله تعالی عذ ہے کہا کہ نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک او عملیٰ عمی نَّعُالَىٰ عَلِيهُ وَسَلَّمَ نَا قَكَ الْسَبَى الْعَضِيَاعَ لَاشَبْقَ - قَالَ حَيْدًا اوْلاَتكادُ تُسْبَق س كاناً عضباء تماجس سے كوئى او منى آگے ہيں نكلى - راوى حدميث حميد كہتے ہيں - آگے بڑھے كے سنزی استار کام کی بیم شان ہے کہ وہ جہادین خابت قدم رہنے ہیں اور تیکھیے قدم نہیں ہٹلتے اسلی کروہ سب سے زیادہ بہا در ہوتے ہیں اوراٹٹرے وعدہ پرانیس مکمل لیقین ہوتا ہے۔ شہا اوداللرك لقاك الميس سبس نياده أوروبون سے يسال يم كعلام ن كھاسے كوس نے يركما كوئى نبى جادسے بھاگا۔ وہ کا فرہے۔ اسے قتل کیا جائے گا کیو کواس می نبی کی تو بن ہے۔ غزوه حنین میں بکترت نتح کرکے نوسلم اور بہت سے مولفہ قلوب مال غینمت کی لا کے میں تنریک ہوگئے عظم - جب ہوازن کے تیروں کی باڑھ بڑی توادہ مماک بڑے ۔ محابر کرام نے یہ دیکھاکاں وقت اپنی مگر کھڑا ر مناایے آپ کو ہلاکت میں ڈواناہے۔اس لیے وقتی طور پر تیروں کی زدیسے بھنے لئے اپنی جگہ جیوڑ کر آ مقوری دیرے لئے اور س بو کئے حصورا قدمس صلی الله رتقالی علیہ دلم نے یہ رنگ دیکہ کر حفرت عباس سے رتم مهاجرين، انفيارًا ورسعيت رصوان والول كو يكارو الفور في اجب بيكارا تو فورًا بلا الضرمحاب كرام صَفُورا قدر سلى الشريعالي عليه ولم كردج بوكة ادرى وسنهال كرجب دو ماره حدكيا تو بوا رن اور تفتف کو مھا گتے ہی بنی نہ مُتَمَرِّ كِلَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَضباء جد عاء - يرتينون اكب مي اد مُنْ كنام من - ياير الك الك ع المنت المنظيان تقيل - الم واقدى كى رائع يرب كرية مينون ايك بى اونظيان تقيل - الم واقدى كى رائع يرب اوننٹی ہے جس پر حصورا قدس صلی استرتعالی علیہ وہم ہے ہجرت کی متی مصے حضرت صدیق اکروشی استرتعالیٰ عند 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزمیرالعاری (۴) فَهَاءَ أَعْرَا بِي عَلَى قَعُو وِ ضَبَقَهَا فَثَقَ وَإِلهَ عَلَى ٱلْمُسْلِمِينَ حَتَّ عَرَفَهُ فَقَالَ قريب بھي نہيں ہوئي عتى ، ايك عرابي او ندفي برسوار بهوكرة يا اور پرغضبار سے آگے بڑھ محتی: يرمسلمان ب حَقَّ عَلَى اللهِ آنُ لاَ يَرُتَفِعَ شَكَّ مِنَ اللَّهُ فِيَا إِلَّا وَضَعَكُمْ فِ بهت شاق بهوا بصي صفورت بهي ن يها و فرايا الله تعالى يرح تهد كردنيا بس جويس بلند بوتا ب اس يها د كلك. بَابُ عَنْ وِالنِّنَاءِ وَيَتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ صن عورتون كامردون كساته ره كرجهاد كُرُّنا حَدَّ ثَنَا عَبُكُ الْعِن يُزِعَنُ آنَسِ تَرضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَاتَ يُوثُمَ ١٥٩٨ حصرت انس رصى الله نعالى عنه عيد كماكه غز وه احد مي لوگ رسول الله صلى الله تعاليا الْحُيلِ إِنْهَنَامَ النَّاسُ عَنَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعُالِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَلُ رَأَيْتُ عَائِسْتَ قَ عليه وسلم ك ارد كردس منتشر بوكك - اوريسك عالئة بنت ابو بحراورام سليم كوديكاكرابي بِنْتَ أَبِى بَكِيْرِوَ أُمَّاسُكِيْمِ وَآخَهُ الْمُثْمِّى تَانِ آرىٰ خَلَامَسُوقِهِ النَّفُتُنَانِ دا من سیمیط ہوئے ہیں۔ یں لے ان کے با زیب کو دیکھا تیزی سے مٹکیس بھر کرلاتی ہیں اور الُقِيَ بَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلُانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتَّوْعِهَا ثُمَّ تُقُرِغًا بِنهِ فِي ٱفْوَادِ الْقَوْمِ ثُمَّ ابومعركے غرب كها - ابنى بييطوں برمشكيں دھورى بين اور مجا مرين كو يا نى بلارى بين بدير تَرْجِعَانِ فَتَمُلاَ كِفَا نُحَرَّ تَجَيْئَانِ فَتُقْرِعَانِهِ فِي أَفُوا لِالْقُومِ مِنْ وث كر بوكرلان ين اور جا بدين كوالي تي ا سے خریدا تھا۔ اور کھے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جدعا را مک الگ او نمٹی تھی۔ مسفید رنگ کی تھی جس سامی الى مونى عتى \_ نزول وى كے وقت سوائے اس كے كوئ او متى حضور كا بارنيس اعماسكى عتى من ایس مدیت میزدوسری احادیث سے یہ نابت ہے کہ عبد رسالت میں عور میں جاہد منٹر بھات ایس مدیث سے نیزدوسری احادیث سے یہ نابت ہے کہ عبد رسالت میں عور میں جاہد كے ساتھ رہتيں اوران كى خدمت كرتيں۔ شلا ً إنى بلاتيں - زخميوں كى مرہم بيل عد خان الرقاق باب التواضع مستع ف في جلدوم الخيل باب السبق صف الدواؤد فا في الادب باب كراسية الرفعة في الامور مست مندله) احمين صنبل خالت مستل عده مناقب باب مناقب بي طله مسيده نان منازى باب اد همت طائفيّان منكم هي مازى

خصة ونقاري (٧) بَالْبُ حَمَٰلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ فِي الْغَنُّ وص عزوه بي عورتون كامتك دُهونا \_ قَالَ نَعْلَمُهُ مِن اللهِ إِنَّ عُمَرَيْنَ الْخَطَّابِ قَمَ مُن وَكًا تغلبه بن إلى مالك ي كما كرحفرت عمر بن خطاب رضى الشرتعالي عنه نے كھ بصا دريں مريع بَيْنَ بِسَاءِمِنَ يَسَاءِ الْمَرِهُ يَنَةِ فَبَقِي مِنْ طُجِيِّهُ فَقَالَ لَهُ بَعُضُ مَنْ عِنْكَ لأَيَا اَمِيْرَا لُوفِينِينَ لى عور توں میں نقت یم کیں ۔ ایک عمدہ بھا در جے گئی تو حاضر بن میں سے ایک نے کہا اے امیرالمومینین! پر رسول منٹر اعُطِ هٰذَ البِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِي عِنْدَكَ يُرِمْ يُدُونَ کان صا جبرادی کو دید بین مجواب کی زوجیت میں میں ۔ ان کی مراد حفرت ام کلتوم بنت علی تقییں ۔ تو أُمَّ كُلَثُو ۚ هِمْ بِنْتَ عَلِيَّ فَقَالَ عُهُواْ مَّ سَكَيْطِاحَقَّ وَأُمَّ سَلَيْطِ مِنْ نِسَاءِالْاَنْحَارِ حفزت عمرنے فرمایا اگا سلیط اس کی زیادہ سخت ہے۔ اورا مسلیط انصار کی ان عورتوں میں سے تقییں جنھوں مِمَّنُ بَا يَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَعًا إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ فَاخْمَا كَانتُ نے رسول السُّر مسلی السُّر تعالیٰ علیہ ولم سے بیوت کی تھی۔ مفرت عربے کہا کردہ عز وہ احدے موقعہ برہما رے لئے تُزُفِرُ لَنَّا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدِ قَالَ ابْوُعَبُدِ اللهِ ! تَزُفِي تَغِيظُ مِهِ مٹ کس بر کرلان تھیں۔ ابد عبداسٹر (امام بخاری) نے کہا تنز فرے سی یہ بیں کر دہ سیتی تھیں۔ دىچە بھال كرتىں - بلكە بىرىت سى ايسىڭ بىردل خواتىن بھى تقىن كەوتت صرورت دىمن يرحما بھى كرتىن جىيا كەغزۇ كەخنەق کے موقعیر حفرت صفیہ نے ایک سودی کو ماردالا تھا۔ تشغر بخات المحفزت بم كلثوم بنت فاطمه رضى الشرتها لي عنها ميعضورا قدم صلى الشرتها الي عليه وملم كي حيات بي مي ا بيدا سرحكي عين محضرت عرك ان سع عقد كرابيا تقاء ام سليط كانام ام قيس بنت عبيد بن زما د بن تعلی تقا۔ بن مازن کی جیشم وحراع تقیں۔ ان کی شادی ابوسلیط بن طار ان بن عروبن تیس سے ہو ی مقی یہن عدى بن نجار كے فرد من - ان كو دوا دى بوئيں - سليط اور فاطمه - يەخبرا در حنين بي بھي شركي مولى تحيير -توفورت خبط الهم بخارى يه فرانا جاسة مي كرز فرك مىن تخيط مي . يعنى ده شكيس ميتي تعيي مركز شارس عه شانی مغازی باب ذکرام سلیط صاحه . 

نزمته القاری (م) بَاجِ سَاءً البِسَاء الجِرْسِي وَالْقَتُلِي صِن عُورِون الرَّمَة لِين كُومِنتُول كُنا عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ عَنِ الرُّبَيعِ بِنُتِ مُعَوِّذٍ قَالَتُكُنَّا نَغُنُّ وُمَعَ رَسُولِ ریے بنت معود رضی الله تعالی عنهائے کہا ہم رسول الله صلی الله تعالی علیسولم اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسْقِي الْقَوْمَ وَنَخُيرِمُ هُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْمَى وَالْقَتْلَى کے ہمراہ جہاد کرتی تخییں ۔ توم کو بیا نی بلا تی تخییں اور ان کی خدمت کرتی تخییں ۔ زخمیوں اور ت *مبدار کومد بین* بیهنیا ناتخیس ـ بَابُ نَزُعِ السَّعَمُ ومِنَ الْبِكُنِ صِيْ بِرِن سِي تِيرُكُا . كَا نَا -عَنْ إِن بُرُدَةً عَنْ إِن مُوسى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مُر مِي حفرت ابوسی صی اسرتمالی عدے کہا کہ ابوعا مرکوان کے محصے میں تر ما میں ٱبُوْعَامِرِ فِي ْرُكْبَتِهِ فَا نُتَهَيَّتُ الْيَهُ فَقَالَ إِنْزَعَ هٰذَ السَّهُمَ فَنُزعُتُهُ فَنُزامِنُهُ ان کے بیاس آیا - تو انھوں نے کہا - اس تیر کو کا او - میں نے تیر کا لا - توزممے سے الْهَاعُ فَلَا خَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتُ بَرُتُ هُ فَقَالَ اللَّهُ مُكَّر یا بی بہا ۔ یں نبی صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یا اور بتایا تو سرمایا فرایا که زفر عمعنی سیدے کے لفت میں کہیں نہیں ملا - تز فر کے معنی تھٹ وسے ہیں ۔ بعنی ڈھونے کے خصوصا بحرابوا ر سیات اعورت کور جا نزنهی که غیر محرم کو ام ته لگائے لیکن حالت جنگ میں جب اس کی صرورت ہوتو م الله المراد من المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرام المراد الم المراد ا اع وه اوطاس كرمون يرحضورا قدس صلى السرية الى عليد ولم ان كو دريد بن ممت ك مقابلي بيميا - حبىثى نے انھيں تيرارا جو ان كے كھٹے بي لكا اسى ان كى شہادت ہوگئ . زخم سے مه أن أن الطب إب بل ماوي الرحل المرأة صميم ساني يسير.

https://ataunnabi.blogspot.com توصف درهاری دای اغُيِفِمُ لِعُكِيدٍ آبِيُ عَامِرٍ سِهُ بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغُنُ وِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ صَائِكَ المَهْ وَيَارِيهِ وَيِنَا ـ ٱخْكَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبِي عَامِرِ بْنِي مَ بِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَارِشْنَهُ ١٥٤١ أم المومنين حفرت عاكشه رصى الله تعالى عنها في فرما يا كه نبي صلى الله تعالى عليه و رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا تَقَوُّلُ كَانَ النِّبِيُّ صَلَيَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِي فَلَهُ رات کو جا گا کرنے تھے ۔ جب مریب نشریف لائے تو ت رمایا۔ بیرے صحابی کوئی قَدِهِ مَا الْهَدِينَةَ قَالَ لَيْتَ مَ جُلَّاصَالِعًا مِنْ أَصْعَا بِنُ يَحُرُّسُ بِي اللَّيٰ لَةَ إِذْ سَمِعْنَا نبیک سنخس کاسش آج رات بهره دیتا که ہمنے ہتھیار کی آوازسنی۔ حضورنے پوچھا صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا قَالَ أَنَا سَعُلُ بُنُ إِن وَقَاسٍ جِئْتُ لِكُوسُكَ مون سے یہ ۔عومن کیما میں سعد بن ابی و قاص ہوں اس سے حا صر ہو اہوں کہ بیرہ دوں ما ن نکلنا اس کی علامت ہوتا ہے کرزخی کے بدن سے تما انون نکل پیاہے۔ اب بیٹ کے گانیں۔ النفذ مي من المن الله دوايت ين تقورى مى ترتيب بدلى يولى ب اس دوايت سيجهمي آتا ا ب كرمفورا قدمس صلى السرتعالى عليدكم مدينه طيبه تسترييف لان سيسط واتون كوجاكة یتھے اور مدمینہ طیبہ تسڑیف لاتے ہی صحابہ کرام سے بہرہ دینا سٹ و سا کر دیا تقا۔ حالا نکرام المومنین کی مرا دینہیں دہ یہ بتا ناچا ہتی ہے کحضورا قدر سلمان ملی تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تستریف لائے تورا توں کو جا گا کرتے عقد ایک دات پر قصد بین آیا جیسا کرم ام سے ۔ اس اسل بخاری کی پر دواست یوں ہو ناچا ہے کے لما عدم السبى عسلى الله تعدا لى عليه واسلم المدينة سهر ليلة \_ يزاب سيراد مريذ مي تشريف وي کے باکل ابتدائی ایام نہیں ۔اس لیے کام المومٹین حفرت عائنہ رضی اسٹر تعالیٰ عنیا کی زخصتی سی میں اس پرایک اشکال بیش کیا گیا ہے کاسرع وحل نے فرایا والله بعصما من الناس - اوراللہ آپ ک مد نا في مغازى غزوه اوطاس منك وعوات باب الوصور عندالدعاء مساع مسلم ففائل \_ نسائي سير \_

نزیر اتعاری (۴) وَنَامُ النَّبِيُّ مَهِلِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَ ا در نبی صلی اسر تعالیٰ علیدوسلم سو عکئے ۔ مريث عَنْ إِنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُمَ يُرَةً رَهِيَ اللَّهُ لَعُالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ حفرت الوہر برہ رصی اسر تعالی عند بنی صلی اللہ نکا کی علیہ وسلم سیعے روایت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعِسَ عَبُكُ اللِّهِ يُنَارِ وَالدِّرْهِ مِ وَالْقَدْ كرات بين كه فرمايا - نا مراد بهوا دينار اور در بهم اور يعادر اور كمبل كاغلا) الراسع ديا حاك وَالْخَبِيْصِيةِ إِنْ أَعْطِي رَضِي وَانُ لَمْ يُعْطَ لَمُ مَرْضَ - لَمُ يَرُفَعُهُ إِسْرَائِيُكُ تورامنی سے اور نہ دیا جائے تورامنی نہیں ۔۔ اسے اسرائیل اور محد بن جمارہ نے ابوحیین وَمُحَمَّدُ مُن جُعَادَةً عَنْ آبِي حُصَيْنِ وَنَ ادَ لَناعَهُ وْوَقَالَ آخْبُونَا عَبُلُ الْمَكْنِ سے روایت کرتے ہوئے مرفوع نہیں کیا۔ اور الوعروسے ہمارے لئے زیادہ کیا بطریق بْنُ عَبُلِ اللهِ بُنِ دِيْنَا رِعَنُ إَبِيُهِ عَنُ إِلِي صَالِجِ عَنُ إَلِى هُمُكِرَكًا وَضَى الله عبدالرحل بن عبدالله بن دینار عن ابیہ جوروا بیت کی اس میں یہ ہے کہ فرایا ناکا کہ ما دینار کا تَعَالِيٰ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعِسَ عَبُلُ الدِّينَارِ وَ على اور دريم كا غلام اور كسب كاغلام أكراس ديا جائے توراضي سے اور ندويا جائے تو ناخوش-ينامراد عَبُلُ اللِّانْهَ مِ وَعَبُلُ الْحَيْمِيصَةِ إِنْ الْعُطِي رَضِيَ وَإِنْ لَمُ يُعْظِ سَخِطْ تَعِشَ فَالْكَلَى اور سرنگوہوا اور اسے جب کا نٹا تجھے تو نہ سکلے۔ بھلائ سے اس بدہ کے بو ایسے وگوںسے حفاظت فروائے گا۔ اس کے بعد بہرے کی کیا حاجت بھی نے علام بدرالدین محود عینی کے اس کے دو جواب ديئيس - ايك يكريبره دينا آيت كريمك نزول سي يهلي تعا- دور اجاب يد ديا يم كرم ادوكون كفت اورا ا دراخلان سے حفاظت ہے ع خان التمنى باب تولىيت كذاوكذا صاعدا مسلم ففناك العماب رابودا و جباد ر ترذى منا قب رمسنداماً إلى بن مثیل سا دس صامیل \_

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزيمة اتفارى ١٠٠ كُاذَا شِيْكَ نَلًا انْتَقِنْتَ طُولِ لِعَيْدِ اخِنْ بِعِنَانِ فَرُسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ اشْعَتَ محورے کی لگام یکوے یوئے راہ فدایس ہے اس کے بال انجے ہوئے ہیں اور اس کے وَاسُهِ مُغْبَرَّةً إِنَّاكُمَا لَا إِنْ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاتَةِ قدم كرد أ لود ميں اگراسے بہرے بر الكاديا جائے قوبہرے بي سے اور اگر فوج كے كَاكَ فِي السَّاقَةِ وَانِ اسْتَا ذَنَ لَمُ يَكُوذَنُ لَهُ وَإِنَّ شَفَعَ لَمُ يُشَفَّعُ فَتَعُسُسًا بیکھ رکھا جائے تو بیکھے رہتاہے۔ اگر کسی سے اس کے گھر اندر آئے کی اجا زت مانگے تو كُأُنَّهُ يَقُولُ فَأَنْعَسَ هُمُ اللَّهُ خَيِّبَهُمُ اللَّهُ طُولِا فَعُلَىٰ مِنْ كُلِّ شَيْئَ طَيب قَهِيَ ا جازت نه دی جائے اور اگر کسی کی شفارش کرے تو قبول نه کی جائے تعسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ يَاءٌ حُوِّلَتُ إِلَى الوَا وَ وَهِي مِنْ يَظِيبُ مِ بے اسے نا مراد کر دیا۔ طو بی کے معنی سیسے اچھی پجیزی بطیب اسم تقفیل صید مونث فعلی کے وزن پر ہے ۔ اس کی یا کو وا دُسے بدل دیا گیا ہے۔ علامة قرطبى نے يہ جواب دياك وعده حفاظت كے منافى يره دينا نہيں جيسے الله عروص في وتصرت اور غلبے كا وعدہ فرمايا اور قمال كا بھى حكم ديا۔ جيسے قبال اس وعدے كے منائی نہيں ويسے ہی يہرہ دينا وعدہ حفاظت کے منافی نہیں ۔ تشم كات اعدالدينار اس مراديب كرده دينار وغيره كاحريس باسكان ذكت ا اعقا اسم كوياديناروغيره في اس كوعلام بنالميا \_ تَعُسُّا قرآن كريم مِن الكِ حِكَرُ فرماياكيا - فَتَعُسُّا لَهُ هُمْ - محد ﴿ يَوْلُدُاسَ حَدِيثَ مِن تَعِي كالفظ آيليسِ اس لئے الم بخاری نے حسب عادت اس مر اے کا تعنس مراد یہ ہے کہ انتعب م دالله - بینی السري ان كونا مرادكيا - يم لفظ طوني كي تشريح كى - ييطاب يطيب سعاسم تفضيل مونت كاصيعت فعلى كوزن يراس كا وادُ اصل من يا تقاما قبل صفه كي وجرس يا كوواوس بدل ويا . تستر کا سے | خدمت کی تین تسیس ہیں۔ بڑا جیولے کی خدمت کرے۔ جیموما براے کی خدمت کرے۔ ہم عربم عرکی فدمت کرے محفرت جربر رضی الله تعالیٰ عد حفرت اس سے عربیں ے شان رفاق باپ مایتی من فتنہ المال ص<u>اعق</u> ابن ما چ زبر ر 

وصفراتهاري دس بَابُ فَمُنْلِ أَلْخِذُهُ مَتْ فِي أَلْعَنَّ وصي عَرْده بِي فدمت كونفيلت عَنْ تَابِتِ الْبُنَا فِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حفزت انس بن مالک رضی الله تعالی عدے کما ۔ یس جریر بن عبدالسر عماقة رام ده میری عَجِبْتُ جَوبُورُبُنَ عَبُرِاللَّهِ فَكَانَ يَخُلِهُ مُنِى وَهُواَكُ بُرُمِنَ اللَّهِ قَالَ جَرِيرٌ إنَّ فدمت كرتے عقے حالا مكر وہ حفرت الس سے عربیں برائد مقے - حفرت جريرت كما بيں نے انصار كوبب رَأَيْتُ الْأَنْفِيَارَ بَكُونَهُ فُونَ شَيْئًا لِأَجِلُ إَحَلًا إِمَّا فِيهُمُ الَّا أَكُرَفْتُهُ -کھ کرتے دیکھاہے۔ اسلے جس انھاری کو یا دُن گا اس کی متعظم کروں گا۔ عَنْعَمُ وبْنِ إِن عَهُر ومَّولَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبِ النَّهُ مَكُم كَانَسَ حفرت انس بن مالک رضی استر تعالی عه بیستے سفتے که میں رسول استر صلی الله 1040 بُنَ مَالِكِ يَقُولُ خُرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خُيْبَرَ تمالى عليه ولم كرماته خير كما - جب نى صلى السراتعا كى عليه وسلم لوك كرمد بينه أك اور حفور كرمامين فَلَمَّا قَدِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَبَدَالُهُ أَحُلُّ قَالَ هَذَا جَيَلُ ا حدا یا تو فرمایا۔ یہ پہاڑ ہے یہ ہم سے محبث کرتاہے اور ہم اس سے محت کرتے ہیں۔ پھر ا بنے دست کہا يِّحِبُنَا وَ يُحِبُّهُ نُمُّدًا شَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْهَرِهِ يَنَةٍ قَالَ اللَّهُ مُّ إِنْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ سے مدیسے کی طرف اتثارہ فرمایا اور میر دعاک اُسے اسٹریس اس کے دولوں سنگتا ہوں کے درمیان حما بناتا ہوں را عقے مگران کی خدمت کرتے تھے ۔ یہ سلے جزے ساتھ مطابق ہے ۔ البت اس مدیث یں ایس کو کی لفظ نہیں ۔ حوخاص غ· وہ میں خدمت کی فضیات پرد لالت کرے۔ اس لیے' علا مہ ابن مجرعتقلا نی نے فرمایا کراس حدیث کامہاں ذكر مناسب نبي بلك برحدس مناقب كے زمادہ لائن سے ـ تستر کیا میں اسد واندسفریں بیش آیا تھا جدیا کرسلم میں ہے ۔ سخت دھوی تھی ۔ لوگ وھوپ سے الع ي ما الله المالية لوگ روزے سے بتھے ۔ ان کی طاقت جواب دے گئ وہ لوگ بیٹھ رہے ۔ اور جولوگ روزے سے نہیں تھے انفوں نے خیے لگائے - کھا نا کیا یا۔ یا ن لائے اپنی بھی خدمت کی اورروزہ واروں کی بھی کی -

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزمة القارى (٤) لَا بَيْنِهُا كُنِّيرِ بِيمِ إِبْرَاهِيهُمَ مَكَةً ٱللَّهُمُّ مَا إِنْ لَنَّا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا -جیسے ابر ہیم نے مکرکوم بنایا۔ اسے اسٹر ہارے لیے ہمارے صاح اور میں برکت عطافرا۔ عَنُ مُورِي قِ الْعِجْلِي عَنْ أَنْسٍ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى هُنَهُ قَالَ لُنَامَعَ النِّبِيّ الا يُهُواَ [ حفرت النس رضى الله تعالى عندن كها بم بنى صلى الله تعالى عله وملم عساعة صلى الله تعالى عكيه وسكم النونا ظِلاً اكَّذِي يَستَ ظِل مِيكِما عِهِ وَا مَا الَّذِي صَامُوا حفرت الن رصى الشرتع اليعندن كما مم بى صلى الشرتعا لى عليه وسلم كساعة تقے۔ ہم یں سبسے زیادہ سایہ میں وہ تقاجوا بینے کمبل سے سایہ کئے ہوئے تھا جن توگور كَكُمُ يَعُمَلُوُا شَيْئًا وَ اَمَّا السِّذِينَ افْطَى وَا فَيَعَثُوُ االرِّهَاكَا بَ وَامْتَعَنُوا وَعَلَجُوْا ت روره رکھا اعفوں نے کھی نہیں کیا ۔ اور جن تو گوں نے روزہ منیں رکھا تھا اعفوں نے سوار مایں وَقَالَ النِّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهُ وسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْتِطِيُّ وَنَ الْيَوْمَ بِالْجَرِرِ اعظائیں اور بہت ساکام کیا ۔ نبی صلی السُّرتة الی علیہ سلم نے فرمایا ۔ روزہ نہ رکھنے والے آج نوّاب لے سکئے۔ بَابُ مَنْ عَنَ ابِصَبِي لِلْحِلْ مَكَةِ مَنْ الْمِصْلِي الْمُحِلِّ مَنْ مَنْ مُرْمَت كِيلِ لِالْ كوليكر جهادين كيا . عَنْ عَهْرِ وعَنْ أَنِس بَنِ مَالِكِ رَّضِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ النِّبَيّ حفرت النس رصني الله تعالى عنر سے روا يت ہے كو بني صلى الله تعالى صَلَّى اللهُ تَهَا لِى عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِنْ ظَلَّحَةً إِلْتَمِسَ غُلاهًا مِّنْ غِلْمَا نِكُمْ بروسلم نے آبوطلی کما میرے لیے آئیک بچ تلامش کردو بو میری فدمت کرے کی مُنی حَتی اَخْرُ جَمَ إِلَی خَیْنَبُرُ فَخُرَجَ بِی اَبُوْطَلِی مُنْ مُرْدِ فِی وَاَنَاغُلُامُ خبرجانے مک تو ابوطلی بھے لیکر بھے اور مجھے اپنے بیجھے سواری بر بھایا اور اكس مديث ين ايك م عمرى ووسرك مم عرى فدمت كابيان مي اوراس سے ميلے والى مديت یں چھوٹے کی فدمت کا ذکر ہے کیونک حفرت الس غزوہ خیبریں صورا قدس علی اللہ تعالیٰ علیدو كى فدمت بى كے ليے كئے تقے - اوراس حديث يس مفركا ذكر يتى بيس سے فود وہ كامفرمتين م اس لي كرمفنان من حصنورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في صرف دوسفر فرايا بعد أي عرفه بررك لي الدووسرا فع مكيك لي - اس لي اس مفرس فرامت كا ماصل بوا عزوه من فدمت . يرجوفرا يا- دوزه ن ركف والي ع الواسك السعم ادر نس كروزه دارون كو 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot. نزهة ونقاري دي رَاهَفْتُ الْحُلْمَ فَكُنْتُ آخُدُ مُرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یں بابغ ہونے کے فریب بینغ کیا تھا۔ رسول اسٹر صلی اسٹر تفالی علیہ و کم جب منزل برا رہے تو اذَا نَزَلَ فَكُنْتُ اسْمَعُهُ كُنْيِرًا يَقُولُ أَللَّهُمَّ إِنَّ أَعُوذُ بِكُ مِنَ الْهَمِّر یس حفور کی خدمت کرتا تھا یس سنتا تھا کہ حفور بہت زیادہ یہ دعا ما مگا کرتے سے اس اسرامیں وَٱلْحُنُ بِ وَالْعُكِبُرِ وَٱلْكُسُلِ وَالْكُشُلِ وَالْجُنُنِ وَضَلَعَ الدَّا يُن وَعَلَيْهِ تیری بناہ چا ہتا ہوں عم واندوہ سے اور عا جزی سے اور سست سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور قر من الِيِّ جَالِ تُعَرِّفَ مِنَا خَيْبُرَ يِهِ کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلیہ سے بھر ہم خیبر آئے ۔ ان کے اعمال حسن پرجوتواب مماہم وہ ان سے جھین کران کو دیدیا گیا۔ بلکرمرادیہ سے کرانیس ان کے اعمال كا تُواب توسط كابي شرو كرروزه نرركهن والول في روزه دارون كي خدمت كي سيماس لله ان ك اعمال حسنه کے برابرائ تی خدمت کرنے والوں کو تواب اللہ جع سٹی زائر ماصل ارشاد کا یہ بھلا ۔ روزہ مزر كھنے والوں نے آج بہت زیارہ تواب حاصل كرميا۔ تشنریات <sub>اس</sub> مدیث پریه انسکال *بے کرحفزت انس رضی انت*د تعالیٰ عنه منروع ہی سے حصور قال مع الله على الله تعالى عليه ولم كي فدمت بي رسمت عقر جب كر بجرت كرك مدين تشريف لاك -ر تفوں نے خود فرما باہے کہ میں ہے بنی صلی اسر تعالیٰ علیہ وہلم کی دس سال خدمت کی ہے اور اس حدمت سے ظ ہر ہور بلسے كرحفورا قدس صلى الله تما لئ عليه ولم كے طلب كرك يرغزوه فيبرك موقع يرحفزت الوطلى في حفرت الس كوفدمت كرنے كے لئے بيش كيا تھا - خيبر في ين واقع بواتھا ۔ اس تقدير برلازم أك كا كرمفرت اس نے زیادہ سے زیادہ چارسال مدمت کی ہے۔ جواب سے کہ واقعہ سے کے حفورا قدس صلی استرتعالیٰ عليه لم جب بجرت كرك مديد طيبرتشريف لاك توحفرت انس كوالده كا جده حفرت المسليم وفي الترتعالى عنما ے ان کوخدمت اُقدس میں بیش کیا تھا۔ یکن یہ بیش کرنا مدینہ طیب میں رہ کرخدمت کے لیے محقاً دور درازغروات یں ساتھ کے جلے کی تفریح منیں مقی ۔ غزوہ خیرے مو تعدیر حضورا قدرس صلی اسٹر تعالیٰ علید لم کے اس ارشاد کا عه شا في دعوات إب التودّمن غلية الرجال ما<u>سم ؟</u> بأب الاستعادُ ه من الجبن ص<u>سم !</u> المعمد إب الحيس مسلاه الاحتصام باب ما ذ*کوامبنی صلی انٹر تعالیٰ علیہ ویلم من*شش<sup>ا</sup> سلم سنا سک تریزی مناقب ۔

مَا صُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضَّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرَبِ صِفِي جس نے کڑائی میں کروروں اور نیکوں سے مدد طلب کی -حَدَّاتَنَا هُكَمَّدٌ بُنُ طَلِحَةً عَنْ طَلْحَةً عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْلِ قَالَ م ع ٥١٠ موعب بن سعد ع جمها كرحفزت سعد كو خيال بهواكه ان كويغرون بر ففبيلت سع رَائَىٰ سَعُلَا أَنَّ لَهُ فَضُلًّا عَلَىٰ مَنْ دُونَ خَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ تو بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم ہے فرمایا ۔ تمہاری ، تمہارے مرزوروں ہی کے صدقے ہیں وَسَلَّمُ هَلُ مُّنْصَرُ وَنَ وَتُرُنَّ فَوُنَ الْأَبِضُهَفَا يَكُثُمُ عِهِ مردی جائے ہے اورروزی دی جائی ہے۔ ا عَنْ عَهُرِ وسَمِعَ جَابِرًا عَنْ إَبِيْ سَعِينِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّا لللهِ ا محفرت ا بوسييد فدري رضي النتر تعالى عنه نبي صلى الله تعالى عليه وسلم تَعَالَىٰ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ كَالَ يَالِى مَا مَا مَا مَا مَعَنُ وُ نِيْهِ فِنَامُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ روا یت کرتے ہیں ۔ کہ فرمایا ایک زمانہ ہے گا جس میں بوگوں کی ایک جماعت مطلب برتھا کیدینے کو برخیرسا تھ حل کر خدمت کے لیے کسی مجے کو المائش کرو۔ تشتر بي ت تصرت سعد بن ابي زقاص رضى الله تعالى عنه كوايني شجاعت ، ما لدارى اور اسلام بيس <u>۸ کامت ا سبقت کی بنایر بی خیال ہوا تھا اوران کا یہ خیال ایک مدیک صح بھی ہے۔ یہ ابقین</u> اولین میں سے ہیں ۔ عزوہ احدی اس ہوسٹس رہا گھڑی میں جب کہ افراتفری کے عالم یں اکثر سلمان منت رہو گئے تھے۔ یہ تابت قدم رہے۔ حضورا قدس صلی اللّٰہ تعالی علیه و الم کے قریب رہے اورانتہا کی بے جگری سے وسمنوں پر سرحلائے رہے ۔ یہاں تک کرمفورا قدس صلی استر تعالیٰ علیہ وسلمنے فرمایٰ ۔ اِلْ هِر كاسَعُلُهُ فِلاَ الْكِ اَبِي وَ أُوْمِي - اب سعد تر ملائه عاوُتم يرميرك مان باب في الون - ادرعتره مبتره یں سے من جنھیں بقد تمام صحابر یو نفیلت ہے، اس مایران کا برخیال این جگد درست تقار حضورًا قدی صلی اسٹر تعالی علیہ و کم مے اس کو توافع اور کسرنعنی کا سلم دیسے کے لیے وہ ارشاد فرایا۔ ر مدیث اس کی دسل ہے کہ نیک اور صالح سلمانوں کے صدقہ میں مدر بھی ملتی ہے اور روزی بھی ۔ عه ابو داد و . نسان جها د مستدامام احرطداول -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot نر مترالقاری (۲) زِنْكُمُ مَنْ صِحِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْقَالُ نَعَمُ فَيْفَتَّحُ عَلَيْهِ جهاد كرے كى قو كماجائے كا كماتم يى كوئى وہ سے جو نبى صلى الله مقالى على ولم كا صحابى بهتو كما جائيكا تُمْ يَاتِي ْ نَامَانٌ فَنُقَالُ فِنَكُمُ مِنْ صِحِبَ أَصْحَابَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَمُ ہاں تو انھیں ننج خاصل ہوگی بھر ایک زماز آئیگا کہ کہا جلئے گا کیا تم میں کوئی وہ ہے جس نے اصحاب بنی ملی اشر نَيْقًالُ نَعَمُ فَيُفْتَحُ نَخُمَّ يَالِيَ نَ مَانٌ فَيْقَالُ فِيْكُمُ مِّنُ عِجِبَ صَاحِبَ آفَيًا م تعالیٰ علیر کم کی صحیت با ن سے تو کہا جائے گا ہاں تو انھیں فنج حاصل ہوگ ۔ بیمرا کیک زمانہ آلیگا تو کہاجا گ النِّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَسَلَّمَ نِنْقَالُ نَعَمُ فَيَفْتَحُ ٢٠ كيائم ميں كولى وہ ہے جس نے اصحاب نبى كے اصحاب كى صحبت با بى سے ۔ تو كہا جائيكا با 0 تو ر خويس فنح عاصل ہوگی ۔ مَا عُ لَا يَقُولُ عُلَا عُ شَرِّهُ يُلِا عُنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله حديث عَنُ إَبِي حَلْ مِرعَنْ سَهُلِ بَنِ سَعْلِ نِ السَّاعِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حضرت سبل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عذ سے روایت ہے کر رول الله صلی لله عَنْهُ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَىٰ هُوَ وَالنَّشْرِ كُونَ فَا تَتَلُوا تعالی علیہ وسلم اور مشرکین میں مقابلہ ہوا اور لڑا بی ہو بی بجب رسول اسٹر صلی اسٹر تعالیٰ فَلَمَّامَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَسُكِرٍ وَمَالَ الْاخُرُونَ علیہ وسلم ایسے کٹ کر کی جانب اور دوسرے ایسے ٹکر کی جانب متوجہ یہوئے اور رسول اللہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صالحین سے توسل جائز ہے ۔ المام بخاری نے باب میں حرب کا اضافہ فرمایا ہے۔ صدیث میں حرب کا نفظ شہیں لیکن یہ اسے عموم کے اعتمارے سرب وجی شامل ہے بلکہ منصرون حرب کے مسی سے زیادہ قریب ہے۔ تنظر میکات ایر حدیث اس کی دبیل ہے کہ مجومان بارگاہ کے وجود کی ترکتی دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہی مه علامات النبوة من فضائل محاب النبى لى الله تعالى عليه وسلم من و مسلم فضائل ـ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogs: نز مشالقاری (بی إِلَىٰ عَسْكَرِهِ مُرَوفِي ٱصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلِيَّ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ لاَيلاعُ صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک مٹھف تھا جوکسی اکیلے یا بھا گئے والے کو دیکھتا تو لَهُمُ شَأَذًا لَا قَادًّا لَا فَأَدًّا لِلَّا لَيُّعُهَا يَضُرِيُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَ أَمِنَّا الْيَوْمَ اس كاتي بي اكرك الين تلوارس ار والما - كسي في كما - آج فلاس كرابر بم ين س كون كام نبيس آيا آحَلُّ كُمَا ٱجْزَأَ فُلَا تُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَا انّه س بررسول الشرصلي الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا - سنوره جهنم والوں ميں سے سے ١ س بر ايب مِنُ أَهُلِ النَّارِفَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقُوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ فَخُرَجَ مَعَكَ كُلَّمَا وَقَفَ تخف ہے۔ کہا ۔ یں اس کے ساتھ رہتا ہوں وہ اس کے ساتھ: مطے جب وہ تفہرتا یہ بھی اس کے ساتھ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا اَسُرَعُ اَسُرَعُ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرُحًا شَلِ يسُلًّا عمر حاست ادر جب وہ دوار تا یہ بھی اس کے ساتھ دوارتے۔ اس شخص کو سخت رخم بہنیا غَاسْتَهُ عَيِلَ الْمُوْتَ فَوَضَعَ نَصُلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابِهُ بَيْنَ ثُلَّ يَيْهِ تواس لے جلدی موت بھاہی - اپنی سلوار کے دستے کو زین بر رکھا اوراس کی نوکل بنی ڈولوں ثُمَّ تَحَامَلُ عَلَى سَيْفِهِ نَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخُرَجِ الرَّجُ الرَّجُ إِلَّ وَهُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ یجهان کے درمیان بھراس بر گر کرایے آپ کوار طوالا۔ اب بیصاحب رسول اسرصلی الله تقالی علید دسم تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَالَ الشَّهَا اللَّهَا اللَّهُ وَاللَّهِ عَالَ وَمَا ذَا كَ قَالَ السَّجُلَ کی فدمت میں حاصر ہوئے اور عرص کیا ۔ میں گوا ہی دیتا ہوں کہ بلات آب اسر کے رسول میں -نیز جولوگ ان کی صبت میں رہے ہیں وہ بھی بابرکت ہو جاتے ہیں ۔ فننظر بجات العلام عيني كار جحان يرب كريد واقد غزوه فيبرين بواقطا قريد برب امام بخارى في بعینداسے اسی سندادر متن کے ساتھ عزوہ خیریں ذکر کیا ہے۔ علامه بن بوزی نے كما - كرير دانعه غرده احدين بواتها ادراس تخص كانا كوركان طفرى تقاير شخص ابتدار جنگ ين شركي نهي تقا اس يرعورتون في أس كونترم دلائي تو اكر بهلي صف من كظر الركي أورسب سے يبلانير دشمنوں يرجلايا -جب مسلمان منتخر ہوگئے ۔ اس نے المواری نیام قوردی اور یہ کہے لگا - بھاگئے کی برنسبت موت زیادہ مبرہے حضرت قباده بن نعان کا اس برگذر سوا انفوں نے اس سے کہا بچھے شیادت مبارک ہو۔ اس براس نے کہا۔ بخدا 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مزمية القارى (٢)

الَّذِي ذَكُرُتَ آنِفًا إِنَّهُ مِنُ أَهُلِ النَّارِ فَأَعُظَمَ النَّاسُ ذَٰ لِكَ فَقُلْتُ

ردنے فرایا - کیایات ہے - ان صاحب نے عرص کیا ۔ ابھی حضور نے جس کے بارے

أَنَالَكُمْ بِهِ فَخَرَجُتُ فِي طَلِبهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرُحًا شَيديْدًا فَاسْتَعْجَلَ المُونَ یں فرط یا تھا کہ وہ جہنی ہے ۔ لوگوں کو یہ بات گراں گزری تھی ۔ میں نے کہا یں اسے

فَوَضَعَ نَصُلُ سَيُفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُكَاكُ يَكِينَ ثُلُ يَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهُ د کھتا ہوں۔ بیں اس کی بڑہ بیں بطل ۔ بھروہ سخت رحمی ہوا اور جلدی موت چا ہی بوابن تلوار کا

فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْكَذَاكِ إِنَّ قبصنہ زمین بر رکھا اور اس کی نؤک ا بین دونوں چھا بتوں کے زیج میں ، بھواس برگر کراہے آ بکو الرَّجُلُ لَيَعُمُلُ بِعُمَلِ آهُلِ أَلْجِنَّةِ رِنْيُمَا يَبُدُ وُ لِلنَّاسِ وَهُوَمِنَ آهُلِ النَّارِ

ماردالا - پیسٹ کررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مے فرمایا کرا بیک شخص بظا میرجنیق اس کا کام کرتا ہے وَانَّالتَّاجُكَ لَيَعُمَلُ عَمَلَ آهُلِ النَّارِ فِيمَالِيَبُهُ وَ لِلنَّاسِ وَهُوَمِنَ آهُلِ أَجُنَّةً حالا کہ وہ جہنی ہوتا ہے اورایک شخص بظا ہر جہنیوں کا کا مرکم تا ہے حالا بمہوہ جنتی ہوتا ہے۔

یں دین پر نہیں ڑا ہوں۔ اپنی قوم کی عزت کیا لیے کے لئے لڑا ہوں۔ پھراس نے زخم کی شدت کی تاب نہ لاکر خودکشتی کرلی ۔ ابوسی لی نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے جس کے سٹروع میں یہ ہے۔ کہ لوم احسد

رسول الشرصلي الشرتعالي عليه وسلم سے كما كيا - آج فلاں سے جوكار نامہ انجام دياہے كسى نے سفيس انجام ديا -لوگ بھاگ گئے اوروہ نہیں مھا کا اور کسی ایکلےمٹرک کو نہیں جھوڑا مگر رکداسے قبل کر دیا۔اس موقع پررسول الشرصلي الشرنتالي عليه وسلم نے بيفر مايا تھا كراستر تعالیٰ اس دين کی مدد ايک فاجر شخص اس كو جبني ياتداس بناير فرايك برمنان تقايام ديه المخود كثى كرنى وجه سے يرجبني جائے كا

بر معلب بر سے کو مطلب بر ہے کہ قطعی طور پر جنگ میں کسی مارے جائے والے کوٹ مید بھین نہیں کولینا چاہئے توضیعے باب دور نہواسے اس محتم کا صدور نہواسے معلی مال کے معلی باب جو بنظا ہر سمان رہا ہوا وراس سے کفر کا صدور نہواسے

عه سان منازى بابغز وه خيرمسين مهن القدرباب الاعمال بالخواتيم صلاق الرقاق - دميل بالخواتيم صي

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com نزينة القارى (٢) بَا بِ التَّكُّرُ يُضِ عَلَى الرَّهِي وَقُولِ اللَّهِ وَأَعِدُّ وُ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ قَوَّةٍ میر اندازی بر ابھارنا اور اسٹر تغالیٰ کے اس ار شا دکا بیان ، جننی ہونکے توت مہیا وَ مِن رِد بَاطِ أَلْنَكُ لِي مُرْهِبُونَ بِم عَلْ وَاللَّهِ وَعَلَى وَكُمْ رَانَال ﴿ مَا اللَّهِ وَعَلَى وَكُمْ رَانَال ﴿ وَمِنْ اللَّهِ وَعَلَى وَكُمْ رَانَال ﴾ ومنال ﴿ وَمِنْ إِذَا لِللَّهِ وَعَلَى وَكُمْ رَانَال ﴾ ومنال ﴿ وَمِنْ إِنَّا لِي مَا اللَّهِ وَعَلَى وَكُمْ رَانَال ﴾ ومنال ﴿ وَمِنْ إِنَّا لِي مَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَعَلَى وَكُمْ لِنَالُ اللَّهِ وَعَلَى وَلَا لِللَّهِ وَعَلَى وَكُمْ لَا اللَّهِ وَعَلَّمُ وَلَا اللَّهِ وَعَلَّى وَلَا لِللَّهِ وَعَلَّى وَلَا اللَّهِ وَعَلَّى وَلَا اللَّهِ وَعَلَّى إِلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَعَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَنَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِي اللّ كرواور كمورك بالمرحوص سے السراور ایسے دسمن كو اوراؤ -مرس عَنْ يَزِيْلا بُنِ أِبِي عُبَيْلٍ قَالَ سِمِعْتُ سَلَمَةً بُنَ الْأَكُوعِ الم هُوَ السَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَذِي مِهَا - بَى صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمَ قَالَ مَرَّ السَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَفِرٍ، مِنْ اسْلَمَ يَنْتَصِّ لُوْنَ بنی اسلم کے ایک مروہ برگزرے جوآ بس میں تیراندازی کی مشق کررہے تقے تو بنی فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا بَنِي إِسْمَا عِيلَ فَإِنَّ آياكُمُ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہے. فرمایا - تیرچلاؤ اے بنی اسماعیل - اس سے کہ تما ہے كَانَ رَامِيًا وَانَا مُعَ بَرِي فُلَانِ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفِرِيُقِيْنِ بِأَيْدِي يُعِمْر باب بھی تیرانداز تھے۔ اور میں بنی فلا سے ساتھ ہوں ۔ پیسٹ کر دوسرے کروہ نے اپنا ہاتھ ردک لیا انقَالَ رَصُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكُمُ لَا تَرْمُونَ قَالُوالِيُفَ و رسول الشرصلي استر تعالى عليه وسلم في فرما يا سيا بات ب تم وك تير منهي جلاك نُرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْمُوا وَإِنَا مَعَكُمْ ان توگوں نے کہا ہم کیسے تیر چلائیں اور حضوران کے ساتھ ہیں پیسٹ کر بنی ملی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے موجدور سُکلکھ میسہ فرایا اچھا تیر چلاؤیں تم سب کے ساتھ ہوں۔ باعتبا رظا ہرکے شہید کہا جائے گا اوراس ریٹ ہدارے احکام جاری ہوں گئے اوراس کے باطن کو خداے والے کردیا جائیگا۔ تستر كي سي آيت كريميس مِنْ فَكُولَيْةِ أياب إحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في خود السري تقنير عه الانبيار باب تول الترع وحل واذكوني الكتاب اسماعيل من الما من تب نسبته اليمن له اسمعيل مدوم. 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزیت اتعاری دای عَنْ حَمُزَةً بُنِ أَبِي أُسُيُهِ عَنْ إَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ا بواسيدن كما كرنبي صلى الله تعالى عليه والم في بدرك دن فرايا - جب بم في تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَلُ رِحِيْنَ صَفَفْنَا لِفْسُ نَيْنِ وَصَفَّوُالْنَا إِذَا أَكُتُبُوكُمُّ فریش کے مقابلہ کے لئے اور قریش ہے ہمارے مقابلہ کے لیے صف بندی کر لی جب وہ تم یہ ہجوم فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبِلِ قَالَ ابْوَعَبِدِ اللَّهِ اكْتَبُوكُمْ يَعْنِي أَكْتُرُوكُمْ مِ رأئيس مم وك يسر جلاؤ- ابوعدا سردامام بخارى ) في كها - أكتبوا ك معنى اكتفو وكحدك بيس -بَابُ اللَّهِ فِي بِالْحِوَابِ وَ يَخْوُهَا صِنْ يَحُولُ نِنِ وغِره كَ سَاتَهُ كَعِيلنا -مدري المَن ابْتِ الْمُسْيَبِ عَنْ أَبِي هُمْ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ تَعَا لَي عَنْهُ قَالَ حضرت ابو ہر مدرہ رصی الله تعالی عند ہے کہا کہ حدیثی نبی صلی الله تعالی علیہ بَيْنَا ٱلْحَبْسَةَةُ يُلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِرًا عِمْرَهُ ل وسلم کے پاس ایسے چھولے نیزوں سے کھیل رہے تھے کم حفرت عمر آگئے اور کنکری فی اور انھیں ال عَنْكُ فَأَهُوى إِلَى أَلْحَمَلَى فَحْصَبَهُمْ مِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَاعْمُرُونَ ادْعَلِيُّ و بنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ۔ انھیں چھوڑ دو ، بطربی علی جوروایت سے لیکن صحیح یہ ہے کہ قوت سے مرادعام ہے۔ ہر وہ سامان مراد ہے جو لڑائی میں مدومعاون ہو۔ اور حدیث میں جو تراندازی سے تقنیر وارو ہے وہ اس زمانے کا فاسے اوراین اسمیت کا عتبارے متی تیراندازی کافن شکلہے مگر رائ سی سبت مفید اور کا رآمد ہے۔ اس زمان سب کہ بندون وغیرہ ایجاد نہیں تھیں آلاتِ جنگ یں تیراندازی کی بہت اہمیت تھی ۔اس کے بیش نظر حضورا قدس ملی الشرصلی الله تعالیٰ علیه ولم نے وہ تفسیر یہ صدیث اس کا دلیل ہے کہنی اسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں ۔ انزے اور دیگر ہتھیاروں کامشق سنت ہے۔ اکد مہارت بیدا ہوجائے اس کا تھان ٣٨٨ الما الميت كريم وأعِد والمهرم السنطف مُعْرَمِن قُوَّةٍ سي ابت ب حضرت عمر عه خان مفازی باب غزده بررصطه وصر ٥٦ \_

https://ataunnabi.blogspot.com/ عصة دنقاري الا حَدَّ تَنَاعَبُكُ الرَّزَّاقِ آخُبُرَنَا مَعُمَرُّ فِي الْمَسُدُ بَابُ الْسِجَنِ وَمَنْ تَ تَرْسَ بِتَرْسِ صَاحِبِهِ صن صريف عَنُ السَّعَى بُنِ عَبْلِ اللهِ بُنِ إَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسَ بُنِ مَا لِلِّ مع ۱۵۸ حفرت النس بن مالک رمنی الله تعالی عدید میما که حفرت ا بوطلی رحنی الله بقالی رَّضِيَ اللهُ تَعَا لِلْعَنْهُ قَالَ كَانَ ٱبْوُطَلَحَةً يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِيَ عَلَيَّاللهُ تَعَالِي عمنه خود کو نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ ایک و معال میں جھیائے ہوئے مخ ۔ اور عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرُسِ وَاحِدٍ وَكَانَ ٱلْوُطَلَحَةَ حَسُنُ الرَّافِي وَكَانَ إِذَا رَفِي ابوطلحه التصفى تيراندا زعق حب وه تيرجلات توني صلى الله تعالى عليه وهم مراقدسس تَشَرَّفَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْظُو إِلَى مَوْ قِعِ نَبْلِهِ انطاکران کے تیر گرنے کی جگر ملاحظ فرماتے۔ رضی ا میٹر تغالیٰ عیز اس وقت تک اس سے واقف نہیں تھے کمسحد میںاورحضورا قدم صلی اللہ تغالیٰ علیہ وسلم کے روبر و کھیلتے ہوئے دیکھا تو انھیں اچھا نہیں لگانس لیے انھوں نے حبث یوں کوکنگری ماری ۔ وں کے بیخال فرما یا کہ حضور صلی استر تعالیٰ علیہ وسلمنے حیا فرمایا اس بے منع نہیں کیا۔ تسترم کی ای واقعه غزوه احدین بوا تقا ۔ لیونکرصفرت ابوطلی رض اند تنا لی عدے تیرا ندازی کی وحدے دولاں ماتھ یکھنے ہوئے متھے۔ اس کے حضورا قدس صلی اللّرتعالیٰ وسلم نے ایسے سا تھ ان کو بھی دھال میں چھیا ہیا تھا حضورا قدس صلی اسٹرمتا کی علیہ و کم جب سے براقدیں كواظفاكر جمانيكية توحفرت ابوطلىء عن كرساخ حضور برميرك مان باب قربان بسرانه اطالين يحمين کون ترک نه جائے ۔ اور مضور اقد سس سلی اسر تعالیٰ علیہ سلم کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی ترکش سے کمہ كزرتا تواس سے فراتے ۔ ا بے يرابوطلى كو ديدو اسس دن ان كے المق سے دويا ين كماني أولى ب تنظر بحامي الدباعيت - بيع كادون دانون كاغل بنل جودات بولة بي اغين راعيد ٨٥١ كماجا تابع - غروه احدي عتبه بن إلى وقاص في حضورا قدس صلى الله نقالي عليه وسلم ك 

تزمته القاری (م) عَنْ أَبِي حَانِهِم عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حفرت سبل بن سعد رصی اشر تعالی عمدے کہا۔ جب نبی صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم بِرَتْ بَيْضَةُ النِّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ وَالسِّهِ وَأَدْ هِيَ کا خود حضور کے مسراقدس بر ہوڑ دیا گیا اور چہرہ الزرخون آ لود ہو گیا اور حضور کے دندان وَجُهُهُ وَكُمِّرَتُ رَبَاعِيتُهُ وَكَانَ عَلَيْ يَخْتُلِفُ بِالْهَاعِرِ فِي الْمِجَنِّ وَكَانَتُ مبارک تو ر دیے ایک تو حفرت علی وهال میں باربار بیا فی لائے اور حفرت فاطم دھوتی تھیں فَاطِمَهُ مُ تَغَيِّلُهُ وَلَدَّا رَائِتِ اللَّهُ مَرَ يَزِيْهِ مُعَلَى الْهَاءِكُثْرَةٌ عَمَلَاتَ الْحَقِيبُو جب حفرت سيده ن ديكها كرخون اور زياره برصمتا ها رباس تو ايب برشا بي محل بي اس حفورك فَأَخُرَ تَتُهَا فَالْصَقَتُهُا عَلَى جُرْجِهِ فَرَقَا أَلَكُ مُرْكِ ے بر جیکا دیا - تو خون بند ہو گیا۔ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ أَلِحَكَ ثَأَنَ عَنْ عُمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حضرت عررضی الله تعالی عذب فرمایا که بنی تفیمر کے اموال الله ان این رسول تَالَ كَانَتُ آمُوالُ بَنِي النَّضَيرُ مِتَّا آفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِتَّالُمُ يُوجِفِ كوعطا فرمايا عقار حبس پر كمانون ك اين كهورت اور سواريا ب نهيس دوراني تقيس -بيجرة اقدس كوز حمى كما تھا اورابن قميدنے تنر مارا تقا اور فخرسے يد كميا تقا - اسے لے - ين ابن قميه ہوں - حضور اقدس صلى الله تعالى عليه والم ع فرمايا - الله تعالى محق جهنم من داخل كرك - اس وا تعدى بعدر بكرون کے ربوطیں داخل ہولتو ایک بولیک سے اس کو سینگ مار کرختم کر ادیا ۔ اس موقع برابی بن فلف سے حضوراقد س صلى الله تعالى عليد سلم يرتير حلانا جا با ورحفرت ابوطلي جي من حاك مون فك توحفورا قدس صلى الله تعالى عليه والم في ايا - آس الوطائية مجان بو و من ربوحفور أقدس صلى الشر تعالى عليه وسلم في السير تبرطل يا بواس کے سید میں درہ ک جا لین لگاجی کے صدمے سے اسی دن مرکبا۔ فی کفارک ان الوں کو کہتے ہیں جو مغیر لرا الی کے مسلما نوں کو حاصل ہوں۔ تشركات باب بيس البيعة مشيع خاني طب باب حرق الحصيريسيد برالدم من من منازى -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تزميته القاري (۴) الْمُسْلِيمُونَ عَلَيْ مِ بِخَيْلِ وَلَا مِكَا بِي وَكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ یہ خاص رسول استرصلی استرتعالی علیہ وسلم کے لئے تھے۔ اس میں سے ایے اہل اخرچ سال جم عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَاصَّهُ أَنَكَانَ يُنُونَ عَلَىٰ آهُلِهِ نَفْقَةَ سَنَتِهِ تُمَّ يَجُعَلُ کے لئے مکالتے بھر ما بھی کو ہتھیار اور گھوڑے میں صرف فرمائے۔ جہا د مَا بَقِي َ فِي السِّلَاحِ وَ ٱلكُرُاعِ عُلَّا لاَّ فِي سَبِيْ لِ اللهِ مِهِ کے سامان میں ۔ ما پ صوم ۲۰۰۰ حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ شَكَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَليًّا رَّضِى اللهُ تَعَالَى حفرت على رضى الشرتعالى عتر فرمات عقى - من نهيس جانتا كرنبي سلى الشر عَنْهُ يَقُولُ مَارَايْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَلِّ ي رَجُلاً تعالی علیہ وسلم نے سعد کے بعد کسی شخص کو فلاال آبی واقعی ۔ کہا ہو ۔ یس نے سنا محفور فراتے بَعُلَاسَعُلِ سَمِعُتُ مَا يَقُولُ إِرْمِ فِلْ الْكَ إِلَىٰ وَالْمِيْ مِن تقے۔ (اے سعد) تیر چلاؤ۔ تم بر میرے والدین فدا۔ ا کاف کے معنی تیز دورا اے کے ہیں ۔ سہاں مرادیہ ہے کربغیر را ان کے حاصل ہو اتھا۔ است ي غز واحد ك بعد حضورا قدس صلى الشر تعالى عليه سلم في بن نفير كا محاصره غزوه بنى نفنير فرمايا - جى تفعيل مغازى مين آئى گا - بنى نفير فرود پيش كش كى كرمين بدين سے باہر جانے دیا جائے ۔ اور پر آجا زت و یجائے کہم اپنے جتنے اموال نے جاسکیں نے جائیں ۔ حضورا قارمے صلی الله نقالی علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ اسی کے مطابق بنی نفیسر چکتنے اپسے مال ومتاع ہمراہ لے جاسکے لے گئے اورجو بے رہا یہ فی مہوا۔ اسی کے بارے میں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عشائے وہ فرایا جو اس حدیث بیں سهم منازى ابودادُ د جباد . ترندى جباد ، نسانُ مشرّة النسار قسم الغيّ -مه خان منا زى فزوه احداب ا دحت طائفتان منكمران تفتيلا صامع دوطريق سدكتاب الادب باب تول ارحل فداك الى وا مي مسله صلم د ضاكل . تر نرى - مناقب - نسائي . اليوم والليلة ابن ماجه السند-

https://ataunnabi.blogspot.com نزمة القارى دى، باق مَا جَاءَ فَي حِلْيَةِ السَّيْوُفِ صِي الْمُورِي بِرِزْسِائِنْ كَ بِيانِينَ ا سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ جِيبِ سِمِعْتُ أَبِا أَمَامُهُ يَقُولُ لَقَلُ لَتَحَ ١٥٨٨ الم حضرت ابوامامه رضي الشرتعالي عنه كيته بين قوم رصحايه رضي الشرتعالي عنهم في فيجير الْفُتُوْحَ تَوْمُ مَا كَانَتُ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمِ النَّهُبَ وَالْفِضَّةَ إِنَّمَا كَانَتُ منع حاصل کرنے کئے اور ان کی <sup>س</sup>لواروں برسونے اور چاندی کا کام نہیں ہوتا تھا ابھی سلواروں حِلْيَتُهُمُ الْعَلَا بِيَّ وَالْأَنْكَ وَالْحَدِلِينَ لِهِ بر بينفارا بگ اور لو يا بهوتا تفا-ندکورہے۔ اس پر اوری بحث آگے آر ہی ہے۔ اس صدیت میں دھال کا صراحة و ركم نہيں مگر جو بكه دوھال بھی الات جہادیں سے ہے۔ اس لے عدة في سسيل الله مين داخل سے -تشغره محات <sub>الم</sub>حضرت على رضى الشريعا لياعية بين جويه يغرما آيا \_ كرسعد كم بعد *كس كه بار* بين حضور ع م الله الترس صلى الله تعالى عليه ولم كوي كية بوئ نهيس سنا - فداك إلى وأمى - رحفرت علی رضی اسٹر تمالی عد اینے علم کی بات فرمارہے بیلی ۔ در نو فود بخاری ہی یس ہے۔ کہ حفرت زبیروضی اللہ تعالی عذکے لئے بھی عزوہ خندق محموق برفداک ابی وا می فرمایا کے ند اکے معنی ہوتے ہیں دین حان قر بان کرے کسی کی جان ہی ا ۔ مگر سہاں س کا حقیقی معنی مراد نہیں مكر فايت محيت اوريكا مكت ظاہر كرك سے ليے يہ جملہ بولاجا -اسے بعن شارحين يہاں بلاوج كى يرك الحث كورى كردى سے كرحفورا قدس صلى السّريعالى عليد كم ك والدين كا فرر \_ عقر اس لئے اسى كونى حرج نئين كرانيين حفرت سعد برندا فرا ديسة \_ ا ولا من مح ني - كر حضورا مرسل الله تعالى عليه كم ك والدين كرين الله الله تعالى عليه كم ك والدين كرين الما المقول وهوا لمستعلى المات كفرين مرب وصح ورا ع يهد ك والدين كريمين بمن بمكم حفرت دم وحواعلیها الصلوه والت لیم کم تمام آبار کرام وا مبات عظام مومن وموصر تقر- ان می کونی می کونی می کونی می بھی کبھی کفروشرک میں ملوث نہیں ہوا۔ جیسا کہ مجدد اعظے ماعلی خرت امام احدرضا قدس سرہ نے ایسے رسالیما کو مین ابت فرایا ہے۔ اوراس فادم نے استرف اسپر کے مقدمی بقدر صرورت تتمول الاستشلام مه ابن ماج ، جِهاد مه اول نضائل العماء مناقب الزبير صاع -

https://ataunnabi.blogspo نزمية القارى ربى بَاجِ مَنْ عَلَقَ سَيْفَهُ بِالشَّجِرِ فِي السَّفِرِعِنْلَ الْقَاعِلَةِ مِنْ جس نے بین علوار سفر کی طالت یا تیلو لرکے وقت درخت میں اٹکا لی -مررف حدَّ شَنِي سَنَانُ بُنُ أَبِي سَنَانِ اللَّهُ وَلِي وَ اَبُوْسُلُمَةَ بُنُ حفزت جابر بن عبدا سر رصى الله تعالى عنمان خردى كر المفول في رسول الله عَبُدِ الرَّحْمُنِ آتَّ جَابِرَبُنَ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا آخُبَرُهُمَا صلی الله بقالی علیه وسلم کے ساتھ بخد کی جانب جہاد کیا۔ جب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اَنَّهُ غَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجُدِ فَكَسَّا لوسط تو وہ بھی حصنور کے راتھ لوسے "- تیلولہ کا و فتت ایک سکھنے نا سے میں آ گیا - تورسول الشرصلی للہ قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُ فَادُ مَا كُمُّهُمُ تنا لی علیہ ولم ان پرطے - اور اوگ منتشر ہو کر در تحوں کے سایے بی پطے سکتے - رسول السُّر صلی الله الْقَائِلَةُ مِنْ وَا دِكَيْنِيْرِ الْعِضَا لِا فَنَزَلَ مَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُوسَكُمْ تعالیٰ علیہ رسلم بھی ایک ببول کے در خت کے بینے اڑے اور ملوار اسس میں سلا دیا ہم وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِنُّونَ بِالشَّجْرِفَ نَزُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ تقوری ہی دیر سوئے سے کے رسول اسر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں الانے سکے اس پر بجث کی ہے ۔ شانیا حصورا قداس صلی اسٹر تعالی علیہ والم کے والدین کر بمین اس وقت زندہ ہی کب تھے کہ انعين فذاك كحقيقي معنى ير كسكير اسك متين سي كاس كمعنى عازى مى مراديي . يعنى المارمية من المربي المالي من الأولى من المالي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المالي الم ^ ^ ١٥ الم عن وه تر ميطاب كرجن كو تلواردى ميا بؤن يرمندها جاسات وخطابى ي كما كدري كردن كاليطا ہے۔ داؤدی سے کہاہے علانی را نگے کی ایک قسم ہے -بیو کم محابہ کام کا ابتدائ عبد غربت دافلاس کا تھا۔اسلے تدوار در مرسونے جاندی کے کا ہیں ہوتے تھے بعدم میں جب فرافی ہو لی تو تلواروں رہونے اور جاندی کے کا ہونے گئے۔ خود حفرت زبر بناعوام کی ملواریر چانری کا کام تھا ۔ ہشام بن عروہ بن زبیرے عبدا لملک کے عبدحکومت مسلی قیمت گلوائی سیمن ہزار 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

زبة القاری (۲) الجهاد المحادث المحادث

الله تعالىٰ عَلَيهُ وَسَلَمَ يَكُمْ عُونَا وَإِذَا عِنْكَ لَا عُوالِي عَنْقَالَ إِنَّ هَـنَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهُ وَسَلَمَ يَكُمُ عُونَا وَإِذَا عِنْكَ لَا أَعُوالِي عَنَاكَ اللهُ عَقَالَ إِنَّ هَـنَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَرُوا اور عَلوار اللهُ عَمَا لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّالُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا

ا خُنَرَطَ عَلَى سَيْفِي وَأَنَا نَارِعُمُ فَاسْتَيُفَظُتُ وَهُو فِي يَدِهِ مَ صَلْتًا فَقَالَ مَنَ أَسَى كَ بِاعَةَ مِينَ كَعِنِي بِونَ عَتَى \_ ديبان ت كِما بَحَه كو بِمِه سے كون بِجا بَيْكا

احس کے ہاتھ میں تھی ہوں تھی۔ دین سے ہا جھ تو بھے وہ بھا ہی ۔ یمنعُک مِنی مَن یَتَمْنَعُک مِنِی قُلْتُ اللّٰهُ اللّٰهُ تُلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبُهُ وَجُلْسَ بھے کو مجھ سے کون بھائے گا۔ میں نے کہا۔ اسٹر تین بار اور حضور نے اسکو سنوانیں

اسَّيْفُ فَهَاهُو ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمُ يُعَا قِبُهُ مِهِ

ما كات كر محى - ويكو وه يه بيلها بواب يكر صنورك اس كرسنوا نبين وى -

تعالی کی ۔ تونیز بیات علائے سیرکا اختلات ہے کہ یہ واتغہ کس غزوہ میں مبین آیا یتھا امام واقدی نے فرمایا کہ غزوہ تونیز بیات کی میں استعمالی کے میں استعمالی کی میں استعمالی کا ایک میں ان کا ایک میں ان کا ایک میں ان کا میں ا

و مرحق الم انمار میں \_ ایک قول ہے کہ ذات الرقاع میں، حضرت الم عناری فے مغازی میں ذات الرقاع کے تحت اس مدیث کو ذکر فرمایاہے ۔ جس سے متفاد ہوتا ہے کدان کے زریک بھی میں ہے کہ غزوہ ذات

ار قاع کے تحت اس عدیت کو دکر فرما یاہیے ۔ حس سے مسلفا دہوتا سے کہ ان سے مزدیک بھی ہیں ہے کہ حروہ وات الم قام عمیں یہ واقعہ بیش آبا ہے ۔

ہا ما یہ این اسمال نے اغیر کا حصہ ذکر کیا ہے کہ جب الواراس کے باقتہ سے گریڑی توحضور ملی اسر تعالیٰ علیہ وسلم نے

رسے اپنے دست مبارک میں نے میا ۔ اور فرایا آج مجھے مجھ سے کون مجائے گا۔ اس نے عض کیا ۔ کولُ مہیں اس اِ حضورے فرایا اٹھ چلاجا۔ اس نے مذہبے میرکر کہا آپ مجھ سے مہتر ہیں ۔ بھر بعد میں مشرف باسلام ہوگیا ۔ اور ایک

تفورت وہایا تھ چھاہا ۔ اس وقت اسلام قبول کرمیا۔ پھر بی تومین آیا اور انھیں بھی اسلام کی دعوت دی -

مه باب تغرق اناس عن الامام مهن عن ن مغازی باب غزوة وات ارتاع مس<u>اوه</u> سلم نفنا كل لبي صلى اسرتعالى عليهم المسائم كان سير مدن المسائم كان سير مدن المائل كان منازى باب غزوة البدر صنده -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزمة اتقاری دی مَا بُ مَا قِيلَ فِي الِمَ مَاسِم صنع يزون كي رين إلى الله وَيُلْكُو عَنِ ابْنِ عُهُ رَرَضِي اللهُ يَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي صَلَّى اللهُ حفزت ابن عرفن الله تعالی عندسے یہ روایت وکر کیجا نی شیم کروہ نی صلی اللہ تعالی تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ رِنَ فِي تَحَتَ ظِلَ مُ مُحِي وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالطَّغَارُ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا - بیری روزی بیرے بنزے کے سایے کے بیچے کی گئی ہے عُلىٰ مَنْ خَالَفَ آهِمِى س ولت ورسوانی اس کے لئے مقرر کردی میں جومیری مخالفت کرے ۔ . يهوي كى روايت بيس م كرحب حضورا قدس على الشراقا لى عليه ولم ك تلوارا يس دست مبارك مي ك كراس سع فرما يا كر يخف مجه سع كون ميائع كا تواس في عرض كيا المجمع لين وال بنف فرمايا واسلام تجول كراو - اس ي كما - نهي ليكن من آب مع بدكرتا بول كهذات سے لاول كا ور ندآب سے الراخ والے كا سائة دول كار اسس ريصنوري اسے جيور ديا وه است ساتھيون بين آيا - اور كها - بين سب سے اليحم انسان کے یاس سے آما ہوں ۔ پیچدست حضوراً قدّس صلی امتٰر تعالیٰ علیه دکم کے سول برحق ہونے کی بہت واضح دیں ہے ۔ ایسے صورت میں کرایک شخص دہ بھی اجرد میاتی تلوار سونت کر کہتاہے کہ تہیں مرے اعم سے کون بیائے گا مگر بھر بھی حضور برمه ذراسا اضطراب طاری ہوا اور نہ گھیرا ہوٹ ملکہ بڑے اطمینا تن کے ساتھ فرمایا کہ اسٹر تعالیٰ بجائے گا۔ بھر اكسسارشادكايه أتزير اكتلواراس كے با تقس جيموط كركريلي يرتو كل على السراور آوازين يرتوت الى كونفيب بوكى جومؤ يدمن التربيور تشخر محات استعلین کوات بیلی نے جمع بین الفیمین میں ذرکھیا ہے صفار سے مراد ہزیہ دیتا ہے ف ا در النوى معنى كے اعتبار سے مطلق ذلت سے ادرمعنى عام رادلينا زياده النب مديث كا حاصل ييسي كرحفورا قدرس على الله تعالى عليه وسلم ين يرابا يا كرمرار وق مرب مال عنيمت ہے۔ تجارت زراعت وغیرہ دوسرے ذرا نئے نہیں نیزاس بیں الشارہ ہے کہ مال غینمت عام کما یُوں سے تشریکات این جنگ برسی مشرکین کی تعداد ایک بنرار تقی وه بھی منتخب چیده اورپورے سازوسامان <u>و ه ه اسما</u> کے ساتھ اور صحابہ کرام کی تعداد جنگ کے میدان میں صرف تین سوچھ تقی وہ بھی زیادہ تر نہة، معمولى مازوسا مان كے ساتھ نيز قريش كايورے عرب يرايك رعب تھا۔ اس سے متار ہوكر صفورات 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspo نز ببته دنقاری دمی بَابُ مَا قِيلٌ فِي دِرْعِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعُالِي عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَالْقَبِيضِ فِي الْحَربِ وَثَنّ جى صلى دىترتعالى عليه سلمى زره كے بارے يس كيا كما كيا ہے اور لرا الى يس كرتا بيهننا -مرين عَنْ عِكْرَمَةَ عَنَ ابْنِ عَبَاسِ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عُنْهُمَا قَالَ قَالَ اللَّهِيُّ حضرت ابن عباس وض الشرتعا في عنها يهم كم بني صلى الشرقع في عليه والم ين بدر صَلَى اللهُ تَعُالِى عَلِيهُ وَسَلَّمَ وَهُو فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدُرِ اللَّهُ مُرَّا بِنْ انْشُدُ لُك، کے دن یہ دعا فرمائی اور حصور گول خیمے یں عقے - اے اللہ میں بچھے تیرے حضور تیرا عمداور تیرافعدہ عَهُدُكَ وَوَعُدُكَ اللَّهُ مَرَّانُ شِنْتُ لَمْ تَعُدُلُ بِعُدَ الْيُومِ فَأَخَذَ الْبُوبُ لِمِ عص مرر یا ہوں ۔ اے اسٹر اگر تو بھاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے ۔ بیسن كرحفرت بِيهِ اللَّهِ فَقَالَ حَسُمُكَ يَارُسُولَ اللَّهِ فَقَلُ ٱلْحَصَّتَ عَلَى مَ تِكَ وَهُوفِ الدَّرْعِ ابر بكررضى الله تعالى عند في حضور كالم تعريك في اوريه عرض كيا - يا رسول الله آب ك لي يمكاني ب نَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ سَيُهُمَ مُ أَلِجُهُ عُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَتِيُّ آب الا بعرب سے دعایں بہت مبالد فرایا مصورزرہ بین ہوئے ستھے ۔ اب با ہر تشریف لائے مَوْعِلُ هُمْ وَالسَّاعَلَيُّ أَدْهَى وَآمَرُ لَهُ (القره) (٢١) اور یدارت و فرما یا بہت جلدیہ جماعت سکت کھائے گی اور بیٹھ پھرکر بھا گے گی اوران کے وعدہ کا دن قیامت ہے اور قیامت نہایت کرا وی اور سخت ہے۔ صلی الله رقالی علیه ولم نے بہت الحاح وزاری کے ساتھ دعا فرمائی ، دعا فرمائے رہے بیمان مک كرحفور قدم الله معلی الله تعالىٰ علیه ولم كى چادر مبارك كندھ سے سرك كئ حضرت صدیق الروم بي كوف سے المفول نے دوار مارك حضورك كنده يروانى اورحضورس ليط كئ أورعض كيا- آيكويكانى في ع اورآب كارب ايس وعدے کو بورا فرمائے گا ۔ تارصین نے مکھا ہے کہ عبد مبارک التر تعالیٰ کا بدارشا دہے۔ مه نان منازی بای قول الله تقال ا د تستغیری دیکومید تفییرسوره قرباب قولسیموم الجع ومونون الابرصطيط بب تولرل الساعة موعدهم صطلط نسائ تغنير

تزمة القارى (٢) بالم ألحريثر في ألحرب صوب ران يرريتي باس بهننا عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسًا حَلَّا تَهُمُ أَنَّ النِّبِّيُّ عَمِليَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَأَ حفزت النس دخی النُّرتیا لیٰ عمد سے حکریٹ بیان کی کہ بھی صلی النُّر تعالیٰ علیہ دسلم مُّمَى لِعَبُٰلِ التَّهُمُ لِمِن بُنِ عَوْنِ وَالنَّهُ بَيْرِ فِي قَرْبِيصٍ مِّنُ حَرِيُرِمِنْ حَ یے عبد الرحمان بن عوت اور زبیر کو رہشمی کرتا بہ سپننے کی اجا زت دی ، کعجملی کی دجہ سے كَا مَنْتُوبِهِمَا - ح- أَنَّ عَبْلَ الْتَهْمُ لِمِن وَالنُّهِ بِيُرْشَكُوْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ جوان دو اول كو محتى - عد الرحل اور تريرك بني صلى الله تعالى عليه وسلم سے بويس كى وَلَقَدُ سُبُقَتُ كُلَّمُ ثُنَا لِعِبَا ذِنَا الْكُنُ سَلِينَ اسے مجوب بندے رسولوں کے لیے بھارا یہ ارث د انتهم لهم المنصور وون وَإِنَّ جُنُلُ ا ینیلے ہی ہو چکاہے کہ ان کاخروروکی جائے گی اور بيشك مارات زياب رساع. ا وروعدے تسعم اواللہ تعالے کا برادشا دیے اور بإد كروجب الترتعالي تم سے وعد مغرمار ما عمّا كَادْ يَعَدُ كُمُ اللَّهُ إِخْدَى الطَّارُفُنَايُنِ أغَما كُكُمُ \_ كددو كروم و مي سعايك تمادك لغ سع بنظام رايسا معلوم بوتاميم كواس موقعه يرحضرت صديق أكررضي الشرتعا لاعتركوالشريزياده بهروس تقا اورا مغين زياده اطينان تفام كرحقيقت من ايسا نهين مفنورا قدس صلى التربية إلى عليه وسلم كادعامين يه انداز اختيار كرنا اس بناير تفاكه محابدكام كوفوت واطبينان حاصل بوراس لي كران كواس كالبين تفاكر حضورا قدس صلی السّرتعالی علیه وسلم کی دعاضرور قبول بوگی اور بهوا بھی یہی میرحدیث کے سیات سے ظاہر سے کہ حضورا قدر صلى الشرتعالي عليه وسلم كوابن فتح اور دشمنون كي شكت كاليقين كامل تقاجيساك وره قرك أيتون كي سلاوت سے ظاہر ہے - نیز صحیح کروانیوں سے تابت ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے مى دِسْمنوں كم بارك مي نراديا تقا- هذامهرع فلان هذا مصرع فلان صحابر كرام فرائے أي كرجنك كے بعد ہم نے ويكاكر معتورا قدى صلى استرنقا كى عليه وسلم يرص كے مقتل كے ليے بوخط كينيا تھا استر سے دوا بھی او حریا او حرنہیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ متین سے کرمنو را قدس سلی السّرتا لی علیہ ولم کو اپنی نع اور تشمنوں کی شکست کا لیٹن کا مل مقااور دعا صرف صحابر کام کی تقویت اوران کے اطبینان کویڑھانے كسلة مي - اس لي كصابركم كوورايتن عما كرمفود ترسلى اسرمالي عليدكم كي دعا عرور بالفرور قبول ہوگی ۔

https://ataunnabi.blogspot.co عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُنِي ٱلْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحِرِيْرِ فَرَأَيْتُ عَلَيْهِمَا فِي عَزَا إِلَّمَه شکایت کی توحضوریے ان دونوں کو رمینی بہاس کی اجازت دی پیسے ان دو اوں پر رکیسٹی بہا س غزوه میں دیکھا ۔ كاب مَا قِيْلَ فِي قِتَ إلى التَّ وَمِ موسى روم ت قال كاردي كا فرما يا كيا ب -إِنَّ عُمُيْرُ بْنُ الْأَسُورِ الْعَنْسِي حَدَّتَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّ عُبَادَةً بُنَّ عیربن اسو دعنسی نے حدیث بیان کی کہ وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ الطَّامِتِ وَهُوَ نَا بِنِ لَ فِي سَاحِل حِمْصَ وَهُوَ فِي بِنَاءِ لِنَّ وَمُعَكُ أُمُّ حَرَاهًا تعالیٰ عنہ کی ضرمت یں حاصر ہوئے اور وہ حمص کے ساحل پر ایسے گھرمیں تھے اوران قَالَ عُمَيُرٌ فَيُلاَ حَتُنَا ا مُرُ حَرَامِ آنَهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَى ٓ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْرِيِّكُمَّ كے ساتھ ام حرام بھى تقيں - حفرت ام حرام رضى الله تعالى عنهائے ہم سے حدیث بیان كى تشتغ بچا**ت** | اس صریت کے ایک طریعے میں ہے کہ تھملی کی دچہ سے انھیں اجازت دی اور <del>دوس</del>ے <u>۱۹۹۱</u> طریقی سے کر جوئیں کی وج سے اجازت دی مسلم میں ہے کہ بھجلی یا کسی اور تکلیف کی بنایر - اور یہ اجازت عزوہ میں تقی ۔ ان سب میں تطبیق یہ ہے کہ یا تو یہ اجازت مختلف اوقات ہیں دی ۔ کبھی کھملی کی وجہ سے تمہمی اورکسی تکلیف کی وجہ سے کہی جؤیمیں کی وجہ سے یا ہر کہ حقیقت ہیں براجازت جو میں کی وج سے مقی جب جو میں کاشتی میں تو کھیلی محتی ہے ۔ علمار کاس میں اختلاف ہے کرمرد کو بہرور ت ریشی نباس بیننا جا کرے یا نہیں - حفرت امام نشا فعی نے فرمایا کہ تھجلی اور جو کیں کی وج سے سیننے کی اجازت ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ بهارس بهان ربیتم کا دیسا کیرا بینناجس کا تا نا بانا دونون رسیم بوکس حال بی جا کزنهی مان جس كا تا سوت الواور با نا مولے رئينم كا اسے رائى ميں سينے كى اجا زت كى د اور اكر "ما نارلينم ہو اور بانا توت - نو ہر شخص کو ہر طال میں رجازت ہے ۔ خواہ باریک ہو یا موطا ۔ تنظر بیات ا آن کل غرمقلدین - مود ودی دیوبندی اس طریت سے یاستدلال کرتے ہی کریز میر عدة فا فاللباس باب ما يخص الرجال والحرير من حكة صفي ملم لباس - ابوداؤد لباس ، نسائى زينت ابن ماجلاس

https://ataunnabi.blogspot.com ترمترالقاری ۴۸) يَقُولُ أَوَّ لَ جَيْشِ مِّنَ أُمَّرِي يَغُمُ وَنَ أَلِيعُرَ قَلُ اوْجَبُواْ قَالَتَ أَمَّحُرَا مِر كدا تفون نے بنى صلى الله نقالىٰ عليه و كم كوية فرمائے بهوئے سنا كرميرى احت كے اس بيليا شكرك كُلُتُ يَارَسُوُ لَاللهِ أَنَا فِيهُمْ وَالْ أَنْتِ فِيهِمْ وَالْتُ تُمْ قَالَ النِّبَيْ صَلَّىٰ للهُ جو سندریس جہاد کرے گا (جنت) واجب کرلی ۔ ام حرام کے کہا یں نے عرض کیا ۔ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسُلَمَ ا وَ لَ حَيْشِ مِنْ أُمَّرَى يُغَنُّ وَنَ مَدِينَهُ قَيْمُ مُغَفُّونُ إِلَّا یا رسول انشرین ان میں ہوں - فرایا - توان میں ہے - اسے بعد نی صلی الله مقالی علیہ و لم ا حرایا - میری فَقُلْتُ أَنَا فِيهُمْ كَارْسُولَ اللَّهِ قَالَ لاَـ امت کا بہلات کرجو قیصر کے مشہر برحمل کرے گا بخت دیا جائے گا۔ یس نے عرض کیا یارسول اسر ایس انیں ہوں۔ نر مایا۔ نہیم بَابُ مِتَالِ الْيُعُودِ من مرد مرد عراك مرد ما المان صريت عَنْ نَا فِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُهَرَ مَضِيَ اللَّهُ تَعَا لَاعْنَصْهَا أَتَّ ۱۵۹۳ ما حفزت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهاسے روایت سے که رسول الله صلی الله رَسُولَ اللهِ عَزِلِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثُقْتِلُوْنَ الْمُقُوْدِ حَتَّىٰ يَخْتَبِئَ احْكُمُ تعالیٰ علیہ وسلم ہے وزایا تم نوگ مہودیوں سے جنگ کر و کے میہاں تک کہ بچھ مہودی بتقرکے وَرَاعَ ٱلْحُجَرِفَيْقُولُ يَاعَبُدَاللَّهِ هَٰذَا يَهُودُ فِي وَرَاءِ يُ فَا تُتُلُهُ فِ بیم بھی بھی جائیں گے تو بھر کے گا۔ اے اسر کے بندے یہ یمودی مرب بیکھ ہے اس کو قتل کر۔ مقالات امیری میں کردی ہے ۔ اور اختصار کے ساتھ تیمری جلد میں بھی ذکر کر دی ہے ۔ نا ظرین اس کامطالعتی منتمز می است میں بطا ہر خطاب صما بر کرام سے ہے لیکن مرا دحفرت عید کالیہ العوادہ والسلام مع ، معرای مراسی کے اصماب ہیں - جب کہ قریب قیامت میں ظاہر ہوں گے ۔ ان ایام میں میرود دھال كمات بوس كيد اس خطاب يراس بات كى طرف اشاره مه كر مارى سر دويت حفرت عيلى عليالصلوه وا ك زمانه نز ول يك باقى رب كى اور يكه حضرت عليه عليالعملوة دالسًلام مارى سرَّ بعيت يرمُون كَدُ مه مات إب علامات النبوة صيف 

الخصة القارى رس عَنْ أَيِيْ نُازُعَةَ عَنْ إِبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُ قَالَ قَالَ حضرت ابوہریرہ وضی استر تعالی عندنے مما کرسول استرصلی استر تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ۔اس رَسُولُ اللهِ عَمَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَتَى تُقَاتِلُوا أَيكُمُود وقت تک تمامت قائم نہیں ہو گ جب تک مبودیوں سے تم ران ندرو سے مہاں تک کروہ بھرجس کے حَتَّى يَقُولَ ٱلْحَجَرُ وَرَاءَ لَا ٱلْيَهُودِيُّ يَامُسْلِمُ هَٰذَا يَعُودِيٌّ وَرَا لِي كَا تَعُلُهُ -تیمجھے مہودی جھپا ہوگا کمے گا اسمسلمان یہ یہودی میرے میچھے ہے اسے قتل کر۔ بَاجُ قِتَالَ البَرْكِ صناك ترك عقال كابيان حَدَّ ثُنَّاعُهُو وبُنُ تَغُلبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عمروبن تغلب رضی الله تعالی عند نے مہاکہ نبی ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا قیامت کی عَلَيهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مِنُ أَتُنْكُ إِطَّالِنَّاعَةِ أَنُ تُقَاتِلُوا قُوْمًا يَنْتَعِلُونَ نشانیوں یں سے یہ ہے کہ م لگ ایسی توم سے الاد کے جو ہال والاجو ا بسینے ہوں کے اور بیشک نِعَالَ الشَّعُرِدَ إِنَّ مِنْ اَتَهُ كَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُو ا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُولِا قیا مت کی نشا نیوں میں سے یہ ہے کہ تم لوگ ایسی قرموں سے اور کے جن کے جبرے بحورات كَانَ وُجُوهُهُ هُ الْمَعَانُّ الْكُطُوَ قَدِيمِ ہوں کے گویا تبہ بہہ مڑھی ہوئی ڈھایس ۔ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ ٱبُوْهُمُ يُرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حصرت إو يريره رضى الله تعالى عنه الماكر بول الله صلى الله تعالى عليه والمف فزايا تشخر کات - خواسان اور جین کے درمیان ہند دستان کے شمال میں بسنے والے ترک کہے جاتے ہیں اسلامی ایشاد نظاد کا کہ نظام انتقاداتشاد حضورا قدس صلى الترتعالى عليه وسلم ف ان سع جعير فان كرف كوضع فرايا تقادارشاد فرایا۔ امترکوال تولے ما مترکو کھ کے کیکناس اپ میں ندکوراحاً دیٹ کے مطابق ان سے جنگ ہو ل بھی۔ مه منامت باب علامات النبوة صف مد ابرداؤر . ثان ملاحم باب في قال الرك موسي

نزمته القاری (۲) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّ تُقَاتِلُوْ اللَّرَكَ کاس وقت مک قیامت قائم ہنیں ہو گی جب مک تم ترک سے مذارط او کے جن کی انھیں چھو فاچھو فی ہوں گی صِغَانَالَاعَيُنِ مُمَّرَالُوجُوبِ ذُنُفَ الْأَنُونِ كَانَّ وُجُوهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّتُ ثُمَّ بجرك سرخ بول مع ناكين جيئي بول كي كويا ان كے برجرك ته بدة مرعى بول وهايس بين - اور تيامت قائم وَلَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تُقَاتِلُوْ اللَّهِ مُا يَعْالُهُ مُوالشُّعُو ۖ نہیں ہوگی یہاں مک کرتم الیبی قوموں سے لاو کے جن کے جوتے بال والے ہوں گے۔ ٱخْبُرْنَا إِسْمَا عِيْلُ بُنُ آيِنْ خَالِيهِ آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بُنَ آيِنْ حضرت جدد منز بن الى او في رضى الغرتع لى عد سكت بيس كر رسول النرصلي النوتع لي على آوُفَىٰ يَقُولُ وَعَارِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآحُزَابِ وسلم نے یوم احزاب مشر کین پر وعا مزما ہی ۔ اے اسٹر کتاب نازل فرملے والے جلد صاب ساتویں ہجری بین سلانوں کی برمتمتی سے محدشاہ خوارزم نے ان کو چھیر دیا۔ جس کے بنتیے میں خراسان سے سیکر عواق سکے سارے شہر ترکوں نے برباد کردیئے۔ چنگیر خان سے نے کراس کے بیتے ہلاکوخاں کے لے ایک صدی سكسكانون كأييّن فارت كرديا راس كاتفصيل كتب توار مي من مركور ہے -انصي ايام يس رافقيون كواسلام ويمنى كم منطا يرب كاكا فى وقع الما- رافقيون كامت بورعالم محقق طوسی ان کے ساتھ ہوگیا اور الاوامسلام میں ایسنے والے اندونی طور پر اوار یوں کے الد اور سے حتی کہ الاکو بغداد پر حمل رف سے بچکیا تا تھا۔ اس کا کمنا تھا کہ بہاں بزرگان دین کے مزارات میں۔ یس عماروں تو کسی عاب میں زرنار بوجاؤں فوسی نے اس سے کہا کہ میرد یوں نے حفرت زر ما حفرت میں علیہ ااسلام جیسے بینمبروں کوشمید کیا۔ ا ن كاكيا بكوا - اس سے الكوكو يمت بوئ - با برسے اس في حماريا اندرسے بغدا دے را فضيوں كے رسيته دوا تى كى جن کے بیچہ س بغداد تماہ موا ۔ مطرقة - اس مين دونون روايت ہے - مُظُر فَدُ ، مُطَرُقَدُ فَي اس كاما ده طراق م جس كم معنى كھال لغات كمر جودهال يرشى جانت - اسكوسى من تربه شمى بون كمال - ونفع - يه أذكف كاجمع به حيون چيني ناک والا - نفالهم انتفره وس سراديه كروه ايسے چوت بهنين كے جنكے حيرطوں كے بال دورس كيم ے مناقب باب علامات البنوہ ص<del>نا</del>

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

112

**41** 

الكَحْزَابَ اللهُمَّاهُمْ مُهُمْ وَنَ لُزِلُهُمْ س

اور ان میں زلزلہ ڈال ۔

ن هقالقاری دی

عَنِ ابْنِ أَيِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِمَتُهُ كَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا انَّ الْيَعْدُودَ اللهِ مَنِين حفرت عالئة رضى الله تعالى عنهاسے روایت ہے کر یہود نبی صلی اللہ

وَ خَلُو اعْلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنتُهُمُ

تَمَا لَىٰ عَدِيهِ لَم يَ فَرَمتَ مِن مَا صَرْبُوكَ - اعْوَلَ اللهُ عَلِيكَ بَينَ آبِدِ مِن بُو فَقَالَ مَا لَكُ قَالَتُ أَوَلَمُ مَتَهُمَعُ مَا قَالُولُ افْقَالَ فَلُمُ تَسْمُعِي مَا قُلْتُ عَلَيْكُمُ مِن

لزام المومنین نے ان پر لعنت کی ۔ حضور نے فرایا کیا بات ہے۔ ام المومنین نے عرض کیا۔ آپ نے نہس سنا کا موں نے کیا کما جعنور نے فرایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا فرایا میں نے علیکم کما ہے ربعنی تم بر۔

نے نہیں سنا کوا محف نے کیا کہا جعنور نے فرایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا درایا میں نے علیکم کہا ہے یعنی تم پر -جو جند ا

سترمیکات میرویوں نے اسام علیک کہا توام المومنین نے جواب میں کہا۔ (تم بربوت ہو) اور میروت ہو) اور استرمیکا میں اور میروت ہو) اور استرمتی ہوا۔ دیم بربوت ہو) اور استرمتی ہوئے کہ دائے میں کہا۔ دیم بربوت ہو کہ دائے میں کہا ۔ اور می برخصنب نازل فرمائے ۔ صفور سے فرمایا ۔ اسے عائشہ یسب مت کہو۔ تم کولازم

ہے کہ نرنی اختیار کرو۔ سخت کلاتی اور فٹ سے بچو۔ ام المومنین نے عرض کیا۔ حضور نے نہیں سنا کہ انھوں نے ' کیا کہا۔ فرمایا۔ تم نے نہیں سنامیں نے کیا فزمایا۔ میں نے ان پر لوٹا دیا۔ ان کے حق میں میری بات قبول کیجا گیا

اورمیرے حق میں ان کی بات نہیں قبول کی جائے گئی۔

سام کے معنی موت ہے اوراکی روایت میں بجائے سام کے سامہ ہے سینی ریخ و کلیف - عام روایتوں ایں

مه تا فى مغانى باب غن وة الخنلاق منه و دعوات باب الدعاء على المشرك من ملك و تعيد باب توله انزله بعلم وسلا سلم مغانى ترمذى جهاد ـ نسأى سيرابن ماجه جهاد ـ

عده تمان الادب باب الرفق في الامركله صنف باب لعريك النبي صلى الله تعالى عليه وسلع فاحشا ولا منفأ

بأب كيف الود على أهل الزمة بالسلام ص<u>صه</u> الدعوات الدعاء على المشكين م<u>تسه ب</u>اب قول النبى يستقاب لذا في المستقابة المرتدين باب اذا عرض الذمى م<u>سمه م</u>

بَابُ اللَّهُ عَاءِ لِلْمُشْرِي كِينَ بِالْهُدَى لِيتَا لَقَهُم ور وال مشرکین کی ہدایت کی د عا تاکہ ان کا سلانوں کی طرف رجمان ہو ۔ حَدَّ ثَنَا أَبُو النِّي نَادِ أَنَّ عَبْدَ النَّهُ لِين قَالَ قَالَ أَبُوهُمْ يُرُكُّ مع المحترت ابو يريم رضى الله تعالى عن الله عنها -طفيل بن عمر ودوسى اوران ك كَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حَكِهِ الطَّفَيْلُ بُنْ عَهْرِ و نِ اللَّهُ وُسِيٌّ وَاصْحَابُهُ عَلَى النِّيّ سائقی نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت بیس حا ضر ہوئے اور انھوں نے عرض کیا وعليكري باعتبار روايت كي ميئ شبور واضع مع - ميكن حفرت سفيان بن عيدينى روايت بي بغيروا و ك كي - علام خطابى فراياك يري صحح سے علام قرطى ك فرمايا - يہا ق واوز ائر ہے اور ايك قول ہے کہ اسپنا ٹ کے لیے ہے اس صربت کوباب سے مطابقت یہ ہے کہ علی ضرر کے لئے آسا ہے۔ نیز ان بدنجتوں مطابقت باب السام عليك كها تقا - اس كے جواب من عليكم كہيے كا مطلب يربواكم ربوت م تنتشر کات محفرت طفیل بن عرو دوسی بمن می شهر تبیلے دَوسلس کے فرو تھے۔ یہ سکے ہی متیں ا وكو الما المام المراس من عاصر بهوكرمترف باسلام بروي عظ عقد وراس كربعدايي وطن والي کئے اور عرصة مک وہن رہے - بنیبر کے موقع پر اپنے متبعین کے ساتھ جبرہی ہیں حاضر ہوئے ۔ بھر مدین طبیبہ رمنے لگے بخنگ يمامه مي شبيد بوك ـ ان كا خطاب دوالنور بھى مے - انھوں نے اسلام قبول كرتے دقت برض كيا تَعا- مِحْطِ دوس كى طرف بهيجيئه اور مجھے كو ئى نشا نى عطا فرائىيے جس سے انھيں بدايت نصيب ہو حضور نے دعافرانی اے اسراسے بورعطافرا ۔ اس دعاکی برکت سے ان کی دونوں انکھوں کے درمیان ایک نور جمکما تھا۔ انھوں نے عفن کیا مجھے یہ اندلشہ ہے کہ وہ لوگ بیکیں کاس کی صورت بار ما گئی ہے توروشنی ان کے کوائے ككناريدي منتقل بوكى - ان كاكوا اندهيري دات من جمكة تعارس لي ان كانام دوالنوريرا . ان کی رع ضداشت دوبارہ حاضری کے موقع رتھی جب کہ وہ خبریں اپنے اسی یا اوے ساتھیوں کے ساتھ فدمت بابر كت بي حافز يور معقد - المفون في ير جي وض كيا تھا كدوس مين زنا اور مود عام ہے ان كى ملاکت کی دعا کھنے ۔ حضورا تدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی رحمت انھیں اوگوں کے لیے تھی جن کے بارے می حضور کو معلم بہوتا کہ یہ آئندہ کبھی اسلام سے مترف ہوں گے اور جن کے بارے یں یعلم ہو ایک دہ ایمان سے محرم رہی گے - انجی ملاکت کی وعالمی مجمی فرما ل می - جیسا که متعدداحا دلیث میں گرر دیکا \_ 

نزمة القارى (٢) صَلَّى اللَّهُ تَعَا لَى عَلِيهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارُسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصِتُ وَابَتُ فَأَدُ عُ یارسول استر دوس سے نا فرمان کی اوراسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔ آیب انکی بلاکت کی دعا میکھئے۔ اسس بر الله عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتُ دَوْسٌ قَالَ ٱلنَّهُمَّ اهْلِ دُوسًا وَالبِّرِ بِهِمْ فِ سی نے کہا دوس ہلاک ہو گئے و تحضور سے یددعا فرمانی کا سے اسر دوسس کو بدایت دے اور انھیں لا۔ بَاجُ وْعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسُلَامِ وَالنَّبُوَّةِ مَا الْ نی صلی الشرتعالی علیہ وہ کم کارسٹلام اور نبوت کی طرف کو گوں کو بلانا ۔ مرست حدَّثْنَا عَبْلُ الْعِن يُزِرْبُنُ إِلَى عَالِم عَنْ إَبْيْهِ عَنْ سَحُمُلِ بُنِ سَعُلِ حضرت سبل بن سعد رضی الله تعالیٰ عن في روايت كياسي كه اعفون ك رَّضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سِمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ <u>خبر کے دن رسول اسٹر صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں ک</u>ے سنا میں رکل ) بھنڈا ایسے ضخص خَيْبُرَ لَا عُطِينَ الرَّابَةَ رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى بَدُيْهِ فَقَامُوْ ايرُجُونَ مو دوں گاجس کے ہاتھ پر فتح ہوگی ۔ تو ہوگوں کا حال یہ ہوگیا کامید لگا کے ہوئے محقے کہ جھنڈاکس کو لِنَالِكَ ٱ يَهُمُ مُعُطَىٰ فَعَلَا وَالْكُلَّهُمْ يُرْجُوا أَنْ يُعُطَىٰ وَقَالَ آيْنَ عَلَيْ دیاجا کے کا -سب کوالمید محتی (کراسے دیا جائے گا جسم کوحفورے فرمایا ) علی کہا ں ہیں ۔عرض کیا گیا انتکی فَقُيلَ يَشُبَكُيُ عَنْ نُهُ فَأَمَرُ فَكُوعَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْدَيْهِ فَكُمَاكُهُ آ تکھوں میں تکلیف ہے ۔ حضور نے حکم دیا تو اتھیں لایا گیا ۔ حضور سے ابنا بعابِ دہن انکی تنزیمات اس مگر کے علاوہ بخاری میں یہ صدیث تین مگراور ہے ہر مگریہ ہے۔ لاعط من الرابق به الله علاً من على جهندًا الي منتخص كودون كا - تعض روايتون من يزا مُرتبع - ده الله اوررسول سے محبت کرتا ہے اوراسٹرا وررسول اس سے تحبت کمتے ہیں -حفرت على صنى السّرتعالي عنه كي من محول من مكيف على اس مع غزوه فيرس ك كرك ساته نهي مه نا نامغازی باب قصه و دس حسسه وعوات باب الدعار للمشركين ص<del>سطه</del> -

نوهة القارى (٢)

الج

مُحْمَرِ النَّعْشِيمِ مِنْ مَرُّمُونَ مِنْ النَّعْشِيمِ مِنْ

عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمَ أُمِرُتُ أَنُ اقَاتِلُ

نے فرایا بھے حکم دیا گیا کر توگوں سے لاوں بہاں یک کروہ لوگ لاالا اللہ کہیں است مار ہو تھا کہ الا اللہ کہیں است

النَّاسَ حَى يَقُولُو الاولَ إِلَّا اللهُ فَمَنْ قَالَ لَا اللهُ فَقَلُ عَكُمْ اللهُ فَقَلُ عَكُمْ اللهُ فَقَلُ عَكُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ

مِنِيُّ دُنَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحُقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ \_

اسلام کے حق بر-اوراس کا حماب الشر برہے ۔

آئے تھے مریہ طیبہ ہی رہ گئے تھے۔ مگر بعدی ان کے دلی ایساا منظراب بیدا ہواکر آسوب جٹم کے باوجود فیر آگئے ۔ ادھر مرحبض قلعہ کا سردار تھا وہ فع نہیں ہوسکا ۔ اجاب محابرام کی سرکردگی میں مہم کی مگر کا میا بی نہیں لی تو حصورات مرصلی اسر تعالیٰ علیہ ولم نے یہ فرایا حصور اقدس صلی اسر تعالیٰ علیہ وسلم کے فرانے مطابق حصرت علی شیر خدا نے مرحب کو قتل کیا ادر قلع کو فیج فرالیا ۔

عه باب ففل من اسلم على يديد ركب مستاي ففاكل العماد مناقب على مصيف ثا فامغان باب غزوة في رمين سلم ففاكل \_

نز بدالقاری دی -بَابُ مَنْ أَرَادَ عَنْ وَقًا فَوَرَّى بِغَيْرِهَا وَمَنْ آحَبُ ٱلْخُرُوجَ يُومَ ٱلْخِمَيْسِ جس نے کسی غزوے کا ارا دہ کیا ا درا سے طا ہر نہیں کیا ا ور حبحرات کو سفر کرنا پسند کیا ۔ أَخُبُرُ فِي عَبْلُ الرَّحُلُنِ بَنُ عَبُلِ اللهِ بَنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عبدالله بن كعب بن مالك ي مجما جوان ك بيون بي ان ك قائد مق كري ا عَبْدَاللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَائِلًا كَعْبِ مِنْ بَنِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ كُعْبَ تحب بن مانک سے سنا کہ انھوں نے رسول اسٹر معلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوے میں مشر کیے بَنَّ مَالِكِ حِينَ مُخَلِّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَمُ ن ہونے کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول الشرصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کسی عزوے کا ادادہ يُرِيْدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَهُ ٓ الْأَوْرِي بِغَيْرِهَا-خراتے تو توریہ یکی ورظا ہر فراتے ۔ دوسری سندسے یوں سے کوعیدا نشرنے کہا یس سے محدب بن مالک قَالَ سَمَعَتُ كَعْبُ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْمِ كويه كية بوك سناكر ببت كم ايها بوتا كرصور كمي فزوك كالاده فرات تواسع برطابتا ديية وَسَلَّمَ قَلْمَا يُرِيثُ عَنْ وَلا يَغْنُ وَهَا اللَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتُ عَنْ وَلَا تَتُوكَ أكثر تورير فراعة - بال جب غروه تبوك موا تو رسول الترصلي السرتعالى عليه وسلم، فَغَنَ اهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّرُ شَرِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً سخت گری میں یہ غزوہ فرمایا ادر بہت طول طویل اور جنگلات کا سفرانتیار فزمایا تستر کیامت ایر حدیث امام بخاری رحم الله علیدن این صح مین دس مگر ذکر فران ہے کہیں مطول کہیں سور مور کا معان کا منازی میں دکر کیا جائے گا۔ فقر- حارط بھے سے میں ہے۔ اس پر پورا کلام مغازی میں ذکر کیا جائے گا۔ تمس سخریں پخبشنبر کے دن نکلنا مبارک ہے ۔ اس سلسلے پی ایک روابیت بھی ہے جھے طرا تی نے ڈکر کیا ہے بُوْرِ اے اِلْمُسَیِّقُ فِی بُکُورِ هَا یَوْمَ الْعَمِیسَ بِغِشنہ کی سے سفر کرنے میں میری امت کو برکت دی گئی۔ اس صدیث کی سند صعیف سے ۔ لیکن فضائی می صنعاف بھی مقبول ہیں ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزبته العاری (۴) بَعِيْدًا وَمَفَا نُا وَاسْتَقْبَلَ غَنْ وَعَلْ قِ كَيْثِرُ فَجَلَّ لِلْمُسُلِمِينَ آمُرَهُمْ لِنَا أُهِّيُّوْ اور دشمنوں کی کیٹر نقبداد کے مقابلے کے لئے گئے ۔ تو حضور نے مسلمانوں کو صاف أُهْبَةً عَلَاقِهِمُ وَآخُبُرُهُمُ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِينُهُ - وَعَنْ يُوسُلُ إِلَّا صات بتا دیا سا کرایسے دستن کے مطابق سامان مہیا کرلیں ۔ اور انھیں دہ مگہ بتادی اَتُ قَالَ اَتَّ كَعُبَ بَنَ مَا لِكِ كَانَ يَقُولُ لَقَلْمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِيَ اللهُ تَعَالىٰ س کا اراده فزمایا تھا۔ اور بہ سخت نیہ کے علاوہ اور کسی دن کم سفرزمانے سکتے۔ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخُوجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفِي إِلَّا يُوْمَ ٱلْحَدِيثِي عَنْ عَبْلِ الرَّحْلِينِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَّ اللهُ عبد الرحسلن بن كوب بن مالك ربيع باب سے روا يت كرتے ہيں كر بنى تَعُالَىٰعَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ ٱلْخِينِينِ فِي غَنَّ وَفِي تَبُولُكَ وَكَانَ يَجُبُّ آنُ يَخُرُجَ صلی استر تعالی علیه وسلم غزوه تبوک میں پنجشنبه کو شکلے ۔ دور پنجشنبه کو مکلنا بسند فراتے تھے ۔ بعض احادیث میں شنبے دن سفر کرنے کے بھی بارے میں ارتبا دفرہا یا ہے کہ مجشخص تندند کوسی کام کے لیے ٹکلے کا انٹر تعالیٰ اس کے کام کو بورا فزما دیے گا۔ حجہ الو داع کے لیے حضوراتد س صلی انٹر تعالیٰ علہ وسلم سننه بی کو شکلے تھے اوراس حدیث میں جومذکور ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ زیادہ تر بیجت نہ کو شکلتے تھے یاس کے معارض نہیں کر کبھی کبھار کشنبہ ما دوسرے دیوں ہیں بھی مفرشروع فرمایا ہے۔ عبدالحسم دوس ایک حفرت کعب بن الک کے صاحبزا دے بی اورایک ان کے او لے۔اس صر کے تیسرے طریق میں دام زہری حفزت کوب بن مالک کے صاحبزا دے عبدالرحسلن سے روایت کرتے ہیں اس مديّ كَ دوسرے طريق مي سنديوں مذكور بے \_ اخبركن عبد السرحلن بن عبد الله بن كعب بن مالك فالسمعت كعب بن مالك دضى الله تعالى عده ـ اس ير دارتطنى لے يہ تعقب كماكه اس میں ارسال ہے - اسلے کوعدالرحل بن عبد الله کا سماع ان کے دا داکعب بن مالک سے ابت بنیس ۔ تشرس ات اس سرے کے سیالار حمزہ بن عمر واسلمی تقے اور جن قریش کے دو تنخص کے بارے ہی یا بیرحکم دیا تھا وہ حباب بن اسو دا *ورامس کا ساتھی نا* فع بن عبد قبیں تھا۔ جیس*ا کرستی*ربن میشام 

عه بالايعان بعد اب الله صلى ابوداؤد - نسانيء

ومقالقاری (۲) **ેટ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્યિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સિલ્સિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્ટિલ્સ્** تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ مَنَّ مَالَمُ يُؤْمَرُ بِمَعْمِسَةٍ فَإِذَ روایت کرتے میں کہ فرمایا - بات سننا اور ما نناحی ہے جب تک گنا ہ کا حکم نہ دیا جائے جب گنا ہ أُمِرَبِمَعُمِسِيةٍ فَلاسَمْعُ وَلا طَاعَةً بِ كا حكم ديا جاك تونه سنناب دور نه ما ننا ـ بَابُ يَقَا تَكُ مِنْ وَدَاعِ الْإِمَامِ وَيُتَقَىٰ بِهِ صُلْكُ الْم كَارِيتَ مِن الدراسي بِناه مِي ربنا-اَنَّ ٱلْأَعْرَجَ حَلَّ ثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُمُ ثَيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّه حفرت ابو ہر برہ وضی اسٹر تعالیٰ عذیے کماکہ انفوں نے رسول السّر سلی سا سيمتع رَسُولَ اللهِ صَلِيَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنَ الْأَخِرُونَ التَّابِقِ تعالیٰ علیہ وسلم کویہ فرمائے ہوئے سام مب سے بیکھلے اور سب سے اگلے ،یں بجس نے وَ بِهُذَا الْإِسْنَا دِمَنُ اَطَاعَنِى نَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَا فِي فَقَلُ عَصَى اللَّهَ میری فرما نبرداری کی اس نے اسمی فرمانبرداری کی اورجس نے میری نا فرمانی کی اس نے اسلمی صحاب كام ان كوبرا كيت محق - امفول في رسول السرصلي الله تعالى عليه ولم ساس كا تذكره كيا - جوتم بي براكي من المرا تم اس كاجواب دو-اس كے بعدلوگول في ان كوبراكنا جيول ديا \_ مشرمه کی سے ا خارجیوں نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے کہ جوسلاطین ظالم ہوں اِن پرخروج واجب ا ہے۔ مرجم بور فرماتے ہیں کہ جب مک سلطان اسلام سے ر متفائر اسلام کے تیام کو ندچھوڑے خروج جا ٹر نہیں اگر جیوہ وہ ظالم ہے ۔ کیونکراس میں امن کی بر با دی اور لوگوں کےجان وما'ل کی تیا ہی ہے۔ حكم ديا كيا توان برشاق بهوا - اس لي حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نه اس حديث بين يورى تأكيد كسائق الميرى اطاعت كالحكم إرشا و فرمايا \_ بيعديث نوادج كے اس عقيدے كارد ب كا مُرجورير مه ثان الاحكام باب السمع والطاعة للامام معهد سلم عازى ابددا وُدور جملد

فاروق عظم رضى الترتعالى عند كے عبد خلانت ميں لوگ ايك درخت كو سيت رضوان والا

عه تنى احكام ياب قول الترتعالي الحبيعوالله والحبيعوا الرسول مرين ر

زمِنة القارى (٧) رَحْمَةً مِّنَ الله فَسَأَلُتُ نَافِعًا عَلَى أَيِّ شَيْحٌ بَا يَعُهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لا بَلْ یہ درخت اللہ کی طرف سے رحمت تھا (جو سریہ) لے کہا کریں نے نابغ سے بوچھا کہ تم لوگوں نے کس پر بَايَعَهُمْ عَلَى الصِّبْرِ ـ بیت کی عقی موت پر ؟ توا مفول نے کہا نہیں بلکوان ہوگوں نے جسر پر بیعت کی مقی -درخت مجھ کراس کی تعظیم و تکوم کرتے تھے ۔ حفرت عرف اسے کموا دیا ۔ اس سے شبلی صاحب ادران کے ہم مذہب یہ ولیل لا کتے ہیں کہ بزرگان دین کے مثناً بدک تعظیم و تکریم حوام سے ۔ ان تو گون کا کہنا یہ ہے کہ اسی بنا پر حفرت فاروق اعظم مرضی استرتعالیٰ عمریت اس درخت کو کٹوادیا حالا نکداس درخت کا کٹوانا ایس بنیادیر ننیس نفا بلکاس وجرے تھا کرجس درخت کولوگ سمجھ رہے تھے اس کے بارے میں قطعی طور پر میملوم نیس مَقاكُ وَبْتَى ورخت سِعِ جس ك يني بيت بولى عقى جب بيعت رضوان كرت ركا رايك بي سال بعداس تي تین نرکے تو یہ کیے مکن ہے کہ بر سارس گزر ہے کے بعد لوگ اسے تطعی طور پر پیمان لیں کہ یہ وہی زخرت ب - اسى بخارى كتاب الصلوة مين مفصل وه حديثي كزرى من كرعبدالله بن عرضى أنشر تعالى عنهما جكم عظمه حاتے اور والیس ہوتے تو ان جگوں کو الاش کرے قیام کرتے اور دیاں نمازیں پرطفتے۔ پھر رکہنا کیے درست ہے کہ محبوبان بارگاہ کے مشاہد ک تعظیم ممنوع ہے۔ كانت كافيرستر كامرجع السنجوة ب - بوطريت كمتن مي مذكور ب - مطلب یه سواکه حفرت عبدانتگرین عرفنی استر تعالی عنهما به فرماتے میں کرید در خت الترکی رحمت تھا۔ بيمطلب شهي كاس كالمتعين زبونا النترى رحمت تها كإس ميس عدول عن الطام رب يوكراب كانت كي ضمير كا مرجع اخفا رکو تظہرانا ہو گا جوند کو رنہیں۔ لامحالہ اس کی تا دیل میں بر کہنا پڑے گا کہ ماسبق اس پہ د لالت کرتا ہے ا وزمًا برہے مُرکورکو صنمیرکا مرجع بنا نا برسنبت مرلول کے راج ہے۔ اسی لئے علامہ بدرالدین محمود عینی نے فرمایا۔ اى كانت هذا الشجرة موضع رحمة به در خت الله کی رحمت اور اس کی رخوان الله ومعل رضوانه قال تعالى لعتد كى حكم تھا۔ الله تعالى نے فرايا اللہ ومنين رضى الله عن المومنين اذيبيا يعو نلط سے راضی ہوا جب انھوں نے درخت کے نیچے تحت الشجرة \_ تم سے بیت کی ۔ مع بیت ی ۔ تسٹریجات ا واقعہ حرہ سنِ ترسٹھ مجری میں ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ عبداللہ بن خطار غیب للائکہ ا ورمرینه بلیبه کے کچھ سر برآ در دہ افرادیزید کے پاس گئے وہاں انھوں نے پزید کی مرفوانیا و یکیں تو دینظیب آکریزید کی بیعتِ فنے کر دی اور حفرت عبدالله بن زبیر دخی الله تعالیٰ عذکی بیعت کرلی۔ اس پریزید پلیونے سلم بن عقبہ کو جسے مسلمان ممرف بن عقبہ کہتے ہیں۔ ایک سٹکر برارکے سابھ مدین طیب بر

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

زبیته القاری (۲) عَنْ عَبّادِ بُنِ تُعِيْم عَنْ عَبُلِ اللهِ بُنِ نَهْ يَلِ رَّضِيَ اللهُ مُعَنَّكُمْ اللهُ مَعْنَكُمْ حضرت عبداللربن زيد رضى الله تعالى عندن كهاجب واتعد حره ك رماني ايك قَالَ لَمَّا كَانَ نَهَنُ الْحُرَّةِ أَتَا لَا أَتِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَ حَنْظُلَةً يُبَايِعُ النَّاس آنے والے نے بتایا کہ ابن خطلہ لوگوں سے موت بربیعت لے رہے ہیں تو فرمایا کہ میں رسول اللہ عَلَىٰ لَمُوْتِ فَقَالَ لَا أَبَا بِيعُ عَلَىٰ هٰذَا حَدًا ابْعُدُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُ صلی اللہ تعالیٰعلر سلم کے بعد کسی سے موت بر بیعت بنیں کروں کا ۔ حَدَّ ثَنَا يَزِيْدُ بُنُّ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ حفرت سلم بن اکوع رضی استر تعالی عن نے کہا ۔ یس نے نبی صلی استرتعالیٰ علیہ وسلم بَايَعُتُ النِّبَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَ لَتُ إِلَىٰ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَلَمَّا خَفَّ سے بیت کی بھر ایک درخت کے سایے یں چلاگیا جب بھٹر کم ہو عنی تو فرمایا۔ اے ابن اکوع النَّاسُ قَالَ يَا أَبُنَ الْأَكُوعَ الاَتُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَا يَعْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ يا بيت سن كرك كا - ين عوض كيا - بين بيت كريكا يارسول الشر إ سد مايا حملیکے لئے بھیجا اس نے تین دن تک مرینه طیبہ کو لوطا اور الیبی بے حرمتی کی جوانک کھلے کا فرسے بھی متصور تبس \_ ستزه سوروسار کوست سدکیا اور وس برارعوام کو، عورتیں اور نیے جو مارے گئے دہ الگ ۔ ایک بزار کنواری خواتین حرم کی عصمت دری کی گئی معجد بوی می گھوڑے یا ندھے گئے۔ مین دن تک گھوروں کی لید سے سجد اقد س نایک بوتی رہی رتین دن مکمبحد من زاذان ہوئی نرنماز \_ حفرت خنطله كونسييل الملائكاس كيرتمها جاتا ہے كاغزوہ احدى موقع يرينسل جنابت كررہے تقے ابھى اً دهے سرکودهویا تفاکر جنگ کے شورکوسنا عنل جھوڑ کراسی حالت میں میدان جنگ میں آگئے اور رائے کرائے ابوسنیان کے ہاتھ سے شہید ہوگئے۔ حضورا قدس صلی اسٹر تعالیٰ علیہ ولم نے قرط یا میں نے دیکھا کرفرشے انکو خسان سے رہے ہیں ۔ اسی موتع یوان کی وج حالمہ ہوگئی تھیں رحی سے حفرت عبداللہ بن حظار بدا ہوئے ۔ **تشغر بیات | ی**ام بخاری کی ناه نیات میں سے گیا رہو یں نالا نی حد میت ہے۔ جو حضرت اما عظم فی النرقا آ مه نان مغازی باب غزوه اکدیمیه مه <u>۹۵ میل</u>م مغازی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خصة ومقارى (١) وَايُفِيًّا نَبَايَعُتُهُ التَّانِيكَ فَقُلْتُ لَهُ كِيااً بَا مُسْلِمِ عَلَى آيّ شَيِّ كُنْتُمْ ثُبَايِعُونَ اور هی تومیس نے حصور سے بیعت دو بارہ کی -یزید بن ابی عبیدے کما میں نے اپن سے بوجھا کراہے يُوْمِئِذِ قَالَ عَلَى الْمُوْتِ -الوم لم اس دن تم لوگ كس بيميز بر بيعت كركت مق فرمايا-موت بدر -صريت عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُّجَاشِعٍ قَالَ أَتَدِيثُ النِّبِيِّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَهُ مجاشتے نے کمایس بنی صلی الشرتعا کی علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے بھتے کولے کرحا خرجوا وَسَلَّمَ بِإِبْنِ آرَى فَقُلْتُ بَايِعُنَا عَلَى أَلِهِجُرَةٍ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجُرَةُ لِأَهْلِهَا یں نے عوض کیا ہم سے ، بحرت بر بیعت ہے ملعیے - فرمایا - ہجرت کا زمانہ گزرچکا - میں نے عوض قُلْتُ عَلَامَ ثَبَايِعُنَا قَالَ عَلَى الْاسْلَامِ وَالْجِهَادِ \* وَالْجِهَادِ \* وَالْجِهَادِ \* وَ كيا اب ہم سے كس بات ير بيعت ار ب ين فرمايا إمثلام اور جها دير -تے کمیز حفرت مکی بن ابرا ہیم سے حفرت امام بخاری کو ملی ہے ہے . نخاری میں عرف دو ہی بار ببیت کا ذکر ہے۔ مگر سکم میں تین بار ندکور ہے مسلم میں یہ ہے کہ ربول اٹسولی اس تعالیٰ علیہ وہ کم نے ہم کو بیقت کے سے صوحت کی جڑیں بلایا ۔ حفرت سلم بن اکوئا کہتے ہیں کرمیں نے سب سے پہلے بعیت کی۔ اس کے بعد حضور لوگوں سے بعدت لیتے ہے بان مک کہ نیج میں بھوسے فرایا کا سے سلم بیت کر میں نے عوض کیا بارسول اللہ یں ان شروع ہی میں بیت رلى ہے - فرمایا اور كراو - اور حضور ف محكو بغير تقيار كے ديكھا تو محك ايك درهال عطافر ماك - بھر سبيت لى -يه اخرد درمي فوايا- اس سلم كماتم سبيت نهي كروك - مي سفة عض كيا يارسول الله ! مي متروع مي مي سيست كرميكا بو اور بیچ میں تھی۔فرایا اور کرلو۔ توس سے حضورسے تیسری بار بعیت کی موت پر بعیت کا مطلب یہ ہے کہم مرحائی گے گر میدان چھور کر بھاگیں گے نہیں۔ اس تقدیر بیموت پر بیت کا عاصل سی ہواکتم مجالیں گے نہیں اگرم جان جلی جائے ادرصر پریمی بیت کا عاصل سے ہے ۔ تعمر طی مت ، بابن این - بہاں بابن اخی ہے - میکن بخاری ہی میں دو سرے ابواب میں باخی ہے ادر میں مجھے ہے ره ماب لاهم کا بعده المنتح صس تایی مغازی باب مداله مسلع مغازی -له خان حدد - بابغزدة ذى قرد دغير الم مساا

نزبیته القاری دلی بَابُ عَنْهِم الْامَامِ عَلَى النَّاسِ فِي مَا يُطِيعُونَ صلامِ امام كا نوكون برحب استطاعت الوجه طوالنا -عَنْ أَبِي وَانْإِنَّالُ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ وَحَدُدُ أَتَا إِنْ الْيَوْمَ رَحِبُكُ فَسَأَ لَكِنْ عَنْ ابو والل نے کما کرحفرت عبد الله بن معود اے فرمایا آج میرے باس ایک شخص آیا ا مُومَّا دُكَيْتُ مَا اَوْدُ عَلَيْهِ فَقَالَ اَرَأَيْتُ رَجُلًا مُؤْدِيًا نَسِيْطًا يَخُرُجُ مَعَ أَمَرائِنَا اس نے جھے ایک بات یو چھی بمری مجھ میں مہیں آیا کی اس کا کیاجواب دوں۔ اس لے کہا بتا کیے فِي الْمُغَانِي فَيُعِنْ مُرْعَكِينًا فِي أَسَّيَاءَ لَا يَتُحْمِيْهِمَا فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا أَدُرِيُ مَا أَقُولُ أَ ایک سخفی سطے یو کر بخوشی ہمارے سرداروں کے ساتھ لڑائ میں تکانے - ایر بھیں ایسی با تو س کا تعلی حکم دیتا لَكَ إِلَّانَّا كُنَّا مَعَ النَّبِي مَرَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَسَى أَنُ لَّا يَعْنِمُ عَلَيْنَا فِي أَمْرِ ہے جس کی طاقت نہیں۔ میں ہے اس سے کہا۔ بخرامیری سمجھ میں نہیں آسا کر بچھے کیا تباؤں ہاں ہم نبی صلی الشراتيا لیا اِلاَّمُرَّةَ حَتَّى نَفْعَلَهُ وَاتَ أَحَدَكُ كُمُلَن يَزَالَ بِغَيْرِهَا اتَّقَى اللهَ وَاذَا شَكَ فِي علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہمیں کسی کام کرنے کا حکم حرف ایک یار دیسے یہماں تک کہ ہم اسکو کہ لیسے ۔ اور نَفْسِهِ شَكُّ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَا لَا مِنْهُ وَأَوْشَلْكَ أَنْ لَآتَجِدُ ولا وَالَّذِي الالهَ الَّا میشکتی ہمیشہ مجلائ میں ہوگے جب مک الٹرسے درو کے اور جب کسی معاملے میں شک واقع ہر جائے تو کسی مخص سے هُوَمَا أَذْكُومَا غَبُرَمِنَ الدُّنْمَا إِلَّا كَالتَّغَبِ شُرِبَ مَسْفُوهُ وَبَقِي كُدُرُهُ \_ پرچھ نے وہ اسکت لی کردے عفق بیاتم ایسے شخص کو منہیں یا وُگے - اوراس ذات کی متم بے سواکو ل معبور منہیں سر مشتد دنیا العالي ذكركتا بون جواس الاب كمثل جسكا صاف يالى في المائد اور كدلا جهور وياجاك -حفرت مجات کے ان بھا ف کانام مجالد بن مسود تھا اور کینت ابر معبد تھی۔ یہ لوگ نع کر کے بعد ما مزہو مے تھے جیا کہ منازی یں ہے فتح کد کے بعدر مخصوص مجرت جو فتح کدے سلے فرض تھی کرمیان کمے ہے اور دیگر بلاد کفرے ہجرت کرکے مرینہ طیبراً جا کین حتم ہوگئی تھی کواب اس کی صرورت باتی نہیں تھی۔ اس پر اوری بحث یسلے ہو چکی ہے۔ تستريكات إ مؤديا - اسكاماده أدًا أن عن لرا في ألات سي المطور برالاسة - اسس ممزہ کو باقی رکھنا واجب ہے - ور نہ یہ وہم ہوگا کہ یہ اودی سے ہے۔ جس کے معنی ہلاک ہونے

https://ataunnabi.blogspot ن مقالقاری دی بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَهُ يُقَاتِلُ ٱوَّلَ النَّهَا وَأَخَرَ نی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جب سندوع دن میں را ان کی ابتدانہیں کرتے تو مونونوا <del>کے</del> الْقِتَالَ حَتَى ثُنُولُ ولَ الشَّكُسُ صِلالِكَ یہاں یم کر سورج موھل جائے ۔ عَنْ سَالِهِ أَبِي النَّضَوِمَول عُسَرَبُنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَ عربن عبیدانٹرے آزادکردہ غلام سالم الوالنظران کما اور بیان کے کا ت عے کرحفرت إِلَيْهِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْ فِي فَقَرَأَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبَلْكَاللَّهُ تَعَا لِي عَلَيكِ وَسَلَّمَ عبدالله بن ابى او فى رصى الله تما لى عند ن ان كياس مكفا - وه مجت ميس كريس ك اس كوبرط ها كر بعض فِي بَعُضِ آيًّا مِهِ اللَّيِّي كِنِي وَيْهَا انْتَظَرَحَتَىٰ مَالَتِ الشَّمْسُ شُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ ان ایا کمیں جن میں رسول الله صلی الله وتعالی علیہ وہم کا مقابلہ وشمن سے ہوا رسول اللہ نے انتظار فرایا - یہاں تک فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَسَمَنُّو الِقَاءَ الْعَدُ وَوسَلُوا اللهَ الْعَافِيكَ فَا ذَا لَقِينُ تُمُوُّهُمُ کسورج ڈھل کیا پھر ہوگوں کے ساستے کھڑے ہوئے اور فرایا۔ اے لوگو! دشمن کے مقابلے کی آرزو ذکر واور فَاصنْبِرُوا وَاعْلَهُوا آتَ ٱلْجِئَةَ حَنْتَ ظِلَالِ السُّلُونِ ثُمَّرَقَالَ اَللَّهُ حَمُّ يُزِلَ الشرسے عافیت کا سوال کرو اور جب دیمن سے ملہ بھیر ہوجائے توصر کروا ورجان لوکہ بیٹک جنت ملوا روں کے ان لأت جل و لا يعنى مكوت الى خش جواب وين والاكوئى نهين سلے كاير حفرت عدالله بن مسودون الله تعالى عد فرمار ہے ہيں ۔ جن كا وصال حضرت عتمان عنى رضى دستر تعالى عنه كى شبادت سے يہلے سو يحياتها۔ اب چودہ سوسال گزر ہے ہے بیدی حال ہے اس کوسان کرنے کی عزورت نہیں ۔ ماغ بو اید اضرادیں سے ہے ۔ اس کے معنی مفی کے بھی ہیں ۔ اور بقی کے بھی ، علامدابن جوزی نے فرمایا کرزادہ مناسب سیاں مفنی کامعنی ہے۔ اسی بنا پرہم نے اس کا ترجمہ رکیا ہے۔ گورش مدونیا۔ میکن اس خادم کا دجمان سے كرزياده مناسب مابقى سے بينى دنياكى موجوده حالات اس مالاب كے شل سے حس كاصاف يانى يى بياكيا اور كدلا جھوٹر دیا گیا ہ ندوال کے وقت کک جنگ ملتوی کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کروشمن دو بہر مک گے ودوکرکے توضیح باب تھک جاتا ہے۔ بھر کہیں یہ فائرہ ہوتا ہے کہ سیان جنگ بی کبھی اپنارخ پورب ہوتا ہے بھی وجے 

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزبة القارى دى ٱلِكِتَابِ وَمُجْرِى السَّحَابِ وَهَانِ مَرَالْاَحْزَابِ آهِن مُهُمِّرُ وَانْصُونَا عَلَيْهِمُ-سایے یں سے پھر یہ وعا فرما فی اے استرکتاب تازل فرانے والے یادل کو چلانے والے شکروں کوشکست دیے والے ان کوشکست دمے اور بھکوان کے مقابلے پر منتج عطا فرا -كِا بِ الْجِكَا رَبِّلِ وَالْحُمْلُانِ فِي سِبِيْلِ اللَّهِ صُل راه فلاس مال دينا اورسواريان مهياكرنا ـ وَقَالَ هُيَاهِدٌ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ الْغَنُ وُ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنَ أُعِيدُكُ اورامام مجا بدنے ممایں ہے ابن عرسے عص کیا کہ جہاد کا ادا دہ رکھتا ہوں۔فرایا بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِي قُلْتُ قَدُ وَسَعَ اللَّهُ عَلَىَّ قَالَ إِنَّ غِنَاكَ لَكَ وَإِنَّ أُحِبُّ یں چا ہتا ہوں کر پکھ مال سے تہاری مرد کروں ۔ یس نے عرض کیا اسٹرنے مجھے وسعت دی ہے۔ فرایا تیری أَنْ يَكُونَ مِنُ مَّالِئُ فِي هُذَالُوجُهِ مالداری تید کے سے یں پسندکر ا ہوں کہ میرا بکھ ال اس وہ س خات ہو ۔ وَقَالَ عُمَرُ إِنَّ فَاسًا يَاحُدُ وَنَ مِنْ هِذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُ وَاتَّمَ لَا يُجَاهِدُونَ ا ورحفزت عروض الله تعالى عند ي وزايا كر كه لوك اس مال سے ليتے بين يركم كركر جهاد فَهَنُ فَعَلَهُ فَنَحُنُ أَحَقُّ إِسَمَالِهِ حَتَّى نَاحُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ اریں کے پھر جہاد نہیں کرے جوشخص ایسا کرے گا تو ہماس کے مال کے زیادہ تی بیل سے جو کھے دیا ہم لے لیں گے۔ وومبرسے ملے سیلے مورج انکھ کے سامنے ہوتاہے اور وشمن کی بیٹے ہے۔ ایس صورت میں جنگی مصلحت کا تقاضار ہی ہے كرال الكونسورج وطلے يك موخر كردما جائے - واقع حره من ابن عقبه ك اينا يرا وُ مدين ديد سے سرق جانب ركھا عقا جس کے نیتے میں صبح کوسوری اس کی سٹکر کی میٹھ پر تھا اور اہل مدیند کی آنکھوں پراس نے صبح ہی کو پوری قوت سے حكركر دياس كے نتيج مي الل مدين كو نقفان بينيا۔ اسے ميشور ٥ مروان نے ديا تھا۔ تشغر می اس تعلیق کوالم بخاری نے غزوہ فع میں سند مقل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسس پراتفاق ہے ا كرى الدارا ورستنى بواس كى الدار درك جائد السي كون سامان يا سوارى اجرت يروينا مكروه مي - امام مالك كي يهال مطلقا اور سمارك يهال اس وقت اجازت م جيد ملانول مي منعف ہوا وربیت المال خالی ہو وربزمکر و ہے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مزينة القارى (٢) وَقَالَ طَاوَّسٌ وَّمُجَاهِدٌ إِذَا دُ فِعَ إِلَيْكَ شَيُّ تُخْرُجُ بِهِ فِي ۗ اماً طاؤس اور مجامد كن كما جب بقط بكل وياجاك -كاس ليكرراه فداسس جارً سَبِيُلِ اللهِ فَاصْنَعُ بِهِ مَاشِئَتَ وَضَعُهُ عِنْدَ آهُلِكَ و بحے اختیارہ جوچاہ کرے جاہے وابے اہل کے باس رکھ دے۔ بَابُ الْاَجَيْرِ صِئا، لِرَّالُ مِين لا كركامكم وقال ألحسن وابن سيرين يُقْسَمُ لِلأَجِيرُ مِنَ الْكُفْسَمِ اما حسن بقرى اورابن بيرين ي كما إذكراورمز دور كوبعي غينمت سيحصدويا جائے كا-وَ اَخَذُ عَطِيَّهُ مِنْ قَيْسٍ فَرَسًا فَبَلَعَ سَعُمُ الْفَرْسِ أَرْبَعَ مَا سُتِّحِ عطید بن قیس نے ایک مھورا جہادے کے کرایے بریا کھوڑے کا حصہ جار مودینار ِ دِيْنَا رِفَا خَذَ مِا سُتَيْنِ وَ اعْطَىٰ حِبَاحِبُهُ مِاسُتَيْنِ \_ بواتو دوسوا مفول سے لیا اور دوسو گھوٹرے والے کو دیا۔ بَابِ مَا قِيلًا فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَكَ بی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے جھنداے کے بارے میں جو یکھ کہا گیا۔ مرميات احفرت عرك تعلين كو ابن الانشيب في اليه مصنف ين اورامام بخارى في الين سوہ مارے میں موسولا ذکر کیا ہے۔ حفرت عرکے اس ارتادے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر پیت المال کسی کوکسی کا م کے لئے کچھ دے اور وہ مذکرے تواس سے مال واپس لے بیاجائے گا۔اسی طرح اگر کوئی ١١ الل لے تو بھی۔ اور بہی حکم دینی اواروں سے مجمی مال لیسے کامے ۔ اس سے او قات کے متولیا ال اور دینی ماری کے ناظمین کو اپنی اصلاح کرلینی چاہمے کا ب اکثر ایبا ہوتا ہے کہ رکشتہ داری یا خوشا مدا درجا بلوسی کی بنا پڑال کو ا ابل جلنے ہوئے مجی المازم رکھ بیا جا۔ اسے۔ من مل الله المرا لأين اجرى دوصورتين من ايك يكسى مجابرك اين يا اي كفورك كا خدمت كمك ، مع الم المحمد المعالم الما على المعالم المعا یا سلطان اسلام نے کسی کو دولے لیے و کر رکھ لیا۔ صیباکہ اَ جکل بوری و نیا میں دا نج ہے اسے بھی ال منیمت ہے کھے حصہ منیں ملے گاوہ حرف اپنی اجرت کا مفتحق ہوگا۔ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تزبعته القاري (۴) ٱخْبَرَ بِنُ تَغُلَبَهُ بُنُ إِبِي مَا لِلِهِ ٱلْقَرَاظِيُّ آنَ قَيْسَ بُنَ سَعُلِ أُلاَنْهَا رِكُّ قیں بن سعدانصا ری رضی اسرتعالیٰ عد نے ج کا ارادہ فرمایا تو احرام با ندھے سے بہلے کنگھی وَكَانَ صَلِحِبَ لِوَاعِ رَسُولِ اللهِ صَلِيَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّادُ الْحَجَّ فَرَحّبل-كى اورريسول الشرصلي الشرتعالى عليه وسلم سے صاحب لوا مر عق -صرس عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبِيُرِقَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَفُّولُ لِلزُّبُيُورَضِي نا نغ بن جبير بن مطعم ي كها كريس عباس رصى الله تعالى كو زبير رصى الله تعالى عن اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ﴿ هُمُ مَنَا ا مَرَكَ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ انْ تَوْكَنَ الرَّايَةَ عِ سے یہ کھتے ہوئے سنا۔ سیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم کو بہاں جھنڈ اکاڑنے کاحکم دیاہے۔ كِابُ قَوْلِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلٰسَلَّمَ نُصِوْتُ بِالرُّعْبِ مُسِيْرَةً شَكْمٍ م محضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشا دکا بیان ایک مبینے کی دوری یک رعب سے وَقُولِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ سَنُلُقِي فِي قُلُوكِ الَّذِينَ كُفَرُو الرَّعْبَ بِهَا أَشُكُوا میری مدد کی گئی اور الٹرکے اس ارشاد کا بیان عنفریب ہم کا فروں کے دلیں رعب ڈالیں گے با لله و آل عمران (۱۵۱) صماح کیو کدانموں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اوداگر مجلد نے سواری یا ہتھیاد کراہے پر لیا تو پہ جا کر نہیں ۔ اگراجرت یہ ہوکہ مال غینیت بی سے اتنا حصرتم کواجر ووں گا۔ کیونکراجرت مجمول معدوم ہے۔ ہاں اور اگراجرت طے کرلی مثلا یا کہ تومید ایک روسہ ووں گا توجا بڑے۔ لوار اس بڑے جھنڈے کو کہتے ہیں جون کرے سیسالار کے ایس رہتا ہے۔ رایہ چھوٹے جھنگہ با ندهله بي باج الألوبية مر أس كے بخت حفرت جابر رضى الله نقالي عنه كى يه صديت لاك من كرني صلى الله نقال ا عليه ولم مكيس داخل بواع اورحضور كى لوارسفيد كتى راس كى بعديه باب قائم فرايا \_ باب فى الوايات ـ اسك تحت حطرت برار رضى وللرقع الىعندى بيرحديث لاك كران سے رسول وسل سلا تعالى علية سلم الديك بارے ميں يوجها كياتوبايا كروه كالا چوكور حمرك كاتفا - ابويعلى أين مندس طران ف كيرين حفرت بريره سے روايت كيا عه نا في منازى باب اين ركز المني ملى المرتعالى عليه ولم الراية يوم الفتح صالة

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ مز بهتدانقاری دمی عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّمِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ آ بَ ۱۱۱ مصرت ابو بريره رضي الترتعالي عندست روايت سيه كرسول الترصلي الترتعالي عليه وسلم رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِعِثْثَ بِجُوامِعِ ٱلكَلِمْ وَنُصِرْبَتُ نے فرایا ۔ یں بوائ الکلم کے ساتھ مبون ہوا ہوں اور رعب سے میری مدد کی حمیٰ یں سور ہاتھا کہ میرے یا س بِالرُّعُبِ فَبَيْنَا أَنَا نَا رَحُرُ أُوْتِينِكُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتُ فِي يُلَكَّ قَالَ زين كم تمام فزالون كى كل تحبيان لا فى حمين اورمير، با تقول بين ركمي ممين - مفرت ابو مريه ك أبوهم يرة وقد ذهب رسول الله على الله تعالى عليه وسله وأنتم تنت وهواك كِما كررسول الشرصلي الشرتعالي عليه وسلم نستريف سائحية اورتم ان نتزا نوس كو بحال رسيط يهو -كريول الشرملي الشرتعالي طبيه ولم كل كريكا لي من اوراوا رميد - استسم كي متعدداها ديث مروى بس - بعض روايتوب یں ہے - کرایک دنگ درو مقا اور بعض روایق سیدے کرسرخ عقا ۔ اس کا ماصل به نکلا کرایہ چیو ہے چنداے کے دے کوئ رنگ مقرر نہیں تھا۔جس وقت جیسا موقع ہوا جھنڈا بنالیا۔ الشير مي النصيل المنع كم كم موقع برحضورا قدس على الشر تعالى عليه وسلم كاجفند الحفرت زبير بن عوام رضي النثر مِعْقَ ١٨١١ من تعالى عنك باتحديث تعا- حضورا قدس صلى الله تعالى عليه والم علم دياكه جَوْن رجنت المعلى) میں جھنڈ اگاڑا جائے۔ جنا بخد احقوں نے میں کیا اس پرحفرت عباس نے وہ وجھا تھا۔ المعروبي المجوامِعُ الكِلِمُ - جوان - جامة - كل جن ب - كِلم كل أنم جن ب صيم ادرتمرة \_ و الله الما الكواجوات واس معنت كي اضافت موصوت كي طرف م و اصل تنها الكواجوات واس مراد إيساكلم ب جو مختر ہوئین اپنے اندر کیرمانی رکھا ہوجیے انماالاعمال بالنیات ۔ کلکھ داع وکلکھ مسٹول عن رغيته ـ المسلَّمُ من سلم المسلمون من لسَّانه ويله الدين النفسيعة لكل مسلم. علاما بن مين ي كماكر جواح الكلم سعماد قرآن جيد سع يص عر مركله مي فيرمتنا بي معان في مي - جيسا كرمين من فراياكيا- عماميه لا منقضى - اس كعاب نعم نيس بول ك -مطابقت باب اب سے نعوت بالوعب مسیرة شهور ایک مہینک مسانت تک رعب سے میری مه خان تبير الردي صلطك بب المفاتيح في اليد مه صلك الاعتمام بالكتاب والسنة باب تول النبي على التربع الأعليه والم صني مسلم مساجد - سنائي جياد - وارى مقدمه -مسندامام احد جليدتان مسايع 

82

تزمته اتعاری (۲) بَابُ حَمْلِ النَّ ادِنِي أَلَعَنُ وِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَتَزُودُوْا فِاتَّ خَيْرَ النَّهَ وِالنَّقَوَىٰ الْبَوْ غزوہ میں توشہ لےجانا اوراستٰرتنا لیٰ کے ارشاد کا بیان راورتوسٹ ساتھ رکھویسے بہتر توشہ برہیزگاری ہے۔ عَنُ هِشَامِ قَالَ آخُبُرُ نِي أَبِي قَالَ هِشَامُ وَحَدَّ ثُتُنِي آيُضِّ ا حفزت اسمار رضی الله تعالی عنهائ مهاجب حضور نع مدین كیطرف بجرت كا الاده فرایا فَاطِمَةُ عَنْ ٱسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ صَنَعْتُ مُسَفًّى لَا رَسُوْلِ اللهِ حَكِيًّا للهُ تویس نے ابو بکرے محصیں رسول الشرصلی الله تعالی علدوسلم کے لئے ایک و تله وان تیاریا ۔ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكُرِهِيْنَ اَرَادَ اَنْ يَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِايْنَةِ قَالَتُ فَلَمْ إِذِي یکن توت دان اور یا فی کامشکیزه با ندھنے کے لئے کوئی بریز بھے نہیں ملی ۔ بی لے لِسَّفُرَتِهِ وَلَا لِيقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِأَ بِي بَكِرُواللهِ مَا أَجِلُ سَيْنَا أَرْبِطُبِهِ ابو بكرے كما - ایے كم بندك موالے با ندھے كے لئے بكھ نہيں بات ہوں -مد د کی گئی ۔ حدیث میں ۔ مسیرہ شہر۔ نہیں ۔ لیکن یہی حدیث حفرت جا برضی اللہ تعالیٰ عذہ سے بخاری ہی یں تیم اور کتاب الصلوٰة بی مروی ہے۔ اس میں میرة شہر ہے ایک حدیث دوسرے کی سرح ہو تی ہے۔ اسطرح حفرت الوبررو كى حديث كا اطلاق حفرت جابركى حديث سے مقيد سے \_ اقول وهوالمستعان - يرحفرت الم مخارى كازوق تقاكا مفول في حفرت ابوبر يره كي مطلق مديث کو حفرت جابری حدیث سے مقید فرمایا۔ اور یہ بغلا ہراس عبد مبارک کے اعتبار سے تھاکہ مریبہ طیبہ سے کیک میں ایک مشت برایران دوم مصر وغیره کی عظیرانشان سلطنتین تھیں مگر کسی کو رہینہ طیب پر جلے کی ہمت نہیں ہوئی ۔ اس حقیقت وا تعید کو تحفرت جابری حدیث میں باین فوایا - محرحضوراقدس صلی دسته تعالیٰ علیہ دسلم کا رعب صرف ایک مهیدنی مسافت تک محدود نہیں تھا بلکسارے عالم برفیط تھا۔ حضرت سفیان کی ہرقل دالی حدیث بیں سے پخاف ملک بن الاصفر۔ ان سے شاه روم در رماب الفول في يمنظر حمض من دكيها تها - ينزاس كابدرجُ الم فهورحفرات خلفار داستدين عدين بوا کے نہیں معلوم قیمروکسری اپنے محلوں میں صحابر کام کے نام سے کا نیسے تھے۔ بیحقیقت یں حضورا قدس صلی اسٹرعلیہ وسلم بن كا رعب تقابووراً ست ين ان حفرات كولاتها-اس كي اسب يهب كحفرت الومريره رضى المرتعالى عنى مدين کو پرسیرہ شھر ہے ساتھ خاص زکراجائے۔ اس کا ما دہ نشل کے جرکامعنی کالنے کے میں عرب والے بولیے میں نتلت البور بعنی اس کی می کال لى مراديد ب كران خزانون كوتم لوك عاصل كرك خري كردي بور

https://ataunnabi.blogspot. نزبیته اتفاری ۲۶، إِلَّا بِنَطَاقِيْ قَالَ فَشُقِيْهِ بِإِثَنَيْنِ فَارْبِطِي بِوَاحِدِ إِلسِّقَاءَ وَبِالْآخِرِ السُّفَرَةَ فَفَعَلَتُ ا تھوں نے فرمایا اسے بھا او کر دوا کرانے کرلے۔ ایک سے مشک ماندھ اور دو مرب سے توشر دان ۔ فَلِذَالِكَ مُمِّيثُ ذَاتَ النَّطَاتُ يُن مِهِ یں نے ایسانی کیا - اس لیے میرانام ذات النظا تین براگیا ۔ أَخْبَرُ نِي ْعَطَاعٌ سِمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ وتَعَالَىٰ عَنْهُ مِهَا مفرت جابر بن عبداللرصى استرتعا لى عدن كها كرنى صلى الله تعالى عليه وللم كرزاك ميس تَالَ كُنَّا نِتُرُودُ لِحُوْمُ الْأَصَاحِي عَلَى عَهْدِ النِّيِّي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ -ہم توگ فتر بانی کا گوشت مدیمے سک لے جائے تھے۔ تستر می ات ایر دانند انجرت کا ایک حصر ہے جب یہ طے ہوگیا کہ آج رات میں ہجرت کرن ہے اور یہی طے المراع المراكب المركب المراكب یں بحری معبون کر رکھدی ۔ اسی کو یا ندھنے کے لیے این اکر بندی اوا تھا۔ نطاق - عرب کاعور میں کیروں کے اور کر برایک کیرا با نبھائیتی ہیں اس کونطاق کہا جا اسے ۔ ذات السنطا قين - اصلى ين كلمهُ عارتها - كام كاج كرك والى عورتون كوكهاجا أسخا - اسى لي شامى حفرت عبد التربن زبر رض الله تفالى عد كوهون ك طور يراب وات النطاقين كماكرة تق \_ يران كي تزارت عتى \_ حفرت اسمار رضى الله تعالى عنها ایک مغرزخا تون تھیں۔ ان کے والد حضرت صدیق اکبر تھے اور شوم رحفرت زمیر بن عوام رضی الله تعالیٰ عذیقے۔ مبعض روایات میں ہے کہ سنب ہجرت اس فرمت کے صلے میں خودحضور ا قدس صلی الٹرتعا لی علیہ وسلم نے وات النطاقین نام رکھا تھا۔ بیرحقیفت میں ان کے لیے بہت بڑا سڑن تھاجس بروہ فخر کیا کر تی تھیں ۔ حقیفت میں ان کافخر بیا بھتھا، ترمی سی میں اسلم مالاضامی - ہے اور تناب الاطعمر میں لحوم البُری - ہے - دو اون میں منا فات نہیں۔ هدی بھی قربانی ہی ہے۔ ابتدار مرب عرب عرب مقی ۔ تین ون سے زیادہ قربانی كَاكُوشت ركھنے كى مِجازت نہىں تھتى ۔ جب فا رغ البالى ٱ كَ تو اجازت ہو كئى ـ تتشغر مرکهات | یه ایکه کمبی حدیث کا ابتدا بی مصریع غروه بدرسے پہلے حفرت سعدین عبا د واژی اللہ تعالی عه مناقب الانصار - باب بجرة النبي ملى السرتعالي عليه ولم صفف - عسه أن الفي عليه باب الوكل من لحوم الاصاحي هيد اطهر باب ما كان السلف \_\_\_\_ يرخرون في بيونتم صليمام ما ماحي \_ نساق جي \_ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ataunnabi.blogspot.com, نزمته القاری دی كاب الردف على ألح ماس مواس كده يرسى كواين يسجع بفانا-عَنْ عُرُودَةً عَنْ أَسَامَةً بَنِ نَمْ يُبِرِ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ أَنَّ رَسُولُ ھرت اُسامہ بن زید رضی ایٹر تولیا عنہ ہے روایت ہے کررسول اسٹر صلی ایٹر الله صلى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكِبَ عَلَىٰ حِمَا رِعَلَىٰ إِكَا فِ عَلَيْهِ قَطِيُّفَةً وَّ أَرْدُفَ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گدھے برسوار ہوئے جس کے بیالان ببرچادر برمی ہو بی تھی اور اسامہ أسامة وزاء لا بوايين بتنجيج ببطأيار أَخْبَرُ فَي كَانِعٌ عَنْ عَنْداللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الله رصى الله تغالى عندے مروى كے كر رسول الله صلى الله تعالىٰ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكِ بِهَالَمَ أَغْبَلُ يَوْمُ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَىٰ مَكَةً عَلَى رَاحِلَته مُرديًا عليه وسلم ابين سوارى بر اسامه بن زير كو بيتي بعلائ مكرك بالان حصے سے كعبد كى طرف آئے أَسَامَةَ بُنَ نَيْلٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُتَمَانُ بُنُ طَلْحُةً مِنَ أَلْحَصِيةٌ حَتَى اور حضور کے ساتھ بلال محقے اور کلید بر داران میں سے عثمان بن طلحہ تتھے ۔مسجد میں آکراو نظ کو ٱنَاحَ فِي الْمُسَجِدِ فَأَمَرَهُ ٱنْ يَتَاقِى بِمِفْتَاكِمُ الْهُصَلَّى بٹھایا اور ع**ست**مان بن طلحہ کو حکم دیا کر بیت اسٹر کی چا بھی لائیں انھوں نے چا بھی لا*کر کعبہ کا دروا ز*ہ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَسَامَةً وَبِلَالٌ وَعُتَمَانُ فَهُكَتُ فِيهَا كَفَا رَا طُولِلًا کھولا۔ رسول انسُّصلی انسُّرتعالیٰ علیہ کے اندر تستُریعت ہے گئے اور حضورکے ساتھ اسامہ بلال اور عثما ن سکتے۔ بیمار پڑے ۔ ان کی عیادت کے لیے حصورا قدس صلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم تستریف کے گئے تھے ۔ اس وقت حفرت اسام وريي بينجي برهانيا تھا- پوري حديث كتاب التفسير يس آئے كي-تشریجات ا حضورا قدس صلی الله بقالی علیه و کم یا کعبد میں نما زیرهی تھی یا نہیں پڑھی تھی توکے رکعت حه ثانی لباس باب ارتدات علی الدابة صلیت مسلم مغازی - نسانی طعب -

تربيةالقارى (٧) ثُمَّخُوجَ فَاسْتَكِقَ النَّاسُ فَكَاتَ عَبْلُ الله بْنُ عُبَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوْجَلَ بِلَالاً تحدے اندر دیر تک رہے ۔ یعر باہر تشریف لائے اب لوگ لیکے۔سب سے بہلے عبداللہ بن عواند رداخل وَ رَاءَ ٱلبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلِيهُ وَسَلَّمَ فَاشَارَكَ یوئے۔ بلال کو درواز ہ کے بیچھے کھڑا بایا۔ انسے پوچھا۔ رسول الترصلی الشرتعالی علیہ وسلم نے کہاں تما نظمی إِلَى ٱلسَّكَانِ ٱلَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُا للهِ فَنِيدِيتُ آثُ اَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّىٰ مِنْ سَجُكَ بَعْدِهِ ا مفول نے اس جگر کی طرف اشارہ کیا جہاں حفورنے نماز نیر سی تھی۔عبدالشرے کہا میں پوچھنا مجھول کی اک كَابُ مَنْ أَخَلُ بَالِرِّ كَأَبِ وَنَحْوِهِ مِوالِ جِس نِه ركاب وغيره بكراً صرير عَنُ هَا مِنْ مُنْتِهِ عَنْ أَنِي هُمُ يُوكُ وَكُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ حفرت ابوہریرہ رضی اسٹر تعالی عنہ ہے کہا رسول اسٹر صلی اسٹر تعالی علیہ وسلم لے فرمایا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّمْ كُلُّ سُلَاهِي مِنَ النَّاسِ عَلَيْهُ صَلَّهُ انسان کے ہرچوٹے پرصد قریعے بیس دن بھی سورج نیکے گا جس میں لوگوں کے درمیان کوئی الفات كَلَّ يُوْ مِرْتَطَلَعُ فِيلِهِ الشَّمْسُ يَعُلِيلٌ بَيْنَ اتَّنكِينَ صَلَّاتُلةٌ وَيُعِينُ الرَّحُل صد قریبے ۔ جانور پر سوار ہو تے وقت کسی کی مدد کرے اور اس پر سوار کرا دیے ماساما ن عَلَى دَابَنْتِهِ فَيَكُنِهِ لُ عَلَيْهَا أَوْ يَرُ فَعُ عُلَيْهَا مَتَاعَهُ صَلَّقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ا تقا کراسے دیرے صدفتہے۔ ابھی بات صدفہ ہے نماز کی طرف بطلتے وقت ہرقدم صدقہ صَدَقَةً وَكُلُّ خُطُو كِرِّيَخُطُو هَا إِلَى الصَّلَوْةِ صَرَدَقَةً وَيُبِيْطُ الْأَذَى مَنِ الطِّيْ قِصَا برطعی تقی اور کہاں بڑھی تھی۔ ان سب پر تفصیل گفتگو تیسری جلد میں ہو چکی ہے۔ قریق میات اسلامی - فتح الباری میں ہے ۔ یہ واصر جمع دولؤں کے لیئے آتا ہے ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ هده الن معازى باب وخول النبي طي المرتعالى عليه و الم من اعلى مكة صراك

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot نزبته اتقاری دی كاك كراهية السفر بالمصراحي الحارض العكرة صا حف لے کروشن کی زمین میں سفر کرنا مکروہ ہے۔ وَكَذَالِكَ يُرُوكَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ بِشَرُعَنُ عُنَيْدِ الله عَنْ نَافِع عَنِ ابْن دسشن کی ترمین میں مصحف ہے کہ جانے کی ممانعت نبی صلی اللہ عُمَرَعَن النِّبِيّ صَلَىَّ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ مِ وَسَلَّمْ وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسُّعْقَ عَنُ نَا فِعِ م وی ہے ۔ اس کی متا سے دوایت ابن اُ ابْنِ عُمُرَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَبْ مِا وَسَلَّمَ وَقُدُسًا فَرَالنَّابِي مَهِلَى الله منعَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْعَابُهُ فِي أَرْضِ بنی صلی النٹر تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ دشمن کی زمین میں سکتے اوروہ لوگ الْعَلَدُةِ وَهُمُ يُعَلِمُونَ الْقُرْرُانَ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللّهِ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ حضرت عبدالله بن عرض الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى یہ واحدہے۔ اس کی جمع شلامیات ۔ اسکے معنی جور کے میں اور کھی صف طریوں کے جوڑ کو کہا جا آہے۔ انسا ن کے جمعین تین مو سائھ جوار ہیں اس پرمفصل کلام گذر جیکا ۔ من میل من ایملی تعلیق کوامام اسمی بن را بهویدن این سندس ان الفاظ سے روایت کمایے کر دول اللہ | صلی امتٰر تعالیٰ علیه وسلم نے بشمن کی زمین میں قرآن *نے کر سفر کریے کو* نابینند فروایا - اس اندیسٹے کی وجہ سے کہیں دیمن کے ہاتھ زیر طبک ۔ امام ! ناری ہے متابعت اس بنا پر ذکر فرما یا کان کے نزویک معشافیة ان بینالمه العدو \_ كامر فوع بونا فيح نبس جليا كرابن اسلى كى دوايت مي نبس بيد ميم يه كريعفورا قدس على الشر تعالیٰ علیہ وسلم کا ارتاد ہے جیساکہ دوسروں کی روایت ہیں ہے۔ تشریجات ا تعلیق میں جویہ بذکور ہے کروہ قرآن لوگوں کوسکھاتے تھے اس سے امام بخاری سے استدلال فرمایکدان کے پاس قرآن مجد کے صحیفے رہنے تھے یا بوقت تعلیم کھیوگوں کو لکھاتے تھے۔

عَنْ لَحُوْمِ الْحُمْرِفُا كُفِيَتِ القُّلُّ وُرُبِمَا فَهُمَا مِعْ گد ہوں کے گوشت سے منع فرماتے ہیں تو ہا تیڑیاں اور ہاند ایوں میں جو یکھ تھا اندا میل دیا گیا۔ بَابُ مَا يُكُوكُ مِنْ مَ فِعَ الصَّوْتِ فِي ٱلْكَلْمِيرِونَ مِن اللَّهِ المَروه هم . حريت عَنْ أَبِي عُنْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسى الْاسْعُورِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ١٩٢٥ حفرت ابو موسلی استعری رصنی البترتعالی عذی کها که مم نبی صلی الشرتعالی تَالَ كُنَّامَعَ مَ سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنّا ٓ إِذَا ٱنْشُرُفْنا عَلَى وَادِ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم کسی وادی کے کنا رے بہنچتے تو میلیرو تہلیل پرط صفتے ہماری آوازیں هَلَّنْنَا وَكَ بَرْنَا إِنُ تَفَعَتُ أَصُوا ثُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسُلَّ بند ہوجا تین ہو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا ہے، لوگو! ایسے اوپرنری يَاآيُهَا التَّاسُ إِنْ بَعُوْ اعَلَىٰ آنُفُسِكُمْ فَاتَكُمْ لَاتَكُوْكَ أَصَمَّ وَلَاغَامِمًا كرو تم كسى بهرك اور غائب كو نبين يكارك وه تمهارك ساكوني إِنَّةُ مَعَكُمُرُ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قُرْبُيكِ مِنهُ وه سنخ وللا قريب سے -مان باي قربان صرور تمائي فرمايا لاحول والاحقى الابالله واوراسي كيم معنى دوسر ابواب مي هي ب بلندآ وارسے يمركناكمهى مصلحت كے خلات بوتاب مثلاً اس سے وسمن كو خربوم الى ب اور دوج كنابوما تا ے اسلے من فروایا یا یہ تصدعز وہ خیرمی جاتے وقت بیش آیا تھا حضور افتر سطی الٹرنتالی علیہ وسلم نے بیت خفیہ عه علامات البنوة: باب قول السُرع وجل معرفونه كما يعرفون إيناء هُم ماكة أن : مغازى بابغ وة فيرصُّ الناق صد ربن ماجه؛ وَبالحُ - حسب ثاني مغازي بابغزوة خيرصت \_ شائي؛ وعوات باب الدعار إذَا عَلاَعَتْبُهُ معيه - باب قول لاحول ولاقوة الابالله مشعه - القدر: باب لاحول ولاقوة الابالله مشكه التوحيل: باب قوله وكان الله سميعا بصيرا صلف المسلم : دعوات - ابودا وُدرعوات ترمذی: دعوات - نسانی: نعوت - ابن ماجه: باب انسسیم -

نز میدانقا ری به عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْلُ أَوْسَا فَرَكُبْتِ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيِّمًا یاسفر کرے تواسکے نامهٔ اعمال میں اتنا تواب مکھا جا تاہے جتنادہ مقیم اور تندرست ہونی حالت میں کرتا تھا۔ صححکیًا سه بَابُ السُّنيرِ وَحُلَكُ صِيَّ تَهَاسُفُرُونَا عَنِ ابْنِ عُمُورَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ حفرت ابن عررضی الله تعالی عذی نبی صلی الله علیه وسلم سے روایت کی که فرمایا اگر عَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُو يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَأَرَمَ إِكِبُ ، جانعة كرايك وسفر كرك ) من كما ي جويس جانتا بون فارات من كوني سوار أكلا سفرنبين كرّا - . بِلْيُلِ وَحُلَا باب الجهاديا ذن الكبوكن صاس والدين كاما زت سے جاد سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَمَعُ فَيُحَدِينِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَلُاللهِ حفرت عبدالترين عرورضي الشرنعا لي عنها كهية تقع كرايك معاحب بني صلى الشرتعالي عليه وكم بْنُ عَمْرِورَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ ايَقُولُ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النِّبْيَ مَا لَيَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَتَلَمَّ ى فدمت يس ما منر يوك اور جهادين جلك كى اجازت طلب كى - فرمايا كياتيرك مان باب نزده ين فَاسْتَاذَكَهُ فِي أَلِمِهَادِ فَقَالَ أَحَيُّ وَالِدَاكَ بِتَالَ نَعَمُقَالَ فَفِيْهِمَا فَيَاهِلُ سِهُ اس نے عرض کیا جی فرمایا کو انھیں دو لؤں کے حقوق کی ا دا پیٹی میں جب اد کریہ بن عبدالملك كى طرف سے مندوستان كخراج وصول كرنے يرمقرد مقے اسى كى حكومت ميں فوت يوك -مشروی ان ایوالعباس شاء ان کانا) سائب بن فرّوخ مقاید می عقد اور نابینا مقی و ن کے سات ما انجادی عه ابوداؤه جائز - عسه كتاب الادب باب لابجاهد الاباذن الابوين صيث مسلمادب، ابوداؤد، ترمذی، بسائ جهاد ـ

بربته القاری (۸) بَابُ مَا قِيلً فِي الْجُرُسِ وَيَخُولِا فِي أَعُنَاقِ الْإِبِلِ صلى ا ونط ی گردن میں گھنٹی وغیرہ باندھنے بارے میں کما کہا گیا ہے۔ عَيْ عَبَادِ بْنِ سَبِيْهِ أَنَّ أَبَا بَشِيْرِنِ الْأَنْفِرَانِ مُرْضِيَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنْ مُ ابوبشيرانفادي رضي الشرعة لے كماكه وہ رسول الشرصلي الشرعليوس لم كے ساتھ ايك ٱخْبَرُكُ ٱنَّاهُ كَانَ مَعَ مَ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ مُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَفَى بَعْضِ اسْفَامِ ه سفرس مجے عبداللے ہے کہا میرا گان سے کہ انفوں نے یہ کہا اورلوگ اپنی خواب گا ہوں می کھے کہ تَالَ عَبْنُ اللهِ حَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسَ فِي مَبِيتِهِمْ فَأَنْ سَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله رسول استرصلی الله تقالی علیه و ایم قاصد مجیجا کرکسی اونظ کی گردن مین تانت یا کسی جیز کا تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ سُولًا أَنُ لاَ نَبُقَّيْنَ فِي مَا قَيْةٍ بَعِيْرِقِلاَد لَهُ مِنْ وَسُرِر أَف تعلادہ با تی نہ رکھا جا گئے ۔ قِلَادَهُ وَلَا يُلْفُطِّعَتُ مِهُ نے جویہ فرما یا کو اپن صدیت میں تہم نہیں یہ اس بنا پر فرما با کہ شاع عمو گا لا ایالی غیر تفۃ ہوتے ہی ان سے شاع ہونے سے کسی کوٹ میں سکتا تھا کہ ان کی روایت مقبول نہیں اس کے ازالے کیلئے فرمایا والدين اكر حيات موں توان كى بلا اجازت جها ديس جانامنو عيد يد حكم عا) عالات بس سے سكن اگر تمن ہجوم كرة ميں اور حاكم اِثلام فضرعام كا اعلان كروے تو والدين اجازت ديں يالن ديں جوا دميں جا ناواج<del>ے ہ</del>ے ا بخاری کی اس روایت میں گھنٹی کا ذکر نہیں دیکن ان کی عادت معلوم ہے کہ وہ باب کے تحت ] کسی حدیث کاایک محکوا ذکر کرتے میں جسے باب سے مناسبت نہیں ہوتی مگراسی حدیث کے دوسرے طرق میں باب کے مناسب کلیات ہوتے ہیں جنائی وارقطنی وغیوکی روایت میں یہ ہے وَلاَجُو میسِ فِي عُنُوح بَعِيُدِ إلا تَوْطِع خطابى يد مطابقت كى تقرير يون كى ب كُفِنتَى تانت يارس وغيره بي العاكم بالذهى مان سَے جب سا نت کے قلادہ اورمطلقًا ہرقلادہ کے کاشے کا حکم دیا توکھنٹی جب حزیں بانرھی گئی ہو ہے سلم نباس ، ابوداؤر جہاد ، نسا کی کسیر ۔

خطیے بے خطاس سے لو ہم سے ہمارے گھوڑے ہیں دوڑا تے رہے بہاں مکر روف سک إِلَى الرَّوضَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالنَّاعِينَةِ فَقُلْنَا آخُرِينُ ٱبْكِتَاتِ فَقَالَتُ مَامَعِيَ

اس كاكا منابهي تابت - كفني ما ندهي سے ممانغت اس بناير ہے كه فرمايا فرشتے ان وكوں كے ساتھ نہيں رسي جنس مفنى بوعلاوه ازين ملمس بكرفرمايا الجوس هن مارالستيطان - كفنى شيطان كاباجس مطلقا ہر تعلا دے کے کا طبخ کا محکم اُسس ساہر دیا کہ اہل عرب جا نوروں کے محلوں میں قلا دے وغیرہ اس نیت سے ہا ندھے تھے کر اس برنظریا آسیب کا خلل نہ ہو کہی کہی اس میں ایسے تعویز بھی با ندھتے تھے جس بریا پڑھڑوں کلمات منکھے ہوئے رہ معلے ایسے تو یز عبس میں قرآن مجید کی آیات یا احادیث کی دعائیں یا اسرع وصل کے اسمار منکھے ہوں ان کا یا ندھنا یا کوابت درست ہے۔

مدیث میں صرف اونے کا ذکر ہے مگر یحکم اونٹ ہی کے ساتھ فاص نہیں ٹر جانور کوعام ہے۔ تَسْتَرِي تَ إِي مِ وَضِدَةُ خَالَتُ : - مدينه طيباور كدمة طرك ورميان أيك عِلَم كاناك بيم جوذ والمحليف

نزبته القارى دمى مِنْ كِتَابِ فَقُلْنَا لَتُغْوِجَنَّ ٱلكِتَابَ ٱوْلَتُلْقِيَنَّ الِشَابَ فَٱخْرَجْتُهُ مِنْ کوئی خط نہیں ہمنے کما خط کا لو یا کیاے اتارو اس نے خط کو این چو ٹی سے مکالا عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَابِهِ مَ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيْهِ ہم وہ خط کے کر رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عافز ہوئے ۔۔ یہ خط مِنُ حَاطِبِ بُنِ إِبِي بَلْتَعَـةَ إِلَى أُنَاسِ قِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَةً يُخْبُرُهُمُ حاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے مکر کے بچھ مشرکین کے نام تھا وہ مشرکین کو رسول الله صلی اللہ ببغض آمُورَكُ سُولِ اللهِ حَكَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى علیر کسلم کی بعض بالوں کی خروب رہے سفتے \_ رسول الشر صلی الشر علیہ وسلم ہے فرمایا الله تعالى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كِياْ هَا طِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُوُلُ اللهِ لَا تَعْتُحِلُ عَلَيَّ اسے حاطب یہ کیاسیے عرض کیا یا رسول اسٹر مجھ پرجلدی نہ فرما ئیں میں قریش میں سے إِنَّ كُنْتُ امْرُءً امْلُمِتًا فِي قُرْيَيْنَ وَلَمْ آكُنْ مِنْ أَنْفَنِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَافَ شہیں ہوں ان یں آ کر رہنے لگا ہوں ۔ حضور کے سابھ جو مہاجرین ،یں ان کی کے قریب مدینہ طیبیسے بارہ میل کے فاصلہ برسیے یہ ہو د ج نشین عورت ر طعینہ کے اصل معنی ہودج کے ہی برطورات تمارہ ہود ج نشین عورت کو ظعیننهٔ کما جا تا ہے۔ اس عورتِ کا نام سارہ یاام سارہ تھا۔ سی قریشی کی آزاد کر دہ لونٹری تھی میں موقعہ بر حضورا قدمس صلی اسٹرتعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ما خرجوئی متی حضور کے اس سے بوجھا کیسے آئے ہے تواس نے کہا صرورت سے کی میوں فرمایا کہ مکر کے جوان کہاں میں اس نے عرض کیا وا قعم بدر کے بعد کسی اعجمد سے کوئی تعلق نہیں ۔ حضور آفد س صلی السّرتعالی علیہ و سلم نے اسے کیوے دیے اور بھی بہت کچھ دیا۔حفرت حاطب بن المستقدات اس سے ملاقات کی اوروس دینار اجرت دی کرمیرا یہ خطالے جاکر فلاں کو پہنیا دینا اور میآ اکمدیر دی کہ كسى كومعلوم نه ہو۔ صبح برسع كريس لمان منهي كتى جيسا كەمغازى پى بخارى ہى ميں بنے كەفرما يا خان بيها احداً گا عن المه شركيين وبال ايك مِرشنر كرعورت بهو كل يه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كي بمجو كا ياكر تي تعقي اسي جرم مي فتح كمكَ موقعه بريكِر يُكُر يُكني أور قبل كي كني . 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

144 نزمیر القاری (۴) بَافِ الْأَسَارِي فِي السَّكَ لَاسِلْ صِينٍ قيدى زنجيروس سِ عَنُ هُمُكَابِنِ مِن يَا دِعَنُ أَبِلُ هُمْ يُولَا مَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ حضرت ابو بسريسره رصني المشرعة نبي صلى الشرعليد وسلم سع روايت كرية مين كر فرمايا الشرتعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِجَبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمِ مِنْ مُلُونَ ٱلْجُنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ مِهِ اس قوم برتعب فرماتك جوز بخيرون بنده بوك جنت بين واخل بوت ،مين -حضورا قدس على الشريقالي عليدوسلم ني مكه فتح كريدن كيليخ بهرت خفيه طريقة سي ساز وسامان مهياكرنا ستروع فرماياتها سوائے خصوص متھ رصحا بر کرام کے سی کو شعلوم انہیں تھا حضرت آجا طب بن اہبلتد رضی اسٹر تعالیٰ عن جو نکہ سا بقین اوکین ہیں تھے ہیں اور شرکائے بدرمیں سے اسلے انھیں معلوم ہو گیا تھا انھیں سے اندلیشہ ہوا کہ مکہ پر جملے دوران مباجرین مے جواحر با م نمرس میں انکومکہ و الے ضرورستائیں گے جن لوگوں کے حامی و ماں ہیں وہ لوگ ان کے رمشتہ داروں کو بچائیں گے بیر بيونكة اصلّ مين يمن كه بات ندب عقر مكم عظم أكر رمين للكه عقران كاكوني رئة دار مكم عظم بي الياننيس تقابو ان کے لوگوں کی حفاظت کرتا۔ اسلے انفول نے مرخط بھیجا تھاجیسا کہ خود انفول نے بیان فرمایا۔ لیکن جو کدائلی حرکت بهتةخطرناك تقى اورينظا بركسي مومن مخلص سيركس كي اميد نهيس متى اسيك حفرت عرصى الله تعالى عذي وه فرما يا مكر پیونکہ حصنور اُقد سے مصلی اسٹر دنتا کی علیہ وسلم لوگوں کے داوں کی باتوں کو بھی حلت تھے اسکے انکا غار تبول فرمالیا۔ يه تري كريسة بيء ترجي لين تقين مبين بوتا شارصين في فرما يا يد صفرت عرصى الشر تعالى من كاعتبا سے سے۔ لیکن صحیح بیسیے جیساکہ خود علامہ عینی اور علامہ عسقلان و غرہ نے بھی مکھاسے کا ستم عز دحل اور رسول النُرْصلي الشرقعالي عليه وسلم كاطرن سے ترجی تحقیق کے لئے ہوتی ہے اب اس کامعن پر ہوا بدیٹ کالشریقاً نے برر دالوں کے لیے ایر فرمانیا ہے۔ دومسری دوایتوں میں برزائسے میسن کرحفرت عمر دونے سکتے۔ نیز استیابت المرتدين اورباب اذااصطوالحب إلى النظرة ستعوس اهل النامة مي يربي كرابوعبرار على عمان عق بعني بيعضرت عثمان عني رضى التربتا لياعة كحصامي تقه اورانهين حضرت على سے افضل حانے تقه اور حبان بن عطيبه علوی تھے مینی حفرت علی رضی استرتعا لی عنه کے حامی اور انھیں حفرت عثمان سے افضل جانے تھے۔عیدار حمٰن نے ابعظیم سے کہا میں جا نتآ ہوں کوکس چیزنے تمہارے صاحب مینی حفرت علی کوخو نریزی رجری کر دیا ہے انفوں نے یہ حدیث بیان ک ان کا مطلب بر تفاکر تفون نے حضورا قد سرصلی استرتعالی علیدولم سے سن بیاسیے کرا شرتعا لیانے ایل بدر سے عه تَا فَ تَقْسَيْراً لَعَلَ مَابِ قَولِ كَنتَمِ خِيرا مِنْ صَلَّى الود اوْرجِها د مسنداماً احد جلدور مَسَّ مَسَّ مَسَّ 

بَابِ اَهُلُ الدَّارِيُ بَيَتُونَ فَيْصَابُ الُولْدَانُ وَالذَّرَ ارِيُّ بِمَاتًا لِيُلاَ لَنُيتَنَّهُ کا فروں پر شب خون مارہے وقت بہوں اور عور توں کو قتل کرنا ۔ بیا ٹاکے معنی رائت کوجیا نا۔ مُبَيِّتُ لَمُلاَّ صر٣٢٣ حديث عَنِ بْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الصَّعَلِ بُنَ جَثَّا لَمَهُ وَضِيَ اللهُ صعدین جتمامه رصی امتر عمذ سے کہا کہ نبی صلی امتر علیہ وسلم ابواریا و دان میں تَعَالَىٰ عَنْهُ تَالَمَزَّ بِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبُواءِ ا وَبِوَدَّانَ وَسُئِل میرے باسس ستریف لاکے اور حضور سے بوجھا کیا ان مشرکین کے بیوں اور عورتوں کے كبديا يے كرتم جو جا بوكر و ہم كے تمييں بخت دياہے - اسلے وہ ندر سوكر خو سر بزى كرر سے س كونكر رہي رِن برین سے ہیں۔ میکن یہ ابو عبدار حسلن کی خطاب حفرت علی رضی اسٹرتعا لی عند مشاجرات ہیں حق بر سکھتے ارروہ قبلانت علی منہاج البنوہ کے احیار کے لیے جنگ کررہے تھے اور حفرت معاویہ وغیرہ خطا بریے تھے ان ک کے ماتوں سے مترسنے ہوتاہے کہ وہ بزور شمث مرحکومت حاصل کرنا عالمیت سے - سکین جو کا دوہ صحابی ہیں اور سارے صابہ کرام کے دیے اسرے فرمادیا ہے گلا قَعدالله الكي الكي الله الله الله الله کا وعدہ فرمالیا ہے ۔اسلنے صحابہ کرام کے بارے میں ہمین حسن طن رکھنا داجب ہے اوران کے افعال کو اچھے تحل رحمه ل کرنا واحب ہے ۔ النفريكات اكتاب النف من مرحديث يون سے - لوكوں كے ليے سب سے ميتر وہ اوك من حوال حال ا میں آتے ہی کدان کی کردون میں زیخیریں ہوتی ہیں میاں تک کراسلام میں داخسل موجاتے میں اب مدیت زیر بھٹ کا مطلب برہواکہ زیخروں میں حکم اجا ناان کے جنت میں جانے کا سبب ہواکدنرنچیوں ہیں یا ندھ کر وہ مسلا نوں سے پاسس لائے گئے اس وقت کا فریقے بھراسلام سے شرف ہو سے حبس کے میروکت جنت میں داخل ہوئے ۔ اور یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ سلمانوں کو کا فروں نے گرفتار كيا زنجيرون ميں باندها اوراس حال ميں انكا انتقال ہوگيا اور وہ جنت ميں واخل ہوگئے۔ تشتری اس ابواریه فردع کرمنا فات میرسے بے بہیں حضور آفدس صلی اللہ علیہ وہم کی والدہ ماجدہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزیته القاری (۲) عَنْ أَهُلِ الدَّارِيُكِينَّوُنَ مِنَ ٱلنُّشِرِكِيْنَ فَيْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَزَرَارِيُ بارے بیں جورات کو ایسے گھروں میں سوئے ہوئے ہوں اور قتل کر دیسے جاتیں فرمایا یہ انھیں میں تَالَ هُمُرمِنْهُمُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَاحِمِى إِلَّا سِنَّهِ وَلِرَسُولِهِ \_ سے ہیں ۔ اور میں نے حضور کو بیر فرماتے ہوئے سننا کہ چرا گاہ صرف الٹراوراسے رسول کیلیے ہے۔ تَقَلِ الصِّبُيَانِ فِي ٱلْحَرْبِ صِهِمَ رطوی میں بیوں کا قبل کونا۔ عُ نَافِعَ أَنَّ عَبْدًا للهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَخْبُرَهُ أَنَّ إِمْرَأَةٌ وَّجِدَتُ حفرت عبد الله بن عررضی الله عند نے خروی کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بعق غزوات فِي بَعُضِ مَعَا زِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَقْتُولَةً كَا فَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى للهُ میں ایک عورت مقتول با فی گئی تو نبی صلی الله علیه وسلم نے بیوں اورعور توں کے مثل کونا پسند فرما یا۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ الصِّبِيَانِ وَالسِّاءِ لَهُ كا انتقال مواتقال يرتني برطوب مجريد اس عيدين بيان اكثر طاعون كي وباليفيل جا ياكر تي فقي و ودان یہ ابوار سے اس کے میل کے فاصلہ پر جھنے سے قریب سے سوال کا مقصد یہ تھا کہ سکمان سے کمیں کاب تیوں پر شرخے ن مالتے مہیں اسس حالت میں تمبھی بیچے اور عور تنبی تھی قتل ہوجائے ہیں تو پرجرم تو نہیں رکیو تکہ عور توں اور بیچوں کے قَل كرنے سے ممانعت ہے ۔ خضورا قدمس صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كاس صورت بي كوني مكنا ٥ نہیں دنیوی احکام میں بیے اپنے مشرک ماں باب کے تا بع میں ق یہ میمشرک ہوئے اور عور میں مشرکہ می ہیں۔ توجب انھیں میں سے ہیں تو ان کے قتل میں کیا حرج ۔ راس کے بعد والے باب میں افیرس سے فَنَهیٰ مُسُولُ اللّهُ صَلّی اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ قَدَّلِ النِّسَاءِ وَالصِّينُيَانِ تَوْرُول الشَّرْطِلِي الشَّعَلِيهُ وَلَمَ فَعُورَون اورَ يَحِوْنكو مَثَل كرف سيمنع فرمايا عله مسلم مغازی - ابودا و د جب اد 

نزمترالعاري (۲) to the test collection to the test collection collection and the test collecti رِیْعَان مِی بِعَل اب الله صری الله عداب عداب عداب ندویاجائد -عَنْ عِكْرُمَةَ أَنَّ عِلِيّاً حَرَّقَ قَوْمًا فَبِكُغَ ابْنَ عَيَّاسِ فَقَالَ لَوُكُنْتُ عكرمدس روايت بي كرحفرت على رضى الله تعالى عدب ايك توم كوجلا ديا اس كي خرجب بن عبا اَنَا لَمُ أُحُرِنُ هُمُ لِاَنَّ النِّيمَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانَّعُنِّ بُو ابعَنَ اب ہی اسٹرعنہا کو بہو بخی تو فرمایا اکریں ہوتا توا نھیں جلاتا نہیں اس لئے کہ نبی ملی سٹرعلیہ ولم نے فرمایا کہ اسٹرے اِللَّهِ وَلَقَتَلُتُهُمْ كَمَاقًالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِيْنِهُ فَا قُتُلُولُهُ مِه مزارمه دوادرس ائفين قتل كرتاجليا كرنبي صلى الشرعلية وللم نے فرمايا جودين برائے قتل كردو مَاكُ مُنْ اللَّهُ مَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةُ أَنَّ أَبَاهُمْ يُرَكَّ مَضِي اللَّهُ حفرت ابو ہر یرہ رضی اللہ رتا کی عندنے کہا رسول الله صلی السر بقالی علیہ وسلم کویہ تَعَالَىٰعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ مَ سُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فرماتے ہوئے میں نے سناکہ ایک بیمونٹی ہے ایک نبی کو کا ط بیا تو اعفوں نے حکم دیا جیونٹی *کے* قَرْصَتُ نِمَلَكُ نِبِيًّا مِنَ الْكَنِبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْنِيةِ النَّمَ لِلْ فَأُخُرِقَتُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، بارسے میں تو اسے جلا دیا گیا انٹرنے ان کی جانب وحی فرا بی کرم کوایک جیونی نے کاٹا قشتر بیجات | جن دوگوں کوحفرت علی رمنی الله عمد نے جلایا تھا یہ کون تھے اس بارے میں استبابۃ المرتد<sup>ین</sup> ا میں بیہے کہ مرزندین محقے۔ زیرین کی مختلف تقنسیر کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس کا کوئی دین نه بهو\_ دوسرے میرکه وه لوگ بین جوایینے کفر حیصیائے بیوں راورام الم طاہر کر رہے بیوں - بچھ لوگوں نے بتایا • يرسباني رافضي عقيجو مضرت على كوخدا مجتة عق مرقات مين سبي كرحفزت على في يبيلي المعين بيكم ااوران سے تؤركا مطالبه کیا انفوں نے تو بہ نہیں کی توایک گر مطا کھدواکر آگ جلائ اوران مجھوں کو اسمیں بھینکوا دیا۔ تشري ت ايعاب س بناير تفاكر انحيس ايك يمونى في كالل عقا توانفيس زياده س كو مه قاني استتابة المهتدين باب حكم المرتد والمهاتدة صين ابوداؤد حدود ترمدی حدود - نسانی محاربه - ان ماجه حدود-

نزمهٔ القاری (۴) أَنْ قَرْ مَسْكُ نَمِلَة أَخْرَقْتَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمْمِ سُبَيِّحُ اللهَ م عقائم نے اسوں میں سے الیسی است کو جواللر کی تشبیح کرتی تھی جلا ڈالا ۔ بَأْبَ حُرُقٌ الدِّنَا فُس وَ النِّخْيَلُ صِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال حَلَىتَ حَلَّى مَنْ تَكِينُ بُنُ إِنْ حَارِن هِمْ قَالَ قَالَ جَرِيُرٌ مَنِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تحفرت جرير رصى الله تعالى عندك كها كه مجه سيرسول الله صلى الله تعالى عليه وللم في قَالَ لِي مُرْمُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَتُّرِيْحُنِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ فرمایا کیا تو شکھ دوا مخلصہ اس راحت نہیں بہنجائے گا اور یہ بنی ختم میں ایک گھرتھاجس کو کجئے یمانیہ وَكَانَ بِينًا فِي خَتُّعَمَر لِيُمَى الْكَعْبَةَ الْيَهَانِيَّةَ كَالَ فَانْطَلَقْتُ فَخَيْدِينَ کہتے تھے۔ تویں احمس کے ڈیڑہ موسواروں کے ساتھ چلا اور میر لوگ گھوڑے برسوار تھے اوریں گھوڑے وَمِائِكَةِ فَادِسٍ مِنْ أَحُمَسَ وَكَانَوُ الْصَعَابِ خَيْلِ قَالَ وَكُنْتُ لِاَثْبُتُ بیٹھ نہیں پماتا تھا تو حضور سے میرے سینے میں مارا بہاں یک کہ نمیس نے انگشتان مبارک عَلَى ٱلْخِيَٰلِ فَضَرَبِ فِي صَدُرِي حَتَّ رَائِيتُ ٱثْرُا مَكَابِعِهِ فِي صَدُرِي وَيَالَ کے نشان ایسنے سیسے میں دیکھا اور یہ دعار فرما نی رے اسٹر! اس کو گھوڑے کی بیٹھ پر نابت رکھ خرادين ماسيخ عقى جيباكه بدراخلق كى روايت سي فهلانهلة واحدة "كيون بيس تم الكيمي مينى كوجلايا - انفول كے ممام حيونليوں كوجلا يا اسلے عمال بيوا \_ من مجھے اینے یہاں حاضری کے لیے کبھی نہیں دوکا بینی مجھے اجازت تھی کہ میں حاضری كى ورخواست بين كئ بغيرمامز بوجا ياكرتا أورجب مجمع ديكهة توتبسم فرمات . لام اور صاد کے فتر کے ساتھ اور ایک تول یہ ہے کہ لام کے سکون کے ساتھ اور ایک قول یہے کے خارکے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ ۔ یہ یمن میں ایک بتخانہ تھا جودوس حتم اور بجیلہ کا مه بدء الخلق: بابغس فواسِق مسير مسلم : حيوان - ابودا ود: ادب - نساني: سير-ابن ماجه: سير

نربسة القارى دي ٱللَّهُ مَّ يَبْتُهُ وَاجْعُلُهُ صَادِيًا مَّهُدِيًّا فَانْظَلَقَ إِلَيْهَا فَكُمُوهَا وَحَرَّفَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى ادر اسكو برایت دیسے والا اور بدایت یا فتہ بنا ۔ وہ و ہاں گئے اسے تو ط دیا اور جلادیا پھررسول اسٹر صلی اسٹر مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْ فَيَسَلَّمُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ مَ سُولُ حَبِرِيرِ وَالَّذِي يَعَثَك تعالیٰ علیہ وسلم کے باس ہ وی بھیجا خرویے کے سے وحفرت جریرے قاصدے کما فقم سے اس ذات کجس نے بِالْحَقِيِّ مَاجِئُتُكُ حَتَّ نُتُوكُتُمُا كَأَنَّهُ جَمَلُ اجْوَفُ أَوْ اَجُرَبُ قَالَ فَهَا مَ كَ تر پکوچ تے ساتھ بھیجا کرمیں حصور کی خدمت میں اس وقت حاصر ہوا ہوں کرمیں نے اسکو دیکھا کہ وہ کھوکھلے ما خارش زدہ فِي خَيْلِ أَخْمَسُ وَي جَالِهَا خَمْسَ مَرَّابِ مه اونرط كييطرح بوركميا ، حضورك ان كيك دعا فرافي الله الله الله المس كسوارون اور بيدل والوسي مركت عطافوا ، يا تي مرتبه -مهدتها جسكوكرك بيئيانيد كبية تقطيعض روابيون يكعبه ميانيه كيسا تق كعبة شاميرهبي وارد سيءاس يراشكال بير مهيكه كعبة شاميدخا نه كبيركا ناكاسيح يونكر يهن سے جانب شاك ہے اسلىم بمنى اسے كوئرشا مير كئے تھے اسى بنا يرىع فن شارصين نے قربا يا كرمن روا تو تمين كعبرشا ميرا ياہے وہ تحت نہیں ، میکن علاما بن جوعسقلانی نے فرما یا کردی محلصہ کے مدیر کوم کھیئہ شامید کہتے تھے کیونکا سکا ایک دروا زہ جانب شام تھا۔ ام) حاكم نے اكليل مين ذكر كياہے كرحفرت برا رابن عارب وزي الله عند كيكا كم نبي عليك الله عليدو كم كي خدمت ميں نبي بدمالا ور بني تشعير كے سوافرادها فربوك عبين جريين عباستريمي عقي حفورك ان سيبى خشعم كاحال ادعيا توافون لي كماكم نفون في اسلام تبول كرك سے انکارکردیا ہے حضور قدم ملی استرعالیہ دم نے جریر بن عبدالتر کوان سب برامیر تقرفه ما یا اور بین سوانعدا رکوام کوساتھ کیا اورکم دیا کہ خستم کے آگا ُ جا و تین دن مک مفیل سلام کی دعوت دواگروه اسلام قبول کرلیں اور دوانخلصه تنجا مذکورها دیں توبیخ ہے در زان سے جنگ کرو۔ بیمان یہ ہے کہ حضرت حربر رضی اللہ عنہ نے ذوالمحلصہ کو ڈھا کر ایک ومی کو بھیجا جو حضور کو اطلاع کردے اور دوسری روایتون پ سے کہ تعفو سے نودها فربوكراطلاع دى ـ بهوك تبيلة قامدكو بهيلة بالموردين خودهي حافر سوكر ميز دهستايا بهو ـ اجوف واجدب واجوف كم معنى كفاكفال سعماديد بي كأس كم اندر جلت بت محق سبكوتورا وكربابري يك داكيا يم صرف عما رت ره گئے ہے۔ اجوب اس اوٹ کو کہتے ہیں جھے فارش ہوگئ ہو فارشی اوٹ بر براوگ ایک کا لاتیل طاکرتے تھے جسے بوط اونٹ کا لا اور شیخل معلی ہوتا تھا مرادیہ ہے کہم نے بیخا نہ کوعلا دیا ہے بی بھی ہوئی کالی دلوار السی ہوگئی ہیں جیسے فارستی اونٹ ۔ مه باب البشارة فى الفتوح: صسس مناقب: ذكوحور يوبن عبد الله الجل صفه أنان: مغانى: غزوة ذى الخلصة مست من طريقت - الأدب: باب البتسم والضعا من وعوان : باب قوله تعالى رصل عليهم " مصيم عسلم: فضائل - إنودا ورد : جهاد، نسائي : سير مناقب -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

## بال في التاجم العقبي لا ما الما المعالم العقبي لا ما الما الما المعالم المعالم

عَنِ النَبْرَاءِ بِنْ عَالِهِ بِي تُأْضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيُ الكاب تشترتفت

الجهاد نزهترالقارى (۱۲) در بان نے یہ آ واز دی ۔ اور سب نوگ اندر داخل ہو چکے سکتے ۔ نُتَ تُرِكِدُ أَنْ تَذْ مُحُلِّ فَادُخُلْ فَإِنَّ أُمِ يُدُأَنُ أَعْلِنَ الْبَابَ فَلَخَ مے بندے اگر تو اندر آنا جا بتا ہے تو آ جا میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ یہس کریس قلع کے فَكُنُتُ فَلَمَّا دُخُلُ النَّاسُ أَعْلَنَ الْيَابِ ثُتُمَّ أَعْلَقَ الْإَعْالِيْنَ عَلَى وَدِّقَ ال ا بدر جلا گیا - اور چھپ گیا - جب سب لوگ اندرا گئے تو در وازہ بند کر با بھر تالیاں ایک کھوٹر فُقَنْ ہے اِلی الْاق الِیُکِ فَاَحُنْ نَہْ کَا فَفَتَحُتُ الْبُابُ وَ کَاکَ اَبُوْسُ اَ فِي مِیْسُنَهُ رُ ں بڑكا ويں - ميں نے ال منجيوں كو كے إلى اور وروازہ كھولاء الورانع كے يہاں رات ميں تنجية مِنْدَلُا وَكَانَ فِي عَلَا لِيَّ لَهُ فَلَمَّنَا ذَهَبَ عَنْدُ ٱهْلُ سَمَرِهِ صَعِدُتُ إِلَيْ ک جاتی تھی۔ اور وہ اپنے بالافائے میں مقا جب بات بھیت کرنے والے مطے سکتے وَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَخَتُ بَابًا أَغَلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِيل قُلْتُ اِنَّ الْقُومَ كُونُ دیر پیڑھا او چودروازہ کھولتا اے اندرے بند کر لیتا۔ تاکہ اگر لوگوں کو بمراعلم ہو جائے۔ آ رُوْ إِنِّي لَهُ يَخُلُقُنُوا لِنَّا حَتَّى أَتُتُلُهُ فَانْتَهَيْتُ الْيُهِ فَإِذَا هُو فِي بَيْدِ ، عجد تک اس وقت مک تربینی باگیں جب بک میں اے قتل نرکولوں۔ میں ابودا نع مکدبہنجا وہ اندھی لِيهِ وَسُطَعِيَالِهِ لِاَدُى كَايُنَ هُوَمِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ أَبَاءُ افِعٍ قَالَ ریں اپنے ابل وعیال کے نیچ میں سوریا تھا زمعلوم تھاکہ گھریں وہ کہاں ہے ۔ یس نے بلندا واز سے کہا ، مَنْ هَلَا فَأَهُوبُيثُ تَعْتُوالصَّوْتِ فَأَصْرِ جُهُ صَرْبُهُ بِهَالسَّيُفِ وَأَنَ بورا نع ؛ اس نے کہا کون ہے ہے ۔ تو میں تے آواز کی طرف نشانہ درست کر کے اسے عوار مار ااور میں نَهَا اَغُنينتُ شِينًا وَمِمَاحَ نَحْتَرُخِتُ مِنَ الْبِينِ فَأَمْكُتُ غَيْرُبَعِيدٍ نَفَعُ دَخَلْتُ وانتما میں کچھ بنیں کرسکا - اور وہ چیخا ہیں گھرسے باہر ٹکل آیا - نفوڈی ویر رکا رہا پھر لَيُهِ فَقُلْتُ مَا هَا الصَّوْتُ يَا أَبَا مَا فِيعٍ فَقَالَ لِأَمْتِكَ الْوَيُلُ إِد یاس اندر کیا اور کہا یہ کمیسی آواز ہے اے ابورا فع ۔اس نے کہاتیری ال کے لئے خرابی ہو ۔ بِيُتِ صَمَ بَنِيُ فَبُلُ بِالسَّيُفِ قَالَ فَاصْرِمُهُ صَمْ حَدٌّ ٱلْمُخْنَدُهُ وَ ن نے کورے اندر مجدیر الوارے حدی ہے عبداللہ نے کہا۔ اب میں تے اس کو مجرمادا

نزهت القادى (۲) جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ لیکن میں انہی اس کوقتل نہیں کرسکا ۔ پھریس نے تلوادگی نوک اس کے پیٹ میں دکھا ٱكِّ قَتَلْتُهُ نَجُعَلُتُ ٱفْتُحُ الْأَبُوابَ بَابًا بَابًا حَتَى انْتَهَيْتُ إِلَى دَمْ جَهْ إِلَّهُ يبال مك كراس كى بيطويك بل حمى - اب ميس ف سمجها كريس في اس كو قتل كرديا ہے - اب ميس ايك ايك أَفُومَنَعُتُ مِ يُجِلُى وَإِنَا أَمَرَىٰ اَنِيْ قَدِانْتَهَ لَيْتُ إِلَى الْأَمْضِ فَوَقَعُتُ فِي لَيُكَةٍ دروازه کھو لئا جاتا يہاں تک كريس سيرهى تك بينبيا - بيس نے ابنا باؤں ركھا - بيس سمجور إلى اكس نين تُتَقْدِراً يَوْ فَانْكُسَرَتْ سَاقَىٰ فَعَصَّبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى مک بہونے گیا ہوں یں مربط باندن دات تھی میری بنڈلی واٹ مئی جس کو میں نے عامہ سے باندھا مھر جلا الُنَابِ نَقُانُكُ لِاَ أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ اَقْتَلْكُهُ ذَلَمَّا صَاحَ اللَّهُ يُكُ میان تک که دروازی بر اکر بی گیا ادر اسینے جی بی کہا کہ آج دات اس وقت تک نہیں نکول کا جب تک برنہ أَقَامُ النَّاعِي عَلَى النُّورِ وَعَالَ أَنْعِي آبَاءُ الْجِعَ تَاجِعُ لَهُلِ الْحِيَارُ فَانْظَلَقُتُ إِلَى جان لوں کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے جب مرغ بولا تو قلعم کی دیوار برایک بدکار نے والے نے باکارا اہل جباز کے تاجر کی ٱصُحَانِيُ فَقُلتُ النَّجَاءَ فَقَلْ قَتَلَ اللَّهُ أَكِامِ ٱلْحِجَ فَانْتَهَابُ اللَّهِيَّ صَلَّى اللَّهُ موت کی خبر دیرًا ہوں ۔ میں اب اپنے ساتھیوں کے پاس کا یا اور بیں نے کہا نجات حاصل کرو انسرنے ابورا فع کوقتل کردیا۔ میں نبی أتَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَعَكَ ثَنَّهُ ذَقَالَ ٱلْشُطْرِ جُلَكَ فَبَسُطُتُ رِ جُلِي فَمُسَحَهَا صلى الله تعليه وسلم كى خدمت بين حاصر جوا اور قصر بيان كيا- فرمايا- ابنا باكول بيسلا- يين في ميلا با حضور في اس افكأنتما لنمرأ شتكها قطمه برایا دست مبارک بھیرا تو بھرایسا ہوگیا کہ گویا اس میں تھی کو کی تکلیف ہیں تھی <sub>۔</sub> برابررا فع میرد کاسردارا ورعرب کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھا۔اس کا نام عیداللہ باشلام بن ا بی الحقیق تھا۔اس نے غزوہ خندک کے موقع پرمشرکین کی مدّد کی تھی۔ ملکہ انھیں ابھا دامھی تھا۔عظفا ن اس كے اكسانے يراً ئے تتھے۔اورحضورا قدس صلَى السّرتعالى عليه وسلم كى بجوبھى كياكرتا تھا مصرت عبداد تدين منيك رضى السّرتعالى انصاركوام كے كچھ بوانوں كوسلے كر حاصر خدمت موك اور عرص كي اگرا جازت موتواس موذى كوختم كردوں تو حصنو را قديم صلى الله تعالى عليه وسلم ف ا جازت مرحمت فرماتي \_ ا مِن اسْحٰی نے کہا جب اُ دُسُ نے کعب بن اسْرِف کوقتل کرلیا توخررج کے افراد نے سُلّام بن ابی الحقیّق کے قتل کی اجاز عدة نان مغازى بابقل إلى لا فع صدى تين طريق سعد اول كتاب الجهاد مسل دوطريق سع 

نزهت القارى (٧)

مانگی۔ اوس نورج میں اتنا جذبہ جاں نماری تقالدا کرا وس کوئی نمایاں کام کرتے تو خزرج بھی اس کے مشل کوئی نمایاں کام کرنے کاکوشش کرتے ۔ حضرت عبدالنگر بن عتبک سے ماتھ برحضرات بھی ستھے معوذ بن سنان، عبدالنگر بن انیس ۔ ابوقا وہ اور خزائی بن اسود اورایک روایت میں عبدالنگر بن عتبہ کا بھی نام ہے ۔ خود بخاری ہی میں مغازی میں ان کانام ندکورج۔ کٹ ب ابہا دک روایت میں ہے کہ میں جب قلعہ کے قریب بہنجا نو دیکھا کہ وہ اگ کے ایک کدھے کو کاش کررہے ہیں جو غائب ہو گیا ہے ۔ عجھے اندلیشہ ہو اکد کہمیں مجھے بہجان نہ لیس تو میں اپنے سرپر کیطرالیدیٹ کر بیچھ گیا گویا قصنا کے حاجت کررہا ہوں ۔

اسی میں یہ بھی زائدہے کہ میں قلور کے اندرجاکر دروازہ کے پاس ایک گدھے کے طویر میں تھیب گیا۔ قتل کے موقع بر رہ بی ہے کہ تلواراس کے بیط میں رکھ کریس اس بر جبک کی یہاں تک کہ بڑی کا واز میں نے سنی میر ہیں گئر ایا ہوا یا ہراً یا۔ سیرطی بار کھی اور میرے یا کوں کا جوڑا کھوگیا میں سنے اس کو باندھا۔ افیرس میں میں میں میں میں کے بعد میں ایسے میل کہ کو ما مجھے کوئی سکلیف تنہیں تھی ۔

و کی مرد بہلی روایت میں ہے کہ میری نیڈلی آؤٹ گئی۔ دو مری روایت میں ہے کہ تجوڈ اکھ طرکیا۔ ان دونوں میں منافات نہیں۔ میں مرک موسکتا ہے کہ دونوں با میں موئی ہوں۔ اخر میں جویہ فرمایا کہ جب میں ساتھیوں کی طرف ملا تو مجھے کوئی تعلیف نہیں میں۔ عالان کم نیڈلی آؤٹی موئی تھی اور جوڈ اکھ طام واتھا۔ اس کی تاویل یہ ہے کہ ابورا فع سے قتل کی فیرسن کرا بینے مشن کی کامیالی

بِراتنی نوشی محسوس بوک که تکلیف کا احساس نبیس را .

ابورافع کار قلد خیبرس تھا بیسا کہ خود بخاری ہی میں ہے ۔ مگر بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ یہ قلع مجازمیں تھا موسکتا ہے کہ یہ قلع مجازمیں تھا موسکتا ہے کہ یہ قلد نیسر اور مجازی سرحد بررا ہو۔ اس الیکسی نے اسے نیسرس بتایا اور کسی نے مجازمیں ۔

یہ لوٹ و ہاں سے مُدیزاً نے ہوئے دن میں کہیں بھپ جاتے اور رات میں جلتے۔ راستے میں حفرت عبداللّٰر کی تکلیف مبت سڑھ کئی توان کے مائتی ان کولاد کر لائے ۔

، بم نے یہاں مغازی کی روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس لئے کہ وہ زیاد مفعل تھی۔ پامٹے لا تَمَنَتُو الِفَاعُ الْحَدُ قِرِ۔ صلائی متمن سے مرممیر کی اُرزونہ کرو۔

۸۷۸ عن الْاَعُرَج عَنْ اَلِيْ هُرَيُرَة مَ صَى الله اللهَ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي مِن اللَّهِي مَنْ اللَّهِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

فر ما یا وٹٹن سے مقابل کی تمنا نرکرو اورجب مقابلہ ہو جائے تو مبر کرو

منور کات استعلق کوامام سلمند اورا مام نسائ نے موصولا دوایت کیا ہے۔ یہ مانعت اس وج سے ہے کہ اس

126 فزهت القادي (۱) 

س کچھا عاب اورانی توت پراعتما داورا ترانے کا شائرہے ۔ مزید یہ کہ بلا پرصبر کرناسب کا کام نہیں۔ ابھی حدیث گذری کم زنم كى تكليف كى تاب نه لا كمرايك تنحص نے خودكتني كر لى حضرت صديق اكبرنے فرمايا - مجھے ما فيت مطے اور ميں تفكر كروں پر عجھے دیا وہ بیندسے کہ بلامیں مبتِلا ہوں ا ورصبر کروں ۔ حفزت علی رضی انڈرتعا کی عنے نے اچتے صاحبزا وہ سے فرمایا۔ اسے بیجے كسىكومقا بلر سے فين باؤر اور اگرتهب كوئى بلائے تواس كامقا بلكروراس كے كروہ باغى ہے ۔ اورجس كے خلاف بغا وت

کی مائے اس کے مدد کی الٹدنے صمانت لی۔ لرائی خفیہ مدبیر کانام ہے ماك الحَرُب خُدْعَة

عَنْ هَيَامِ عَنْ ٱبِيْ هُوَيْرِةَ رُضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ اللَّهِيَّ صَ حضرت الوجريره رضي التر تعالى عنه نبي صلى التر تعالى عليه وملم ست روايت ىلە ئۇالى غانە ۇسىڭى قال ھائ كىسى كاتنى كەركىكون كىسى كىغىك كۇرقىق ما یا کسٹری ہلاک ہوگیا تھراس کے بعد کسرئی تھھی نہیں ہوگا اور قبیر صرور منرور بلاک ہوگا۔ پھرام هُلِكَنَّ نُتُمَّ لَا يَكُونُ قَيُصَرَ بَعُ لَى ﴾ وَلَتَقْسَمَتَ كَنُو ُ زُهُمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَ پید قیصر نہیں ہوگا ہے کم لوگ ان دونوں کے خزاؤں کو راہ خدامیں تقسیم کر دیگے اور حصنو ر نے الْخُرُبُ الْخُلُاعُةُ عِنْ

راوال كانام حيد ركها سے -

لم میں۔ قدمات کس ی فلاکس ی بعد کا ۔ کری مرکیا اب اس مے بعد کسڑی نہیں اور کرندی میں ہے۔ اذا ھلا کسرئی فلا کسری بعد کا یہ بیا سری بلک ہومائے کا تو اس کے بدر کسری نہیں ہو گا۔ ان دونوں روائیوں میں تعارض ہے۔ بخاری اور سلم کی روایت سے بینا بت ہوتا ہے کہاس ارتا دے وقت کسری ہلاک بو چا تھا مریکا تھا اور ترفری کی دوایت سے بنظام بوٹا ہے کماس ارشا دے وقت یک ہلک تہمیں ہوا تھا۔اس کی توجیہ میں حصرت علا مر پر الدین عیسیٰ نے فرمایا۔ ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں ارمثرا دووقت میں فرطیا مور كرى اليى دنده تقا تور فرمايا - اذا هلك كسرى - اورحب وه بلك موكي تووه فرمايالين هلاك كسرى

حضورا قدس صلى المترتعالى عليه وسلم كعهد مبارك مي حسروميروميز الران كاشبنشاه تها واواسى عبدمبارک میں مرا- اس کے بعد دولیا تین کمری ہوئے اخیریک کُرز وَجُرد ہوا جو حدت عثمان غنی

عمجهادباب فول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم احلت لى الفناركم ضك باب علامة النبوة ما تانىكتاب الايمان والنذه لبابكيف ماكانت يمين النبي على الله تعالى عليد وسلم والدري مسلم ، ترنرى  الجهاد

رصی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبادک میں ماراگیا۔ جواب یہ ہے کوخسرور پونیز کے بعد اکر جربرائے نام ایران کے تخت پر دویا تین باد شاہ بیٹھے سکر استحکام کمسی کو نہوا اوران کے زوال کے آثار بالکل ظاہر متھے۔ اس کو ہلاک سے تعبیر فربایا۔

. تعصرے کے اس مدیت میں سنقبل کاصیغ استعمال فرمایا س سے ملک شام سے قیصر کی سلطنت کی دوال مراولیا جائے۔ تورغیب کی خرجھزت فاروق اعظم مضی النی ترتعالی عذرے عہد خلافت میں بوری ہوئی۔ اور اگراس سے بالکلیہ زوال مراولیا جائے تورغیب

ی فر بھرت فاروں اسم اس کا اندر تعالی عدے کہ در مار ہی ہی بوری ہوں۔ اور امر اس سے باسکتے روا می روایا جانے کویر بیب کی فر سلطان محمد فاتح کے عہد میں پوری ہوئی۔ انفوں نے قسطنطنیہ متح کرے قیم کا نام و نشان ما دیا۔ اس مقالی میں مار کی اسکار میں اور میں اس میں میں اسکار میں اسکار میں میں اسکار میں میں اسکار میں میں میں میں م

الحسوب خداعة اس مراديه مراديه كربونت مرورت اليى تدبيركى ماك يروتى غافل رسم اوراس كودبوج المسكودبوج المسكودبوج المسكود بوج المسكود المسكود بوج المسكود المسكود بوج المسكود بوج المسكود المسكود بوج المسكود بوج المسكود بوج المسكود بوج المسكود بوج المسكود المسكود بوج المسكود المسكود بوج المسكود المسكود

۱۹۳۸ عَنْ عُمَوْ وِ سَمِعَ جَارِبَوْنَ عَبُلِ اللّٰهِ مَرْضَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فَكَالَ عَنْهُمَا فَكَالَ مَلْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مَا فَكَالًى عَنْهُمَا فَكَالًى عَنْهُمَا فَكَالًى عَنْهُمَا فَكَالًى عَنْهُمَا فَكَالًى عَنْهُمَا فَكَالًى عَنْهُمَا فَكَالًى عَنْهُمُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْهُمُ اللّٰهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَنْهُ مَا لَكُونَا فَكُلُّهُمَا فَكَالًى عَنْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْهُ مِنْ عَدِدُ اللّٰهِ عَنْهُمُ اللّٰمِ عَنْهُ مَنْ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ عَدِدُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُمُ اللّٰهُ عَنْهُمُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُمُ اللّٰهِ عَنْهُ اللّهِ اللّٰهِ عَنْهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللّٰهِ عَنْهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّٰهِ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰعُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَمْ وَاللّٰعِنْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُمُ عَلَى عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَل

عَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبُ خُولُ عَهُ

فسرمایا که روائ حیلہ ہے ۔

بِلْ مُن عِكْرَةُ مِنَ التَّنَازُجِ وَا كُوْخُتِلَافِ

لڑائی میں تنازع وا نتلاف کا ناپسند ہوناا ورجولیئے امام کی نا فرمانی کرے اس کی سزا ادٹرتغالی نے فرمایا گہیں میں نرتھ کڑور۔ در زبرد لی دکھاؤ کے اور تمہاری ہواا کھوط جائے گی ( تناوہ نے کہاری سے مراد تنگ ہے)

فَى الْحَرُبِ وَعُقُوْبَ قِهِ مَنْ عَصَى إِمَامَكُهُ وَقَالُ الْمِهُ لَا فَرِمَا الْمَهُ لَا فَرِمَا اللَّهُ تَبَارُكُ وَ وَاللَّهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى وَلَا تَبَارُعُوا فَتَفَشَّلُوا بِي مِنْ الْمُكُودِ وَلَا تَبَارُكُ وَتَا الْمُكُودِ وَلَا يَكُودُ وَتَا الْمُكُودِ وَلَا يَكُودُ وَتَا الْمُكُودُ وَلَا الْمُكُودُ وَلَا الْمُكُودُ وَلَا الْمُكُودُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ ال

1479 كَلُّ ثُنَا أَبُو ُ السُّحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنُ عَارِْبِ رَّضِى اللَّهُ تَعَلَّا لَكُو الْمُ اللَّهُ تَعَلَّا مِن عازب رضى التُرتعا لا عنها نے كها. نبى صلى التُرتعا لى عليه وسلم نے مارس

عَنُهُمُ أَيْحَكِ ثُ قَالَ جَعَلَ اللَّهِيُ صَلَى اللهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَى الرَّيْخِ الدِّي الْ اللهُ عَنُهُمُ الْعَالِمَ الْمَرَاءِ عَلَى الْمَرَاءِ عَلَى الْمَرَاءِ عَلَى الْمَرَاءِ عَلَى الْمُرَاءِ عَلَى الْمُراءِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُراءِ عَلَى الْمُراءِ عَلَى الْمُراءِ عَلَى الْمُراءِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُومِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُ

تُحْدِدُكُا نُونَتَمْسِنُينَ مُ جُلِّ عَبْدُ اللهِ بُن جُبَيْرِ فِقَالَ اِنْ مُأَنَّيْمُونَا تَخُطَفْنَا يَكُو كُلُونَا لَكُ عُبِيرًا اللهِ بُن جُبَيْرٍ فِقَالَ اِنْ مُأَنَّيْمُونَا تَخُطَفْنَا يَكُونُونَا تَخُطَفْنَا مِن مِن مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

الطَّيْرُ فَكُ تَبُرُحُو المُكَا نَكُمُ هَلَ احْتَى الْمُسِلِ إِلَيْكُمُ وَانْ مَ أَيُنَمْ فُونَا هُومُنَا الطَيرُ فَلَا اللهُ الْمُنَا اللهُ ا

الجهاد نوهت القادى دمى 124 الْقَوْمُ وَاوْ طَأْنَاهُمُ فَلَا تَبْرُحُوا حَتَّى أَنْ سِلَ الْنَكُمُ فَهُزُ مَسَهُمْ فَالَ دیا ہے ۔ جب بھی این مگرسے مت مٹنا یہاں یک کر میں تم کو بلاؤں ۔ نی صلی النر تعا هِ٧١ أُبِيكُ السِّمَاءُ يُشْتَكِ دُنَ قَلْ مِلْ تُ خَلِيْ خِيلُهُنَّ وَسُوْفُهُنَّ مَا اِنْعَاتِ و مشنوں کو تنکست و یہ ی ۔ حصرت برار نے کہا ۔ بخدا میں نے منزکین کی عور نوں کو دیکھا کہ ا ئے اس نیزی سے مھاک رہی ہیں کہ ان کے پازیب اوربنڈ لیاں کھل گئی ہیں ۔ یہ دیکھ لْكُمَ قَالُوُ وَاللَّهِ لَنَا تِبَيَّنَ النَّا برر نی صلی استر تعالی علیه و ملم اوران کے صحاب نے ایک سوچالیس افراد کواینے قا ہویس کر ما بر کوجواب دینے سے منع فرما دیا ہے بھر مین بار کہا۔ کیا قوم میں ابن ابل تما فر میں . مجمر مین بار الْقَوْمِ إِنْكُ أَنِي نَصُافَةً ظَلْتَ مَنَّ ابِ يُتُمِّ قَالَ أَنِي الْقَوْمِ الْنُ الْ

نزهت القارى (۵) ا

عَلَىٰ اللهِ اللهُ ا غَلَاثَ مُمَّاتِ ثُمَّرِ رَجِعَ إِلَى اصحابِهِ فَقَالَ المَّاهِ وَلَمَّ كُمِّ وَقَدْ تُتِلُوا فَهَا مَلَكَ عُمُرً الرَّوْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ارڈالے گئے۔ حصزت عرضبط نرکر سکے اور فرمایا۔ بخداے اللّٰہ کے وَمَثَن تُو نَے جُوٹِ کہا۔ نَفُسَنَهُ فَقَالَ كَذَبُتَ وَاللّٰهِ يَاعَكُ وَّ اللّٰهِ إِنَّ النَّذِينَ عَكَ دُنَّ لَاَحْبُهَا مُ الْكُلْ فَهُمُ

جن کا تونے نام لیا سب کے سب زندہ ہیں اور جو تھے برا لگے وہ باتی ہے۔ ابو سفیان نے کہا۔ من نی نے کاری دیا کہ دیا ہے کہ ایر ایری وال مدین کے ایک اندی میں ایری کا ایک کاری کا استان کے کہا۔

وَ قَدُ بَقِی لَكَ مَا لَيسُوعُ كَ قَالَ يَوُم رُبِيوَم بَدُي قَالَ حَرْبُ سِجَالُ إِنَّكُ مُسَعَّد دُونَا أَنْ كَا دِن بِرِرِكَا بِرَلْهِ وَرِلِوْلِ فَي وَول ہے۔ تم لوگ قوم بیں مثلہ با وَکے۔ بیں نے اس كا حكم

الْقَوْمِ مُتُلَةً لَكُمْ آمُنُ بِهَا وَلَمُ نَسُوُّ فِي ثُمَّ اَحَدَ يُرْتَجِيزُ أَعْلَ هُبُلُ الْعُلُ هُبُلُ

نَهِين ويا اور مجھے نابِسَد بھی نہيں، پھر رجز بِرط سے سكا- بہل بلند ہو۔ تو نی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا۔ فَفَالَ اللَّيْنِ صَلَّى اللّٰهُ تَتَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰ حَجَيْبُونِ لَهُ لَهُ فَالْوُ ا بِيارَسُولَ اللّٰهِ

م لوگ اس کا بواب کیوں نہیں دیتے ۔ لوگول نے عرض کیا۔ یا دسول الندا ہم کیا کہیں۔ فرمایا ۔ کہو ۔

بَانَقُوْلُ قَالَ قَوْلُوا اللَّهُ الْحُلَا وَاجَلُّ قَالَ إِنَّ لَنَا الْعُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُ مُر

الترسب سے بلند ہے الشرسب سے بزرگ ہے۔ اور مفیان نے کہا۔ بیشک ہمارے کے عزلی ہے اور ا وُرُدُالُ النَّهُ عِصِلُ اللَّهِ فَيُ كَالْ عَلَا مِن كُر بِيرِي الْكُركِادُ وَ وَهِ وَمِن مُنَا الْمُورِينَ ع

فَقُالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ الْاَيْجِيْدُوْ لَا قَالُوْ يَامَ سُولَ اللَّهِ

تمہارے سئے عزیٰ نہیں۔ اس پر نی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ۔ تم لوگ اسے جواب کیوں نہیں ویثے گو کر بڑھے ووج میں دریکھ جی ریالہ ہورو دری کر ہوئی ورد کر ایس کے انداز میں اس کا میں اس کا میں انداز کا میں انداز

مَانَقُولُ قَالَ قُولُوا اللهُ مُؤلَانًا وَلِهُمُولُانًا وَلِهُمُ لِلْ يَكُمُ لِي اللَّهُ مُؤلِدًا وَلَهُمُ وَل

لوگوں نے عرفن کیا۔ یاد سول اللہ الم کیا کہیں ۔ فرها یا کہوالٹر ہما را حامی ہے اور بمہا راکوئی حامی مہیں۔

درمیان ایک گھاٹی ہے ۔ ہجرباں کل بینت پر بڑتی تھی ۔ اس کااند میٹر تھا کہ وشمن اس گھا ٹی ہے آگر مینٹ پرحملہ نہ کردیں۔ اس کے درمیان ایک گھاٹی ہے ۔ ہجرباں کل بینت پر بڑتی تھی ۔ اس کااند میٹر تھا کہ وشمن اس گھا ٹی ہے آگر مینٹ پرحملہ نہ کردیں۔ اس کے

بطور حفظ ما تقدم حفرت عبدالله بن جبريرض النرتعالى عنه كوبجاس تراندا ذول كرما تقاس دره پرشعين فرما ويا تقار تاكردشن ادهرست عمد نركسكيس اورائفيس بوايت فرما دى تقى كربميس فتح بويا تنكست جب تك بيس تم لوگوں كوا دى بھيج كرنہ بال وُن تم لوگ اپنى فكرے برگزنر بنشنا \_صحابر كرام كے يہلے بى حمله بس قريش كے ياؤں اكھوا كئے اوروہ بے نتحاشہ بھا كے عبداللہ ب

عدة تانى مغازى باب صفي باب غزوه احرف باب اذيقعدون ولاتلى بوش احد صله

تفيراب والرسول يدعوكم في أخر يكم مفيد الوداؤد جهاد سائى سير

فزهت القادى ٢٥) ١٨٨ الجهاد

کے ماتھیوں نے جب دیکھا کہ دشمن میران جو گر کہ ہماگ گئے ہیں ۔ لوگ مال غنیمت عاصل کرنے سکے ۔ توان میں کے ماتھیوں نے جب دیکھا کہ دشمن میران جو گر کہ ہماگ گئے ہیں ۔ لوگ مال غنیمت عاصل کرنے سکے ۔ توان میں کے جانس افراد ورہ جو و گر کہ مام کسٹرے ہماگ گئے ہیں توج گرکاٹ کرامی درہ کی طف سے مملز اور ہوگئے ۔ تعدانت واصل کرنے ہیں معروف سے خاد اور ہوگئے ۔ مسلمان مال غنیمت عاصل کرنے ہیں معروف سے خاد اور ہوگئے ۔ مسلمان مال غنیمت عاصل کرنے ہیں معروف سے خاد اور ہوگئے ۔ مسلمان مال غنیمت عاصل کرنے ہیں معروف سے خاد من دلیا ۔ کہ اچانک جھاسے گھراگئے ۔ اسی موقع ہراً ندھی بھی اگری جس کے نتیج ہیں پودانشکر منتز ہوگئے ۔ اسی موقع ہراً ندھی بھی اگری جس کے نتیج ہیں پودانشکر منتز ہوگئے ۔ مصنورا قدس صلی انٹر اتحالی علیہ وسے کہ اور میں جا دو ہما جرین سے ۔ اسردائٹ وحفرت حرق بن عمرالمطلب وشی الٹرتوا کی عند اور عبدائٹر بن محرب بن عمراور شماس بن عثمان ۔ بقیرانصادکرام ستھے ۔ اسردائٹر وحفرت حرق بن عمرالمطلب وشی الٹرتوا کی عند اور عبدائٹر بن محرب اور مصنوب بن عمراور شماس بن عثمان ۔ بقیرانصادکرام ستھے ۔ اور عبدائٹر بن محرب بن عمراور شماس بن عثمان ۔ بقیرانصادکرام ستھے ۔

پاہے مَنْ زَائی الْعَلَّهُ وَفَنَادی بِاعَلیٰ صَوْتِ مِ صَبِی مِنْ کُودیکھا تو بلند آوازے بِکارا سِیا یاصَبَاحالهٔ حَتی بُسُمِعَ النَّاسَ مَکِّ صَیْحِ صَبَاحَالهُ بِہاں تک کروگوں کوسنادے۔

الم الم المخبون الميزيدة بن المحارض المن عن سكمة وضي الله تعالى عنه المحارية المحار

وہ لوگ ان کی فاطرداری کرتے ہوں گے ۔

146.

اک واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حصنورا قدس صلی النّرتعالیٰ علیہ وسلم کی اوْشنیاں قُرُوُ میں تیر تی تقیں یہ مرمیہ طیبہ سے
ایک دن کی مسافت پر ایک جگر کا نام ہے۔ یہ غالبہ کے علائے میں ہے او شنیوں کے جرانے کی خدمت صرت الو در کے سرد تقی
وہ ابنی المبیہ کے ساتھ وہاں رہنے سنتھ عبدالرحمٰن بن عینیہ بن حصن فزاری نے ڈاکہ ڈال کرسب او نشیوں کو لوط لیا۔
اور جیر داہے کو جو حضرت الو در کے صاحبرا دے متھ شنید کر دیا اوران کی المبیہ کو گرفتا ارکرلیا۔ فزارہ عطفان ہی کی شاخ ہے۔

حصرت ملم بن اکوع صبی کو تیروکمان کے غابر شکاد کے سائے جارہے تھے تیم انھیں یہ اطلاع کی بیس اوشنیاں تھیں ۔ ڈاکوان سب کو بانک کریے گئے ۔

تھنرت سلمہن اکوع رضی انٹرتعالی عندے سلع پرچڑھ کرتین بار پوری طاقت سے یاصبا ماہ یاصباحاہ بکارا۔ اور اکیے ان ڈاکوں کے نشان قدم پر دوڑ گرے ۔ انھوں نے ایک چیٹمہ بران کو بالیا۔ انھوں نے ان پرتیر برسا اشروع کی بسسے گھراکر اوشنیاں ھیوڈ کر بھاگے ۔ اور بیس جا دریں بھی تھیوڑ گئے ۔ انھوں نے بڑھ کران سب پرقبعنہ کرلیا ۔ ان سب کولے کر مدینر طیبہ کی طرف واپس ہوئے ۔

باصباحاك حبكوئ مددك ك بكارتاب تويكلمه وت بدائي الفائتنا فاكاب اور إسكة ك

عده نانى مغاذى باب عزوة ذات القروصية مسلم مغاذى . نسال اليوم والليلة

, ଧ୍ୟତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟ الجهاد

14.

نزهت الفارى (۴)

الم عرب کی عادت تھی۔ کہ میں کے وقت ڈاکہ ڈالے تھے۔ اس مناسبت سے یہ لفظ استفا نے کے لئے استعمال ہونے لگا۔ وقت ڈاکہ ڈالے تھے۔ اس مناسبت سے یہ لفظ استفا نے کے لئے استعمال ہونے لگا۔ وقت ڈاکہ ڈالے تھے۔ اس مناسبت سے یہ لفظ استفا نے کے لئے استعمال ہونے لگا۔ وقت کے لئے استعمال ہونے لگا۔ وقت کے لئے استعمال ہونے لگا۔ وقت کے الحاملکت فی اسٹمنٹ مطلب یہ ہے کہ تمہادا سامان مل گیا اب تصدیمتم کرد۔ اس لئے کراب وہ ابنی قوم میں بہتے ہے۔ عالیہ اس کئے بہوں گے اس اس کے کراب وہ ابنی قوم میں بہتے ہے۔ عالیہ اس کئے بہوں گے اب اس لئے کرا سے قابو میں ہمیں آئیں گے۔ عالیہ اس کئے فرمایا کہ نیسر پر حملہ کی صفورا قدس ملی اسٹرتعا کی تھیے وہ سی سے خرجوجاتی یا دشواری ہو جاتی ۔ ویکن کسی کے فیصلے برا ترا کیس ۔ ویکن کسی کے فیصلے برا ترا کیس ۔

م الم الله صنورا قدس صلی دنتر تعالی علیه وسلم نے مدمنے طید میں میج دکے تمنیوں قبائل سے معاہرہ کرالیا تقا۔ استغرم کی است کہ اگر کوئی مریز برحملہ کرے گا توسلمان ، میجود مل کر مدا فعت کریں گے۔ اور کوئی فریق دوسرے

عده مناقب ذکرسعدین معاذه الله نان مغازی باب مرجع النبی صلی الترتعالی علیه وسلم من الاحزاب صافی استیذان باب قول النبی قوموا الی مسیدکم طلعه مسلم مغازی ر ابودا وُد ا دب، نسانی مناقب \_

الجهاد

نوهت القادى (٤)

فریتے کے دشمنوں کسی نسم کی مددنہیں کرے گابنی فریطہ نے اس معاہدہ کی غروہ نخدق کے موقع برخلاف ورزی کی تھی۔ مسلما وٰں کامیا تھ کی ویتے ، مخالفین کی پوری پوری اعانت کی۔ جکدان سے ساز باذکرلیا تھاکہ با برسے تم لوک حملہ کرو ا ور اندرے ہم رایک بارمستورات کی بناہ گاہ پرحملہ کرنے کی نیت سے آئے بھی ۔ اس لئے غروہ خندق کے افتتام کے بعد صنور

اقدس صل التّرتعالى عليه وسلم نے بنی قربطه كا محاصره كرايا جب وه عا جزاً كے كوا كفول نے يركها كدمعد بن معا وجوفيصل کر دیں گئے ہم اسے منظور کرلیل کئے رام کِ مدیت میں اَی کا ذکرہے حضر*ت سعد* بن معا ذرصی اُنڈرتعا لی عنہ کوغزوہ خند<sup>ق</sup> کے موقع پرایک تیراکران سے الحق میں اکمل پر سگاتھا ۔ حضورا قدر صلی الشریعالی علیہ وسلم نے ان کی تیما رواری کے یے مسی نبوی میں حیر ملکوایا تھا وہ بہت کمزور تھے مگر حصنورا قدس صلی التیرتعالی علیہ وسلم کے بلانے برحا صربوک

اورائفول نے فیصل فرمایا۔ یہاں لقد حکمت بحکم الملاہ ہا ورمغازی میں قضیت بحکم الله وربماقال بحكم الملك وورمزاقي من حكمت بحكم الله او يحكم الملك - ملك س مرا دادت رتعالی ہے۔ اس تقدیر بردونوں روا بیوں میں کوئی شخالف مہیں ۔ مکک بفتح لام کی روایت براس سے

مرا د جبرُ بل امین ہیں۔ باعتبار ماک کے بیاضی پہلے ہی کی طرف لا حج ہے۔

ير خطاب يا تو فاص انصارك بع يا بلا تحصيص تمام حاصرين سے احتمال دونوں ہے۔ ظاہر بیہے کہ برخطاب انصار کرام سے مقا وہ بھی ٹامس اُوس سے ۔اس لئے

کہ حفزت معدان کے مسبرداد ستھے ۔

اس مدیث کے اس جلہ ہے امام بخاری امام مسلم امام ابودا وُر اور امام نوِ دی نے بیا ستدلال فرمایا ہے کہ کسی تحقیر شریب سرچین سے اس جلہ ہے۔ كاسى تخف كى تعظيم وتكريم كے لئے قيام منزوع مے -اس برببت سے لوگوں نے تعقنب كيا \_كم تفرت معارك یے قیام کا حکمان کی تعظیم کے لئے نہیں تھا بلکہ تون کروہ زخمی اور کمرور تھے ان کوسواری سے آثار نے کے لئے

تھا۔اگران کی تعظیم کے لیے قیام کا حکم ہوتاتو الی سیدہ کے خدم ہوتا بلکہ قوم والے بیل کے حربہوتا ۔ علا مطیبی نے اس پرتعفیب فرمایا کداس مقام میں الی اور لام میں کوئی فرق ہیں کو الی برنسبت لام کے اس

برزیا وہ ولالت کرر ہاہے کہ برقیام ان کے اکرام کے لئے تھا ۔اس میں فاص نکتہ یہ ہے کہسی وصف برحکم کا ترتبہ اس وصف کے علت ہونے کی دلیل ہے ۔ یہاں محضور نے فرمایا۔ بسید کے عد۔ توان کی سیادت قیام کی علت ہوئی

توناس كرير تيام ان كى تعظيم وتكريم كے لئے تھا۔ امام بيبقى نے فرما ياكسى كے اكرام كے لئے تيام ماكزم جيسے انصار کا حفزت سعدے لئے قیام اورحفرت طلحہ کا حضرت کعب بن مالک کے لئے ً۔ اور چوبعفن مدینی کسب قیام سے ممانعت اً نی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جیسے عمی اپنے بادشامول کے درباریس کھڑے ارستے ستھے۔اور بادشاہ

تخت پر بیتے رہتے ہے۔ یہ تودوریت کے کمان سے ظاہرے۔ لا تقوموا کماتقوم الاعاجمداس كودومرى مديث بين فرمايا يمن سويه ان يتمثل له الرجاك قبياما فليتتكنزً أمقعد يومن التّاس كم

ك ترمذى نان - كتاب الاستيذان والادب صكك

فزهت القادى (١١) الجهاد

جسے ریسندموکرلوگ اس کے لئے بت کی طرح کھڑے دمیں تووہ اینا تھاکا زجنبم بنائے ۔

واك هن يستانسوالرَجْلُ وَمَن لَمُيسَتانُ سِرُ يَارِ مِارَ عِهُ رَولُ اللهِ الرَاعِ وَلِيرى بَاكَ إِد بناكِ

وَمِّنْ ثَا كُعُ رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْقَتْلِ \_ صُكْك ا درقتل کے دقت دورکعت نماز بڑھنی ۔

٢٣٢١ أَحْكَبُرِ نِي عَمُود بُنُ أَبِي شَفِياتَ بُنِ اَسَيُدِ بُنِ جَارِيَةَ التَّقْفِقُ وهُوَ

تحکم می اورین ابوسفیان بن اسید بن جاریه تفعی نے مجھے خیر دی اوریہ بنی زہرہ

لِيُفُ لِيُّنِي الزُّهُ رَبِّ وَكَانَ مِنُ اَحْمَهَا بِ الْمِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حلیف اور حصرت ابو ہر میرہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں ہے ہتھے

قَالَ بَعَتَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسُرَةٌ رَهُ طِ سَ

نے کہا کہ دمول انٹرصلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے ۔ وس افتخامس کو جا موسی کے لئے ہیچا ۔

رَ عَلَيْهِ هُرَعَا صِمَرَبُنَ تَابِتِ إِنَّ لَأَنْفَا لِيَّ جَدَّ عَاصِدِ بِنِ عَمَرَ بُنِ الْخُطَّاب

ن پرعاصم بن ٹابت انصاری کو امیر بنایا - ہو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا سکھے ۔ یہ لوگ

فَانُطَلَقُوْ احَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَذَا كَيْ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكُولُوا لِحَيِّ

سفان اور کرکے درمیاں موضع براہ میں جب چنبے تو ہدیل کے ایک تبیع بتو لحیان سے ان کا

ن هَزِيُلِ يُّفِيَالُ لَهُمُ بَنْوُ الْحِيَانَ فَنَقَّرُوْا لَهُ مُوْفِرِمُيًا مِّنُ مِأْكُنُّ رَجُلُكُمُ

رہ کیا گیا۔ بنو لحیان کے دوسو کے قریب تیراندازان کی تاک میں نتکے پر لوگ ان کے نشا ن قدم

رَامِ فَا فَتَصُّرُ إِلَّا يَارَهُمُ مُحَتَّى وَحَدُوا مِأْ كُلَّهُمْ ثَمَّرٌ اتَّزُوَّدُوكُ مِنَ الْمُدُيثَةِ

لاش كرتے بط انفوں نے ان كے كھانے كے كھيودكو پالا جو مدبنہ سے زادرا ہ لے كر چط سے \_ نولحيان

نَقَالُوُ الْهِذَا ثَمُنُو كَيْثُوبَ فَاقْتَصَنُّوْ الْآنَارِهُ مُوفَلَمًّا لَإِنَّهُ مُعَاصِمٌ وَّاصْبِي

ور ہے۔ اب ان کے نشان قدم برہطے رجب انھیں عاصم اوران

جَا ُوَا إِلَى فَدُفَدُوَا حَاطَ **بِهِمِ الْقَوْمُ فَقَالُوُ الْهُمُ اَنْزِلُوُ ا** فَاتَوُنَا بِايُدِيْ

پیوں نے دیکھا توایک پہاڑی ہر ب<sup>ن</sup>ا ہ لینے کے لئے چڑھ گئے ۔بنولحیان نے ان کو گھیرلیا۔اور کہا اُڑ

كْمُ الْعَهْ لُ وَالْمِيْنَاتُ لَانَقُتُكُ مِنْكُمُ اَحَدٌا فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ تَابِتِ اَ آ و اور جو کچھ تمہارے باس ہے ہمیں و بروہم تم سے بخت عہدو تیان کرنے ہیں کہ تم میں سے سی کو قتل نہیں کریں گے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الجهاد نزهت القادى (١٤) السَدِّ يَهِ اَمَّااَنَا فَوَاللَّهِ لَا اَنْزِلُ الْبَوْمَ فِي ْذِمَّةِ كَافِيرِ ٱللَّهُمَّ أَحُهِ ں پر سریے کے امیرعاصم بن ٹابت نے فر مایا- بخدا میں آج ممسی کما فر سے ومہ میں نہیں اتروں کا ۔ يَيْكِ يَرَمُوْهُمُ مِالنَّبُلِ فَقَتَكُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةٍ فَنَزَلَ اِلْيُهِمُ ثَلْثَةُ ثَفُ الله ہماری خبرای نبی کو بہنجا دے اب بنولمیان نے ان کوتیروں سے مارا اور عاصم سمیت الْعَهُٰ إِذَا لِمُنِتَاقِ مِنْهُمُ خَبَيُبُ إِلٰ لَانْصَامِى كُوابُنُ الْكَتَّنَ وَوَرَجُلُ آخَ دمیوں کو شہبد کردیا۔ بقیہ مین اومی ان کے عہدویہان پراعماد کر کے اتر اکئے۔ ان میں خبیب انصاری ا فَلَمَّا اسْمَّكُنُو المِنْهُمُ ٱطْلَقُواادَ تَارَقِسِيِّهِ هِمُ فَأَوْتُقُوُّهُ مُوفَقًالَ الْرَجُلُ الثَّالثُ ا بن دئرنہ اورا کی معاصب اور متھے ۔جب بنولحیان نے ان پر قبعنہ کر لیا توان کی کمانوں کی تانت کھولاا وہ هٰ لَاا وَّلُ الْعَدَى وَاللَّهِ لِا اَصْحَتَ بُكُمُ إِنَّ فِي هُؤُ لِآءِ لَا مُسُوعٌ كُيُّرِمِ دھ لیا۔اس پر سے سے ما حب سے کہا۔ یہ بہلی برعبدی ہے بخدایس تی رہے ساتھ نہیں جاکوں گا سی شہید عَرََّكُ وَهُ وَعَالِجُولُهُ عَلِياً نُ يُقْتِحَبَهُ مُوفَائِلِي فَقَتَانُو لَهُ فَانْطَلِقَوْ الْمِحْبَيهُ وابني الكَ ثُنَةِ حَتَّى بَاعُوْهُمَا مِكَدَّةً بَعُدَ وَقِيْعَةً بِهِ بِهُ مِنْ فَانْتَاعَ تَحْبَيُهُا مَنْحُ ہیں ہوئے تو اتھیں شہید کرویا - اب وہ نبیب اورابن دشنہ کو لے گئے اور مکہ میں آن دونوں کو پیج دیا۔ یہ حاوث اِ تعدیررکے بعد بین آیا۔ حصرتِ عبیب کو حارت ابن عامر بن نو فل بن عید منا ف کے بیٹوں نے خر لْحَادِثَ بْنَ عَامِمٍ يَوْمَ بَدَي فَلِيتَ تُحْبَيْثِ عِنْدَ هُمَاسِيرًا فَاخْبَرَ فِي ب نے مادت بن عا مرکوغز وہ برر میں قتل کیا تھا۔ نبیب ان کے یہاں قیددسیے -امام زہر<u>ی نے</u> عُبَيُكُ اللَّهِ بُنُ عِبَاضِ اَنَّ بِنُتَ الْحُيَارِثِ ٱخُبَرَتُ هُ ٱنَّاهُمُ مجھے عبدالند بن عیامی نے حبروی کہ مادت کی بیٹی ہے اکھیں تبایا کہ جب لوگ فبیب کوفتل کرنے سے لئے اسْتَعَارَمِنْهَا مُوْسِيٌ بَيْسُنْجِينَّ بِهَا فَإَعَارَتُهُ فَاخَذَ ابْنَالِي وَانَاغَافِ ہوئے تو اتھوں نے استرہ مانگاتاکہ اسے استعال کریں میں نے اتھیں دے دیا۔ اٹھوں نے میرے ایک حَنِيُّ أَنَا لَهُ قَالَتُ فُوْحَ لِي شَكْهُ مُعَيْلِيسُهُ عَلَىٰ فَيَعَالِيَهِ وَالْمُسُوسِي بِيَ بچہ کو لے لیا میری غفلت میں وہ ان کے پاس جلاگیا ۔میں نے دیکھاکہ وہ ان کی لان پہ بیٹھا ہے اور استرہ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢)

فَفَرِغْتُ ثَنْ عَدَّ عَرَفَهَا تُحْبَيْثُ فِي وَجْهِي فَفَالَ ٱتَحْسَّيْنَ أَنَ أَتُثُلُهُ مَا ان کے انفول میں ہے۔ میں بہت گھبار کی مجے نعیب نے میرے چرے کے اگرسے جان یا۔ توانہو لِاكْفَعَلَ ذَا لِكَ وَاللَّهِ مَا مَا أَيْتُ ٱسِيُرًا قَتْلَخَيْرًا مِنْ جُبَيْبٍ فَوَاللَّهِ لَقَلْ وَجَ تم ڈرتی موکہ میں اسے قتل کردوں گامیں ہرگزیر نہیں کروں گا۔ والٹریس نے کسی قیدی کو مبھی نحبیب سے اچھا نہیں دیکھا وُيُّايًّا كُلُّ مِنْ فِطْفِ عِنَبٍ فِي يُدِهِ وَانَّهُ لَمُوْثَنُ فِي الْحَدِيْدُ وَمَا عِرَ بخدایس نے دیکھا کہ ان کے با تھ یں انگور کا کھا ہے جسے کھا رہے ہیں اورود تجریس جکڑے ہوئے ہی ان ونو ل الْمُكْرُوَّكَانَتُ نَقُوْ لِهُ إِنَّهُ كُونِ كُنَّ مِنَ اللَّهِ وَنَ قَدْ يُحْبَيْبًا فَكَمَّا نَحَرَجُوا مِنَ ، پھل نہیں تھا۔ حادث کی بیٹ کہتی تھی۔ یہ التّدکی طرف سے عطیہ تھا جو التّدنے خبیب کو دیا تھا۔جب وہ لوگ رَم لِيَقْتُلُونِ كُولِ فَالْحِلِ قَالَ لَهُ مُرْجُبَيْثِ ذُكُونِ ٱرْكَعُ مَكْفَتَيْنِ فَتَرَكُمُ ے نکلے تاکرا تھیں حل میں تمثل کرس توان سے خبیب نے فرمایا مجھے بھو ردو کہ دورکدت نماز پرطھ لوں كَعُ مَرَكُعُتَيْنِ نُشَعَّرَ قَالَ لَوُ لِأَاتُ تَظُنَّوُ الَقِّ مَا بِي جَرُعٌ لَطَوَّلَتُهَا اللَّهُمَّ ن نے انھیں بھوڑویا تو انہوں نے وورکعت نماز پڑھی ۔ بھر فر مایا اگر تم لوگ یہ کان زکرتے کریں رر با بحول تو تماز کو طول بنا اے الله المفیں جن جن کر مار ما ۔ اور یہ اشعار برط سے ۔ وَلَسْتُ أَبِالِي حِيْنَ ٱفْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِيْنِ كَان لِلهِ مَصْرَعِيُ مجھے برواہ بہیں جبکہ مسلمان قتل کیا جار ہوں کہ انٹرے لئے کس بہلو پر کر وں گا۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْهِ وَان بَيْنَا الْمُ اللِّهِ عَلَى أَوْصَالَ شِلْوُهُ مُرَّ يرمب كيد النركى راهي مور إس اكروه جاب مراع محلات ملك كئ موت اعمنا رير وكت ادل وائ نَقَتَلُهُ ابنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خَبَيْثُ هُوَسَى الرَّكُعَتَيْنِ بِكُلِّ الْمِرَأِي مُسْلِمَ فَ ں مارٹ کے بیٹے نے شہید کیا - خبیب ہی وہ ہیں جھوں نے دورکدت نماز پڑھنے کا طریقرا بیا د صَغُرًا فَاسْتَجَابَ اللهُ وُلِعَاصِمِ بُنِ ثَامِتٍ يَوْمَ ٱصِنبِ فَاخْجَرَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ہراس مسلمان کے لئے جو تیدیس ما دا جائے ۔ عاصم بن ٹا بت نے تنبید ہونے کے ون جو د عاکی تھی۔ اوٹر نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ ٱصْحَابَهُ خَبْرُهُ هُ وَمَا ٱحِيبُوْ اوْبَعَتَ نَاسٌ مِّنُ نے اسے قبول فرا لی - بیصلی امٹرتعا کی علیہ وسلم نے اسپے صحابہ کوان کے مالات اورشہادت کی نحیردی ۔ کفارقریش  جب قریش کے اومی مصرت عاصم کی لاش کے پاس پہنیجے ناکہ ان کے جسم کا کوئی مصر کا ط کرلائیں توانہوں نے ویکھا کہ ان کی لاش کو بھر گھیرے ہوئے ہیں ان کو بھر گھیرے ہوئے ہیں ان کی لاش کو بھر گھیرے ہوئے ہیں ان کی لاش کو بھر گھیرے ہوئے ہیں ان کی لاش ہو بھر کا تا تا ہائی ہیں اس سیاد کے بہت میں ان کی لاش بہر گئی با وجود تلاش بسیاد کے بہت ملی کھید لوگوں نے کہا کہ ان کی لاش کوزین نگل گئی ۔

تيدى كوجيرانا

بَابُ فِكَاكِ الْأُسِنْيرِ صَلِكًا

عه الثان المناذى - باب صلاف باب غزوة الرجيع صف باب المتوحيد باب مايذ كرفى الذات والنعوت منك الوداؤد جهاد \_ نسائى بير-

تعالیٰ علیہ وسلم کے سابق غزوہ منبی میں تھے۔ اور رسول الٹرمیلی الڈرتعالیٰ علیہ وسلم کے سابقہ منبی کی کھانا کھا دہے ہے کہ سرخ اور فرجی ہوگی۔ اور اور فرک کی کھی نے میں شرکی ہوگی۔ اور اور فرک کو کرے جواب کی رسی نکالا اور اور نطبی کو باندھ دیا ہے ہوس کے کھولاک میا تھ کی بیک دوری اور سواری کا کمی تھی ہم میں کے کھولاک میں تھے کی بیک دوری اور سواری کا کمی تھی۔ ہم میں کے کھولاک بیرل تھے کی بیک دورات ہوا اپنے اور اور حرادھ و دھور بھتا جا آ۔ اور کھولا کھی بھٹایا۔ اور اس پر بیٹھ کر اسے اکسایا جس کی جو لی کی دورات کے اپنی کی میا حب اونٹ پر سوار موکر اس کے پیھے لگے۔ مقرت کم کہتے ہیں۔ میں بھی دورات کی میان کے بیس بینچ گیا تھے آگے بطرھ کر اور فرکی بیٹل بیٹھ کی اور وض کو بھی دورات کی میرین کے بیس بینچ گیا تھے آگے بطرھ کر اور فرکی کی بیٹھ کی اور وض کو ایکھا وراس کے اور نظ کی سرین کے بیس بینچ گیا تھے آگے بطرھ کر اور فرکی بیٹھ کی اور وسے وہ کر پڑا بھر اور فرکی تھا کہ بیٹھ کی اس بیٹھ کی اس بیٹھ کی اس بیٹھ کی میرین کی دورات نے وہ کر پڑا بھر اور فرکی کی دورات میں ہے کہ جب وہ کھوا ہوا تو حصورا قدس صلی انڈرتعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کیا کہ بیا سوس سے دریا فت فرکیا یا کی میں مان سلمہ کے لئے جب اسوس سے ایک دورات میں ہے کہ جب وہ کھوا ہوا تو حصورا قدس صلی انڈرتعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کیا کہ بیا سوس سے تو فرمایا اسے بیکڑوا ور قبل کروا ور وہ قبل کرے گائی کی سیامان اس کا ہے۔ وقرمایا اسے بیکڑوا ور قبل کروا ور وہ قبل کرے گائی کی سیامان اس کا ہے۔

وفود کے عطیات کا بیان

باب جُوائِزِانُونُوْدِ صُلَّا

عندور الم المناد الم المناد ا

الم الم الم الله والم الله والم الله الله والم الله والم الله والمال الله والله والمال الله والله والمال الله والله والمال الله والله وال

لایند بی عنداللبی التنازع بی صورا قدس مل الله تعالی علیه وسلم کاارشادید یا معزت این عباس رضی الله تعالی عنها کا تول معدد دونون احتمال بین مظامر بیبلاید کیونکه کتب العلم کی روایت می تقریح بیرے مقال فو مواعنی مداد در مند من من منازی الله منازی منازی الله منازی الله منازی منازی الله منازی منازی

ولا ينسقى عندى التنائرع مير يهال سے يط ماؤا ورمير عضور تنازع لائن ميں \_

نسبیت المثالثه بیاس مدیث میراوی سیمان افول کا قول ہے۔ جیساکہ جہا دی روایت میں تفریح ہے۔ البتہ و البتہ و البتہ و البتہ و البتہ البتہ و البتہ البتہ و البتہ البتہ البتہ و البتہ البتہ و البتہ الب

یر ٹیمری بات کی تھی۔اس بارے میں شارصین نے اپنی ابنی صوا بدید مربختلف با ٹیں لکھی ہیں ۔ ابن تمین نے کہاکہ ایک دوایت میں ہے کہ برقواک ہے۔ بہلپ نے کہا کہ یہ جیش اسامہ کی دوانگ ہے۔ ابن بطال نے کہاکہ حضرت صدیق اکرکے بارے میں کچھانتا ہی متھا اس لئے اپنے وصال کے وقت ان کی ولی عہدی کی خبرد یدی

عه العلمباب كتابذ العلم صلا الجهاد باب اخواج اليهود من جُزيرَة العوب صلى تانى المغازى بابر فرانني المحرود من جُزيرَة العوب صلى تانى المغازى بابر فرانني المحرود من جُزيرَة العوب صلا المحرود والمرافق باب قول المريض قوموا عنى صلاك الاعتصام بالكتاب باب كواهية الاختلالي مقل المحرود من أن العلم مرود المحرود والمورد والمورد والمحرود والمحرو

امام قاصی عیاص نے فرمایا۔ اس کا استمال ہے کر اس سے مرادیراد شادہے۔ لا نتخف وا قبری ونت میرے مزار کو بت مت بالینا۔ امام مالک نے اس کے ہم معنی دوایت کیا ہے ۔۔

وقال بعنفوب اس کا ماصل ہے کہ مگر مذیز بین ایمام ،عرج جزیرہ عرب میں دافل ہیں۔اس سے تحدیدمراد نہیں ۔عرج مدینہ طیبہ اور مکرمعظر کے داستے میں مدینہ طیبہ سے اکیس فرمنگ پر ایک آبادی کا نام ہے ۔ تبہامہ کے معنی نشیبی زمین ہے ۔عرب کے بالائی صے کونجد کہتے ہیں ۔ اس کے جانب عرب جونشیں مصر ہے اسے تبامہ کہتے ہیں جس میں

ما و السُلَمَ قُوْمٌ فِي دَارِ الْحَرَبِ وَلَهُمْ مَ جب كوكى قوم داد الحرب مي اسلام لائ توان كه مال مَا الْحُرَبُ وَلَهُمْ مَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

ازاد کردہ غلام مین نائی کو شاہی پراہ کاہ بر عاس مقرر فرمایا تو اس سے فرمایا -اے مینی

جَنَا حَكَ عَلَى الْمُسُلِمِ بَنِ وَانْقَ دَعُونَةَ الْمُعْلَوْمِ فَاتَ دَعُونَةَ الْمُعْلَوُمِ مُسْتَبَعَابَةً سلانوں بر شفقت کرنا اور مظلوم کی دعا سے بچنا۔ اس لئے کہ مظلوم کی دعا تبول ہوتی ہے۔

عَنْ وَلَ بِرَ عَسَى بَرِهُ مِرْرُ وَإِنْ مِنْ الْعُنَيْمَةِ وَإِيّاكَ وَنَعَمَا بُنِ عَوْفِ وَنَعَمَا بُنِ

وَادْ حِلْ مَ بِ الصَّرِيمَ لَهُ وَمَ بِ العَنْيمَ لَهِ وَإِيَّا مِي وَلَعْمَ الْمِنِ عُوفِ وَلَعُمَا اللَّهِ ا

عَقَّانٍ فَإِنَّهُمَارِنُ تَهُدِكُ مَاشِيتُهُمَا يَرُحِعَانِ إِلَّى ثُرُعٌ قَغَيْلٌ وَإِنَّ رَبَّ

اورا بن عفان کے او نول کو اس میں نہ آنے دینا کیونکم اگر ان کے مولیٹی مرکئے تو کھیت

الصَّرَيْ فَي وَرُبَ الْعُنَيْمَ فِي إِنْ تَهْ لِكُ مَا شِينَتُهُمَا يَا نِينِي بِبَيْتِهِ فَيَقَلُولَ يَا الصَّرَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أمِيْرَالْمُوْمِنِيْنَ يَاأَمِيْرَالْمُوْمِنِيْنَ أَخْتَارِكُهُمْ أَنَالًا أَبَّالُكَ فَالْمَاعُوالْكُلُّمُ

موین مرکئے تو ابنا گھر نے کرمیرے بیاس آئیں گے اور کہیں گے ۔ اے امیرالمؤمنین! اے

ا بُسُوعَلَىٰ مِنَ اللّٰ هَبِ وَ الْوَسِ قِ الْوَسِ قِ وَ اَنْهُمُ اللّٰهِ اَنَّهُ مُلِكَانُهُمُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمِن المدينة صنا "

که موطا باب ا جلاء الیهود من المدینتر صنا<u>س</u> به مروری و مروری نزهت الغارى (٢) الجهاد المجهودية والمعاون الغارى (٢) المجهاد المجهاد المجهودية والمعاون المجهودية والمعاون الم

اِنتَهَاكِبِلَا اُلَّهُ هُمُ قَاتَكُو عَكِيْهَا فِي الْبَيَاهِلِيَّةِ وَاسُلَمُو اعْكَيْهَا فِي الْرِسُلَامُ و وين سے آسان ہے ... اور فعالی مشم اگرا تھیں روکا گیا۔ تو وہ یہ سمجیں گے کہ ان برطلم ہوا یہ اتھیں الگذی تفسی بیکل ہو کو کر الممال الگذی آخیر کی کیٹی فی سینیل اللہ ما کے ملک ہیں اس کو بچانے کے لئے والمیت میں اور ان برقابق رہتے ہوئے اسلام لائی میں میں مہاں حکمیت عکی ہے میں رہا کہ جو کے درکہ و ہے موشر برا ا

ذات کی جسکے قبصنے میں میری جان ہے۔ اگر میرے پاس ایسے جانور نہ ہوتے جس برجہاد کریوالوں کو موارکرا ہوں توان کی سر زین ایک بالشت مجی شاہی چراگاہ نہ بنا تا ۔

مر الم الم الم الم الم حسی - تما ہی جرا گاہ جے حاکم اسلام حکومت کے جانوروں کو جرانے کے لئے محضوص کرنے ۔ اس مرح کا معنی سے مراد ربزہ کی جرا گاہ ہے ۔ حکرمی ہے ۔ صوحة کی تصغیر ہے ۔ اس طرح نحنی کہ یہ نے کہ کہ کہ ۔ حرمیہ سیس جالس اونٹ کک بر بولا جا ہے ۔ ای گاگی تخدیر کا صیغہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ مجھے بجنا چاہتے ۔ حسین کم می منافظ میں ہے ۔ ورز تحقیق بہے کہ فنا طب ہی تحذیر کی منافظ میں ہے ۔ ورز تحقیق بہے کہ فنا طب ہی کی تحذیر کے لئے ہے ۔ اس ادفتا دکا حاصل بہت کہ جب مجھے اس سے بجنا چاہئے تو تہمیں بدر حبُرا ولی بینا ہے ۔

معرت عبد الرحمٰ بن عوف ا درعتمان بن عفان رصی استرتعالی عند کاذکرنبطورتمثیل ہے مراد مالدار صحابہ بیں رندہ کی جراگاہ میں چالیس نبراد مولیتی اونٹ کھوڑ ہے وغیرہ ستھے ۔

ہمارے بہاں صکم یہ سے کر حربی اگر دارالحرب میں مسلمان ہوا تو وہ تو داوراس کے بھو لئے نیچے اور حوکجے مال ومتاع ہم وہ سب محفوظ ہے۔ مگر جاگذا دغیر منقولہ اور ہوی اور بالغ اولا و فی ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشا داس کے معارض نہیں ۔ کہ فرمایا۔ انھا لبلاد ھھ قات لوا علیہ ہا واسلموا علیہ فی الاسلام ۔ یہ تفیس کے شہر ہی جس کی خاطروہ جا ہمیت میں لواے اور اس پر قابض موتے ہوئے مشرف باسلام ہوئے۔ اس کے کراہل مریز اور ارو

گردے اعراب کا اسلام لانا دادالحرب اور دادالاسلام کی تقسیم سے پہلے ہے۔ پیاسلام کی اعلیٰ تعلیم کانمو نہ ہے کہ شاہی جراگاہ غربا ورفقرار کے لئے کھل ہے اور رؤسار قوم اعیان مسلطنت پر بندہے ۔اور آج مزاج یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ساری اُ سانیاں حکومت کے عمائد کے لئے ہیں اورفقراء ومساکین ہر مہولت سے محروم ہیں۔

باب كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ صَلَّ معان اسلام كالوكون ك نام يحتا\_

الله مَن أَبِى وَاثِيلِ عَنْ صَلْ يَفَدُ مَن اللهِ عَنْ صَلَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَمْ عَلَيْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَالْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

الجهاد

121

نزهت القادى 🖔 🖔

میں سے کہ چیس کے اس کے دورات کی ان کے بین الماذہ نے دوایت کیا ہے ۔ایک سفیان توری نے ۔ان کروایت کیا ہے ۔ایک سفیان توری نے ۔ان کروایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کے ۔دوسرے ابو تمزہ فحد بن میمون نے ۔ان کروایت میں ہے کہ چیس سے کہ جیس سے کہ جیس سے کہ میں مطلقاً احفظ ہیں ۔ امام بخاری نے سفیان توری کی دوایت کو ترجیح اس کے دی کہ پیلیان اعمش کے الما خدہ میں مطلقاً احفظ ہیں ۔ اور تقد ہیں ۔ان مینوں دوایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ اور تقد ہیں ۔ان مینوں دوایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ کل مسلمانوں کی تعداد ڈیٹر ھے ہراری تھی جن میں مردعورت ہے سبھی ستھے ۔اور صرف مردوں کی تعداد ڈیٹر ھے ہوایا سات مو تھی ۔

اوربہارے ن بن پی ہوئے تھی۔ اس کی تحقیق نہو کی ۔ شارمین میں سے کھیدنے کہاکہ غزوہ احدے موقع کیری نے کہا رہوں تھی۔ کہا ۔ غزوہ خندق کے موقع برکسی نے کہا۔ حدیدیہ کے موقع پر ۔ مگر پولا تطابق کسی سے نہیں ہوتا۔ اکیلے نماز بڑھنے کا قصہ کی ہوا۔ اس کی بھی تعیین نہ ہو تکی کسی نے کہا کہ صفرت عثمان غنی رضی النڈ تعالی عنہ کے محاصرے کے ایام میں کسی نے کہا مسلم ن عقبہ کے حصلے کے وقت ۔ والٹ تعالی اعلم ۔

14 19 عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَلِي هُوَيُ كُوكَ كَاضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ هُ وَلَا كُوكَ مَ ضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ عَلَىٰ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ صَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَىٰ عَنْ صَلَىٰ اللَّهُ لَيْ عَنْ صَلَىٰ اللَّهُ لَكُولُ عَلَىٰ عَنْ صَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَىٰ عَنْ صَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْ صَلَىٰ اللَّهُ لَكُولُ عَلَىٰ عَلَ

https://ataunnabi.blogspot.com نزهت القادى (٢) فَالَ شَهِدُنَامَعَ مَ شُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ مِ ہم رسول ادلیہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوے میں ما صربو عِي الْإِسُلَامُ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّامِ فَلَمَّا حَضَرَ الْفِتَالُ قَاتَلَ الرَّحُ املام کے دعویدار کے بارے میں فرمایا - برجہنمی ہے - جب اردائی مونے ملی تو اس شخص نے هُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِيلَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِلْلِلْمِلْلِلْ ، جنگ کی حیس کی وجہ سے اسے زخم پنہیا۔عرصن کیا گیا یار سول انٹر اِحس کے بارے ہیں حینورنے فرمایا تھ ل التَّامِ فَإِنَّهُ قُلُ قَالَاكُ الْيُوْمُ قِنَا لَإِشَدِ يُدُّا وَقَدُ مَاتَ فَعَالَ اللَّهِ ہے ۔ اس نے آج بہت زور دار لڑائی لڑی ہے ۔ اوروہ مرکیا اس پرمھی رمول انڈ صل انڈر تعائی مَنْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُكَّمَ إِلَى التَّالِ قَالَ فَكَادِ بَعُصْ التَّاسِ آنُ يَكُرْيَنَا نے فر ایا ۔ وہ جہنی ہے ۔ قریب بھا کر کے لوگ تک میں پرط جانے ۔ اسی اثنا رمیں یہ کہا گیا ۔ وہ مُرْعَلَىٰ ذَٰلِكَ إِذُ قِبُلُ إِنَّاهُ لَهُ يُمْتُ وَلَاكِنَ بِهِ حَرَاحًا شَكِ لُهُ والا - اس کی نی صلی الله تعالی علیه وسلم کو خبر دی گئی - تو فرما! - الله انبر - میں گواہی دیتا

سُوُلُهُ شُمَّرَامَرَ مِلاَ لاَقْنَادَىٰ فِي الْتَاسِ اَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْحُتَّةُ إِلَّا وں میں منا دکا کر ویں کہ جنت ہیں صرف مسلمان ہی واخل ہوگا ۔ اور بیشک ئَامُسُلِمَهُ وَ آتَ اللهَ لَيُوكَيتِهُ هَذَالدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِةِ

اس کے متل حصرت سبل بن سعد ساعدی رضی استرتعالی عندسے بھی مروی ہے جو باب لاتقال فلان مں بین ایا تھا جیسا کہ معازی اور قدر کی روایت میں تصریح ہے۔ نیزاس میں یہ ہے کہ اس نے تلواد کھڑی کرے اس

همه نانى مغازى باب غزوه نيبر ص<del>ك ٤</del> القدرالعمل بالخواتيم صع<u>ع ٩ ٤</u> مسلم - الايمان ر

الجهاد نوهت القاوى (۴) يركر برا تفاراس ميں يہ ہے كەتركى سے تيرنكال كرنحركرالي تفار جيساكد وسرے ابواب كى روايات ميں نفريح ہے ۔ برنتخف حقیقت میں سلمان تھایا کا فراس کا فیصلہ شکل ہے۔ مگرا بتدار میں جو فر مایا، لمد جبل میں عی الامسلام۔ ا درا خیرمیں حومنا دی کرائی اس سے بظا ہر بیر متبا در ہوتا ہے کہ بی حقیقت میں مسلمان نہ تھا۔ اور اخیریں جو فرمایا۔ ببشک التداس دین کی فاجرانسان سے مدد کرالیتا ہے اس فاجر کے معنی متعارف کیے لیا فاسے میں مجبریں آتا ہے کہ حقیقت ہیں سلمان مفا کیونکوف میں فاجر کا اطلاق گنه کا دمسلمان پر موتا ہے ۔ میکن یقطعی نہیں ۔ قرآن مجید بیس سے ۔ إِنَّ الْفَحْبَّاسَ لَفِيْ بَحِيدُيرِ ۔ انفطار بِ تَنك كا فرجبتم ميں ہيں ۔ ات کِتاب الْفَصِیّا مِی لِکُی سِیت یُمِن مطفین کے تک کافروں کے نامرُ اعمال سجیں میں میں۔ جلالین میں دونوں ایتوں کی تفسیر کفارسے کی ہے ۔ اس لیے اس حدیث میں بھی فاہرسے اگر کا فرمرا دلیا جائے توكونی استیعا دمنہیں ۔ مسلانوں کا مال مشرکین نے نوٹ لیا۔ پھر ماك إذا عَنَمَ الْمُتُوكُونَ مَا لَ الْمُسُدِمِرِثُمَّ وَحِنْهُ الْمُسُلِمُ ـ اسے سلمان نے یالیا ۔ و ١٤ عَنْ بِنَا فِي عَنَ ابْنِ عُمُرَ مُ ضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ ت ابن عررت ابن عررت ابن عررت الله تعالى عنها كا ايك كفورًا بهاك كي اور وسمن نے سے يا- بھ لَمَ سُنُ لَكَ فَاحَذَ لَا الْعَلَّ وَكُفَظَهَ رَعَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَمُ ذَعَلَيْهِ فِي ثَمَين لمان اس بر غالب ہوسے تو یہ گھوڑا اسمنیں واپس دیاگیا ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رِسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِنَ عُمُكُ لَّهُ كَالِّحِنَ مِالرُّومُ فَا ز ما نے ہیں ۔ ا ور ان کا ایک خلام بھاگ کر روم چلا گیا ۔ پھرمسلما نوں کو ان پر فتح 🛮 حاصل مَلَيْهِمُوالْمُسُلِمُونَ فَرَدَّ لَاعَلِيُ وِخَالِكُ بِنَ الْوَلِيُ رِبُعُدَالْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ ہوئ تو فالد بن ولیدنے ا نفیں واپس کیا۔ نی صلی انٹرتعالی علیہ وسلم کے بعد -یر ابن نمیرکی بطریق عبیدالمندروایت ہے راس کے بعد کی قطان کی انھیں سے یروایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ گھوڑا بھی دوم جلاگیا تھا۔ا در فتح حاصل کرنے سے بعدخالدین ولید فے گھوڑ اہمی اور علام بھی حصرت عبراللہ بن عرکووائیس کیا۔ اس سے متبادر ہوتا ہے کہ دونوں واقع حضورا قدس صلی الترتعالی علیہ وسلم کے بعد کے ہیں۔ پھر میسری روایت موسی بن عقب کی ہے اس میں ہے کہ یہ دونوں واقعے حضرت صدیق اکبرے عہد مبادک بیں ہوئے کتھے۔ والمتر تعالی اعلم \_

الجهاد نزهت القارى (١) كَمَا هُ الْعُلُولِ وَقُولِ اللّهِ تَعَالَىٰ ومَنُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّايِنَ اللَّهِ عَلَى الفنيت تورى كركا يورى كرم بوك ال كماتون كرون كا حَدَّ نَنِي آبُونُ زُعَهَ تَنِي آبُوهُ رَيْرَةً مُ حِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حصرت ابو ہریرہ رصنی اسٹر تعالی عنہ نے فر ایا ہم میں بی صلی اسٹر تعالی علیہ وس قَامَ فِينُنَا البُّنَّيُّ صُلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَكُرَا لُغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَ ے ہوکرخطبہ دیا ۔ اور غیبمت میں چوری کو وکر فر مایا اور اسے بڑاگنا ہ فراد دیا ۔ فرمایا تم میں سے کسی کو ں حال میں قیامت کے دن نہاؤں کماس کی گردن پر بکری سوار ہو کر مما رہی ہو۔ اس تِهِ حَرَسٌ لَكَ مُحْمَدَةُ ثَيْقُولُ يَا مَ سُولَ اللهِ ٱغِنِّي فَٱفْوُلُ لَا آمُلِكُ گھوڑا سوار ہوکر ہنبار ہا ہو۔ اور یہ عرعن کرے بارسول انتدا بمیری مدو فرما ، ، یہ فراؤں کہ میں تیرے لئے کچھ نہیں کرسکتا ۔ میں نے تم کویہنیا ویا تھا۔ادراس کی گردن پراونٹے ہو جومبلا ئِيُ خَاقُولُ لِالْمُلِكُ لِكَ شَيْعًا قَلْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلِىمَ قَبَتِهِ صَامِه ہا ہو۔ وہ عرص کرے یا رسول انٹر! میری مد د فرمائیے اور میں فرماؤں ۔ میں آج تیرے لئے کچھ تنہیں کم ىَ سُوْلَ اللهِ أَغِنْنِي فَأَقُوْلُ لِا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا فَدْ أَيُلَغُتُكَ نے پہنچا دیا تھا ۔اوداس کی کردن پر مال و دولت لا ہواورعرصٰ کرے یا دسول اللہ ! میری مدد فرما ہیے اورمیس لى رَفَيَتِهِ مِن قَاعَ مُتَخَفِقُ فَيَقُونُ يَامَ مُسُولُ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لِأَلْمُلِكُ وُں ۔اُج تیرے لئے کھے نہیں کرسکتا میں نے پنجا دیا تھاا دراس کی گردن پر کیڑے لدے ہوئے موں ۔او كَ شَيِئًا قَلُ ٱبْلَغُنُكَ عَنَ ابنِ حَيَّانَ فَرَسٌ لَّهُ مَحْتُكُمُهُ مِنْ عرص كرديا دمول الله إبرى مدفر ائي - ميں فرا وَل - آج تيرے لئے كي بنيں كر سكت ميں نے بنيا ويا مقا -عُلُول سے معنی چیکے سے کوئی چیز لے کرایے سایان میں ملادینا۔ مال غنیمت میں سے جراکر اسيف سامان مين الدوينا -اب يسيم عنى عرفَ مين شاكع والعسب - اوريهان ميي مرادسه - الألفين ہمرو کے فتحے کے ماتھ۔ فجرد۔ لَفَا سے ہمزہ کے ضمر کے ماتھ باب افعال حمی کامعدرالفاریے۔ اوزایک روایت ﴾ القين قات كے ماتھ لقارے لفًا ناقص وا دَى ہے واؤكوالف سے بدل دياگياہے ۔ مجرد سے پانے كے معنى ميں الجهاد

نزهت القارى (١١)

نہیں گا۔ باب افعال سے اس کامعنی بانائے ڈیٹاع بحری کی اُواز۔ یہ ناقص واوی ہے۔ واوکو ہمزہ سے برل دیا۔ گرغاء ریمی ناقص واوی ہے ۔ واوُ کوہمزہ سے برل دیا۔ اونط کی بمبلاہ ط۔ صامت وہ مال جس میں روح نرہو جیسے مونا چاندی برتن ہمتھیار وغیرہ ۔ رقاع ۔ رقعتہ کی جمع ہے کپوٹے کے طرک میں ادم طلقاً کپوٹا ہے ۔ ان الملک لک باری سخاری کے تمام تمار حین نے بالاتفاق فرمایا۔ کہ یہ ارشاد زمبر وتو بیخ کے لئے ہے۔ ورز حضورات مسلی انگیا پڑر مونی اُمٹری ایمیری شفاعت میری امت کے گئا ہمیرہ کے مرتحبین کے لئے ہے ۔ اور فرمایا۔ وصاحب شفاعت میں اور جب شفاعت میں اور جب شفاعت میں اور جب اور فرمایا۔ وصاحب شفاعت میں اور جب شفاعت میں اور جب اور فرمایا۔ وصاحب شفاعت میں اور جب اور فرمایا۔ وصاحب شفاعت میں اور جب اور فرمایا۔ وصاحب شفاعت میں اور جب شفاعت میں اور جب سے دانا ہوں گا ہم کر ہمین کے لئے ہے ۔ اور فرمایا۔ وصاحب شفاعت میں اور جب شفاعت میں اور جب شفاعت میں اور جب سے دانات میں گئی ہے۔ اور فرمایا۔ وصاحب شفاعت میں میں نام کر بیاد میں اور بیاد کر بیاد کر

ہے۔ اسی خدیرہ مفاطق میری من سے من جبیرہ سے خربیں ہے ہے۔ اور مردی کے رسی ہے۔ اور میں سب سے منہ ہم اور میں اور فرمایا۔ اعطیت اکشفاعی جمعے شفاعت عطاک کئی ۔ دوزمرہ ایسا ہوتا دہتا ہے کہ مثلا باپ بیٹے کوایک غلط کام سے منع کر ارتباہے لیکن بیٹا اپن نال کفی کی وج

بازنہیں آنا۔ اوراس کے وبال میں گرفتاد ہوجا یا ہے۔ جب بیش جاتا ہے تو باب کے پاس آتا ہے کہ مدد کیمیے۔ تو باب غصر میں کہتا ہے۔ بھاک جاؤمیرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں کیا جانوں۔ تجہ سے کیا مطلب میں کیا کرسکتا ہوں۔ گر

ا فول دھوالمستعان ۔ يہي ہوسكت كرار في سے بھران كے كے لئے بورى مدوّ جہدكر اسے ۔ افول دھوالمستعان ۔ يہي ہوسكت كريرار شاد فاص مال غنيمت ميں فيانت كرنے والے يازگؤة

زدیے والے کے بارے میں مورکدان کی شفاعت مہیں فرائیں گے ۔اس برخاص لفظ۔ الگ ۔ کی والالت ظاہر بع

اوراس میں کوئی حرج بہیں کرسی محفوص جرم کے مرتکب شفاعت سے محروم رہی ۔

ننیمت سی تقوری سی جوری ۔

باب الْقَلِيْلِ مِنَ الْعُلُولِ مِنْ الْعُلُولِ

مهم وَكَمْرِينُ كُوْعَبُلُ اللهِ بُنُ عَمُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَاعِنِ اللَّهِ فَ مَا لَكُونِ اللَّهِ مَن عَمُودِ رَضِ اللهِ تَعَالَى عَنْهُمَاعِنِ اللَّهِ فَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

ہے۔ کر حفور نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کے سامان کو جلا دیا ۔ اور میمی زیا وہ صمیح ہے ۔

له ترذى قيامة ـ باب فى المشفاعة ملا ابن اج الزهد باب ذكوالمشفاعة طسط مسندام احرملانالت مسلط على ترذى ناقب ابن اب ابن ام الزهرباب ذكوالمشفاعة طسط مسندام احدفاس صسل المسلم المستدام المدوقة ـ باب جعلت لى الارض مسعبدا صلاحكم مسام دول مسام دول المستدام احماول خاص فاس

نزهت القادى (٢) 144 ا بو داوُد اور تر مذی میں بعض احادیث اَ کی ہیں یہن میں م*ذکور ہے کہ فر*مایا مال غنیمت میں خاتن کے سامان کواولزهفن ردا پتوں میں ہے کہ تحود اس کوبھی جلا دو مگر پرروا تیس صنعیف ہمیں۔احکام میں استدلال کے لائق نہیں ۔ ٢ ١٤٥ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعُوعِيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِدٍ رُّضَى اللَّهُ تَعَالَى وكروير في تصرت عبدالله بن عرور من الله تعالى عنها ن كها كه نبي على الله تعالى عليه وسلم نِهُمَا فَالَ كَانَ عَلَى ثِقْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ وُوسَلَّكُمَرَ جُلُّ يُعْتَا لُ اآر نے بر ایک شخص مقرر تھا جس کا نام کرکرہ تھا وہ مرکیا - تو نی صلی الشر لِرُكُّ فَمَاتَ فَقَالَ لَـهُ مَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ بِ فَلِهُ هَٰبُوْا بَيُظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَحِدُ وُاعَيَاءَةٌ قَلْ عَلَّهَا ـ قَالَ ٱلْوُعَمِ ویکے گے۔ تو ایک عبایان جو اس نے ىڭوۇقال ابن سَلاَمٍ كُرُكُرةً تُقل ہے مرادابل وعال اور سامان ہے۔ کرکرہ ، دونوں کا ف کے نتمے اور کسرے دونوں کے ساتھ۔ بہلادا ساکن دوسرامفتوح ۔ بیمنشی علام تھے جولوائی کے وقت حضورا قدیم صلی اللّٰہ تعالیٰ طلیہ دسم کے سواری کی دنگام تھا۔ بے رہتے رہے امام وا قدی نے کہا۔ ابوسٹیڈ میٹا بوری نے شرف المصطفے میں انکھاہے مريوب فنف \_ يامرك والى بوده بن على حقى ف بريم بيش كيا تقار بمجر حضورا قد سفل الترتعا ل عليه وسلم في المغب فتح کم کے بعد ہجرت مہیں ہے ۔ سَمِعْتُ عَطَاعٌ يَقَوُلُ ذَهَبْتُ مَعَ عُيَبْ بِنِعُمُيْرِ إِلَى عَالِمُتَه وَهِي وہ کو ہ ہبیر پر مھہری ہوئی تھیں ۔ انھوں نے فرایا - عب الترنے بِلَّهُ تَمَّا لِي عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَكَّنَّهُ رُعِهِ يريمناً فت الانفارياب بجرة النبي كي الدينا ل عليه وسلم صفح ثاني مغازي صلة مله ثابي إلحيا وباب بي عقوبته الغال ص

الجهاد نزهت القادى (١) د ومرے ابواب میں يرتفقيل ہے كم الم عطار نے كہاك ميں نے ام المومنين سے بجرا كے بارے ميں

يوجها توفرايا - آع بجرت نبي م - بجرت اس كيمتى - كدايك تخف اينادين بيا ف ك ك الله اوراس کے رسول کی طرف ہجرت کر تا تھا اس ڈکرسے کہ کہیں از ماکش میں زیرِ جائے۔ آج اسٹرنے دین کو غالب فرمادیاہے

مومن جہاں جا ہے اینے رب کی عبادت کرے ۔ اِل جہاداور نیت باتی ہیں ۔

فتے کہ سے پہلے مدمیز طبید اوراس کے ملحقات کے علاوہ جہاں بھی کو کی مشرف اسلام ہوتا ۔اس پرفرض مقا کہ ہجرت کی استطاعت ہوتو مدینہ طیبہ ہجرت کرے ۔ فتح کہ کے بعدر مخصوص ہجرت فتم ہوگئی ۔ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت

فرص کر رہی میاج ہے۔ اور برنیت حسن شخسن ۔ اور دارالحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت بھی فرص تھی مستحب ہے

اكرداً والحرب مين مسلمانون كوشواكراسلام بيمل كرف سے روكا جاماً موياقتل كياجانا جورياً مال لوك بي جاما موتودادالاسلام كى طرف واحب ب ورزستى ديورى تفصيل گذر كى س

اصل محم میں ہے مکراس زمانے میں مین الا توامی قوانین کی وجرسے ایک ملک سے دورے ائس زمانے میں بیجرمن میں میں جانا نمنوع ہے۔ پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر کوئی بھی دوسرے مک میں نہیں مانگا مان میں ایک میں مانا نمنوع ہے۔ پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر کوئی بھی دوسرے مک میں نہیں مانگا و میں ایک محدود مدت مک توروسیا حت کو ویزا بھٹکل مین سال کے لئے مات ہے۔ مدت بیوری بھونے کے بعدایے وطن وا

اً نا صروری ہے۔ دوسرے مل میں رہائش کا جارت بڑی وقت سے ملتی ہے۔ اس کے ایک مک سے دوسرے ملک میں ہجرت تومتعذرہ ہے ۔اکبتراکربتی میں مسلمان تھوڑے ہیں اور وہاں کفار سے خطرہ ہے یا ایک بستی سے محلے میں بھور

حال موتومَسلم اکثریت وا بے محلوں میں یابستیوں میں جاکراً با دم وجانا صروری ہے ۔ جیسا کہ بھا گلیورے فسا دات میں

ہواکرجہاں مسلمان کرورتھے وہاں اتھیں قتل کیاگیا اوران کے اموال لوٹے گئے۔ ان کے مکانات جلائے گئے مجبوً (مسلماً ابنى بستیوں کو چوال نے کرمجور موکے

غازيون كاستقال كرنا \_ باب إستِقْيَالِ الْغُزَايِ صَلَّكُ

١٤٥٢ عَنِ ابْنِ ٱبْنِ مُلِيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبُيْرِ لِا بْنِ جَعُفِرِ اَتَذَكُرُ لِذَا **حکرمین من** ابن ابی حلیکہ سے مروی ہے کہ عبدالنٹربن نر بیرنے عبدالنٹربن مجفرسے کہا – کیا تم

تَكَقَّيْنَا مَ شُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ إَنَاوَ ٱنْتُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَ یا دہے کہ میں اور تم اور ابن عباس رسول الٹرصل الٹرتعالیٰ علیہ دسلم کے استقبال کے لئے نبیجے ستھے۔انہوں نے ک

نَعَمُ فَعَمَلُنَا وَ تُرْكَكِكَ -عِه اں ادب - حضورت مجھے اور ابن عباس كوموارى بربھا ليا تھا اور تبيس جھور ديا تھا -

عه تانی مغازی - کتاب النبی صل الشرتعالی علیه وسلم الی کسس ی وقیصر ص<u>سی ابوداؤد . ترنری الجها د</u>

نزهت القارى ٧)

٣ ١٧٥ عَنِ الزَّهُرِيِّ قَالَ قَالَ السَّامِّيُ بُنُ يَزِيْدَ وَهُبُنَا لَتُ امام زہری نے کہا کہ حضرت مائب بن پزیدرضی الٹرتعالی عنہ نے . تنایا کہ ہم بچوں سے ماتھے اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكُّمُ مَنَّ الْعِينِيانِ إِلَّى تُنِبُّهُ الْوَدَاعِ -عم رمول استرصل انتر تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لئے تنبیۃ الود اع یک میے ستھے۔

بہل مدیث کا طا برمفہوم یہ ہے ۔ کم فیصملنا ونٹوککگ۔ کے قائل عبداللّٰدین وعفریں. لم میں اس کے برعکس ہے ۔ فالباداوی سے الط بھیر ہوگیا۔ حصرت سائب بن برید کا تصرفروہ تبوك سے دالبى برموالما عبداكرمغازى ميں ہے ۔ مروج عدامون غزوة تبوك - تبوى سے اوشتے وقت -بَاكِ مَا يَقُونُ أَوْ ارْجَعَ مِنَ الْفَرْدِ صَلَّى مَ جَبَعْرو سَ وَسَعَ وَكِي رِرْطَة -

١٩٥٥ ثَنَى يَعِي بُنُ أَبِي إِسْعِقَ عَنَ آسَ بُنِ مَا لِكِئَ صَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كار مرقصا حصرت الس رضى الترتعالي عندن كها بم عسفان سے لوشتے وقت بى صلى الترتعاليٰ قَالُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيهِ وسَكْمَ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسُفَانَ وَرَسُو ۖ لُ ہلیہ وسلم کے سابقے ہتے ۔ رسول انٹرحیل انٹر تعالیٰ علیہ دسلم ۱ پنی سواری پر ستے ا ور صفیہنت تلوصكا الله تعالى عكيه وسكم على ماحِلينه وقد أرُدَف صفيتة بنت فیتی کو اینے ساتھ بھایا تھا۔ حفنور کی اونٹنی تھیسل گئی ۔ اورسب کر بڑے ۔ ابو طلحہ ئِيَّ فَعَ ثَرُبُ نَا قُدُهُ فَصُرِعَا جَمِيْعًا فَاقَّتَحَكُم ٱبُوْطَلْحَةً فَقَالَ يَارَسُولَ الله سواری سے کو دکر براسے اور عرص کیا۔ یار سول اللہ - الله عروبل مجھے آپ بر لَئِي اللَّهُ فِذَاكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرُأَةَ فَقَلَّبَ نُورُبًّا عَلَى وَجُهِمُ وَاتًا هَ بان کرے کیا حمنور کو کھھ چوٹ ملک سبے ۽ فرمایا عورت کو دیکھو۔ ابو طلم نے اپنے فَالْقَالَةُ عَلِينُهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مُرُكِّبَهُمَا فَرَكِبًا وَاكْتَنَفُنَا مَ سُولَ اللهِ صَكَّى ہیرے پر کپڑا ڈالا اور صفیہ کے پاس گئے اوران پر کپڑا ڈل دیا۔اور مواری کو درست کردیا ۔ مفنورا ورصفی تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَلَمَّا اَمْثَرَفْنَا عَلَى الْهِرِيْنَةِ قَالَ ٱكْبُونَ ثَالِبُهُونَ عَالِمُونِ ں پر سوار ہو گئے اور ہم نے دمول احترامل احتراقا لی علیہ وسلم کو اپنے جرمط میں لے لیا۔جب بھم مدینے کے قریب مینچے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عه سلم نعنائل نسال الحج \_

تزهت القادى (١) ءَ يَّنَاحَامِلُ وْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَ<del>خَلُ الْدُويِنَةَ رع</del>ِه تور*مو*ل ادنٹرصلی الٹرتعا لی علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ۔ ہم ٹوھنے والے تو برکرنے والے عبا دنٹ کرہے واسے اسے دب ک حد کرے والے ہیں محنور پر سلسل وعایر کھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں وافل ہو گئے ۔۔ من عسفان ـ يرراوى كاتسامح بدير واقع خيرس واليى يسبين أيا تفاراس كفك ام المؤمنين حفرت صفيه فيسرى ميس حرم ميس وافل موكى تقيس ـ اودعسفان كى طرف نبهضت بني لي ک سرکوبی کے لئے سلیم میں ہوتی تھی۔ اور عزوہ خیرسٹ چرمیں اس کے بعد ہوا تھا۔ نیمیرسے والیبی ہی میں مصرت صفیہ اس مدیت میں صحار کرام کی فرم نت اورحسن اوب کا نادر منوز ہے کہ حضورا قدس صلی اوٹرتعالی علیہ وسلم نے حضرت ا بوطلی سے فرمایا عودت کود پھو۔ تو پہلے اپنے چہرے پرکیڑا ڈال لیا ۔ پھرام المونین کی طرف بڑھے ۔ مبا داان پرنظر نہ یرسے ۔ اور تھران پرکٹراڈ ال دیا بَاعِ الظُّلَحَامِ عِنْدُ الْقُدُومِ مُنْكِ لِي كَانِ كُولُ الْقُدُومِ مُنْكِ لِي كُلُونُ الْعُلَانَا \_ وُ كَانَ ابْنُ عُمَرُيُفُطِرُ لِمَنْ يَنْفُننَا ﴾ -حصرت ابن عمرصى ديثر تعالى عنها اسي يهال آن والول ك سك روزه ندر كهت -رمير استعليق كوقاضى اسماعيل نے احكام ميں روايت كيا ہے۔ پورامفنمون يرب افع كيتے <u>ه کے میں</u> ہیں ۔ کرحفزت ابن عرجی تقیم ہوتے توروزہ رکھتے ۔ اور سفر کی عالت میں روزہ ذر کھتے ۔ جب نہیں سے آتے توہدون آنے جانے والوں کی فاطرداری کے لئے روزہ نر کھتے۔ میمرر کھنے ملکتے عَنُ مِعُارِبِ بُنِ دِنَا لِرعَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مُرضَى اللهُ تَعَالَ حلم میمضی سی حضرت ما بر بن عبدانٹردمنی انٹرتعالیٰ عنها سے دوایت ہے کہ رمول انٹرمسلی انٹ عَنْهُمَا أَنَّ مُ سُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ وا پس آئے تو ایک اورٹ یا گائے و رکع فر مایا۔ معا ذیے جُرُّوُلُا اَوْلِفُولَا وَلَا دَمُعَادُ عَنْ شُعْبَه عَنْ هَحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَبُن عَبُلِاللَّا عن محادی عن جا بربن عبدانٹر حوروایت کی اس میں یہ رانک ہے سکہ نبی صلی امٹر تعا لی علیہ وسکم عده اس كم متعل - الى الادب باب قول المرجل جعلى الله فداك صلا اللباس باب اددات المواكة خلف الموجل صلك مسلم المنامك شائى الحج \_

نزهت القادى (١) رِشْتَرِىٰ مِنِي بَعِيْرٌ ابِوَقَيْتَيْنِ وَ دِنْ هَـجِا وُدِرُهُمَـيْنِ فَلَمَّا قَدِمُ صِرُازُا ٱ نے تھے سے دواوقیہ اور ایک در ہم یا دو درہم کے عومن اونٹ فریدا ۔ جب صرار پہنچے توایک تَرَوْ وَنُ يُحِينُ فَا كُلُوا مِنْهَا فَكَمَّا قَدِمُ الْيَدِينِيةَ آمَرَ فِي أَنْ آتِيَ الْشَهِيدَ كائ ذ رح كر نے كا حكم ديا جے لوگوں نے كھايا۔ جب مدين تستريف لائے تو مجھے حكم دياكم اَ فَأَصَلِيٌّ مُ كَفَتَيْنِ وَوَيْهُ نَ لِي مُثَنَ الْبَعِيْرِ - عد یں ما صربموکر دورکعت نماز پڑھواور مجھے اونٹ کی تیمت تول دی ۔ صوار - مدینے سے تین میل کے فاصلے پر ایک مگر کا نام ہے ۔ ابوعبید بکری نے کہا کہ حرہ مخترم کی است راقم کی جانے ایک پرانے کنوئیں کا نام ہے۔ یہ واقعہ اس سفرے وابسی میں دربینی ہوا تھا جس مين حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في حصرت جابرس اون خريدا تها يص كامفصل بيان كذر حيا-باث نُرْضِ الْخُسُ مُكُنِّ مُكْنِّ نحس کا فرص ہونا تنظيح بالب خس سے مراد مال غنیمت کا پانچوال تصدیمے۔اس سلسلے میں ارشاد ہے ۔ مان لو کرتم نے جو کھے بھی غنیمت ماصل کے ۔ اس وَاعْلَىٰ ۗ النَّاعَنِمُ تُمْ مِنْ شِيعًا فَاتَ بِلِّهِ تحمسكة وللركس سكول ولينوى الفوري واليتمى کی انچواں حصہ النڈا وراس کے رسول اور قرابت والوں ا درتیموں اور محتا حول اور مسافروں کے لئے ہے ۔ وَالْمُشْكِنِينِ وَابُنِ الْسَيْبِيْلِ إِنْ كُنْتُكُمْ آمَنْتُكُمْ اگرتم النّديرا وراس برانمان لائے موجوم نے فیصلے کے بِاللَّهِ وَمِمَا ٱنْزِلُنَا عَلَىٰ عَنِينِ نَا يُؤْمَ الْفُرْقَا رِبَ ون آبارا يجس دن دونوں توجيس لط ي تقيس -يُوْمُ الْتَقَى الْحَدُمُ عَانٍ -اس کا حاصل یہ ہے کہ مال غنیمت ہے جس نکال کر بقیہ جار جھے محابدین برنقسیم کردیئے جاتیں عبدرسالت میں ارمتّا دندکور کے مطابق اس حس کے یا بنج حصے کئے جانے ۔ایک حضورا قدیں صلّی انٹٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے۔ایک بنی ائتم اور بنی مطلب کے لئے ہو حضور کے قرابت دار تھے جھوں نے زماند کفریس بھی ہمیشہ حضور کی حالیت کی تھی ۔ بنی عد تمس اودنی نوفل اس کے مستحق نہیں ۔اگرچہ یہ لوگ بھی قرابت دارہیں ۔ اس وجہ سے کہ انھوں نے ہمیشہ می لفت کی یباں تک کہ کمتے ہوا۔ایک پتیموں کے لئے ا ورایک محتاجوں کے لئے اودایک مسافروں سے لئے ۔ حضورا قدس صلى الترتعالى عليه وسلم ك بعد حضوركا حصدا وربني باشم اوربني مطلب كاحصد را قط موكيا \_اس لمة کہان کا تق صرف قرابت کی دحہ سے نہ تھا۔ ورنہ بنی عبیتمس اور بنی نو فل کوبھی ملتا۔ بلکہ قرابت کے ساتھ ساتھ تھنولولڈک صلی انٹرتعالی علیہ وسکم ک حایت کی برا پر تھا ۔ جب معنورا قدس صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے سکے نو عه الوداؤد اطعمه س  نزهمًا القارى ٢١) الجساد به والمعادلة المعادلة المعادلة

حصنورا قدس معلی الٹرتیالی علیہ وسلم کی حایت کی وجہ سے جواسحقاق تھا باتی ندر ہا۔

ظاہریم ہے کہ غزوہ بریس خس نکالا کیا تھا۔اس کی دلیل مندرج مدیث ہے۔ کر مفزت علی رضی اللہ تعالیا

مندنے فروایا۔ انحطائی مسّدا فیاء اللہ علیہ من الخسی اورنبی صلی اللہ تِعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن خس میں

ابوداؤرين، اعطاني شارف الخهم على تندرست اوتلى وي -

اور ظاہریہی ہے کہ یومنگذ ۔ ۱ فاع ۔ کا ظرف ہے بعنی اس دن جوشس سے انٹرنے رسول انٹرصلی اور طاہریہی ہے کہ یومنگذ ۔ ۱ فاع ۔ کا ظرف ہے بعنی اس دن جوشس سے انٹرنے رسول انٹرصلی

التُرتِعالى عليه وسلم كوعطا فرمايا تقااس ميس سے ايک اومتنی وی تھی ۔ يداس كے معارض نہيں جوا مام ابن اسحق امام احرا مام حاكم نے حصرت عبادہ بن صامت رضی التُّرتِعالیٰ عنرسے

روایت کی کر انفوں نے فرمایا ۔ جب ہم نے غزوہ بدر کی غنیمت میں اختلاف کی ۔ اور برخلقی کی توالٹرعزوجی نے لیے

روایت کی در اسون عربایا یجب می عرفروه بدر کا صیفت کی استفاد می ایدوربد کا می در می در می در این کا می در این ک ممسے جین بیار اور رسول استر صلی استر تعالی علیه وسلم کو دے دیا حضور نے اسے برا برلوگوں پر تقسیم فرما دیا اس ک

توجیہ یہ ہے کہ حمس نکالنے کے بعد جو بچا اسے تقسیم فرمایا ۔ اور جواہل سے منفول ہے کہ غزدہ بدر کے موقع پرخمس فرض نہیں ہوا تھا۔ یربخاری الوداؤد وصحیحین کی دوایت

اور ہوا ہل سرے متعول ہے کہ عزوہ بدر کے توقع پر مس فرص ہمیں ہوا تھا۔ یہ بحاری ابوداور و بہین کارو میں کے معارم*ن ہونے* کی وجہسے مرجوح ہے ۔

اساعیل قاحتی نے کہاکٹوس وا تعدیقی قریظ کے وقت فرض ہوا۔ اس کے پیلے نہیں تھا کچھ لوگوں نے کہا

کراس کے بعد نازل ہوا جمس نکالنے کی تفریح سب سے پہلے میں سے مروقع برملتی ہے ۔

کچھ لوگوں نے کہاکہ مفرت علی رضی الٹر تعالی مذہر اس ارتبادیس نمس نے مراد وہ نمس ہے جو مفرت عبد الٹر بن محش رصی الٹر تعالیٰ عندنے اپنے سریے بس نکالاتھا۔ جو بدرسے دوماہ قبل رجب میں بیش کیا تھا۔ تھیں نے

اس میں رسول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے خسن نکالانتھا۔ اس تقدیر برمغازی اور ابودا وُدکی روایتوں میں عند میں در اور ابودا و کرکے اس کے ایک خسن نکالانتھا۔ اس تقدیر برمغازی اور ابودا وُدکی روایتوں میں

ا یومئیز ۱ اعطانی کاظرف ہوگا مگر برمستبعد ہے۔غزوہ بدرے موقع براس خس میں سے دینے کا قول کس کی سمجھ میں ا

نگٹ ہے ؟ علاوہ اذیب سورہ انفال میں اموال غنیمت کے مصارف کی تفصیل ہے۔ اور بیمورۃ زیاوہ تربدر کے اتوال پیشتمل ہے۔

بلکواس صورت کا نتان نزدل ہی ہی ہے۔ جیساکہ ابھی حصزتِ عبادہ بن صاحت رصی النٹرتعا لی عنہ کی عدیث گذری۔ اس میں میں میں میں اسلام

موره کا ابرًلایس فرمایاگیا۔ گُلِل الْاکْنُفَالْ یکی و کِرَسْوُلِه فرادومال فینیت انڈاوراس کے رسول کے لئے ہے۔

له مغازی غزوه بررباب ماه الوداود تانی باب بیان مواضع قسم الحس مطل سطه فتح الباری سادس مهما

نزهت القادى (٢) الجهاد

ي اجال عم مقارتفسيل اكتابيوس آيت \_ وَاعْلُمُواْ انْتُمَا غُنِمْتُمُ الآيه مِن وَكُركردى \_

٤ ١٤ أَ فَيْ عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنِ بُنَ عَلِيٌّ مَّ حِي مَّ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ و کر میں اور اور اور ان العابدین علی بن صین نے حدیث بیان کی ۔ کر حسین بن علی رمنی اللہ بُرَةٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ لِى شَامِ ثُ مِنْ تَصِيْبِي مِنَ الْمُتَعَنِّمِ يَوْمُ ا تعالیٰ عنہا نے انفیں خبردی کہ مصرت علی رحنی انٹرتعالیٰ عنہنے بیان کیا ۔ کرمیرے پاس طاقت ور او لَيْنُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَانِيْ شَارِفِا مِنَ الْتَحْمُسِ فَلَمَّا اَرَدُتُ ں جو بدر کی فغیمت میں مجھے مل تقی ۔ا ور نبی صلی النٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فحس سے ایک اور اونیٹی دی تقی بُتَنَىٰ يِعَاطِمَهَ يَنْتِ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ نِعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَتُ رَحُلًا ہ میں نے فاطمہ بنت رسول النٹر مسلی النٹر تعالی علیہ وسلم سے ساتھ زفا ف کا ارا د ہ کیا۔ تو میں نے بنوقیتفاع قَاغًا مِّن بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرُاحِكُ لَهِي فَنَاتِيْ بِإِذْ خِيرِ أَرُدِتُ أَنْ أَبِيعُهُ مِنَ لِعَنُواْ خِيْنَ وَاسْتَعِيْنُ بِهِ فِي وَلِيْرَةِ عُرْسِي فَيَيْنَا أَنَاأَجُمُعُ لِنشَارِ فَيْ مَنَاعِيًا پوں گا۔ اور ثنادی کے ولیھے میں اسے صرف کروں گا۔ میں اپنی دونوں اونٹیوں کے لئے کا نَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِوَالْحِبَالِ وَشَالِفًا ىُ مُنَاجَتَانِ إِلَى جَنْبِ جَمِ دریاں ، رستیاں جمع کرنے میں لگا تھا ۔ اور میری دو نوں اوسٹنیاں انصا ر کے ایک مہ نَ الْانْصَارِ فَرَ جَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ فَاذَاشَارِفَايُ قَلْ أَحِبَّه مرکے بہلو میں جمیعی ہوئی تقیں رجب میں نے سامان جمع کر لیا۔ تو لوطا اب دیکھتا ہوں کہ سُمِّتُهُمَا وَبُقِرَتُ حَوَاصِرَهُمَا وَأُخِذَهِنَ الْمِيادِهِمَا فَكُمُ آمُيلِكُ عَيُنَى حِيُنَ بی دو نوں اونٹنیوں کے کو مان کاٹ لئے گئے ہیں اور کو لیے پیماڑ کر کینیے زکال لئے گئے ہیں۔ یہ أَيْتُ ذَلِكَ الْمُنْظُرَمِنُهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ لَهِذَا فَقَالُوا فَعَلَ حَمْنَ لَا بُنُ اریں آ نکھوں پر قابو مہیں یا سکا - یس نے بو چھا یہ کس نے کیا ہے - تولوگوں نے بنا یا کر تمزہ بِ الْحُكَلِبِ وَهُوَ فِي هِٰ أَالْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْانَصْامِ فَانْطَلَقُنْ يَحَىُّ بن عبدالمطلب نے ۔ وہ اس گھریں انصاد کی چینے کی مجلس میں ہیں ۔ میں و إلى سے بعل

الجهاد نزهت القادى (١) وْحُكَ عَلَى اللَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ءَسَر تاکہ دمول انٹرصل انٹر تعا کی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرمیوں۔ جیب میں ط لِّيُّ صُلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا لَكَ فَقُلْتُ يَا سے بیجان لیا دریا فت فرمایا - تمہاراکیا حال ہے - میں نے عرض وِحُمُزَةُ فَاسْتَاذَكَ فَاذِ لُوُ الْهُمُ فَإِذَا لَهُمُ تیکھے ہو لئے اس گھریس تشریف لائے جس میں مزہ تھے۔ حفنور نے ا ذن مُزَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ ا و بدا مطانی اور حضورے جبرہ افر کو دیکھا ۔ پھر کہائم لوگ میرے باب کے غلام ہی نہ ہو - رسول ال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

|                                             | https://ataunnabi.l                                                                                  | blogspot.com/                                                                       | •                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| الجهاد<br>وووووووووو                        | <sup>^</sup> )^\<br>યક્ષ્મસ્ક્રિક્સસ્ક્રિક્સફ્સ્રિક્સફ્સ્રિક્સફ્સ્                                   | )<br><u>કેસ્ટરિસ્કેસ્ટરિસ્કેસ્ટર</u> િ                                              | نز <i>حت</i> القارى لا<br>پيرووووووووو     |
| -62                                         | عَقِيَيْ وِالْقَهُقُرَىٰ نَخَرُجُنَا مَعَ                                                            | عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُكُمَ عَلَىٰ                                                    | اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَ                    |
| - 6                                         | مع قدم لوط أئے اور ہم لوگ بھی چط اُسے                                                                | باكه يداس دقت ست بي تو ا                                                            | تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاں ہ                  |
| ہے کچھ تغیراور کمی                          | زرمپکاہے۔ یہ حدیث مساقاً ہ اورمغازی میں بھی .<br>ی میں یہ زائدہے ۔<br>۔                              | له<br><i>مدیث کا تبزگ</i> اب البیو <i>ی مین گ</i><br>کی سرسانتر به مساقا قرادر مغان | ۱۹۵۶<br>تشریحات نا                         |
| ی<br>ایک گانے والی لونڈ                     | ی یی بر مرحب -<br>احمزه بن عبدالمطلب شراب پی رہے تھے اوران کی                                        | أوسنيال بيتني مرول تقيس أس ميس                                                      | مس گفرے یاس وہ                             |
|                                             | التنورن النواع                                                                                       | -1                                                                                  | تقى اس نے يرشعر پراھ                       |
| نكال ليےُ ۔                                 | كاط ﴿ اللهِ اوركوكِ بِعِالْ وسيرُ ادران كر كليم                                                      | ا کرکودے اوران کے کو ہان                                                            |                                            |
|                                             |                                                                                                      | بے <i>تصیدے کا مطلع ہے۔</i> امر<br>لات بالفشاع                                      |                                            |
|                                             | یہ اونٹنیاں صحن میں بندھی ہو ئی<br>ان کی گردن پر تھیری رکھ اے تم                                     | يوك بالقداع<br>ن فى اللبات منها                                                     | وسن مس                                     |
| ران َ                                       | النفيس حون سے لتھ بطردے اور                                                                          | حَمرَة بالدماء                                                                      | وضرجهن                                     |
|                                             | کی تدہ عمدہ چنریں جلدی سے ماتھ دماتھ<br>کے لئے لا ہانڈی میں پیکا ہوا یا بھنا ہوا                     | طائبها لِشَـُرب<br>طبيخ اوشـواع                                                     |                                            |
| يعقال بيمنرحي                               | اع ـ ناور کی جمع مولی تزرست ـ معقلات                                                                 | کی تمیع طاقت وراونٹنی ۔ نوا<br>دکام کی سیر ۔۔۔ میں دوا                              | منشوف به شارد<br>در کان کان                |
| هٔ بینهٔ کرنراب بینے<br>ا                   | ہے ۔ کسی کونون سے اکودہ کرنا۔ مشکر ب سرائ<br>ایت قد بیداک بھی ہے بر بوٹ ۔                            | ، کی جعے۔ صنوع کے کیفسر ما<br>بی میں بکا ہوا گوشت ای <i>ک دو</i> ا                  | ہوی۔ کتبات ۔ کتبہ<br>الے۔قبل میرًا۔ انگر   |
| م صائع ی گلک                                | ئب بن ابومائب کاہے ۔مساقات کی روارت میں                                                              | ہے کہ یہ قصیدہ عبدالٹرین سا ہ                                                       | معجمالشعرارسي-                             |
| )<br>عله ملماور ترهارس<br>عله ملماور ترهارس | -<br>. مصرت عبد للطلب حضورا قدس صلى المترتعال:                                                       | کابھی اس سے مرا در بنماہے۔<br>مساقات کی رواہت لا مائی ہے                            | سمرلاج اورای ماج<br>عبد لالی _             |
| ره تھی کنتے کی جات                          | فاکے ہو تاہے ۔اس لحاظہے وہ عرض کردیا۔ و                                                              | ، حد کرنم ہیں ۔اور دا دا بمز له آ                                                   | فى رضى التربعان عنه                        |
| دیا۔<br>فرمن غزو کراعد                      | مِرِاحَ کھا۔اس کوستی میںان الفاظ سے تعریر<br>اطرح عُناکی بھی تحریم سے قىل کا سے مترار ، کی ہ         | یک پریوا ہوئئ کہ ان اوسیوں ہے<br>تحریم سے مسلے کا ہے ۔اوراسی                        | یں۔عالبا کھتے میں یہ نر<br>کیے تصد شراب کی |
| مروب ان<br>مروب ان                          | ا طرح عَنَا كى بھى تحريم سے قبل كا ہے سراب كى ا<br>لەحصنورا قدس صلى المدرتعا كى عليه وسلم نے بعد ميس | ابن آبی تیبہ نے روایت کیا<br>مار سر بن                                              | مے بعد بازل ہوئی کے۔<br>نظریری تو          |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                     | زشنیوں کی قیمت ھز <mark>ر</mark> تے<br>ا   |
|                                             | اول من <u>اس</u> نانی م <u>رائیه</u><br>چههههههههههههههههههههههههه                                   | اری خاص منگ کے جلد                                                                  |                                            |

https://ataunnabi.blogspot.com/

الجهأد نزهت القارى (١١) تے رہیں کے اور میں خدا کی قسم ر مول انتد نہیں برکوں گا ہض بروہ رسو سے ناراص ہو تمنیں ۔ اور ان سے بولنا چھوڑ ویا۔ وفا ں رات میں دفن کر دیا۔ اور *حضرت* ابو بخر کو تح

https://archive.org/details/@zohaibhasanattai

نزهت القارى (٢) الجهاد لِعَلِيَّ مِنَ النَّاسِ وَحِهُ یہ ان کا وصال ہوگیا۔ تو مصرت علی نے ہوگوں کے روشیے کو برلا ہوا دیکھ رنی یما ہی اور ان ابو بکر کے یاس کہل بھیما کہ آپ آ ہائیں اور کسی کو سائھ نہ لائیں ۔ بیر اس لئے وَ ﴾ إِنَّ وَاللَّهِ أَلَّانِئُكُمْ مُ فَكَخُلُّ عَ ے ماکھ کوئی برا ملوک شریف سلے کیے ۔ تو حصرت علی نے پہلے شہادین برت اور قرمایا۔ ہم آپ کی فضیلت کو بھی ما بھاد کا تی گلنی کی ہے۔ رمول انٹرصل انٹرتھا کی علیہ وسلم کی قرابت رقال والأذى ستؤل اللهض ک اُنھیں ڈیٹر باکٹیں ۔ بھھ روع کی اور فر مایا۔ اس وات کی سے ۔ اور یہ جو میرسے اور آپ کے در میان مالوں

ntips://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الجهباد

114

نزهت القادى دم،

فَقَالَ عَلَى ۗ لِآبِي بَكُرِمُّوْعِدُ كَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلَّى الْوُبَكُرِ الظَّهُ دًا ہی بنیں کی ہے۔ اور دمول التّم مل التّرتعا لی علیہ دسلم کو توکام بھی کرنے دیکھا ہے ان میں سے کمی کومنیں چھوڑا ہے۔ اہ ٧ يَيْ عَلَىٰ الْمُنْ يُرِوَتَسَفَهَ لَا وَذَكَرَشَانَ عَلِيّ وَتَحَنَّلُفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُكُ عزت علی نے حزت ابو بکرے کہا دو بہربند بینت کرنے کا دعدہ کرتا ہوں ۔ تعزت ابو بکرنے جب ظہریڑھ لی تومز بِالَّذِي اعْنَذَكَ كَالِيُهِ فُتُمَّا سُتَغَفَرَوَ لَشَهَّدَ عَلِى كُعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرِ ریف لے گئے اورشہا دتین پڑھا ا ورحفرت علی کی ثنان بیان فرما کی اوربیعت نرکرنے کوبھی۔ا وراہنہوں نے جوی وَحَّدُ ثَ ٱنَّهُ لَمُ يَحُمِلُهُ عَلَى الَّذِى صَنَعَ نَعَاسَهُ عَلَى ٱبِى بَكُورَوُ لَاإِنْكَا أُ یان فرمایا تمااے بھی۔ بھرامی نفار بڑھااور حفرت علی نے شہا دئین بڑھی اور حفرت ابو بکر کے حق کی عظمت بیان کی اور میر ک بَّذِي وَصَّلَهُ اللَّهُ مِهِ وَلِكِنَّ كُنَّا مَرَىٰ كَنَا فِي هَا الْاَمْمِ نَصِيبُا وَاسْتَعَا ہوںنے ہو کھر کیا اس کا مبب ابو بکرسے صدیا اوٹرنے اتھیں جو ففیلت دی ہے اس سے انکا دنہیں۔ وجہ پرتھی کہ ہم اپنی عَلَيْنَا فَوَجَدُ نَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّيِنَا إِلَى الْشُنْلِمُونَ وَقَالُوا اصَبُتَ وَ كَانَ دانست میں یہ جانتے تھے کہ اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ تی ہے جس سے انہوں نے میں فرد اکر دیا ہے۔ اس برمین تکلیف تھی۔ یہ لَسُهُ إِنْ إِلَى عَلِيَّ قَرِيْدًا حِيْنَ مَا جَعَ الْأَمْرَ بِالْمُعُرُونِ ـ عِه شكرًا مسلان نوش بموكئة اورسب نب كهاأين ودرت فرايا حنرت على ندجب اس بات كوسليم لها وصيقت ميل جي تقي ومسلان الصحريب بوكك بچونکدمغازی کی روایت میں زیادہ تفعییل اور جامعیت بھی اس لئے ہم نے اس کولیا۔فراتھن کی روایت میں یہ ہے کہ مذکورہ بالاموال کرنے والوں میں معنرت عباس دھی انڈ نعالی عنہ بھی تھے ۔ فَلَ ف مدين طيب دوياتين منزل پرخيبر عقريب اي مكركانام م فيبر عبد معدول كم انتدون ف اس شرط برمسلی کی تقی کرہم اپنی زمین کی بریاوار کا نصف حصد فدمیت اقدس میں بیش کرتے رہی گے ۔ مماأفاع الله عليه بالمدينة أفاع كالصدري بداس عمردكفارك وه الوالي جوالواك کے بغیر سلانوں کے اِنقرائیں۔ اس میں خراج اور جزیے کی رقوم بھی داخل ہیں۔ نی کو کل کا کل بیت المال میں جن ہوگا۔ اس بارے میں ارشادہے۔ وَمَا اَ خَاعَ اللّٰهُ عَلَى مَسْوَلِهِ مِنْهُ مُؤْمَما اُوْجَعْتُمُ ان د بونفني سے اللہ نے اپند بول کو جو کھے والا یا۔ ان برتم نے زمموڑے دوڑائے اور زاون اللہ عَلَيْدِمِن حَيْلٍ وَلارِكَابِ وَالْكِنَّ اللَّهُ يُسَلِّمُ عه نانى مغازى غروة نيروك الجهاد باب فرص المنس مسك المناقب باب مناقب قرابة النبى

مسل الترتعال عليه وملم ملاك الفواتكن باب قول البني صل الترتعال عليه وملم ما تركمنا صدقة مهل

نزهت إلقارى (٢) الجهاد 144 ى كى كى خىلى كەن يىنىناء كى سىزايت ملا ایے دمولوں کوجس برجا مماہے قابو دیدیماہے۔ سنكه يس بنى نفنيركى غدادى كى ومبس مصنورا قدس صلى التدتعالى عليه وسلم في ان كا محاصره فرماليا - يرمامره بندره دن مک رہا بب انہوں نے دیکھاکر اب نجات کی صورت نہیں۔ توریمہلایا۔ کہ ہماری جانوں سے کوئی تعرض زکی جائے يمي يا جازت دى جائے كريم اپنے ساتھ اپنے مال ومتاع ميں سے جننا نے جاسكيں نے جاتميں ، اور جميں مدينے سے بط جانے دیا جا سے ۔ دحمت عالم صلی ادمیٰ تعالیٰ علیہ وسلم نے غایت کرم سے منظور فر الیا۔ بنی نفسیرنے عربۂ طیبہ خالی کردیا۔ ان سے ہو مال ومتاع زمین باغ نیچے وہ فاص رسول اسٹرمیل الٹرتعا لی علیہ وسلم کے تعرف میں اُسے ۔ان کیستی مدینہ طیبہ سے دومیل کی دوری برتھی۔ چونکے صحابہ کرام بیدل ہی گئے تھے صرف حصنو را قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وہلم سواری برتشریف لے تھے تھے اس کے فرایا گیا۔ کرتم نے ان برز تھوڑے دوڑائے زا ونٹ ۔ علاوہ زمین اور مکان کے اور دسیر سامال کے بچاس زرہیں ۔ بچاس تود جارسوتلواری بھیوٹر گئے ستھے ۔ بنی نعنہ کے اموال میں سے معنورا قدس صلی الترتعالی علیہ وسلم نے مجاہرین کو کھیے نہیں دیا سصرف دویاتین انتہا کی تنگدست انصار کو کچھے بنی تفنیر کے زمین اور باغ کے علاوہ مدینہ طیبہ میں مخیریق کے سات با خات تھے۔ جو بنی نفنیر کے محلے میں تھے۔ یہ يبودى منقط غزوه اصرك دن مسلمان بوسك ا دريراتون باغات حفنودا قدس صلى المتدتعالى عليه وكلم كو تذركم ويي راس ك علاوہ کچیراور اُراصی تھیں جوانصا رکرام نے نذر کی تھیں ۔امام قاضی عیامن نے فرمایا کہ مدسنے طیبہ کی املاک سے بیٹینوں قسم مرا د فل ك - مدينه طيب دوياتين منزل ك فاصلے برخيرك قريب يدين تقي فيرك بعديها ل ك بائندول ف اى شرط برهنے كر لى تھى كەنھىت زمين حضوركى ندرىم \_ علًا وہ ازیں وادی القری کی ایک تہائی زمین اور جبر کے قلعوں میں سے وطبح اور سلالم بطور صلح فتح ہوئے تھے۔ یہ سب فی تھا۔ چبر کاخس بھی درسول النُد صلی النُّرتعا لیٰ علیہ وہلم کے لئے خاص تھا بیحن سے صنورا قدس صلی النّرتعالیٰ علیہ وہلم ایناا درایی از داج مطہرات کا خرج چلاتے اور ہو بچتااس کو عام سلمانوں کی صرور توں میں صرف فرماتے مے حضرت سیدہ اور حفرت عماس رصی الترتعالی عنها سے ان سب کومیرات سمجا اورایا اینا حق طلب کیا۔ لا نو رست \_ حفرت سيده اور حفرت عباس رضى الله تعالى عنباتك يه عديث نبيل بهي على \_ أب نه أيت ميرات کے بیش نظراینامطالبہین فرایا۔حفرت صَدیق اکبرصی التٰرتعالی عندنے یہ حدیث سنائی۔ دو ہم انبیا سے کرام کا کو دیمے وارث نہیں بو تا۔ ہم جو ال بھور الے ہی وہ صدقہ ہے ، صبح اور معتبر روایات کے مطابق صفرت سیدہ اور حضرت مباس نے بیمن کرسکوت فرایا راس کی تردیدیس کچھ نہیں فرمایا ۔ راس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس حدَیث کی صحت کونسکیم فروالیا ۔ ایکے حدیث اُر ہی ہے۔ کراس کی صحت کو نو و حصرت علی اور حصرت عباس رصنی اوٹند تعالیٰ عنہا نے صحائم کرام کی موجو تی میں تسلیم فرالیا۔ طاوہ ان دوبزرگوں کے اورمتعدد صحابر کرام سے یہ عدمیت مردی ہے ۔ جیساکہ اگے اُر ہاہے ۔ خو د **ુર્જાતા** કારણ કુલાયા છે. તે કેલા માને કુલાયા છે. તે કુલાયા છે.

رانصنیوں کی کما بول سے اس کامضمون ابت ہے ۔اصول کا فی باب العلم والمتعلم میں ہے ۔ ابوعبدال ومفرت الم جعفرصا دق عليانسلام ن كهاكد موالة ملى دينرتعالى عليه وسلم ففراياكر علمارا نبيارك وارتجي اور انبيار كرام دينادودرم ميراف سي هيوات إل علمان ك میرات ہے۔ اس لے میں نے علم حاصل کیا اس نے بہت

عن الى عبد الله عليه السلام قال قال م سول الله صلى الله تعالى عليه وسلمان العلماع ومن فقة الاكتبياع وان الأنبياع كثم يورتوا دينالا ولادرهما ولكن اورثوا العلم فمن اخذه منداخذ يحظوافر-ای باب کے صفۃ العلمیں سے ۔

ابوعبدالله حصزت المم حبعنرصا دق عليالسلام ف فرايا علما انبیار کے وارت ہیں ۔اوریاک بنا پرہے کرانبیارددیم اور دیارمران بنیں بھوڑ نے دہ صف ایی مدیتی مرات بھوتے بن توجس فانني ماصل كرلياك في بهت مفيد ياليا-

عن الى عبد الله عليه السلام قال ان العلماء ومنة الانكبياع وذلك المالانكبياء لمديومة دى هاولادينالا واناوى أوااحاديث من احادثيم فمن اخذبشي منهافقد اخذ حظا وإفراء

ال سیعی روایت میں صراحتہ درہم و دینا دے میراف دھیوٹ نے کا تذکرہ ہے اس کا شبر ہوسکتا تھاکہ درہم و دینا دیے علاوه أراضى وغيوميرات معبور ترمول واس كاقلع تمع لفظ التمالات فرديا ويركلم مصرب حس كامفا دير مواكرامباركم ابی میرات میں مرف اپنی ا حادیث جبواڑتے ہیں اس کے علاوہ اور کچونہیں بھواڑ تے ہیں ۔ اس سے تابت کوانبیار کرام کا میراث مرف علم ہے - ندور بم ہے نہ ویاد ہے نہ اُدامنی ہیں ۔ نداور کچھ مال ومّاع ۔

را فعنیوں کے اصول کے مطابق قرآن مجیدے مربح منطوق کے مقابل ائمرے ارشا دات ا وران کی مروبات اُرجع ہیں۔اس سے کسی دافقنی کویری نہیں کہ وہ یہ کہرکراس مدیث کو نا قابل قبول قراردے کریرایت میرات سے معاد صنعے ۔

اورہم اہل سنت کے اصول کے مطابق چونکریہ حدیث مشہورہے۔ اس لئے اس سے کتاب النڈ کی تحقیقص جا تزہیے۔ ترندی میں مصرت ابوہر در دو متی الٹارتعالی عنہ سے مردی ہے کہ حصرت فا طرحصرت ابو بحر کے پاس آیم اور فرا ا

أب كاكون وادت موكا - انهوں نے فرمایا رمیرے اہل میری اولا دَ، حضرت فاطمہ کنے فرمایا - پیمر*کیا* اِت ہے کہ کیں اپنے والعدکم وارض بہیں ہوں گ مصرت ابو بحرف فرمایا۔ یس نے رسول التمصلی اکٹرتعالی ملیدوسلم کور فرماتے ہوئے سام ہے۔ بھارا ہوئی وارش نہیں ہوتا۔ ہا ک دمول ادٹیوسلی ادٹیرتعا لیٰ علیہ دِہلم میں کی ب*رودش فر*اتے ستھے میں بھی اس کی برودش کروں گا ابل سنت کی دوایات کے مطابق بیمن کرے کر صنوراً قدس صلی التّرتِعاً لی علیہ وسلم نے فروایا ہے ہم انبیا رسما کوئی وارٹ مہیں ہوتا۔ مم جو کھیے معبور میں وہ صد قرہے۔ رقوصرت سیدہ نے کھے فرما یا مصرت علی نے مذصرت عمباس

نے درحی النرتعالی عنہم) یہ اس بات کی دلیل ہے کدان مصرات نے اس مدیث کی صحت کوتسلیم فرمالیا چھزت علی اور حصرت عباس بینی اللہ تعالى عنهاكاس كى صحت كوفرا مرزُ تسليم كرنًا أسك أرباب اس كاب صفرت مَدديق اكبرُوضى التُديّعالَ عند بريطعن كمظ

نزهت القادى (٥) کرانہوں نے اہل بیت کاحق غضب کرلیا اسپے خبتے نفس کی سکین کے سوا ادر کھینیں ۔ روگئیں را فضیوں کی من گھڑت مردیات وہ سب خودان کے ائمرکزام کے مذکورہ بالا ارتثا دات کے معادمن مونے کی وجہسے مردود ہیں ۔ فوجل ن فاطمة \_ دوسرى روايتول مين فغضبت فاطمة \_ ہے يه حقيقت مين راوى مدين كاابنا استخراج ہے ۔ دا قعدیہ ہے کہ حصرت سیدہ فطری طور مرگوشرنشین تھیں ۔ او گوں سے بہت کم ملتی جلتی تھیں ۔ ا مادیت کے ایک دنتردیگیم دالنے معزت میده کی میرت پاک میں آوگوں سے سلنے جلنے کے واقعات بنیں ملیں گے۔ روافف کے طوماد سے طومار میره دالے ان میں بھی آپ کوا کیسے واقعات نہیں ملیں گے ہجریہ بتاسکیں کے معزت سیدہ رمنی اللہ تعالی عنها لوگوں سے ملی جلی مول حضورا قدر صلی الترتعال علیہ وسلم کے وصال کے بعد صنور کی جدائی کاغم واردوہ نے انہیں اس قابل ہی تہیں رکھا بیچا کہ وہ کسی سے طیس علی کریمی غم جانگسل ہوااور چھے ماہ کے بعد واصل بی ہوگئیں۔ وہ اس اثنا میں صنرت او برسطتهی ما قات کر کے تشریف مہیں لامن ۔ دوسرى طرف حصرت صديق اكبرتمنى الترتعالى عهندكى المورخلافت ميس سيست زياده معروفيت كابيي وقت تقاردنیا کی سب سے بڑی طاقت روم سے مرکر لیے کے نئے صرت اسامر بن زیدرمنی ادلی تعدالی عند کا سنگر جا چکا تھا مانعین زکوہ، مرتدین، کذاب مدعیان بوت الگ ستورش میائے ہوتے ستھے۔ان سب کے قلع می سب وروزمع ویت کی وجہ سے انفیں محفرت سیدہ دخی انٹرتعالیٰ عنہاکی خدمت میں حاضری کاموقع نہیں ملا۔اس سے رادی نے اپنے طور کیر يسمج لياكه حفزت ميده حفزت صديق اكبرس نا داعن بير را دران سيميل جول ملام كلام ترك فرمائي موس بير راوي نے اپنے طور برائی فہم سے بچھمجھا سے بیان کردیا۔ ور زلازم آئے گاکہ صنرت سیدہ رضی انٹر تعالی عنباار تا در بول کے مطابق فیصل کرنے والے اوراس برعمل کرنے والے سے نادامن ہوکر تو دار تا درسول سے منحرف موکیس ۔اس لئے کہ بلا وحرمترى ايك سلمان سے قطع تعلق اوراس سے اراضي كى احادیث ميں بشدت ماندے وارد ہے بنظر دفيق بات بہت دور جاببنجى ہے۔ ارشادرسول سن كرادشادرسول برعامل سے الاشكى حقيقت ميں رسول سے الاضكى بعد العياد بالشرتعالى ۔ اسى کے علما محققین نے فکھ تھرت و لے مرتب کلمدہ حتی تو نیست ۔ کے معنی یہ بّاتے ہیں۔ کہ اس کے بعدم پراٹ کامطام مچوڑدیا وراس بارے میں معنزت صدیق اکرسے زندگی بھر کھے نہیں فرمایا۔ جیساکدامام ترمذی نے اپنے متا کے سے لقل فرایا ہے۔ نیزاس کا ائیداس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ جو عروبی شیبرے مروی ہے۔ فیلم تیکلمہ فی ذلاف المال - معزت سيده فاس مال كارت مي بورمين كون كفتكوركى \_ نیزاس کی ائیداس سے بھی ہوتی ہے جوامام بیہی نے امام عبی سے روایت کیا کر حضرت صدیق اکبروسی التدتیا لی منه حفرت سیده کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے ۔ حفرت طی نے حفرت سیدہ سے فرمایا۔ یہ ابو بحرمیں ما صری کی اجازت طلب كرد ہے ہي ۔ مفرت ميدہ نے مفرت على سے بوچا - كياكي اسے بيئندكرتے ہيں ۔ فرمايا ۔ ان و مفرت ميدہ نے اندا ما من ا ما زت دی عصرت صدیق اکبر ما صر بوئے اور صغرت میدہ کو داخی کرنے کی کوشش کی اور وہ ان سے داحنی ہوگئیں ۔ یہ دمشا ہوئی اورصفرت سَیرہ کی دمشا مندی با سکل ویسے ہی سہے جیسے جاں بلپ مربیشوں سے دمشا جرتی اورمعا فی  خرهت القارى ٥) چىرارالى ئى ئىلىدى ئ

کی درخواست کی جاتی ہے۔ اوروہ اپنی رصناا ورمعانی کوظا *ہر کرتے ہیں*۔اسے پر لازم نہیں کہ واقعی حقیقت میں نا دائشگ م

ہو۔ ولھ **یو ذن لھا ابابک**ر۔ اس روایت کی بنا پر *حفزت علی رضی الٹد ت*عالیٰ عندنے حفرت صدی<sup>ی</sup> اکبر رضی انٹار

و معرب و در منها باب بسارة المام بها كه وصال كاطلاع بنين دى و اورخود مفرت على الناك مماز جنا اله بيرها أناء تعالى عنه كو صرت سيده رضي التدريعا ل عنها كه وصال كي اطلاع بنين دى و اورخود مفرت على ما زجنا اله بيرها أناء

اس کی و مِشراح نے بیرتائی ہے کہ مصنرت سیدہ نے نود منع فرما دیا کہ کسی کوا طلاع نردی جائے ۔ بیراس بنا برکراس وقت کے دیل پر دستور ہتا کہ عوریت کے منازیے مرصرف ایک کٹاا ڈال کرلے جانبے ہتھے جس سے اس کے صبح کالجم ظاہر رہتا۔

تک وہاں پر دستور مقاکر عورت کے جنازے پرصرف ایک کبڑا ڈال کرلے جائے متھے جس سے اس کے صبم کامجم ظاہر مہا۔ حصرت سیدہ کو یسخت نابسند متقا۔ یہ غایت حیاا وربیدہ کے لجا خاسے فروایا تھا۔ اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے

حفرت سیدہ کویسخت نابیند مقاریہ غایت حیاا وربیدہ کے لحاظ سے فرمایا لفا۔ اس کی امیراس روائی سے جوں ہے۔ جوالاستیعالی بیں ہے۔ کہ حضرت سیدہ نے حضرت صدیق اکبر کی اہلیہ حضرت اسمار بنت عیس سے فرمایا۔ مرنے کے

مجوالاستیعاب میں ہے۔ کہ تھنزت سیدہ کے حقرت صدی انبری انہیں تھزت اسمار بہت میں سے مرفایا۔ بعد عور توں کے ماتھ ہو کیا واٹا ہے وہ مجھے سخت ناپسندہ کے کہ ان پرایک کیٹواڈال کران کا جنازہ انٹھایا جاتا ہے جس سے ہمیں میں میں میں میں میں میں میں میں کا کہ کہ کی گھڑ کی کہ میں کی طرف کر میں کا طرف کر میں انداز میں میں کا کہ

جم کا مجم ظاہر بوجا آہے۔ تو صفرت اسمار نے تعجود کی کیل شہنیوں کو موڈ کراس پرکٹراڈال کر بھودج نما بنایا۔ اور تنایاکس نے صبئہ میں اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کرھنرت سیدہ بہت نوش بھومیں۔ اور فرمایا ۔میرے لئے بھی ایسا ہی بنا دینا وصل

کے بعد حضرت سیدہ کا جنازہ مبارکہ اسی ہودج نمائہوا ہے میں چھپا ہوائے جایا گیا۔ ایک روایت پر ہے کر حضرت سیدہ کی نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی تھی بر بخاری کی اس روایت کے منافی

ایک روایت پر ہے د محفظ صیرہ کی کار جبارہ مقرب عباس کے پر تھاں کی یہ کاری کا کی کیوری کے خطاف ہیں۔ نہیں ۔ نماز حصزت علی اور حضرت عباس دونوں نے پڑھی سگر جو نکر حصزت عباس حصنت علی کے جیاا وران سے معمر سے معامر م منابعت کے مصرف کی سے معامر کی کار میں کا میں کا میں کا میں کا انتہاں کا میں کا انتہاں کی سے میں کا انتہاں کی ک

تے ۔ اس نے امام یہ تھے ۔ بلکہ ایک روایت بہمی ہے کہ حضرت صدای اکبر رضی انتاز تعالیٰ عندنے حضرت سیدہ کی نماز جنا رہ ک پڑھائی تھی ۔ پرروایت دین کے اصول کے مطابق ہے اس لئے کہ نماز جنازہ کی امت کاسب سے زیادہ حقدار تعلیق السلین

ہے۔ بیواس کا ناتب ۔ بیمی وجہ ہے کرچھزت امام حسن مجتبی رضی اوٹ تبالی عنہ کی نماز خبازہ حاکم مدینے مروان پاسعید بنت روی میں میں در بردر میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں می

عاص في برها ألى مالانكر مفرت امام حسين رصى التارتعالى عندمو جود مته المفول في كاعتراض كه بهركيا -

ولے دیکن بیبا یع یعن حفرت علی رضی الٹرتعالی عنے نے حضرت سیدہ دخی الٹرتعالی عنہ اک زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی الٹرتعالی عنہ کی بیعت نہیں کی ۔ ان کے وصال کے بعد سیعت کی ۔ لیکن اس کے برخلاف صحیح ابن حبان خسیر میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں کے ایکھ کیے

دغیرہ یں ہے۔ کر حفرت علی رصنی النّٰرِتعالیٰ عندنے سروع میں بیعت کر لی تھی ہے حصرت ابوسعید فدری رصنی اوٹڑ تعالیٰ عندسے روایت ہے کرسقیفہ بنی ساعدہ کی بیعت سے بعد حضرت ابو بکر

منر پرتشریف کے شخے۔ ما عزین پرنظر والی تو حفزت زبر کو بنیں و یکھا۔ انھیں بلوایا۔ وہ جب اکے توان سے فرمایا۔ کہا جا گاہے کہ تم رسول الٹرصلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی تھو بھی کے صاحبزادے اور خواری مواور تم برجا ہے مہوکہ سلمانوں کی لاتھی ٹوٹ جائے ۔ معزت زبیرنے کہا۔ اے فلیفدر سول الٹرا بھر کھڑے موتے اور بیعت کرلی۔ بھر ما حزین کو دیکھا تو حدزت علی

رضى التدتعالى عنه كوئبيس بايا - المفيس مجى بلوايا - ا ورفر مايا - كم جا ما مي كرتم رسول الترصل الترتعا لى عليه وسلم ك يحياك مساجزا

له جلدالع ص<u>صح</u> برامش اصاب <u>سم</u>ه فتح البادی جلدسالع ص<u>ه ۹ یع</u>

نزهت القادى (٢) الجهاد 195 اور حصنور کے داما دیموا ور میروا بنتے ہو کرسلمانوں کی لاتھی تورد و محدرت علی نے فرمایا ۔ اے فلیفہ دسول الٹرابھیربیعت کر لی کیے حصرت عبدالرحن بنعوف رضى الترتعالى عندكى روايت ميس مع كرحضرت على اورحضرت زبيرف يركبها يجيس اس ے تکلیف بنتج کہ ہم کومشورہ میں سر کیے بنہیں کیا گیا۔ اور ہم ابو بکر کوسب ٹوگوں سے زیا دہ خلا فت کا حقد ارجا نتے ہیں۔ یہ زموال تے یا دغاد ہیں ۔ اور کیم ان کے مترف کو بیجائتے ہیں۔ رسول السُرصلی السُّرِعا کی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ایفیس تماز نیز حصرت علی رمنی الله تعالی عنه نے بیمھی فرمایا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز يرط هائيس أوريس موجود لهاء عائب بنس لقارا ورز مجه كوئى بمارى تقى راس كيتم كنه ابنى دنيا كے كن وي بيندكيا بورسول التلصلي الترتعالى عليروسم في مارك دين ك لئ يستدفروا ياسيك حفزت على دصى المتدتعا في عندند الرّدارجي ميل حفزت صديق اكبردضى النّدتعا لي عنركي خلافت سليم كمر لي تقى اس كى ولیل یہ روابت بھی ہے ۔ حضرت ابن عمر رضی المترقع الی عنها نے فرمایا ۔ کرجب مرتدین سے قتا ل کے لیے او بجر مام رسکل پڑے اوراپی سوادی پر بیٹھ کے توصفرَت علی دھنی انٹرٹعا لی عنہ سے ان کی سواری کی لگام پکڑ لی۔ اور فرمایا یکمیاں ؟ ا سے ضلیفہ دسول ادنٹر! میں آپ سے وہی کہتا ہوں جورسول انٹرنسل انٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے اوم احدفرہا یاتھا۔ ابی الواد نیام میں کرو۔ اینی ذات سے بم کونمگین زکرد۔ مدینہ لوٹ عیر ۔ بحدا اگر اپ کو بم کھوکر غرزہ مو<u> گئے</u> نوٹمبھی بھی اسلام كانظام درميت تربوكايكه سب کومعلوم ہے کہ جیش اسامہ کی روانگی کے بعد بلا ا فرمر تدین سے بہاد کے لئے حفرت صدیق اکبر نکلے تھے ۔ ام وقت حفزت على دخنى المنزتعا ل عندنے انغیں فلیفردسول کہا۔ یران کی فلافت کرتسلیم کرنا ہے ۔اورفلیفہ مان سینے کے بعد بعت ذکرنے کا کوئی سوال ہی تنہیں ۔ میتمین صحابه کرام ہوئے ۔ حصرت ابوسعید خدری ، حصرت عبدالرحمٰن بن عوف، حصرت ابن مررضی المتدّر تعالی عنهم ، جن کی دوایتوں سے نابت ہے کہ حصرتَ علی دھی انٹرتعا لیٰ عنہ نے ابتدارہی میں بیعت کر لی تھی ۔ اس کے اس سے انگار کی کو لُ گُنباَمَسَ نہیں بھر صفرت علی کا یہ ارشا در کہ ہم ابو بحر کوخلافت کاسب سے زیادہ اہل سیھتے ہتھے رسول انڈ صلی انڈ تعالی علیہ وسلم سنے ان کومیری موجودگی میں نماز بڑھانے کا مکم دیا۔ ہم نے اپی دنیا کے لئے اسے بسند کرلیا جے دربول انتر نے ہمارے دین کے لئے بسندفرایا۔اس کی دلیل ہے کہ وہ تھزٹ صدیق اگبری خلافت کوبری جانتے ستھ بکرا پنے سے بھی زیا وہ ان کوخلافت کامستی جانے تھے ۔ پھربیعت نرکرنے کے کیامعی ہ رہ کیاام المؤمین نے جو فرمایا۔ان چھ مہنیوک میں حصرت علی نے بیعت نہیں کی تھی ہے اپنے علم ودانست کے مطابق من المن المنادم من محالد ابن سعد حاكم به في ص و المناب المناب عوالد مغان موسى بن عقيد وحاكم صن سه ايعنّا بحواله ابن عساكره كل الله ايعنّا بحواله وارقطني هدي 

الجهاد يزهت القارى (١) حفزت ابن عررصی الله تعالی عنهای دریت گذری رجب مرتدین سے قبال کے لئے حفزت صدیق اکبر مکل پڑے تو حدزت على رَحنى التُّرتِعا لى عندنے سوارى كى ليگام بحرولى - اس سے نابت ہے كدا بتدار ميں حفزت على رضى التُرتِعالَيْمُ حنرت مَديقِ اكبركے إس أتے جاتے تھے اورمتورے دیتے۔ بلکانی ذاتی وجاہت کی بنا پراسے منواہمی لیتے <sub>م</sub>مگر حصنوراً قديم مل التدرّعالي عليه وسلم كي جدا في كا ترحصرت سيده يرب بناه مقارخود فرماتي مي سه صبت على مصائب لو انها ميس ميت على الايام صرك لياليا مھ برایسی معیبتیں بڑی میں کر اگردن بربڑی قرات موجائیں ۔۔اس کے صدمے سے بہت سخت ملیل *مِوکمتیں ۔ جب حصرت سیدہ رصی ا*دٹرنعا لی عہا کی غلا لیٹ *کا سلسلہ شروع ہوگیا ۔ تو مصرت علی* ان کی دِل جوئی اور تمارداری میں معروف ہونے کی وجرے اتناموقع نہ یا تے کہ دربار خلاقت کیں تشریف لانے ۔اس سے لوگول میں پرگما نیجیل ہوگمی کرشایدحضرت علی، صداق اکبرکی خلافت کو دل سے تسلیم نہیں کرتے ۔ اس کے جب *حصرت سیدہ د*ضی اللہ نعالی عنها واصل کت ہوگئیں تو اس بدگھائی کو دور کرنے سے لئے دوبارہ بیعت فرمائی ۔ بفرض خلطاً گرتسلیم کی کرلیا جائے ۔ کہ حضرت الرصی اللہ تعالیٰ عند نے چھے میکینے بک بیعت نہیں کی توہی اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہ حصرت صدیق اکبری خلافت کو باطل جائے تھے۔ایسی کوئی دوایت نہیں کہ حضرت علی صفی انشرتعا لیا عنہ نے کہی یہ فرمایا ہوکہ اَو بکرخلافت سے اہل مہیں ۔ان کی خلافت درسیت نہیں ۔بعض روایتوں سے نابت ہے تو یک وہ فارنشین ہو سکتے سکتے اور میر حصرت صدیق اکبریاکسی سے ناراضگی کی بنا پر نہیں تھی ملکے تو نکر حصرت مسیدہ رضی انٹرتعا لی عنہا، مصنودا قدس صلّی انٹرتیّعا لی علیہ وسلم کی جدائی کی تا ب ندا کرسے نت علیل ہوگئی تعین -ان کی تیما دواری بجوں کی دیچھ بھال کے لئے تھی۔ اور پی قطعی ہے کہ ایسے موقعوں پرسکو تبیان کے حکم میں ہوتا ہے۔ایک مات علانیہ مورم ہے اورایک دینی مقدرا سے دیکھر ہاہے اور فاموش ہے۔ براس کی دلیل ہے کروہ اسے مجیح جانتا ہے۔ اس کی نظیر حدیث تقریری ہے صحاب کرام نے صنورا قدس صلی الندتعالی علیہ وسلم کے حصنور کھی کہا یا کھی کیا اور حضور نے اس برِانکادنہیں فرمایا۔ توریعی میدیت دمول ہے۔ بیراگرمفرت علی دصی ادمیٰدتعا لیٰ عبہ حصرت صدیق اکبرکی خلافت کوبری نہ مارتے توجہ ماہ بعد بھی ہر گز بر تر بیعت نہ فرماتے جب کہ انھیں صفرت صدیق اکرے خلاف برانگی ختر کرنے کی کوشش بھی حصرت اوسفيان نعرب يرمناكه حفرت صديق اكبرخليفه منتخب موت بي تومدينه طيبه آك اور حفزت على سے کہا ۔ کیابات کے کہ خلافت قریش کی اس شاخ بیس ہے۔ جوسب سے کم اورسب سے کمزودہے۔ اس سے ان گ مراج حفرت ابو بحر کا فایدان بنی تیم تھا۔ اگرتم جا ہوتوان کے فلاف سوارا وربیا دوں سے معرد وں محضرت علی نے فرمایا۔ توسے مرتشا تك اسلام كى فالفت كى اس اسام كوكو كى ضربتين بنيايم فابو بركواس كا إلى يا يك ا تاریخ الخلفا رمفری ص<u>الل</u> <mark>් නදාල අතුරු අතුරු</mark>

نزهت القارى (١) 190 الجهاد اس روایت نے دافھنیوں کے اس ادعاک بھی تعلعی کھول دی ۔ جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی الٹرتعالی عشرانی کمزور بيس كى نايرازراه تقييبيت كالتى ـ نیزاس سے نابت ہواک مصرت علی رضی الله نقالی عند نے جھے ماہ بعد نہیں بالکل ابتدار ہی میں مصرت میدیق اکبر کی خلافىت سكيم فرما كى تھى ـ خلاصہ کلام ین کلاکہ ایک تہیں متعدوروایات سے تابت ہے کہ حصرت علی رصنی التّدیّعا لی عند نے ابتداری میں *حفزت صدیق اکبرکی خلافست تسلیم کرکے بیعت بھی کر*لی تھی ۔مگرچچ نکے *حفزت آبیدہ د*ختی ادٹر تیعا لیاعنہاکی تیمار وآری ا و*ر* بچول کی دیکھ مھال میں مصروفیت کی وجرسے در بار خلافت میں تستریف جس لاتے ستھے۔ اس لئے لوگوں کو برگ نی بون بى تقى كرشا يرصرت على خلافت صديقى كونسليم نسي كرت يحفرت سيده دصى الدّرتعا لي عنهاك وصال كربعد جب انفیں گھریلوالمجن سے قرصت کی تولوگوں کی بدگھا ٹی' دور کرنے کے لئے ووباً دہ بیعت عام کی ہے استندل و حت \_ حضرت على حن النَّدتعا لى عنه ك اس ادمَّا وكامطلب ير ہے كه خلافت كے معاسط كع كرتے وقت مشوره میں بم کوشر کیے بہیں گیا گیا ۔ حالا بحد مول المنصل الدّرتعالی علیہ دمیم سے ما تفاقرابت کی وجہ سے ہما دایری مقا کم اس متودسه میں ہم کوشر کی کہا جآیا ۔ بہاں وہ الاحم "سعم او خلافت ہے۔ اور ۔ نصیب ا "سے مراد پستورہ دینے کائن ہے ۔مطلب یہ مواکر فلا فت کامعاملہ ہم سے مشورہ لئے بغیر سطے کرایا گیا ۔ہم سے شورہ بہیں لیا گیا۔ حالا نکر جب ہم رسول الميدصل المترتعال عليه وسلمك فاص قرابت دارجي أوجمار بمجى يرتن تقاكم بمس مشورب مين شركي كياجآما بیک حضرت صدیق اکبرکا مندر با مکل طا مرہے کرسقیف ٹی سامارہ میں لوگوں کو تہ حصرت صدیق اکبرے بایا تقانه مها جرین میں سے کسی اور نے ۔ انصاد کوام ازخود بی جو گئے متھے ۔ اس کی اطلاع جب حصرت صدیق اکبرکو ہو تی تق حصزت فادوق اعظم ادردوسرے جندنہا حرین کے ساتھ وہاں تشرییف لے گئے۔ اسی طرح حصرت علی رضی الٹرتعالی عن بھی چاہتے توتشریف کے جاسے ۔ان پرس نے یا بندی سکائی تھی جا وَرجیسا کدلائقی کہتے ہیں کے حضولا قدس صل الٹرتوال علیہ دیم نے حضرت علی کواپنا وصی بنا دیا تھا ا وران کی خلافت پرنص علی فرما دی تھی۔ توانسی صورت میں ان کوضرور بالفزود تشریف ہے ما نافرس تھا۔ لوگوں کو بتا نے کہ آپ لوگ بلا وم بحث کررہے ہو۔ میرسے ہے تورمول انٹرصل انٹرتعا لیٰ ملکیم کی تفس کی موجودہے۔اب کیسا انتخاب اورکیسی بحث یہ دانصنیوں کا یہ ا دعا یوں بھی باطل ہے رکداس وقت جب مکان کے اندر تنبائی میں ووستازما تول میں گفتگومودی تقى توصونت على كوصات صاف فرمادينا فرص مقيا \_ كرميرى نا داختگى كى وجديه ہے كە دسول الترصل الترتبعا لى عليه ولم ميرے لئے تھی جلی فراکے تھیے وصی براگئے ہیں ۔ آپ کیسے فلیفہ بن گئے ۔ نصيبا سعماد فلافت مي مسرنبين بوسكتاراس لي كم خلافت ايسى چيزنبي جس مي چند افراد حصے دارہوں ۔ باتفاق قریقین فلیفہ جمیشہ ایک بی تحض موگا۔ لحرات والش اهم ا ۔ مین مدک وغیرہ کے معاملہ میں جو شکر رغبی ہو تن ہے۔ اس کی بمیا داگراس پر ہے ۔ کراپ مرا  نزهتالقاری ۲۶) ۱۹۵ الجهاد

کویے ال ہوکہ ان کویں ا بینے اوپر یا اپنے اہل وعیال اور دشتہ داروں پر صرف کروں کا توریخیال دل سے نکال دیں ۔۔۔ رسول انٹرصل انٹر تعالی علیہ دسلم سے دشتہ داروں سے ساتھ سلوک کرنا اپنے دشتہ داروں سے برنسبت زیادہ بہند ہے۔ کا

رسول انترنسلی انٹرنیوائی علیہ وظم کے رشتہ داروں کے ساتھ مسلول کرنا اپنے استردالدوں کے برسینت کریا وہ بسیار ہے۔ ان اموال کورسول انٹرصلی انٹرتعالی علیہ وسلم جیسے جیسے جہاں جہاں صرف فرمائے تقے میں بھی اسی طرح وہیں صرف کروں گا۔ کتاب الجہاد کی روایت میں یہ ہے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ رسول انٹر مسلی انٹرتعالی علیہ دسلم کے طربیقے کو بھوڑ وں گا۔ تو

راہ داست سے مطاح اول گا۔اس میں آگے یہ ہے۔

فاما صل فتل بالمل بينة رسول الترصل الترتعالى عليه وسلم كاوه مال جومدين متما حصرت عرف اين عبد المرفط الترفيل عبد خلاف المرفط الم

دونوں کا ختیار اسے ہے جو حضور کے بعد والی موریہ دونوں آج نک اسی بر میں ۔

ان دونوں صرات کو دینے کامطلب یرتھا کہ ان دونوں کومتولی بنادیا تھا کہ اس کا انتظام کریں دیکھ بھالی کھیں ادر اپنے حقوق کے مطابق اپنا اپنا حصد اس میں سے لے لیس - چنا نچران دونوں حصرات کی حیات بک پرنظم دہا - کہ مدسینے کے اموال کی دیکھ مھال پرنوگ کرتے اور خیبروفدک جلیفہ املام کی تحویل میں رہے ۔

مدینے کے اموال حفرت علی رصنی اللّٰہ نُوعاً لی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی پھر حضرت امام حسین پھر امام زین العابدین بھرام حسن بن حسن متنی تھرزید بن حسن بھر عبداللہ بن حسین کی تحویل میں رہا۔ان کے ہاتھ سے بوعباس

نے ہے لیا۔

اس مدیت میں یعروه کالفظ آیا تقاراس بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے۔

اِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعُمْنَ ٱلْمَيْتَ الْمِسْوَءِ - بود ﴿ بَمَ تَدِينَ كُيَّ مِن كُنَّمِينَ بِماك يَعْنَ فَلَا كَ برى جَعْبُ برِّى مِ

نزهت القارى (٢) ١٩٢ الجهاد

عسب عادت امام بخاری نے اس کی تفیر مائی۔ کہ اعتراک۔ یہ باب انتوال کا صیند ہے اس کا مادہ عرو ہے۔

جس كم معنى بيني كي راس سے يعروى كي بواس دين يو دار ب اعراف نعل مامنى وا مد مدر غائب كاصيفرنون وقاير ادرياك مسكم معنى بيني سے يعروى كي اورياك مسكلم كم مائق بنى مجھينجي \_

عَنَ ۚ ذَٰلِكَ الْحَكِ يُنِ فَقَالَ مَا لِكُ بَيْنَ أَنَاجَالِسُ فِي اَهُلَ حِيْنَ مِنْ عَالِكُ النَّهَا لُ

بيان كياكريس ابينے اہل ميں بيھا ہوا تھا اور دن چڑھ جِكا تھا۔ كہ تھزت عمر بن نمطاب كا فرستا دہ ان اس شدا استحک نور، الذِّبعاً اللہ مرانتی کا خیالا کہ ہدے اُسادُ الْحَادِ صنعی اُللہُ منعی اُللہُ اُللہُ جُ

میرے پاس آیا۔ ادر کہاکہ امیرالمومین بہاں چلو۔ اس کے ساتہ جل کر صفرت عمر کی خدمت میں ما عز ہوا۔ حصرت عمر

مُعُهُ مُحَى أَدْ خُلِ عَلَى عُمُرَ فَإِذَا هُوَجَالِنَ عَلَى مُمَالِ سَرِيرِ لَيْسَ بَيْنَ ا

معجورے بنی ہوئی جارا نی بر بینظے ہوئے مقے ۔ جس برکوئی بچیوٹائیس مقارا در جھڑے کے نکیے برٹیک لگائے

وَبَيْنَهُ فِرُاشُ مُنْتِئَ مُ عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدُم فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَيْتُ فَعَالَ

ہوئے تنے ۔ یس سے انھیں سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ فر مایا اے مالک ! تمہاری قوم کے گھروالے میرے یاس آئے تھے

يَامَالُ أَتُّهُ وَكُومُ عُلَيْنَامِنُ قُومِكَ أَهُلُ أَيْنَاتٍ وَقُلْ أَعْنُ تُ فِيهِمُ

ب او تفیں کچھ مال دینے کا حکم دے دیا ہے۔اے لے جا داوران میں تقسیم کرد و میں نے عرصٰ کیا۔اے امرائزہ

بِرَقْ ۚ فَاقِيْفُ هُ فَا قَيْمُ وَ بَيْنَا هُمْ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوُ إَمْنُ تَ بِهِ غَيْرِي

اگريرے ملاده كى ادركے بردير كام كرت وا بھا ہوتا۔ فرايا اے تفس اسے لے بايس ان كى فدمت ميں بيٹھا ہى تھا قال فاقيبضنه أيّه كما الْكُمُ عُ فَكِينِهُما أَنَا جَالِسُ عِنْكَ كَا أَتَا كُلُّ حَاجِبُهُ كَا يُرْفِ

کران کے دربان پر فا حاصر بہوئے اور عرص کیا ۔ عثمان ، عبدالرعمٰن بن عوف ، زبیرا در سعد بن وقاص اندر آنے کی اجازت

فَقَالَ هُلُ لَكُ فِي عُنْهَاكَ وَعَبُلِ الْرَّحْمَلِ بَنِ عَوْفٍ وَ الزَّبِ يُرِوَسَعَدِ بُنِ اَ لِيُ الْمَنْ اللهُ الْمُرَالِيَ الْمُنْ اللهُ الْمُرَاكِ اللهُ ا

الجهاد

194

نزهت القارى (٩)

وِقًا صِ يَسْتَاذِ نُونَ قَالَ نَعَمُ فَاذِنَ لَهُ مُ فَلَحَلُوا فَسَلَمْ فُو اوَحَلِسُوا تھوڑی ہی دیر بنتھے ہوں *گے کہ بھر حاصر ہو کرعرض کیا کہ کہ*اآ ہے علی اورعباس کو اندرا نے کی اجازت <sup>و</sup>شیے ہیں ں۔ برفانے ان حفرات کو اندرا کے کی ا جازت کی خبردی تو یہ دد لوں حضرات اندراً تَكَا يُحَكِيهَا فَقَالَ عَبَّا مِنْ يَا أَمِ يُوَا لِمُؤْمِنِينَ ا قُضِ بَيْهُ ں زمین کے بارے میں بھا ہو ا مٹرنے اپنے رمول کو بطور فی عطا فرمائی تھی ۔ پوری گروہ حضرت عثمان ا نَ الآخِرِ فَقَالَ عُمَوْتَكُنُ كُمُ انْشُكُ كُمُ مِا للهِ الَّذِي مِا ذُنِهِ تُفَ لردیں ۔ اب مفرت عرفے ان کو گوں سے مخاطب ہو کرفر مایا مقبرو۔ میں تم کوکوں کواس النزگ عُ وَالْا رُصُ هَلْ تَعُلَّمُونَ اَنَّ مُ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَ ، سے حکم سے آسمان وزمین قائم ہیں ۔ کیا آ کے گئے جانتے ہیں کہ دسول النّرصلی النّرتعا کی علیہ وسم بها دا کوئی وارث نہیں ہوتا ۔ ہم جو کھے تھے وارس وہ صدقہ ہے دہم سے) رسول النّر صلی اللّٰہ تعالیٰ ءَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهُ كُلُ قَالَ ذَالِكَ فَأَقْبُلُ عُمُرُ عَلَى عَلَى وَكَا لَ} أَنْشُكُ كُمُايِا للهِ هَكُ تَعُلَمُانِ أَنَّ مَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالِي ، عباس کی طرف متوج ہوئے اور فرمایا۔ میں آپ دو نوں صاحبان کو الٹنر کی قسم دیتا ہوں کیا آپ لَمَ قَدُقُالَ ذَٰ لِكَ قَالَا قَدُقُالَ ذَٰ لِكَ قَالَ فْلْ الْآمُرِاتَ اللَّهُ قَلْ مُحْصَّرَ سُوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ

لها میں دسول النّرصل التّرتعا لیٰ علیہ وسلم کا جانشین ہوں ا ورا دیھوں نے اسے اپتے

، یہ ۔ اوررسول اُسٹرصلی ادیڈ تعا کی علیہ وکلماس مال میں جوکر نئے سکتے وہی اومہوں نے ہمی کیا۔ اور الم ل َ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ هِ وَ نے اسے اپن کتحیل میں اپنی فلافت کا ووسال رکھا۔ اور دسول انسرصلی انڈیکا کی علیہ وا نِي تُكُلِّمُانِي وُكِلِمُتُكُمُّا وَاحِدًا لَا وَأَمْنُ كُمُا وَاحِد ایب و ونوں صاحبان تشریف لا کے ۔ اوراک لوگوں کی بولی ایک تھی اور معاطر بھی ایک ۔ ا -نُ إِبْنِ أَخِيُكُ وَجَاءُ فِي هٰذَا يُرْثِيثُ عَلِيًّا نُمَ أَنْتِهِ مِنْ ٱبِيهُا فَقُلْكِ لَكُمَا إِنَّ مَ شُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ ت علی آئے اور اپنی بیوی کا حصہ ان کے والد کے مال میں سے چاہتے ہتھے ۔ تو میں نے آپ لوگوں سے کہا لْمُونَالِ لِانْتُوْمَ ثُنَّ مَا تُرَكِّنَا صَدَقَهُ كُلُمَّا كِذَا لِي أَنْ أَذُفَعَهُ رل احترصلی احترتمالی علیه وسلم نے فرایا ہے ہماراکوئی وارٹ مہنیں ہم جو کھے جھواڑ اقَلْتُ إِنْ شِنْتُمَا كَ فَعُتُهَا إِلَيْكُمَا عَلِيهَ إِنْ عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا عَلَيْكُ ب جانا کہ آپ لوگوں کی تحویل میں دے دوں تومیں نے آپ لوگوں سے کہا۔ اگر آپ لوگ كَيْرُوبِمَا عَمِلْتُ فِيهُا مُنُنَّ وَلِيْتُهَا فَقُلْتُمَا اِدْفَحُمْ کے رسول صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بحر کرنے متھے ۔ اور ابن خلافت سے اب نک جومیں کرتا تھا۔ بیرک کرآپ لوگوا لِيُنَافِينَا لِكَ دَفَعَتُهُا النَّكُمَا فَاكْشُلُ كُمْ بِاللَّهِ هَلُ دَفَعُتُهَا النَّهِ ، یمیں منظور ہے ۔ ہماری تحول میں دید تیجئے - تواس شرط پر میں نے آپ لوگوں کو دیا ۔ میں آپ لوگوں کو الندکی ق

الجهاد نزهت القارى (٧) بِذَلِكَ قَالَ الرَّهُ كُلُ نَصُرُتُ مَّدَا قَبُلَ عَلَى عَلِيَّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ ٱلنَّكُ كُمُهِاللهِ لیامیں نے ان لوگو لکتر امی مثرط پر نہیں دیا ہے ہے بوری گروہ نے کہا ۔ ہاں بہی بات ہے۔ بھر *حفرت ع*لی اور حفرت عباس کی طرف هُلُ دَفَّعُتُهُا إِلَيْكُمَا بِنَا لِكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَتَلْتُ سَانِ مِنِي قَمِنَا ءٌ غَيْرُ ذَلِكُ رح فرمایا - اور کہا میں آپ لوگوں کو امتری قسم دیتا ہوں کیا میں نے اس سرط براب لوگوں کونیں ٹیاہے وونوں نے کہا ہاں - اب فُوَاللَّهِ النَّذِي بِإِذُنِهِ تَقُومُ السَّمَاعُ وَالْأَرُصُ لَا ٱقْضِى فِيهَا قَصِنَاعٌ غَيْرَ فرمایا۔ آپ لوگ مجدے اس کے علاوہ اور کچھ فیصلرکرانا چاہتے ہو ہقسم ہے اس الٹرکی جسکے مکم سے آسمان اور زمین قائم ہے دہیں ذَٰ لِكَ فَإِنْ عَيَرْيُمُ اعْنُهَا فَا دُفَعَاهَا لِكَ فَإِنَّ ٱلْفِيْلُمَاهَا -عَه اسكے علاوہ اور كوئى فيصل منہيں كرمكما اب اگراپ لوگ اس سے عاجز ميں تو مجھے لوٹا ديں ميں ان كى ديكھ بھال كرلوں كا -کالک بن اوس بن حدیثان ۔ ان کے والدا وس صحابی ہیں ۔ ان کوبھی کچھ لوگوں نے صحابیمیں ذکر کیب م دربزطیہ صنورا قدس منی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حاصر جوک جیے تیس بن ابوعازم ۔ وسکان محمل بن جب بر یعنی محد بن جبر بنے یہ دریث ابن شہاب سے ذکر کی تھی۔ سکن علوسد کے لئے ابن شہا نے خود مالک بن اوس سے ملاقات کر کے یہ مدیرت سی ۔ اس سے ابن شہاب زمبری کا طلب مدیث سے انتہا تی ذوق و حقوق ظاہر بور ہا ہے۔ ا قص ببنی و بین هذا \_ یعنی میرے اور ان کے درمیان یی صرت علی اور ان کے درمیان فیصل فرمادیں اعتصامیں یہ ہے کر حدرت عباس نے یہ کہا۔ میرے اور اس طالم کے مابین فیصا فرما دیں۔ ان دونوں نے سخت کا کی کے بلکہ جومرے کی روایت میں ہے ۔ کر کا ذب آئم غا در، فائن تک کہا۔ شعیب اور یونس کی روایت میں ہے ۔ کرعلی اورعباس نے ایس میں سخت کلامی کی کسی دوایت میں بینہیں کر حفرت علی دحنی انڈرتعا کی عنہ نے محفرت عباس کوکئ از بیالفظ کہا ہو۔ اس لئے اسْتُنٹ سے مرا د تیزسحنت لہجے میں بات چہت ہے ۔ حضرت عباس نے جو کچھ کہا وہ غصے کی حالت میں ان سے منہ سے نکل گئے۔ چاہمزلہ باپ ہے ۔ اس سے اِن کا معیٰ تقیقی مراد نہیں ۔ جیسے زمرد تو بیج کے وقت بڑے جھوٹوں کو ببت كي كمد وينظ بي -ان معقصود الاضل كاظهار موتاسي -اس وفت ال كامقصود مركز ينبي موتاكر واقعى قال المرهط بينى حزت عثمان حزت عبدالرحن بنعوف حزت زبير حفزت سعدبن وقاص رمني الترتعالية عنهم بورے كروه نے اس كى تصديق كى كررسول الترصل المترتعالى عليه وسلم نے فرمايا - لا نوى ف ما توكينا صدافة <u> نَا لاقت قال زُ لك ۔ حفزت عباس اورحفزت على دمنى ادٹئر تعالیٰ عنہا دونوں نے اقراد کیا کہ ہاں رسول انٹیر</u> عه ناتى النفقات باب مبس الرجل مؤت سسنة منك الفرائض باب و كالبي على الله لتال عليه وسم لا فرث صلاف الاعتصام باب ما يكره من التمنعق والتأزع والغلو في العربين ص<u>فه - ا</u> منهم المفازى ابو دادُّ دا لزاج ترمُذَى السير \_ - الرمانية الأن المرابع المرابع المرابع التأزع والغلو في العربين ص<u>فه - ال</u>منهم المفازى ابو دادُّ دا لزاج ترمُذَى https://archive.org/details/@zoha

نزهت القادى (٢) صل الدُّتَعالى عليه وسلم نے يه فروايا ہے۔ كه لا نوس ث ما توكين صد قدة - ہماراكونی وادت بنيں ہم جو كچھ جي رس مدتر ہے۔ اس مدبت میں مذکورتفعیل کے مطابق ۔ لانوس ن ما ترکن اصد قدۃ کے داوی سات صحابہ و گئے ۔ حفظ عربه حزبت عثمان ، حضرت على ، حصرت عباس ، حصرت عبدالرحمل بن عوف ، حضرت زبر برحفرت معدبن و قاص و في المُدِّيّعا كما كم اس کے پیلے حضرت ابو بکررصی الٹنزنعالی عنہ کی روایت گزر میں ہے۔ اورالفرائفن میں ام المومنین حضرت عائشتہ رصی الندنعالی عنهاسے بھی مروی ہے ۔ اورہم نے شرح میں تر مذی سے جوالے سے حفزت ابوہر برم وضی النّدتعالیٰ عنه کی روایت ذکر کی ہے ۔ اب اس مدیت کے داوی دس صحائد کرام ہوئے جن میں سے آ کھ عشومبشرہ ہیں ۔ یہ صریت آیت میرات سے معادض نہیں۔ اس لئے کرمیرات صرف انفیں اموال میں جاری ہوتی ہے۔ جموت کے وقت مورث کے ملک ہوں ۔اور بحاموال مورث نے وقت کر دیئے ہوں توان میں میراث سے جادی مسہنے کا کوئی موال ہی نہیں ۔ اس عدیث سے قطع نظر کرے دو سری احا دیت بھی اس پرنف صریح ہیں کے حضوراً قدم کی اللہ تعالیٰ *علیہ وسلمنے اپنے جد میڑوکات کو وقعت فر*ما دیا تھا۔جیساکراسی بخاری میں کتاب الوصایا میں حدیث گذر کی ہے۔ اوراس کے بعدوالے باب مس بھی ارسی ہے کمفرمایا۔ ميرس وارث ايك ديناد ايك دريم بهى نرتقسيم كري مي لاتقسم وم شى دينارا ولا درهاما تركث جو کیے جھوروں وہ میری ازواج کے نفقہ اورمیرے عامل بعدنفقة نسائئ ومُؤننة عاملى فهو کے اخرا مات کے بعد جو کھید نیچے صدقہ ہے۔ ا وداگر بالفرض معادص بی بوتو چونکه ودیث لا نورت مشہور ہے۔ اس لیے اس سے کتاب المنزی تعقیق درمت ہے۔ بیساکہ گذرجیکا -ان الله فل خصر مسول ٥ - بيثك النّدن اين ربول لل الترتعال عليه ولم كلية وي كم مال كو فاص كرديا تفاراس ميں سے سى كو كچين بي ويار فرما ماسے رائندنے اسے اسول كوان دبى نفنير اسے جو كچيولايا.ان برزتم ف محدد وراك زاور الله والترف دسولون كوس برجامتاب قابور برياسي - حشر ا حضورا قدس صلی ادلترتعالی علیه و کلم تبرع ، احسان ، اور بهدروی کے طور براس میں سے تھزت عباس اور حفزت على دمنى التدتعالي عنها كوبھى عطاقرماتے ستھے۔ بنیا دی طور میردمتوریر متفاکر از واج مطهرات سے سال مجرے نفقہ کی مقداد اس میں سے رکھ لیتے اوربقب صنوا ی طرح صرف فرماتنے ۔ اس میں سے مصنرت علی اور حصنرت عباس دخنی النائر تعالیٰ عنہا کوبھی عطا فرماتے اور دوسرسے مرورتَ مندوَں کوہی ۔ مزیر براں جہاد کے سے ساذوسامان میں مرف فرواتے ۔ هل نعلمان في لك اس روايت من حصرت عباس اور حصرت على رضى الله تعالى عنهاك تصديق مُدُور نهين مگر بخاری ہی کی اور جگر کی روایات میں ہے۔ قبالاً نعید مصنرت عباس اور حضرت علی رمنی الندتعالی عنہائے کہا ے ہاں مین آپ سیج کہتے ہیں۔ \*

https://ataunnabi.blogs نزهت القارى (١٢) الجهاد نصيبك من ابن اخيك يعنى اعماس آي جي مون كي يتيت ساور اعلى أب واما ومون کی بنت سے ای المیسیدہ فاطر کا حصد طلب کرنے ملے ۔ اس برا کی سنگین اشکال یہ ہے۔ اس حدیث میں بہلے ندکورسے کہ ان دونوں حصارت نے اس بات کی تصدیق فرمائی کرصنورا قدس صلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سے لاہوں شاما ترکینا صلاقیۃ ہے اس كامطلب برب كراس تعديق سيبط الخيس اس كاعلم تقاراب دوصورت مدكر ياتوا سيراه لأمت دسول التهصلى الترنعا لى عليه وملم سے سنا تھا یا حضرت صدیق اکبرسے سنا تھا ۔ جب کہ حضرت سیرہ دخی الٹرتعالیٰ منہا ے مطالبے کے وقت بیان فرمایا کھاان دونوں حصات کوان دونوں صورتوں میں یہ کیسے جائز کھا کر حصارت عمر رصی انٹرتعالیٰ عذہے ان کے عَہدِ خلافت میں اُکرمبراٹ کاموال کرتے ۔ جواب الشكال - اس كايك جواب عام شارمين ف تحرير فرما ياسيد كر معذبت عباس اور حفزت على اس قله كوتمام الموال كو عام تهيں جائے تھے ۔ اور كچھ اموال كوستننى جائے تتے۔ انھيں تنتئى الموال ميں ميرات طلب كى . مگرجب تعزیت عمرے فرمادیا کہ بیہوسم کے اموال کو عام ہے ۔ تو دو نوں حفرات فاموش ہو گئے ۔ ا قول وهوالمستحاب اس كابی امثال ہے كه ذبول موكيا موريہ مديث اس دقت إدند بي مورمگر جب مفرت عرر صنى التُدنعا لى عندف يا ودلاكي تويادا كني \_ جیے کہ ومبال کے وقت مواکے معزت مدیق اکر ہے، ایرکریہ سے کما ٹھٹکٹا کا لاکن شوک کی صحال کوا و نہیں آئی ۔جب جھنرت صدیق اکبرنے کا وٹ فرما دیا توسب کو یا داکئی اورسب کی زبانوں پرجادی موکئی ۔ فلماب الى معض وعرض المترتعالى عند مصرت عباس اور حصرت على رضى الترتعالى عنهاكو مدين طيد ك اموال اس لئے نہیں دیا تھاكمان كى ميرات كے حق كوتسليم كركے اتھيں مالك بنا دیا تھا ۔ ملك بطور ماظر منتظم يا متوكى ان دونوں حصرات کومقر فرما یا تھااس برولیل اس سے بعد کا اُرشاد ہے کہ حصرت عمر نے فرمایا ۔ مِن اس خَرَط بِرِديّاً بِهِول كران الموال مين اسى طريق برعل كروْستے جورمول النَّفِيل المترتعالى عليه وسلم اور ابو بكرا ورميرا تفا يجس كى تفصيل اوير كذريكى ب اب ان حصرات میں تنازع بر تفاکدا سے تقسیم کرے دونوں کوانگ انگ حصے برمتولی بنادیں ۔ یہ قابل فبول ز تھا۔اس سے مکیت کے ٹبوت کا شربہوسک تھا۔اس وج<sub>ر</sub>سے *حصرت صدیق اکبرد*ضی النٹرتعا کی عندنے ابتدارہی میں ال اوگو کومتولی دغیره بھی نہ نیایا کہ لوگوں کو بیشبہ ہوجائے گاکران کی ملکیت سلیم کرلی ۔جب ایک مدت گذرگئی اوراس اَداحتی برصرف خلافت کا قبعندًد با۔ اورسب کومعلوم ہوگیا کہ بیکسی کی خاص مکٹنہیں توا پینے دما نہ خلافت میں حصزت عمرصی امترتعا کی عنہ نے الهنيس باظرومتولى بنا دياراس اداصنى وفدك وغيره كاجوا تنظام حصزت عمروض التدتعالى عندسن كرديا يتياً حصرت على رصى المثر تعالى عندن كم اين عهد فلافت مي باتى ركها -اسع صنرت سيده رضى التُدتِعالى عنها ي وادتين مي تقسيم بي فرايا - يه اس کی دلیلسے کر صفرت علی رمنی الترتعالی عنه، وریت لا نورت ما ترکناصد و ، کی صحت کوتسلیم کرتے تھے۔اوران سب اموال 

الحماد نزهت القادى (٢) كوهدقر مانتے تھے اس سلسط میں علام دنووی نے ایک دلچیپ کا یت بھی ہے ۔ جیب بنوعباس کا مشہود زمانہ درندہ سفاح بہلی یا ر خطبے کے لئے کھڑا ہوا توایک شخص قرآن جید کئے میں مطالئے کھڑا ہوا اور کہا۔ میں تتجھے ایٹر کی قسم ویتا ہوں کہ میرے اور مرح فرین کے درمیان اس مصحف کے مطابق فیصلہ کر۔ مفاح نے بوتھا کہ کون نیرافرین ہے۔ اس تخص نے کہا۔ او بحر ہیں جمعُوں نے فدک نہیں دیا۔مفاح نے پوچھا کیاا مغوں نے تھے کی فلم کیا ہے ؟ اس نے کہا، ہاں۔ سفاح نے پوچھا . بعدوالوں نے ۔ نواس نے کہا۔ اس انفوں نے بھی ظلم کیا ہے۔ یوچھا عثمان نے ۔ تو بھی اس نے کہا۔ اس انفول نے ميى ظلم كياس واب سفاح ف يوجها إعلى ف بعى ظلم كيا تووة خف چي موكبا -ليكن ان سب توجيهات يرحفرت عمر منى الله نفا لل عند ك اس جمل سه يا فى بهر حابات كدا نفول ف حصرت عباس اور صفرت علی رضی الٹ نفالی عنباسے قرمایا۔ اے عباس تم اپنے بھٹیج کے مال سے آپیا حصہ مانگ رہے ہو۔اوریدا پنی الميكا صدا ك باب ك ترك سے مانگ رہے ہيں ۔ بادی النظریس براشکال بہت سخت ہے۔ مگر بنظر قیق کچھ بہیں۔ اس ارشاد کابس منظریہ ہے۔ کر حصورا قدی صلی الٹرتعالیٰ علیہ و کیم کے وصال کے بعد حصرت صدین اکبر رضی الٹرتعالیٰ عنداس جائداد کی بریدا وار حضرت عباس اور *حضر* على رصى الشرتعالى عنها كواسى تناسب سے تقسيم فرمات يح ورائت كى دوسے ان حصرات كاحق موتا تھا يعنى بديا واركا تمن ادواج مطبرات كأنفسف حفنرت سيده كواا وربقيه حفزت عباس كورا ودجب مفنرت عمررصى الترتعالى عنه نيال حفزات كومتولى بنائم يه جائدا دميروكي نوبهي بيدا وارائ تفصيل سيتقسيم بولئ تفي اس ميس نزاع موكئ نؤان حفارت نيونوامش ظائر كى ميراث ك اصول سے حبّنا بمادا حصد بوتا ہے استقسيم كم على ملاعده كر كے بميں ويديا جائے - بم لوگ اين لين مصے کی دیکھ بھال کریں ماکر پریاوار کی تقسیم کا جگرا ا ندرہے۔ اس میں صراحہ جا گداد کی ورا نت کے مطابق تقسیم تھی جس سے مليت كاتق نابت موتا تفاراس ك حفرت عرف است فبول مبين فرايا ريعي نفيل سراد - ورنفيبك رج يعن میران سے جتنا حسہ ہوتا ۔ اس کی مقداً روہ لوگ اس لئے طلب کردہے متھے کہ اس کا انتظام کریں۔ ملکیت کے طور م بَاكِ نَفُقَة فِيسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ نی می الند ملیرو کم کے وصال کے بعد ازواج مطہرا وُسُكُّمَ يَعُدُ وَفَاتِهِ \_ صُصِّحُ کے نفقے کابیان ۔ ١٢٢٠ عَنْ أَبِي هُوَيُرُةً مَ ضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ مَ سُوْلِ اللهِ صَلَّى ت مردی ہے کہ رمول انٹرتعا لی عنہ سے مردی ہے کہ رمول انٹرصل انٹرتعا لی علیہ وسلم الله تعالى عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نَقْتُسِمُ وَمَ ثَرَيْ دِينَارٌامَا تَرَكُّتُ بَعُلُ نے فر مایا ۔ میرب وار توں میں ایک دینا ربھی تقسیم کیا جائے ۔ میں جو مجھے بھوڑوں وہ میری ازواج اور

نزهت القادى نَفْقَةِ نِسَائِكُ وَمُؤْمِّنَةِ عَامِلِي فَهُوَصَلَ قَلَّ ا عامل کے افرا جات کے بعد صدقہ اس مدیت میں ما مل سے مراد ، خلیف ہے۔ اور یہی معتمدہے۔ اور یہی اصول تمدن کے مطابق ہوتی اس کے مطابق ہوتی ہوتی ہے۔ ہے۔ اوراس کابھی امکان ہے کہ اس سے مراد جائزا دمیں کام کرنے والے اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہوں۔ ١٩٩١ تَنَاهِشَامُ عَنَ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَهُ تَرَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالْتُ وكرمير في مستحصرت ماكثه رضى المترتعالي عنها نے فرمایا - رسول الترصلی الترنعالی علیہ وسلم نُوْتِيْ مُ سُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْحٍ وفات یا گئے اور حال یہ تقاکہ میرے گھرکوٹی ایسی چیزمہیں تھی جسے کوئی نرندہ کھاتے سوائے كُلُهُ ذُوْكَيِدٍ إِلَّا شُطُرَشُو يُرِ فِي مَ فِي إِنْ فَأَكُلُتُ مِنْ لَا حَتَّى طَالَ ست وسق بحرکے جوطاق میں مقا۔ میں نے اسے مرت دراز مک کھایا۔ ایک دفعہ اسے بَاكُ مَا جَاءَ فِي بُنُوتِ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى نی صل النزیعالی علیه وسلم کی ازواج مطبرات سے محرول الله تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمَرُومَا نُسِّبَ الْبَبُّؤَتُ کے بارے میں جو کچھ وارد ہے اور جو گفران کی طرف فيهج ستحرات مبادكه اصل مين مصنورا ورس صلى الترتع الى عليه وسلم كى طك تتقع \_ليكن مشهور يتقع ا زواج مطهرات کے نام سے۔ امام بخاری پرافادہ فرمانا چاہتے ہیں کریہ نسبیٹ اس بنا بریقی کروہ جب مک زندہ رہیں اسمیں سكونت پذبردیں۔ اس لئے كہ ان كانفقہ اورسكنى بعدوصال بھى حقنودا قدس صلى ادٹرنغا لیٰ علیہ وسلم سے خصاتف سے ہے۔اس کا مبیب یہ ہے کہ وہ دومری شاوی ہیں کر مکتیں۔اصل مبیب بہہے کہ معنورا قدس صلی انڈیوالی علیہ وسلم نفیقی دنیوی مبهانی حیات کے سائقوزندہ ہیں۔ عسد تانى الرفاق. باب فعنل الفقر<u>ه 9</u>0 مسلماً خرائكتاب، ابن ماج اطعر \_

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادی الفادی الف

مع درین کا بالم میرا کرد کی ہے ۔ معزت عبدالرحمٰن مسواک کرنے ہوئے دافل المتشمر کی است مورک دافل المتشمر کی است مورک سنتے اوران کے ہاتھ میں کھجوری شاخ کی مسواک تھی حصور نے سواک کی طف نگاہ ڈالی ۔ ام المؤمنین سمجھ گئیں کے مسواک کرنا چاہتے ہیں ۔ عبدالرحمٰن سے مانگ کر حضور کو دیا۔ مگر حصور چیا نہ سے تو ام المؤمنین نے چاکر کوئی نکال دی اور پیش کی ۔ اب صور نے خوب الحقی طرح مسواک کی ۔ فادغ ہوتے ہی نزع طاری ہوگئے ۔ الله حدفی الموفی ف الاعلی ۔ فرمانے ہوئے واصل بحق ہوگئے ۔

الله عَنْ عَافِع عَنْ عَبُلِ الله بَنِ عَمُورَ مَنَ الله تَعَالَى عَنْهُمِ الله تَعَالَى عَنْهُمِ الله تَعَالَى عَنْهُمَ الله تَعَالَى عَنْهُمَ الله تَعَالَى عَنْهُمَ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَنْهُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطِيبًا فَاشَا لَكُنُّ وَمَسْكَنَى عَالِمَنْكُ وَاللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطِيبًا فَاشَا لَكُنُّ وَمَسْكَنَى عَالِمَنْكُ وَاللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَطِيبًا فَا شَالَ اللّهُ وَمَسْكَنَى عَالِمَنْكُ وَ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

عده برالخلق باب صفة ابليس وجؤده صط<del>لاح</del> ا لمناقب باب ص<u>طح ثانى الطلاق باب الانتارة مثى الطلاق صصح ع</u>د الفتن باب الفتنة من قبل المشرق صن<u>ف ا</u> مسلم ثانى الفتن – تر ندى ثانى فيتن \_ مسندامام احرم لمدثانى صطرح ص<u>اسل</u>

نزهت القارمي 144 m. سکن مانشہ ۔ دوسری دوایتوں میں بہ زاندہے کہ منبر پرتشرییٹ فرماستھے ۔ اودمشرق کی کہا لتغره محاث ہ شارہ فرمایا۔ آج کل غیر منفلدین اور مجدی اس پربہت زور دیتے ہیں کوٹنرق سے مرادعراً <del>ق ہ</del>ے مگراس روایت نے ان سے ادعاً رباطل کا تسمیقی باتی نہیں رکھا منبرا قدش سے ایک خطمستنقیمھینچیں جوہت عائشہ سے گذر کر میاور سکو جائے تواس کی سیدھ میں منجد کا دارالسلطنت ریاص بڑتا ہے۔ یہ خط مشرق کے افل سک لے جا کیے عراق کے کسی نصفے سے نہیں گذر سے گا مگر قرآن وا مادیث کی تحرییت کے توگروں کاکو کی علاج نہیں۔اس کی قار معتدربیحث بماری کتاب، فتنول کی سرزمین کون ج نجد باعراق میں دیکھتے ۔ نی صلی انٹرنعالی علیہ وسلم کے د نبرکات ، مثلا زرہ ا كُلُّ مَا ذُكِرُمِنْ وِرْعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عصاء لوار، بياله اور انگوشي اوران مِس مع جن ميزدن تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَعَصَاهُ وَسِيفِهُ وَتَكُلُّهُ كوحفنور كم بعرخلفا رن استعال فرما يا مجنيس تقسيم وَخَائِمَهُ وَمَااسْتَعُمَلُ الْخُلْفَاعُ بَعُكَ لَا مِنْ نہیں کیا گیا ۔ ا ورحفود کے موے مبادک اونعل مبادک ذيك مِمَّا لَمْ تُن كُرُوسُكُ وَمِن شَعْرِهِ وَنَعُلِمُ وَآنِيكِتِهِ مِنَّا شُرِيكَ فِيْهِ أَصُعَالَٰهُ اوربرتن کا بران رجن میں حفنور کے بعدمی ار وغیر وَعُيُرُهُمُ مُنِعُدُ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ صحارس شریب رہے۔ عُكُنه وسُكُمُ صَلِهِ ا مام بخادی کی غرص اس بابسسے دورہے ۔ ایک پر کہ حضورا قدس صلی الٹرتعا لی علیہ و کم کے ترکے کا کوئی وارت نہیں ہوا۔اور نہ وہ بطریق میرات تقسیم ہوا۔ بلکون میا حب کو جو چنر لی وه اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ اور کھیے چیزوں کو خلفار ایٹے استعال میں لاتے رہے ۔ بلکہ کھیے چنریں ایسی بھی ہیں جنھیں فلفار کے علاوہ ووسرے صحابہ اور صحابہ کے بعد نائعین اپنے یاس رکھے رہے ۔ د وسرامقصدریہ ہے کہ حضورا قدس صلی انٹرزنعالیٰ علیہ وسلم کی استعمال فرمودہ انتیار ہے برکت حاصل کرنا فلفار دانردین اورم ما بک سنت ہے۔ اس باب میں، متباشرے فیدہ ۔ ابوذرگ اینے بیج سے روایت ہے۔ اصلی ک روآیت بیں ۔ معایت بردے اصحاب ہ ۔ اورکشہنی کی روایت میں ۔ معاین بردے به اصحاب ه ہے یعن جن سے صحابہ وغیرہ برکت ماصل کرتے تھے ۔اس دوایت کی دومرے مقعد برولالت بالکل واضح ہے پاپ میں اُٹھ چینرس مذکور ہیں ۔ زرہ ، عصاء تلوارہ بیالہ، انگی کھی ،مو کے مبادک بعلین اور برتن ۔ اصیلی کی اور شهبی کی روایت کی برایر به نوجیزی موتئی میں رجب که مسایت بردھ به اصحاب ۵ ۔ سے مراد مدکورہ بالا اشیار کے ملاوہ اور دوسری چیزیں مراد کی جائیں۔ اُس باب کے حتمیٰ میں امام بخاری نے تیکہ مدینی ذکر گی ہیں ۔ جن میں سے ایک میں ۔ انگو کھی ۔ دوسری میں ا نعلین اور چوتھی میں بیالے اور بانخوی میں تلوار کا ذکرہے ۔ میسری مدیث میں تہبندا ورکمبل کا تذکرہ ہے۔ اور چھی مدین میں ایک مکتوب کا۔ کمبل کا باب سے برتعلق سے کہ مما بتدبردے بد اصحاب میں داخل ہے۔ ĿŢĸŢĸŢĸŢĸŢĸŢĸŖŶŖŶŖĸŖĸŖĸŖĸŖĸŖĸŖĸŖĸŖĸŖĸŖĸŢĸŢĸ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (۲) الجهاد

جیٹی مدیث کاباب سے کی تعلق ہے۔ یرمعرض خفایس ہے۔

زره اعصاء اورموئے مبارک سے متعلق کوئی مدیث وکرہیں فرائی۔

والابک چاہتے توزرہ کے بارے میں ام المؤمنین اور صفرت انس کی وہ مدیتیں ذکر فرما دیتے جن میں یہ مذکورہے کے مصنورا قدیم میل اعتارتما لی علیہ وسلم سے وصال کے وقت صنور کی زرہ ایک بہودی کے یہاں گرورکھی ہوئی تھی۔

م معرور مدن مبارک کے بارے میں مصرت ابن سیرین کا وہ ارشاد تحریر فرما دیتے جو طہارت میں گذر دیکا ہے۔ اس طرح موت مبارک کے بارے میں مصرت ابن سیرین کا وہ ارشاد تحریر فرما دیتے جو طہارت میں گذر دیکا ہے۔

کہ ہارے یاس بی ضلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاموے مبارک ہے جو ہمیں حصرت انس سے ملاہے۔ اور وہ خدیث

بهي ير مصرت انس رمني التارتعالي عند في مايا حصنور في مجمة الوداع مين جب سرا قدس مندايا توابوطلح بي وه

پہلے شخص میں جبھوں نے موکے مبادک لیا۔ کوں ہی عصا ہے با دے میں حضرت ابن عباس رضی التدتعالی عنها میں ا

عی وه ودیوش ذکرفرما و بینترص میں یہ ہے کہ نبی صل انڈرتعالیٰ علیہ وسلم اپنے مجس سے دکن کا استالام کرتے ہے بڑو

ج میں گذر می ہے۔ اور حضرت علی رضی استرتعالی عندی وہ صدیت بھی اسکھ سکتے تھے۔ ج تفسیر سورہ واللیل میں

آئے گی ۔ کر خصور کے دست مبارک میں محد و تھا جس سے زمین کریدر سے تھے۔ لیکن ہم اس کی کوئی وجر مہیں

جان سکے کہ امام بخاری نے ان مدینوں کو کیوں وگرنہیں فرمایا ۔

حفنورا فکرس صلی المشرنعا کی علیہ وسلم کا ایک عقبائے مبارک شوحط کا تھا ہوبعدیں فلفائے راشرین کے 
یاس رہا یہاں تک کر حصرت عثمان رصی التی تعالی عذرے زیائے میں جمیاہ غفاری ہے اسے نوٹرڈالا۔ برتنوں 
میں اس باب کے خمن بیں صرف بیا ہے کا ذکر ہے اس کے علاوہ مزید برتنوں کو علام عینی نے ذکر فر مایا ہے پینے 
کی ایک ہانڈی جسے مخصن بہتے تھے۔ اود ایک اور محصّب بیتل کا تھا جس میں منا اورکٹم رہما تھا۔ اورایک برتن انب 
کا عسل کے لئے تھا۔ ایک مگن جس کا نام "الصاورة" تھا۔ اورایک دائے کا طشت تھا۔ ایک سنتینے کا بیالہ۔ اورایک

بہت بڑی مگن تھی جس میں کھانا کھلایا جا کا تھا۔اتنا بھاری تھاجسے چارا دمی اٹھایاتے۔اس کانام غرانھا۔

١٩٩٨ ثَنَا عِيْسَى بُنُ طَهُمَانَ قَالَ ٱخْتَرَجُ إِلَيْنَا ٱشْكُ نَعُلَيْنِ جَوَائِيْ

ت مین بن تہاں نے مدیت بیان کی کے حفرت انس دخی المنٹرنعا کی عنہ نے بال چرطے کی و<del>ڈو</del>

نعلین نکالیں جن کے دوکشیم تھے۔ بعدیں ثابت البنانی نے حفرت انس سے روایت کرتے ہوئے یہ صدیت

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَّمَ عِهِ

بیان کی که یر بی صلی النگرتعالیٰ علیہ وسلم کی تعلین ہیں ۔

سله نزمترالقاری فامس میسیلا می نزمترالقاری جلداول صاف سه نزمترالقاری را یع میسی میمیاری مهید \_ عنه نالی الاباس باب فبالان فی نعل صافح مسلم ابوداود تر ندی \_ ابن ما حد \_

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادى (٢) ٢٠٩

۱۳۴۳ کی ۱۳۴۳ کی از یہ میں اور کے بھی ہیں اور کمبل کے بھی۔ ملید ۔ لیدتہ ۔ کے معنی پیوند کے بھی ہیں۔ اب معنی اور گفت میں کا استان کی اور کے بھی ہیں اور کمبل کے بھی ۔ ملید ۔ لیدتہ ۔ کے معنی پیوند کے بھی ہیں۔ اب معنی کی

مستروی است یہ ہوئے کہ پیوندنگی ہوئی۔ اور لبدے معنی تدبر ترجانے کے بھی ہیں۔ اب معنی یہ ہوئے کہ وہ تدبر ترجائی ا ہوئی تھی جیسے ہندہ ہوتا ہے۔ علام ضطلانی اپنی سڑے میں کسار کے بعد من صوف فرایا۔ اور ملیدل کی تفسیر مرقع سے

ہوں میں بیت مردہ ہر مہدیا ہوں کہ میں میں بیف مولوں میں ہوزیا دتی ہے وہ اس معنی کے منا فی ہے ۔ تفریح ہے کی اس کا حاصل پر ہواکہ ہوند سکا ہوا کہ اس مگر بطریق سلیمان بعدیس جوزیا دتی ہے وہ اس معنی کے منا فی ہے ۔ تفریح ہ کہ جسے تم لوگ ملبرہ کہتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ ریکسی خاص قسم کا کیٹرا نفا۔ ہوسکت ہے کہ اسے اون کو تہ بر ترجا کر کے

بناتے ہوں ۔

۱۹۹۹ عَنِ ابْنِ سِبْرِيْنِ عَنُ انْسِ بُنِ مَالِكِ رَّضِ اللهُ لَعَالَى عَنْ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَلْحُ النِّي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكُسَرَ فَا تَخْتُنَ مَكَاكَ الشَّعْبِ وقد ي تو مفور نه بور برياندي كي تاركادية تق مامم نه كها مين نه الهياكي

سِ أَنْ لَكُ مِنْ فِصَّةٍ قَالَ عَاجِمٌ لَ أَنْبُتُ الْقَالُ حَ وَشَرِبُتُ فِيهِ -

زیارت کی ہے اور اس میں پیا ہے ۔

سے د دسراا متمال مگربہ بقی کی روایت ان الفاظ میں ہے مصنت انس نے فرمایا یہالہ ٹوٹ گیا تومیں نے جوڈ برِجاندی رہے میں سریت

١٩٩٤ آنَ ابْنَ شِهَابِ حَلَّا ثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بُنُ حُسَيْنِ وَضِي الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله

صر من تعلی من اوا بدین علی بن حمین رصی الله تعالی عنها نے مدین بیان کی کریں الله تعالی عنها نے مدین بیان کی کری

عَنْهُ حَلَّ شَهُ النَّهُ مُوجِيْنَ قَدِ مُواالْكِينَةَ مِنْ عِنْدِيزِنْ بُنِ مُعْوِينَةً وَنُ عِنْدِيزِنْ بُنِ مُعُوينةً وَكُرُونِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا لَا يَرِينَ مَعَاوِيد كَا يَهَالُ عَدِيدًا كَا تَوْ صَرْتَ

مُقْتَلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي كَقِيكَ وَمِينَ وَمُنْ مُنْ عَخْرَمَ لَا فَقَالَ لَهُ هَلُ لَكَ إِلَى مِنْ

سور بن مخرم نے ان سے الاقات کی اور عرض کیا اگر آپ کو مجھ سے کوئی ما جت ہو تو فرمائیں - میں اگر ایک مجھ سے کا می حُما جَدِةِ نَا حُرُم فِي بِها فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ هَلُ اَنْتَ شَعْطِيّ سَدِيثَ اَ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ موهت القارى ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِّنِّ ٱخَاتُ ٱنْ يَغَوْ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلوار مجھے عطا فر ما دیں ہے ۔ میں طورتا ہوں کہ تمہیں تھوم ربنی امیر) ا 4 وَأَيْثُمُ اللَّهِ لَكِنَّ أَعُطَيْتَ نِيْهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبِلٌ احْتَى تَبُّ سے زیر دئی جین نہ لے۔ اور خداکی قسم اگرا یہ مجھے عطا فرمادیں کے تووہ لوگ جب تک عَلِيَّ بِنَ أَيْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنُن َ أَيْ جَهُلِ عَلَى فَاطِمَةً قَا ے وم میں دم ہے تھے سے اسے نہیں نے یائیں گے ۔علی بن ابو طالب نے ماطمہ ک وصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَغُطُّتُ النَّاسَ فِي ذِلكَ عَلَى مِن ئے ابوجہل کی کوٹینام دیا۔ تو پس نے دمول انٹرصلی انٹر تعا لی علیہ وسلم ' ذَا وَإِنَا يُوْمَكِنَ لَيُنْ تَلِيمُ وَعَالَ إِنَّ فَاطِمَةً مِنِيٍّ وَإِنَا ٱنْخَوَتُ إِنَّ رے میں اپنے اس منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا اور میں اس وقت بالغ تھا۔ فرمایا۔ ف دِيْنِهَاكُمَّوْدُكُرُ مِهُ رَّالُهُ مِنْ بَنِي عَبُرِشُمْسِ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ إِلَّ ہے اور میں ڈوڑا ہوں کہیں وہ اسپے دین میں اُز مائش میں نہ پر جائے ۔اس کےبعد بی ع هُرَتِهِ إِيَّا ﴾ قَالَ جَلَّا ثَنِيْ فَصَلَّا ثَنِيْ وَوَعَدُ نِيْ فَوَكَّ لِي وَا سے ایپ دا ما دکا تذکرہ فرمایا۔ اور رشتہ واری کے بارے بیں ان کی تعریف کی فرمایا۔ اس سے عُ أَحَرِّمُ حَلَا لِ وَكَ أُحِلُّ حَرًا مًا وَلَكِنُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمُعُ بِنُتُ ا اسے بیچ کرد کھا یا -اور مجھ سے وعدہ کیا تواسے بوراکیا ۔ پینسی طال کو حرام یا حسی ن سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَلَّ وَاللَّهِ أَبَلُ اعِم حرام کوطل لہنیں کرتا۔ باں بیصرود ہے کدرسول انٹری صباحزادی اوردیمٹن خداکی بیٹی تھیں بھی اکتھا نہیں ہوسکتیں -يہ مديث خودبخاری ميں يانچ جگہ مذکور ہے ۔ وصدايا ۔ اور شروط۔ ميں تعليقا مختصاوريہا ا ورمنا قب میں مفصل ۔ البتہ ہر جگرمتن میں کچھ زیا دتی اور کچھ اُقصار ہے مناقب کامتن یہ ہے ۔ کہ معزت علی نے ابوجہل کی لڑکی کو نٹادی کا پیغام دیا۔ معزت فاطریّے ربول النّرْصل النّرْتعالُ علیہ وسلم سے شکایت کی اور عرض کیا۔ معنور کی توم کا گان ہے کہ معنوراً بنی بیٹیوں کے لئے غصنب نہیں فرماتے۔ بیعلی ہیں عدة ذكواصها لالنبى صلى الله نعالى عليده وسلم هيئ أن النكاح باب ذب الرجل عن بنته معيد مسلم ففناكل العماب - أبوداؤد نكاح - مسندامام احد فلدرابع صليم يس  نزهت القادى (٢) الجهاد 4 10 10 10 الجهاد المعادلة المعادلة

ہوابو بہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں۔ تورسول انٹرصل انٹرتعالی علیہ وسلم (خطبہ دینے کے لئے) کھڑے ہوئے ۔ حصنور نے جب شہادتین بڑھاتو میں نے سنا ۔ کہ یہ فرنیا۔ اما بعد ، میں نے دابنی بیٹی کا) نکاح ابوالعاص بن ربیج سے کیا اور اس نے مجھ سے جو کچھ کہا اسے سے کر دکھایا ۔ اور فاطم میرا جزمے ۔ اور مجھے یہ نابیسند ہے کہ اسے کوئی ناگواری بنیچے ۔ بخدار سول انٹر کی بیٹی اور دسمن خداکی بیٹی ایک شخص کے بہاں جع نہیں ہوسکتیں ۔ اس بر حصرت علی نے نتی تو ٹردی ۔

کتاب النکاح میں بہہ مسور بن مخرمہ نے کہا۔ کہ میں نے دمول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے منا کہ بنی مہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی لڑکی کا نکاح صفرت علی دمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریں ۔ میں ان کوا جازت منہیں دول کا میں ان کوا جازت منہیں دول کا - میں ان کواجاز نہیں دوں گا۔ ہاں علی جا ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دیدیں اور ان کی لڑکی سے نکاح کرلیں ۔وہ میرافکوا ہے ۔ جس چیزہے اسے خلیش ہوگی مجھ تھی ہوگی ۔جس چیزرسے اسے ایڈا پہنچے گی مجھے بھی پہنچے گی ۔

خطب ابدنة الى جهل \_ ابوجهل كاس بيطى كانام حوكريد تفاياعوراريا جميله، متح كمرك بعد حفرت على المان المركم ال

بن مشام فتح مكر عموتعد برمشرف إمهام مو چكے تھے -

ہونکدایک مردکو جاریک شادی کی اجازت ہے۔ اس کی بناربر حفزت علی نے بریخام دبائقامگر جب صنورا قدس مل الدّرتانی علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا۔ قومفزت علی نے منگی توڑدی۔ اس کے بعد عتاب بناسید

رضی انترتعالی عندف ابوجهل کی اس لاک سے شادی کرلی ۔

المواد کی طلب اور اس تھے میں مناسبت یہ ہے ۔ کہ جیسے مفرت سیدہ کی نوشنو وی مصورا قدس صلی النّر تعالیٰ علیہ وسلم کو ملموظ تھی اور ان کی ابذا سے مصور کو ایزا ہوتی تھی۔ اسی سے سطابت چو بحد آپ اولاد فاطمہ سے ہی مھیے آپ کی نوشنو دی مطلوب ہے۔ اور اگر بالفرص آپ کوکوئی ایزا پہنچے گی تو مجھے بھی ایزا ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر معید آپ کی در مصور میں میں میں میں میں اور ان اور کی ایرا پہنچے گی تو مجھے بھی ایزا ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر

نی امیہ طالم آپ سے یہ ملوار تھین ہے جائیں گئے نوا پ کواندا ہو گی جس سے مجھے بھی ادیت ہو گی ۔ سریف مرتصلی را فصنی کہتا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے۔ اس کے را وی مسور حصرت علی کے مخالف مجھے اور

دوسرے راکوی عبداللہ بن زمیر ہیں۔ یہ ان سے معی زیادہ حضرت علی کے محالف تھے ۔

آ قول وهوا لمستعبات ً ۔ اوّلا اس مدیث مِن ایسی کوئی بات نہیں جس سے صفرت علی رضی النّد تعالیٰ من پرکسی کسم کا حرف اُتا ہو۔ ایک سے زائد جارشا دی کی اجازت ہے ۔ اس بنا پر اگر حفزت علی نے ایک اورشا دی کرناچا ہم پچ تواس میں کون سی عیب کی بات ہوگئ نے خصوص اُلائیں صورت میں کر جب پیمعلوم ہوگیا کہ حضزت سیدہ اور صفولا قدیم

بزهت القارى (٢) الجهاد صلی الله تعالی علیه وسلم اس سے راضی منہیں توانھوں نے منگنی ختم کر دی ۔ تناخبا بيصرت مسوران مخرمه بربهتان سهكهوه حفرت على سف علاوت دكھتے تھے اس كے شوت ميں كوكى واقعيني بیش کیا جا سکتا۔ رہ گیا پزید کے مقابلے میں معزت عیدائٹربن زبیردضی انٹرتعا لی عنہ کا ماتھ وینا۔ برصنرت علی سے عداوت کی دلیل تہیں ۔ هجن لحدر حفزت مورب مخرم بحرت كے دومال بعد بریدا ہوئے کی اس صاب سے فتح مكم كے موقعہ بم بچومال کے نتھے رہوسکتا ہے کہ اس واقعہ کے وقت مبات مال کے دہے ہوں ۔ پھیرہا کغ کیسے تکے ۔علامہ اپن محرنے فرمایا صحیح روایت - نکا لمحتلد ہے جیساکدابن سیدالناس نے کہا ہے ہے مطلب یہ ہے کہ بالغ ک طرح بموشمندا ورسمحه دار نحفات اب اخیریں یہ بحث انٹے کھوٹی ہوتی ہے - کہ *حفزت سیدہ د*خنی انٹرتعا لیٰ عنہا کے ہوتے ہوئے *حفزت* عی رصٰی انٹرتعالیٰ عنہ کو دوسری ٹیا دی گرنی جائز تھی یانہیں ۔اس سلسلے میں بہت کمبی چوٹری ابحاث کانتیجہ یہ ہے ہے ہوسکتاہے کہ بیصنو دا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خصاتھ سے ہوکہ صاحبزادیوں کے ہونے ہوئے ان سے خور کو کود وسرے نکاح کی اجازت نہیں ۔ اسی لئے صرت ابوالعاص اور حصرت عنمان عنی رصنی الٹریّعا کی عنہا نے جنگیا خہزا دیاں َ رہیں دوسرے سے نکاح ہنیں کیا ۔مگراس کا ایک پہلوریجی سے کہ سے صنو*را قدس* صلی انترتعالے علیہ دسلم کے منع فرمانے کے بعد بریسی طرح جائز نرٹھا کہ حفزت علی اوریسی سے نکاح کرتے ۔ صله والد صهرك اصلى معنى قريب مون ك ين راور عرف من داما در اورعورت ك كفروالون كو كميت میں علامہ فودی نے فرمایا۔ زوجین کے رشتہ داروں کو اصبار کہتے ہیں۔ ا بوالحاص بن رَبيج \_ براني كنيت كما تقمشهور بين ام كيا تقاس مين تي قول بير - زميرك نزديك اثبت يرسع كمقسم تقا . يرام المومنين فذيجة الكرئ دصى التُرتعا لي عنها مع معا ينج ان كيهن بالدبنت خویلڈکے صاحبزا دیے سنتھ احضورا قدس صلی انٹرنعا لیٰ علیہ وسلمے بعثت سے قبل اپنی سب سے بڑی صاحبزادی حفرت میدہ زمینب دحنی انڈرتعا لی عنہاسے ان کا تکاح فرمایا تھا۔ بدریس منٹرکین کے مابھ ستھے۔ گرفتا دمجے کے حعنرت سیدہ زینب نے ندیہ دے کر تھیڑایا۔ فدیے میں وہ ہارہیجا تھا۔ جے حصرَت فدیجۃ الکبرکی نے انفیں جہیز میں دیاً تھا۔حصنورا قدس صلی دمٹرتعا لی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا۔ یہ زینیب سے پاس ماں کی نشانی ہے امے دا بس کر دو توبہترہے مصابر کرام سے واپس کر دیا ۔ تفنور نے ان سے وَعْدہ لیا تقارکہ کمریہنچ کرزینٹ کو بھیج دینا۔انہوںنے اس وعدے کونہھایا۔اسی کو فروايا \_ فيسب جوكها يح كردكها يا جو وعده كبا بوداكرديا - حصرت سيده زينب مدين طببه اكنين - اورابوالعاص مط ہی میں رہے۔ دوبارہ گرفتار موکرا کے ۔ نوسیدہ زینب نے انھیں بناہ دی ۔ اورانہوں نے اسلام فبول کرلیا ک اصار مبلد نالت ص<u>امع سی</u>ک فتح الباری جلد تا سع ص<u>سی اس</u> 

صنورا قدس صلی الٹرتغالیٰ علیہ وہم نے مابقہ نکاح پرانغیس زینب کے ما تھ رہنے کی اجازت دیدی۔ان کے بطن کے ایک صنورا قدس صلی الٹرتغالیٰ علیہ وہم نے مائے تھے۔ کے ایک صاحبزادی حصرت اما مرصی الٹرنغالیٰ عنہا پیدا ہوتیں۔ امغیس کو گودیس نے کرحضور نما زیڑھانے تھے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعدان کا تکاح معفرت علی کے مائخہ ہوا۔ایک اورصا حبزادے بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام علی تھا۔ ایک قول کی برابران کا وصال مصنورا قدس صلی الٹرتغالیٰ علیہ وسلم کی حیات ہی ہیں ہوگیا تھا۔ حضرت ابوالعاص کا وصال سلاح میں ہمواہے۔

٨ ١٩٧ عَنْ مُنْذِي عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ ذَاكِرًا عُتْمَانَ **ت کرمیرینش** حفرت علی کے صباحزادے (محمد) بن صنفید نے کہا۔اگر حفرت علی کے دل میں حفرت عمّان کی طر :كُرُكُ يُوْمُ كِاءً ﴾ زَاسُ مَنتُكُوْا سُعِنَا فَأَعُثْمَانَ فَقَالَ لِي عَلَيُّ إِذْهَبِ إِلَّا ابھی خلی ہوتی تو اس دن ڈکر کرتے جس دن حصرت علی کے پاس کچھ لوگ اُکے اور حصرت عثمان کے کارندول ئَانَ فَاخْبِرُهُ ٱنَّهَاصُدَ تَدُمُّ مُ سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اِس دن بھی کچھ نہیں کہا) مجھے ایک مکتوب و پکر کہا کرعٹمان کے پاس جا ڈا ورا تھیں یہ بتا دوکہ بررسول الٹ مُرْسُعَاتُكَ يَعْمَلُوْ إِيهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ ٱغْنِهَا عَتَ لی انترتعا لیٰ علیہ وسلم کا مکتوب ہے اس میں صد قرکے اوکام درج ہیں اپنے کا دندوں کو حکم دوکہ اس مکتوب کے مطابق وَاتَيْتُ بِهِاعَلِيًّا فَاخْبُرُتُهُ وَقَالَ ضَعُهَا حَبِينَكُ أَخُذُ تَهَا -ں کریں ۔یں ان کے پاس وہ مکتوب ہے کرگیا توانہوں نے فرمایا کہ اس کی صودرت نہیں دہما دے پاس بھی سے ) میں اسے حفزت علی کے پاس والیس لایا اورانفیس بتایا توفرمایا جہاں سے لیا تھا وہیں رکھرو۔ ١٩٨٩ وَقَالَ الْحُمَيُلِ كُورًا لِحَالُ قَالَ) عَنُ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَ الْ میں مدین بطریق حمیدی محد بن صفیہ سے دوں مروی ہے ۔ انہوں نے كِيُ أَبِيُ حُنَّهُ هَذَالُكِتَابَ فَاذُهَبُ بِهِ إِلَى عُثَمَانَ فَإِنَّ فِيهِ لدنے مجھ سے فرمایا۔ یہ مکتوب لو اور اسے عنمان کے پاس نے جاؤ۔ اس میں صدفہ کے معاسط رَانَتُبِيُّ صَلَّى اللَّهُ مُتَعَالِلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْصَّدُ قَدِّ – میں نبی صلی اختر نعالی علیہ وسلم کے احکام ہیں -

۱۹۷۹ نشوریکا می ابن منفیہ سے مراد حضرت محد بن منفیہ ہیں۔ ان کا نام محدہے۔اورکینت الوالفائم، ان

الجهاد نزهت القارى (٢) 416 کے بارے میں مصنور آفدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصرت علی کو بشارت دی اور فروایا تھا کہ اس کا نام میرے نام پرموگا اوراس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ ان کی والدہ صَفیہ سے مشہور ہیں ان کا نام خولہ بنت معفر ہے مِنگ بِمامرِیں نیدمِوکرا کی تھیں تیونکر بی منفیہ سے تھیں اس لئے منفیہ سے شہورہوکیں'۔ ذ اكوا عنمان ـ اسماعبلى كى روايت مين كبسوع زائد ہے مطلب يه مواكه اكر مفرت على جفرت عما ہ ہوائی سے دکر کرنے تواس دن کرنے ۔ ابن ابی شیبہ نے دوسرے طریقے سے مندری سے روایت کیا ہے دیم لوگ ابن الحنفیہ کے پاس نقبے کہ کسی نے حصرت عثما ن کو کچھ کہ ڈیا۔ نوفر ایار۔ زبان بزد کر۔ ہم بے ان سنے بوجها كي حضرت على مصرت عمّان كوبراكيته مقفه . فَروا يا \_النهول ف عنمان كونسجى برالنهي كها ـ الرائفيس برا كيف تواس دن كي حس دن كي لوك حفرت عنمان كي كاد ندول كي شكايت كراك من العديث یہ شکایت کیاتھی اور شکایت کرے وآلے کون مقے معلوم نہیں ہوسکا۔ یہاں پرشبہ ہوسکتا ہے کہ حصرت عتمان نے شکایت برتو جربہیں دی ۔ ا قول وهوالمستعان مصرت ال في معزت عمّان كيهال شكايت بنها لك كمال هي كراس بم توج دینے یا نہ دسینے کا سوال پریا ہوتا حصرت علی نے وہ مکتوب بھیجا تھا۔اس کو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس بنا بركروه ان كے ياس مى موجود مقا۔ وقال المحميل ى \_ان كانام عبداللرين زبير - اساس افاد مك في ذكر فرمايا - كماس مندیس پرتھرمے ہے کہ سفیان نے حدہ ثنا کہا۔اوراس میں تفریح ہے کہ محدبن موقہ نے مندرسے ا قول وهو المستعان \_ نيزبهل دوايت مين كمتوب نريف بيعيز كي تفريح نهيب اوداس روایت میں ہے ۔اس مکتوب میں کیا تھا ۔اس کی قطعی تعیین نہیں ہوسکی ۔ تحطا بی نے غریب الحدیث میں بطائق عطبه مصرت ابن عروضی ادمتر تعالی عنها سے روایت کیاہے کہ مصرت علی نے مصرت عثمان کے یاس ایک صحیف بھیجا۔ اس میں یہ تفاکہ بحربوں اورا ونٹوں کے بجوںسے رکوٰۃ نرکے ۔اس کی مَندہ عیف ہے مگر مھیزت علامه ابن محبرت فرمایا که اس کااحتمال ہے کہ وہ مہی صحیفہ ہواگر مصمیح ہے توشکایت کی نوعیت بھی مجھ سچے میں اربی کیے ۔ کہ شایدیہی ہوکہ کادندے بچوپ کی بھی زکوٰۃ کیلتے دسے ہوں ۔اگریہ ان کھی بیاجائے کم کہی شکایت تقی تولازم نهیں کہ شکایت صمیح بھی ہو۔اس کی کننی مثالیں ہیں کی عمال کی فسکایتیں ہوئیں مگر تحقیق کے بعد غلط نکلبل حصرت سعدین ابی و فاص اور حصرت مغیرہ بن سنعبہ کی شکایتیں ہوئیں مگر تحقیق کے بَاكِ الدَّدِينِ عَلَى أَتَّ الْيُعْمُسُ لِنُوَاكِّب اس بات کی دلیل کرخس دسول انڈصلی انڈیفیالحلی وملم کے عہد میں رونما ہونے والے حوا دیث ا ور ئُ شُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَ  الجهاد

বুবিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বির বিকুত্বি

نزهت القارى (١)

والْمُسَاكِيْنِ وَإِيْنَارِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ مَاكِين كَ لِيَّهِ والسَّكَابِيان كدرول التُّرسِل المسَّد عَكَيْهِ وَسَكَمَا هُلَ الصَّفَّةِ وَالْإِرَامِ لَ حِيْنَ تَعَالَ عَلِيرِهِمْ نَهِ المصفاور بيوه ورتون كوترجيع دى جبه حفزت فاطروض الترتعالى منبان يشين ودوي كم شكايت ك ا ورحفنورے برسوال كياكم الفيس قيديوں ميں سے كوئى فديمكا عطام و حصور نے اکفیں الندکے میرد کردیا۔

سُأَلَتُهُ فَاطِمَةُ وَهُكَتُ إِلَيْهِ الطَّحُنَ وَالرَّحِي أَنْ يُحْدِدُ مَهَا مِنَ السُّنِي تُوكِلُهَا إِلَى اللَّهِ وَلَكُ

و ١٩٤٠ سَمِعُتُ ابْنَ أَرِيْ لَيْلِي ثَنَا عَلِي انَ فَاطِمَةً إِشْتَكَتُ مَا تَكُفُّ مِنَ صريب معزت على رمنى الترتعالى عندنے حدیث بیان ک کر فاطمہ کو چک اور اُٹا پیسے سے مکلیت الرَّحَىٰ مِمْ الْكُونُ فَهُا فَيَ الْكَانَ مَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَّمَ ہوتی متی ۔ انغیں یہ تجبر ملی کہ رمول انٹرصل انٹرتعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ فیدی لائے گئے ہیں نِي بِسَبِي فَاتَتُهُ تَسُنَّا لَهُ خَادِمًا فَلَمُ نُوَّا فِقُهُ فَلَاكُرَتُ عَائِشَةً فَجَاءً ۔ وہ خدمت اقدم میں ماضرہو ٹیں کہ کوئی خاد مرطلب کریں لیکن حفنورسے ملاقات مہیں ہوئی تو لتَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَتْ ذَلِكَ عَالِيْسُهُ لَهُ فَأَتَا نَا تسترسے تذکرہ کیا۔ جب نبی صلی دخترتعا کی علیہ وسلم تشریف لائے توعا کشد نے ذکر کیا - حصنور ہمار سے پہا ں : قُلُ دَخُلُنَا مَضَاحِعَنَا فَلْ هُبُنَا لِنَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ احَتَّى وَجَلَّتُ شریعت لارتے ا ورہم اپنی خواب کا مہوں میں وا فل ہوچکہ تتھے۔ہم کھٹڑے ہونے نگے توفر ایا ۔اپنی جگہ رمجو پہاگک بُرُدَة قَدَ مَيْدِ عَلَى صَدْمِ مِي فَقَالَ ٱلْأَكْتُكَا عَلَى حَيْرِيِّمَّا سَأَكُتُكَا لَهُ إِذَ میں نے حصنور کے ندم کی تھنڈک اپنے سینے برمحسوس کی ۔ فرمایا ۔ کیا تم نے جو مانگا تھا اس سے بہتر خُن تُمامَ مَنَاجِعَكُمُا فَكَيْرَالِلهُ أَرْبَعًا وَتُلْثِيْنَ وَأَخْمَدُ الْلاَثَا وَفُلْتُيْنَ و زبتا دوں۔ جب تم بستر پرمونے کے لئے ا جا کہ تو پوئٹین کا بارانٹراکبر اورٹیٹین کا بار المحد ملی اور يِّهَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيُرٌ لَكُمُامِمًّا سُأَ لُتُمَّا لَا \_عه نیتین بارسیان الله براه باکرو- یاس سے بہتر ہے جوتم نے مانکا تھا -

عبيه مناقب على دمن المترنغال عنده على أنى النفقات بابعل المراكة في بيت زوجها حكيم باب فادم الراكة م ميم الدعوات باب التسبيح والتكبيرعند المنام مع مم مسلم وعوات

نزهت القارى (٢) الجهاد 414 1460 ا مام احدا وداسماعیل بن اسخی نے دومری مند کے ساتھ بردوایت کیا ہے ۔ بخدا میں تم کوہیں دونگا الل صفر کو بھور دوں حن کے بیٹ معبوک سے لیٹ رہے ہیں اور یس کھی تہیں یا اکدان برخرج کروں۔ میں انھیں بیچے ن گاا وران پرخرج کروں گا ۔ الجودا وُد میں ضباعہ یا ام الحکم بنت زبرسے مروی ہے کے درمول انٹر صلی النٹر تعالى عليه وسلم كوبهت سے قيدى ملے عيس اورميرى بہن فاطم كئيں كركوكي قيدى مانگيں - نو فرمايا \_ بدركيتيم تم سے یہلے لے گئے ۔ ان دوایات سے باب کومطا بقت ہے یہا ں تجیرمقدم ہے بھرتے ید ہے بھر سیج ہے۔ اور مناقب میں نسیج محمد ریر مقدم ہے۔ البتہ نفقات کی دونوں روائیوں میں ترتیب یہ ہے ۔ تسبیح بھرتتحمید بھرتی کمیٹر حضرت علی رضی الٹرنعا لی عنہ نے فرمایا۔ اس کے بعد میں نے بھی تہیں چیوڑا معرض کیا گیا ۔ صفین کی دات بھی۔ فرمایاً مصفین کی رات بھی ۔ یہ مدیث اس کی دلیل ہے کم غنیمت کا حس سلطان کا حق ہے ۔ وہ جہاں یا ہے صرف کرے ۔ ذوی القربي التدعزوجل كي اس ارشادك تفسر ببيتك غيمت كامانجوان مام فۇل اىلە ئىغاكى قات بلەغىسىك وُ لِلرُّ سُوْلِ يَفَيْ لِلرَّسُوْلِ قَسَمُ ذَٰ لِكَ قَالَ حصد الندا وررسول کے لئے سے دینی استفسیم کرنے کا ى سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالِي عَدَيْهِ وَسَكَمَا عَالَى اختيا درمول كوجه رسول التدصلى المترتعا لاعليه والخمي فيايا أَمَّا قَاسِ شُوْخَازِتُ وَاللَّهُ يُعُطِئُ صَفِّحٍ میں قائم اور خازن موں ۔انٹر دیتا ہے۔ ا مام بخاری یہ ا فا وہ قرمانا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں امتر کا ذکر تبرک کے لئے ہے۔ مراویہے و مسلم المام مارى يرار مرابع المرتب جا بي نقسيم فرمائيس فود الفول في فرما يا مين قائم تقسيم كرف والا ورخازن مول . ١٤٤١ سَمِعُوا سَالِمَ بُنَ أَبِي الْجَيْءَ لِ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْلِ اللَّهِ وَضِي کر کی تخت کا معزت جا بربن عبدالٹر رضی الٹرتعائی عنہانے فرمایا - ہم انسار میں سے ایک مَتُهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجْلِ مِنَّا مِنَ الْأَنْصَالِ عُلَامٌ فَالْأَلَا أَنْ ، کے یہاں بچہ بیدا ہوا انہوں نے ادادہ کیا کہ اس کا نام محدر کھیں ۔ شعبہ نے کہا -مِيِّيهُ هُحَتَّلًا - قَالَ شُعُبَهُ فِي حَدِيْثِ مُنْصُوْرٍ أَنَّ الْأَنْصَامِ كَافَالَ ورکی حدیث میں ہے کہ انصاری نے کہا ۔ میں اس کو گرون ہر لا دکرنی صلی اللہ لْتُهُ عَلَى عُنُقِي فَا نَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَلَّكُمَ وَفِيْ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اورسلمان کی مدیث میں ہے ۔کم 

نزهترالقارى (٢) نے کہا۔ میں قام بناکرہیجا کہا ہوں ٹاکہ تم میں تقسیم کروں۔ بط ا کا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام در فائم ، رکھا ۔ انصا رہے کہا۔ ہم تمہاری کنبت ابوالقام بچرپیدا ہوا ہے۔ یں نے اس کا نام قائم دکھاہے ۔ اس پر انف یہ نے کہا۔ ہم فر مایا ۔ انعبار نے تھیک کہا ۔ میرے نام پر نام رکھو اور میری مالله تعالى عليه وسلرطن تا في الادب باب تول الني مل التُرتِعال عليه وكم سعوا با

نزهت القارى (ぐ) 148k انماانا قاسم وخازن \_ دو مریتوں کوجع فرمادیا میے ۔ انعا اناقاسم مستر و کا میں کا ایک است کی ایک میں مذکور حصارت امیر معاویہ کی ایک حدیث کا تجزید نیزای باب میں مروی عصارت ابد میں ایک میں میں میں میں میں میں معاویہ معاویہ معاویہ میں میں میں میں میں میں معاویہ معا بہلی مکریٹ میں شعبہ سے مختلف رواتیتیں آئی تھیں رکہ ان انصاری نے اس نیچے کا نام محدر کھنا جا ہا تھا یا قائم۔ دوسری دوایت ذکر کرے امام بخاری پر افادہ کرنا جا ہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ وہ اس لوٹے کا نام قاسم دکھنا چاہتے تتھے ۔ اس کی ترجیح ایں سے بھی ہوتی ہے کہ انعباد کرام نے فرمایا۔ یم تمہاری کیبیت ابوالقائم دکھ کم تہماری انکھ تھنڈی نہیں کریں گے۔ حنورا قدس صلی الندتعالی علیه وسلم مے مام مامی بر عام اور کنیت میرکتیت رکھنے کی یوری بحث جلداول میس گذر چکی ہے ۔جس کا عاصل پر ہے کہ پر صنور کے حصاکص میں ہے اور بدم انعت حیات طبید یک تھی ۔ ٣١١٤ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ أَيْنُ عُمْرَةً عَنِ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ معزت ایو بریره رضی النگر تعالی عذے مروی ہے کہ رسول النه مل النه تعالی تُعَالَىٰ عَنْنَهُ أَتُّ مُ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَا سلم نے فر مایا ۔ میں نہ تم کو دیڑا ہوں اور نہ منع کر ا ہوں۔ میں توصرف بانگنے طِيْكُمْ وَلَا أَمْنَتُكُمُ إِنَّا اَنَاقَاسِمُ اَضَعُ حَيْثُ اُمِنْ تُ -والا ہوں - جہاں مكم ويا جاتا ہوں وہاں ركھتا ہوں ۔ 1464 بينى من جانب الشريجي جع دين كا حكم موتا جه است ديتا مول ا درج ديية سے روك ديا جا كا ہو استنبي ديّا ـ البوداروس ـ اعااناقاس في كمبر ـ إن أنا إلاكفارك \_ ب عَنِ ا بُنِ عَيَّا مِينَ وَاسْمُهُ النُّتُعُمَا فَ عَنْ خَوْلَةً الْأَكْنُمَا 148K حصرت خور انصاری رضی الشرتعالی عنها نے کہا میں نے بی صلی الشرتعالی علیہ وسلم کو اضى اللهُ تَعَالِى عَنْهَا قَالَتُ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یہ فرماتے ہوئے مسئاکہ کچھ لوگ انٹرکے مال میں ناحق تعرف کرتے ہیں۔ان کے اله العارى صلا عن متح البارى ملاسادس مثلكم مندا مام حدرا بع منا - <u>19 سى نزمتر القارى اول من المنا</u> سمه نانى الغنى والامارة باب فيما يلزم الامام صير 

https://ataunnabi.blogspot.com/ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَاهَلَكَ كِنْكُوفَا ریٰ ہلاک ہوجا ئیگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا ، ورجب وَإِذَا هُلَكَ قَيْصُمُ فَلَا قَيْصَرَ يَهُدُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِ ﴾ ہو جائے گا تو کو کی تعیمر نہ ہو گا۔ اس ذات کی قسم جس کے تیفنے میں میری جان ہے۔ ان عَنْ هُمَّامٌ بْنِ مُنَدِّيهِ عَنْ أَبِي هُويُوكَ وَكُنَّ وَضَى اللَّهُ لَتُعَ معفرت ابو سريره دمني التُرتعالى عنه نے كہاكه بي مسلى الترتعالى عليه وا بُنُعُنِيٰ رَجُلُ مُنكِكُ بُضْعَ إِفْرًا ۖ يَ وَهُو يُرِرِ *شا دی کی ہو* اور زفاف کر نایا ہتا ہومگر ابھی کی نہیں اور نہ وہ شخص بطے ج ے اللّٰر اسے بم پر دوک وے ۔ مورج دوک لیا گیا۔ بہاں تک کر اللّرنے فتح عطافرا فیّے۔ا لْغَنَا عِمَ فَجَاءً نُ يَغِنَى التَّارُلِتَا كُلَهَا فَلُمْ تِنْطُعَهُ هِمَا فَقَالَ إِنَّ فِي کوجمع فرمایا۔ اسے جلانے کے لئے آگ آئی ۔ آگ نے غنیمت کے اموال کونہیں جلایا توفر ایا تم میں کوئی ہے میں ۔ عد منافب على الت النبوة صلك نانى إيمان باب كيف كان يمين النبي صلى الله نعالى عليه وسلم صلم مسلم ترمذي فتن - مسندامام احدفامس صام م  الملائد المنظمة المحافظة المح

ی بی معنت یوش بن نون علیه السلام کے جو محنت موسی علیه السلام کے ماتھ معنت موسی علیه السلام کے ماتھ معنت موسی علیه السلام کے ماتھ معنت کے سے محضرت موسی علیه السلام کا مبدان تبیہ میں انتقال ہوگیا تھا۔ پہلے معنرت بارون کا ہوا بھر مصرت موسی علیه السلام کا ۔

ابن اسخی نے کہا جب محدت موسی علیہ العسلاۃ والسلام کا وصال ہوگیا اور چالیس سال میدان تیہ میں رہنے کی مدت پوری ہوئی۔ قوصرت پوشع بن نون علیہ العسلاۃ والسلام منعد بنہوت پر فاکز ہوئے۔ اور العیس جارین سے قتال کا حکم ہوا۔ انعوں نے بنی اسرائیل کو بتا یا انعوں نے انتی تعدیق کی اور بیعت کی حصرت پوشع ہیا ہدین بنی اسرائیل کو سے کر جبارین سے قتال کے لئے بطے ان کے متبر کا سولہ جیسنے تک محاصرہ کئے دہے ستر ہویں جہنے قرنا کو بھو کمنا شروع کی احرب این کوقتل کرنا شروع فرمایا۔ یہ جمعے کا دن تقال ان کے قتال کے بعد کے ساتھ شہر میں دافل ہوئے اور جبا دین کوقتل کرنا شروع فرمایا۔ یہ جمعے کا دن تقدر ان کے قتال کے بعد بھی کچھ نے دہ وہ فرمایا۔ فتح البادی میں بحوالہ حاکم یہ جب کہ حصرت پوشع جمعہ کے دن عصر کے وقت بہنچ اس کے سورج سے وہ فرمایا۔ فتح البادی میں بحوالہ حاکم یہ جب کہ حصرت پوشع جمعہ کے دن عصر کے وقت بہنچ اس کے ۔ اس کے سورج وہ دعا فرمائی۔ یہ بستی المقدس تھی۔

عده نمانی النکاح باب من احب البناء عند المعزد صفح مسلم، الجهاد الع عند القادى فامس عشر صلاح الم الله عند مادس صلاح

الجهاد نزهته القادى (٢) 

شفایس - ابن منده ، ابن شابین نے حضرت اسمارسے اورایت مردوریر نے حضرت ابو ہریرمرہ سے روایت کیا ۔

اس کے بارے میں علامدابن جوزی نے اپنی تندت پسند فطرت کی بنا پراورا تخبس کی تقلید جامد میں ابن تیمیہ نے

موصنا عات میں تمارکیا ۔ مندالحفاظ علا مرابن حجرنے متح الباری میں فرما یاکہ ان دونوں نے خطاک ہے۔ علا مرهی نے عمدۃ الفادى ميں فرماياكہ اس كى طرف التفات ذكيا جائے ۔ امام طحاوى نے فرمايا ۔ اخذبن صالح كہتے ستھے ۔ حس كا داسته علم ہے

وہ اس مدیث سے حفظ سے نہ چوکے اس سے کہ اجل علامات نبوت سے ہے۔ امام کھیا وی نے فرمایا برمدیث متعسل سمع

اوراس کے را وی تقدیمی ۔ حصرت الما علی قارتی نے مترح شفامیں لکھا۔ محدثین نے اس مدیث سے بارے میں اختلات

کیا کرصحیج ہے یا ضعیف یا موصنوع ۔اکٹراس پرہیں کہ ضعیف ہے ۔مگر ٹی الجملدیہ ثابت ہے ۔اس کے لئے اصل ہے متعدد مندول سے فوت باکر مرتبر حسن تک مہتے حجی ہے .

علامدا حد خطيب فسطلاني نے موامِب الارنيدين فرمايا - بمارے شيخ نے فرمايا - احداب تيميہ نے کہاکداس

ک کوئی اصل نہیں اورا بن جوزی نے اسی کی اتباع کرتے ہوئے اسے موصنوعات میں وافل کیا ہے۔لیکن طحا وی ا ولہ

قاصی عیاص نے اسے صحیح کہا۔ابن منارہ ابن نتیا ہیں نے حصرت اسمار بنت عمیس سے اورا بن مردور سے حصرت ابوہر ہو

علام عسقلانی نے کہا کہ اسے طرانی نے معجم کبیریس امناد حسن کے مائقد دوایت کی جیسا کہ ابن عراقی نے

ئترح تقریب میں بیان کیا ۔

علامدابن عابدین شامی نے روالمحتاریں فرمایا۔

اس مدیت کوا مام طحا دی اور آمام قاصی عیاص نے صحیح کہا اور آیک جاعت نے اس کی تخریج کی اور جس نے

اسے موصنوع کہا جیسے ابن جوزی راتھوں نے خطاکی ۔

سورج فورت کے بعد لوٹا توعمر کا وقت بھی لوٹ آیا۔ یہ ایک حکم شری ہے اس برعلامہ شامی نے اس وریت

سے استدلال کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صدیت اتنی قوی ہے کہ احکام میں کفی حجت ہے۔ اس لئے لا اقل

صرَت ابوہریرہ رصی ادلیٰ تعالیٰ عدد کی حدیث کا جواب بر ہے کہ جہا دے گئے کسی کے لئے مورج نہیں اوگا

ا نلے ما موری ۔ حصرت یوشع بن نون علیالعسلاۃ والسلام کا سورج سے یہ حطاب فرمانا اس کی دلیل ہے

كه سورج مين ا دراك اورتمبرنب وه سنتاا ورسمجتاب ـ

ف لم فنطعم له الله المونَ ك ي مال غنيمت حلال بنيس مقارج كك ك بعد سادا مال غنيمت اكتفاكيا جاتا من جا نب الثراك آن اورسب كوكها جاتى ـ اگريراگ نداتى يا آتى مگرمال غيبمت كوكها تى نهيس تويراس كى علامت ختى

> له نتح الباری سادس ص<u>یم ک</u> سله عددة القاری فامس عشر ص<u>یم ک</u> سله ایمنگا سے اول ص<u>مم ه</u> اول باب الاوقات صنا

الجهاد نوهت القارى (۲) کر جہادمقبول بنیں ۔ یا مال عقیمت میں چوری کی گئی ہے ۔ پیجہادایک نبی کے سرکر دگ میں ہوا تھا۔اس لئے اس کے مقبول نه جونے کاکو لک سوال نہیں ۔ اس وجہ سے حصرت یوشع بن اون علیہ الصلاة والسلام نے متعین فرما دیا کم الفیمت بَإِنْ كُيُفِ يُسَمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَكَ اللَّه بنی قرینطرادر بنی نضیر سے اموال نبی صلی اللّٰرتیعا کی علیہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُبُطُةً وَالنَّصَيْرُوَمَا اعْلَىٰ وسلم نے کیسے تقسیم فرمایا ۔ ا ور جو کچھ اس میں سے اپنے مِنْ ذِيكَ فِي نُوارِثِيم ماكل حوادثات کے لئے دیا۔ ١٤٤٤ ثَنَامُعُتَمِرُعُنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَا لِكِ رَضَى اللَّهُ کار برش صفرت انس بن مالک فرمائے سفے کہ لوگ کھجوروں کے درخت نبی صلی اندر تعالیٰ علیہ تُعَالَىٰ عَنْدُ كِيَقُولُ كَانَ الرَّحِيلُ يَحْبُعَلُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلم کی فدمت میں نذر کرنے تھے۔ یہاں بمک کر ترینلہ اور نفنیرکو فنح فر مایا ۔ اس سے بعد لنَّهَ لَاتِ مَنْ الْتَتَحَ قُرُيُطُهُ وَالنَّصَا يُرُوكُانَ بَعْلَ ذَٰ لِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مُرِعِه ہوگوں کو واپس فسیر ماتے جا ہے ۔ باب مرجع النبی صلی المترتعالی علیه وسلمین اس کے بعدیہ ولحییب قصہ ہے بہر مصنورا قدس صَلْ الدَّرْتِعالَى عليه وسلم نے انصارگرام کے درخت والس کئے تومیرے گھر وں نے کہا۔ کہ تم بھی جا وا در مے سنے جو در خت دیئے ستھے والیس سے لو ۔ میں حاصر بوا حصنور نے بھاری بیش کس حصرت ام ایمن رضی دیٹرتعا کی عنباکوعطا قرما کی تھی ۔حضورا قدس صلی دیٹرتعا کی علیہ دسلم نے وہ مجھے واپس فرما دی۔ام ایمن کو معلوم ہوا تو تشریف لامیں اوَرمیری گردن میں چا در لیبیٹ دی اور کہتیٰ جائیں ہرگز نہیں تسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری مان ہے حصنور وہ تم کوہنیں عطا فرمائیں گئے مجھے عطا فرما چکے ہیں ۔ اور حصنورا قدمس صلی انٹرتعا لیٰ علیہ وسلم ام ایمن سے فرماتے۔ تیرے لئے اتّناہے وہ کہتیں ۔ ہرگزنہیں ۔بخدامیراگان ہے کہ حفنور نے دس گناتک اس مفنون کی مدیث کاب البیدیں گذر کی ہے ۔ اس میں برے کرخیبرسے وایسی کے بعدیہ واقعموا تھا۔وہی تطبیق مذکورہے ۔ حسنرت انس کی والدہ ما جدہ سنے چند درخت نذرکئے سکتے وہ درخت ام ایمن کوعطا عد تان المغازى باب مدين بى النفير صفي باب م جع النبى صلى الله تعالى عليرولم من الأحزاب صاف مسلم معازى \_ له نزيترالقارى يجم صفف

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادى (٢) ١٢٥

باب بَرَكَةِ الْمُعَاذِي فِي مَالِهِ حَيَّادِ بني صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اور فلفارك بمراه جها و

مُنْتِتُا مُنَعَ اللَّيِّيُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَ مَر نَهُ وال يَ مال مِن زُرَى مِن اور فُوتَ بُونَ وَ فَا كَوْتُ اللَّهِ الْأَنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

١٩٤٨ حَدَّ ثَنَالِسُعِيُّ بُنُ إِبْرًا هِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِإِنِي أَسَامَةُ لَكُنَّ

كريرت صرت عبدالله بن زبير رصى الله تعالى عنها جب تجل كے ون صف بيس

هِ شَامٌ بُنُ عُرُونَةُ عَنَ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّرْبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَتَ

اعظے ہوئے تو مجھے باایا۔ میں حا صربو کر ان کے بہلو میں کھٹا ہو گیا - فرمایا اے بیارے میٹے ا

الرُّبُيُرُ بُومَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمُتُ إلى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنِي إِنَّهُ لاَيُقْتُكُ

اج جوئیھی قتل ہو گا وہ خلا کم ہو گا یا مظلوم ۔اور میں یہ جان رہا ہوں کہ آج مظلوم فتل کیا جاؤں گا۔ کی میرین کریں کر دور فرد افر دور اور دور ہور دور دور دور کا ہوں کہ آج مظلوم فتل کیا جاؤں گا۔

الْيَوْمُ إِلَّا ظَالِمُ أَوْمُ ظَلُّومٌ وَإِنَّ لَا أَرَانِي إِلَّاسَا قَتُكُ الْيُوْمُ مَظِّلُّومًا وَ

ا در اس وقت مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے فرصٰ کی ہے۔ کیا نم شیمھتے ہوکہ میرا قرض میرے دینہ در بربردر کا بندور کر بربرد کردی ایسی مارے و بربرا دو بربرد ور میں ایس کا بربردار

(ت مِن کبرهمی کردین افتری دیدنا یبهی مِن ماکنانتیگافقال الک کسته به ماهی کردین دیدنا یبهی مِن ماکنانتیکافقال

ال کو کہ بھی باق بھوڑے گا؟ فرمایا اے بیارے بیط! میرے مال کو بیچ کر میرے قرض کو ادا یا جُنگُ بِعُ مالنا وَاقْضِ دَیْنِی وَاوُصٰی بِالنَّلْثِ وَثُلُثُهُ لَبَنِیْ لِوَ لَعُنِیْ لِاَلْتُکُانُثُ وَثُلُثُهُ لَبَنِیْ لِوَ لَعُنِیْ

ی جی رہے مان وا مسرف دیا ہی والات کی بی تصنیب و مست میں ہونا۔ اور اس ملٹ کے ثلث کی وصیت ان کم دینا۔ اور او نفوں نے ایک تبائی کی وصیت فرمانی۔ اور اس ملٹ کے ثلث کی وصیت ان

لِبَنِي عَبُدِ اللهِ بْنِ الزُّبُيْزِيقُونَ لُ تُلِّبِ الثُّلُثَ ٱثْلُاثًا فَإِنْ فَصَلَ

تے بیٹوں کے لئے کی ۔ یعنی عبداللہ بن زبیرے بیٹوں کے لئے ۔ فرماتے تھے کہ کل مال کی تہائی سے

مِنْ مَّالِنَا فَضُلُ بِعُنَى قُصَاءً الكَيْنِ فَعُلْثُهُ لَا لِوَلَدِ فَ قَالَ هِشَامُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّ

میں جھے بکر نا۔ اور فرص ا داکر نے کے بعد میرے مال سے کھ نیجے تو اس کی تہائی تیری اولا دے لئے ہے

وَكَانَ بَعُضُ وَلَدِ عَبُلِ اللَّهِ فَلَا وَ ازَى بَعْضَ بَنِي الرُّبيرِيْحَ بَيْتِ

مِنَامِ نَهُ كَهَا رُعِيدِ النَّرِى بعض بِيعٌ ، مَعَرَتَ زِيرِى بِيتُون عَ بِرَابِرِيمَ - نبيبِ اورعباد - اوران ك اس وعُبَّا إِذَّ وَكُلُهُ كُوْمُرِينَ وَسُعِكُهُ بَهُنِينِ وَوَسُنْعُ بِنَاتِ فَالَ عَبُلُ اللَّهِ

تت و اور و بیٹاں تھیں عبداللہ نے کہا وہ مجھ اپنے قرص کے بارے میں وصیت

الجهاد نزهت القادى

https://ataunnabi.blogspot. الجهاد (4) 444 و هت القارى ا وز انِ کا

نزهترالقاری (۲) الجهاد می القاری (۲) الجهاد می القاری القاری (۲) الجهاد المی القاری ا

مِنْهَا أَرْبُعَةُ أَسُهُم وَ نِصْفُ فَقَلِم عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْلُ لا عَمُرو مُبْنِ

اور بورا دیا۔ اور اس میں سے ساڑھے چار سے باتی ہے۔ عبداللہ معا ویہ کے گئیان کو الْمُنْ فِلُ النِّرُ بَيْرِ وَ بُنُ مُنْ مُعَلَّمُ كُفَعًا لَكُ مُعَا وِ بِكُ مُكُمَّمُ النِّرِ بَيْرِ وَ بُنُ مُعَلَّمُ كُمُعَا وَ بِكُ مُكْمَمُ اللَّهِ مُنْ اور ان زمعر نظے۔ معا دیر نے کے بیاس آئے اور وہاں عمرو بن عثمان اور منذرین زیر اور ان زمعر نظے۔ معا دیر نے کے

على ك والعلمان و بن المرجير و بن عثمان اور منذرين زير اور ابن زمع نظے - ساوير نے فقال ك مُربُقِي ف ل ل كُور الف ك باس أن أدوال عمرو بن عثمان اور منذرين زير اور ابن زمع نظے - ساوير نے وَّ مُتِ الْعُنَا بُهُ عَنَالِ كُلِيُّ سَهُ مِر بِمِا كُهِ اَلْهَا قَالَ كُمُ بُقِي فَ الْ

قُوْمَتُ الْغَابُهُ فَيْ لَ كُلِّ سَهِ وَيَمِ الْكُوْ الْفُ فَالْ لَمُ بِهِي فَ لَى الْمُ الْمُ فَا لَى الْمُ ك عبد اللّه عبد وجها كر غابر كى كتن قيمت مع بهو تَى ب و ادانفون في بتاياكم برصه إيك لا كوكا رُبُعَكُ أُنسُهُ هِر وَ نِصْفَ فَقَالَ الْمُنْ فِي بُنُ النِّزِّ بَيْرِقَكُ اَ جَلَ تُنْ سَهْدًا

اَرُبُعُهُ اَسُهُم وَلِصُفَّ فَقَالُ الْمُثَنِّيُ ثُنُ الْزَّبُيْرِقُلُ اَجُلْتُ سُهُمُّا اِلْمُّا اِلْمُثَا ال بوچاکت ہیا ہے۔ بَایا ماڑھ جاد ھے۔ اس بر مندرین زبیرنے کہا۔ یس نے ایک معدیک بچانگذِ اَلْفِ وَقَالُ عَسُرُو بُنُ عُتُمَانَ قَلُ اَ خَذْتُ سُهُمَّا بِمِانَا ذَالْفِ

اکو مِن بِا۔ اُور عرو بن عمّان نے کہا میں نے بھی ایک مصہ ایک لاکھ مِنْ لِا۔ اور قُالُ ابْنُ مُنَ مُحَلَّ قُلُ اُخُدُّ مِنْ سَهُمَّا بِمِاعُةِ اَلْفِ فَقالُ مُعَاوِي

بن زمعه نے بھی کہا میں نے بھی ایک صدریک لا کھ میں لیا۔ آب معا ویر نے بوچھا کتنا باقد کھ کھی ڈال سکھ کے دضف ڈال ڈکٹ آئٹ ٹی شدہ بھٹی سندن کو مادیکہ آکہ د

عد بی می مسهد مروضعت می می است به می اس کو ایک لا که بچاس براریس کیا۔ عمد الله نه کہا تایا ڈیڑھ مصہ - معاویہ نے کہا میں نے اس کو ایک لا که بچاس براریس کیا۔ قال فیاع عَبُلُ الله بن جَعُفر نصینینه مِن مُعَاوِیة کسید مانگر الف

اس کے بعد عبداللہ بن معفرت ابنا تھے معاویہ کے کا تھ چھ لا کہ میں بیا۔ جب ابن زیر قال فلکٹا فرع کا بن الز بیر مرف فضکار کی بینے قال بنو الز بیر افسیسمہ زبیر کے قرض کی اوائیگی سے فارغ ہو گئے۔ تو زبیر کے بیٹوں نے کہا ہما ری میراث ہمیں

بُنِيُنَامِ بُيرَا ثَنَا قَالَ لَهُمُ وَاللّٰهِ لَا اَفُسِمُ بُنِيَكُمْ صَى اُنُادِى بِالْمَوْسِمِ النَّهُ وَسِمِ النَّهُ وَسِمِ النَّهُ وَاللّٰهِ لَا النُّسِمُ بَنِيكُمْ صَى اِن وَتَ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ عَلَى الرُّبُعُ مِيراتُ ثَمْ مِن اللّٰ وَتَ مَن مَن كُونَ اللّٰهِ عَلَى الرُّبُعُ مِيراتُ ثَمْ مِن اللّٰ وَتَ مَن مَن كَانَ لَهُ عَلَى الرُّبُيْرِ دُيُنُ فَلْمَا لِمَنْ الْكُونَ فَي اللّٰهُ عَلَى الرُّبُعُ مِيزِيْنَ الْكُونَ كَانَ لَهُ عَلَى الرُّبُيْرِ دُيُنُ فَلْمَا لِمَنْ الْكُونَ الْمُعَلِي الرُّبُيْرِ دُيُنُ فَلْمَا لِمَنْ الْكُونِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى الرُّبُيْرِ دُيُنُ فَلْمَا لِمَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الرُّبُيْرِ دُيُنُ فَلْمَا لِمَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

ب تک فی کے اوا میں جارسال یک یہ اعلان نہ کرالوں۔ جس کا زبیر برقر من ہووہ ہمارے ہاں بیک فی کے اوا کی بیان کی المکنی سینے کی بالکمنی سینے کے اس یہ اعلان کرتے رہے۔ جب جارسال اورے ہوگئے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

قَالَ وَكَانَ لِلرَّبِ بَيْرِارُ بَعُ فِسُويَ قَرُفِعَ الثَّكُ فَي فَاصَابُ كُلُّ الْمُرَاءُ كَالُفُ الْفِ الْف توان میں میراف تقسیم کی ۔ زبیر کی چاربیباں تھیں ۔ قرص ادا کرنے کے بعد ہو بچا آس میں سے ومِا مُنْنَا اَلْفَ فِحْبَرِیْحُ مُالِدِ حَمْسُونَ اَلْفَ اَلْفَ قُومِا مَنَا اَلْفَ ۔ ثلت نکالاگیا۔ تو ہر عورت کو بارہ بارہ لاکھ ملا۔ ان کاکل مال باون لاکھ ہوا ۔

یوم الجمل ۔ یہ ناخوشکوارجنگ سلتھ کے جادی الاول یا جادی الافرہ میں ہوئی تھی۔ تشمر میں الم دہ ہاں جنگ ہے جوسلانوں کے مابین ہوئی ۔ یہ جنگ مولائے کا تمنات صفرت علی اورام المؤین

حفزت عائشتہ کے درمیان ، دنی تھی ۔ام المؤمنین ایک بہت بڑے اونٹ بیر بیچے میں نشریف فرماتھیں اس کے اسے ویکر محل کراما آ۔ مر۔

اس کاسبب ٔ یہ ہوا کہ حصارت عثمان و والنورین رصنی التیرتعالی عنہ کی شہا دت فاجعہ ہے وقت ام المؤمنین جج کے لئے گئی ہوئی تقیس ہولوگ مصرت عثمان کے محاصرے میں شریب متھے وہی لوگ حضات علی رصنی التیرتعالی عنہ کے اور متن ایر سنتھ میں نہ میں نادہ کی بیٹر ہوئی ہے ۔ یہ بین میں مراک کر کے مہندے انہوں اور نہون نہ عثمان کرفتہ اور س

کے تھاص کے بیکتے بران کے ساتھ ہوگئے ۔ کے تھاص کے بیکتے بران کے ساتھ ہوگئے ۔

ام المؤمنین نے بھرہ کا تصدیا۔ مفرکرتے ہوئے بھرہ کے قریب حُوابُ پریہنجیں تو بوجھا۔ اس مگر کاکیانا) ہے۔ جب بتایا گیا کہ تواب ہے ۔ تواونٹ کو بھایا اور فرمایا۔ میں تواب والی ہوں۔ مجھے لوٹاؤ۔ مجھے لوٹاؤ۔ لوگوں نے بہت کوشس کی کم اگے بڑھنے پر راضی ہو جائیں مگر راضی نہ ہوئیں۔ چو بیس گھنٹے تک وہی تشریف فرما دہیں

ہے بہت کو حسس کی کم ایکے مرتصے پر راضی ہو جا میں محر راضی نہ ہو ہیں۔ چو جس یہ پیرکسی نے اطمینان د لایا کہ یہ حواب نہیں تو آ گے برطھیں ۔

ب کواب کا قصہ یہ ہے کہ حضورا قدس صلی النّدتعالیٰ علیہ دسلم نے ام المُوْمنین سے فرما یا تھا۔تم میں سے ایک کا کیا مال ہوگا۔ جب اس برحواب کے کتے بھو کمیں گے لیے

ا پس کی غلط فہمیاں دور کر دیں۔ سطے ہو گیا کہ دونوں فریق واکیس ہو جاتیں گے۔مگر دونوں طرف فسا دبسند عنا صرکا فی تھے َ انفوں نے جب یہ دیکھا کہ بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ تو باہی مشورہ کرے صبح اندھیرے ہم آ ہس میں گتھ گئے۔ اورام المؤمین کی طرف برا فواہ بھیلا دی کہ حصزت علی نے حملہ کر دیا بھر حصزت علی کو بیر با ورکرا دیا کرام المؤمنین نے

حمله كرديا- بيم تو كهمسان كارن برا -

له مسندامام احدمادس صع

الجهاد نزهت القادى د١) حضرت علی دصی التّرنعا لی عندے ملاحظ فرمایا ۔ کرقوت کا مرکز ام المؤمنین کی وات ہے ۔ اگران کے اونٹ کو بریکا ر کردیا جائے توجنگ کا فاتمہ ہو *مکیتا ہے*۔ انھوں نے مادا *زودائی پر* لگا دیا۔ یوری جنگ ام الموُمنین کے مجودج کے اردگر دسمندہ آئی۔ جوہمی اونے کی بکیل بچڑتا مارڈوالا جاتا ۔کشتوں کے پیشتے لگ گئے۔ عاشقاُان رسول حرم نہوی پر یروانہ وارنٹارمورہ ستھے۔حصرت عبداللہ بن زبیرلوٹ لوٹ و تعموں سے نڈھال موکرمقتولین میں گریڑ<u>ے</u> انفیں اس دن منتیش زخم سگے تھے بالاً نوچھنرت علی کے مامی اونٹ کی کوتییں کاشنے میں کا میاب ہوگئے۔اونٹ بلبلا كربيط كيا وومودج مبارك زمين براكه إ - تصرت على عاصر فدمت بوت اورعرض كما -السّلام عليك بااما لا - ام المؤمنين في جواب فرمايا - وعِليك السلام يا بُنَى - صرت على نے کہا۔ ادٹٹرآپ کی منعفرت قربائے ۔ام المؤمنین نے قرمایا ۔اود تمہادی بھی ۔پیم *ھنرت ع*ارا ورمحدبن ابوب کمرکو گول خیمہ کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ اور ہودج مبارک کومفتولین کے ڈھیرسے اٹھواکر اس نیمے میں بہنجا دیا۔ پھر اخیر رَات میں بھڑہ تشریف لے گئیں۔ ام المؤمنین کو اس کابے صدصدَمہ تھاروتی تھیں اورکہتی تھیں۔ کاش کر آج سے بیں مال پہلے مرکی ہوتی۔ پھر حصرت علی نے ام المؤمنین کے ٹڑایاں ٹران سا مان سفر کرے بھرہ سے دخصدت کیا غرہ رجب ہفتے کے دل ام المؤمنين و ہاں سے ملیں اور مكم معظم تشریف لے كئیں مصرت على میكوں مشایعت كے لئے كے داور صرت على سے صاحبه إدكان جوبيس تكفيظ رسبعه ام المؤمنين براس كامبهت توشكوا دا تريرًا حصرت على كواعلى مدحيه كلمات سع نوا ذابه اس جنگ میں دس نراد مامیان ام المومنین اور یا ننے نراد مامیان حفزت عکی شہید ہوئے ۔ حفزت طلح کوایک نامعلوم تراکردگاا ورمتبر مروکے بعض دوا بتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ برتیرمروان نے مادا تھا ۔ اس منگ میں مھزت دہیراورمھزت عاد کا اُمنا ما ہوگیا۔مھزت عادنے مھنرت زہر پر نیزے سے عملہ کیا مگرمفرت دبیرطرح دسے سکتے کیونگرامفیں یہ حدیث یا دمقی کرمضوراً قدی صلی امترتعالی علیہ وسلم نے فرایع اے عادتم کو باغی جماعت قتل کرے گ ساقنك مظلوما يبيله برارتنا وفرمايا كرآج بوبهي فتل بوكاوه ياتوظالم بوكايا مظلوم - يراس لي فرمايا \_كه اس جنگ ميں د ونوں طرف كچيوفنف سنقے نيز صحا بركمرام بھی \_جواپينے اپنے احتها د سے مطابق فريقين ے ما تھ ستھے۔ا در کچھے شربیندعنا صَرابَی عُرصَ فامد کے سلے نشریب ستھے وہ صرورظا کم ستھے۔ بھرخاص کینے کے فرمایا کرمیں مطلوم ممتل کیاً جا وُں گا۔ میرارشاً داس بنا پر تفاکہ انھیک بقین کامل تفاکر میں لوق برموں ۔ اور میر ظ ہرہے ورز لڑے برآ ادہ نہوتے یا اتھیں کشف سے معلوم ہوگیا تھا کہ میں میدان جنگ میں مہنی مارا جاؤں گا۔ ا ورای شهادت کی پوری تفصیل مان بیا ہو ۔عبن معرکه کارزار میں حصزت علی اور حصرت ربیر کا امنا سامنا ہو گبا چھز<sup>یں</sup> على ف حصرت زبيرسي فرمايا- با وكرو ايك مرتربهم اورتم رسول المنوصلي الترتعا لى عليه وسلم كى فدمت أفدس ميس حاصر ﴿ بوٹ تھے حصور نے تم سے بوجھا ۔ کیاتم علی نے فعبت کرتے ہو، تم نے عرض کیا ہاں یار سول اللہ افرایا ایک دن تم  الجهاد

741

نزهت القادى دم،

علی سے ارطور کے اور تم طالم ہوگے۔ یہ سنتے ہی تلوار نیام میں کر لیا ور میدان جنگ سے جدا ہو کربھرہ واحت ہوئے وادی سباع کے ایک کا وُں سفوان بہنچ کرنماز بڑھنے گئے ۔ کہ عرو بن جرموز تیمی نے بیچے سے اکر پشت مبادک میں نیرہ مار کر شہید کر دیا ۔ عمر وان کی تلوار لے کر صفرت علی کی حدمت میں حاصر ہوا اور کہا میں نے ربیر کوفٹ کر دیا ۔ قرطیا ۔ یہ تلوار مدت ملا تک دمول ادیار سے مصائب والام وقع کرتی رہی ۔ ابن صفیہ سے قاتل کو جہنم کی بنتارت ہو۔ یہن کراب جرموز نے کہا۔ اے علی اُپ کی ذات عجیب وغریب ہے آپ کا دوست بھی جہنی اور دشن بھی ہے۔

اس وقت و بی دفن کردیئے گئے ۔ بعد میں نعش مبادک بھرہ لائی گئی۔ بھرہ میں آپ کا مزاد باک زیادتگاہ .

عوام وحواص ہے سہ

وا وصلی با منطلت رہی قرص اداکرنے کے بعد جو بچے اس کی تنہائی مال کے بارے میں اس تفقیل ہے وصیت فرمائی اس موسی برکی ایک تنہائی عبد اللہ بن زبیر کے بچوں کو دیا جائے اور دو تنہائی مساکین کو منتل کل مال نوکا کھم تومین لاکھ کے بارے میں وصیت فرمائی کہ اس میں سے ایک لاکھ حضرت عبدالندے فرزندوں کو دیا جائے اور دیولکھ

فتلت المثلث الثلث الله الخريعي قرض اله اكر ف كے بعد جونيج اس كى ايك تها كى كے تين حصے كرو- اودائ تها كى تها كى عبد الله بن زمير كے بچوں كو ديا جائے -

قُل وامن کی بعض بنی اَلَوَّ بیر۔ یعی عبداللہ بن ربرے کچہ بچے صرت زیرے بچوں کے ہم عمر سکھے۔ مثل فباب اورعباد ، یداس ومیت کی حکمت کا بیان ہے کہ جو نکہ حضرت عبد اِلنّد کے یہ نیچے اپنے ججاؤں سے ہم عمر

متھے۔ اورابل وعیال والے تھے ۔ اس کے ان کے لئے پی خصوصی وحیت فرمائ ۔

خبیب حفرت عبداللّہ کے بڑے ما حزادے مقے ۔ جولوگ ان سے نادا من سقے وہ انھیں انھیں کا طرف نبیت کرکے ابو خبیب کہتے تھے ۔ حالا نکر حفرت عبداللّہ نے خود سے اپنی کنیت اپنے نا نا حفرت صدیق اکبر کی کنیت پر تبرکا ابو بکرد کھا ۔

الفی آلف و ما منتا الف ۔ بائیس لا کھ عرب گنتیوں میں سب سے بڑی گنتی اُلف (ہزار) ہے ۔ اس سے آگئے وہ اصاف کے مان کے دہ اصاف کو معناف البديس صرب ديتے ہيں ۔ مثلا لا کھ سے لئے ۔ اس طرح کہ مطناف کو معناف البديس صرب ديتے ہيں ۔ مثلا لا کھ سے لئے ۔ ا

ے مبوعہ ہائیس لاکھ موسے ۔ '

فباعها - بعن اس ك تيمت مقرر ك -

فَبا ع منها فقضى دينه فاوفاك يهال ايك الكالب وه يرب كربط برايسا معلوم موتام كرمنها كوير م كربط الرايسا معلوم موتام كرمنها كويم في المرجع " غامة " ب اس ك كراس كربط غامة كاذكر دوباراً چكام اور دينه "

نزهت القادى (١) الجماد 744 ک*امنمیر مجرود متصل کا مرجع ، حصزت ذہر ہیں* ۔ ا ب مطلب یہ مواکہ ۔ غابیہ رکا کچیے حصہ بیجا ا ورحصزت زہر کا قرض پورا ا داکر دیا۔ یہی طرح درست نہیں ۔گذرحیکا کہ قرض با میس لا کھ تھا اور غاب کی کل فیمٹ مولہ لا کھ تھی ۔اس انتکال کے بواب میں تمام تنارئین نے یہ فرمایا۔ فباع منھاری ضمیر کامرجع غابدة اور دار۔ دونوں ہیں اس کا حاصل یہ ہواکہ مرجع ترکہ ہے ۔جس پرکلام مَابق ولالت کرتاہے ۔ یہ توجیہ بھی اپی جگرایک مدیک ددست ہے ۔مگرایک توجی ا وربھی چونکتی ہے ۔ کہ منبھا۔ کی ضمیر کا مرجع ۔ خابد، ہی کو مٹھرایا جائے ۔ البتہ در 2 یعندہ ، کی صمیر کا مرجع بجائے الازميد " كے عبد النّدين جعفر كو كھيرا إجائے ريعنى عبد النّدين جعفر كا جو قرمن حفرت نربير ير تھا۔ اسے يورا بورا ا داكرديا \_اب كوئى الحجن نهيل \_كم غاب كالمجم حصد بيجا إور عبد التربن جعفر كأفرض يورا اواكرويا \_ إن كا قرص جارلا كه ممتا \_ اور فاب كى قيمت سوله لا كو لگى - اس طرح كرغابده كي سوله بحص كي سكة سكة راور سرحمدایک لاکھ کامقرد ہوا۔ چار حصے چارال کھے عوص عبداللہ بن جعفر کو دے دیا۔ اس مرالب میں وہ محل نہیں ہوا گے ارہا ہے کہ مصرت معاویہ کے بہاں گئے۔ تو ماڈھے بیار حصے نیے تھے یرکها جائے گاکہ ودبیت میں افتقیار سعے ۔ درمیان کا یہ قصہ قرک کر دیا گیا ۔ کہ پھرماڈسھ مبات حضے اور لوگوں کو قرص میں دسیتے اور ساڑھ جاد مصے رہ گئے گئے اب شبریه به تاہے که « غامیه » سوله لا که میں برکاا ورکل قرض بائیس لا که تھا۔ توبقیہ قرمن کیسے ا داہوا۔ تجواب ظاہرسے کہ جوم کا نات ستھے اتھیں بھی فرونست کیا ۔ان کی قیمت سے بھیہ تھے لاکھ قرص ا داکیا ا درجو کیا لیے وارتين اورموصي لممم مين تقسيركيا . ان کی چار بیرویوں میں سے ایک کو بارہ لاکھ ملا ۔ تو چار بیویوں کا حصہ الر تالیس لا کھ بھوا ۔ یہ ا دائیگی دین اورومیت نافذ كرف كي بعد جو بياس كا المطوال محسد ب راس طرح وارتين مين قابل تقسيم مال تين كرور حيراس لا كوم وا-اس میں نتبائی وصیت کی رقم جوایک کروٹر بانوے لاکھ سے ملائی جائے ۔ تومیزان یا نیخ کروٹر چھ بتر لاکھ ہوتی ہے اوراکاس مِن قرض کی رقم ما دی جائے تو کل ترکہ یا بنے کروڑ اٹھا نوے لاکھ ہوتا ۔ یا نیے کروٹر دولاکھ کسی طرح مہیں ہوتا۔اس کا جواب عَلامہ دِمیافی بھرعلا مرکر مانی نے بیڈیا۔ کہ وصال کے وقت ان کا نُرکّہ یا نیج کروٹر دولا کھ بھا۔ مگر چونکہ ترکم چادسال بعد تقسیم ہوا۔ اس سے جاکدا دوں کی آبدنی سے مزیدا صافہ ہو کر! نیچ کروڑ چیہتر لاکھ ہوگیا۔علامہ اب حجر نے فرمایا۔ بہ توجیہ بہت عمدہ ہے۔ اس میں کوئی تکلف نہیں ۔ اور روایت صنحیحہ جوں کئ توک باتی رہتی ہے۔ نیر باب کے اس جھے سے بھی مناسبت ہو جاتی ہے کہ غازی کے مال کی برکت زندگی میں بھی ہوتی ہے مرفے بعد بھی۔ فیض الباری برنعضب ایک تومین یهی گئی ہے کہ الف الف ومانت الف کو "خسون ک تمیزنه مانیس - بلکخصسون کی تمیزسهدا کومانیس \_ا ودانسے مبتداً محذوف ‹ حبیع حالیه ، کی خبرمانیں اور ﴾ اک طرح المف المف ومائنتا المف کومبتراً محذوف ‹‹ کل سهیر "ک خرمانیں ۔ تواب عبادت برمولُ ۔  ان کاکل ترکہ بچاس مصے متھا۔ اور برحصہ بارہ لاکھ تھا۔ اس طرح کہ ترکہ تیس سہام برتقسیم ہوا۔ جس کی لاسے ان کا کل ترکہ بیس سہام برتقسیم ہوا۔ جس کی لاسے ان کی ہر بیوی کو بارہ لاکھ طا۔ ایک تہائی وصیت کو اس میں طایا جو سولہ ہمام ہے۔ اور دین بائیس لاکھ جو قریب قریب دوسہام کے ہے۔ اس کو بھی شامل کیا تو اب ماصل یہ نکلا کہ حصرت زبیر کا کل مال متروکہ کی قیمت جھر کروڈ ہموئی۔

فیف البادی میں گنگوی صاحب کی طرف منسوب کرے اسے صحیح کہاگیا مگر ناظرین چرت میں ہوں گے کل ترکہ بچاس سہام پورا نہیں ہوتا۔ دولاکھ کی کمی رہ جاتی ہے۔ اوراس کی مقدار چھ کروڑ بھی نہیں۔ اس سے کم ہے بینی پانچ کروڑ جہتر لاکھ۔ اور بلا قریز محذوفات کیٹرہ مانے پڑتے ہیں بخلاف علامہ دمیاطی اور علامہ کر بالی کی توجہ کے کراس میں یہ استفام نہیں۔ اس کے فیمن البادی کے جامع صاحب اخیریس اسے ذکر کرنے پرمجبور ہو۔

باری اذکا بُعکت الزمام کر مشولاً فی حاجب ہے جب امام دسلطان) سی کوسی کام کے لئے بیسے یا اپنے

ذَا مُنْ لا بِالْفَامِ هَلْ يُسْتَهُمُ لَهُ صِلْهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

1469 نَسَاعُهُمَاكُ بُنُ مُوهَبِ عَنَى ابْنِ عُمَرَى صَى اللهُ تَعَالَى عُنْهُمَا اللهُ تَعَالَى عُنْهُمَا الله تَعَالَى عُنْهُمَا مِن اللهِ تَعَالَى عُنْهُمَا مِن اللهِ تَعَالَى عُنْهَا وَ اللهِ عَنْهَا وَ وَمِن اللهِ عَنْهَا وَ وَمِنْ اللهِ عَنْهَا وَ مِنْ اللهِ عَنْهَا وَمِنْ اللهِ اللهِ عَنْهَا وَمُنْ اللهِ اللهُ الل

قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبُ عُثُمَاكُ عَنْ بَلَ مِ فَإِنَّهُ كَانَتُ تَحُتُكُ بِنُتُ مَ مُعُولِ اللَّهِ صلى اللّهِ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللّهِ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّ

صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَمُوكَ كَانَتْ مُولِيْفَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

ان سے رسول انٹرمسل انٹرتعالیٰ ملیہ وسلم نے فرایا۔ بدرین شریب ہونے والوں سے برابراؒ کو نکالیٰ علیٰ پہ وَسَکُمَ إِنَّ لَكُ اَجُرَرُجُ لِ مِّمْنَیٰ شُہدِلَ بَلُ رُّا وَّسَهُمُهُ

تراب مجی ملے گا اور مال نینیت سے حصہ بھی -

م الم بھی اللہ صفورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبرادی حفرت رقیہ حفرت عثمان ووالنورین المکمی کستسمر میں است اسی انزار میں وصال فرماگئیں۔ ان کی تیماد داری کے لئے حصرت عثمان کو حکم ہوا کہ گھر ہی رہو۔ تم کوغزوے میں شرکت کا تواب بھی طرکا۔ اور مال غیمت سے حصہ بھی مصنورا قدس صلی النٹرتعالیٰ علیہ وسلم حب بدرسے مرین طیب

شرکت کا لواب بھی طے کا۔اور مال علیمت سے حصہ بی ۔ فقیورا فدش تھی اندرنعای علیہ وسم حب بدر سے مدیر مقلیبہ واپس ہوئے تو وہ دفن بھی ہو بجی تقیق ۔ نتح کی بیتارت ہے کر جب زبیربن حارثه رصنی اندرتعالی عند مدینہ طیبہ بینچے تو مرب سے ستہ میں صبیح سے رسی اور میں میں موزی ترب صل بار اور ایسان نیا مہند

د فنائی باد ہی تقیں بیس سیج کو ان کا وصال ہوااس دن حضورا قدس صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ بہنچے ۔

اله جلد تان م<u>موم</u> الله مرادع النبوة ممم

الجهاد 746 نزهت القادى دم) جس نے برکہا ساس بات کی دلیل کرحس مسلمانوں کی صروریہ كُلِّ مَنُ قَالَ وَمِنَ الدَّ لِيْلِ عَلَى أَنَّ کے لئے ہے ۔ وہ ہے کہ مواذن نے اپنے نبیطیس دھناعت سے الْتَجُسْنَ لِنِوَاكِبِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا سَإِ كُلُهُواذِكُ رشتے کی بنایر نبی صلی امتر تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کی اور النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ بِرَضَاعِهِ مفور نے مسلمانوں سے انفیس ولادیا۔ اوروہ سے کرمفنور فِنْهُ مُواَتَحَتَلُ مِنَ الْمُسْلِمِ ثِنَ وَمِا كَانَ يَعِدُ لوگوں سے وعدہ فرماتے کہ انھیں فی اور غنیمت کے تمس میں التَّاسَ أَنْ يُعْطِيهُ مُرمِنَ الْفَيْ وَالْأَنْفَالِ سے عطافرمائیں گے۔ اوروہ ہے جو انصادکوم حمت فرمایا۔ اور مِنَ الْمُحْتُسِ وَمَا أَعْطَى الْأَنْصَارُوُ مَا أَعْطَى وحضرت وأبربن عيدالله كوخيسر كي هجورون عن عايت فرال جَابِرَ بْنَ عَنْدِ اللَّهِ مِنْ تَمْرِخُنْ مُرْكِنَا مَاكِكُ عليه وسلم يرمعطون م يحواس يروه معطوف م - جوايك باب كبعدم وصن المدليل على ان الخمسي للرمام ـ علام بيني نے قرامایا \_ كه اس بحلف كى كو كى حاجت بنيں جس ميں معطوف اورمعطوف علي ميں اتنا بعدا وراحنبى كا قفىل ہے ﷺ بِجُوَّا ومستانفہ ہے راور بکٹرٹ مستعمل ہے كُذرجِكاكرا تبدارٌيهي منم تفاكه مال عَنيمت كاخمس كل كاكل صنورا قدس صلى المتدتعالى عليه وملم ك لئ مقسا -فرا دو مال عیمت الله اوراس کے دمول کے تتے ہے۔ قُل الأَنفالَ بِلَّهِ وَلِيرُسُولِهِ \_ انفال ٥ مگر بھر بعد میں ہے آیہ کریمہ نازل ہوئی ۔ وان اوكرتم نے جو كھ مال غيبت ماصل كياہے -اس كا وَاعْلَمُواا ثَمَاعَنِمُ تُمْمِنَ شَيْحٌ فَأَتَّ بِلَّهِ يانجوال حصدا متراور رمول اوردشته دارون اوريتيمول خُمْسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِـذِى الْقُرُبِ وَالْمَيْتَى اورمسكينول اورمسافرول كيدلئ سع -وَالْمُسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ - انفالِ اس کے مطابقِ مال غنیمت کے حس کے یا رکی حصے موتے ۔ان میں سے ایک مفورا فدس صلی المندوا عليه وسلم كاا ورابك بن بالثم ا وربني عبدا لمطلب كا ا ورنقيه تين يتيمول مسكينوں مسا فروں كا ثمو ً ما تھا۔ د وسرى أيه كرم بہلی کی <sup>ناسخ</sup> ہے ۔ یاس کا بیان ۔ حفنورا قدس صلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعداب اس حس کے صرف بین مصے ہوں گے۔ یکیموں مسکینو مسا فروں کے ۔ سلطان اسلام کو بیھی افتیار ہے کہ اگر نجا ہرین کوھنرورت ہومٹنلا متھیاً ر' گھوڑ ہے وغیرہ کی رتوکالھیں بنى باتم اوربى عبدالمطلب كاحق ميات اقدس تك اس وجدست تفاكه وه حضورا قدس صلى الترتعا لى عليه وسلم ك

الدادوا عانت كرتے تھے۔ وصال مے بعداستحقاق كاسبى ختم موكيا داس كے اب ومستحى نہيں -خس میں سے حصنورا قدس صلی الٹرنغالی علیہ وسلم کو جو کچہ ماتا تھا حضور السے عام مسلما نوں کے صرورت مندوں ا ورصرورتوں برصرف فرمادیا کرتے ستھے۔اس سے تحجیوا الطلح نے یہ مجاکہ حس میں صرورت مندسلمانوں کا بھی تی ہے۔ ليكن حقيقت مي وه حضورا قدى صلى الترتعالى عليه وسلم كاكرم محا يبطوراستحقاق ماجت مندول كونهيس دیتے تھے۔اس توجیہ پرغور کرنے سے ظاہر ہو جائے گاکہ ا مادیث اور آیت ادرامام بخاری کے تینوں ابواب پس يونى تعارض نهيس.

ماسا الهوازن \_ فتح كمرك بعد ارشوال المصيم كوم وازن اور ثقيف سے ايك فيصلكن جنگ موكى. جس میں یہ اپنے مال ومراع کے ساتھ ساتھ اپنے بال نیے بھوٹ کر بھاگ نیکلے ۔ ان کے سارے نیچے کل عور تیں تید ہوئیں جن کی تعداد چھ ہزار تھی ۔

انغيب وابس نينے سے لئے ہوازن کا وفداً یا تھا۔ان میں ابومرقان سعدی بھی تھے چو نکرحصزت طیمہ سعدم اس قبيلے ک تھيں ۔ اس لئے انھوں نے عرض کيا ۔ يا رسول اللّٰد! ان کنگھروں ميں حضور کی تھو تھياں فالاتّیں، گود کھلانے والیاں دودھ بلانے والیاں ہی ہیں ۔ ہم پراحسان فرماتیں ، النداّب پراحسان فرانشگا۔ زمبین مرد نے ستعرعرمن کی

امن على نسوة قد كنت ترضعها ك اذفوك تملويه من محضها اللهماء ان عور تو برا صان فرائين بن كا حضورت دوده باعد بر حضور كامنه فالف دودهد عمرديتي تحيي اس کے بعد کی بوری تفصیل جلد پنجمیں صفیق مصل مربع کر گذر کی ہے۔

١٩٨٠ عَنْ رَهْدَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ٱبِيْ مُؤْسَىٰ قَالَ فَارْتِيَ وَكُرْوَجَاجَةٍ تکریرٹ زرم نے کہا۔ ہم ابو موسی اشعری دھنی انٹرتعالیٰ عذکے بہاں تھے کہ مرغی لائی گئی اوران وَعِنْكَ لَا ثَكُولَ مِنْ بَيْ تَكْيِمِ اللَّهِ ٱخْمَرُكُأْتُنَّهُ مِنَ الْمُوَالِى فَدَعَا كَالِلطَّعَامِ ے پاس فبیلہ نیم الٹرکا سرخ رنگ کا ایک شخف تھا۔ایسا معلوم ہوتا تھاکہ موال سے ہے۔ ابوموی نے اسے ئَقَالَ إِنِّ ثُمَ أَيْتُهُ يَاكُلُ شَيًّا فَقُدُنُ ثُهُ فَعَكَفُتُ أَنْ لَأَ آكُلُ فَقَالُ هَلُمُّ ھانے کے لئے بلابا۔ تواس نے کہا میں نے اس کو کھے خلیظ کھاتے دبچھاہے۔ جس کی وجہ سے مجھے تھن آگئی ہے فَاتُحَدِّ تُكُمُّمُ عَنْ ذَلِكَ إِنِّ ٱبَيْثُ اللَّيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَمَ تویں نے سم کھا لی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اس پر ابو موسل نے کہا۔ یس تم سے اس سلط کی طدیت

https://ataunnabi.blogspot.com/ ترهت القادى (۲) ِنَفُي رِّبِنَ الْأَشْعَرِيِّ بْنِي نَسْتَمْهِ لُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَ، بیان کروں ۔ میں تعبیلہ اشعرے چندا فراد کے ساتھ نی صلی اٹٹرتعا کی طلبہ وسلم کی خدمت میں حاصرہوا <u>ک</u> نْدِيْ مْاأَخُولْكُمْ فَأَيْنَ مُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَ واری عطا فرمایش ۔ تواد نتا د فر مایا - وانتگر میں تم ہوگوں کو مواری نہیں ووں کا - اورمیرے یا س هْبِ إِبِلْ فَسَأَلُ عَنَّا فَقَالَ آبْنَ التَّفْرُ الْأَشْعَرِيْقُ نَ فَأَمْرَ كُنَا واری منہیں ۔ اس کے بعد فدمت ا قدس میں مال نینمت کے کچھ اونٹ پیش کئے گئے تو ہمیں دریا فت فرمایا سِ ذَهُ دِ غَرِّ الذُّرَىٰ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَامًا صَنَعْنَا لُا بِيُارِكُ لِنَافَرَجَعْنَا وریر فرمایا-اشعری لوگ کہاں ہیں - اور بھیں سفیدکو ہان والے با پنج اونٹ عطا فرما نے کا حکم دیا جب ہم دہاں يُهِ فَقُلْنَا إِنَّا سُأَكْنَاكُ أَنْ تَحْعَمِلْنَا فَحَلَفْتُ أَنْ لَا يَحْمَمِلُنَا أَفْنَسِيْبُتُ قُ مع چلے توہم نے کہا کہ ہم نے یہ کیا ہمیں ہرکت نہ ہوگ اب ہم خدمت اقدس میں واپس لوٹے ا ورہم نے عرض تُ إِنَا حَمَلْتُكُمُ وَ لِكِنَّ اللَّهُ حَمَلَكُمُ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا ہم نے تعنورسے مواری انگی تھی تو تعنورنے نشم کیا لی تھی کہ نہیں دوں گا کیا تصنور کھول گئے ۔فرایا بیر نے لَ يَجِينُن فَأَمِى عَيْرُهَا حَيْرًا وَنَهَا إِلَّا تَيْتُ الَّذِي هُوَ موادی منہیں عطافر مائی ہے بکہ انٹرنے عطافر مائی ہے اور و انٹریس انشار انٹرکسی بات پرتسم کھا ہوں گا پھر خَيْرُ وَتُحَلَّلْتُهُمَا رعه يهون كداس كاغيربېترىپ تواسى غيركوكرون كا جومېترىپ اورنسم كاكفاره ا داكرديتا بول -14 Ab یہ حدیث بخاری کے الواب میں تبن طریقے سے مروی سے۔ الو قلاب اور قائم بن عاصم کلبنی دولوں

مستوسی سے اوریہ دونوں زہرم جرمی سے ۔ صرف ابو قلابرعن زہرم ۔ صرف قائم ہمیمی عن زہرم ۔ بہاں اور ﴿ نذورا ور تومید پھی ایک ہی سندیں دونوں سے ۔ مغاذی ہیں صرف ابو قلایہ سے کفادات ہیں صرف قائم سے ہے ۔ ذبائتے ہیں ایک سندیس صرف ابو قلاب سے ۔ دوسری سندیس صرف قائم سے بہاں سندیس ہے انا کھی بیٹ القالم ﴿ بعن عاصم احفظ عن ذہدہ سے اس کامطلب یہ ہے ۔ ایوب یہ کہد د ہے ہیں کہ بطریق قائم بن عاصم عن

ربهم جوحدیث میں روایت کرنا ہمول۔ برزیادہ ایھی طرح تھنے یا دہے۔ برنسبت بطریق ابوقلا سمن زہم کے ۔ عدہ ٹائی مغاذی باب قددم الاشعریمن ص<u>الحال</u> الصدوالذباریخ باب لحم الدجاج ص<u>امح دوطریقے سے ن</u>زود با ب لاتحلقوا با بیم ص<u>لاق</u> توحید باب قول النترواللہ خلفکھ و حا تعددون ص<u>کا آا</u>۔ مسلم ایمان و نڈور ترمذی شمائل ۔ نسائی الصید۔ النذور ۔

https://orabiy.c.org/datails/@zohoibhasanattari

الجهاد

744

نوهت القارى (۲)

ا مفظ کامتعلق من اُبی قلائم ۔ محذوف ہے۔

ذبائح میں یرزائدہے۔ وکان بَیْنِنَا وَبَیْنَ هٰذا الحی من جُرم إخاع ۔ اور کفارات میں «کان» کے بغیر بقیدعبارت ہے۔ معرون کی زیادتی کے ساتھ۔ ندورا ور توجیدیں یہ ہے وکان بین هٰذا الحی من جرم و بین الاشعربین اخاع ۔ اور توجیدیں بی ہے ۔ اخاع ہے پہلے وُدّ کی زیادتی کے ساتھ مطلب یہ ہے ۔ تبیلہ جرم اور اشعربین میں عقد موا فات اور بھائی چارگی اور عبت تھی ۔ انی کو مغازی میں یوں بیان کیا لمما قدم ابو موسی اکرم هٰذا لمحی من جرم ۔ جب ابو موسی اکرم هٰذا لمحی من جرم ۔ جب ابو موسی اکرم فرایا۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جب مطرت عنمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عبد مبارک میں کوف تشریف جرم پرکرم فرایا۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جب مطرت عنمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عبد مبارک میں کوف تشریف

ف کی خکود جاجہ ہے۔ فاتی فعل ماضی معروف او ذکر "معدد یعنی مرغی کا وکرا یا تذکرہ ہوا اور ماضی مجہول تھی کیا ہے۔ اور ذکر کی ماضی معروف اور د جاجہ یمنصوب مطلب بہ ہوا۔ لاک گئے۔ دا وی نے ذکر کیا۔ کہ مرغی یعنی داوی نے بورالفظ مفوظ نہیں رکھا۔ صرف د جاجہ محفوظ رکھا یعنی مرغی لاک گئے۔ اس کی اکیداسی دوایت میں اگے اس تھلے سے ہوتی ہے۔ کہ فیدعاً کا للطعام ۔ اس تحف کو کھانے کے لئے

بلایا نیزدوسری روایتوں میں ہے خاتی ملحدد جاجة ۔ ذبائے اور کفارات کی روایتوں میں یہ ہے۔ میں نے رسول الند صل الند تعالی علیہ وسلم کو اسے کھائے ویکھا ہے ۔

نتیم الله \_ ایک تبیلے کانام ہے۔ اس کے معنی النگرے بندے کے ہیں ۔ احمرے مراد مفید ماکل برگی میں الموالی ۔ مرادیہ سے ۔ کدروی ہے۔ بقیہ حدیث پر کلام گذرچکا ہے ۔

عه نانی مفازی باب السریز قبل مجد ص<u>عه ا</u> مسلم مفازی ابودا و د جباد

https://ataunnabi.blogspot

نزهته القادى دنى الجهاد

ابوقتاً دہ رصی اللہ تعالیٰ عند کھے۔ اس میں بروائیے بجیس اور بروایتے دس افراد تھے۔ مفلی ا نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کرجنگ میں صن کارکردگ پر امیرنشکرسی سیا ہی کو مال منیمت سے علاوہ مزمر کا

بطورانعام دے ۔اس مربیے میں امیر نشکرنے ان لوگوں کو ایک ایک نزیدا ونٹ دیا تھا۔جسے حضورا قدر صحالات تعا لی علیہ وسلم نے برفرادر کھا۔ اس وجہ سے کسی دوایت میں اس کی نسبت امیرنشکر کی طرف ہے ۔اورکسی میں حضود اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف -

١٤٨٢ عَنْ سَالِمِعَنَ ابْنِ عُمُرَى صِي اللهُ تَعَالَى عُنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ للهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ بَبُعَتُ مِنَ اللَّهُ سریے میں بھیجے ہوئے بھن افراد کو مام مجا ہدین فُسِهِ مُ خَاصَّه سوى فَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْسِنِ

المالا عَنْ أَبِيْ بُرُدُة لَا عَنْ أَبِي مُوسى مُرْضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُال کر میں اس محض میں ایو موسی رصی انٹر تعالی عنہ نے فرمایا۔ بنی صلی انٹر تعالی علیہ وسلم لُغُنَا هُخُورَجُ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَرَوْ يَحْضُ بِالْيَمَنِ فَخَنَر ہمیں نیرینہی اور ہم بمن میں تھے - تھنود کی طرف ہجرت کرنے ہوئے ہم شکے میں اورمیرے دو م

حِرِيْنَ الْيَهِ أَيَا وَأَحُوا بِ لِيُ أَيَا أَصْغَمُ هُـ مُرَاحًا ے چھوٹا تھا ایک ابو بردہ اور دوسرے ابورہم ۔ یا تو یہ کہا کہ بیجاس او بر کچھ یا تربن یا با دن بْخُوَايُوثُهُم إِمَّاقًا لَ فِي بِضِعَ وَامِّاقًا لَ فِي تُلْتُئِةٍ وحَمُسُدِينَ آوِ إِسَّنِينَ وَحَ ں ہادی توم کے ہمادے ساتھ منتھ - ہم تحشّی بر سوار ہوئے - مشّی کے ہم کو نمانٹی کی فَوْقِي فَرَكِنِنَا سَمِينَةً فَأَلِقَتُنَا سَفِينَتَنَا لِيَ الذَّيَّ اشِّيَّ مِا كَحَيَشَةً

ں ڈال دیا۔ پم کومعفر بن ابو طالب ا وران کے ہمراہی وہاں سے یعبقرنے کہ فَرَبُنَ أَلِيُ طَالِبِ قَاصَحَابَهُ عِنْنَهُ لَهُ فَقَالَ جَنُعَفَرُّ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ملی انٹرتعا کی علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے ۔ اور ہمیں یہیں د ہنے کا کم ویا ہے تم کوگ بھی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الجهاد

٩٣٩

نزهت القارى (١)

عه مناقب الدنساد باب بجرة الحبشة رثانى مغاذى رباب عردة خبر صك مد سلم فعناكل \_

https://ataunnabi.blogspot.com/ الجهاد نزهت القادى (7) یه ایک طویل حدیث کاایک ٹلکڑا اسبعے ۔ پرگستاخ داس المخارج ذوالخوبھرہ تھا۔اس کا نام حرصو ق بن زبيريقاً ـ يرتجدكا باشنده كلسغودكا بم قبيلة تى تميم كا فرو منجدى كيمي مقاً رنبروان ميں مالاكيا \_ حس كے مقتولين كے بارے ميں نو وصفورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا تقاكه بدترين قلق مول كے ميكرانوكو سے کہ دیوندی اسے صحابی مانتے ہیں ۔ مشَقَيْتِ \_ مِن وونوں روايتيں ہيں ۔ وا حد مذكر عاضرتاكے فتح كے مائحة ۔ تو يدبحت ہوكيا ۔ واحد مثللا كو صیغہ تاکے صنے کے مابھ ۔ میں فیرسے فروم ہوں ۔ بچ نکہ یہ جملہ شرطیہ ہےجس کے صدق کے لئے مقدم وَا لَی کا صدق میروری نہیں مصرف الازم کا فی کہے۔ بیسے زیراگر کدھا ہے تونا ہن ہے۔ فران جدیس فرما یا۔ عُلْ لَوْ كَانَ لِلرِّحْلِي وَلَكُ فَأَنَا أَذَّ لَكُ مَا مَا أَنَّ لَكُ مَا وَالرَّمَانِ كُ كُولُ اولا وَبُولَ تَواس كاست یہلا پرسشش کرنے والا میں ہوتا ۔ الطيدين ـ زحرف مطلب يربهواكه اكريس انصاف زكرتا تويس فيرس محروم موتا منكريس فيرسه محوم نهبي مرابا خربهول اس لئے ٹابت کمانصاف کرتا ہوں ۔ چونکریں انصاف کرتا بھوں اس لئے فیرسے محودم نہیں ۔ مرا پا فیر ہوں ۔ بہلی تقدیم پرمعنی پرموٹے کراگر بالفرض جیساکہ تیراگان ہے میں انصاف تہیں کرتا تو میں نبی نہیں اور توسنے ھے نی مان کرمیری ہیروی کی ہے۔ تو تو ، بدنمنت ہوگیا گراہ ہوگیا ۔ اس حدیث بر وری بحث اکے اُر ہی ہے ۔ كُلُّ هُا مُنَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ أَنَّ كُمْ اللَّهُ مَا مَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّسَامَ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الدُّسَامَ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الدُّسَامَ عَلِيهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ١٩٨٩ عَنْ هُمَّتُ لِنِ جُبُيْرِ بْنِ مُطْعِمِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ کر مرکی تھے ۔ زبیر بن مطعم رضی انٹر تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بی صلی انڈرتعالیٰ علیہ ومسلم تَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أَسَارِكِي بَذْيِ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمْ ، بدر کے قید یوں کے بارے میں فرمایا - اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اوران گندوں کے تُ عَلِي يَعَيَّا ثُمَّ كُلَّمُونَ فِي هُو لاَءِ النَّيْ لِيَرَكُ ثُمُ مُل لَهُ عِه ارے میں مجھ سے عرص کر کا تو میں اس کے لئے اکفیں بھوٹر دیٹا مطعم بن عدی نوفل بن عبدمنا ف مکے ہے بائررؤسار میں سے تھا ۔اسلام کی دوزا فزدں آڈھیے دیکھ کر قریش نے ایک معاہرہ مرتب کبار کربنی ہائم کا مکمل بائیکاٹ کردیا جائے کوئی زوان سے رشتهٔ ما تا کرے ۔ نه خرید وفروخت کرے نه انھیں کچھ دیے نہ سطے شکے ۔ جب بک یہ لوگ قمد (سی اللہ تعالی علیہ ولم )کو عب شانی مغازی باب صطع ابوداود - الجهاد 

الجهاد (4) نواهت القادى 741 نل كرن كے لئے بمارے والے زكروي \_ بہ ظالما زمعا ہرہ مکھ کرکیے کے دروا زے ہر لوکا دیا گیا۔ ابوطا لب بنو ہاتم کو لیکرشعب ابی طالب میں چلے گئے۔ نین سال بک اس میں محصور رہے۔ نین سال کے بعد کھیرلوگوں کو رحماً یا۔ ان میں مطعم بھی تھا۔اوراس طالما زبرا کو کے خلاف احتماج کیا۔ایک روایت کے مطابق اسی نے اس معاہدہ کو پھاڈ کر بھینیک دیا تھا۔اس کے اس برتاؤ کی بنا ریم مصنورا قدس صلى الترتعال عليه وسلمن وه فرمايا -کر اگرمطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان گندوں کے بارے میں سفارش کمتا تو اتھیں تھوار دیتا۔ مطعم وا تعدُّ بدر کے سات ماہ قبل صفری*ں مرگیا نف*ا۔ جمیرین مطعم رصنی الٹرنعالی عند اسی کے فرزند تھے۔ فتح مکر سے پہلے میٹرف باسلام ہوستے اور حصرت امیرمعادیّ رصی انترتعا لی علی علی مدینه طیبه بے اندر سیفیری یاست او در میں میں است انداز میں است انداز میں موسکے ۔ كَا صِي قَمِنَ الدَّرِيدِ عِلْ أَنَّ الْمُتَعَسِّ لِلْإِمَامِ ﴿ أَنَّ الْمُتَعَسِّ لِلْإِمَامِ ﴿ أَن وَائتُهُ يُعْطِي بُعُصَ فَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضِ مَا رشت داروں میں سے جعے یا ہے دے یہ ہے کہ نی فَسَهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِلْبَيْ صلى التُدنِعالُ عليه ومِلْم ف فيركِ فمس مِن سع الْمُطُلِّبِ وَبَنِي هَا شِيوِيِّنْ خَمْسِ حَيْبَرَ مِنْكُلْ بني مطلب اوربي إتهم كوديا \_ وَقُالُ عُمُرُبْنُ عَبُلِ الْعَزِيزِ لَمْ يَعُمُّهُ مُرِيذً لِكَ وَلَهُ مُخُصًّ اور حضرت عربن عبد العزيز نے كہا - كر حفور اقدى صلى الله تعالى عليه وسلم نے خس كوسب ك ريبًا دُوْنَ مَنْ هُوَا حُوجٌ الْيُهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي اَعْطَىٰ لِمَا يُشْكُوْ الَّيْهِ یں فرمایا - اور نرسب سے زیاوہ حاجت مذرکے مواکسی دشتہ داد کو خاص فرمایا -جسے بھی دیا اس وقت دیا جمہاس نے ون الْحَاجَةِ وَلِمَا مُسَهُمْ فِي حُنْبِهِ مِنْ فَوْمِهِمُ وَحُلْفًا كِهِمْ۔ ١٤١ عَنِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيرٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُمْالُ حصرت جبیربن مطعم رصی السّرتعالیٰ عه نے کہا۔ میں اورعثمان بن عفان دمول انسّرصلی السّٰد ئِنُ عَفَّاكَ إِلَّى مُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَارُهُولَ عالی علیہ وسلم کی فدست یس حاضر ہوئے۔ ہم نے عرص کیا با دسول انٹر حصنور نے بنی مطلب کو عطا هِ أَعُطَيْتَ بَنِي الْمُطَلِّبِ وَتُرَكْتَنَا وَ يَحُنُ وَهُم مِنْكُ مِمْنَزُلَةٍ قَاحِلًا فرمایا اور ہمیں مجمور دیا - حالا نکر ہم اوروہ حضور سے قرابت میں ایک درجے برہی ۔

https://ataunnabi.blogspot نزهتمالقارى (١١) فَقَالُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا إِبْنُوا الْحَلَّابِ وَا اس پر رسول الشرصلی الشر تعالی علیہ و سلم نے فر مایا ۔ بنو مطلب اور بنو شِيئٌ وُ احِلاً وقالَ اللَّيْثُ ثَنِي يُؤنُّسُ وَزَادَ فَالَ حُبُ ، ہیں ۔ یو نس نے یہ زاکد کیا ۔ جبیر نے کہا ۔ اور نی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وم ، بن عبد شمس اور بن نو فل کو کھر نہیں دیا۔ (امام المغازی) محد بن اسخق نے کہا فَہِلِ وَقَالَ ا بُرِجُ إِسْمِلْحِقَ وُعَبُّلُ شُمُسِ وَهَا مِبْهُ وَّالْمُطَلِّبُ إِخْوَكَةٌ رِلاً ں اور ہا سٹم اور مطلب حقیقی ہما ئی ہیں ۔ ان سب کی والدہ عا تکہ بنت ٱلتَّهُمُ عَاتِكُهُ بِنْتُ مُنَ لَا وَكَانَ نَوْفَكُ أَخَاهُمُ لِإَبِيهِمْ عِنْ مرہ ہیں ۔ اور نو فل ان نوگوں کے علاتی بھائی ہیں ۔ 1A VA مصزت عنمان ذوالنودين رصى المترتعالي عنه كانسب نامديه ببع يعتمان بن عفان بن إلى العا بن ا ميه بن عديثمس بن عبدمنا ف \_ ا ودگذر جيکا كه حفرت جبيربن مطيم دحنى النارتعا لي عنه كا یہ ہے۔ جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد منات ۔ قصہ یہ ہے ہائم مطلب عبیم کس نوفل یاروں رحوت عبد منا ن کے صاصرا دے اور بھائی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہائم مطلب عبیم س حقیقی بھائی ہیں اور ان کی والدہ کا نام عاتکه بتت مرة ہے ۔اور نوفل علاتی بھائی۔اس کی والدہ کانام واقدہ بت عرو ما زیر بھیا ۔ بنی ہائٹم اور بنی مطلب ہمیشہ صنورا قدس صلی الٹار تعالی علیہ وسلم کے مای رہے۔ ان کے اکثر افراد ما بقین اولین میں ہیں ۔ اور بنی عبرتمس اور بنی نوفل کے اکٹر افراد مخالف رہے۔ ان کے اکٹر افراد کفریمنے رہے۔ وقع مکہ ك موقع يرمسلمان موت راس بنا برحضورا قدى صلى الترتعالى عليه وسلم ن بن باتم اوَربَى مطلَب كوعطا فرمايا-اوربی عرشس اور بنی نوفل کونہیں دیا۔ شى واحد كامطلب ير سے كم ير بميشري سے بمارے ساتھ اس طرح دسے كويا بم اوروہ ايك بي \_ كُلُّ عِنْ لَكُمْ يَحْضِينِ الْأَسْبِلِابُ وَمَنْ قَمَلُ مَنْ الْمُنْ مِنْ مِر وَمَا ان مُواسَ مِنْ مُسِ مِنْ قَبْنِيُلٌ فَلَلْهُ سَكَبُكُ مِنْ عَيْرِالْخُنْسُ وَحُكُمُ مَ مَى وَمَنْ مَرَتُ وَاسَ الله وَالرَّح الحربة الم میں خس نہیں اور امیر سٹکر کو دخل نہیں ۔ و کا ایس کے ایک میں کو اور سے معنی میں ہے یعنی چینا ہوا۔ یہاں مرادیہ کے الرائ میں لیے عه مناقب باب قريش ملهم ثانى المغانى ماب غودة فيرمك ال ର୍ଗ୍ୟ କ୍ରାୟୁ କ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁ କ୍ରାୟ ବ୍ୟୟ କ୍ରାୟ କ୍ର الجهاد

444

نزهت القارى (٧)

عَنْ شِمَا لِى فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْانْصَالِ حَلِيْتُهُ أَسُنَا تَهُمَّا مُّنَيْتُ وَ تَقَدِيجُهِ اَرِزُو هُونَ كُمُ كَاشُ كُم مِنَ ان سے زیادہ طاقت ورکے درمیان ہوتا۔ میں یہ نَن آکُونِ نَ بَیْنَ اَضْلَحَ مِنْهُمَا فَحَمَرُنِیْ اَحَلُ هُمَا فَقَالَ مَا عَمْهُلُ تَعُدُفُ

نی آکو ی بین اضام و منهما فعمر فی اخار ها فقال با عموص تعرف معرف می درا نقا که ان میں سے ایک نے وہول کو میں ا

آبا جَهُلِ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكُ الدَّيْهِ بَا ابْنَ أَخِيُ قَالُ أَخُورِتُ أَتُكُ بهانة بِنَّ - بِس نَهُ لها - اب بِس نَه بو بِها - يَجِهِ اس كي يا عابت ہے - اے بَسِّعِ ؟ كو يُر رَسُول رَبِّ رَصُل رَبِّ لِهِ مِنَا لَا عَلَيْهِ مِنَا لَا عَلَيْهِ مِنَا لَا عَلَيْهِ مِنَا لَكُونُ مَ

يَسُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّن يَ نَفْسِي بِبَهِم لَكِنَىُ اسْ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ وَالنَّن يَ نَفْسِي بِبَهِم لَكِنَّ اس فَهِ بِتَاكِي مِهِ مَه وسول اللهِ صلى اللهِ وسلم كو براكها مه وسم مه اس

ئُ اَ يُنَتُهُ لَا يُفَارِقُ سُوا حِیْ سُوا کُ کُٹُے کُٹی نَمُوْتُ اَلَّا عُجِکُ مِنَّا فَتَعَجَّبُتُ ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ۔ اگر بیں اسے دیجہ لوں گا تو اس سے اس وقت تک جدا

لِذَا لِكَ فَعُمَرٌ فِي الْآخُرُ فَقَالَ لِي مِثْلُهَا فَلَمُ اَنْشُبُ اَنْ لَظَرْتُ اللَّهِ اللَّهِ مرموں كا جب تک وہ نہ مرجائے ۔جس كى موت ہم ميں پہلے ہے ۔ مِن نے اس پر تعجب كيا ۔ اب

اَ بِيْ جَهْلِ يَحِبُولُ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ الرَّاتَ هٰذا صَاحِبُكُمُا النَّذِي سَلَّالُهُانِ الرَّاتَ هٰذا صَاحِبُكُمُا النَّذِي سَلَّالُهُانِ الرَّارِينَ اللَّالِ عَلَى النَّاسِ وَقُلْتُ الرَّالِ اللَّالِ عَلَى اللَّالِ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالِ اللَّالَ اللَّلُولُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّلُولُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّ

عُنْدُ فَا بُنَكُ مَا أَكُا بِسَيْفِهِما فَضَمْ بَا لَا حَتَى فَتَلَاكُ لَا شُعَرَالْمُسَوَلِ اللّهِ عَنْ فَكُل لا شُعَرَالْمُسُولِ اللّهِ عَنْ فَا بُنِكُ مِن كَا إِلَى مُسُولِ اللّهِ عَنْ مَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُو

نزهتدالقادى (۱۱) <u>૱૱૱૱ૢ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</u> صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحُبَرَا لَا فَقَالَ ٱتَّكُمُا قَتَلَهُ ۚ قَالَ كُلُّ مجے بوچھا تھا۔ یہ سنتے ہی دونوں اپن کوارول کے ساتھ اس پرچھیٹے اورا سے مارکرتنل کردیا بجرلوٹ کررمول النسلاللہ وَاحِلُ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ ۚ فَقَالَ هَلْ مَسْمَعُتُمَا سَيْفَكُمُا قَالَ لِافْنَظُرَ فِي ۗ مل المترتعاليٰ عليه وسلم كي فدمن ميں حا هر جوئے ا ورحضور كو بتايا - دريا فت فرماياتم ميں سے كس نے اسے قتل كيا ہے -ان دونوں نے كہ السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاَ كُمَّا قَتَلُهُ سَلَكُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْروبْنِ الْجَمُوجِ ب نیدا سے قتل کیاہے ۔ دریا فت فرمایا کیا اپنی الموار ہونچھ چکے ہمو د و نوں نے عرصٰ کبانہیں ۔اب تفنودنے دونوں ک المواری ما منط وكانا مُعَادُ بُنُ عَفُراء ومُعَاذَ بُن عَمْروِ بْنِ الْجُمُوْح عِه فوائيل ودارشا وفرواياتم دونون في المختل كيا مكراس كاسامان معاذب عروبن جموح كوديا. بدوونون بيع معاذبن عفرار ورمعاذب عروب جموع تق 14 A6 ا تُصْلَع \_ يرحلن كي جمع م ي حرب ك معنى طاقتورك بين جس ك بسليا المسبى او الط ہوں۔ آیساانسان توی ہونے کے ساتھ ساتھ بہا درجی ہوتاہے۔اورایک روایت اصندع بھی ہے۔ صنلاعیۃ ۔ معنی قوت کا اسم تفضیل ۔ یہاں تخلامات ۔ ہے اور مغازی میں فنتیات ۔ ہے ۔ یعتی جوان نوعر۔جہا دمیں بندرہ مال سے کم عمر نیچے نہیں گئے جاتے ستھے۔اس کے اتنا توسطے ہے کران دو افر ں ی عمرس پزدرہ مَال صرودرہی ہوں گی ۔ لوا تی مَیں وائیں بائیں کامفنوط ہوتابہت *صرور*ی سے ۔ دست بدست وممن کے مقابلے کے وقت عاصر دماعی اور دسمن برتیز نظر رکھنی صروری مہوتی ہے۔ اس موقع برا اومی اسینے ارو نرسے نافل بوتا ہے۔ کو لُ بی بیتھے یا دائیں بائیں سے ملد کرسکا ہے۔ مفازى مِن برب \_ فَشَكْلًا اعَكَيْدِهِ مِثُل الصَّفْرَينِ حَتَّى حَتَى حَبَى كَا وَهُمَا إِبَنَا عَفَى اع وہ دونوں بازی طرح اس پر چیط بہال مک کواسے مادلیا۔ یہ وونوں عفرارے ضاحبزادے نے ۔ و کا نا ۔ بہ دونوں نوجوان معاذبُن عفرار اورمعاذبن عمرو بن جمورج ستھے ۔مغانہ ی میں نام نہیں صرف پرہے کم یہ دوبوں عفرار کے بیٹے تھے۔معاذ بن عَفرار کے والد کا نام حارث ہے۔اورمعاذ بن عمروکی ماں کا نام عظر بنیں ۔ میکن ارباب سبرنے عام طور مرہم مل سے ۔ کہ ابوجہل کے قائل معود اورمعا ذیفوارے کی اجزاد کان ہیں معاً ذیے ابوجیل کی ٹانگ براس زورکی تلوار ماری کہ اس کی بنڈلی کسٹ کرانگ ہوگئی ۔ عکرمبرا بوجیل سے اور کے ت ان کے شانے بر الواد مادی کہ ما تھ کٹ کرانگ ہوگیا صرف چیٹرا با تی د ما۔ اس کے با وجود انھوں نے عکرمہ کودولیا مگروہ مجاک گئے۔ فدمت ا قدس میں ما حزبوسے حفنورا قدس صلی المیڈتعا کی علیہ وسلم نے لعاب مبالک لگاکم مِيكا ديا - فورًا درست موكبا - اس كے بعد مدت تك زنده رسبے حضرت عثمان عنى رضى الله تعالى عند ك عسه ننانی مغازی ـ غزوه بدر باب ص<del>ابه ۵</del> مسلم ـ مغازی ـ  ز مانے میں فوت موری معود بررمیں شہید ہوئے۔

مسلبه لمعاذ - اس برتمام دوايتي متفق بي كراوجل كاملب معاذكوديا - اس اله كربها مملاالفول نے کیا تھا۔اوراسے مادکرگرا دیاتھا۔معودے ان کے بعداس پرجملہ کبا حضورا قدس صلی الٹرتعا لی علیہ وسلم نے دونوں کی تلوادیں منگا کریمنعلوم کرنے کے لئے دیکھی تھی کہ ٹون کانشان ان میں کس پرزیا وہ چوڑا سے جس ے بتہ بطے کہ گہراز خم کس الوارے لگاہے۔ شراح نے اکھاہے کہ حصورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فے دونوں ک دلجو کی کے لئے فرمایا کہتم دونوں نے قتل کیا ہلکن جب دونوں نے اس برحملہ کیا دونوں نے زخمی کیا۔ توبی مجھ ہے

كدونون في الماكيا -

وعون امدت \_ الجهل كانام عروب مشام م يبى مخزوم كامرداد عقا حنگ بدر مين يب سيسالار تقا -عهد بالميت چس اس كى كنيت ايوالحكم تلى حصوراً قدس صلى التُريَّعًا لى عكيه وسلم نے ابوجهل ركھى وہ اس سے جانا جآناہے۔ اسے اس امت کا فروں بھی کہا جا باہے ۔علامة مسطلانی نے فرما یا کہ بربنی اسراتیل سے فرعوں سے پتر ہے وہ جب و وسنے رساتواس کا بالاغور فاک بیں مل گیا اور مرت مرت کہ گیا ۔

آمُنْتُ آتَه الراكة إلك الباني آمنت سيسايان لاياكسوات اسكاوركونى معبود برق نبي

به بن إسْرائيل وَ اَنَامِنَ الْمُسْلِمِينَ - يِنْ الْمُسْلِمِينَ - يِنْ اللهِ الرايل ايمان لائة اور مي مسلمانون مي مون -

مگر غرغره ک مالت میں ایمان معتبرنہیں اس نئے روکر دیا گیا۔

آلاَنَ وَظَنَ عَصَلِيتُ مِنْ قَبُلُ وَكُنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ واوراس كم يبط فساد مِهان والون مين

ا كمُفْسِدِ نِينَ س

ا قول وهوالمستعان ساس، مث كريون غوركري كديد دين سارے دينوں سے بهتراور ما نى الدُّنعالى عليه وسلم سارس البيات كرام عليهم السلام سے اقعنل فرعون مصرف و مولى كليم السُّرعلي العسلاة والسلام كوتنهيد كرسنه اوران كے دين كونتم كرنے كے لئے 'نكلا كتا اور ديلين سيدالانبيا رسلى اندتعا لى عليدوسلم كوشېريد كرمنے ادران کے دین کو بیست و نابود کرنے آیا۔ اس لئے اس کا جرم فرعون مصرے بڑھا ہواہے ۔ اور برفرعون مصر سے بدرجها بدترہے ۔جی طرح برکہا بھی سمجے ہے کہ بدر کے منبداراس کے مجاہرین سادے عالم کے شہداد جابرین سے انفنل ہیں۔ اس کے بالمقابلَ بدرےمقتولین کفادسادے مہاں کے مقتول کا فرسے برتر میں۔ فلیحت ور۔ مستقلم فہمید ۔ اس کے باوجود کہ حصنور اقدس صلی الشرتعالی علیہ وسلم نے معوذاً ورمعاذ دونوں سے فرمایا۔ کرتم دونوں نے اسے قتل کیا بھرا بوہل کا سلب صرف معا ذکو دیا۔ یہ دلیل سے کم محض قبل کر دینے سے قاتل مقتول كے سامان كاستى نہيں موتا أوه منحله اموال فنيمت ميں شامل ہے البته امير سفكركوا فتياد سے كه وه كسى كواس كے كسي ام کا دناہے پر دیدے ۔ قائل ہو یاکوئی ا ور۔البتہ اگرا میرشکراعلان کر دے کہ جس کوفٹل کرنے تومفتول کاسامان اس کا۔

مارج نان ص<u>۸۵</u>

https://ataunnabi.blogspot. نزهت القارى (۲) الجهاد قوقاً لأستحق بوكا ويساكه غزوة خين مين موايه بعض علمار نے فرمایا کراڈانی کے وقت مذکورہ بالااعلان مکردہ ہے ۔ اس میں اندیشے ہے کہ لوگوں کی نیتوں میں فتورمیدا ہوجائے ۔افلاص کے بجائے طبع بدا ہوجائے ۔ یاطبع کی اُمیزش ہوجائے مگر ہمارے یہاں کوئی کراہت ہیں ۔اس <u>ک</u>ے كرادن ككرابت بحوتى توحضورا قدس صلى الشرتعالى عليه وسلم وه اعلان نرفرات ا فلاص كے سائقة اميد نفع مذموم نہيں۔ وَالْبِنَعْوُ المِنْ فَصْلِ اللهِ \_ بمعر الندكاففنل للاش كرو -يها نفنل سے مراد مال مے ۔سيدنا حفزت ايوب عليه اسلام كى إركاه اللي ميں يومن گذر على - رح غنى عن فضلك \_ تيرك فعنل ساستنناونيس \_ فال عصم له يتعريف بي مزادس أس مديث كي مندس الوسف اورمها لي كه درميان عبدالوا مدين عون مذکور ہیں واس سے شبہ ہو اے کہ توسف نے صالح سے نہیں سناہے اس تقدیر بر بر عدیث منقطع موجائی کی الم مخاری برا فادہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اوسف بن ماحشون نے ، صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف سے حدیث سى ہے ۔ اسى طرح ابراميم نے اپنے والدما جد حصرت عبدالرحن بن عوف رصی الدرتعا لی عندے ۔ بزاری مندکے بادے میں کہاجامکتا کے کو بوسف نے براہ داست صائح سے بھی سی ہوا ور ملا واسطرع پرالوا مدبن عون سے بھی ۔ چونکر پہلی سندعا کی ہے ۔اس کے امام بخاری نے اِس کو لیا۔ كُلُّ صُمَاكَانَ النَّيِّيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيْهُ وَيَلَمُ نبي صلى الشرتعالي عليه وسلم مؤلفة القلوب وغيره يُغْطِي ٱلْوُرُكَفَاةُ قُلُوبَهُ مَرَدُغُيْرُهُ مُومِنَ الْحُبُسِ كُومُس مِهِ دياكرتِ سَقَ لَ ويخنونه صهبه ٨ ١٩٨ عَنْ ثَا فِعِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَيْلَابِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ م التر نعالي عن في من روايت م كم حفرت عمر بن خطاب رضى الله نعالي عنه في عرض كي م يُارُسُوُلُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَنَى اعْتِكَاتُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمَرُ لَا أَنْ يَقِي یاد مول انٹر ؛ جالمیت کے زمانے کا مجھ پر ایک دن کا اعتکاف ہے۔ انھیں مکم دیا کہ اسے بورا يه قال داصاب عُمُرُجارِ بَتَيْنِ مِنْ سَبِي حُنَيْنِ فَوَضَعَهُمَا فِي بَعُضِ رلیں۔ اور مفرت عمر کومین کے قید ہوں میں سے وولو نڈیاں می تھیں۔ مبھیں انفول نے سکے کے بَيُوُنِ مَكَنَّةَ قَالَ كَمَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِمِ ى گھریں رکھا تھا۔ پیمردمول النّدصل النّدتعا لا علیہ وسلم نے منین کے قید یوں ہراحمان فراکم 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

فزهت القادى (١١) لَوُا يَسُعُونَ فِي السِّكَكِ فَقَالُ عُمُرُمَا عَ نْ فَقَالَ مَنَّ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ ۔ انفوں نے یہ بتایا کہ رسول الشرصلی الشرتعا کی علیہ وسلم نے تج ۜڮٳڔؠؘؾؽڹۊٵڶۘڒٵڣۼۜٷٚڶۿ<u>ڮ</u>ؙ يتعالى عليه وكلم نے جواز سے كوئى عمرہ نہيں كيا ہے ۔ا ورحصنور نے و ہاں سے عمرہ كيا ہوتا تو ع پوتیده نه ر متا – میح یہ ہے کے حصنورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ، جعراند، سے عمرہ کیا تھا۔ مگر جو بحرات میں جند خعوصی فدام کولے کرخفیہ حقید سکتے سکتھ اس کئے اکر صحابہ کرام کے علم میں نہ اسکا انھیں میں تھنزت ابن عررصى الله رتعالى عنهما بعي مي -یہ اصل میں مین حدیثیں ہیں۔ اول اعتکاف والی ۔ دوم حنین کے قید بیں والی یہ دونوں مرسل ہیں۔ اس لیے كه نا قع نے زتودمول المنتصل الثرتعالي عليه وسلم كازمانه يا ياہي نه حصرت عمرصى الترتعالي عنه كا-مكرا مام بحادى نے اعتكافيك مين بهلى مديث كوبطريق عبيد بن اسماعيل عن نافع عن ابن عمر وصولاً دوايات كياسيم-البتدول - في المسحيل الحدام رزائده ر ووسرى مديث يعنى - اصاب عمرجاديتين - يبعى مرسل م دارفطنى نے كها كراس مديث كوسفيان بن عِينه في ايوب سروايت كي - كجه لوگوں في موصولا روايت كي - اور كجد لوگوں في مرسلا -ری مدیت جوانہ سے عربے والی بھی مرسل ہے ۔ مگرامام مسلم نے اسے موصولار وایت کیا ہے جس حَدَّا ثَنَا آيُّونُ عَنْ ثَافِع قَالَ ذُكِرَعِنُكَ ابْنِ عُمُرَرُ ضَى اللَّهُ نَعَالِى عُنْهُمَا عُرُّرُ مُ سُوْلِ اللَّهِ صَلَّىُ اللَّهُ يَعَالُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِبَوِرَّاتَةِ فَقَالَ كَمُدَعُ تَمَرُمِنُهَا وَلَادُ جَرِيرُ بْنَى حَازِمٍ عَنَ ايُّوْبُ عَنْ نَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَقَالَ مِنَ الْمُحْمُسِ.

سله جلداول صطبحا

نافع نے کہاکہ حصرت ابن عروضی التدتعال عنہائے یاس دسول التدسلی التدتعالی علیہ وسلم مے جعرانہ سے عمرہ کرنے كالذكره جواتو فرايا كروبال سے كوئى عره نہيں كي ہے ۔ حرير بن مأزم معن الوب عن ناقع عن ابن عرجوروايت كي اس مي من المخمس \_زائد مه \_ معنى - اصاب عمر حاربتين والى حديث مربرين مازم ني ايوب مى سے جوروايت كى وه مرسل مہیں متصل ہے۔ اوراس میں یہ رائد ہے کہ بدنونڈ یال خس سے مل تقیس. وُرُوا لَهُ مَغُمُرُّعَنَ ٱيُّوْنَبَ عَنْ تَا فِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذَرِ وَكَهُ يَقُلْ يَوْجٍ \_ ا ورمعمر سنے نذر والی عدمیت ایوب ہی سے عن نافع عن ابن عمر دایت کبا۔ البتراس میں ایک دن کا ذکر مہیں ہے نذروالى حديث معمرت الوب بى سے موصولاروا بت كيائے۔ البتداس ميں صرف اعتكاف كى منت كاذكريم يوم يعني ايك دن مذكورنبين مديقال بوم مين يوم كا فتخريجي درست مي كيونكرير له يقل كامفعول بر مے ۔ اورکسرہ بھی صحیح ہے ۔ بطور د کایت ۔ ١٥ ١٥ ١٤٠ ثناالزه هرئ آخرن آئش بن مايك رضى الله تعالى عنه كلم وروي الفراد معزت الس بن مالك رحني القر تعالى عنه من حروى كر الفياد من في لوكول سند أَنَّ نَاسًا رِّسَ الْانْصَارِ قَالُوْالِوَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَسَكَّمَ رمول انٹرصل انٹر تھا کی علیہ ومہم ہے بارسہ جب کہا ہجب انٹرعزوجل نے اسٹے رسول صل انٹر جِيْنَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ مُسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْوَالِ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوازن کے اموال عطافر مائے جوعطا فرمائے ۔اور دمول انڈھیل انڈیتا لی علیہ وسلم نے عُوازِنَ مَا ٱفَاءَاللَّهُ قُطَفِقَ يُعَطِيْ رِجَالاَتِّنَ قُرُبْتِي إِلَيَا عَهَ مِنَ الْهِلِ یش سے کچھ لوگوں کو موہ مو اونے عطا فرہائے ۔ اس پر انفیا دیے کچھ لوگوں سنے کہا۔السّرعزو مِل كَقَالَوْا يَغُفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُطِّي فُرَيْدٌ رسول انترصل النَّدتُعا لَيْ عليه وسلم كو بختَّ وب قريتُ وعنيره كوعطا فرمات عميه اور بمين نظر آند از <u> قَيْنَ عُنَا وَسُيُّوْ فَنَا تَقُطْرُونَ دِمَا ئِهِمْ قَالَ اَشَى فَحُدِّ كَارَسُوْلُ اللهِ</u> ا رہے ہیں ، مالانکہ ہماری ملواریں (انجعی) ان کے خوبوں سے طیک رہی ہیں ۔ ان کی میر گفتگو رمولات صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَقَالَتِهِ مُ فَارُسُلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فِجَبَعَهُ صل التركعالي عليه وسلم كوبتا لك كمي - تو دمول الترصل الترتعالي عليه وسلم نے الفياركو بلوايا ودسب كوچرط سے 

نزهت القارى فتُيَةٍ مِنْ آدُمُ وَكُمْ مِنْ عُ مَعَهُمُ أَحَدٌ اغَيْرَهُ مُ فَلَمَّا اجْتَمَعُونُ ل ضیے میں جمع فرمایا ۔ انصاد کے علاوہ اورکسی کو مہیں اگنے دیا۔ جب انصار کرام جمع ہو م اءُ هُمُرِيَ سُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَد بول الترصلي الترتعال عليه وسلم ال كے ياس تستريف لائے اور انفسار سے ور ا الله صلى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَر لمرافئ أعطى رجالاك وْنَ أَنْ تُكَانَّ هُكَ الْكَامُ نے والوں کوعطا فرما کا ہوں ۔ کیا تم لوگ اس پرداحتی منہیں کہ لوگ ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فَوَاللَّهِ الترتعالى عليه وسلم كے ساتھ جاؤ ۔ محدا جمنين تم ساتھ ے کر وہ کوگ واپس ہوں گے۔اند بہاں تک کہ اسٹرا وداس سے دمول سے حوص پر مل قات کرو چھنرت انس نے فرمایا ۔ ہم وانعسار) ھبرنہ سکے عب ثاني مغازي باب غزوه طائف

https://ataunnabi.blogspot نزهت القارى (٢) اسموقع يرحضورا قدس صلى الترتعالى عليه ولم في قريش ك مندر جدو ملي افراد كوسوسوا وتط عطافرائ تقع ابوسفیان صخربن حرب ان کے دونوں صاحبزادگان بزید، معاویر، مکیم بن عزام ، حادث بن حارث کلده ، ما دُث بن هشام بهبل بن عرو ب ح يطب بن عبدالعزى ، علادبن حاديزتقنى ، عيينہ بن حصن ، صفوان بن امير، افرع بن مابس، مالک بن عوف نفری ۔ ان می علاوہ کسی کوبچاس کسی کو چالبس چالیس اون عطافر مائے ۔نقداس کے علاوہ عطا فرماستے۔ جلدا ول میں گذرا کر صفرت ابوسفیان ا وران سے صباح بڑادے پربیہین ابوسفیان کو موموا ونرٹ سے علا وہ لیاس چالیس او تیے چائدی عطا فرما ٹی تھی۔ َ چالیس او تیے چاندی کے لگ بھگ چا دشور دیتے بھرچاندی ہوتی ہے ۔اس دویئے سيع مرا د جاندي كاروبير سے توانگريزي عهد بس سواگياره مانته كاموتا تھا۔ فَقَاكُافُوا \_ ظاہر بین نظروں میں داوود بہش محبت کی دلیل ہے حصورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وللم نے قریش کو ایس فباحنی کے ماہتے عطا فرمایا اور انف ارکرام کونہیں ویا <sub>س</sub>یا حب جب محبوب کو دومروں پر زبا وہ مہر مابن و پیھتا ہے تَوجز *بر*لا كے سخت رىجىدہ ہوتا ہے۔ اور جو كمزوراعصاب سے ہوئے ہيں وہ كيم كہد ديتے ہيں ۔ انصار كے نوجوانوں كايہ نول اسى كے فحصل دن ۔ حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم سے يه بات حضرت سعد بن عيا دہ رصى الله تعالى عنه نيے عرصٰ کم بھی۔ فقیاء ۔ فقیدہ ۔ ک جع ہے۔ اس کے معنی سمجداد کے بیں ۔ فقہ یفقہ سے پہاں اصطلاحی عَنْ اِسْعَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رُضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ مس بھی میں میں ایس ایس الله تعالی عند نے کہا۔ میں نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جل رہا تھا عَنْهُ قَالَ كُنْتُ ٱلْمُشْرَىٰ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدُّ حصور موٹے کن دے کی مخبرانی چا در اوڑھے ہوئے سکتے رکہ ایک اعرا پی نے ۔ چا در پکڑ كَخُوانِ عُلِينُ الْحَاشِيةِ فَأَدُرُكُ هُ أَعُرَائِيٌّ فَهَانَ بُهُ حَذَبُهُ شَاهِ يَدَكُّ لیا اور بہت زور سے تھینیا اتناکہ بھا در سے کنارے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مونڈ سے بر مَّى نَظَرُتُ إِلَى صَحْمَةَ عَانِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيْهِ وَسُلَّكُمُ قُ نتان پڑگیا جے یں نے دیکھا۔ چاور کھینچنے کے بعد اعرابی نے کہا- اس مال سے جوانٹرنے کے پ کو عطافرایا الرُفُ مِهِ حَاشِيدٌ الرِّدُاء مِنْ شِكَ يَ جَدُنُ بَرِّدِ ثُمُّ قَالَ مُن لِي مِنْ ب مجھے ویتے جاتے کا کم دیں۔ رسول السّرصل السّرتعالی علیہ وسلم نے اس ک طرف دیکھا اور

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الجهاد

161

نوهت القارى (٢)

مَّالِ اللّٰهِ التَّنْوِي عِنْدَكُ فَالْتَفْتَ إِلَيْهِ فَصَحِيكُ ثُمَّا أَمُ لَهُ بِعَطَاء عِهِ مَا لِنَا وَفرايا -

نی بر دنجرانی \_ ایک قسم کی خاص چادر جو نجران میں تیا ایموئی تھی۔ عاتق کندھے اور گردن کادریا حصد مونڈھا عرب کے دبیاتی کے العربین اور حضورا قدس صلی المند تعالیٰ علیہ وسلم کے حلم وکرم کی

ریاعلی مثال ہے ۔

الله تعالى عَنْ أَبِي وَالرَّكُلِ عَنْ عَبْدِ الله مِن الله تعالى عَنْ هُ فَال لَمُّا لَمُّا لَكُ الله تعالى عَنْ هُ فَال لَمُّا الله تعالى عَنْ الله تعالى تعالى عَنْ الله تعالى الله ت

كَانَ يُوْمُ مُصَّنَيُنِ آشُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكْمَ آنَاسًا فَالْقِسُمَةُ اللَّ وصل الله تعالى عليه وسلم نے کچھ لوگوں کو مال و بے بیس تر جیح دی۔ اقرع بن ما بس کو سواونٹ

عُطى الْاَثْوَعَ بُنَ حَالِسٍ مِاكَة مِنَ الْإِيلِ وَاعْطَى عَبَيْنَة مِعْلَ خُلِكَ

اور عیینہ کو اسی قدرعطافر مایا۔ عرب کے ممتاز افرادکو دیا۔ اور انفیس تر جیج دی۔ اس پر ایک شخص

وَٱغْطَىٰ ٱنَاسًا مِنِّنُ ٱشْرُافِ الْعَرَبِ وَآثَرُهُ مُرِيِّوْمُ كُذِهُ وَالْقِسْمِ لَهُ قَالَ

نے کہا۔ اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا گیا۔ یااس نے یہ کہا۔ اس میں رضائے الہی مقصود نہیں۔ رہے کہا۔ اس میں رضائے الہی مقصود نہیں۔

ى جَلْ وَاللّهِ إِنَّ هٰذِ ﴾ لَقِسُمِ مَا عُدِ لَ فَيْهَا أَوْمَا آرِيُ لَ فَيَهَا اَوْمَا آرِيُ لَ فَيها وَحُهُ اللّهِ مِن كرين مَن اللّهُ تَعَالُ عليه وسَلْم كومزود فبركرون كارس فدمت اقدى بين

ير من رين عدى بين بها در بى من الشركان عليه وهم ومرور جررون لا يمن مرمت الدرن بين الله و الله و مرور جرور ما يمن الله و الله و منكم فا تنبي من الله و من ال

للهِ فقلت و الله لا حبر ف المبي صلى الله لعالى عليه وسدة في الله المربور اور عرص كر ويا - فرمايا كون به به جو انفها ف كرے جب كه الله اور اس

غَانَحُ بَرُتُ لَا فَعَالَ فَنَنَ يَكُولُ لَا ذَالُمْ يَعُلِ لَ اللَّهُ وُلُسُولُ اللَّهُ وَكُلِسُولُ اللَّهُ كرسول الفاف ذكرين ما اللهُ عزوجل مولى بررقم فرمائ النيس اس سازيده

مُوْسَى قُدُ أُوْذِي مِاكُنُرُمِنَ هَٰذَا فَصَبَرَعِتُ

بذار دی گئ میمر بھی انھوں نے صبر کیا -

ستھے۔ اقرع بن مابس نے با ہر بی سے اوازوی یا محد! حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جوا ب منہیں دیا ۔ توامنہوں نے کہا ۔ میں کسی کی تعربیت کروں تواس کے لئے زینت ہے اور میں کسی کی برائی کروں تو اس کے لئے عیب ہے ۔ اس کے جواب میں مَصنورا قدس صلی النّد تعالیٰ علیہ وسلّم نے فرمایا۔ بیشا ن صرف النّد بعدیس مخلص مسلمان ہو گئے ۔عبد خلافت کی معرکہ اُرائیوں میں بیش بیش دسیے بمامہ،عراق، برموک کے معرکے میں شریک رہے۔ میرموک ہی میں اپنے دس صاحبزادوں کے ساتھ شہید ہوئے ۔اورایک روایت

بموحب بدريس مفرت عمّان عنى رضى الدّرتوا لى عند ك عهد خلافت من فراسان ك ايك معرك مي تخرّ جان عبدیده بن تحصیون \_ عید بن حسین بن خدیف بن بدد نزادی دان کانام خدیف کا دای بادان كر سريس زخم ركايس كي وجريدة نكومت الرجوتي . اور ده شيا الجرآك اس كنويينه نام يركيا - يرسى مولفہ قلوب کیں سے منتھ حفنورا قدس صلی ابٹرتعالی علیہ وملّی کے وحکال کے بعدمر مدم وکوللّی پی خوملد یے ساتھ بھ لیا تھا۔ پھے اسلام فبول کر لیا۔ ان میں دیہانپوں کی طرح کچھ الھڑین تھا ۔ بے نکی باتیں کر دیا کرتے

ا صابھ میں مٰدکور ہے کہ ان کے باب حصین بن مذیفہ کو کرزبن عام عقیل نے نیزہ ماردیا تھا۔زخم نا قابل مرکزا ہوگیا تواس نے اپنے لڑکوں سے کہا وہ دس تھے ۔ کہ بیں جس حال میں ہوں اس سے موت بہتر ہے تم میں سے کو ن میری بات مانے گا۔ دموں نے کہا ہم سب آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس نے سب سے بڑے کہ لڑکے سے کہاکہ میری تلواد سے کرمیرے سیننے ہردکہ گربھونگ دے کہ پیچھسے با ہرنکل جائے ۔ اس نے کہا-اباکیا کوئی بیٹا اسینے با یہ کوفتل کرمکتا ہے۔ اس نے ہرایک سے یہ کہا۔سب نے انکادکر دیا۔مگرعیبینہ نے کہا

اے ابا! اب جومکم دے رہے ہیں۔ اس کی تعمیل میں نہ مجھے راحت ہے نداس کی خواہش ہے مگراک ہومکم دیا اس كوبجالا وَل كا- بتاتيج كيا كرول حصين في كها الواريجينك وسيعي احتمان الدوا مقاكرتم مي كون مياسب سے زیا وہ اطاعت شعادہے۔ جومیری زندگی میں میراسب سے زیا وہ فرما نبردار موگا وہ مرنے سے بعد بھی ہوگا جا تومیری اولادا ور قبیّلے کا مردارہے ۔اور بنی بدرکوجمع کرمے سب کوبتّا دیا یحصین کے مرّنے کے بعدعیین پورے تبییلے کے سروا رہوئے ۔ا ور باپ کے قصاص میں کرز کو قتل کیا۔ حصرت عثمان عنی رصی اللہ تعالی عنہ

ــله علدفالت صـ<u>۵۵</u>

نزهت القارى (١)

كعدرخلافت يك باحيات

فقال رجل \_ اس بزربان كانام معتب بن تشير عقا، به برباطن منافق انصاد كرام كمشهور تبيل بن عموب عون کا فردیمقا۔اس گستاخ کوقتل نہیں فرمایا۔ غالبّاس بنا پر کہ مخالفین یہ بروپیگینڈہ کرنے کہ کواب اسپنے اصحاب کوقتگر رنے سکے جیساکراک وہ سے یہی معامل تمام منافقین کے ساتھ کیا ۔

١٩٩٢ حَدَّ ثَنَاهِشَامُ أَخُبُرِنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاعَ بِنُتِ كرويرف حضرت اسار بنت ابو بكر رصى الله تعالى عنوان كها يس ز تُعَالِياعَنْهُمَا قَالَتُ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوىٰ مِنْ أَرْضِ الزُّبُيُرِاللَّبَىٰ ا و انھیں رسول انٹر صلی انٹر تعالی علیہ وسلم نے جاگیرو ی تھی ۔ عمیھل اپنے ىلەمتى رىلەڭ تۇكالى غانىدۇسىلىئىرغلى زاسىنى ھى مېتى غلى ت ین مدسینے سے دو تہائی فرسنگ یعن دومیل تھی ۔ اوربطریق ابو ضمرہ عن ج خَمْرَةٌ عَنْ هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ا بیر جو روایت سید - اس میں بیر سید که رسول انترصلی انتر تعالی علیه وسلم نے ز قُطَعَ الزُّبُيْرَ أَرُضًا مِّنْ أَصُوالِ بَنِي النَّصِيْرِ عِهِ بی نفنیر کے اموال سے مجھ زین جا گیر وی

المام المام من يه مديث مفصل يون من معرت المارينت الويروشي الترتعال عنها في المارينت الويروشي الترتعال عنها في ا میرے والدنے میری شادی زہیرے کردی۔ زمین میں ان کے لئے نہال تھانہ غلام اور نہ ا در کھے سوائے ایکش اونٹ اور گھوڑے کے میں ان کے گھوڑ ہے کو جارہ دیتی پائی بھرکراہ تی ان کی ڈول سیتی آٹا گوندهتی میں ایھی طرح روٹی بنانامنہیں جانتی تھی میری کچھ انصار پڑوسی عور میں روٹ یکا دیکتیں ۔ پربہت سمی عور میں قیں۔ اورمیس زمیر کی اس زمین سے جیے درول امٹرصل انٹرنعا کی علیہ دسکم نے انھیں عطا فروایا تھا۔ اپنے سربرلاد رکھجود کی کٹھلی لاتی تھی ۔ وہ زمین میرے گھرسے و وتہا نی فرسنگ دومیل کی دوری بیڑھی ۔ایک ول میں اسپے سرپر تحظی لا وے آ رہی تھی کہ دسول انڈیکی الٹرتعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوگئ اور حفنور کے ساتھ انعبار بھی ستھے ۔ حضورنے مجھے بلایا اور اوٹٹنی کو بھانے کے لیے آخ کہا تاکہ مجھے اپنے بیٹھے بٹھالیں ۔ جھے شرم آئی کممردول کے ساتھ مچلوں ۔ مجھے زہیرا وران کی غیرت یا داگئ ۔اوروہ سب سے زیادہ غیرت مند تتھے۔ دیول الٹیمسل السّ تعالی علیہ وسلم نے تاڑلیا کہ میں شرمارہی ہوں تو تشریف سے گئے ۔ اب میں زبیرے پاس آئی اور میں نے سارا

عدة أني النكاع باب الغيرة طلاي مسلم نكاح ، استيذان ، نسائى عشرة التسار و له جلدتالث صف

الجهاد نزهت القادي 700 قصربيان كيا \_ توانفول في كها بخداتيري فحظل وهوناد سول التمملي التُدتعا لاعليه وسلم كے ما تق سواد مونے زما دہ مجھ پرسخت ہے ۔اس کے بعد الوبکرنے ایک فادم بھیج دیا جس نے گھوڈے کی فدمت سے مجھے ہیٹی دے دی گوبا النفول نے مجھے ازاد کردیا مسلم میں ہے کہ یہ خادم رسول النھولی الندتعا کی علیہ دسلم نے عطا فرمایا تھا تی طبیق پیے كه حفنورا قدس صلى التُدتُّعا لي عليه واسلم في حضرت ابو بكر كوعطا فرما ياكه اسمار كو ديدو ... و قال ابوضم رئی ۔ اس تعلیق سے اہم بخاری دوباتوں کا فادہ فرمانا چاہتے ہیں ۔ اول پر کرمہلی روایت ا ہوا مامہ کی سے جس کی سندمتعسل سے مگرا ہومنمرہ کی مرسل اس سلے کدعروہ کی دسول الٹرصل النڈیعا لی علیہ وہم سے لقانہیں ۔اوروہ کیتے ہیں کہ دسول الٹرصل الٹرتعال علیہ وسلم نے زبر کوبنی نفنیہ کی اُراحنی میں سےعطا فرایا تھا۔ابوارامرک روایت میں اس زمین کی تفصیل نہیں ۔ جوحفرت زئبر کوع طافر مائی تھی ۔ا ورا بوضمرہ کی روایت میں تعیین ہے ۔ کہ بی نفسرگ کارامنی میں سے ان کوعطافرہ یا تھا۔اک سے اس مدیث کی باب سے میکا بفنت ہے كيونكرباب مين مولفه قلوب وغيرجم من الخس وتحوه \_ بع \_حصرت ربيرمولفه قلوب ميں نه سكتھ اور زاموال نيافتير مال غینمت تقاکراس میں سے خس نکا کا جاتا ۔ برقی تھا۔ جو فاص دسوک الٹھٹی الٹرتعا کی علیہ *وسلم کے سکے ت*ھا ۔ حفزت اسمار رهنی اینرتعالی عنها حفزت مدریق اکبردهنی التارتعالی عنه جیسے معزز ترین صحابی کی پیچ تھیں ، جو دنیوی چنیت سے بھی رئیس تھیں مگر پھر بھی اینے تنو ہرے کھوٹرے اور اوسٰ تک کی فدمت کرنی تھیں ۔ حتی کہ اونٹ کی نوراک کے لئے دومیل سے تھلی ڈھوکر لائیں اسے کوئتیں اوراونٹ کو کھلاتیں ۔گھوڑ ہے گی د پچھ بھال *اُ* سان نہیں وہ خود فرما تی ہیں کہ مجھ بیر گھوڑ ہے کی دیچھ بھال بہت دستوار تھی میگروہ بسخوشی پیریپ کام انجام دیتیں۔ یہ دیچھ کمران کے کٹو ہر جہا دا ولاسلام کی نشروا ٹھا عت اور ووسرے کا مول میں مشغول پی انفیں ان کی دیکھ بھال کی فرصت تہیں ۔ اس سے نواتین کومبق حاصل کر ا جاستے ۔ يَا فِي مَا يُصِيْبُ مِنَ التَّكَامِ فِي أَرْضِ وَان كَا مِرْمِين مِن بِو كَانَا يَاتُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالِ عَنْ عِبْدِ اللَّهِ بْنِ مُتَّقَالِ ٱلْحِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ حفرت عبد انٹر بن منفل دمنی انٹرتعا لی عنہ نے کہا۔ ہم نیبر کے محل کا محا صرہ سکتے عُنْهُ قُالَ كُنَّا هُمَا صِرِينَ تَصُرُخَيْبُرُفَمُ فَي إِنْسَاكَ مِعِرَابٍ فِيْ ئے کتھ کم کمی نے ایک کی ہجینگ جس میں چر ہی تھی۔ میں اے بلینے کے لئے تیزی سے بڑھا ۔ تَخُذِه فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيُهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحُنُدُكِ مِنْهُ عِه ی سے دیکھا تو نی صلی انٹر تعالما علیہ وسلم موجود ہتھے ۔ یس سر ﴾ عده ثانى مغازى بابغزوة خِرمِنت الذبائح والعبيدباب وباتح ابل امكتاب صليم مسلم مغازى ابودا وُوجها و ـ نساكى ذبا تح \_ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الڑائی کے وقت یالڑائی کے بعد دارالحرب میں دیمن کا جوکھانا طے اسے مجا ہرامیرلشکر کی اجاز ے بغیربقدر صرورت کھاسکتا ہے ۔ای طرح جو لباس ہتھیا دُجا نور طاسے استعال کرسکتا ہے۔البتہ الما ٹیختم ہونے کے بعد وائیس کرنا صروری ہے۔اہل تیبریہودی ستھے رمہود اوں کے بہاں چربی کھانا حرام ہے ۔ اسلام یس مائز ہے ۔ میہودی اہل کتاب ہیں ۔ ان کا ذبیحہ طال ہے ۔ ١٤٩٢ عَنْ نَا فِعِ آتَ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عُنْهُمَا قَالَ كُتُ ت میں شہداور انگور یا تے کہا۔ ہم غزوات میں شہداور انگور یا تے ب في مَغَازِينَا الْعَسَلُ وَالْعِنْبُ فَنَاكُلُهُ وَلَا نُرْفَعُهُ -تق لو كما ليت كفي - الماكر ركفت نبين كق 1490 ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي اَوْنِي يَقُولُ اَصَابُتُنَا عَجَاعَهُ **حکر میرمنت** حصرت عبدالنٹرین ابو اونی دصنی النٹر تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نیسبر کی را تو ل میں ہم کوسخت لِي خَيْبَرَ فِلْمَاكِاتَ يُوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُوا لِأَهْلِيَّةٍ فَا ں منگ ۔ حب ارا کی ختم ہو کی تو ہم نے ولیسی گدہوں کو ذہمے کرڈوالا۔ جب انڈیاں اُ بلنے مکیس تورمول الأ تَاعَلَتِ الْقُدُوسُ نَادِي مُنَادِي رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تُعَالَى عَالَى عَالَى انتُرتعا لیٰ علیہ وسلم سے منا دی نے بسکا را۔ ما نڈ ہوں کو البط دوا ور گدھوں میں سے مچھ مت کھا وُ عُوْا الْقُلُ وُرُوَلِا تُطْعَمُوا مِنْ لَحُوْمِ الْحُكُمْ رِشْيِكًا قَالَ عَبُلُ اللَّهِ فَقُلْبَ لتُّدِين ا بي او في نب كہا - يم نے كہا - نبي صلى انترتعا لي عليہ وسلم نے اس سے اس ليئے منبع كيا ً ا نَهَى اللِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ لِاكْتَهَالَهُ مُتَّخَّتُ سُ قَالَ وَقَالَ ں نہیں نکالاگیا ہے - اور ووسروں نے کہا کہ تحطعی طور پر حرام فرمایا - سلیمان بن ابوسلیما ن ووُن حَرَّمُهُا ٱلْبُتُّهُ وَسَأَلُتُ سَعِيْلًا بِن جُبِيْرِ فَقَالَ حَرَّمُهَا

دین گرون کو جیرے موقع برحرام فرمایا۔ اور بالکلیہ حرام فرمایا۔ اور بالکلیہ حرام فرمایا۔ البتہ مصرت عبداللہ بن ا العاوی رصی التر تعالیٰ عند کا اپنا برخیال تھا کہ جونکہ ان میں سے مسنہیں :کا لاتھا۔ اس کے الفیس کھانے سے منع فرمایا۔ اس کی یوری بحث کتاب الذبائح میں آئے گا۔

نزهت القارى ٧٧ بسوالله الترطي الرَّحِيْم كأف الجيزئة وَالْمُوادَعَةِ مَعَ أَهُلُ ذميون سع جزير ليناا ورتربيون سيصلح كرناا ور التُرع وجل كاس ارشاد كابيان ان سے الو وجو الله ير الذِّشَّةِ وَالْحَرَبِ وَقُوْلِ اللَّهِ تَعِالَىٰ فَاتِرُكُمْ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْحِجْرِ وَلَا يُحْجَرِّمُوْنَ مَا حَجِرَمُ اللَّهُ وَمَ سُوْلُهُ وَلَا اللَّهُ وَمَ سُوْلُهُ وَلَا اورقبامت برايمان نهبي لاننها ورجن چيزول كوادنداور اس کے دسول نے حرام فرمایاان کو حرام نہیں مانتے اور جو يُدِينُونَ وِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الْكَذِينِ أَوْتُوا دین می کو قبول نہیں کرنے اہل کتاب میں سے جب یک الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعُطُواالْحِزْيَةَ عَنْ يَكِ وليل موكراسي إله سع جزيرة دي . وُهُ مُرصَا غِرُونَ ۔ تَوْبِ ۔ ٢٩ يُغِنِى الْهُ ذِلْاً كَا الْمُسْكِنَةُ مُصْلِكَ ثُلْلِسُكِيْنِ يعى ذليل موكر اورمسكنة مسكين كامعدر سير مكيت أَسُكُنُ مِنْ فُلاَتِ ٱحْوَجُ مِنْهُ وَلَمْ يِلْهُ مَنْ میں۔ اسکن مسن فلان لینی فلان سے زیادہ محتاج سبے امام بخاری اس طرف بہیں سکتے کہ بیمکون سے بنا ہے۔ میہودولھا إِلَى السُّكُونِ ــ وَمَا حَاعَ فِي ٱخَذِهِ الْجِزْدِيةِ مجوى اورعميول سے جرم لين كى بار ين بو بوكي وارد عر ون اليكهُ ووالتَّماري وَالمَيْوُسِ وَالْحَجَمِة جزیه برکا فرسلطنتِ املام چُن دعایابن **کرر بنا چا بی** ان کی جان و مال کی مفاظنت *کے گوفن* جرمال إدارًا من است مزير سكيف أير- اورجس معدليا وأنا سيداسيد وفي يا إلى الزمركية بي. مرتدین ا ورعرب کے مشرکین کے علاوہ ہرکا فرکو ڈی بنانا جا نزسیے ۔ مستنامن وہ کفارہی جودارالحرب کے باشندے ہوں اورسلطنت اسلامی سی سلطان اسلام سے قانون کے مطابق مدت معین تک د سینے کی اجازت کے کراکئے ہول ۔ حوبی \_ وه کا فریس جوداد الحرب میں رہتے ہوں ۔ یا دارالاسلام میں ہوں توندعقدامن کر کے ہوں نہ عقد ذمر منٹلا دا د دارالاسلام ہے مگروہاًں حکومت کا فروں کی ہے جیسے موجودہ ہندوستان یامسلمانوں کی ہے مگر کا فرعقد دم وامن کے بغیر رہتے ہیں۔ جیسے پاکسنان اور بٹکلہ دیش کے کفار۔ ا مام بخاری نے صاغوون کی تفسیر او لائع سے کی ۔ اس سےمرادیبی ہے کہ دمی غلام یا نوکرے المحق جزبہ نہیجیں بلکہ ماکم اسلام کے اجلاس میں تو و ما صربہ وکروونوں بائھوں میں رکھ کر کھٹے ہے ہوکر جیسے نذر میں پیش ک جاتی ہیں بیش کریں۔ ذی کا ہا تھ نتیج ہو وصول کرنے والا اوبرسے المفالے ۔ وماجاء فی اُخِصٰ الحجزية ً ۔ يهودونصادي سے جزيدلينا قرآن مجيدسے ابت ہے . مجس سے لينا تر<sup>ت</sup> سے اور دوسرے عجی کا فروں سے لینے کا جواز قیاس سے عرب کے مشرکین کے لئے جزیہ نہیں ۔ انھیں بہر جا ل اسلام فبول کرنا ہے ور رفتل کردیتے جائیں گے ۔ المسكنة ميهودك إدبين ايك أيت مين ارشاد م - وَصنوبَتْ عَكَيْهِمُ الدِّ لَيَّهُ وَالْمُسَكَنَةُ مِعْوَ

الجهاد

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

T04

نزهت القارى دم، 

ان پر ذلت اور متاجی مقرر کردی گئے ہے ۔ اس میں لفظ مسکد آیا ہے ۔ حوصاعِ وُدُن کے معی کے مناسب ہے ۔

اس لئے امام بخاری نے اس کی تفسیر کردی .

مسكنة مسكين كامصدر براواماب اسكن من فلان ين وه فلان عزياده مماج ب

ولعدید هب الی السکون ۔ کے فائل بخاری کے راوی فر بُری بیں۔ وہ یہ بتانا جا ہتے ہیں کہ امام بخاری کا پرمذہب پرنہیں کہ اسکن میں فلان۔ سکون سے بناہے۔ بلکہ یہ مسکنیۃ سے بنا ہے قبیہ ما فیدے۔

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَهُ عَنُ ابْنِ تَجِيْحِ قُلْتُ لِحِيَاهِ لِمَاشَاكُ أَهُلِ

ابن مجنیج نے کہا۔ یس نے امام جا برسے دریافت کیا۔ کیا بات ہے اہل شام پر

لشَّامُ عَلَيْهِمُ أَزْبِعَهُ دَنَانِيرُوا هُلِ الْيُمَنِ عَلَيْهِمْ دِيْنَامُ فَالْجُعِلَ ذَلِكَ چار دینار جزیر ہے ۔ اور اہل یمن بر ایک دینار۔ توانھوںنے بتایا کریہ وسعت

بعن ابل شام برنسبت ابل مین کے زیادہ خوش حال میں۔اس کے ان برزیا وہ سے اس

تعلیق کوامام عبدالرزاق نے موصولار وایت کیا ہے۔

سَمِعْتُ عَمْرِدٌا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مُعَ جَابِرِيْنِ زَيْدٍ تل سنت عرو بن دینا رے کہا میں جا بر بن زید اور عرو بن اوس کے باس

وُسِ نَحَكَ تَنَهُمَا بَعِالَهُ سَنَهُ سَبُعِيْنَ عَامِ حَجَ مُصُعَبُ بْنُ الزُّرِ فا کم بجالہ نے یہ مدیت بیان کی - سنگر میں جس سال مصعب بن عمیر نے اہل لفرہ

الْبُصُرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زُمُنَهُ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَرِي بُنِ مُعَاوِي

اتھ فج کیا تھا۔ زم زم کی سطر ھیوں کے باس - بجالے ہے کہا میں اصف کے ججا حنری مَمِّرِ الْحُنَفِ فَاتَانَاكِتَابُعُمُرَبُنِ الْخَطَّابِ قَبُلُ مُوتِهِ بِسَنَةٍ فَ

حاویر کا منٹی تھا۔ بھادے یا س حفرت عمر بن خطاب کا فرمان ان کی وفات کے ایک يُن كُلِّ ذِي عَحُرُهِم مِنَ الْمُحُوسِ وَلَمُ يَكُنْ عُمُرُ اَخُذَا لَجِيزِيةً ال پہلے آیا - مجوس کے ہر دو محرم کو الگ الگ رکھو - حضرت عمر مجوس سے جزیر

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نہیں بیتے تھے۔ جب یک کہ صرت عبدالرحن بن عوف نے یہ گواہی نہ دی کہ رسول اللہ تکالی عکی بے کوسک کھ اُخیان کھا ہِن مجھوس کھی رعمہ صل الحق العالم میل نہ سے کہ محد سر سر حزب ال

صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ہجرکے مجوس سے جزیر لیا ۔

نزهت القادى (۲)

صحیح ہے اورجہ ہور کے نزدیک بھی جائز ہے کہ اسے حد ثنا کے صیبے سے بیان کرے البنۃ ایام نسائی اور چند بزرگ اسے جائز نہیں جانتے ۔ ہر قانی نے کہا۔ یوں دوایت کرے ۔ کرمس نے فلاں سے سنا ۔ • م

حبزی ۔ یہ دوطرح مروی ہے۔ ایک کبڑے ۔ دوسرے جِزُگُ ۔ احنف ۔ ان کانام صحاک یاصخرتھا۔ عہدرسالت ہی بس ایمان سے مشرف ہوئے مگرزیارت نہیں

کر پاک ا جار تابعین میں سے ہیں مہت رکیک شحہ دارعقلمندستھے۔بھرہ کے بانٹنکرے سکھے مگرسٹاٹھ میں ۔ کونے میں وصال ہوا۔حصرت مصعب بن زبیران کے جنازے میں پیدل جل کے متر کی ہوتے ۔

فرقو ا معوس کے محارم اگر غلام اور لونڈی بنانے جائیں توان کو انگ انگ رکھنے کا حکم اس مصلحت کے میٹن نظر کھاکہ کوئی فیتنہ نہ کھڑا کردیں۔ اندر کے دا ذیا ہر نہ کردیں ۔

ے بین تفریحانہ بوق کینٹر نہ تھر بروی۔ اندر سے راز ہمرر تروی ۔ لیمر بیکن اختیا الکھ زیدہ ۔ جو بکر قرآن مجیدیں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہے۔ اس

نے مجوس کے بارے میں حصرت عمرے ترد دکیا مگرجب حصرت عبدالرحل بن عوف رصی الترتعالی عند ہے۔ گواہی دی کرحصورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرے مجوس سے جربہ لیا تو ترد د جا تارہا ۔

امام شافعی اورا مام عبدالرلاق وغیرہ نے سیدناعلی دَضی السُّدِنعا لیٰ عندسے روایت کی ہے۔ مجوس پر ایک اُسمانی کتاب نے ل ہوئی تھی ۔ان کے ایک با دشاہ نے شراب پی کراپنی بہن کے ساتھ زنا کرلیا۔ جب صبح

بیت او کالمی کو کو بلاکر خوب مال دیا۔ اور کہا حضرت آدم ، اپنے بیٹوں کا نکاح ابی بیٹیوں سے کرتے سے ماکریں سے دان خوشا مدیوں نے اسے سلیم کرلیا۔ اس کی خوست کی وجہ سے ماکریں سے ایساکر لیا توکیا حرج ہے۔ ان خوشا مدیوں نے اسے تسلیم کمرلیا۔ اس کی خوست کی وجہ سے

وہ کتاب انظالی گئی اوران کے ذہنوں سے محوموگئی۔اس روایت کا حاصل یہ نکلاکہ جب تک ان کے پاس کتاب تھی وہ اہل کتاب تھے رجب کتاب انظالی گئی تو اہل کتاب ندر ہے۔ لحربیکن اخت الجیزی پی قرب یہ حصہ حصزت عمر کے منشوریس تھایا نہیں ۔ زیر بحث ہے مگر تر مذی کی روایت سے بہمعلوم ہوتا ہے ۔ کہ یہ بھی اس منشور کا حصہ ہے۔

عبه الوداؤد الخراج - ترمذي نسائي سير - له اول سيرباب ماجاء في اخذ الجزية من المجوس <u>المجوس الموسي</u>

الجهاد 109 نزهت القادى (٢)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادى (٢) فَتَنَافُسُوْهَاكُمَاتَنَافَسُوْ هَاوَتُهُلِكُكُمُ كُمَا اَهُلُكُمُ مُمَا كرنے كى دغبت كروكے اور دنياتم كوتباه كردے كى جسے يہلے والوں كوتباه كرديا -عمرو بن عوف انفيادى ـ يه مهاجر بهى بير - موسكا عديد به اصل مير اوس ياخزدج -مول میرمکه جاکرسکونت افتیار کری موا وربی عامر بن تؤی کی کسی شاخ سے طبع بن کے ہوں۔ اسلام قبول کرنے سے بعد کدینہ طیبہ پھرت کی متی اس لئے مہا حربھی مُوئے ۔ صالح اهل البحدين \_ ابن سعدك ذكركيا عد \_ كر عوان كي غنائم تقسيركر في كيد صوراتد صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے علار بن حضر می کو بحری<sup>ں بھی</sup>جا تھا کہ وہاں کے حاکم کو اسلام کی دعوت ویں وہ مشرف باسلام ہوگیا۔ اور وہاں کے باتندوں نے جزیر دینامنظورکیا۔ یہ اکثر فجوسی تھے۔ اس بنا پریہ حدیث اس باب کے صنی میں مذکورہے ۔ مصرت ابوعبیدہ بہلی بار مرزیے کی دقم لانے کے ستھے۔ بر رقم ایک لاکونتی ۔ بازگا ہ درمالت میں جزیے کی بیرمیل رقم تھی ۔ بیر حدیث کتاب العسلوّة میں گذر یکی ہے۔ اس میں حصرت عباس رصنی التارتِعا لی عند کا دلچسپ وا قعرہے ۔ ١٩٩٨ عَنْ جُبُيْرِبُنِ حَيَّةً قَالَ بَعَثَ عُمُرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الْهَصَا تعاربیمت جیربن میزنے کہا۔ مفرت عرد صی اللہ تعالیٰ عذیے بڑے بڑے شہروں میں مٹرکین إِيقًا تِلُونَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاسُلَمَ الْهُرُمُنِ انْ فَقَالَ إِنَّى مُسْتَشِيْرُكِ فِي مَعَازِع سے لڑنے سے لئے لوگوں کو بھیجا تو ہرمزان مسلمان ہوگیا۔ حفزت عمرنے اس سے فربایا۔ میں اپنی ان لڑا ٹیوں می هٰذِ لا قَالُ نَعُمُ مُثَلُّهُا وَمُثَلُ مَن فِيهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَلْ وِالْمُسْلِمِيْرِ سے مشورہ چا ہتا ہوں ۔ اس نے عرصٰ کیا ۔ بہترہے۔ ان شہروں اوران شہروں کے ان باٹندوں کی مثال ہو اللهُ طَا يُولَكُهُ زَّا مِنْ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجُلَانِ فَإِنْ كُسِرَلِكَهُ الْجَنَا لما نوں کے وشمن بیں پر دے کی ہے۔ مِسکے سراور دو بازوا ورد و باؤں جوتے ہیں۔ اگر دو نوں بازدؤں میں سے ایک هَصَنِ الرِّجُلَانِ بِجِنَاجٍ وَالرَّاسُ وَإِنْ كُسِّرًا لَجَنَاحُ الْآخُـرُ نَهُصَدُ

با وُں اور مرکع طرے دہیں گے ۔ اور اگر سرکجیل ویا جائے تو دونوں پاؤں دونوں بازوا در مرسب فتم ہوجا کینئے ۔ مرکمریٰ ہے حصنی نانی مغازی باب صلے کے ۔ الرقان باب ما یحذر من زہرۃ الدنیا صنے مسلم زہر تر مذی قیامرا بن ما جفتن مسندامام احمد۔

ور المراع الله المراج المراج المراء والمرك من المراج المراج المراج المراكرة ومرا با زوي تورد يا عائم تودونور

لَرِّجُلاَنِ وَالرِّاسُ وَإِنْ سَّلِ حَ الرَّاسُ ذَهَبَ الرِّجُلاَنِ وَالْجَنَا حَانِ

https://ataunnabi.blogspot.com/ الجهاد نزهت القادی (۲) برور دگار نے ہمیں میں سے ایک رسول کو بھیجا ۔ جن کے ماں باپ کو ہم بہجا نتے ہم

رِقَا بَكُمْ فَقَالَ النَّعْزَاتُ رُبُمَا أَشْهُ لَ كَاللَّهُ مِثْلُهَا مُعَ النَّحَ إِسَا منبی گیاہے ۔ اور بو ہم میں سے زندہ رہے گا وہ تمہارا مالک ہوگانِتھزت مغیرہ نے امرادکیاکہ ابٹوڈا جنگ شروع کردی تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَمَ فَكُمْ يُبَالِمُكَ وَلَمُرْتُكُونِكَ وَلَكِيَّ شَهِلٌ يُ جاہے، توامں پرنعان نے کہاتم کوالٹرنے باربادمول التّرصل الدُّرتعا لیٰ علیہ دسلم کے مراتھ غزوے میں ٹرکت ک معا درج ا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا كَأَنَ إِذَا لَمْ يُقَارِّلُ فرائ ہے میسیں انٹرنے تم کونہ آونادم بنایاز دسوا۔ ال میں دسول انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی دکاب سعادت میں فی اُکّ لِ النّھ کا لِرِ انْسَتَظَرَ کُھٹی تُنگٹ اَلْہُ رُو اُسْحُ وَ تَحْتُ ضُوا لِمَسْلُوا دِیْ ۔ ر کی میں بہت شریک ہوا ہوں جھٹو رجب سرّوع ون میں افرائی مہیں کرتے تو انتظار فرما تے یہاں تک کہ ہو اکیس علیں اور نما دن کا وقت کا هرمن ان ۔ معرکہ قادسی سر کی تھا جب سلمان فتح پر فتح ماصل کرتے ہوئے آگے برطعتے گئے۔ ہرمزان نے بیز د جرسے کہا۔ اگر مجھے ا ہوازا ور فارس کی حکومت دیدیائے تویس عرب کے سیلاب کوروک دوں کا ۔ یُزوجر نے نورا ایروار مکومت مکھکروے ویا۔ ایران کے صور خورستان میں مرکزی مقام تستریتھا یہیں شاہی مملات اور فوجی تھا و نیاں تھیں ۔ برمزان نے تستریہیے کراس کے قلعہ کی مرمت كرواتى، برجيان بنواتين رغندق كعدوايا - برطرف تقيب اور سركارے دوڑائے - اور چندون مين ايك بہت بڑی فوج اکتھاکر لی ۔ دربار خلافت میں جب اس کی اطلاع بہتی توحفرت فاروق اعظم نے بھرے مے كُورنر حصرت ابوموسى اشعري رصنى التُدتعا لي عنه كوبھيجا۔ حصرت ابوموسى اشعرَى رصنى التَّدتعا لي عنه نے تسبتر کا ماصرہ کیا تشہرے ایک باشندے نے ایک دن اکر ایک نالے کا بتر بتایا جس کے ذریعہ شہریں یا نی جا اتھا دات میں ووجا نبازاس نا ہے کے ذریعہ شہر میں تھسے اور شہرینا ہ کے محافظین کوفتل کر کے دروازہ کھول دیا۔ حفزت ابوموی بودانشکرے کر دروازے برگھ طرے مقے نورًا بلا اخیراندرمہنیج گئے رسخت مقابلہ کے بعدالی تسترجمت باربینظے۔ اورانفیں بری طرح ننگست ہوئی۔ ہرمزان ہجاگ کر قلع میں کھس گیا اورایک برج پر کھوا ہوگیاا ورکہا۔ میرے ترکش میں روتیرہیں ۔ا ورجب یک اتنے ہی اُ دی میریے تیرکے نشانے نہیں بنیں گے میں تمبارے ہاتھ نہیں آسکت ہاں تھے امان دوا ورزندہ گرفتا دکرے اپنے فلیغہ کے پا**س لے چلنے ک**ا وعدہ کروکہ وہ جوجا ہی میرے بارے میں فیصل کریں ۔ توا نے کو تمبا رے توا لے کرمکتا ہوں ۔ حصرت اوموس اعمری نے اسے تبول کر کیا۔ اس نے اپنے آپ کو توالے کر دیا۔ اسے قید کرکے مدینہ طیبہ حضرت عمرگی فدمت میں متع ک خس کے معزت انس رصی المتر تعالیٰ عذ ہے کر ماصر ہوئے - در بار فلا فت میں ماصر موکراس نے یا ن مانگا جب یانی دے دیا گیا تو اس نے برتن زمین برر کھیدیا اور حصرت عرصے عرمن کیا۔ وعدہ کیجئے کرجیجب 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الجهاد نزهت القادى (۲) میں پانی نہیں یی لوں گافتل نہیں کیا جاؤں گا۔ حصرت عمرنے وعدہ فرمالیا۔ اس نے پانی گراد یا۔ حصرت عمراس ک ذبات پرچیران رہ سکتے مگرزبان دے چکے تھے اس کئے اس کی پاکندی فرما کی ۔ اب اس نے بخوشی اُسلام قبول كرايا - اوركهاييس ف اس التي كها تقاله كوئى يطعن ندد كريس ف مان بجاف ك المام قبول کیاہے۔ پیرجنگ دات میں شروع ہوئی اور دن چڑھنے تک جاری رہی جس کی وجہ سے نماز فحرقصنا ہوگئ جس پر*حفزت انس افسوس ظاہر کیا گر*تے ہتھے -حصرت عرف اسے اپنامقرب بنالیا اور فارس کی دہات میں اس سے مشورہ لیتے ستھے۔ ایک دفعہ کھیدلوگوں نے فیروز ابولولو کے ساتھ خفیہ بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے حضرت عمری شہادت میں اس کے بھی ملوث ہونے کاشبہ کیا یمس پرشنعل ہو کرعبدہ ن عمرنے اسے قتل کرڈالا۔ حصرت عممان عنی رضی السرتعالی عند جب مسندخلافت برمتمکن جوئے توان کی بارگاہ میں سب سے پہلے میر سنگین مقدمهٔ پیش موارصما بر کرام می افتالان موگیا کیدلوگوں نے فرما یا کد عبید کوقصاص میں قتل کیا جائے۔ اس نے ایک سلمان کو ناحق مثل کیا ہے۔ کچھ صرات نے فرایا۔ برعجیب سانحہ موگا۔ چندوں پہلے اس سے اپ شہید کئے گئے اور اب ان کا بیٹا قتل ہور اے کھنرت عمّان نے طری وانشمندی سے مرمزان کے وارثین کودیث بررامی کر کے النفیں اپن جیب فاص سے دیت اوا فرادی .-فى مغازى هذى اس وقت كرايران كابيتر صدفتح الويكاتفا ـ فارس اصفان اأ ذر اليكان باتی تھے ۔ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا مشورے کی نوعیت کی تھی ۔ یہ مذکور نہیں ۔ مگرظا سرمے ۔ میھی دریا فیت فرما یا جوگاکدکس پر پہلے صلہ کیا جائے ۔ میرکس پر امیرکس پر اان بلا دے مالات معلوم کئے بھونگے اوریہ کمتن نوج اورکس مم کی جیمی جائے۔ فالتراس كسرى أبرمزان نے كسرى شاه ايران كوسركها - اورقيصركو بازو- يراس نے اين ايراني عصبیت کی بنا برکیها \_ورنرحقیقت یہ ہے کہ قیصر تناه روم اس سے زیادہ قوی اَور پڑا تھا۔اس کی حدود طلنت بھی بڑی تھی۔ اور قوت بھی۔ میندسال پہلے اس نے کسری کے کس بل کال دیتے تھے۔ بهرطال اس نے کسری کو سراور قیصر کو ایک بازوا و رفارس کو دوسرا بازوتایا مگریا گول نہیں بتایا ۔ شراح کا نیال ہے کہ ایک یا وُں سے مراد مندوستان ہے اور دوسرے سے فرنگ۔ والتدتعالی اعلم النعمان من مظرف \_ اخريس شاه ايران يزدجرن ابى دى مى قوت سميط كرنها دندليس دُّ پِرْهِد لاکھ فوج جمع کر لی - سیدنا فاروق اعظم رصنی انٹر تِعالیٰ عنه کوجب اس کی اس تیاری کاعلم جوا تو آب نے ہی کو فدہمرہ سے والیوں سے نام فرمان فاری کیا کرسب اپنی اپنی فوجیں ہے کرنہا وندمیں اجمع ہومائیں سپرسا لاداعظم نعان بن مقرن ہوں گے ۔ اس معرہے میں توادی دسول انڈ چھنرت زمیربن عوام صاحب لسر مذيف بن يمان مصرت ابن عربيس اجله صمار اوراشعت بن قيس عروبن معدى كرب جيس الرين منك

نزهت القارى ٢٦) الجهاد تركيب تھے بخارى ميں ير ہے كەايرانى چاليس ہزاد تھے يمكرعلام عينى نے ڈيرھ لاكھ بتايا ہے اس وقت ایرانی ا ودمسلمان دونوں بنا دیمیں اپنی اپنی تسمت کا فیصل کم نے کےسلئے جمع شنھے رہبت ذور کے معرکے دہے ا غیریس مصرت نعان بن مفرن کو فتح کے قریب ایک نیرا کرمپہلویں سگاجس کی وجہ سے شہید ہو گئے ۔ ا دران کی وسیٹ کے مطابق حفترت مذیف ہی ان رصی الٹرتعا لی عنہ ان کی جگرسیہ سالادم و کئے ۔ بالاِ خرا نڈیخرومل نے مسلما نوں کو فتح عظیم عطا فرما کی ۔ پرد جرک فوج بری طرح تنکست کھاکر بھاگی ان کی قوت ختم ہوگئی پھراس کے بعدا پرانیوں کوہمت نرہوئی کرکہیں جم کرمسلمانوں کا مقابلہ کرتے یرفیصلہ کن معرکہ سے لیہ یا سائلہ میں ہوا تھا۔ اس معرکے کے بعد بزو ترجین بھاگ گیا۔ ويما اشها ك يني أي كورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى سم ركاني مين بارباجها دكاموقع ماس جس میں آپ کونہ ندامت ہو تی نہ *در مو*ائی <sub>-</sub>میں ہیں ہے بیسعادت حاصل اکر جنگا ہوں حصنورا قدس صلی المتر نعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کم بمنعمی کہ اگر دن کے ابتدائی اوقات میں لڑا تی بہیں سروع کرنے تو انتظار کرتے۔ یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے۔ اور نمازوں کا وقت اوائے ۔ قصه بربهواكه دشمن تير يرتير برسائ جارب تنع حس مسلمانون كانقصان بود بالحا ووعزت مغيره بن شعبرنے کہا۔ کر قوج ہے کا رہوئی جا دہی ہے ۔ جملے کا حکم دیجئے۔ اس برحضرت نعمان بن مقرن نے وہ فرایا اس سے ظاہر ہمواکہ تبھی دن نے کلتے ہی جنگ شروع فرماد بیتے تیمنی زوال کے وقت کاانتظار فرمائے ۔غالبًا پیموقع ہ جنگ كيا عتبارس تقا مثلاكهي وممن تحيم مِن بوت ودن تطييبي حد فرمادبيت راس مير يه فائده تقام د سورج دشمن کے منہ کے مقابل ہو گاا وراس کے ان گوچکا چوند گے گی ۔ا ور جہاں ڈشمن پورب ہوتے نولطاً تفالیل سے منگ کوٹلنے دہتے ۔جب سورج وصل جآیا توحمل فرما دیتے ۔ اب مورج دیمن کے مقابل ہوگا ۔ اس کاہی امکان ہے کہ نماز کے اوقات کی برکت سے فتح ونصرت سلنے کی توقع میں ایسا کرتے تھے پواُوں سے مراد ہوائیں بھی ہوسکتی ہیں۔ ہوسکتا ہے وہاں بعض موسم میں بعدر وال ہوائیں طاکرتی ہوں ۔ اور بھی ہوسک ے کراس سے مراد فتح وظفری ہواتیں ہول \_ كأث الوصاة بأهُل ذِمَّةِ رُسُوْلِ اللهِ رسول النُّرصِل النَّدنعا لي عليه وسلم ك عهدك يورس صْكَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّرِّوسَكُمْ كرنے كى وصيت - ذمه كےمعى عهدے - اور ال الْعَهْدُ وَالْآلُّ الْقُرْاجَةُ \_ صحم کے معنی قرابت ہے۔ قرآن مجید میں نبرایا گیاہے۔ لَا يُرْقَبُوا فَيْكُمْ إِلاَّ وَّ لَا ذِمُّ قُدَّ لَا رَبِّ متبارے معاملے میں زر نتنے کا لحاظ کری زعبد کا ۔ باب یں ذمن کالفظ عقار اس کے ماتھ قرآن مجیدیں اللہ ہمی تھا دو اوں کی تفسیر فرمادی https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

له اول الديات باب من يقتل نفسًا معاهدًا - طله عمدة القارى خامس عشر مام

https://ataunnabi.blogspot.com زهت القارى (٢) <del>}}}}</del> یا۔ اے میودیو! امسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ اور جان لوکہ زمین مُوْا تَسْنَهُ وَاوَاعُلَمُوْا أَنَّ الْأَرْضَ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّ أُرِبُ ور اس کے دمول کی ہے یں نے تم کو اس زمین سے جلا وطن کرنے کا ا ہے۔ تم اپ مال کا کچھ عوص یا وُ تو اسے بچے دو درنہ جان لو ۔ عُوْااَتَ الْأَرْضَ بِلَّهِ وَرُسُولِهِ عِم اکراہ اوراعتمام کی روایتوں میں ہے رکرحضورا قدس صلی السُّر تعالیٰ علیہ ولم نے تین بارفرمایا - اسلموا نسلموا - اس کے جواب میں یہود یول نے کہا۔اے اوالة آپ نے اسلام کی دعوت ہم بک بنہا دی <sub>-</sub> ہر واقعہ ان میرود پوں کے ساتھ بیش آیا تھا۔ جو بنی قینقاع بنی نفنیہ ے جلا وطن اور بنی قرینطرے استیصال کے بعد مدینہ طیبہ میں دہتے ہتھے ۔اس لئے جھزت ابو ہریرہ رصنی انڈرتعا کی عنداس میں شریک تھے۔اوروہ نیسرکے بعد مدینہ طیبہ آئے ہیں۔اوران ٹینوں قبائل کا قصہ خیبرہے پہلے موجِ ک مقابيت الدراس يبود يول كى تعليم كا ه كانام تها .. مشرکین جب سلانوں کے ساتھ غداری کریں آوک انھیں تُنِيُ سَعِيْدُ لِلْنَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حصرت ابو ہریرہ رصنی انتر تعالی عنہ نے فر مایا - جب خیبر فتح ہو گیا تو نی صلی اللہ لم کی خدمت میں ایک زہراً لو د بحری پیش کی گئ - نی صلی انڈرتعا کی علیہ تُعْ فِينِهَا سَمُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ أَجْمِعُوْ إِلَى م نے فرمایا۔ یہاں جتنے یہودی ہیں یرب کو اکٹھا کرو ۔ سب کو اکٹھا کی گیا ۔ عده نافالاكراهاب من اختاط لضرب والقتل والهون على الكفرصك الاعتصام باب قول الله كيس مك من الام شيى صلي مسلم مغازى الوداكود الخراج نسائى سير ـ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ الجهاد فزهته القادى دمى مَنْ كَأَنَ هَٰهُنَامِنْ يَهُوْدَ فَجَمَعُوْ اللَّهُ فَقَالَ إِنَّ سَائِلْكُمُ عَنْ شَيْخًا حضور نے ان سے فر مایا۔ میں تم سے کچھ پو چھنے والا ہوں ۔ کیا تم لوگ سے نُنتُمُ صَادِقِيٌّ عَنْهُ فَقَالُوْ انْعَمْ فَقَالُ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى ا نھوں نے عرصٰ کی ۔ ضرور۔ اب نبی صلی انٹرتعا کی علیہ وسلم نے ان سے بلاچھا۔نز لِيُمَسُنُ أَبُوْكُمُ قَالُوُا فُلاَثُ فَقَالَ كُذَبُتُمُ بَا رَقْتَ قَالَ فَهَلُ ٱنْتُمُ صَادِرَتَى عَنْ شَيْحًا إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوْ ا تھوں نے کہاآ ب نے بچ فر مایا ۔ اب میں تم سے کچھ اور پوچھوں گا کیا بچے بچے بنا وُکے ۔ انھوں نے نَعَمُرِيَا أَيِا الْقَاسِمِ وَلِكُ كَذَبُنَا عَرَفْتَ كِنْ بَنَا كَمَا عَرَفْتَ ٥٠ فَيْ اَ صرور اب ابوالقاسم! اگریم جموط بولیس کے تو آپ ہمارے جموع کو جان لیں مے لَهُمْ مَنُ اَهُلُ التَّارِقَالُوْ النَّكُوْنُ فِيهَا يَسِيُرًا ثُمَّ تَعَكَّلُوْنًا إِلَيْ اللَّهِ لَكُوْنًا کے بارے بیں جان لیا۔ تو حصنور ہے ان سے فرایا کو ن حبیمی ہے ؟ انھوں نے عرض کیا ۔ تیم حبہٰ نْقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْسَنُو ا فِيهَا وَ اللَّهِ هوڙي دير ربيبي گے۔ پھراپ لوگ اس ميں ہماري تگرليس گے - اس پير نبي صلي الشرتعا لي عليه نے فرمايا - اس ميں ا نيهاأبِدًا تُمَّ قَالُ هُلُ ٱنْتُمُ صَادِ فِيَّ عَنْ شَيْحٌ إِنْ سُ حتکارے ہوئے د ہو گے ۔ بخداہم اس میں تھی بھی بہیں جائیں گے ۔ فرایا۔ اگرمیں اس کے بعد کوئی اور بات فَقَالَوُ انْعَمُ يَا اَبِا لَقاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَا الشَّايَ سَمًّا چھوں تو بیح بیح بتا دُکے اِبھوں نے عرصٰ کیا ھروراے ابوالقاسم! پوچھا کیا تم نے اس کبری میں زمر حَمَلَكُمُ عَلَىٰ ذُلِكَ قَالُو الْرَدْ نَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبٌا یایس بناپر۔ انفوں نے عرص کیا۔ ہم نے سوچا اگرا پ جھو۔ ريح مِنْكَ وَإِنْ كَنْتَ نَبِيًّا لَّمْ يَضَّرُّ كَ عِهِ ہیں تو ہم آپ سے داحت یا جائیں گے ۔ اوراگرنی ہیں تو آپ کو کو کی صرر ز ہو گا -

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القاري (۴)

مسلمیں ہے کہ ایک میجود عورت زہراً لود بکری دمول انٹرصل انٹرتعال علیہ وسلم کی مذمت میں لُاک حضنورنے اس سے کھے تناول فرمایا ۔اسے بچڑ کمدرمول (منٹرصلی (منٹرتعا لی علیہ وسلم کی مدمت میں پیش کیا گیا۔ حصنور سے اس سے موا خذہ فرایا۔ تواس نے کہا۔ میں آپ کو مارڈ النا چا ہتی تھی ۔ فرایا التُديَحِهِ مجهِ مِينَا بِهُنِين دِسے گارلوگوں نے عرص كيا۔ اسے مار ڈاليں ۔ فرمايا۔ نہيں۔ داوى عديث حصرت انس يضالت تعالىٰ عندنے كما \_ مي اس كا اثر دمول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كے حلت كے كوے ميں بہما نتا تھا \_ اس عودت کا نام زینب بنت حادث تھا۔اس نے وج میں یہی کہا۔اکپ نے میرسے باپ میرے توم ممیرے میرے چیامیرے بھائی کوقتل کیا ہے۔ اس کے باب کانام حارث، چیا کانام بسارا وربھائی کانام زہراور شوم کا نام سلام بن مفتم تھا ۔ ابودا والح میں ہے کہ برمرحب کی بہن تھی مسلم کے حوالے سے گذرا کہ اس کوفتل مہیں کی اس کی ایک وجرتویہ ہے کہ حصنورا قدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ذات کے لئے انتقام نہیں لیتے پہتھے۔ دوسری وجبيه ہے کہ وہ مسلمان ہوگئی تھی۔مگراس بحری سے حضرت بیٹربن برا ررصنی التدتعا لی عندے کیے کھالیا تھا وہ غالبًا تین دن کے بعدوفات یا گئے۔ توان کے قصاص میں قتل کرادیا۔ ابوداؤدمیں برہمی ہے کر زینب نے پوچیا۔ اُپ کوکس نے بتایا۔ توفرہایا۔ ای دست نے رحفور نے زہرے اثر کوختم کرنے کے لئے کا ندھے ہے فيها بسيكيرًا \_ يعى صرف جاليس دن بعتن دنول مارسا اسلاف نے بچوے كى بيتش كى تھى ۔ اس بريراً يت كرميه ناذل موتى \_ ہمیں گنتی کے چندون اگ جھوٹے گی ۔ كُنْ تَمُسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُ وُدَ يُؤ ـ بقره ٥٠٠ بأث إذاقًا تُواصَبُنا وَلَمْ يُحْسِنُوا ٱسْكَمَا صَكَ لڑائی کے وقت جب کا فرصبُناکہیں اوراسلمناکہنا ان سے مقصودیہ ہے ککسی طرح اسلام ظاہر کردیں کیا فی ہے۔ صباً۔ کے معنی دین بدلناہے مشركين عرب حضورا قدس صلى الترتعا للعليه وسلم كوصا بى كہتے ستھے راس بنا بركراتھوں

نے قریش کا دین چھوٹ کراملام کی تبلیغ کی۔ اس لیے ان کے صبرُنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہم ہے دین اسلام قبول

ا مام بخاری نے پہلے فتح مکہ کی طویل حدیث کا ایک ٹکڑانقل فرمایا۔ قصہ یہ تھاکہ حفنورا قدس صل المترتعا عليدوللم شفيحفزت فالبدبن وليدمبيف التيريضى الترتعا لئ عندكوبى جذيميركى جا نب بجبيجا بخفا \_كراهفيس اسلام کی دعوت دیں۔امکام کی دعوت من کران لوگوں نے اسلمنا کھنے ہے بجائے صبئنا صبئنا کہنا خروع کیا۔اس کے باوجود حصرت سیعت الٹرنے انھیں قتل کرنااور گرفتار کرنا شروع کردیا ۔جب بارگاہ اقدس میں فاخر ہوئے

اله تان ديات ـ باب قيمن سقى رجلاسما مكالك

نزهت القارى (٢) ٢٢٩ الجهاد

قومنورا قدس صلى النّدتعالى عليدسلم نے فروايا۔ است النّد؛ فالدنے جو كچه كہا ہے ميں اس سے برارت ظاہر كرتا موں۔ اس سے ظاہر ہوگياكہ اسلام كے اظہاد كے لئے فاص مسلما نوں ميں دائج لفظ عزورى نہيں۔ ہر قوم اپنى ذبان ميں جس طرح قبول اسلام كا اظہاد كرے كافى ہے۔

ما که وقال عُمُورُضِی الله تعالی عَنْه اذا قال مَتُوسُ فَقَلْ آمَنَهُ الله مِنْ مَا رَسَى فَقَلْ آمَنَهُ الله وي الله

إِنَّ اللَّهُ يَغُلُّمُ الْآلُسِنَةَ كُلُّهَا-

سرس دمت ڈر) تواس نے اس کو امان وے ویا ۔

تواس نے امان دے دی اور جب یرکہا۔ متوس ۔ تو امان دے دی۔ الٹرتمام زبانوں کو جانتاہے ہو طاہر یحی بن یجی اندنسی کی دوایت میں مطرس یعنی تاکی جگہ طام ۔غیرائی زبان سے اس قسم کادود بدل موتاد متاہے ۔

تقا حضرت فاروق اعظم نے فرما یا۔ بولو۔ تواس نے کہا۔ زندہ کی بات کروں یامردہ کی ۔ فرما یا بات کرنٹیرے لئے کو کی حرص نہیں۔ اب اس نے عرض کیا اب

کواب اس کا می نہیں رہا۔ آپ فرما ہے ہیں بات کر تھی بیر کو کی ترج نہیں ۔ فرمایا کو کی گوا ہ ہے ۔ تو صرت زمبیر نے از ایس میں میں میں میں میں است کر تھی بیر کو کی ترج نہیں ۔ فرمایا کو کی گوا ہ ہے ۔ تو صرت زمبیر نے

گواہی دی -اب اسے بھوڑ دیا وہ مسلمان ہوگیا۔ا ودحضرت عمرنے اس کا وظیَفہ مقردفرا دیا۔اسے ابن آبی شیبہ نے اینے مصنف میں اوربیقوب بن سفیان نے اپی ّا ارمخ میں وکرکیا ہے ۔

بُأْبُ هُلُ يَتَعُنَّى عَنِ اللَّذِيْقِي إِذًا سَحَرُ صَفِي ﴿ كَيْ أَنْ مَا وَرُودِ عَوَا عِمَانَ كُرد إِما كَ

اخُبَر نِی یُونُسُ عَن ابْنِ شَهَا بِ فَالُ سُئِلُ اعْلَىٰ مَنْ سَحَرَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ سَحَرَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ سَحَرَ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

نزهت القاري (۴) لَّمُ قَلْ صَنْعُ لَهُ لَا لِكَ فَلَمْ يَقَتُلُ مَنْ صَنْعَهُ وُكَانَ مِنَ أَهِلِ ٱلكِتَا یر جا دو کیا گیا ۔ حفنور نے اسے مثل نہیں کیا ۔ وہ اہل کتا ب سے تھا ۔ ثناهِ شَامُ تُنِيُ ٱلِيُ عَنْ عَائِشَةً رُضِي اللَّهُ تُعَالَى عُنْهَا أَتَ ۔ ام المؤمنین حصرَت عاُنشہ صدیقہ رمنی النّر تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللّٰہ للَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِعَرَحَى كَانَ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ ٱ تعالیٰ علیہ وسلم پر جا دو کر دیا گیا ۔ اس کا اثر یہ تھا کہ حضور خیال فرما نے کہ فلا ل کام صَنَعَ شَيْئًا وَّ لَمْ يَكِصُنَعُهُ عِه ر چکا ہوں مالانکے کے ہوئے مہیں ہوتے۔ 1601 يه ووسرسنه ا بواب پس منفسل اس طرح سبع – ام المؤمنين فرما تى ہيں نبىصلى التّٰمرتعا لىٰ عليروكم يرجا دوكردياكيا بحب كااثريه مواكر حصنور خيال فرمات كديركام كرحيكا موب حالا نحداست كيانبيل ہوتا ۔ ازواج مطہرات کے پاس اُنا چاہتے مگرا مہیں سکتے تھے ۔ بہاں تک کدایک دن باربار دعا فرمائی ۔ معیر فرمایا۔ اے عاتشہ بیٹک الدعزوم نے مجھے بتا دیا ہے کس چیزیں میری شفا ہے۔ خواب میں دکڑھیا حب آئے ایک میرے سر ہانے بیٹھا دوسرا پائینتا نے ۔ان میں سے ایک نے دوسرے کہا۔ان کی بیاری کیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا۔ان برجاد وکردیا کیا۔اس نے بوچیاکس نے کیا ہے ۔ اس نے بتایا۔ بنی زریق کالبید بن اعصم بیودی ہو جھا کس چیزمیں۔ اس نے بتایا کیکھی میں اور کنکھی کرنے سے ج بال تو شتے ہیں اور رونی کے گانے میں جو نتر تھجور کے شکونے کے خول میں ہے۔ یو چھاکہاں ہے یہ ۔ اس نے بتایا بیرزر وان میں نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تنشر دیون ہے گئے۔ اور واپس ہوئے اور حضرت عائشہ سے فسر مایا۔ اس كنوتيس كايانى سرخ رنگ ايسائے بيليے وہ يانى جس ميں مهندى تعبگونى كئى مورا وراس كى تَنافيس السي بي يكيے شیطان کے سر۔ ام المؤمنین نے عرض کیا۔اسے آپ نے نکلوایا۔ فرایا۔ منہیں الٹرنے مجھے شفادے دی نیکا آ تواندييته تخاكه لوگون ميسورش بريا جوجاتى بهراس كنويس كوباك ديا-تغییر میں حصرت عائشہ ا درحفرت ابن عباس رصنی النّد تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ ایک بہودی غلام حضود كافادم تفايهو ديون ف اس كذر بعد حضورا قدس صلى التُرتِعا لل عليه وسلم كے سراقدس كے كيميد بال اور كنگھے ك عه بررانخلق باب صغة ابليس وحبود ه صل<del>امي شاني الطب باب السمرونول الله نعالى ومكن السفيا طين طف</del> باب هل پستخوج المسمعور باب المسمعوص<u>ه ۹</u> الدعوات إب يحريرالدعا رص<u>۹۲۵</u> سندا مام احد طدررا وس <u>۳-۲۱</u> اوب باب تول الله تعالى ان الله ياص بالعدل ص

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الجهاد بزهت القادى (١١) چندوانے حاصل کرلئے۔ اور اس میں جا دو کر دیا۔ جاد و کرنے والا لبید بن اعصم تھا۔ بھر بنی زریق کے ایک کنوٹیں می حس کانام دربان یااروان تھا چیا دیا۔اس کے انرسے حصنورا قدس صلی انٹرتعالی علیہ وسلم سے سراقدس کیے بال منتزرسے سکے ۔اور چھاہ کک جاع پر تعدرت نہ رہی ۔ دوز ہروز دسلے ہونے جانے مکھے ۔کوئی کام کڑا جاتی مگر کرنہ پائے۔ میروہ خواب و یکھاجس میں فرشنوں نے بتایا کہ یہ بیراروان کے اندر چٹال کے نیچے ہے چھنور اقدس صنى التُدتِعالَى عَليه وسلم في حصرت على حصرت زبير حصرت عادرضي التُدتِعالي عِنهم كومييجا-ان توكول سنع اس کے کل یانی کو نکال کریٹان کے نتیجے سے وہ خول نکالی اس میں کچربال اور کنگھی کے دندا نے اور ایک پیٹھ ... بقعاجس میں گیارہ گرمیں بھیں جس میں سوئریاں جیھوتی ہوتی تھیں جصورا قدیں صلی الٹارتعا کی علیہ وسلم معوذ مین بڑھتے جاتے اورگرہ کھلتی جاتی ۔ گرہی کھلنے کے بعد حضور بالکل تھیک ہو گئے ۔ اور روا بیتوں میں ہے كداس ميں مصنودا قدس صلی انٹرتعا لیٰ عليہ وسلم کا ایک بتِلامھی تھا۔سوئیاں اسی میں جیھو کی ہوئی تھیں۔جب اس یتلے میں سے سوئی نکالی ماتی توحضور کو تکلیٹ ہوتی اور فور ًا دور ہو جاتی ۔ حب کل سوئیاں نکال لی گئیں تو كتاب الطلب كى روايت ميں ہے كہ يہ لبير بنى زريق كا حليف اور منافق بھا۔ اس سے معلوم ہواكہ يہ بہلے یہودی تقامیم مسلمان بناا ولراندر اندر کا فرر ہا ۔ یہ جاد ویہود یوں نے کرایا تھا۔ اس کامعا وہنتگین دینا ر تقاحِس کی قیمت آئے کل چارہرارکے لگ بھگ ہے ۔ بدر میں حضورا قدس صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے اس سے بلاکر ہوتھا تواس نے مہی بتایا کہ بیسے کے لئے کیا تھا۔ کچورواً یتوں میں ہے۔ وہ خول بکلوائی نہیں تھی ۔مگرگٹاب الطب میں بطریق کسفیان بن عیبینہ *جروا*یت ہے۔اس میں ہے کہ اسے بحلوایا۔اوراس کی مؤید اور بہت سی (وایٹیں ہیں ۔تسفیٰ میں مٰدکورہ روایت میں ہے کہ حصرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کو بھیما مگر بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے کہ خو د تشریف لے کئے ہوںکتا ہے پیپلے نو دتشریبٹ ہے گئے ہوں بعدمیں ان لوگوں کو نکاکنے سے لئے ہیچا۔اوریا اس کا ہمگس ہو۔ عام روائتون میں مشاقیة \_آیا ہے \_اس كے معنى وہ روئى ہے جوكات نے كے لئے كمبى كمبى كول كرلى واتى ہے۔ غالباگریں ای میں تھیں جس کوتفسیرسفی کی دوایت میں ۔ و تو۔ سے نعبر کیا بير فررواك مه بعض دوايتول ميں ذي اروان آيا ـ علامه ابن حجر كى دائے يہ سبعَ ـ كنوبير كانام ذي اروا بی کیے کشرت استعال کی بنابرتخفیفاً یار اورالف کو خدف کرکے ذروان کینے نیکے اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ کھے روا بتوں میں بیراروان ہے۔ بعض روابتوں میں تعت راعونة - آیاہے \_راعونه اس بقر کو بھی کہتے ہیں جو کنومی کا مان براس کے رکھ دیا جا ماہے کہ اس بر باؤں رکھ کریا تی نکالا جائے۔اس وقت عرب میں دستور تھا کہ جب آنا کنواں کھودلیں کر کیلی مٹی آجائے جس میں باؤں د تھنے لگے توایک پنھرر کھ لیتے اوراس بربیٹھ کرکنوئیں کواور

الجهاد

نز حترالقادی ک

بُنْيِنَ فَكُوْ بِهِمْ وَلَكِنَ اللّٰهُ الَّفَّ بُنْيِنَهُ مُر ﴿ كُرُدِيتِ تَوْجَى ان كَ وَلَ المَانِهِينِ سِكَةَ بِتَصْ إِلَ الشَّرْخِ سكَه ، عَهذِ يزفُ حَكِمَ يُورُد انفال (۱۲) (۹۳) ان كے دلوں كو طايار بينيك وہ غالب حكمت والاسے

ٱنَّهُ سَمِعُ ٱيْآاِدُ رِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْف بْنَ مَالِلِهِ ت رمزت عون بن مالک رصی اللرتعالی عند فر مایا - میں غزوہ تبوک

مِنْهُ تَعَالِى عَنْهُ قَالَ اَتَيْتُ اللَّيْيَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالِى عَلَيْهِ وَسَ

كَوْهُو فِي قَبَّةٍ مِنْ ازْمُ فَقَالَ أَعُدُ دُسِيًّا بَينَ يَدُى السَّاعَدِ

بس منے ۔ فر مایا ۔ قیامت سے پہلے چھ چیزیں گن لو۔ میرا دنیا اس ئُمُرِّمُوْتُاكُ مِانِيُ

يَّ اسْتِفَا صَٰةٌ ٱلْمَالِحَى يُعُطَى الرَّجُلُ مِاعَةَ دِينَا رِفَيُظَ

ی کو سوظ وینار دیا جائے گا تو تھی نانو من رہے گا ۔ مچھر ایک ایسا فتنہ جو عرب میں

ں پہنچے گا۔ پوتم میں اور رومیوں میں صلع ہوگ مگر وہ عہد تشکن وکبین کبنی الک صفر فیکٹ کر گرون فیکا تو کھ تھے تشکا منیکن ا تم بر ممل کریں گے۔ انٹی مجنڈے سے کر اس گے۔ ہر تجنڈے کے

هٌ يَحْنَتُ كُلِّ غَايِيةٍ إِثْنَا عَشَرَا لُفًّا عِمْ

ییجے مارہ ہزار سیا ہی ہوں گے ۔

مُوْتَا نُ ُ۔میم کے ضبے کے ساتھ اس کے معنی مرگ عام ۔میم کے فتے کے ساتھ بھی دوا ہے۔ قُعُاص ۔ چر بایوں کی ایک بیماری کا نام ہے ۔حس میں ناک سے بانی کے شل دواؤٹ نکلت ہے۔ جس سے بچر یا برموا اسے۔ ابن فارس نے کہاکہ یہ سینے کی ایک بھاری ہے۔ حس کے اتر سے گرون

وقط جانی ہے ۔ شراع نے مکھا ہے . ان قیامت کی جدعلا متوں میں پاننج با کی جاچکی ہیں محضورا قدس صلی اللہ تعالىٰ عليه وسلم كا وصاًل ـ بيت المقدس كى فتح يَمرُك عام جوعمواس كے طاعون ميں مُوكى مَتَى، مال كى كترت محضرت

عسه ابوداوُد ـ ادب ابن ما مرفتن

الجهاد ذهت القادى (٢) عمّان غی دمنی اللّٰدِنعا لیٰ عنہ ہے عبدخلافت میں ہوتی رکہ ایک لوٹڈی اسینے ہم وزن مونے سے عوض خریری واتی۔ اور فتن حصرت عمّان عنی رصنی الله تنعالی عند کی شہا دت معے جوعرب کے گھر کھر بہنجا۔ یا بچری علامت حصرت امام مبدی کے زمانے میں ظاہر ہوگی ۔ بُهِ فِي رَاتُم مِنْ عَاهِدَ ثُمُّ عَكَدُرُوقُولِ معابده كر مح عبرتكنى كرن كاكناه اورادترع وجل كالر الله الله الذي يُن عاهد ت مِنه م وتُم يُنق مُونِ قَص و ارتباد كابيان كافرون مي ع جو لوكتم سع عبد كرت عَنْ كُونَ كُلِ مُنْ يَوْ وَهُمُ لَا يُتَقَون أَنْفَالُ لا ٥) بي مير بربار توطي بين اوروه الترس درت بين وَقَالَ اَبُوْمُوسَى - عَن إِبِي هُرَيْرِةٌ رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُيْفَ أَنْتُمُ إِذَا لَمُ تَجُنَبَنُو الإِينَارًا وَ لَا دِرُهُمَّا فَقِيْلَ لَهُ وَكَيْفَ تم کو جزیئے کا ایک دینار اور درہم بھی نہیں کے سگا۔ عرفن کیا گیا۔ ا ى ذيك كابِئنايا أبا هُرَيْرَةَ قَالَ إِي وَالْتَذِي نَفْسُ أَيْنُ هُرُيْرَةً ہر برہ آپ نے یہ رائے کیسے تا تم کر لی ۔ فرمایا۔ ہاں بخدا ابو ہر برہ ک جا ن لِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُ وَقِ قَالُوُ اعَمَّ ذَلِكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِ ذات کے مقبقے میں عصادق مصدوق صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ارشاد سے - بلوچھ ىلەوخىتە رُسُولِە فَبَشُلُ اللهُ قُلُونِ اَهُل الذَّمَّةِ فَيَمُنُكُونَ ں ادرٹ و سے ۔ فرمایا ۔الٹٹراوراس کے رسول کے ذ مہکو توڑا با کے گا۔ تو ا دٹٹر ذ میوں کے لوب مفنبوط فرما دے کا اور تودہ آئنال میں سے تم کو کھے نہ دیں گے س وفال ابوموسی ۔ یہ محدین مثنی امام بخاری کے شیخ ہیں ۔ یہ مدین تعلیق ہے ۔ کمتعل اس کا فیصله اس پرہے کہ قال کے صینے سے شحدیث سے سماع نابت ہوتا ہے یا مہیں خطیب وغیرہ نے کہا۔ کرمس کی عا دت ہوکرشنی مہوئی حدیث کو قیال سسے دوایت کرتا ہو۔اس کی سنرمتعل سیے ورنهنهیں ۔ اس حدیث کو ابونعیم نے مشخرع میں بطریق موٹی بن عباس عن ابی موسی ۔ اس کے مثل روایت کی 401 

نزهت القارى (٢) سَأَلُتُ ٱبَاوَائِلِ شَهِدُتُ صِفِّيُنَ قَالَ نَعَمُونَهُمُعُتُ سلمان اعمش نے کہا کہ میں نے ابو واکل سے بلوچھا کیاآپ صفین میں شر ْقُتُوْكُ إِنَّهِ مُوْارَ أَيْكُمْرَ أَيُنَّيِّنِ يُوْمُ أَيِنْ جَنْلَ <u>لِوَّلُو</u> ں نے بتایا یاں ہیں نے سہل بن حنیف کو (جنگ صغین میں مٹریک نہ جونے کا غدربیان کرتے ہو رُدِّ أَمْرُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ کہتے ہتھے یوم ابوجندل لصلح حدیبہ کے د ن مجھے آٹنا جوش تھا) کہ میں دمول انٹرصلی انٹرتعا کی افَنَاعَلَىٰ عَوَاتِقِنَالِا مُنِي يُقْظِعُنَا إِلَّا ٱسْهَكَنَ بِبِنَا إِلَىٰ أَ م کے ارشاد سمور دکرنے کی اسنطاعت رکھتا تور د کر دیتا۔ ہم نے جس بریشان کن معاسلے میں اپنے کندھوں الله في المنافران الماءعه برتلوار کھی تو جمیں آسان معلوم موا۔ اوراس کا فاک وہ ہوا جو ہم جانتے تھے سوائے اس معاطے کے۔ قصہ یہ ہواکہ حصرت مہل بن حلیف ان ہزرگوں میں تھے جوصفین کے ماد ننے میں دو نوں فریق کو لڑائی سے روکنے کی جدوجہ رکرتے رہے ۔ لڑائی میں مشریک نہ ہونے مراتھیں کچیرلوگوں نے ملامت کی توفر مایا۔ لڑنے والوں تم اپنی رائے کا قصوش بھو ۔ میں نے بزدگی یا جان بجانے کے لئے اس لڑائی سے میہلوتہی تنہیں کی ہے۔ میں تووہ ہوں کے صلح حدیدے موقع برجیب ابوجندل کو حضوراتگر صلی انترتعا لی علیہ وسلم نے واپس کرنے کا حکم دیا تھا ۔اگر جمیمیں دسول انترضل انترتعا لی علیہ وسلم کے حکم کورد کرنے کی استہا علت ہوتی تواسے رد کر دیتا ۔اورمشرکین سے لڑ پڑنا۔ مگر چونکہ رسول النگرطلی اللہ تعالى عليه وسلم صلح كر بيك ستق . اوراس مبر حال باقى ركھنا جا جتے متع صلح ير بهلائى سے يوس نے سے منظود کر ایا۔ اسی طرح آج حب ایک فریق صلح کا نواستگادہے تو اسے منظود کر لینا ہی مہترہے۔ یوم جدل سے اس مدیث میں یوم مدیبر مرادہے ۔ راح، ناحلٰ آ۔ یعنی ہم جب تھی کڑئے توانجام بخیرہوا سوائے اس جنگ صفین سے کا التقر میں اتنازاردہے۔کہ جب اہل شام نیزوں برمقعف اعقا کریے گہنے گئے کہ ہما دے تمہا دے درمیان کتابش ي نه يرايت للوت كل - أكَفْرَتُرُ إلى النَّذِيْنَ يُنْ عُوْنَ إلى كتاب الله يَعْمَكُمُ مِيَتُوكُ لَيْ فَرِيْقٌ مِنْهُ مُرِ لَا عَمَانَ (٢٢) كَمِاتُم نِي ان يُوكُون كُونَهِينِ ويكِها جَهُين المثَّد ک کتا ب کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تاکدان کے درمیان فیصلہ کمرڈیا جا سے ۔توان میں سے ایک فریق نے عبه اس کے بعد متعل ان معازی باب عزوۃ الحدیبیرصلالا التفسیر سورۃ الفتح مطلے الاعنصام باب وم الرای صلام!

مو هت القادى (م) الجهاد A CONTROL OF THE PROPERTY OF T اس کے بعدا مام بخاری نے اس مدیث کو کھوتفھیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں ملح مدیبہ کے اس مکا کا تذکرہ ہے۔ بوحنزت عرا ورحفورا قدس صل الترتعال عليه وسلم اور بيرحفرت ابوبكر دمنى الدّرتعالى عند كے ورميان ہوا تھا۔ اخیریں ہے کیمِرسورہ متع نازل ہوئی تورسول النٹھ کی انٹرتعاکی علیہ وسلم نے شروع سے اخیر تک اس کو پڑھا۔س کرحعبرت غربے عُرض کیا۔ کیا یہ فتح ہے ۔فرمایا۔ ہاں چسلح مدیبیہ عنوی اُعتباد سے فتح ہی ثابت ہوئی۔ سلح صیبیدا ورفتح کمیرکے ما بین اتنی کثرت سے لوگ مسکمان ہوئے کہ اسلام کے انیس القبل کے ایام میں معہومے تھے۔ آبیس میں کشیدگی اور تنازع نتم ہونے کے بعد جب شرکین آزا دا نرمسلمانوں سے ملنے جلنے لیگا اور انفوں سے اسلام کی توبراں دیکھیں تومسلمان ہونے گئے۔ اب إنْجِوالْغَادِ رِيِكْ بَرِّ وَالْفِياجِ رِ ص<u>لا ک</u> مَرْتَكَىٰ كَرْنِ والے كاكنا فيكوكاد كے مائق حوالي كارك ماتھ يتكنى مين مي ميم ي ينواه وه تيكوكار مو يا بدكار ببروال عبدتكن حرام اوراخلاقي عَنْ أَنِي وَالِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ - وَعَنْ تَالِيةٍ حفرت عبدانٹر بن مسعود اور مفرت انس دمنی انٹر تعالیٰ عنہا نبی میل انٹر تہ نَ أَنَسِ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَسَلَّمُ قَالًا سلم سے روایت کرتے ہیں ۔ کہ فر مایا ۔ ہرعبد ٹنکن کے لئے تیا مت عَادِيرِلُواعٌ يَوْمَ الْعَيْمَةِ قَالَ أَحَلُ هُمَا يُنصَبُ وَفَالَ الآخْرُيْرِي يُوْمَ جھنڈا نسب کیا جا کے گا۔ جس کے ور یعم ٨٠ ١٤ عَنْ ثَنَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمُرَرُضِي اللَّهِ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعُتِ اللَّيْحَ صَ ت مفترت ابن عمدمنی التُرتِعا لی عنهائے فرمایا - میں نے نبی صلی النترتعا کی علیہ وسلم کو پرفراتے اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُو لُ بِكُلِّ غَادِ إِلَّواءُ يُنصَبُ يِغَلَّ رَبِّهِ عِنهُ ہوئے سنا ۔ ہر ندار مے لئے قیامت کے دن اس کی غداری کی وجہ سے ایک جھنڈا نفیب کیا جائے گا ۔ عمد ثانی الادب باب مایدی با با بهم مراه دوطریقے سے۔ الفتن باب اذا قال عند قوم شیکا شوخرج فقال بحذلا فید مراف نا مسلم مذاری ۔

https://ataunnabi.blogspot.com/

اجہاد المادی دور کے بیار المادی کے بیار کے بیار

ببءالخلق وهت القارى دمى بشمالكهالرطن الرّحين ابتدائے آفریش کا بیان ف مَا حَاعَ فِي قُولِ لِلَّهِ وَهُوالَّذِي مِنْ اللَّهِ وَهُوالَّذِي مِنْ اللَّهِ وَهُوالَّذِي وَالرب فرمایا دانتد و می سعص نے خلق کواول اول بنایا میردا يُبْدُ أُ الْحُلُقُ ثُمَّ يُعْيِدُهُ لَا وَهُو الْمُسوَثُ بنائرگادتمہاری تمحھ کے مطابق › دوبارہ بناٹرنسیت <u>س</u>ا کے *ز*بادہ آسان ہے وقَالَ الرَّبِيْعُ بُنُ حُتَيْمُ وَالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَا ربیع بن حشیم اوراما م حسن بفری نے کہا۔ سب اس بر آسان ہے۔ حیتن مجی لغت ہے اور نعلیق کاافادہ دوہے ایک بر کہ آپر کریمہ میں ۔ ۱ ھوٹ معنی تفقیل میں نہیں ملکہ صفت مشتبہ کھیں گئے معنی میں یعنی اللہ عزوجل کے لئے پہلی بار بنانا اور ووبارہ بناناسپ آسان ہے۔ بینہیں کرمپہلی بار بنانا د شوا رہوا وردوبارہ بنانااس کی برنسبت آسان ہے ایسانہیں سب یکساں اور آسان ہے ۔ دوسراا فادہ پیرکتراً کرکڑ کی بعص دوسری ایتوں میں جو ھوعلیہ ھین آیاہے۔اس میں دولفت ہے۔ یارکو تنتدی<u>دا ور</u>ساکن اس میلیو کوطہی نے سندمتصل کے سائتھ روایت کیا ہے ا فَعَينُنَا أَفَا غِلَى عَلَيْنَا مِنْ الشَّاكُمْ وَالشَّاخَلَقَكُم يسورة ق يس الشَّاوي - أفَعَينُنا بالخلقَ الْأول بل هُمُونِيْ لَنْسِ مِنْ حَلَق جِينِيرٍ رها) وَكِامِ بِل يار بَاكرَ لَعَك مُنْ بَلِدُوه نَعُ بنات كار سي شہر میں ہیں۔ اس کی تفسیر میں امام بخاری فرماتے ہیں ۔ توکیا ہم پر تکان طاری ہوگئی ۔ جب تم کوا وردوسر سے مْنُونَ كُوبِيزِكِي - كُعُورُ بُرِّ مُورَه قَ جَى مِي جَ - وَكَتَان خَلُقُنَا التّمَاوْتِ وَالْأِرْض وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِينَةِ اُیّام قَمُامُسّنا مِنْ لَحُون بِ د ٢٨) اور بینک م نے اسانوں اور زین اوران کی درمیانی چیزوں کو چیدن مِن بِيدِافروايا ـ اورهم كوتكان نه ألَّ له تُغَوُّب كِمعنى بتايا ـ النَّصُبُ ـ تكان ـ سوره نوح مِن فروايا ـ وَكُفَّ لأ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بدءالخلق نزهت القارى (۴) 449 حَدَقَكُمُ اطوارا ۞ مال نكراس نے تم كوطرِح طرح بنايا۔ ميں اطوارا۔ آيا تھا۔ اس كى تغييرِ عن فرايا عُلُورًا كذُا و يراكذا وعد اطوله اى فدري تجيياس طرح تبي اس طرح بوستة بي - عد اطوري وه اين مرتب سے بڑھ کیا مطلب یہ ہے کتم پہلے نطفہ ستھے پھر منجد ٹون نئے بھرگوشت کے لوتھڑے سنے ۔ اکنج ٩ . ١٤ عَنْ صَفُوا نَ بُن مُحُرِيٰ أَنَّهُ مُحِلَّاتُهُ عُنْ ؟ ت حصرت عمران بن حصین نے کہا کہ میں نبی صلی النڈتعا کی علیہ وم ضِيُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ دَحُلُتُ عَلَى النَّبْيِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَ ی کو مسجد کے در وا ارے یر بالدھ دیا۔ کہنی تمیم کے کچھ لوگ فاصر ہو لْتُ نَا فَيَىٰ بِالْمَابِ فَاتَنَا كُونَا " ے بن تمیم بشارت قبول کرو۔ انفوں نے کہا ۔ آپ بشارت سنا چکے ۔ کچھ ہم کو عطا فر ا رى يا بَنِي تَمْيِمٍ قَالُوا قَلْ بَشْتُرْ تَنَا فَاعْطِنَا فَى تَكْنِ شُمَّ كَنُ یوک ماصر ہوئے ۔ تو فر مایا۔ بیٹارت قبول کر لو اے بین والو! ۔ ج لُ أَقِيلُوْ النُّبُتُوكِي لِما أَهُلُ الْيَمَنِ ا ۔ انھوں نے عرمن کیا ۔ ہم نے تبول کرلیا ۔ یا دسول الندا الم حفنور سے وریافت کریں ۔ فرمایا اللہ تھا اور اس کے سوا کھ نرتھا۔ اس کا ئَ شَيْئُ وَحَلَقَ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضُ فَنَادَىٰ مُنَا جِ کھا۔ اور ذکر (لوح محفوظیں) - ہر چیز اس نے کھ لیا کھا۔ آسمانوں اور زمینوں تُ نَاقَتُكَ يِاا بُنَ الْمُحْصَيْنِ فَانُطَلَقَتُ فَاذَاهِي تَقطع دون هِ میں کسی نے پہادا اے ابن حصین تیری اونٹنی مھاگ گئی میں چل بڑا تو دیکھا وہ سراب سے الگارکے ، فَوَاللَّهِ لَوَ دِدُتُ إِنَّ ثُرِّكُتُهُمَا عِنهُ

بثالخك فزهت القارى دم، نے ابری سے جلاکر یکارا۔ یا محصل ۔اکنیں کے بارے میں آ یہ کریمہ ۔ اِٹ اکّذِ یُک مِینَا دُوْنَكَ مِنْ وَلَاعَ الجيميرًا من بدنازل بوڭ -الكبكوا البشريك \_ اس بنادت سے إتوجنت كى بنادت مراد ہے ـ يا أكنده جوفتوحات وفراخى مامل ہونے والی تھی۔ اس کی بٹادت مراد ہے۔ جب بٹادت قبول کرنے سے انکادکر کے سوال کی توجنورا قدیم مل النُّدتِعَالُ عَليه وسلم كاروت انور بدل كيِّا ـ نا مس من الليمن \_ يه ابل يمن حصرت الوموسى اشعرى رمنى التاريحالى عندا وران كے جمرا ہى نہيں تھے. اس الح كريه لوگ فتح فيبرك موقعه برحضرت معفررصى الثرتعاً لى عندسك سائحة حاصر مادگاه جوچك محق راس سے مراد حصرت نافع بن زید حمیری رصنی النڈ تعالی عنہ اوران کے ہمرا ہی ہیں کیو نکریہی لوگ منتہ الوفود میں حاصر ہوے ستے۔اور بنی تمیم کے سابھ انھیں کا اجتماع ہوا تھا۔ جیساکد ابن شاہین نے کتاب الفی برس و کرکیا سبے کہ ایاس بن عیرنے کہاکہ وہ بی حمیر کے وقد کے سائھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فدمت میں حاصر مہو ئے اور عرمن کیا۔ ہم دین میں سمجہ ماصل کرنے کے لئے اُک ہیں۔ عن هان الاهم كناب التوحيديس مع كرم اس لئة ما ضربوك بي كردين مين سمجه ما صل كري الزلام سے مراد دنیاہے۔ کا بہالتومیدیں یہ ہے ۔ عن اول کا الام ماکان۔ ونیاک سب سے مہلی چیز کے بارے میں دریا فت کیا ۔حصرت عمران کی حدیث کے اخیر حصے سے کہ جب مجھے اونٹنی کے بھا گئے کاعلم ہوا تو انظ كھڑا ہوا كائل كدميں سنا تھا ہوتا - بين خيال ہوتا ہے -كر حضورا قدس صلى الندت الى عليه وسلم نے اور كيو فرما يا ہوكا۔ مگرطام ابن مجرفرماتے ہیں کے حضرت نافع بن زید حمیری اخیر یک حاصر رہے ان کی مدیث میں بھی اتناہی ہے۔ صرف اخیرین برزائد م و استوی علی عوشه عزوجل اورع بن برمستوی بوگیا عزوجل ر کانانانک ۔ بہال یہ ہے۔ اور دوسری روایتوں میں ہے۔ ودھ یکن معد شینی ۔ اس مدیث سے تابت كه التُرعزوم بريش كااطلاق درست ہے۔ شي تين معني مين مستعل ہے ما يعلم و چخبرعنه - جسے جانا جاسکے اور جس کے بارسے میں خبردی جاسٹے ۔ یہ عنی واجب مکن متنع سب کوعام ہے ۔ اس معنی کرشیگی کااطلا التدعزوجل برب \_ أيكريم إن الله بكيِّ شيئ عليهم بالنتب الترمرويزكومانا ج \_ مس مي منى الدب سس كا وجود فكن ب - إن الله على كُلِ سَيْعِ قُد ير مر يهم عن مرادب موقلوق ماضى إمال استقبل یں موجود تقی یا ہے یا موگ یہی معنی آیت کرمیہ الله خالق کی شیری میں مراد ہے۔ اخیرے دومعنوں کے اعتباد سے اس کا اطلاق وات باری پر درست نہیں ۔ له فتح البارى جلدتا من ص<u>عه</u>  نزهة القارى (٢) ٢٨١ براء الخلق

کان عدمت علی الماع - عرش مجم ہے ۔ اس کے پاتے ہیں ۔ میساکد ایک مدیث میں ہے ۔ فاذ ا موسلی آخذ انجفاع پر مین قوا بھی الفرش ۔ ابانک میں نے دیکھاکہ موسی عرش کا ایک پاریکی موسی ہیں۔ اور یمنوق اور مادت ہے ۔ موسے ہیں۔ اور یمنوق اور مادت ہے ۔

حقنورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے اس ارتفاد سے معلوم ہواکر سب سے بہلی مخلوق عرش اور بانی ہے۔ ان دونوں میں بانی مقدم ہے۔ جیسا کہ ام آخد اور ام تر فدی نے دوایت کیا ہے کہ حضورا قدر سس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بانی عرض سے پہلے میدا کیا گیا۔ مقدی نے ابنی تفسیر میں متعدد سندوں کے بیا تھ روایت کیا۔ کر دیڈ عزوجل نے بانی سے پہلے میں مغلوق کو نہیں بیدا فرمایا۔

تشههات اوراس کے جوآبات ۔ امام آخمدا ور تر مذی اورا بودا کو دخصرت عبادہ بن صامت رضی الله الله الله عندست و بن صامت رضی الله الله عندست دوایت کی ہے میرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ کسب سے پہلے الله نظم پیدا فرمایا۔ اسی طرح ایک مدیث میں آیا ہے۔ الله نیز بہل چنر جو پیدا کی وہ عقل ہے۔ نیز مصنف عبدالرزاق مرایا سامی میں کا در میں میں ایک م

یں معزت بابررضی اللہ تعالی مذہبے مروی ہے۔ کہ مضوراً قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پاجا بران اللہ تعالی قد حلی فبل الانشیاء اے مابر بے شک اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے

نُورنبیک من نوری فیعل دلا النوردیدگر فررے تیرے بی کے نورکوبرافر مایا بیدائش کے بعلی بالقدارة حیث شاء الله ولم یکن فی لالگ فی الله الله ولم یکن فی لوگ فی الله الله ولم یکن فی لوگ کی نورگی نورگ

الوقت لوح و لاقلم ولاجندة و لانار والا تلم زجنت نه دورخ نه سورج نبطاند ندانسان نرجن الط شهس ولا تمر و لاجنى و لا انسى ... بعداى نورسے تمام فلوقات كى افرنیش كى تفعیل ہے ..

اس مدیث کوعلامداحد خطیب فسطلان نے مواہب الدنیر میں بہیں یک تحریر فرمایا -علامہ محدین عبدالباتی

زرقانی نے اس پرکوئی جرح بنیں فرمائی۔ اسے تابت دکھا۔ بلکہ تائیدیس فرمایا۔ دف ک روا کا البیع تی بیعمن معالفت کے بیہ تی نے بھی کچھ افتلاف کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ وصابیل کے واد بندی اوارے این ایم بیٹا ہم کا

اورایک دیوبندی فاصل کی تضحیح و تنقیع سے مصنف عبدالرزاق جیمانی ہے۔ اس مطبوعہ میں میہ حدیث نہیں مگر اورایک دیوبندی فاصل کی تضحیح و تنقیع سے مصنف عبدالرزاق جیمانی ہے۔ اس مطبوعہ میں میہ حدیث نہیں مگر

جب ووسلم الشوت فقق علامه احد خطیب قسطلانی اورعلام جودن عبدالباتی درقانی نے اسے تسلیم کرلیا ہے اس برکوئی برخ نہیں کی نابت رکھا۔ تویہ اس کی دلیل ہے کہ یہ مدیث مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ موسکتا ہے۔ وعایل والوں کویہ تسی نہ ملا مواور یہ بعد بہر نہیں کہ دیوبندی فاصنل عن کی تصبیح و تنقیع سے بیکت بھی موقعد انکال ویا ہے پیرای

بنابر ہے کران کے بزرگ اپنے عقیدے کے مطابق مدیث گرا صفے کے عادی میں ۔ اس فرقے کے باقی دی الحماد الله

سله بخاری اول خصومات باب اول مصابع سله عدة القاری مادی عشر صف اسله مسندام احد طدفامس معالی منادی الله مسندام احد منافع مسلم الله منافع من

ببرءالخلق نزهت القادى (٢) YAY **ેટ્રેક્ટ્રિક્સ્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેક્ટ્રેફ્ટ** صامب نے برودیث مرکی تھی رکھنورا قدم صلی انڈی تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رفجھ کو بھائی کہو ۔ بيط احمال ك ائيداس سع موتى ب كرويث فتجلى لى كل شيكي فعرفت مسكوة مي تر ذى كي بي توالے سے مذکورہے ۔ مگر تر مذحی کا جونسخ مطبوعہ ہے ۔ اس میں نہیں ۔ مگر مطبع والول نے دو مرے نسخ کا مواله دے كرماشيے يرنقل كرد إے کہنا یہ ہے کہ سب سے بہلی مغلوق کیا ہے ہ ۔ اس میں یا رحے دوایتیں ہیں ۔ نودمصطفیٰ ۔ یانی ، عرش ، فلم عقل علمار نے اس میں یہ تطبیق وی کر نور مصطفیٰ کی اولیت حقیقی ہے اور بقیہ اشیار کی احدا فی یاعرفی ۔ اس کی تفکیل یہ ہے نورمصطفی صَل السُّرتِعا ل علیه وسلم کی ا ولیت مقیقی اس وجرسے ہے کہ مصرت جا بررمنی السُّرتِعا لیٰ عنری میشی میں بعدیس ج تفعیل ہے اس سے طا ہر ہے کہ دوسری تمام مخلوقایت اسی نورسے بی ہیں ۔ عرش ا ورّفلم میں ترجیح اس کو ہے کہ عرش مقدم ہے ۔ ابن الی قازم نے حضرت ابن عباس رصنی المند تعالی عنها سے روایت کی کہ انٹرنے لوح محفوظ کو یا نیج سوبرس کی مُسافت کی لمبائی اور چیرائی میں پریافرمایا ۔ پیرمخلوق کی آفرینش سے پہلے فلمسے فرمایا ۔ اوروہ عرش بر رتھا کہ اٹھ قلم نے عرض کیا یکی انکھوں ؟ ۔ فرمایا ۔ اپنی مخلوقات کے بارے میں جو کچھ میراغلم ہے اسے نکھ ۔ یہ حدیث نفس صریح کہے کہ عرش کا تحلیق فلم سے پہلے ہے ۔ا درہی حدیث اس کی مھی دلیل ہے کم عقل قلم سے بعد بیداک گئی۔ اس لئے کہ اس میں تفریح ہے۔ مخلوق کی اُ فرینش سے پہلے قلم بیدا جوچکا مقارا ورعقل بھی مخلوق ہی سے۔ یا نی اورعرش بھی مخلوق ہیں مگر چونکران کی تقدیم اما دیث سے تا بت ہے اس کے وہ اس سے سنتنی من ۔ پرتیجی نے الاسا روالصیفات میں حفرت ابن عباس دخی احتریّعا لی عنها ہی سے رواہت کرا کہ فرمایا پستے پیلے الٹرنے قلم کوپیافرمایا اسے حکم دیا کہ لکھ ۔اکس نے عرض کیا ۔کبا مکھوں ۔ تُوفر مایا ۔ تقدیم لکھ ۔ تُواس دُن<del>ے س</del>ے قیام قیامت یک جرسمچه موسے والا مقاسب بھولیا۔اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کے عقل قلم سے بعد پریا کی گئ بلكه نافع بن مريد حميري رصى التدرّ تعالى عنه للمسكى روايت ميں صاف صبے ـ اس كاعرش يا فى پر مقا بيونولم پيدا یا کی عرض قلمعقل کی اولیت عرفی ہے اس بنیا دبرکہ مقصیوداً فرینش آسمان وزمین ہیں اور جو کچھان کے ما ہیں ہے ۔ان کی پیدائش سے بیہلے یہ جاروں چیزیں پریدا کی کئیں۔ كان الله ولمرتين متيى غيريول التراها ورأس كرسوا كجه فرمقارك بوالتوميديس بولم یکن شین قبلہ \_ بخاری کے علاوہ میں ہے۔ و لمریکن شین معہ ۔ اس کے پہلے کچے زمتھا۔ اس کے ساتھ کچھر متھا سب کامفا دایک ہے۔ کا ی کی اسٹا دجب النڈ عروجل بااس کی صفات کی طرف ہو تی ہے تواس سے مراد ا نتا وای دستبدیه مطبوعه کراچی مه که تریزی نمانی تفسیر موره طنفت مساها \_ سه فع البارى جلدسادس مهم الله الله العثا هه العثار 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهترا لقاری ۲۶، برم الخلق مهم و همور و هم و همور و همور و المرابع المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و المرابع و

ازلیت مطلقہ ہوتی ہے ۔ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو یج عدم سے منزہ ہے ۔ اور مخلوقات کی طرف ہوتی ہے تواس سے حدوث مراد ہوتا ہے ۔ یعنی ایک وقت تھا کہ یہ موجود نہ تھی معدوم تھی میچروجود میں آئی ۔

• 1 > ا عَنْ طارِق بْنِ شَهَابٍ قَالَ سَمِعُتُ عَمْرَرُ مِنَى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ الله مَارِك مِلْ الله مَا الله عنه وسلم بهارت من من رسّه تعالى عليه وسلم بهارت

صريبي سيد عررض الله تعالى عنه فرات بين كه نبي صلى الله تعالى عليه وسلم مارك في وكلم مارك في وكلم مارك في كال عَلَيْ وكلم مارك في كال عَلَيْ هِ وَسَلَمُ مُقَامًا فَا نَصُرُنَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْ هِ وَسَلَّمُ مُقَامًا فَا نَصُرُنَا عَنْ اللَّهِ وَسَلَّمُ مُقَامًا فَا نَصُرُنَا عَنْ اللَّهِ وَسَلَّمُ مُقَامًا فَا نَصُرُنَا عَنْ اللَّهِ وَاسْلَمُ مُقَامًا فَا نَصُرُنَا عَنْ اللَّهِ وَاسْلَمُ مُقَامًا فَا نَصُرُنَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلْمُ عَلَيْ عَلَّى عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَ

رمیان ایک بار کھوٹے مہوئے ۔ تو ابتدائے ا فرینش سے لے کر جنتیوں کے اپنی فلہوں

بُهُ الْخُلُقِ حَتَّى دَحُلِ الْهُ لُ الْجُنَّةِ مَنَازِلَهُ مُ وَالْهُلُ التَّارِمِنَازِلَهُ مُ

إ در كھا يادر كھا جو مھول كيا ہول كيا ۔

م ا کا اس مدیث کے مطابق ہم المسنت وجاعت کاعقیدہ ہے کہ الدُّعِ وجل نے حضولا قدیس لنشرم سی است لنشرم سی است میں اللہ تعالی علیہ وسلم کوجیع ما کان وما یکون کا علم عطافر مایا تھا بینی ابتدائے آفریشش

سے لے کر قیامت بک جتنی مخلوقات موجو د ہو جگی ہیں یامو جود ہیں یا آئندہ ہوں گی ان سب کا علم عطا فروایا۔ سے لے کر قیامت بک جتنی مخلوقات موجو د ہو جگی ہیں یامو جود ہیں یا آئندہ ہوں گی ان سب کا علم عطا فروایا۔

ذات باری تعالی اوراس کی صفات جونکروا جب غیر مخلوق ہیں وہ ماکان و ما یکون میں وافل نہیں۔اگر چپر ذات وصفات کا علم کثیر صفورا قدس صلی الٹرتعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔مگروہ اس میں واحل نہیں۔اسی طرح

زات وصفات کاعلم کتیر خصورا فدش علی انتر تعالی علیه و حکم کوجا حک ہم میکنروه اس میں داخل ہیں۔ ای طرح ممتنعات، محالات، اور وہ جیزیں جن کا وجو وم کن ہے مگر وہ تھی موجود نہ ہرتیں یا نہ ہوں گی وہ تھی ما کا صوماً

یکون میں داخل نہیں۔ اگر جیران کا علم کیٹروافر بلکہا و فرحاصل ہے ۔اسی طرح تیامت کے بعد کے اتوال بھی میں نئیر سے اس بر بھرکت ن نہاں نے علم اصلاحی ترام قرار میں اس میں دوخل میں انہیں اس اللہ ہو

داخل نہیں۔اگر جدان کابھی کنٹیروا فر بلکہ او فرعلم ماصل ہے ۔ قیام قیامت اس میں داخل ہے یانہیں ۔اس بارے مصنون میں مصحوب میں مرافعات میں میں کے دلیا محص میں میں شروع

میں اختلاف ہے تم بیح یہ ہے کہ داخل ہے اور اس کی دلیل بھی تہا مدیث ہے ۔

اس مدیث کی نزح میں سندالحفاظ علامداب حجر سکھتے ہیں ۔

و دل ذالك على امّنه أخدر في المبلس الولعل له يَه مديث اس كى دليل ہے كررسول الله تعالى عليه معرف من در دارد درون الله من وروز وروز على الله عليه من من محلس من ترام فول قام كراتوال عرب المعالى عرب على م

الى الى الى الى المعاش والمعاد الطائ جائے گوس بيان فرما ويا- اوربيبيان متروع

له فتح البارى ساوس صا ۲۹

نزهت القادى (٢) ساءالخلق 474

وفى تىسىرايراد ذايك كلىهٔ فى محبلس دا آ فربیش ا ورد نیا ا در محترسب کو حمیه انتما ا وران سب کاایک

می فیلس میں بیان فرا دینانہایت عظیم معجزہ ہے ۔ من خوارف العاديّة المرعظيم بـ

علامہ بددائدین ممودعینی عمدۃ القالھی میں اسی صریث مے تحت دقمط از ہیں۔

يه حديث وليل بي كررسول المدصل الله تعالى عليه ولم يركي فيهدلالمذعلى انهاخبرفي الجلس الواجل بی مجلس میں اول سے آخریک ، کی تمام مخلوقات کے تمام بجبيع احوال المخلوقات من ابند أيُّها الى

ا موال بیان فرما دیئے اوران سب کا ایک ہی مجلس میں بیان انتهائها وفى ايرادد لك كله فى محبلس

ولحدام عظمومن خوارق العادلاء قرمادينانهايت عظيم معجزه ہے۔

علا مرطیب نے شرح مشکوۃ میں اس وریٹ کے تحت فرمایا۔ جے علامہ احد محتصلیب قسطلانی اور حفزت ملاحلی

قارى فى تقل فراكر برقرار ركوا.

ودل ذالك على إنه اخبر بجسيع إحوال بەحدىث دىيل ہے كەرمول النّرصلى النّرتعا لى عليہ وسلم نے

تمام مخلوقات کے احوال جب سے آفریش کی ابتدار ہوئی المُشْكُونَات مُنْدُ إِبْتَدَاكِت إِلَّان تَعْنى

یبال تک دفنا ہوگی بہال تک کر پیرزندہ کی جائے گی بہپ والحان تبعث ولهذا من حوارق العادة

ففيه تيسيرالقول الكثيرفى الزمن القليل بیان فرما دیا۔ اور برمعجزہ سے که اننی باتیں تھوڑے دیلنے

میں بیان فرمانا آسان ہوگیا۔

یہ یا نیخ تنادحین متفق اللسان موکر لکھ دہے ہیں رکہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ صنورا قدس صلی دلٹرتعا لی عليدوسكم ف أيك مجلس بي ابتداراً فرينش سے كر حنتيوں كے جنت اور دوزخيوں نے دوزخ ميں جانے يك تمام

مخلوقات کے کل حالات کی فیردی خواہ وہ مبدأ سے متعلق موں یا معاش سے یا معادسے ۔ حتی کرمنتیوں کے جنت

یں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کی بھی خبردے دی۔ اس کامطلب یہ واکر یہجی بتا دیا کون جنتی ہے

اوركون دوزحى واسى كانام جسيع ماكان وما بيوك كاعلم ہے واس سے تابت موكي يراسلاف كاعقيده مي تقاكي

صنورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم جيئ ماكان وما يكون في عالم تق بها دايعقيد اسلاف كعقيد علام

ُ (۱) اس معنمون کی اوربھی مدینٹیں ہیں۔ اِ مام استھے سنے اپنی مسندیس ا وربخارتی نے کتاب القدرمسلم نے فتن ہیر

معنرت مذیفدرضی الندتعالی عنرسے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

لقد خطبناا لنبي صلى الله نعال عليه وسلعر بيمل الترتعال عليه وسلم في مين خطيرويا إيرا خطيريس خطبةماترك فيهاشيئاالى فيام الساعة میں تیا مت تک کی کسی جیڑکو نرچیوڑا مبس کا تذکرہ نرفرا ا

> سله فامس عمرَ صندل سلّه ارتبا والسادى فامس حذهـ سله مرقاة مرّرح مشكوة \_ تع جلد فامس مص<u>مت</u> هے تانی باب تولہ وکان ام الله قدرامقدورا ص<u>حصی</u> کے شانی مس<u>ام</u>

بدءالخلق نزهت القادى (٢) 

ہو دیعی سب کا تذکرہ فرمایا ) اسے جاناجس نے جانا جونہ الاذكري علمه من علمه وجهله من مان سكانهان سكا يس بعولَ بولُكسى چيزكو دي كھتا ہوں تو حهلهاك كنت لارى الشي قدنسيت ببجان ليتابون جيس فائب شده أدمى كود يكفره بجان فاعرف مايعرف الرجل اذاغاب فرآلا

(۲) امام الحقد اورامام مسلم نے حضرت ابوزید انصاری رصنی النٹر تعالیٰ عندسے روایت کیا۔ انھوں نے فرمایا۔ رسول الترميل الترتعالى عليه وسلم صبح كى نما زيره همرمنر صَلَّى يِنَارِسول الله صلى الله تعالى علية ولم

صلوتة الصُّبُحِ فَصَعَدَ الْمِنْ اَرْفِخَ طَبَنَا تَحتَّىٰ یرتشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دینا شر*وع فر*ایا ۔

یباں تک کرظہرکا وقت آگیا ۔ ظہرکی نماز ٹچھکونھے منبر ہر حَصَرَتِ الكَّلَهُ وُثُكَّرَ نَزَلَ فَصَلَّى الظَّهُ وَثُمَّرَ تشریف لے گئے اور خطبہ دینے سگے کھرعفر پڑھی اسی صَعَدَالْمُنْبُرُ فَعَطَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعُصِيرُ

طرح خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب کیا اِ<sup>س</sup> تُحَرِّنُوْلَ فَصَلَّى الْعَصرَفَصَعَ لَى الْمِنْبُرَفِيْطَهُا حَتُّىٰ عَابِتِ الشُّمُسُ فَى لَّ ثُنَّا فَهِمَا كَانَ ومَا غطبيس وه سب بيان فرمايا بوجو جهائقا اورجوائده

موت والاسم مم يسسب سعنها ده علم والاوهب هُوكائِنُ فَاعُكُمُنَا أَحُفُظُنَا .

جس نے سب سے زیادہ یادر کھا۔ (۳) امام ترمذی نے حصرت ابوسعید خدری رضی (مترتعالی عندسے روایت کی ۔انھوں نے فرمایا ۔

دسول الترصل الترتعالى عليه ولم ن جميس عصرى نماز صلى بنارسول دلله صلى دلله تعالى عليه برطوانى يوخطيه ديغ كے لئے كفوات موت قيامت وسلم يوم اصلوة العصريه هارثُمَّ قام

ىك بو ئ وألى كسى چيزكونه تيوالم المكريك اس كى جمين فر خطيبا فلمبيدع شيئا يكؤن الحاقيام وے دی رجس نے یا ورکھایا ورکھا جو پھول گیا،

الساعة الا إخبرنابه حفظه منحفظه تجول گیا۔ ونسيه من نسبه ـ

(۲) نیرطبرانی نے معم کبیراورنعیم بن حاوات افاام مخاری نے کتاب الفتن میں اور ابونعیم نے علیہ الاولیار

یں دوایت کی کەرمول ادٹرصلی ادٹرتعا لی علیہ وسلم نے فرمایا ۔

بالكرا للرف دنيام رسام فكردى تويى دنياكوا ور ان الله رفع لى الدنسافانا انظر اليهاوالي ونياس قيامت نك جوكي بوگامب كويوں ديكور إبون ميسے ماحوكائن فيهاالى يوم القيمة كانماانظر

البنے إتدى اس تيل كوراس دوتى كربىي جوائد نے مجے عطا الحاكفي لهذ بهجليا تامن اللهجلالي كماجل

فران ب مي مرديد ابياركوعطافران متى -للبيين من قبلي \_

اله جدفاس صابه على تان فتن صنع عد الله تعالى عليه وسلمراصمابه بماحوكائن الى يوم المقيمة صك

بدءالخلق نزهت القارى ٧) 444 اس مدریت کوامام سیوطی نے فصا تص کبڑی میں امام احد خطیب قسط لماتی نے مواجب اللدنیہ میں علا مرابن عجر کی نے افعتل القری میں علامہ شہاب الدین مفاجی معری نے نسیم الریاض میں علامہ محدین عبدالباتی ذرقائی نے موا ہب ک شرح میں اس مدیث کو بطور سند ذکر فر ایا ہے۔ ر ۔ (۵) امام احدیث مستدیس امام بخاری گئے تا دمیخ میں طبارنی نے معجم کبیریس حفزت مغبرہ بن شعبہ دخی المت ک تعالى عندسے روايت كيا -الفول في فرمايا -رسول الترصلي الترتعاني عليه وسلم ف ايك إربم يس قام فيناالنبي صلى الله تعالى عليه وسلعه مقاما فاخبريا بمايكون فى امته الى يوم کھڑے موکران کی امت میں قیامت تک جو کھیے موسے القيمة وعالم من وعاله ونسيه من والاہے۔سب کھومتا دیا جس نے بادر کھار یاد رکھا جومعول کی مھول کی۔ (۲) الم ترندی نے حضرت ابوسعید فدری دصنی النٹرتعالیٰ عنہ کی حدیث پر فرمایا ۔ یہ مدیث حسن ہے ۔ اوراس باب میں مغیرہ بن شعب هٰذا حديث حسن وفي الباب عدن ا بوزید من انحلب، مذیفه اودا بومریم دحنی دندّت سلط المغيرة بن شعبة والى زيد بن أخطب عنہمے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی الترتعالی علیہ فی وحذيفة والىم يمذكرهان النبى نے تیامت تک جو کھے مونے والاسے وہ سب ان صلى الله تعالى عليه وسلمحدّ تُهُمُ بماهوكائن الحان تقوم الساعدة -ہے بان فرمایا ۔ حفرت معيرو حصزت ابوزيد حصرت مذيف رضى التدنعالى عنهم كى ا حاديث من حواله اوير ذكور مهوس يحصرت ا بومریم دحنی التکرتعالیٰ عنه کی حدیث میں اورکوئی تواله نہیں ملا میمگرجب آمام ترمازی نے فرمایا ہے تو وہ صرور سردست جه مديتين بم نے ذكر كى جن كامفنون يەسبى كەحفنورا قدس صلى الدّرتعالى عليه وسلم كوروراً فرم سے کے مقیامت تک جو کچیز ہونے والاہے سب کی خبر تھی ۔ بلکر منتبوں کے جنت اور دوزخیوں کے دور لخ میں داخل ہونے *تک کو*بیان فراویا رہی جیج ما کان وما بیکون ہے۔ الما كا عَنِ الْاعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ م مريم الله عليه وسلم من الله تعالى عنه ن كهاكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايل مِسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجُلَّ شَمَّى ابْنُ مترعزوجل نے ارشا وفر مایا۔ آوی مجھے گا لی دیتا ہے اور اسے یہ مناسب نہیں کہ مجھے گا لی

LABORIO CONTROL CONTRO

بدع الخلق

Y 1.4

نزهت العّارى (٢)

آدَمُ وَمَا يَنْنَبُغِي لَهُ أَنْ يَشْمَنِي وَيُكِنِّ بَنِي وَمَا يَنْبُغِي لَهُ أَمَّا شَمُّهُ إِيَّا ى الدَّمُ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ أَمَّا شَمُّهُ إِيَّا ى وَ وَ وَ وَ مِع اللهِ وَيَا اس كا يَمُ اللهِ وَلا وَ اللهِ وَ اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

مور المحا شتم کالی کامطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے ہواس کے است کسی بات کہی جائے ہواس کے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے ہواس کے است مرتبہ کو گھٹا نے والی ہو۔ ظاہر ہے کہ اندع وجل کے لئے اولاد کا قول اس کے نقص کو لازہ ہے۔ کی بین کہ یہ مراب کے بعد دوبارہ زندہ کہنے سے انکار اس کی قدرت کا انکار ہے کسی چیز کی ایجا وشکل ہوتی ہے۔ مگر ایجا دکے بعد دوبارہ بنانا آسمان ہوتا ہے جیب اللہ عزوج وجود بخشا ہے تورید کہنا کہ دوبارہ کھرا تھیں نہیں بناسکتا۔ اس کی قدرت کا دریادہ سے داوراس کی قدرت کو جملانا ہے۔

الما عن الْا عُورِ عَنْ أَرِى هُورُيْرَة رَضَى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالَ صَلَيْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالَ صَلَيْ اللّٰهُ الْعَلَىٰ عَنْهُ وَ كَمَا لَهُ مَا لَا عَنْهُ وَ كَمَا لَا اللّٰهُ الْعَلَىٰ وَكَمَا وَكُلْمَا تُصَلَى اللّٰهُ الْعَلَىٰ وَصَلَّمَ لَمَا قَضَى اللّٰهُ الْعَلْقَ فَالَ رَسُولُ اللّٰهُ اللّهُ الْعَلْقَ عَلَىٰ وَصَلَّمَ لَمَا قَضَى اللّٰهُ الْعَلْقَ فَالَىٰ وَسَلَّمَ لَمَا قَضَى اللّٰهُ الْعَلْقَ فَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْقَ فَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰهُ الْعَلْقَ فَاللّهُ وَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلْقَ فَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ

میں ۱۲۲۰ کا سے کہ التوصیریں غلبت کے بجائے سبقت ہے۔ پیلے کامعنی یہ ہے۔ کہ رحمت برنسبت است غضب کے زیادہ ہے۔ دوسرے کامعنی یہ ہے کہ بیلے رحمت فرمانا ہموں بھر بعدیں کسی جم میں برعضب فرمانا ہموں ۔ دونوں معنی ظاہر جی ۔ رحمت کے معنی کسی کی طرف ول کے جھکنے کے ہیں۔ بہاں اس کا لازم مراد ہے۔ یعنی کسی کو بلااستحقاق عطا۔ غضب سے معنی نفس کے جوش اور بیجان کے ہیں۔ یہاں اس کالاذم مراد ہے یعنی کسی کو مزاد یہے کا ادادہ۔ النّدع زوبل کا کرم ہے کہ ساری مخلوقات کو وجود عطاف ما آسے اس کی زندگی کے لوازم مہیاف مراد ہے۔ یہاں کی رحمت ہے اور غضب کسی جرم برفرما آ ہے اور اکتر معاف فرما دیتا ہے۔

عدة الى تغيير موده اخلاص مستسطى نساك جنائز يد عديه نمائى التوصير باب قول الله تعالى ويحد لاكم الله نفسه صليل ا باب وكان عوشه على المداع مستنظ باب قوله تعالى ولفاد سبقت كلمنتا لعباد نا الموسليس صنال باب فوالله في تعالى بل هو قول مجيد في لوح محفوظ طسط التوب رسائى نعوت ابن ماجر زيد يسنزام احدثاني صلي وغيره و معتدد معتد

نزهت القادى (٧) بدرع الخلق كِلْ فَ مَا حَاء فِي سَلِيع أَرْضِين وقول الله ج زيني مات بي اور الترعزوجل كاس ارتا وكابيان عُزَّ وَحَجِلَ اللهُ اكْذِى كَ حَلَق سَبْعَ مَمَلُوبَ عَلَى اللهِ اللهُ وَمَى بِهِ صَ نَ مَات آسان بَاكَ اوْر وَمِنَ الْاَرْصِي وَمُلْكُونَ \_ طلاق مِنا اللهِ النفي كر برابرزمينين اس کیت سےمعلوم ہواکہ زمین بھی سات ہیں ۔اس سےمرادیا تو زمین کے سات مصے ہیں مجفیب ك السلام المنت المليم كها جا أب إيركن من ك بعى تربر سات طبق بي مكر و نكرية الم طرات الله المراسط الم ہیں۔ بیجے میں کوئی فصل نہیں۔اس لئے زمین کے لئے قرآن کریم میں وا مدکا صیغہ استعال کیا گیا ہے۔ اور اسمانوں کے طبقات میں یا نیے سوبرس کی داہ کا فاصلہ ہے۔اس لئے اکفیں سماوات جمع کے صیعے سے تعبیر کیاگیا۔ ندین کے سات طبقات ہونے کی تقدیر پر ہر طبقے کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس پرمھزیت ابن عباس مضالت تعالی عنہا کے اس اتر سے استدال کیا جا گاہے۔ جسے امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا۔ بیہقی نے اسے شا ذہرا۔ این عباس فرمات میں ۔ شلہن کامعنی یہ ہے کہ زمینیں بھی سانت ہیں ا ورمرزمین میں اى سبع ارضين وفى كل ارض أدم كادمِكُمْ ونوح كنوحكم وابراه يمكا ثراهيهم وييحا ایک دم تمهارس آدم کی طرح اور یک نوع بی تمها رس كعيسكم ونبئ كنبيكم أر وح كمن اوراك ابراميم بي تمهارك ابراميم كمنل إور إيك عيسى بي تمهار عينى كے مثل اورايك نى بي تمها رين بي كي مگریہ اتراکی کریمے۔ خاتکوانٹینن کے مرتج معارض مے رعد درسالت سے لے کراج تک اس برنطی یقینی اجماع ہے کہ فائم النبین کےمعنی آخری نبی کے ہیں ۔ اس معنی کر کہ صنورا قدس صلی انٹرتعا کی علیہ وسلم کے ظہور کے بعدمسی کو دنیا بھریس کہیں نبوت ملی شرعًا محال ہے ۔ اس لئے حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد کسی کومنعسیں نبوت نہ ملاہیے نہ سطے کا رجواس کو جائز جانے کا فرسے یقفییل کے لیے نجد واعفاراعللحفزت امام حادث قدس سرة كادسالدمبادكه « جزاه الترعدوه با كرّختم النبوة " اور فادم كادساله منصفار بأكزه رمطالع كمرس ـ اس اٹرکوصیح ماننے کی بنا ہراد زم کا ہے کہ صنورا قدس صلی انٹرتعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ور نی موجود کتھے ۔ اس لیے پراٹر قابل قبول نہیں ۔ رہ گیا۔اس اٹراور آیہ کریمہ خاتم النبین کے درمیان تطبیق کی ہوکوششیں ماضی قریب میں لوگوں نے کی ہیں پیٹلا ڈیوبندی جماعت سے بانی قائم نا نوتوی صاحب نے تخدیرالناس میں اورمولانا عبدالخی تکھنوی سے این فتا وی سی اس عہدے علم نے ان سب کے تا ربودا دھیر کرد کھد تے ہیں۔ اس کے بعدا ہام بخاری زمین آسمان کے متعلق قرآن کم دیم میں مذکور حیند کلمات کی تفسیر فرماتے ہیں سورہ والطوريس فرمايا والمستقففِ المُكرُفِوع - اورقسم مع بلندهيت كى ـ اس سفمرا دأسمان ببريسوره نازعات میں ہے۔ رُفَع سُمکھا فَسَوّاها۔ آس میں سک سے مراد بناہے۔ بعن عارت سورہ دریات میں وادی ع  يدع الخلق

719

نزهت القادى (٢)

101

والسَّمَاع دَاتِ الْحَجْدِ قَسَم مزِن اَسمان کی۔ اس میں عظی کے معن استوا اور من کے ہیں۔
سورہ انشقاق میں آیا ہے۔ وَاخِ نَتْ لِوَبِّها وَحُقَّتُ اس میں اُذِنَتُ بَعِیٰ سَمِعَتُ واطاعَتُ اُحِیہ اِن مِی اَذِنَتُ بَعِیٰ سَمِعَتُ واطاعَتُ اِن ہے۔ یہ ای میں ہے۔ وَالْقَتُ مَافِیها وَ تَحَدِّثُ اِس کی تفسیر میں نوایا خرجت مافیہا من الموتی و تعندت عندہ ۔ اور جب زمین ان سب کو اہر کردے ہواس کے اندر سے اور فالی ہوجائے یعنی زمین کے اندر کے مردے باہر کل برطی یعنی یہ مراد مہیں کہ زمین ا

کے اندر بوخزانے دفینے ہیں. ان کو باہر بھینک دے رمرادیہ ہے کہ جومردے نرمین میں دفن ہیں ان کوبا ہم نکال دے ۔ نکال دے ۔

سورة والشمس ميں فرمايا وَالْاَدُّصِ وَمَاطِلُها كَا تَفْسِيْسِ فرمايا۔ وَلَهُا يَعِيْ يَعِيلَايا۔ سورة نازعات ميں ہے۔ فاذ اهم مُدبالساهريّ ۔ بس وه لوگ کط ميدان ميں بڑے ہوں گئے۔ الساہرہ۔ کی تفسير ميں فرمايا۔ وجه الارص کان فيها الحيوان نوسه موسه رهم مساهن کا سے معن ذمين کی سطح ہے۔ جس ميں جا نداروں کا سونا اور جاگنا ہوتا ہے۔

م صبح والمسقف المرفوع \_سے آسمان مرادیے ریدا مام مجاہد کا قول ہے۔ اور حضرت علی دمنی اللّٰر کو منطح تعالی عنہ کا بھی ادشا دہے۔ تو باب ذکرا المائٹ تیں اُر با ہے ۔ مگر حضرت انس دخی المنرتعالی عنر نے فرمایا کہ اس سے عرش مراد ہے۔ ذوات المحبث سے متاروں سے مزین اُسمان مراد ہے۔ بیر حضرت ابن عبا رضی انٹرتعالی عنہا کا قول ہے ۔ امام صنی ک نے فرمایا کہ اس سے متارے مراد ہیں۔ اور ایک تول یہ ہے کہ

اس سے کہکٹاں مراد ہے۔ ساہرہ سے روئے زمین مراد ہے۔ یہ عکرمہ کا فول ہے۔ اورایک قول یہ ہے

کربرت المقدس کے قریب ابک بہا لڑکا نام ہے ۔ بہ تابت کرنے کے لئے کر زمینیں سات ہیں۔ امام بخاری نے پہلے ام المؤمنین حصرت عائشہ رصی المد تعالیٰ

میہ بن مرتب کرتے ہے دریک مات ہیں۔ ان میں کا کہ است نہیں ماری ہے ہے۔ عنہاک وہ مدیث ذکر کی میسی فرمایا گیا۔ کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین طلماً کی اس کے سکے میں اتنی زمین کے گیا۔ ساتوں طبق طوق بنا کر ڈال دیئے جائیں گے۔ میر مصرت ابن عمر رصنی انٹر تعالیٰ عنہا کی وہ مدیث فکر فرمائی کئیں

نے کسی کی زمین ناخی کچی تھی لی۔ وہ ماتویں زمین کیک دھنسایا جائے گا۔ بدا در جوکٹی حدیث حفزت سعید بن ندیر بن نفیل رمنی ادلئے تعالیٰ عنہ کی ذکر کی جوام المؤمنین کی حدیث ہے ہم معنی ہے۔ برتینوں حدیثی نزم تبرالقاری

جن کسین رسی (در لعانی عمیه می د مرو } حلد پنجم میس گذر حکی میں ۔

الما عن إنن أبي بكري عن أبي بكري عن التي صلى الله تعالى عن التي صلى الله تعالى الله تعالى عدر التي صرت الوبره رض الترتعالى عنه به صلى الله تعالى عليه وسلم سے روایت كرتے بي

ا الم المالي من المنالم من <u>١٩٩٠ ع</u>

192

نزهت القادى (٢) لمُمَوَّالُ الزَّمِاكُ قَالِ اسْتُكُ ارْكُهُ يُئِثَةٍ يُوْمُ ز مانہ پلٹ کر ای حالت ہر آگیا ۔ جس ہراس وق مقارحیں ون انٹرنے آ سما نوں اور زمین بريدا فرمايا تقا - سال باره ميني كاسبه ان مين سے بيار ترام (ترمت والے) ميں - تين دُوالْقَكْ لَى تَوَدُوْ الْحِيَّةِ وَالْحُكِرَ مُ وَرَحِبُ مُضَرَالِ إِنْ بَيْنَ جُهَادِي وَشَعْيَانَ عَ ذو تعدد ذوالحجر اور محرم - اور رجب مفنر جو جا دی اور شعبان کے درمیان ہے -ا کا ۔ پیچان میں خطبہ صنورا قدس صلی الٹرتعالی علیہ وسلم نے یوم نحردس ذوالحجہ کو سورج بلند ہونے کے مرسیحان بعد جاشت کے وقت بخرائث کے درمیان دیا تھا۔ اس مدیث کے کچھ حصے کتاب آنتگم میں مذكور بوسطے بیں - برحصہ و ہال مروى نرتخااس لئے اسے يہال انھا \_ ا ہل عرب کی عادت تھی کہ اپنی اغراص فاسدہ کے لئے اشہر حُرِمٌ کو اُگے ہیں بھے کردیتے مِثلاً لڑائی ہوتی رہی اگر شہر حرام ا ما آوا علان کردیتے که امسال شهر حرام ایک ماه بعد موگارد و ما ه بعد موگار مثلا لرا ای کے دوران دو قعده آگیا توکه دیا اب دوماہ بعبدائے گا۔ ام بے نتیج میں اشہر حرم کی ترتیب ایے بیچے ہوجاتی اس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ ائمًا النَّسِيُّ زِيادَ لَا أَيْ الْكُفرِ - بِأَةَ مُنْ اللِّي اللَّهِ مِثَانًا لَفرِين زيانَ مِي تُوسِ \_ یہ یوں کران خروجل نے جس مبینے کو حرام حرمت والا بنایا اسے حلال کرلیا۔ یہ ایک کفر ہوا اور سے اندر علال بنایا تقااسے حرام کرلیا۔ یہ دوسراکفر ہوا ۔ اب جب که اسلام اُگیا۔ تو اس میں کو نی تیدیلی نہ ہو گی ۔ ہرسال ہم مهينه محرم ا ودحمام ا ودميرسا تواں دحب حرام بھرگيا دمواں با دمواں ذوقعدہ ذوالحجہ وام ۔ اس ميں کوئی تدبئي زموگ رجب معزَ مِمْ عَنْر بصنورا قَدْسُ صلى المترتعال عليه وكم فتح انتيسوي دا دا كااسم كراي ہے ۔ ده اس مينے كى بہت تعظيم و رشے متھے ۔اس کے اسے رجب مفرکہا جاتا تھا۔ بین جادی وشعبان ۔اس کی قطعی تعیین کے لئے ہے سِين كى وجسے يونكراسے بھى ائے ييچھے كر وئيتے تھے۔اس لئے اس كى قطعى تعيين كى صرورت محسوس موتى "\_ ياب بي المحدوم م ستاروں کا سان ۔ وَقَالَ قَتَا دَيُّ وَلَقَلْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمِصَا بِيْحَ - مَدَ هُلِ ا ورقتادہ نے کہا دامترعزوجل کارشادہے) اور بلاشبہ ہم نے قریب کے اُسمان کو براغوں سے مزین عه اول العلم باب دب مبلغ ادعی من سامع صلا مناسک باب الخطبة ایام منی صیر تال مغازی باس من حجبة الوداع ص<u>لال</u> نفسبرسوده توب باب ان عدة الشهورانناعشرصك الاصاحى باب من فال آ يوم النموريميم الفنن باب لاترجعوابعدى كمنا واص<u>ص:</u> التومير باب فول الله وجولا يومث في ما صويّ الى ديرها نا ظرية صام المعلم ديات نسائي عج علم ابن ماج مقدم دار في مناسك يمسندامام احد ولد خامس صيع لے ابودا ؤدا وکرمناسک باب ۱ی وقعت پیخطب بمینی صنعظ تله بخاری منامک بالجطبر ایام من ۱۳۳۵ شک نزمیر القاری اول ط<u>سم ۲</u>۳

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مدءالخلق 791 نزهت القارى (٢) විද්වල්වල්වල්වල්වල්වල්වල්වල්වල්වල්වල්ව هٰ إِي النَّحَةُ مُ لِثَلْتَ جَعَلُهَا زِنْيَنَةً لِّلْتُمَاءِ وَصُجُومًا للشِّيَاطِينَ وَعَلَّا - پہتا رے تین فائدے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں ۔ اسمان کی زینت کے لئے اورشیطا نوں کومنگساد کر۔ ى ى يهافكن تاكِّل فِيها يغَيْرِ ذِيكَ أَخُطًا وَأَصَاعَ نَصِيْبَهُ وَأَ نے اور علامتیں ہیں جن سے را ستہ جانا جا تا ہے بیس نے ان کے علاوہ اور کو ٹی تا ویل کی اس نے غلا ی اور علم سے اپنا حصد صنا تع کر دیا اور اس کا تکلف کیاجس کا اسے علم نہیں -اس تعلیق کوا مام عبدبن حمید نے اپنی تفسیریس سند تھا کے ساتھ روایت کیا ہے ۔ اخیریس ہے ۔ جا لموں نے ان متا روں سے آکندہ کی پیشین گوئی ایجا دکر لی ہے۔ کیتے ہیں فلال نچھٹر پیر درزت کاڑے گاتوایسا ہو گا ورجوفلاں تھے تیں سفر کرے گاتوایسا ہوگا۔ اور میری جان کی قسم برتھے تیں کیے <u> تھگذ</u> رخ سفیداچھ برے سبھی پریا ہوتے ہیں۔ستادوں ، چویا بیں ، چڑ بیں کاعلم غیب سے کوائی تعنق نہیں۔ علم نوم من ہے مگراس میں مشغول ہونا اب منسوخ ہے رسّاروں کی وضع رفتارد پیکھ کر آئندہ کی بات بت انا مسوع ہے ۔ اورستاروں کواس میں بالذان موٹر جا ننا کفر دلیکن ان کوعلامات سمجھ کرکوئی قیاس کرنا کفرتونہیں مگرالعین ہے۔ بڑے بڑے رتال و مفار تحرمیوں ہوتشیوں کی آئیں آئے دن غلط تابت ہوتی رمتی ہیں۔ مندوشادی کی اللُّن يربرااعتمادر كفت بين مكركيان كى برشادى داس أنى بعد جومال مسلمانون كابع وبى عال مندول كا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلما نوں کے بہاں طلاق کی وجہسے ناانفاقی کی تشہیر بھوجاتی ہے۔ان کے بہاں طلاق نہیں۔ اس لئے ببرصورت ببرقیمت مردوں کواپنی بیویاں رکھنا پڑتا ہے۔ مندووں کی داستان کے محوجب دام چندر کی تادی کی ساعت اس وقت کے سب سے بڑے ہوتشی نے نکانی تھی مگرانجام یہ ہواکدان کی شادی کے بعدان پر طرح طرح سے مصائب نازل ہونے سکتے۔ بن باس ہوئے ۔ دائون سیتاکوا تھا کرنے گیا۔ جنگ کرنی ٹیری ، اجود حیا دابیں آکر تخت پر بیٹھے تو بھی مین نہ ملا۔ بالا خرسر بؤندی میں ڈوپ کر مکتی حاصل کی ۔ ستا رے کہاں ہیں ہے ہم نے اپنی کتاب «اسلام اور جاند کا سفر» میں احادیث، اقوال ملف سے نابت کیا ے کہ ستارے اسمان کے نتیجے ہیں ۔ قرآن کرمیم میں فرمایا ۔ ہرایک ایک گھیرے میں بیردا ہے۔ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبُحُونَ ـ ابيارَ @يسَّى م*دارک* میں فسسرمایا ۔ الفلك موج مكفوف تجت السماع \_ 

اله نتج البارى جلدسادس ص<u>197</u>

بدءالخلق

مزهت القادى (٢)

المحساب - (١)

النجوم كلهامعلقة كالقناديل من السماء تمام شادے اُسمان میں یول قند لمیوں کی طرح سطے ہو الدنه كتعليق القناديل فى المساحيل بي جيسے مسيدول ميں فنديس سلى بوق بي ۔ امام قمّادہ نے ساروں کے یہ مینول فوائد قران مجید سے افذ فرمائے ہیں۔اس ایت کے متصل فرمایا وُجَعَلْنُاهُ الْحَجُوْمُ اللَّشِّياطِيْنِ - اورجم ن الفيل شياطين كويمينك كرماد ن ك لئ بنايا ب ر سوره يونس ميس فرمايا -

ا دراس کی منزلیس مقرر کردین تاکرتم لوگ سالوں کی گنتی

ادرصاب علوم کرو۔

سوده ننځل بیس فرمایا 🗠

وَقُدَّارُهُ مَنَازِلِ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَا لِسِّنِيْنَ وَ

ديا ننجيم هُم يَهْمَانُ أَنَّ رَقَّ فَي اورستاروں سے لوگ رائتہ یانے ہیں۔ سورج کے لئے یہ منزلیں ہیں۔ ربع کے لئے حل، تور، جوزار ۔ گرمی کے لئے سرطان، اسد، سنبا

تربین کے لئے میزان ،عقرب، توکس۔ مردی کے لئے جدی ۔ دلو، حوت رجھنیں سورج <sup>ب</sup>یز کو پیسٹھ دن میں طے کر تاہے ۔ ابک برج میں ایک ماہ رہتا ہے ۔ چاند کی اعظا میس منزلیں ہیں ۔ چاند پیمنزلیں انتیس یا میس دن میر

سط کر تاہے۔ ہر برج میں اس کی تقریباً ۲ ہے منزل ہے ہے

چونگذرمین کی بیداوارمیں جانداورسورج کوبہت و فل ہے۔ اس مناسبت سے امام بخاری اس باب میں قراك كرم ين وارد چندنها مات كى تفسير فرمان بي ـ

مورہ کہف میں فرمایا ۔

فَانْحَتَكُ طَوِهُ مُبَاتُ الْكُرُصِ فَاصْبِحَ هَرِثَيْمًا اً سمان کے پان کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کرنکا میر تذُرُوْكُ الرِّيَاحُ ـ ﴿ موکمی گھاس ہوگیا ہے ہوااڑاتی ہے۔

فرمایا بہشیم سے معنی متغیر ہیں ۔ بعنی وہ بدل جانا ہے۔ بدل کرسوکھی گھاس موجاً ہے۔

سورَة عبن من فرمايد وَفَاكِهُ فَهُ وَالْبُاسَ اورميو ساور دوب پيداكيا - فرمات يي - اي وهري ہے جے جانور کھاتے ہیں تین جارہ۔ جیسے دوب اور دوسری گھاسیں ۔

سورہ رحمٰن میں فرایا۔ وَالْاُرُصُ وَصَعَها لِلْاَئَامِ ﴿ اورزسِي مَنُوقَ كِيسِنَ رَكَى۔ اس مِي لفظ ا ام کے معنی تاہے کرمخلوق ہے

برزخ كالفظ قرآن كريم بس تين جكداً يا سعد سوركه مومنون وسوركه فرقان دسوركه رحمن ميس واس كے منى بتائے كه ماجب ہے ۔اُڑ، حدفاصل \_

سورة كرس فرايا - وَجَنْتٍ ٱلْفَاقَ ال اور كُف إغ ـ الفافاك تفسي صرت ما بدس نقل فرما ك

اله تفعيل كيك " اسلام اور جاندكاسفر" كامطالعكري ١٢ منه

بدءالخلق نزهت القارى ٧) ں دو مرے سے لیے ہوئے ۔ مورکہ نیس میں فرمایا۔ ڈیکڈا پٹن غلبا 🕲 اور گھنے باغ ۔ امام مجابرنے فرمایا۔ اُنْعَلْبُ اَلْمُکْتَفَدُّہُ ۔ ایس میں بیٹے ہوئے ۔ اُکھّاگا۔ دِعْثُ کی جمع ہے۔ یا لفیف کی رونوں تول ہیں۔ بر بھی کہا گیا۔ کہ دھی وا مدبھی ہے اور جمع بھی۔ بولتے ہیں جُنَّمة محلف وَجَنّات لافَّ لوفِّ اور تبارك ك زمين كو بجهونا بنايا -وَجَعَلُ مُكُمُّ الْأَرْضُ فِواشًا آيت مسَّ فواشًا كاتغييرمهادًا سه كاين بجونا - جيد فرايا و لكُمُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ-سوره اعراف میں فرایا۔ وَالْكُذِي خَدِثِ لِا يُخْرُجُ إِلَّا تَكِدُّا \_@ وَالْدَىٰ خَدِثِ لاَ يَحْرُج إِنَّهَ مُكِدُّا \_ ﴿ اور خراب زمين سع بمشكل تقوراً الكلّائب - بُكِدُّا كَ معنى بتائے ، فرين الله الله الله الله عن بتائے ، فرين الله الله الله الله عن بتائے ، فرين الله الله عنوراً الله الله عن الله الله عنوراً الله عنوراً الله عنوراً الله عنوراً الله الله عنوراً الله الله عنوراً ا

نكءالخلق زهت القادی (۴) بَلْهِ صِفَةِ الشَّمْسِ وَانْقَمَرِ مِحْسُبَانِ مُثُكُ بِانْدُوسُورِج كُرُوش كُ كُيفيت \_ قَالَ عُبُاهِكُ كُعُسُبَانِ الرَّحَىٰ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا يَعِسَابٍ وَمَنَاذِكَ فَ امام بیا ہدنے فر مایا۔ جنگ کی گروش کی طرح اوران کے علاوہ اور وو سرے لوگوں نے كَيْعُدُ وَانِهَا حُسْبَاكُ جُمَاعَةٌ حِسَابٍ مِنْكُ شَهَابٍ وَتُهْبَانٍ -ماب اورمنزل جس سے دونوں باہر مرموں حسبان صاب کی جمع ہے جیسے شہاب کی جمع شہبان ۔ ا مام مجابد کے ادمتا دکا مطلب میر ہے کر جیسے جگی کا پاٹ کول دائرے میں حرکت کر اے ای طرح ما مداور سورج بھی ایک واکرے میں گولائی میں ترکت کرتے ہیں۔ بعنی ایک مرکز برر منت ہوئے گردیش کرتے ہیں اور معزرے ابن عباس دحنی ایٹرتعا لی عنہا نے فرمایا کہ ان کی حرکت ایک حساب سے متعین ہے ۔ بیرایی مغرلوں میں دہتے ہوئے حرکت کرتے ہیں اس سے باہر نہیں ہوتے ۔ حسبان ممصدر بھی ہے جیسے غفران ۔ نعمال وغیرہ اور صاب کی جع بھی ہے جیسے تنہاب کی عم تشہران سِورَهُ وِالشَّهْسِ وضَّكُهُ كَارِينَ مَنْ كُمَّا كَيْ مَسَى مَنْوَعٌ هَا بَتائے ۔اس كى دوشَى ْ سورہ لِيْس مِي فسسرمايا ـ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا اَنْ تُسَلُّ لِهِ لَكَ الْقَدَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَا دِدَيت من سورة كويرَ تَنْبِي کہ چاندکو بچڑے اور زوات کو برق کہ دن برسبقت کرے ۔ بعن ایک کی روشن دوسرے کی روشن کونہیں جھیا تی ۔ دونوں ایک دوسرے کی طوف تیزی سے بیک دہے ہیں ۔ سابق الندہ ادک تفسیر قرمائی چنتے کھا کمیاب بخریث نجیز پیخطاکہان کےمعنی ہیں ایک دوسرے کو بچوانے کی کوشش کرنا۔ حثیث کے معنی ہیں تیزی سے مسلل بیہوا کہ اس کے با وجود کہ چاندا ورسورج ایک دوسرے بیچھے تیری سے دوڑ رہے ہیں مگر سورج نہ جاند کو بکواسکتا ہے اور ندرات دن پرسبقت لے ماسکتی ہے۔ اپنی اپنی مقررہ حدود میں رہ کرگر دس کرتے ہیں۔ اور دن رات اپنے اپنے مقرروقت برائے ماتے ہیں ۔ ایک منٹ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی اى سوره مى اس آيت سے يبط فرمايا \_ دُآيدة كُلَّهُ مُوا تَكُنيكُ فَسُلَّخ مِنْدُ النَّهَا وَوان ك لئے ایک نشانی دات ہے جس سے ہم دن گھینچ کیتے ہیں ۔نسلخ کی تفسیر فرمائی ۔ دن دات کو ایک دومرے سے نکالے ہیں اوران میں سے ہراک کوملاتے ہیں سوره ما قرمين كُو وَ أَ نَشَقُتُ اللَّهُمَا مُ فَهُو يَوْمَرُّنِي وَ احِيَة وَ الْكَلْفُ عَلَى ٱلْحَالِمُ المارى ١٠١١ ور اً سمان مچھے جانبے گاتووہ اس دن بھوا ہوگا۔ اور فرشنتے اس کے کن روں پر ہوں گے ۔ وا ھیة كاماده و تھئ ہے جس كے معنى بيطنے كے بير - ارجاء - س جاء كى جع سے راس كے معنى كنوي كے کنادے کے ہیں ۔ بینی فرشتے اُسانوں کے ان کناروں برموں گے جو بھرنے سے محفوظ ہوں گے یرا سے ہی ہے  نزهت القاري (٢) بدر عرالخنق عادي المادي المادي

جیے کہتے ہیں علی اُرْجَاءِ الْبِیْرِ کُویُس کِمن پر رجا ، ناقص یا لی ہے۔ یا کو ہمزہ سے بدل دیا۔ سورہ نازعات میں فرمایا۔ وَاعْطَمْتُ نَیْلُهُ اَوَا خُرْجَ ضَعْلِها ۔ (۲۹) اوراس کی لات اندھیری کی اور اس کی روشی تمکائی ۔

سورهانعام میں فرمایا ۔ فکمتا حَتَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴿ مِعْرَجِبِ ان بِرَرَات كا اندَ مَيرا كَايدَ الْمُعْتَلَ حَقَّ كَمَعَىٰ بَتَاكُ كُمُ اُظُلَمَ مِ - يعنى اندهيري آكَ -.

۵۷۸ <u>قال المحسَنُ كُورَتْ تَكُوّرُ حَتَىٰ تَلْهُ هَبَ صَنُوعُ هَا -</u>
تقاب لپیٹ دیا جائے الایاں تک کر اس کی روشی بھی جائے ۔

سور انتقاق میں ہے۔ واللّیٰلِ وَمَا وَسُنَ کَ قَسَمِ رَات کی اوران چیزوں کی جفیں وہ جَع کہے اس کی تفسید بیں فرای ہے جَعَعُ مِن دائی وَ عَنْدُوها۔ وسَقُ کے معنی جَعَعُ کے ہیں۔ مراد بچر پائے وغیرہ ہیں جورات میں اپنے اپنے اللّی کی تفسیر ہیں اپنے اپنے اللّی کے لئے جُعَم ہو جائے ہیں۔ اسی میں ہے ۔ وَالْفَمْرُ إِذَا السَّسَقُ کَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

۵۷۵ و قُالَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَرُوْبَهُ الْحَرُوْرُ بِاللَّيْلِ وَالسَّمُوْمُ بِالنَّهَارِ السَّرِي وَ السَّمُومُ بِالنَّهَارِ السَّرِي وَ السَّمُومُ بِالنَّهَارِ السَّرِي وَ الْمَارِي وَ الْمُعَالِي وَ الْمُعَلِي وَ الْمُعْمُومُ مِن اللَّهُ وَ الْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِي وَالْمُعِلِي وَالْمِعِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَا

قرآن مجيديں کئ مگريولج تولج آياہے۔اس كے معنى ثيكوَّرُ- بنايا يعنى پيطاہے۔ سورہ توبيس فسيطا۔ وك حديثة خِلْهُ فَامِنْ وَ وَبِ اللّٰهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ المُنْ مِنِيْنَ وَلِيْحَبَهُ ۖ ﴿ اورانُمُ اوراس كريول اورمومنين كے ملاوہ سى كودا ذوار نرباتيں گے۔ وہيمة ۔ كے معنى بنائے۔ كُلُّ شَيْمٍ اُوْخُلْسَهُ فِي شَهْيِئِ ۔ چروہ چيز جے تم دومرى ميں وافل كرو۔

١٤١٨ عَنْ إِبْرُاهِ يُمَالِعَيْمِي عَنْ أَبِينِهِ عَنْ أَنِى ذَلِهَ قَالَ قَالَ اللَّهِيُّ صَلَى اللَّهِ عَنْ أَنِى ذَلِهِ قَالَ قَالَ اللَّهِيُّ صَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم فَيْ ابِو دَرَ

بديءالخلق نزهت القادى (٢) 

صَلَّى اللَّهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيْ ذَرِّحِيْنَ غُرَبَتِ الثَّمُسُ اَتَكُ مِرِيُ سے دریا فت فرمایا ۔جس وقت سورج ڈو با کیاتم جانتے ہو کہاں جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ النگر ادر ٱيْنَ تَذُهُبُ قُلْتُ ٱللَّهُ وَمَ سُولُهُ ٱغْلَمُوالَ فَإِتَّهَا تَذُهُ صَحَّةً

س کے رسول خوب مانتے ہیں ۔ فرمایا۔ وہ ماآ ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے ۔ اورامارت سُمِيُكُ يَخْتُ الْعَرْسِ فَتَسْتَاذِكَ فَيُؤذِنُ لَهَا وَيُوْشَكُ أَنْ تَسْمِي كَ فَلَا يُقْبُلُ

للب كرتا ہے تو اسے اجازت وى جاتى ہے - ايک وقت بہت جلداً ئے گا - كرسجدہ كرے گا اور

بنها وَتُسْتَاذِ ثُ فَالَا يُؤْذُ ثُ لَهَا يُقَالُ لَهَا إِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئُنْتِ ل زہو گا۔ اجازت مانگے کا تواسے اجازت نہیں سلے گی۔ اس سے کہا مائے گا۔ جہاں سے آیا

تَتُطْلُعُ مِنْ مُغْرَبِهَا فَانَ إِلَى قُولُ هُ تَعَالَى وَالشَّمُسُ يَجُرِي إِللَّهُ تَقَرِّ

ہے وہیں لوٹ جا۔ تو مغرب سے نکلے گا۔ یہی الله تعالیٰ کا ارتباد ہے۔ اور سورج اپنے لَّمَا لَا لِكَ تَقُدِيُرُا لَعَزِيُزِا لَعَلِيْمِ عِم

مستقر کے لئے چلا ہے۔ یہ سب سے زبر دست علم والے کا حکم ہے۔

اہرا ہیم سیمی کے والد کانام میزید بن شرکی بن طارق سیمی ہے۔ تفسیر کی روایت میں ہے۔ کر حصرت الودر تركيت بس كرميس غروب أفتاب كے وقت مسجد ميں تھا ، كروه سوال وجواب موا بدارشا د كر

سورج غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے جاکر سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ طلوع کی اجازت لے کرطلوع کر اسبے یراینے ظاہری معنی پرمحمول ہے کیر صروری نہیں کر سجدے کے لئے پیشانی ہو۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی چیزیت کے

مطابق ہے ۔ ارتنادہے۔ وَمِنْ لِهِ يَسْعُبِدُ مَا فِي السَّمَاٰ وَتِ وَمَا فِي الْكُرْضِ اور اسمانوں اور زمین میں جو تھیے ہے ۔سب النرکے کے سحدہ کرتے ہیں ۔

وَالْمُعْدُمُ وَالشَّكُورُ يُسْمُعُولُ اللهِ وَمِن اللهِ منزے اور درخت سیدہ کرتے ہیں ۔

رہ گیا یہ کہ ہمادامشا ہرہ ہے کہ مورج غروب کے وقت بھی اُسمان میں دہتا ہے۔اگرز ریعرش سےرہ کرنے حآباً واتن دیرنظرسے غاتب موناصروری ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ مورج بہت بیزی سے زریع ش جاتا ہے اور ا اس ایس میں بمادے منط سے بھی کم وقفہ ہوتا ہے۔ اور نظر کا قاعدہ سے کہ جو چیزاس میں نظراً تی ہے وہ

عد ثانى تفسير سوره يس باب والمنتمس تعبرى لمستقولها وي تويداب وكان عوشه على الماء صلال باب قول الله

تعالى تعوج الملزيكة والووح الميه هست مسلما يمان ابوداؤد الحودن، ترغرى تفسير نسائى تغسير س 

نزهت القادى (١) بدء الخلق میبھی معدل النہاد سے ۲۲ ہے درجے جنوب میں ہے۔ برج حمل برج میزان ایک دومرے کے مقابل ہیں۔ایک ہمادے سرير ہوگاتو دوسرا ہمادے يا وُں كے ينبچے ۔ ١١ مادچ كوبھى سورج دائرہ معدل النهار مربع تاہے ـ مگر برج حلى ا ور او استمبرکومجی دائرہ معدل النہاد ہر ہوتا ہے ۔ مگراس کے المقابل برج میزان میں ۔ اس سے ظاہر ہوگیا کہ مورج یہ حرکت اتر دعھوں خطمستقیم پرنہیں ۔ سورج کی یہ حرکت مغرب سے مترق کی جانب ہوتی ہے ای حرکت کے نتيجي موسم كاتغيرو تبدل مولب سورج معدل النهاديرياس كتريب موكا توموسم معدل اوردن داست تقریرًا برابر ہوں گے۔معدل المهار سے جانب شمال حتنی دوری طرحتی جائے گی گری زیا دہ ہوتی جائے گی۔ اور حبنا بنوب کی طرف بڑھے گا سردی بڑھتی جائے گی۔ سورج کی دوسری رکت پومیر پورب سے تھیم کی طرف کی ہوتی ہے۔ پوبیس گفتے میں پوری ہوتی ہے اس کے بنتھے میں دن رات موتے ہیں۔ كُلْفُ مُلْجُاءً فِي فَوْلِم نَعَالَ وَهُوَالَّذِي فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱڒٛڛڵٛٵڵؚڗؽٳڂ ڋٛۺٛڒۘٳۘ۫ۼؽؗؽؘؽؽػؽۯڂٛڗ۪؋؞ۥ؇ڹڪ وہی ہے جواس کی دحمت کے آگے مزدہ ساتی ہوئی مواس سورة اسراريس فرمايا - فييرسوك عكيكم فاحسفام الوييع التي تيم يرجهاز تورف والى بوا بھیجے۔قاصفا کے معنی بتائے۔ وہ ہوا جوہرمینرکوتوڑ دے۔ مورہ حجرتیں فرمایا۔ فاڈسکن الرّیاح کوا تجے کھ ا وزنم نے با دلوں کو اکٹرانے والی موائیں جیجیں۔اس میں نواقع کھا ۔اس کی تشریح فرماتی مُلا قع ملقعہ المام بخارى يرافاده فرمانا واست بيس كه لواقع مكفِحة كرجعه عديد بولقع سع باب افعال كااسم فاعل سع \_اوريه نواددسے سے راہل عرب کہتے ہیں۔ الفح الفحل المناقة والدیج السمات ویریاح لوا تجے \_ ثرنے افتنی کو حاملہ کردیا اور جوا۔، با دل کو اور حاملہ جو آئیں۔اس سے ظاہر موگیاکہ لوا تھے کے معنی حاملہ کے ہیں لیکن اس برکھ لوگوں کو کلام۔ بے وہ کہتے ہیں کہ لوا قع لا تھے۔ تی جمع سے حب کے معنی حمل والی سے ہیں۔ سورة بقره مِن فرمايا - فَأَصَابُهَا إِغْصَاكُ فِيهِ مَا كُوفَا كُنَ كُوتَتْ \_ (٢٧٣) تواس بِرايك ٱتشين بَكُولا آیاج*س سے وہ جل کتی ۔* اعصیاد سے معنی بّا تے ہیں تیز ہوا جوزمین سے مِتون کی طرح اٹھ کراً سمان کی طرف عِلْقَ ہے۔ جس میں آگ ہو۔ اسٹین بگولا۔ سورہ اُل عمران میں فرمایا۔ کمکنٹل رچے فیکھ کاحیو کا حکابیت حِرف قُوُم ظَلْمُتُوْا ٱنْفُسَكُ تُمْرَفُ اَحْلُكُتُ ہُ إِماا) ان كامثل آيسى ہے َجيبے وہ مَواجسَ مِس بِالا مِوراليسى توم كافيتى یر بگڑی جواینا ہی براکرتے سکتے تواسے مارگئ ۔ صِرِّ کے معنی بنائے بگری کا یاد یمورہ اعراف 🚳 سورہ فرقان 🚳 مودهٔ نمل © دباح ک صفت میں بسٹ ٹرا آیا تھا ۔ اس کی تعسیر فرمائی مشفونٹا \_ بینی 

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى ٧) عَنْ عَطَاءِ عُنْ عَائِشُهُ كُرْضِي اللَّهُ تَعَالَى عُنْهَا قَا **حار مبريث المالمؤمنين حصرت عاتسته دمنى الله تنعا ل عنها نے فرمایا - كه نبی صل الله تعالی علیه وسل** عَلَىٰ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مُ أَىٰ عَخِيْلُهُ بِي السَّمَاءُ أَقْبُرُ ں سے یانی برسنے کے آثار ہوں۔ تو ا کے چلتے بھر پیچھے آتے اندر آ حُلُ وَحَرَجُ وَتَعَيْرُ وَحُهُهُ فَإِذَا ٱمُطَرَبِ السَّمَاءُ سُرِّى عَ نکلتے اور رخ انور کا دنگ برل جاتا۔ اور جب برسنے مگٹا تو پر کیفیت دور مووجاتی۔ ام المؤمنیہ ئَرِّفَتْهُ مُعَابِّشَةً وَلِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَ بارے میں دریا فت کیا تو فر مایا۔ کیا خبر کہیں یہ ویسائی نہ ہو جیسے ایک توم عاد ىِي لَعَلَّهُ كَمَاقًالَ قَوْمٌ فَلَمَّارَا وُلِهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِ مُقَالَوُالْهُ لُ یا دل کی شکل میں اسمان سے کنارے پھیلا ہوا اپنی بستی کی طرف آتے دیکھا تو کہا۔ برہم ہرمینہ برسنے نُ مُّمُطِونَا بَلُ هُوَمَا اسْتَعَجَّ لِتُمُرِهِ لِيُحَ وَيْهَا عَذَا بُ اَلِيُمْ عِمَ وار باہے ۔ بہیں بلکریہ وہ ہے جس کی تم جلدی مجارہے کتھے یہ آندھی ہے جس میں وروناک عذاب سے -ر ۔ مرک اس بین میں مفرموت کے قریب ایک ریٹلا میران ہے یہیں ایک شہرا مقاف واقع تھا پہا قوم عادر مہتی تھی میں مام بن لوح کے بیط ارم کی اولاد کھنی ۔ ان کوعاً داولی بھی کہا جا گائے انھیں کاسل سے قوم تمود ہے جے عا دٹا نہجی کہتے ہیں ۔ ان کی ہرایت کے لئے صرت ہودعلیالسلام ان کے ہم قوم مبعوث ہوئے۔ توم عاد نے اتھیں جھٹلایا۔ حضرت ہود نے اتھیں ڈرایاکہ مجھ براگرایمان نہیں لاؤگے تو عذاب المي سے تباہ كرد ينے ماؤ كے الفول نے وصالى كے كما ۔ دھكاتے كما بس اگر سے بي توعداب لائے۔اس برتیراً مرحی کا عذاب آیا۔ اندھی اُسمان کے افق براس طرح مھیل کواٹھی جیسے بارش کابادل اٹھیتا ہے۔ حضرت مہود علیہ انسلام نے فرمایا۔ دیکھویہ عذاب ا رہا ہے۔ اب کھی ایمان لاتو۔ انھوں نے کہا۔ یہادش كابادل مع يم بربرسن ك الرابع مصرت مودعليالسلام في ميراعفي متنه كيا -اورفرايا م با دل جہیں ۔ آندھی عداب الہی ہے ۔ براندھی ان برصَفرے آخری جہاد سننبرگ صبح سے سلسل انظاد کُ سات اتیں۔ دوسرے جہایشنبری شام تک ملتی رہی جس سے اترکسے اموال دوئی کے گالوں کی طرح موایس الملے نگے اور یہ آئیس میں طرکا کراکر درہ جانے تیز آندھی کی وجہسے ان کے پھیچھ کھیے کے ساتھ کئے۔ اور مرکر اس عسه نانی تفسیرسوره احقات ص<u>ه ای</u> ترندی نسان تفسیر ك جل لين سورة والنج صهري

https://ataunnabi.blogspot.com/

زهت القارى (۲) بدع المخلق

طرح پڑے ستے جیسے کھو کھے کھجود کے درخت اکھ کرگرے دہتے ہوں۔ یہ اُندھی کھیم طرف سے اُنی کھی جے د بور کہتے ہیں ۔ حدیث گذر کی ۔ صباسے میری مددک گئی۔ اور د بورسے عاد کو ہلاک کیا گیا۔ جب ہوا یا دل سے مرائع مکٹی قوصنودا قدس صلی انٹرتعالیٰ علیہ وسلم کوہیم منظر یا دا جا گا ۔ اور عظمت الہٰی سے اثر سے وہ اضعراب طاری ہوجا گا۔ برع الخلق عاد القارى ( )

بِسُمِاللّٰهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمُ

## بَابُ ذِكْرِالْمَالُوكِ فِهِ الْمُالُوكِ فِهِ الْمُالُوكِ فِهِ الْمُالُولُ فِي الْمُالُولُ فِي الْمُالُولُ فِي الْمُالُولُ فِي الْمُالُولُ فِي الْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَالْمُلْكِلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكُولُ وَلِي فِي الْمُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكِلِي فِي الْمُلْكِلِي فِي الْمُلْكُولُ وَلِي مِنْ الْمُلْكِلِي فِي الْمُلْكِلِي فِي الْمُلْكِلِي فِي الْمُلْكِلِي فِي مُلْكُولُ وَلِي الْمُلْكِلِي فِي مِنْ الْمُلْكِلُولُ وَلِي الْمُلْكِلِي فِي مِنْ الْمُلْكِلِي فِي مِنْ الْمُلْكِلِي فِي مِنْ الْمُلْكِلِي فِي فَالْمُلْكِلِي فِي مِنْ الْمُلْكِلِي فِلْمُلِلْكِلِلْكِلِي فِي مِنْ الْمُلْكِلِي فِلْمُلْكِلِي لِلْمُ

مُلُ بِكُنَة \_ كَلُك كَى جَنْ ہے ۔ ابن سيرہ نے كہا۔ اصل مِن مُلُ عُنْ مَقَاد جيسے شَمْاً كُ كَيْمَ ثَمَالُ تخفيف كے لئے واحد ميں ہمزہ كو مذف كرديا كيا۔ اور جمع ميں كانيت كى تار دائد ہے سيبوب اورجہ ورنے كہا \_ كم يه اُلُوك ه سے بناہے جس كے معنى بيغام رسانى كے ہيں ۔ اس كى اصل ما لك ہے ۔ فلاف قياس فلب كرسے ہم و

ک جگر لام اور لام کی مگریمزہ لائے۔ ایک فول یہ ہے کہ اس کی اصل مکدے ہے۔ بقوت بکوانے کے معنی میں۔ ابن ابوعبیدہ نے کہاکہ اس میں میم فارکلمہ ہے اور مِنْلث سے بناہے۔ اس تقدیم پر مدل عکمہ فعاعلہ کے وزن

برہے۔اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ اس کی جمع اطاک افعال کے وزن برجمی آتی ہے۔ مالانکرجس کے ابتدار یس میم زائدہ ہواس کی جمع افعال کے وزن بر نہیں آتی ۔

نه پر شادی بیاه کرتے ہیں۔ نه ان میں توالدو تناسل ہے ۔اورصحیح یہ ہے کہ تمام ملائکہ انبیا رکوام کی طرح معصوم ہیں۔ ہاروت مادوت کا جوقصہ تفاسیروغیرہ میں مذکو رہے ۔ وہ صحیح نہیں ۔ یہ مختلف خدمات برمامور ہیں۔ حین کی تفصیل قرآن و جدیرش میں بکشن میں سال کرتہ یاد اتنی سے معامل موروں میں میں اسلام

جس کی تفصیل قرآن وحدیث میں بکشرت ہے ۔ان کی تعداداتن ہے کہ انٹرعزوجل اوراس کے دسول تے۔ سواکو کی نہیں ۔انیزا

امام بخاری نے ملائکہ کو انبیائے کرام سے پہلے ذکر فرمایا۔اس لئے کہ ان کی تخلیق پہلے ہوئی ہے۔اور پر التُدعز دجل اور انبیائے کرام کے مابین واسطے ہیں۔نیز التُّرعز وجل نے قرآن مجید کی متعدد کیات میں ان کا ذکر انبیار کرام سے پہلے فرمایا ہے۔

مه وَقَالُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَنَعْنَى الصَّاقَوْنَ الْمُلْكِلَةُ مُ مِنْ الْمُلْكِلَةُ مُ الْمُلِكَةُ مُ الْمُلْكِلَةُ مُ الْمُلْكِلَةُ مُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَعْنَى الصَّاقَةُ مَ اللّهَ الْمُلْكِلَةُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

بدءالخلق نزهت القارى (٢) <del>?}}}}\$?</del> اس باب میں امام بخاری نے سب سے پہلے حصرت الک بن صعصعہ رصنی الٹرتعالیٰ عنہ کی عدمیت معراج ذكر فرما أى جومفعل باب المعراج مين آئے گى۔ اس مديث مين معنزت جبرتيل كا تذكره ام سے ما تق مراحشے أ اوراً سانوں کے در انوں کا بھی ذکرہے نام بنیں ۔ نیزیہ مذکورہے کہ بیت العموریں روز انستر بزار فرشتے وافل ہوتے من اور جوایک بار ماهنری و سے میکے وہ قیامت مک دوبارہ باریاب ندموں گے۔ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رُضِي اللَّهُ تَعَالًى عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى و امام من بقری نے حضرت ابو ہر برہ دمنی النزتعالی عندسے بیت المعمور کے بارے میں للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ الْمُعُمُوْمِ -نی صلی دنٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے دوایت کیا ۔ صمیح یہ ہے کہ یہ تعلیق ہے ۔ اور مرسل ہے ۔ امام حسن بھری کا حضرت ابوہر پررہ دھنی النّديّعا عن سے ساع تابت بہیں۔امام بخاری اس تعلیق کے ذکر سے یرا فادہ کرنا جا ہے ہیں۔ کہ مالك بن صعصعه دصى انترتعا لي عنه كي عديث معراج كوبيت المعبودك مرا تقا بوسعيد بن عروبها ودمشام دمتوا تي تے مصرت انس رحنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے مگر ہما میں بھی نے اصل حدیث عن قتادہ عن انس رضی الت نغالي عبه روابت كيا . اوربيت المعهور كاحصر عن قتاوه عن الحسن عن ابي سريره رصى الترتعالي عنه، الكروات حفزت ابوبريره دصى الترتعا لى عنه كى اس تعليق كوحن بن سفيان سنے اپنى مسنديس موصولادوايت كييا ے ۔ اور ان سے اساعیلی اور ابولیلی، بغوی سے روایت کیا ۔ پنیٹ معمور ساتویں اُسمان میں زیرعرش کعبہ شریف سے محاذی خاص فرستوں کی محضوص عبا دت گاہ اور ان كا قبله ہے۔ جیسے كعبرابل زمین كا ہے۔ ابن مردور اورابن ابی ماتم نے مصرت ابوہر يره دصى المترنعالي عنہ سے روایت کی کہ اسمان میں ایک دریا ہے حس کا نام نہر لحیوان (دریائے حیات) ہے جس میں حصرتِ جبریل روزا زغوط لکانے ہیں۔ اور نکل کر پر جھاڑتے ہیں۔ تواس سے ستر ہراد قطرے گرتے ہیں ہر قبطر سے ایک رُسّتہ پیدا ہوتا ہے بہی دوزا نہیت العموریس جاتے ہیں۔ اس حدیث گی مندھنکیف ہے۔مگر کو کی حمرج منہیں ففناكل مي مقبول مع يبيت المعموركهان سع -اس مين مى اقوال بي يصحيح يدسع يرما توي أسان مين زير مدیث معراج بطریق نابت بانی حصرت انس رفنی الله تعالی عنرسے جومروی ہے اس میں یہ ہے ۔ کم حصرت له مسندامام احد عبلا الت صرف الما مسلم اول

<del>്യം ത്രയുടെ </del>

فزهة القادى ١٥) سرم الخلق

سیدنا ابراہیم علیالصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا۔ اذھوھستندل الی المبیت المعمور وہ بیت المعمور علی المعمور م میک سکائے ہوئے ہیں۔ اورمعراج کی تمام مریتیں اس پرمتفق ہیں کے مصرت ابرا ہیم غلیالصلوۃ والسلام سے ماتویں تسمان میں مل قات ہوئی تھی۔

عَنْ زُيْدِ بْنِ وَهُبِ قَالَ عَبْلُ اللَّهِ مُرْضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ معنزت عبدا نٹربن مسعود دحنی الٹرتعالی عنہ نے کہا یکریم سے دسول انٹرصلی الٹر تعالیٰ ا صدیت بیان فرانی اور وہ سچے ہیں اوران کو سیا مانا جاتا ہے۔ کر تمہارا مادہ فلقت ممہاری ے بہتے میں چالیں ون نطفہ کی شکل میں جمع رکھا جا کا ہے۔ بیمر جالیں ون منجد نو یہ بھی لکھ کہ بدبخت ہے یا نیک بخت ۔ پھراس میں روح کھونکی جاتی ہے ۵ فیکفمل بعکل کفل التارویغم فاصلده ما السي تواس كا نوشة غالب آما كاسيد اور ده جنميو ل كاعل كرف ے عل کرتا دہتا ہے دیب اس کے اورجہتم کے درمیان صرف ایک مائع کا فاصلہ رہ جاتا۔ ہے تو جنتیوں کاعمل کرنے دگتا ہے .

مه الانبيار بابعلى أدم وذريته ص<del>اله</del> ثانى القدر ص<del>ا19</del> التوحيد باب ولقد سبقت كلمستنالعباد ناالموسلين ص<u>نالا</u> مسلم قدن الودا و در ترمذى ، قدر سابن باج السنتر

بدءالخلق نزهت القاري (٢) اس مصنمون کی ایک مدیث حصرت انس رضی النزتعالی عندسے مروی ہے۔ جودوسری مبلدیس گذرمی ہے۔ یہ دریت بردوہ صماب سے مروی ہے۔ بخاری میں مین صماب سے مروی ہے۔ *حفرت ع*بدائد بن مسعود دخی انڈرتعا لی عنہ م*ھزت سہل بن سعد حَھزتِ انس دخی انڈ*نعا لی عنہم *اور حفزت س*لمان اعش سے جالیس افراد نے دوایت کیا ہے۔ ان احلكمد ان - بمزه ك نق كم سائق اس ك كديد حد تناكر امفعول الى داوركسره بهى درست علىسبل حكايت \_ جمع كرئے سے مراديہ ہے كەرجمىيں مردعورت كى منتشمنى كواكھا كر كے أيس كيس ت مينعت الله ملكا الديروجل ف رحم يرايك فرشته مقروفرا ديام كرجب نطفرهم مي بهي حامًا ہے۔ تو بر فرشتہ اس نبطفے کو پہنچیل برلے کرانٹرعزوجل سے دریا فکت کرتا ہے۔ اے برور د کار! مرد سے یاغورت امن کا معاملہ کیا ہے۔کہاں مرسے گا۔ حکم ہوتا ہے ۔لوح محفوظ میں جاکر دیکھ لے ۔فرشتہ لوح محفوظ ویکھ کماک کے مطابق اس کی تخلیق کرتا ہے۔ اس پراطبار کا بھی اتعناق ہے کہ جار میپنے میں اعصناً رمکمل محرجا تے ہیں۔ جار ماہ ہونے پرنیے کے مبم میں دوح آ جاتی ہے ۔ اطبارنے رہی کہا ہے ٹرسب سے پہلے دل کے مقام پرنقط کا نتان پڑتا ہے۔ اور دوخ پڑنے کے بعد سب سے پہلے ول ہی حرکت کرتا ہے مرتے وقت سب کے بعداس کی ترکت بند ہوتی ہے۔ بخادی کی اس مدیث سے طاہر موناہے کہ فرشتہ تمیسرے ادبعین کے بعد جب وہ لتھ<sup>و</sup>ا بن چکتا ہے اس دفت اس سے بارے میں وہ سب مکھتا ہے بھرروکے بھونگی جاتی ہے لیکن مسلم کی حدیث سے ظاہر بوڈا ہے كرون معيونكنے كے بعديہ باتيں الكھى جاتى ہيں۔ علامر ووی نے فرمایا کر نفیہ ا ما دیٹ سے بیٹابت ہوتا ہے کہ پہلی اربعین کے بعد ہی فرشتہ آکر جاروں بایس الكوليئام يتوجيدين فروايا فعريبعث الله الملك ريرابتدائ جمدير معطوف مع يعين يعجمع احداكم براور بیچیں جلەمعترصنہ ہے۔ اب مدین کی ترتیب یہ ہوتی۔ چالیس دن تک مردوعورت کا ما دہ ایک جگرجمے دمہا ہے۔ بھرانٹرتعالیٰ فرشتہ بھیجناہے بھیروہ با ذن الہی و با علام الہی ان چاروں باتوں کو تکھتاہے۔ بھیروہ بستہ خون مجتنا ہے میر گوشت کالو تقوار مجردوح میونی جاتی ہے۔ اخیر کی اربعین پوری موتے ہوئے اس کی حلقت تام مروجاتی ہے۔ سا دکے اعصاب کیکتے ہیں بشکل وصورت حلیہ سب درست ہو میکٹا ہے مگر جونکراس میں مال انہیں اس لئے اسے گوٹنت کے مکڑے سے تعبیر فرمایا۔امام قاضی عباص دغیرہ نے فرمایا۔کدانس سیسلے میں جواحادیث كثيره أئى ہيں ان ميں مختلف باتيں ہيں مگراک سب كا حاصل يہ ہے -كه نطفہ جب رحم ميں بہنجيتا ہے ۔اسى وقت سے فرشتہ اس میں با ذن الہٰی درجہ ب*درجہ تعرف شروع کر*دیتا ہے ۔ یہاں *تک ک*روضع طمل ہوجائے ۔والنّدتعالیٰ اعلم له نزمته القارئ أنى صبحط عده فتحالبارى ملدما دى عشر صفح ك

بدءالخلق نزهت القارى ٧) باربع كلمات ربعن رواينول مين بادليته كلمات رمالانككمات مؤنث عدا عدم

19:

اعتبادے باربع ۔ ہی ماسیئے علامه ابن محرف فرمایا ۔ کمعدود جبمبم موتوعدد کی تذکیراور تا نیث دونوں ماتزہے۔ یہ عارچینرمی بہ ہیں عمل رز ق موٹ کا وقت مدمختی و نک مختی ۔

فان الرجل منكر يبال سے اخريك مرفوع ہے ياموقوف دونوں احمال ہيں يعني يرصنورا فير صل الترتعا لی علیہ دملم کا ارتثا دسیے۔ یا مصرت عبدالٹارین مسعود دحنی الٹرتعا لی عنہ کا قول ہے ۔علامراہی ف اس کوتر جیج دی ہے۔ کہ بیمرفوع ہے۔ اور حصنورا قدس ملی السّرتعالی علیہ وسلم کاارشاد ہے۔

عَنْ نَا فِي قَالَ قَالَ أَبُوهُ رُنُولًا رَضِي الله نعَا لَي عَنْ لُهُ عَبِ حلمیں صفرت او بریرہ رصی انٹر نعا لی عنہ نے نبی صلی انٹر نعالی علیہ وسلم سے روایت لتَيِيّ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبُّ اللّهُ الْعَبْ لَ ئی کہ فرمایا۔ کہ ادمیر جب کسی بندے کو محبوب بڑالیتا ہے۔ نو جبرئیل سے فرما کا ہے۔ کہ ادمیرنے فلال بندے کو فحبوب

ئادى جِبْرَيِّيْل إِنَّ اللَّهُ يُحِبِّ فُلِانًا فَاحْبِبُهُ فَيُعِبَّهُ بنا لیاتم بھی اس سے مجت کرو۔ تو جبریل اس سے مبت کرنے ملکتے ہیں پھر جبریل آسمان والوں کو ندا دیتے حِبْرَ بَيْنُ فِينَا دِيْ حِبْرَيْنِيل فِي أَهُلِ السَّمَاء إِنَّ اللَّهُ يُعِيبُ فُلاَنَّا فَاحِبُّو

بیں کہ اللّٰہ فلاں بندے سے مبت کرتا ہے ۔ تم لوگ بھی اس سے مجت کرو۔ تواُسان والے اس فیکھیٹک اُکھُلُ السَّمَاع نشُعُرُ کُوْضَعُ کُیهُ الْفَکْبُولُ فِی الْاَرْصِیْ عِنْ

سے محبت کرنے ملکتے ہیں اس کے بعد زمین میں اس کو مقبولیت ماصل ہوجاتی ہے ۔

سلام یہ تصل ہے۔ دوسری بطریق ابوعاصم بیعلق ہے بھراسے کتاب آلادب میں سند متصل كرماتة ذكركيا - فرمايا - عَنْ عِمر بن على عن أبى عاصد الغ - البتمتن مين تقور اساتغير ہے۔یہاں بہے۔ نادی جبر گیل ان اللہ یعب فلانگا۔ بیٹیک انٹرفلاں سے مبت کرتا ہے۔

امام بحادی نے اس مدیت کو دوسندوں کے ساتھ بہاں ذکر کیاسے۔ ایک بطریق محمدین

اس کامقادیر ہے یہ محبت دوا می اوراستمراری ہے ۔جو ہمیشہ رہے گی اور پھی ختم نرہو گی ۔ اورکتاب الاد ب میں ہے۔ ان ایلاہ قبل احب فلاناکہ بیٹیک الٹرنے فلاں کومیوب بنالیاراس کامفاویر سعے کہ محبوب بنالینے کے بعد حفرت جرئیل کوندا فرما یا ہے۔ اور ہر محبت قطعی تقینی ہے کاٹ اور قک کہ دو حرف محقّق

مدوالخلق نزهت القادى ٥) ے ساتھ ہے۔ یاس کی دلیل ہے کہ ام بخاری تھی مدیث مصل کو کہیں سے کا واسط بھیو ارکر ذکر فرما دیتے ہیں۔ طونی نے کہاامام بخاری نے یہ مدیث تو ذکر فرمائی جس میں ادار عزوجل کے بندے کے ساتھ محبت کا ذکر اور بغض والی *مدیث نہیں وکر فر*مائی۔اساعیلی نے بطریق روح بن عبادہ ابن جریجے سے روایت کیا۔ الٹرعزوجل مبہس بندے کو مبغوص باليتا ہے۔ توجبريل سى اس سے بعض ركھنے الكة بيں ، ميراسان ميں مداكردينے بي كريا تك الدفلاب كومبغوض ركفنا ہے يتم لوگ بھى اس سے بنفن ركھو۔ تواسمان وانے آس سے بغف ركھنے لگتے ہيں۔ بھرزمين ميں اس ﴿ سِينِعْنِ رِكُوا مِانِي لِكُمَّا هِ عِي اس مجت اوربغف کا مبعب حفزت توبان رضی الٹرنعالی عنہ کی مدیرے میں ہے۔ فرمایا۔ بندہ الٹرکی مرضی کے نواستگاری میں نگارہاہے۔ یہاں بک کر الٹرعزوجل فرما اسے اے جبرٹیل بمیرا فلاں بندہ میری رضا کا خواستگار ہے سنومیری رحمت اس پرغالب ہے۔ دالھیٹ، نو دبنخاری کتاب الرقاق میں تھزت ابوہریرہ دھنی اُلٹرتعالی عنہ سے بھی مروی ہے ۔بندہ نوافل کے ذرایہ مجہ سے قریب ہوتا دیتا ہے یہاں بک کرمیں اس کواپنا محبوب بڑالیتا ہوتے الخت القبول في الارض - اس مراوير عبي اس كى مبت عظمت الله زمين كه ول مي وال دى ماتى م اس کی دوصور تیں ہیں۔ اول یہ کہ پہلےعوام کا لانعام کے دلوں میں مجست ہو پھر تحاص ک*ے پہنچ*ے یاعوام ہی تک محدود موكرره جائے ـ بر بارگاه ايروى مي مقبول مونے كى دليل نبيى - دوسرے يہلے خواص كے دل ميں محبت مويورو سے عوام مک منبے۔ یعنداللہ مقبول ہونے کی علامت ہے سبی اس مدین کا مفاوہے۔ ٨ ١ ٨ ﴿ مَنْكُنِّ عُرُونَا بُنِ النُّرُبُيْرِ عَنْ عَائِشُهُ مَنَ وْجِ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى کر سر سے ای مقل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حصرت عائشہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہا سے عَكَيْهِ وَسَلَّمُ اَنَّهَا سَمِعَتْ مَ شُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ روایت ہے کہ انفوں نے رسول النّرصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ فرشتے بَقُولُ إِنَّ الْمُلْائِكَةُ تَنْتُزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَا لِسَحَابُ فَتَكُكُرُ ا در اسمان میں جس بات کافیصلہ موجی اسم الْهُ مُنَ تَضِى فِي السَّمَاءِ فَتَسُرَّرُقُ الشَّيَاطِينُ الشَّمَعَ فَتَسُمَعُهُ اس کا مذکرہ کرتے ہیں تو شیاطین ہوری سے سن لیتے ہیں اور اسے پہلے فَتُوْحِيْهِ إِلَى الْكُوْنَانِ قَيْكُذِ بُوْنَ مَعَهَامِاعُهُ كَذِبَةٍ مِنْ کا بنوں یک پہنچا ویتے ہیں۔ کابن اس کے ساتھ اپن طرف سے سو کے فتح الباری جلدعا شرح<del>الای</del> سے باب اِنٹواضع ص<u>طاع</u>م 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

يدع الخلق نزهت القادى (٢) یہ حدیث کتاب الطب وغیرہ میں ان الفاظ سے مروی سے کر کچھ لوگوں نے دمول النّرصل التيرتعالى عليدوسلم سع كامنول كے بارسے ميں يوجها . فرمايا إ وہ تجونبيں ۔ اس يرلوگو ل ف عرض كيا۔ يا دمول انٹر! بھى بھى وہ بوكچي كيتے ہيں صحيح ہوتا ہيے۔ دسول انٹرصل انٹرتعا كی عليہ وللم نے فرمايا۔ يہ صحيح مات وہ سے کہ جن ایک کراسنے ول ہے کان میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ موجوث ملا لیتے ہیں۔ بیموال کرنے والعصفرت معاويه بن علم المي بين مسلم بين النيس سعمروى ہے كديس نے عرض كيا۔ يادسول الله أنهم كجهام جالميت میں کرتے کتھے کا ہنوں کے یاں جانے تھے ۔ فرمایا من جاؤ ۔ کاهن۔ کامصدرکہانت سے۔اس کےاصل معانی غیب دانی کا دعوی کرنا علامہ ابن محربے ان کی چارقسمین کجی ہیں۔ او ک جس کا کوئی حن بخو کل ہو وہ اُسمان سے بوری تیقیے فرشتوں کی باتیں من کراسے بتائے کے حضورا قُدر صفّالله تعالى علىدوسلم كى بعثت كے بعد جب أسمان برشياطين كا وافله بند موكيا تورقسم تقريبًا ختم موكى مد ووقم كسى كية ابع کوئی جن ہے کچوا سے دور نزدیک کی پوشیدہ باتیں بتائے ۔ سوم کیھانسانوں میں انٹر عزومل ایسی توت پر اکر دیتا ہ کہ وہ اپنی ذکا دت سے اطلحل تھیم ہاتیں بتاتے ہیں ان میں کھے تھی ہوجاتی ہیں۔ جہار م تجربے اور قرائن سے پوشیدہ باتوں کو بتانے والے ۔اس میں منج بھی داخل ہیں ۔علم نجوم حق ہے مگراپ اس کاسیکھنامنسوخ ہوگیا ۔ ل كي مخير محضوص خطوط كھينے كر يوشيدہ باتيں جانيا۔ يرعلم ت بسلميں حصرت معاوريبن محم كى مديث كافير س سع كرا تفول نے يہى سوال كيا تھا تم يس كچه لوگ خط كينيخ بي فرايا - ايك نى خط كينيخ تھے جس كاخطان كے خطا كے موافق موروہ صحيح ہے ۔ يہ نبی حصرت دا نيال عليالصلوة والسلام تھے المعنات - عنان كمعنى بادل كي مير وبيهاكم موالسحاب بعض راويون في نفسيرك بعدوهوالسيخ ارشاد ۔ اقدی نہیں ۔ ا دراج ہے ۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے سراد اُسمان ہو۔ اور میں دوسری دوایتوں کے مطابق ہے مسلم کی یہ حدیث گذرجی حصرت ابن عباس رصنی الٹرنعا لی عنهانے کہا کہ مجھ سے کچھ انعباد سنے با کیا۔ کہم ایک راٹ رسول انٹرصل انٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے سامتہ بیٹھے تھے کہ ایا جابک ایک اور آروشن بھیل کمی ورسے دریا فت فرایا رز ما خوا بلیت میں جب اس طرح تا دا توٹتا تو تم لوگ کیا کہتے تھے ۔ لوگوں مے عرض کی ہم یہ کہتے تھے کہ آج کی دائت کوئی بڑا آ دی پریاہوا ہے یامراہے۔ فرمایا یہ نادوں کا ٹوٹناکسی کے مرنے یا پریاکش پر مہیں ہوتا ہے۔ ہاں ہمادا برور د کا دجب کوئی حکم دیتا ہے توعرش انتقائے والے فرشتے تسبیح بڑھے ہیں بھرانے عده باب صفة ابليس وجنود ٧ ٢٢٠ - نانى طب باب الكهانة م ١٥٠ - الادب إب فول الرجل للشي لبس بشى مئله ـ التوديد باب قوائدة الغاجر والمنافق ص٢١٠ مسلم كمهائية بيله مسلمُ الخياريِّجريُّ

دوسرے ابواب کی روایتوں میں یہ ہے۔ کرجن اپنے ولی کے کان میں ڈال دیتاہے بہاں الفاظ مختلف ہی کہیں فیفرھا۔ ہے۔ اور بعض روایتوں میں کقرف کا الدحاجة مرعی کی اواد کے مثل۔ اوربعض روایتو میں فیقرنی اذنه کما تقوالقادوری راسے کان میں یوں ڈالی جیسے میں کا دازران سب کا مفاديه سيع كرشياطين اپنے موكلين كے كانوں ميں وہ بأييں مبہم طريقے سے اپنے مخصوص إملازيس والتے ہيں. صاف صاف واضح الفاظ میں نہیں کر جوسنے مجھے ہے۔ حامظة کک ذب ہے ربطے دمبالغہ ہے کہ بعض دوایتوں میں عَنْ عَدِيٌّ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبُرَاءِ مُرْضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ و المراجع الله من الله تعالى عنه في كما - كه بي صلى الله تعالى عليه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عُلَيهِ وَسَلَّمَ لِعَسَّانِ الْمُحْجِهِمُ لم نے معزت صان سے فرمایا - مٹرکین کی بجو کرو اور جبرتیب ل اس کے پہلے والی مدیث میں ہے ۔ بوکتاب الصُّلوٰۃ میں گذرجی ہے ۔ کرصنورا قدر صل الترتعالى عليه وسلمن مصرت صان سے فرمايا۔ اجب عنی الله حداب و سروح القدس ميرى طرف سے جواب وے۔ اے الٹراس کی دُوح القدس کے ذریعہ مدوفرما۔اس سے ظام ہوگیا کہ بجوکرنے سے مراُ د جواب دینا ہے۔ وجہ رہنھی کہ شرکین مکہ سلسل صنور ا قدس صلی اکٹارتعا لیٰ علیہ وکم کی پچو کمینے ستھے۔ ابنی بدؤات لونڈیوں کوبیہودہ اشعار یادکرا کہ بینے تتھے۔ جسے وہ عیش وطرب کی مفلوں میں گاتی تھیں۔ اس پروہ اد شاد موار کہ اے حسان میری طرف سے جواب دو۔ اور ان کی بھی ہجو کرو۔ و ہب نے اپنی ما مع میں عبدالرداق نے اپنے مصنف میں بطریق محد بن سیرین دوایت کیا پمٹرکین نے عده تا فى مغازى باب مرجع النبى صل العُرتعالى عليه وكلم من الاحوّاب دوطريقے سے صلے ہے الادب باب هجاءً المنشكرين صفيه سلم فعنائل سَمالُ فعنا مناقب -کے نرمترانفاری ٹانی ص<sup>یام</sup> https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بدءاحق نزهت القادى (٧) GO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTO CONTRACTOR CO في صفودا قدس صلى التُدتِعا لي عليه وسلم اورصحاب كرام كي بجوك رتوانفساد كرام في مصنوداً قدس صلى التُدنِعا لي عليه وسلم ۔ سے عرض کیا کوعلم دیں کہ وہ مشرکین کی ججو کریں۔ فرمایا ؛ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہماری مدد کی ہے وی اس امبی حق رکھتے ہیں کراپن زبانوں سے مدد کریں انصار سمجہ کئے کر صنور اقدس صلی انترتعالی علیہ وسلم یہ جا ہتے ہیں کہ ہم اس فدمت کو بھی انجام دیں ۔ تو حضرت حسان کے یاس کہلایا ۔ وہ نوشی اور فخرکے ساتھ خدمت میں ماض ہوئے۔ اور عرض کیا ۔ اگرصنعاا وربھرہ کے مابین ہو کچھ ہے مب مل جآیا تو بھی جھے اس فکرمت سے زیادہ مجبوب ہیں ہوتا۔ لیکن میں قریش کے بارے میں کچھ جانتانہیں ۔ اب صرت اوبرکو حکم ہوا کہ انھیں قریش کے عیوب کتاب الادب بیں مدیث اُرہی ہے کہ مصرت صمان نے از نود اجازت طلب کی توفر مایا ۔میرے نسب کو لیا کروگے۔عرض کیا۔ میں مفنور کے نسب کو اس طرح بے واغ بچالوں گا جیسے گوندھے ہوئے آئے میں سے حصرت اس رصی اللہ نعالی عنہ نے فر مایا۔ گویا یس بی عنم کی گلیوں میں سَاطِعًا فِي نُ قَاقِ بَنِي غَنَيمِ مُؤْكِبَ جِ نیل کی سوادی سے غیار اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں جب کر دسول انٹرصلی الٹرتعا۔ شکر کر میں الدیک کے ایک انٹر میں میں میں میں ایک میں انٹر میں انٹر تعا لَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي قُرُيْظَ هَ مِعِهِ ، بن قریظ کی جانب تشریف ہے گئے گئے ذكوالملاككة مين زقاق كے بجائے سِكَة جے اس كے عنی كل كے ہيں بنی غنم مشر کات فزرج کے مشہور تعبیا بی نجار کی ایک شاخ کا نام ہے۔ اس سے سید نا حفرت ایوب انصاری دخی الٹرتعالی عنہ بھی تھے۔ یہ عرب کے مشہور تبیلے بنی غنم کے علاوہ ہیں۔ یہ مدینہ طیب کے باشندے ہیں متھے۔ عَنُ إِنْ سَلَمَةً عَنْ عَالِمُتُهُ مَ ضَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - أَتَّ ام المؤمنين حصرت عائشه رصى الترتعال عنباست مروى سيم كم نبي صل التله

النتی ضکی الله تعالی علی به وسک کرفال یا عائشته هان اج بر وی التی ضکی الله تعالی این الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تع

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مدعالخلق نزهت القارى (٧) كيا مجيد يمي أيكا اشتياق بقيار مكريس ما مور بول حكم بوا-ع ص كردول - تم حضور كرب كراف بي سے اتر تي بي -اس أيت مي امريد مراد اون م - ياوى - اوربترمنى عام مراد لينام يعنى المدعز وجل مم كومب كسى كام ك کے بھیجنا ہے خواہ وہ وحی موخواہ کچھاور۔ تب یم اسمان سے اتر تے ہیں۔ ثَنِي عُبَيْلُ اللهِ بُنُ عَبُلِ اللهِ بُنِ عُثْبُةَ بُنِ مُسُعُ صر میں میں این عباس رصی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عَبَّاسٍ مَّ ضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أَفْرَأَ نِي جِبْرَيِّكِ عَلَى حُرُو نعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک حرف بڑھایا۔ میں ان سے زیادہ کو کہتا رہا۔ یہاں تک کر سمات تزيْلُ لَا يَحْتَىٰ الْنَكُهٰى إلى سُبْعَةِ أَحُرُفِ عِهِ حرف میک نوبت بههمی رات ترفوں سے کیامراد ہے۔اس میں دس قول ہیں۔ دانتے یہ ہے کہ ان سے مراد لغات ہیں یا قرائتیں۔ اس بربقد رصرورت کلام یا نجویں جلد میں گذر دیکا ہے۔ بام اخاقال احدك كفرا مبين والملاعكة ألى جبتمين كس فراين كها ورفر تتون في اسان مين فِي الشَّمَاءَ آمِينُن فُوا فَقُتُ إِحُد الْهُمَا لُكُفَيُّ ﴿ أَمِن كَبَارَ تُوصِ كَا مِن يُرْصَا فرشتوَ سيموافق موكيا غُفِرَكُهُ مُاتَقَدَّمُ مِنُ دُنْبِهِ مِنْ هُ مُ اس کے سابقہ گنا ہ تحش دیتے جاتیں گے۔ عَنْ عُبُيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِّعُ الْبُنَ عَبَّاسٍ أَ حفزت ابن عباس رصى الترتعالي عنها كہتے ہيں - كه حضرت ىلەتغالىغنىماكىقۇل اىتاباطلىخة كىقۇل سىغىگى سُول کر میں نے رسول انڈ صلی انڈرتعا کی علیہ و كُمُ يَقُولُ لَا تَكُ خُلُ الْمُلْكُكُةُ كُيتًا فِي ہوئے سنا کہ جیں گھ صُوْرًا لَهُ مَكَا ثِيْلُ عِنهِ عدة الى تعناكِ القرآن - باب انزل القرآن على سبعة احرف ما الله يسلم السلوة مد عدد اذا وقع المذباب في شواب

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

احلاكع فليغمسيه ص<sup>ميل</sup> شاتى المغازي باب صن<u>ى ه</u> اللياس ماب المتصاويو<u>صله</u> يسلملياس.ترنزي رامتيذان

نزهت القادى دس بسر بن سیدنے مدیث بیان کی کر حفرت زیربن خالد جہی نے ان سے حدیث لاَ شَهُ وَمَعَ بْسُرِبُنِ سَعِيْدِ عُيَيْكُ اللَّهِ الْخَوْ لَانِيَّ الَّذِي كَا ، اور بسر بن سعید کے ساتھ عبید اللہ تولانی بھی تھے ۔ جونی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم مُؤْنَةً مَنُ وَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّاتُهُ ہ میات ام المؤمنین حضرت میمورز رصی النٹر تعالیٰ عنہا کی برورش میں ہتھے۔ ان دونوں سے حضرت خَالِيهُ أَنَّ إِنَاطُلِمَةَ تُحَدُّ ثُنَّ النَّاكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَ لدنے مدیت بیان کی کہ حضرت ابو طلح رصی الٹرتعالی عنہ نے مدیت بیان کی كَمُ قَالَ لَاتَكُ خُلُ الْمُلِئِكُةُ بِيُنَّا فِيهِ صُوْمٌ لَا قَالَ بَسُرُّ فَيَ الترتعالي عليه وسلم نے فر مایا ۔ ص گھریس تفسو پر ہو فرستے نہیں جاتے ۔ ب له فَعُدُنُ نَا كُ فَا ذَا يَحْتُنُ فِي بُيْتِهِ بِسِيْرُونِي یربن فالدیمار بڑے توجم لوگ میادت کے لئے گئے تو ان کے گھرا کا لْتُ لِعُبَيْدِاللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ ٱلْمُرْتُحُكِّ ثَنَّا فِي التَّصَاوِيرِفَقَالَ إِ ۔ پس نے عبید انٹر نولانی سے کہا کیا انفول نے تھو پرول کے بارے ہیں ہم سے مدیث نہیں <u>بیان کی</u> فِي تَوْبِ أَلْاسِمِعْتَهُ قُلْتُ لَاقَالَ بَلِي قُلْدُكُوكُوكُ عِمْ ہے توانھوں نے کہا اس کے مامقہ رہجی توہے مرکز کیڑے میں چھپی ہو کیاتم نے نہیں سنا بسٹے کہانیں علیڈنے کہا۔ الے دکرکام عَنْ سَالِمِ عَنْ آبِيُهِ قَالَ وَعَدَالنَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى ہ میں میں میں میں انٹرین عردضی انٹر تعالی عنہا نے کہا۔ جبڑیل نے نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے يُنِهِ وَسَكَّمُ جِنُبُرِيِّيْنٌ فَقَالَ إِنَّا لَانَكُ حُلَّ بَيْنًا فِنْهِ صُوْرًا كُأْوَّ لَا كُلْكَ ع نے کا دعدہ کیا تھا (گرآئے نہیں پوچھنے پر بتایا ) کہ ہم لوگ اس گھریں نہیں جاتے حس میں تھو پر یا کتا ہو – يهال تعديب كرباب كاجوعنوان سعداذ اقال احدك كمرآمين الحدليث المروكات يستقل مديث ہے۔ اور اس سندك ساتھ مردى ہے جواس كے يہلے والى مديث ... عدہ نان اللباس باب التعباوير صلا<u>م مسلم بباس - نسائی زينت</u> عسه ثالى اللباس باب لاتدخل الملاكمة بُيتا في ه صوى صلا  ىدعالخلق نزهت القارى دم 

الْمُلْكُكَةُ يَتَعَا قَبُونَ - كَ بِ جِنَانِي كَابِ الصَلْوة مِن بطريق عبدالله بن يوسف قال اخبريا مالك عن الى النوناد مروى م داوريهال بطريق الواليان ا خاشعيب تناابوالنوناد م داسكيها بجائ إبك وبهذا الاسناد - با - وبه قال وغيرى مونا يا بت بياكه اساعيل ن كهاسم -ا بوذر کی روایت میں ۔ باب نہیں۔ لیکن ایساکوئی کلرہی بہیں جور بٹائے کہ یراک مندے ماتھ مروی ہے جو اس كے يہا والى مديث كى ہے۔ يرسب مدينيں اصل باب ذكوالم الملك م ي تحت بي -

مصرت ابن عباس رضى الترتفال عنهاى مدين م وباب اذا و قع الدوباب مي مركورم مرف ولاصورة ہے ۔ نماننیل نہیں۔ ای طرح کاب اللباس میں اصید جع کے ساتھ والتصاویر۔ ے۔ اورمفازی میں الاصورة كے بعدية اكديے يويل صورة التَّما شيل اللتى في هالارواح -مراد وه تصویری اس جن می روحیی مول .

جاندار کی نصویرینانا حرام ہے نواہ وہ مجسم مونواہ کا مذیر خواہ کیارے برخواہ کسی دھات کے سربراوراس كاكمرس ركمنابهي مرام سے ـ اگروه فرس وغيره برحقارت كے ساتھ ند مورية تصويرس نواه با تقسع بنائي كئ مول تحراه كيمره وغيره سع كيونكه حرمت كى علت صورت سازى يعنى جبرس كي شبير بنايا سع -اسى طرح ويدور کیسٹ ِ تیل ویژن کے ذریعہ بوصور تیں نظراً تی ہیں۔ وہ بھی حرام ہیں ۔جس پرتفصیلی گفتگو،کٹاب اللباس باالتقادی

یرکهناکر دام صرف مجسمہ ہے۔ کاغذوغیرہ پربنی ہوئی تصویریں دام نہیں ۔ یاصرف ہا تعرسے بنائی ہوئی تصويري وام بي كيمر وغيروس ى موتى بنيس علط عد تمثال كمعى مطلق تصوير كم بعي بس جس برِام المؤمنين خصرت عانشة رصى الدّرتعا لي عنهاكي عديث وليل ہے ۔ جواس كے يسلے مذكور ہے ۔ جس ميں يہ ہے ۔ وسادة فينها مَّا شِيْلُ ركدًا مِن يس تَصويري تقيل ظاهر ب كري الله عيد مسع كم وفي كا موال بینیں فتح الباری میں ہے۔ جمع تمثال وهوائشی المصور اعمد فاد یکون شکا اونقشااودهانااونسعاني توبوفي رواية بكيرعندمسلمانها نصبت سترافيه

تصادير- (مسلم طدثان ماس)

لات ل خل الملاعكة \_ الم فودى نے فرمایا \_ كداس سے مراد الم تكدر مت واستغفار مي كيول كه کراٹاکاتبن اور محافظین سروقت انسان کے ساتھ موتے ہی کسی وقت جدانہیں موتے ۔اس مدیت میں کے سے مراد وہ کتا ہے ۔ جس کا یالنا جا کزنہیں ۔ حدیث گذری کی کمویٹی کھیت یا گھروغیرہ کی حفاظت اورشکاہ كك كي كان جائز مع صحيح يني ب كرمن كتول كا بان جائز م وه الرهم يس مول يا تصوير حقارت وذ بے ساتھ ہوں توفرشتے گھریں اُتے ہیں۔ ورنہ ان کو گھریں دسنے دینا ممنوع ہوتا اس لئے کہ عدستِ میں تقویر رکھنے کی مانعت کی علت ہی سے کر فرشتے اندر نہیں آتے ۔

نزهت القارى (٧) 414 بدءالخلق الارقى حرفى تتوب ـ امام نودى نے فرما يا كراس سے مراد وہ تصويري ہيں جوغير ذى دوح كى ہول بگراس برانتكال برسے كم غيروى دوح كى تصوير مطلقا جائز ہے خواہ كيؤے بر ہويا كہيں بھى ہو۔ علامہ ابن حجرنے فرمايا کم ہوسکتا ہے کہ یہ ادمتاً وممانعت سے پہلے کا ہو۔ جیساکہ *حفرت ام ا*لمؤمنین دحنی انڈرتعا لی عنہاکی *حدیث کھیے* ظ ہر ہوتا ہے۔ کہ تصویر دادیر دے کو دیکھ کر فر ایا۔ قیامت کے دن سب سے سخت عداب تصویر بنانے والوں اس مدیت میں پردے ہی کی تصویر کے بارے میں وہ ارشادہے۔ سین مجریر شبدرہ جاتا ہے۔ کہ ارتخ معلی نہیں۔اس لئے ایک کوناسخ دوسرے کومنسوخ نہیں کہا جاسکتا۔اگر حیام المؤمنین کا واقعہ ایک فول کی برا پرغزوہ توک سے وابسی پرچیش آیا تھا۔مگر پیرمجی قطمی طور براسے ناسخ نہیں کہا جاسکتا اس لئے کدیہ امکان ہے کہ حصرت ا یوطلی دهنى المنزتعالى عندكى حديث بعدك مورا قول وهوالمستعان ساصل جواب يرسي كراب كيرم يزنهويم كامشلة حرمت وطلت كے مابين دائر موگيا۔ اور اسيے موقع برتر جيخ ومت كوموگ . ١٤٢٤ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ يَعْلَى عَنْ إِبِيْهِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيِّ صَلَّى لَلْهُ ت کم میری این دمنی الله تعالی عند نے کہا ۔ میں نے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کو تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُرَ أَنْ عَلَى الِّنْ نَبِرُونَا دَوُ ايَامَالِكُ وَالْ سُفَيْلُ فِي منبر پریر تلاوت کرتے ہوئے سنا۔اورجہنی پکاریں گے اے مالک ؟ سفیان نے کہا۔عبداللّٰہ يَا ءُرِّ عَبْدِ اللهِ وَنَا دُوُ أَيَامًا لِي عِه بن مسعود کی قرآت یا مال ہے ۔ کتاب التفسیریں برزا مرہے۔ لیکھ صنی علینا کر شک (۵۷) دور خیول کے تول کی حکایت سے ۔ کہ دورخ میں عذاب کی شدت کی تاب ندلاکر دورخ کے خارن کو پکاری کے۔اے مالک ترے دب کو جا ہتے کہ ہما راکام نمام کردے ۔ وہ ایک ہزادسال سے بعد بحاب دیں گے تم ہمیشہ اس میں دمویے حفزت عبدالله بن مسعود رضى التارتعا لى عنه كى قرأت ترخيم كے ساتھ يا كمال سے ۔ اوريسى مصزت على رضى الله رتعالى عنه كي جي ثَيْنُ عُرُونِ أَنَّ عَائِشَةً نَرُوجَ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ لِ كلم بيره عروه ن كها كرام المؤمنين حفرت عائش نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كى رفيق ويات عده باب صفة المتارط الم أن تفسير سوره حدر زفرف صلك مسلم العلوة ابودا ورا المروف-نسائی ۔تفسیرحردت ہے له اللباس باب ماوطى من التصاوير صني  بدءالخلق نزهت القادی (۲) وجل ان عله نان التوحيد. باب وكان التُدسميعا بعيرا صفي سائي نعوت

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابن عبدياليل - اس كانام كنانه تقاريه طائف كمصف اول كيروادول مي مقارابن اسماق اورابن عقبیہ نے کہا کرکنا زبن عبدیالیل سناتہ میں طاکف کے وفد سے را تقہ فدمت افدس میں حاصر ہوکرمسلمان ہوا۔ اس بڑا پرعلا مرعبدالبرنے الامتیعاب میں اسے صحابیں شاركيا ہے ۔ مگرامام على بن مدين نے فرما باكه طائف كے سب لوگ مشرف باسلام ہوگئے مگرير محروم رہا ۔ بھاگ كرروم جلاكباا ورو ہيں مرا ـ قرن النه النب بير كم معظم سايك دن كى مسافت يرايك بهارى بداست قرن المنازل بى كيت - ہیں ۔ جواہل نجد کی میقات ہے۔ جو بڑے یہاڑے گئی ہوتی ہے ۔ قابسی نے نقل کیا کر فر ان دار کے سکون کے ساتھ۔ بہاڑی کے معن میں ہے۔ اور قرن رارے فتے کے ساتھ اس کے قریب گذرنے والا راستہ۔ ام المؤمنين حصرت فديجة الكبرى رصى اكترتعالى عنهاك وصال اورا بوطالب كے انتقال كے بعد بعثت محم دموي سال مكه والول كمسلسل انكار ومتواترا يدار رسانيول سے بدول موكر حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وكم طاتف نشریف لے گئے کہ ٹناید بہاوگ ایران فبول کرلیں ۔ طائف کے دؤسارمیں بیمین بھائی عبدیالیائم سو میب مب سے متاذ منفے ان کے پاس تشریف ہے گئے۔ اوداسلام کی دعوت دی دان اِشقیار نے جو گستا فا نہ جوابات دينے وہ عبرت انگيز ہيں ۔ ايک نے كها ۔ اگر فدانے تخفه كو بيغمر بناكر بھيجا ہے ۔ تو كعے كا بروہ چاك كرد ا ودسرے نے کہا تیرے علاوہ حداکو اور کوئی نہیں ملاتھیسرے نے کہا۔ میں کسی طرح تجدسے بات نہیں کرسکتا۔ اگرتوسیاہے۔ تو تجدیے گفتگو کرنا ہے اور ای ہے۔ اور اگر جھوٹا ہے تو اس قابل کہاں کر تجے سے بات کی جائے۔ ان برطینتوں نے اسی پربس نہیں کیا۔ بازاریوں کواکسا پاکرمنسی اڑائیں۔ برقماش دوررویہ صف باندھ لركھڑے ہوگئے۔ ہرطرت سے یا وُں پر پتھ برسانے سے ۔ یا وُں لہولیان ہوگیا۔ جب نڈھال ہو کرمیٹھ جاتے توبازو بچراکر کھوا اکر دیتے ۔ جب چلنے لکتے بھر پتھر برسانے لگتے ۔ گالیاں دیتے تالیاں بجاتے اُخرایک انگور کے باغ میں پزاہ لی۔ یہ باغ متبرین دہیں کا تقا۔ اس نے اسے غلام عُداس کے ذریعہ ایک کشی میں دکھ کرا بگور پھیجے کے الاحتشبين ـ اخشب كم عنى كم كوشت والى مضبوط لأى هيداس مرادجل الوقبيت اوراس كي بالمقاب جوبباڑ \_ ہے وہ یاتو قیقعان ہے ۔ یااس *کے قریب جو مرخ بہ*ا ڈھیے وہ ہے مطلب بیہے کہ اگر حصنورا ِ جازت دیں توان درِ نوں بہاڑوں کو آبس میں میکا د وَں جس کے آندرا ہل مگر کی گررہ جائیں بار کران دوو بہار وں کو ان سے سروں پر ٹیک دوں جس سے نیسے دب کررہ جائیں مگر رحمت عالم صلی الند تعالی علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں فرمایا۔ ا ودادشاد فرمایا بھیں دہنے دومجھے امیدہے کہ ان کسل میری امت میں داخل ہوگی۔ اودیہی ہواکر هن ثَنَا ٱبُوُ السَّحٰقَ الشَّيْنِهَا فِي قَالَ سَا ٱلْتُ نِرِ بْنِ مُحَبِيْشٍ رُّ ضِي ابو اسلی شیبانی نے کہا۔ بس نے زربن حبیش رمنی اللہ تعالی عنہ سے بوچھ

بداء الخلق

414

نزهت القارى (٥)

الله تعالی عنه عن قول الله عن و جل فکهائ قاب قوسین او اک کی الله تعالی عنه عنه او اک کی الله تعالی عنه عن او اک کی الله تعالی عنه عن او اک کی اس سے بھی کم الله تعالی عنه کی اس ارتباد کے بارے میں فرایا تو دو کمانوں کی متدار تریب ہو گیا یا سے بھی کم فاوسی بالی عبد کی ہما او کی فال ثنا المبقی مست می کو جنہ کی او النوں نے کہا کہ ابن مسعود نے حدیث بیان کی کہ صور کے میست می ایک جنگی ہے ہے کہا کہ ابن مسعود نے حدیث بیان کی کہ صور کے میں کہ کہ کہا کہ ابن مسعود نے حدیث بیان کی کہ صور کے جب کی جو مو بازویں ۔

م ۱ ۲۹ م حدت عدالتا المن مسعود رضی الله تعالی عنه کا قول یہ ہے۔ اس ایت میں قرب جرئیل مراد المعنی مرحکات ہے حال انکہ جرئیل می قاصد بن کہ عاصر ہوئے سے سروغ ہی سے مائھ سے اس سے الله کے لئے فرایا ۔ کہ جرئیل امن کی اصل ملکوتی شکل سے قرب مراد ہے ۔ اس تقدیم پر فاوی کی ضمیر ستر کا مرجع جرئیل ہوں گے ۔ جو شدید القوی سے مراد ہے اور عبدہ کی صفیر مجروز متصل کا مرجع الله عزوم اس جو معہود فی الله عزوم سے مراد ہے اور عبدہ کی صفیر مجروز متصل کا مرجع الله عزوم اس مراد ہے جو معہود فی الله عزوم سے مراد ہے ۔

سیکن صیح اوردا جح یہ ہے کہ پہاں قرب سے مراد قرب النی ہے۔ اور فاوحی کی ضیم ستتر اور عبرہ کی ضیم فیرود متصل سب کامرجع الٹرعز وجل ہے ۔ علم یہ شدل بیل المقوی ۔ سے مراد الٹرعز وجل جیسا کہ امام صن بھری نے فرمایا۔ اوراس کے بعد کہ تمام ضمیرس اسی طرف لوط دہی ہیں ۔ اس میں ضمیروں کے مرجع میں انتشا دنہیں ۔ بخلاف بہلی صورت کے کرعبرہ کی ضمیر کا مرجع متعین ہے ۔ کہ انٹرعز وجل ہے اس میں انتشاد مراجع ہے نیزا ضالا بغیر ذکر کا ذم آئے گا۔ اگر جہ اس کی اویل ہو صحیح ہے ۔ کہ انٹرعز وجل حاضر فی الذہ سے ۔ مگرتا ویل خلاف ظاہر پر حمل کرنے کا نام ہے ۔ اور جب کسی کلام کا ظاہر معنی درست ہوتو تا ویل بلامٹرورت ہے ۔ اسی لئے دانچ ہو ہے کہ فاسد نوی سے را والٹرعز وجل ہے کہ اس جو سے در کر اللہ عز وجل ہے اس میں یہ ہوئے ۔ میے وہ حلوہ قریب ہوا۔ می خود اقرآ یا۔ یہاں بیک کہ اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک کہ اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک کہ اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک کہ اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک کہ اس جلوے اور بندرے میں دو کما نوں بلک کہ میں میں میں دو کما نوں بلک کے دور اور کا میں میں میں میں میں میں میں دو کما نوں بلک کے دائے جو نور بائی ۔

٠٣٠ عن عَلْفَكُ مُ عَنْ عَبْلِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَفَكُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَرُير، الا تبراس نے ابند رب ك برا مِن اللّهُ مَا يَعِيفُ مِنْ اللّهُ مَا يَعِيفُ اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يُعْلِيلُونُ مِنْ اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مَا يُعْلِى اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مَا يَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَا يُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلِى اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ مُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عد نان تفریروره والنم باب فکان قاب قوسین اوادنی باب فاوی الی عبد ه ما اوی صنع که عده ما اوی صنع که عده نان تفریر و النم باب لقال رَا کی من آیات ربه اسکبری صنعه می منان تفریر و و و مناک من آیات ربه و مناک من آیات ربه و مناک من آیات و مناوع و مناوع و مناک منازع منابع و منازع منازع و منا

نزهت القارى (٢) https://ataunnabi.blogspot.com/ بدءالخار صحیح اور اج یه سیم که اس آیت میس آیات کری سدمراد وه تمام عجائب و نوا در بی جمنین الله المتوم كالمصلى الدين ملى الله تعالى عليه وسلم في شب معراج بين ملاحظ فرواً يا تقا جعزت ميدناع بدالله الأرابية رضى الترتعالى عندسے يمنفول بے كداس سے مراد جبرئيل ابين جي جوسنرسط ميں اپن ملوتی تكل ميں علوه أنها منفى كدان كے چيرمو بازو منف اورائے عظيم منفے كرائمان ان سے بھركے منفے۔ ١٤٣١ أنبأنًا الْقَاسِمُ عَنْ عَالِمُنْ فَكَنْ خِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ كالمرهم الما المؤمنين حصرت عاكشه رصى الترتعالى عنها نے فرایا۔ جوید گمان كرا سے كرمم مسل الله مَنْ نَعْمَ إِنَّ مِحْكُنَ اصْلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْ رَبَّهُ فَقَالَ تعالیٰ طیر وسلم نے اپنے رب کو ویکھا اس نے بہت بڑی بات کہد دی اور باں ابھوں نے جبرٹیل کو ان کی أغظم و نكن مر أى جبريتيل في صورينه وخلقه سادًا ما بين الوقي المكوتى صورت اور فلقت ميس و بجها كركن رهُ أسمان ك درمياني عصه كو بحرس مو ئ ستق خ عَنْ مُسْرُونٍ قَالَ قُلْتُ لِعَالِسُهُ رُخِي اللَّهُ تَعَالَى عُنْهِا ولربی مسروق نے کہا۔ اس برام المؤمنین حضرت عائشہ دخی الترتعالی عنہاسے میں نے عرصٰ کیا غَايِنُ وَوُلْكُ شُمَّدَ فِي فَتِكَا لِي فَكَانَ قَابَ فَوُسَيْنِ ٱوْ ٱدْفَاقَالَتُ بھرالٹرعزوجل کے اس ارشاد کا کیا مطلب سے رکہ فر مایا۔ پھروہ قریب ہو المجرخوب اتر آیا۔ بھردونوں کے ذُلِكَ حِبْرُيِّيْلُ كَانَ يَاتِيْهِ فِي صُوْرَ لِوَ الرَّجُلِ وَاتَهُ أَنَا لُهُ هَــٰ فِهُ ودمیان دوکمان ملکراس سے کم فاصلہ رہ گیا ۔ فرمایا یہ جبرتیل مقے رصنور کی فدمت اقدس میں انسانی شکل الْتُرَةُ فِي صُوْرًا بِهِ اللَّتِي هِي صُورًا يُدَةً فَسُكُمُ الْوَّنْ عِي میں ما صر موت سے اور اس و فعہ اپنی اس صورت میں ما صر بوئے جوان کی ملکوتی ہے جس نے افق مجردیا۔ 1 6 mr = m1 شب معراج حصنورا قدس صلى الترتعال عليه وسلم ف الترعزوجل كا ديرا رفر مايا يامنس ميمسل صمايرا كعهدمبارك سع مختلف فيطل أربام حضرت عائشه كاقول يرسع كه المنوعزوجل كادياليس فرمایا جھنزت عبدالتّرین مسعودا ورحضرت ابوہر بررہ رضی التّدنیا ٹاعنہ سے بھی ایک قول نبی منقول ہے۔ اور حفرت عبدالتّدین عباس اور حفرت ابو دراور حصرت انس رضی التّدنیا لاعنہ کا قول یہ ہے کہ دیرار ہوا۔ اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود اور حصرت ابومريره رضى الترتعال عنها سع بهى ايك قول يهن مردى ب صحيح منادا ورجه ورسلف وخلف عه باب صفة النادطيس تفسيرسوره لحد زخرف ص<u>طاع مسلم الص</u>لوة \_ الوداؤدا لحرف نسانً تغيير حروف \_

مدءالخلق كذبه بي مع ير كصنورا قدس ملى الترنعالى عليه وسلم في مشب معراج الترعزوم كا ديرار فروايا كعب احبادا مام حسن بقى الم احدين منبل كايبي مدمب بعد- المم ابوالحسن اشعرى في اسى كوافتياً دفر إلى وجدد اعظم على حصرت المم الحديث مَّنْ مَرَة كاس موصوع براك درالهي عد منته المنية بوصول المحبيب الى المعرض والروية. ائم احمد ابنی سندمیں حضرت عبداِنتُدبنِ عباس رضی النُّد تِعالیٰ عنها ہے داوی که رسول النُّر صلی النُّر تِعالیٰ مليدوسلمن فرمايا - ميس ف است رب عروص كود يكها-ابن عساكر معنرت جابرين عبدالمكريني الترتعالى عنهاسيداوى كدرسول التمصل التدتعال عليه وسلم في فرايا ے ٹنک اللہ نغالی نے موک کو دولت کلام بھتی اور مجھے اپنا دیدارعطا فرایا ۔ پے ٹنک اللہ نغالی نے موک کو دولت کلام بھتی اور مجھے اپنا دیدارعطا فرایا ۔ یہ ابن عساکرحصرت عبرانٹربن مسعوددصی انٹرقعا لی عندسے دا دی ۔ کہ دسول انٹرصلی انٹرتعا لی علیہ دلم نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رہ نے فرمایا۔ میں نے ابرامیم کواپنی دوستی دی اورموسی سے کلام فرمایا۔ اورتمہیں اے محد امواجہ بخشا۔ مدیت میں کف اھا۔ کالفظامے ۔ جمع بحادالانوا رمیں اس کے معنی یہ لکھے۔ اس طرح اُسنے ساسنے ہوناکہ ورمیان میں ندیردہ ہو اىمواجهة لس بينهما حجاب ادر مذکوئی بیغام بربه ا بن مردور حصرَت اساربنت العدديّ رصى التربّعا لي عنها سيدلادى ۔ وه تهتى ہيں ـ دسول التّرصلي النّد تعالیٰ علیہ دسلم مردرۃ المنتہَیٰ کا وصف بیان فرمادہے ستھے ۔ میں نے عرض کی ۔ یا دسول الٹر اِ حضور ترند فی میں حضرت امام تعبی سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رصنی الندنعالی عنہا نے عرفریس کچھ دریا فت کرنے کے لئے کعب احبارسے ملاقات کی ۔ توکعب نے آئی بلندا وازیس تجیر پڑھی کریہاڈ گڑتج استھے ۔ اُبن عباس نے کہا ۔ ہم بنو اسم ہیں۔اس پر کعب نے کہا۔ کہ انٹ عزوجل نے اپنی رویت اور اپنے کلام کو محد اور موٹی کے ماہین تقسیم فرمان ا موسیٰ سے دوبا رکلام فرمایا۔ اور محماصل المترتعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبار دبیکھا مسروق نے کہا۔ میں ام المومنین صرت ما تشرد دمنی انٹرنعا لی عنهاکی خدمت میں ماصرچوا اورعرض کیا .حصرت محرصلی انٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دب لود یکھا ۔اس برام الموُمنین نے فرمایا ۔ تونے ایسی بات کہی جس سے میرے دوننگنے کھڑے ہوگئے ۔میں نے عرض کیا عمریے بھریں نے یہ آیت ملاوت کی۔ لَقَکُ زُا کی مِٹ آیاتِ زَبِیدِ الْکُ بُری ۔ نُوفروایا. یہ جُرُول ہِی ا ہے تھے یہ خبردے کہ حفرت محدصلی الٹرتعا لی علیہ وسلم نے اپنے دب کو دیکھا۔ تواس نے بہت بڑا بھوٹ کہا<sup>ائیوت</sup> الی میں ہے ۔ حصرت ابن عباس رہنی المترتعالیٰ عنہاسے بطریق عکرمدم وی ہے کے حصرت ابن عبامس رمنی انٹرتعا لی عنہا نے فرمایا کر حصرت محرصلی الٹرتعا لی علیہ وسلم سے آسینے رب کو دیکھا کیا انٹرتِعا لیٰ رینہیں فرآیا لأَتُكُ رِكُمْ الْاَبْصَارُ وَهُوَيُكُ رِبِكُ الْاَبِصَارُ العَامِ (١٠٥) ٱنكمين اسكاا ولاكنهي كريكتي اور المناني تفسير سوره والنج صناك سله ايعنًا صلك

مدءالخلق نزهت القارى (٢) وہ آنکھول کا دراک کرتا ہے ۔ فرمایا تیرسے لئے فوا بی ہو۔ یہ اس وقت ہے جب وہ اپنے اس نوری کی ڈالے جواس کا نور ہے۔ای میں ابوسلرے انفیں کا قول آیہ کریمہ ولفت من آگا مُنْزِلَتُهُ اُنْخُوکِی عِنْدُ سِدُرُنَةِ الْمُكْتَكَلَى۔ الحائد آؤاد في ك تفسير مروى م كم حضورا قدى صلى الترتعالى عليه والمرف الترعزومل كوديكا مسلم یں بطریق محدین بشاد ۔ ا وربطریق مجاذبن نتاع عبد النیشفیق سے مروی ہے کے کمیں نے حضرت الوذرسے کہا۔ اگریس نے دسول انڈمسل انڈرتعا لی علیہ دسلم کی زیادت کی ہوتی تو ہوچھا ہوتا کیا تحضور سے اپنے دب کو دیکھا چفرٹ ابودرنے کہا۔ میں نے بوچھا ہے۔ فرمایا میں نے نور دیکھا۔ اس کے پہلے بطریق ابو بکربن تنیبہ جوروایت انفین سے اس میں یہ ہے کرفرمایا ۔ نورسے ۔ کہاک دیکھٹا۔اس روایت میں ہے کہ وہ نورہے ۔اس میں دواحتمال ہے ۔ایک يركه انترو وبلكا فوديونا \_بذريعه ومحى معلوم تقاراس بنابرفرايا \_ دلجه كرنبي فرايا اس تقدير بردونو لاايتول میں تعارض موجائے کاردوسراا حمال یہ ہے کہ حلوہ دیکھاا وردیکھ کرجاناکہ وہ نورسے ۔ اس تقدیر کرونوں روایتوں یں مطابقت موجائے گی۔ اب آ کے جوفرایا۔ اپی اکرام سرکھاں و پھتا۔اس کامطلب یہ سیے۔ کریہ تودیکھا کہ نورسے مگراس کی تا بانی کی وجہ سے اور مُزیر کھیے نہ دیکھ بایا ۔ یعنی پوری ذات کامشا ہرہ نہ کر بایا ۔ برآد نے حصرت انس رصی الٹارتعالی عند کسے روایت کی رسول الٹارصل الٹارتعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیں سے نوراعظم کو دیکھا۔ اور بربابکل واضح ہے کہ نوراعظم طوہ باری عزاسمہ ہی ہے۔ ابن استی نے روایت کی کرحفزت ابن عمر رظی التار تعالی عنها نے حصرت ابن عباس رصنی التار تعالی عنها سے دریافت کرایا کیا حصرت محرصلی الله تعالی علیم والم نے اسپے دب کود بھا۔ ابن عباس نے کہلایا ۔ ہاں دیکھا۔ حضرت ابن عمرضی النّدنعا ل عنہانے اس برانکا رہنیں رمایاان کاسکوت اس بات کی دلیل ہے کرامہوں نے اسے صحیح نسکیم کرایا۔ اس لئے ان کا ندمب بھی ہی موا۔ لا لكان نصفرت الوبريره رضى المترتعالى عندس روايت كياب كرول الترسل الترتعالى عليه وسلم في فرمایا ۔ میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا۔ یہ سان صحابر کرام ہوئے جن میں سے چھنے *مراحۃٌ روی*ت باری کو ڈوا کیا۔ اور حفرت ابن عمر کے سکوت سے ٹابت ہوا ۔ ا مام عبد الرزاق في مصرت امام صن بعرى رصى التّرتعا لى عند نفل كيا - كرا نفول نے قسم كھاكركها كة حدث محرصلی الله تعالی علیه وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ امام ابن خریمہ نے حضرت عروہ بن زبیرسے بھی روایت کیا ہے۔ ک ان كا فول يمى اتبات رويت مع ـ اورجب ان كرمامة ام المؤمنين كا الكاركا تذكره موتاتوان يرسخت اعتراض کرتے ، بہی حضرت ابن عباس کے تمام تلامذہ اور کعب احبار امام زہری اور ان کے تلمیذ معمراور دوسرے بہت سے لوگوں کا مذہب ہے ر نعاس نے حصرت امام احد کا ارشاد ذکر کیا ہے کہ فرمایا۔ میں ابن عباس کی حدیث کے مطابق کہتا ہوں كهابي أنكف وريكها كينة رسع يهال يك كهان كى سانس توف كنى -امام المتكلمين معزن الوالحس التعري كالمى المه اول باب تولد ولعد واكه نولدة اخوى ما و كله من البادئ امن صوب سر حسم مدة القادى فاس عشر صسى ا 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بدع الخلق نزهت القارى (٢) یمی مدب ہے۔ انھوں نے میمی فرمایا کہ ہروہ معزو جوکسی نب کودیا گیا ہمارے نب صلی المترتعال علیہ وسلم کو بھی دیا گ ان پرمزیددویت بادی عطا فرمائی اودکسی کوعطان مہوئی۔ بجربه اختلاف مواکرمیشم سرسے دیکھا کہ ول سے حضرت ابن عباس سے دونوں قول مروی ہیں مسلمیں ہے كه ول معه ديكها به اس تقدير برحفرت ام المومنين اوران ركة فول مين تعارض و فع كيا جاسكتا ہے ـ كه ام المؤمنين حتيم سے دیکھنے کی نفی کررہی ہیں ۔ اور ابن عیاس رویت قلبی کو ماستے ہیں ۔ ا بن فرزمر ف كتاب التوحيد مي رويت بهرى كے فق موسف برمبہ ت طويل كلام كيا ہے ۔ اور صفرت ابن عباس رصی امتٰدتِعا لیٰ عنها کی طرف منسوب د و نول اقوال میں میں میں دی ہے کہ دومرتبر دیدا رہوا۔ایک مرتبر تیم اورایک مرتبہ دل سے مگراس فادم کی معلومات کے مطابق حصرت ابن عباس رصنی الله تنافال عنهما کا مدمهب سیح وراج میمی مع كرجتم سرس ديها اس لئ كراً يركير و وما جعلنا الرُّؤيا اللي اليناه الأفتنة للناس بن اسرأئيل أ - ا ورائ بي بم ني تم كوجوجوه وكعا با تقاوه لوگوں كے كے ازمائش ہے ۔ كى تفسير حفزت ابن عباس بى سے مروی ہے مرویہ عین لاس ویٹہ قلب ریہ طوہ جتم مرسے تھا نہ کرول سے ۔ ابن مرد ویہ نے اپنی تفسیر مکرمه اور صفاک حصرت ابن عباس کی ایک طویل حدیث ذکر کیا ہے س کے اخیر میں ہے۔جب میرے دب نے اپی روہن سے مجھے اعزاز بَعْشَاس طرح کدمیری آنکھ میرے دل میں کردیا۔ تومیری آنکھ نے اس کے نورکوا ورعرش کے نورکو دیکھا۔ ره كيام المؤمنين رصني الترتعالي عنها في جوفرها با وه ال كالعبتها دسيه أبير كربيه - لاَ تُسكُ وَرِكُ فه الْأَبْ فسألُو هُو بِبُدُى الْا بُصَامَ \_ كامطلب الفول نے يه اخذفرايا \_كداس سے مراد صرف د بجيناہے \_اس لئے وہ فرمايا۔ لیکن یہاں مرادا ما طربے ۔اب اس آیت کا مطلب یہ سے کہ اسے کوئی چیز ا عاط نہیں کرسکتی ۔ وہ ہر حیز کوا ما طہ فرمائے مجوئے ہے۔ اس مطلق رویت کی نفی لازم نہیں ۔ ا لیکن علامرا بن حجرنے اس پریہ تعقب فرمایا ہے -کھسلم میں مسروق سے ہے کہ ہیں نے ام المومنین سے عرض کیا۔ کیا انٹر عزوجل نے رینہیں فرما یا ہے ۔اور بلاشبہ انھوں نے اس کو افق اعلیٰ میں دیکھاا ور فرمایا۔ اور بلاشيه دوسری باد دبیکھا۔ ام المؤمنین نے فرمایا۔ میں اس امت میں سب سے پہلی ہوں کردسول الشصلی انشرتعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارسے میں دریا فت کیا۔ فرمایا۔ برجرتیل سفے ۔ میں نے ان کواس شکل میں جس میں وہ بریدا کئے گئے ہیں۔ان دولوں مرتبے کے علا وہ تھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان کو آسمان سے اتریتے ہوئے دیکھا۔ان کے عظیم مجسے سے اسمان وزمین کے درمیانی ففنا کو محرویا۔ ا قول وهوالمستعان راس صوص مير دوايات متعارض بير را دركس ايك كوترجيح دين كاكرشش

اله اول ايمان ماب قول الله عزّوجل ولقَدُرُاكَ اللهُ مَزِلُدةُ ٱلنحُرِي صـ 10.

يس كوئى فامس فائده نہيں ۔ نيز تِرجيح وتزييف ك صرورت و بال پِڑتى ہے ۔ جہاں مطبيق مكن نہو۔ يہاں يركها جاسكتا ہے کرجبرئیل امین کوبھی ان کی خلقی ملکوتی شکل میں دیکھا اور انٹریز وجل کانجی دیدار کیا۔ دونوں میں منا فات بہتیں یا بتراز جرْبِيل كوديكما موا ورمير ديادالهي فرايامور فلله المسبدة البالخة -

94

عَنْ أَيْ هَازِيمُ عَنْ أَيْ هُرُيْرَةً رَجْى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يَّالُ رَسُنُولُ اللهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْنُهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ إِفْرَأَ ثَنَهُ فرمایا۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ا سینے بسترکی جانب بلائے اوروہ انکاد کرے جس پرشوم رغصے

لِي فِرَاشِهِ فَابَتُ فَهِاتَ عَصْبَانَ لَعَنتُهَا الْتُلْكِلَكُ مُحَتَّى تُصْبِحَ عِم میں رات بسر کرے تواس عورت برصبی مک فرشتے لعنت کرتے ہیں ۔

لىيلار يەقىدىنېيى \_بلكە يونىڭداغلىپ واكتردات ئى كويىمعاملىم ئوتاسىھ ـ اس لىئےاسى ذكرفرالما ورن حكم عام سبع رخواه دن كوبلائے خواہ رات كو\_اس طرح حتى تصبح كا ذكر بھى ييلاك منا سے ہے۔ مرادیہ ہے کہ جب کک دامنی نہ ہو ۔ جبیرا کوشکم کی دوایت میں یوں مُذکورہے قیسم ہے اس ذات کی جس

کے قبینہ قدرت میں میری مان ہے ۔ کہ مختف تھی اپنی زوج کو اپنے بستر پر بلاکے اور وہ انکار کردیے توجولوگ اسمان میں ہیں۔ وہ اس سے ناداص رہیں گے۔ بہال کک اپنے تو ہر کودامنی کرے ۔ اس میں تعمیم سے زدات کا ذکرہے نصبح کا۔اک لئے ابورائدہ کی دوابت میں حتی ترجع ۔سے ۔

خصنیان مه به وعیدای صورت میں ہے کہ شوہراس براس کی اس ترکت سے نا داخس مواور اگر شوم زا راس

كُعُنَّتُ فِيكا بِهِ يَعَنَتُ كَ حَقِيقَ معنى رحمت سے دوركرناہے ۔جب اس كى اسفاد الله عزوجل كى طرف مو۔ اور اگر ملاککرانسانوں کی طرف ہوتومراد الٹرکی دحمت سے دورکرنے کی دعاہرتی ہے رعرف میں لعنت بھی صرف کا لی اظہارخفگ، رہرونو پیخ کے لئے ہوتی۔ علی ، رجرو ہو بیجے کے لئے ہموتی ہے ۔ جب مک سی تحص کے بادے میں قطعی طور پر رمعلوم نہ ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مراسع ۔ اس پر لعنت کرنا

جائزنہیں ۔ اگرمیہ بنظا ہریہ علوم ہوکہ وہ کا فرمرا ۔ اس سلے کہ ایمان باس مظبول ہے ہوسکتاً ہے کہ مرتبے مرتبے كغرست توبكرلي موركون تطعى يقينى طور ميكفر يرمراسع رييصرف المتدعزوجل ودمول صلى التدتعا لي عليه وسلم ك عدة الى النكاح - ماب اذا بانت المرع ي مهاجرة فواش زوجها صلك دوطريق سع مسلم كاح والوداؤ و

له اول النكاح باب تحريم اقتناعها من فراس زوجها ص<u>٧٧٢</u>

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

- کاح \_ ملاسک \_

بدء الخلق نزهت القادى (٢) <u>পুৰি কে বিশ্ব বি</u> بتانے ہی سے علوم ہوسکتا ہے ۔ جیسے فرعون ۔ ہامان رابوجہل وغیرہ اِمیکن اما دیٹ پرنظرکر نے سے علوم ہوتا ہے کھی معصیت یاگناہ کرنے پر بلاتخصیص فرد مرتکبین پرلعنت جائزہے۔ یہاں ہی صورت ہے۔ یا یہ کہ حکم مذکودانسان ومن کے لئے م طائکہ اس سے ستنٹی ہیں۔ مسلم کی دوایت نی ۱ نسراء سے ظاہرہے کہ یہ لعنت کرنے والے فرشتے ساکنان ملاً اعلیٰ ہیں ۔ والسُّرِّعَا ل اعل عَن أَنِي الْعَالِيةِ ثَنَا ابْنُ عَمِ نَدِيتًا مُوصَلَى اللّهُ تَعَالَى عَ صروب ف ابوالعاليه سے روايت سے كه مجھ سے تمبارے نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كے بجا هَ يَغْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَّضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهِمَا عَنِ النَّبِيِّ صَ یا جنرا دے یعنی ابن عباس رمنی الٹر تعالی عنها نے نبی صلی الٹرتعالی علیہ وسلم سے ر كُنِهُ وَسُلَّامُ قَالَ رَأَيْتُ لِيُكَالَمُ أَسُرِي بِي مُوْسَى رَجُلًا آكُ ہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ حصور نے ادشا و فر مایا ۔ کہ لیلتہ الاسرامیں میں نے موسیٰ علیہ ال ئُ زِّحُالِ شُنْوُءُ لَا وَمُرَا أَيُكُ عِيْسِي رَ يُوْعًا مِنْ بُوعِ الْحُنْلِقِ إِلَى الْحُنْهُ رَقِوْ وَالْبِيَاضِ سَبْطَ الرَّأْسِ دَا د ہیں ۔ اور عبیلی علیہ انسلام کو دیکھا میا نہ قد سفیدی میں سرنی جملکتی ہوئی کھٹ<u>ے</u> بال وا۔ <u>گَاخَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتِ أَرَاهِنَّ اللَّهُ إِ</u> جہنم کے خازن کو اور وجال کو ویکھا۔ ان نشانیوں میں جواد ٹرعزو بل نے اتھیں وکھائیں۔ آپ اس نكن في مِن يَةٍ مِنْ لِقاعِه - قَالَ أَسُنُ وَأَبُوْ بَكُرُكُ كَا عَنِ النَّكُ لا فات میں شک نہ کریں ۔ سجدہ (۲۳) مصرت انس اور ابو بکرہ رصنی انتگر تعالی عنہمانے نبی صلی انترتعالیٰ عَيُ اللَّهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدُوسُ الْكَانِكُةُ الْمُهِينَةَ مِنَ الكَّرِجُ الْهِ عِ لیہ وہلمے روایت کرتے ہوئے کہا ۔ کرفر مایا - فرشتے مدینے کی و حال سے حفاظت کرنے ہیں -حعلٌ ١ ـ جند كے معنى كھو كھريالے بال والے كے بھى ہيں ۔ اور كھطلے برن والے كھى چوں کہ کتاب الانبیا رمیس حفزت آبو ہر ہرہ دھنی الٹرتعالیٰ عنہ کی حدیث میں حفزت موسیٰ عليرالعداؤة والسلام كى صفت ميس يرسعد عه ألْانبياء باب تول الله تعالى وهل اتاك حديث موسى وكلم الله صلي مسلم ايمان

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (م) ۲۲۵ ، ب ب عالخلق

فُطُوفُهُا يَقْطِفُوْ نَكَيْفَ شَاعُوا دانية ان كَوْتَ قريب بول كَ جب عِامِي تورُّلي كَرَ \_

قُرِيُبُهُ الارِاكِكَ الشَّوْرُ ورَر إلى إليَّان . وَقَالَ الْحَسَنُ التَّصْرَةُ فِي الْوَجْهِ وَالِسُّرُورُ ثُنِي الْقُلْبِ - آير كرير - وَكُفَّ هُرُونُ مُنْسَرَة

دُسُنُ وْسُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الرائفين شَلْفُتُلُ دى اور خُوشى لى تفسير مِين امام خُسن بقرى في فرما ياتيكُفتنگ جبر ب مين

ہوتی ہے۔اور نوشی دل میں ۔ برزین میں دیکھی کے بردی کر درو محرقہ ویں نامن میز اللہ بردی ہے۔ درور

وُقَالُ هُجَاهِ لَنَّ سَلْسَيْلاً حَلِي مُنَ الْحِرْدِيةِ يَزِينِ وَالله غَوْل وجع بطن \_ كَيْرِينِ مِنْ فَوَاللهِ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَقِلِينِ اللَّهِ عَمِل اللَّهِ ع

بہا کی تکلیف یکٹروٹون لات نی ھب عقوکھ مرسان کی عقلیں زائل نزموں گی۔ برآیہ کریمہ دی در کردی وروٹ کا ایک وردی دیری دی اور دوری ساز میں درید دینی بندار میں و تونوں میں دورید

لْآفِینُها عَنُولُ وَ لَاکھُ مُرعَنُها یَنُوکُونَ۔ طبقت (۱۷) مِنی سُراب میں زنوخارہے اور نہ اس سے ان کا سر پھرے ۔ کی تفسیر ہے ۔ خول کی تفسیر پیٹ کے درد کے ساتھ امام مجا ہدسے مروی ہے۔ اور

قتاده نے کہا۔ کدائب کے معنی در دسرے ہیں۔ بیز نشے اور خار کے بھی ہیں۔ اور میں را بطح بیے ۔ کو قال ا بنی

عَيَّاسٍ ﴿ هَا قُامَمْتَ لِلهُ مُعِرِمُ وَالْكُوا عِبُ نَوَاهِلَ لِهِ الْعِرِي مُوتِ بِشَا نُولُ واليالِ - كواعب

كاعدة ك جمع اورنواهد ناهدة ك جمع - الرّحِينُ - الْحُدر - تراب التَّنييم يعلوا

شراب اهل الجیند بروجنتیوں کی شراب کے او بر ہوگی یسورہ طفعین، میں ہے۔ وَمِنَ احْدَهُ مِنْ

نسنینم (۲۸) اس کی ملونی تسیم سے مع جنتیوں کومشک سے مہربردرجیت نام کی تراث دی جائے گی جس میں

سلیجیم (۱۲۸) مل کو کی جرم ہے ہے جسوں وسلک ہے ہر بیکدروں ہی بر کر ہر جنتی کو جہاں رہی گے دی۔ تسمر کی ہوگ جنتیوں کو تین فسم کی شرا ہیں ملیں گی ۔ شراب طہور۔ جونہروں میں برکر ہر جنتی کو جہاں رہی گے دی

بہتے جا اکریں گا۔ دوسری رفیق مختوم ۔ یہ دنیا میں شراب سے بینے کا عوص سے یہ تبیسرے بنیم جوجنت کے سرابوں ،

مِنْ سب سے اعلى موكى ـ يوستو اللي وعشق دسول ميں جگر سونت كان كوسلے كى خيستاه في طيب في مسلك ا

جسسے ان پرہبرنگائی جائے گی وہ مشک ہے۔ بوٹل برلاکورکو کرمے ہیں۔ مگرد تی کی برتن برشک

ركه كرم رك جائے گا۔ نَصَّا حَتْنِ فَيُناصَبُ أَنْ رَا يَصَلَّعُ مُوتَ \_ يُقَالُ مُوْصُوْنَةُ مُنْسُوْحَ ا

وُمنَهُ وُصِنْبِنُ النَّاقَيةِ \_ بَني بُولُ يعن يتخت مونى الجوابرات سے مصع بول مے ـ اسى سے ب

وضيب الناقية ـ اونثن ك جول ـ والمكوَّث مالااذب ولاعروي \_ بين كاوه برت ص مين م

وُلْ مُونَ وستد والاباريق ذوات الآذاك والعرى ـ اباديق ـ ابريق كرجع ـ لوطي مسيرول المعرف من المراد من المنطقة ا

العربة واهل المال بنة الغنجه واهل العراف الشكلة - عرباً راك ض كم ساتة -

بدءالخلق نزهت القارى ٥٠) ام کاوا تدعروب \_ ہے ۔ جیسے صبوم کی صبو۔ اسے اہل کم عربیہ ۔اوراہل مریز غینبیہ اوراہل اوراہل اوراہل اوراہل اورا كورة واقعدس ہے۔ فَجَعَلْنَهُنَ أَجُكارًا عُرْيًا أَنْزَابًا (٣٧) (٢٤) بم نے توروں كوكنوارى اور برئشش مجست كربن والى بم عمر بايا -اس كى امام بخارى ف تفسير فرمائى -وَقَالَ هُجَاهِنٌ زُوفَحُ جِنَّة وُكُرَخًاعٌ والرّيْحَاكُ الرين ق واورام مجابه في كما وروع ك معنی باغ اور آسودگی ہے۔ اور دیجان کے معنی روزی کے ہیں۔ سوره وانعدى مين فرمايا - فكرو ح وكر يمان وجيئة نعيم (٨٩) تورا مت اور معل مهاى ى تفسيريس ا مام مجا بدكاوه فول نقل فرمايا ــ وَالْمَنْ فَوْدُ ٱلْمُونِ مُ رِوَالْحَيْثُ فَوْدُالْمُونَ قُرْمَ لا وَيُقَالُ آيْفُ الاَشْوُ فَ لِلهُ ١٠ سروره مِن فرمایا۔ فِی رسٹ پر مُعَصِّنود و طَلِح مُنْصُود (۲۹) بے کانتے کی بری اور کیلے کے تھے میں۔ ا مام بخاری یہ فرماتے ہیں کرمنفٹود کے معنی کیلے کے ہیں۔ اور مخفٹود کے معنی تبھرا ہوا او تھل سے۔اور كها ما آياہے'۔ وہ درخت جس ميں كانتے نہ ہوں ۔ والعبرب المسيات إلى ازواجهن ۔ وہ غورتیں جولیے تُوبروں سے دیت کرتی ہوں۔ ویقال مسکو ب جار و فرشِ مَّرُ فُوعَة بعضها فَوْقَ بَعْضِ مسكوب \_ كمعنى بهن والاراور فوش من فوعة \_ سيمرادير مع كدايك ك اويرايك \_ لغورًا باطلاتانيمًاكن باللغوكمعنى بكاداورتاتيم مرادجوط معد افنان اغصان وجناالحنتين دان ما يحبتني قريب مدهامتن سوداوان من المری۔افنان کے معنی شاخیں ہیں۔ وجناالحبنتین دان۔ سےمرادیہ ہے کہاس کے مھل قریب ہیں۔ مل ھامتن کے معنی کالے ہیں۔ سیرابی کی وجہسے۔ سورہ رحمٰن ۔ ثناا بُوْرَ جَاءً عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَّ ضِي اللهُ تَعَالَى ت کر میں اللہ تعالیٰ عمران بن حصین رصی اللہ تعالیٰ عنه نے نبی طبل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِظَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ وایت کیا۔ کہ فرمایا - میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اکثر جنتی فقرار ہیں ۔ اور جہنم فِرَانَيْتُ ٱكْثَرُ الْهُلِهَا الْفُقُرُاءُ وَاطْلَعْتُ فِي التَّارِفُ رَأَيْتُ ٱكْثَرُ الْهُلِهَا البِّسَاعُ عِه میں جھانک کر دیکھا تو اکٹر جنہی عورتمیں ہیں ۔ عه تالى النكاح ـ باب كفران العشيري الرفاق باب نصل الفقر عصف باب صفة اهل المجنة والمنار<u>ص ٩٤٩</u> مسلم، ترذى ، نشالً \_ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

و ۱۳۵ کا دوران کا دوران کی دریت برای شدیدا شکال ہے۔ اس کا حاصل برمواکہ بنت میں کو کی مرد بے عورت کے اس کا حاصل برمواکہ بنت میں کو کی مرد بے عورت کے کم مردوں کی دونا موں گی۔ امام حکیم تر مذی نے اس کا جواب بددیا کہ یہ حال ابتدا رمیں ہموگا ۔ کہ عورتیں ہما نہ کم مردوں کی دونا موں گی۔ امام حکیم تر مذی نے اس کا جواب بددیا کہ یہ حال ابتدا رمیں ہموگا ۔ کہ عورتیں جنت میں کا جواب بددیا کہ یہ حال ابتدا رمیں ہموگا ۔ کہ عورتیں جو بائے گی بند اوران کی بیات اوران کی دونری کا نہیں ۔ بلکہ جنت ہموجائے گی بند اوران کی دونری کا نہیں ۔ بلکہ جنت ہموجائے گی بیا کے اعتباد سے فریایگیا ۔ کہ اکثر جنت میں اوردور خیوں کی تعداد کے لیافا سے فریایگیا ۔ کہ ان میں اکثر عورتیں ہوں گی ۔ نیز ایک حدیث میں ہے ایک کروڈا فراد دمیں سے کے اعتباد سے فریایگیا ۔ کہ ان میں است جنت مردی ہے کہ دون کی مورتوں کی تعداد کے ایک کروڈا فراد دمیں سے دیکھا جائے تو بالکل داضح ہے ۔ کہ جنم میں بہ نسبت جنت مردی ہے کہ دونوں کی تعداد کی ان میں ایک سفید بال یا رہ خورتیں ہموجی کا لے بیل میں ایک سفید بال یا رہ بیل میں ایک کا لا بال ۔

ا ۲۳۷ ترندی میں یہ ہے۔ کہ میں نے مونے کا ایک محل دیکھا۔ فضاً ل میں یہ ہے۔ کہ میں نے ایک محل انسان میں ایک جو تی عورت وضوکر رہی تھی۔ کتاب النکاح میں تفریق استان میں تفریق

المسلم نان كاب البنة مك م كان صفة البنة باب صفة اهل الجنة مك

هد منا قب به باب مناقب عمد دخی الله تعالی عند صنافی نال النکاع باب الغیرة طشک المتعبیر باب القصوفی للنام - الق باب الوضوع فی المنام صنک ابن ما بر سکه ترم کانی مناقب ال مفعم عمین الخطاب دخی الترتعالی عند صافت المناقع من ال

/ataunnabi.blogs: نزهت القادى دجي مبلء المتلق جابر کی حدیث میں میہ ہے ۔ کمیں نے چا با کہ اس ممل میں دا فل ہوں تو تمہاری غیرن یا دا گئی۔ اس میں حضرت ا بوبريره كى حديث مين سے كەمھزت عمراس فلس ميں ستھے عرض ميں يه زائد ہے كەميرے ماں باب آب برقر بان تنشو حتگ کے۔ جنت میں کوئی عبادت کا مکلف ندم وگا۔ پھر بہ وصنوکا ہے کے لئے تھا۔ ٹراد مین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی توجیہیں کی ہیں ۔ اس خادم کا ذوق یہ ہے ۔ مکلف نہ ہونے کو یہ لازم نہیں کرفینی کو تئے عبا دت نه کریں ۔ بغیرفرض کے بطور تستکرعیادت کریں ۔ توکیااستحالہ ہے۔علاوہ ازیں عار فان حق آگا ہ کوذکرالہٰ میں دوحانی لذرت ملتی ہیے ۔اس کے لئے بھی عما دے کرسکتے ہیں ۔ ذكوك للمشتناق خيوشواب + وكل شواب دونه كسواب يراتذكره تماتقين كه لخ سب سے عمدہ تراب ہے۔ اور ہر شراب اس کے مواسراب ہے ۔ احادیث میں ہے کہ نسبیع ، تحبیر زنگیر جنتیوں کے دل میں ڈال دی جائے گا ۔ ایمی تھاری میں مدیث ار ہی ہے کہ مبنی صبح وشام ادیر کی سبیج کریں گے۔ ١٧٣٠ عَنْ أَبِي ثَكْرِبُنِ عَبُرِ اللهِ بْنِ فَيْسِ إِلْ كَشَعَرِيَّ عَ کر کھر کھی 🖰 🕒 حضرت عبد اللہ بن تعین استعری دابومولی) رصی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بِيْهِ أَنَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ ٱلْخِيْرُ لَهُ دُرَّةٌ كُمُّ ملی المتُلرتعا لیٰ علیہ وسلم نے فرمایا (جنت میں) نولدارمو تی کا ایک نیمہ سبے جس کی بلندی تبیس میل سبع <u>ڵۏڷۿٵڣٛٵڵۺؙڮٳ؞ؿؙڵڶؿؙٷؽڡؚؽڵڒڣٛڰؙڴؚؚ؆؆ٳۅؽڎ۪ۄڹ۫ۿٵڸڵڡٛٷڡؚڹڡؚؽٵۿٳ</u> ں کے ہرکونے میں مومن کے لئے ایک ربوی ہے جسے دومری بیبیاں نہیں ویکھ پاتیں ۔ اور نَيْرَاهُمُ الْآخِرُونَ - وَقَالَ أَبُوْعَبُدِ الصَّمَدِ وَآلِيَ ابِي نَ بُنِّ ابو عبدالقد اور فارت بن عبیر نے ابو عمران سے جو روایت <sup>کی</sup> ہے اس میں یہ عُبَيْلًا عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ سِنْوُنَ مِيْلًا عِهُ ہے کہ بندی ساتھ میں ہوگ کتب التفسیریں ہے ۔ کداس کی توڑائی سامھمیل ہے ۔ اخیریں ہے کدان بیبوں کے میل موگ اور چوڑائی سائھ میل مگرمسلم میں بطریق ھام ہوروایت ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اس کی لمبال عده تانی تفسیر سوده دحمٰن باب حوم مقصولات فی الحتیام مکتک مسلم صغة الجنة \_ ترندی نسائ تفسیر ك مسلم ناني كتاب الجنة صفي السي 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بدا الخلق نزهت القادى (٢) اور بلندی ما بطیمیل ہے۔ لیکن بطون ابوعبدالصمد کی دوایت بھی ہے کراس کاعرض ما بطومیل ہے معلامہ نووی نے يتطبيق دى كهاس خيم كاطول وعرض برا بررے كا موسكتاہے يه خيم مختلف سانر كے بول كجيما الماميل لے اور سامھ میل جوڑے اور کھی ساتھ میل ملب اور میس میل جوڑے ۔ س عَنِ الْاَعْرِجِ عَنْ إِنْ هُرَيْرَةٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كريست حصرت ابو ہريره رمنى التر تعالىٰ عند نے كہا - كه رسول الترصل الترتعالى عليه وسلم <u>[قَالَ مُ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَبُامَ كَ </u> نے فرمایا۔ کہ انڈ تبادک وتعالی نے فرمایا۔ میں نے اپنے بندوں کے سلے ایسی چیزیں وہیا کر رکھی وْتَعَالَى أَعْدَ دُتُّ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالاَعَيْثُ سَّ أَنْتُ وَلَا أَدُثُ جنعیں نرکسی اکنکھ نے دیکھاہے دکسی کان نے سناہے۔ نرکسی انسان کے ول میں ان کاخال معت وُلاحُطرعُل قُلْب بَسُرِوا قُرُ أَوْالْ شِكْتُمُ فَلاَتُعُالُمُ فَالْمُعُلِّمُ دراہے۔ اگر جا ہوتو برطور کر فرمایا۔ ان کی انھوں کی مٹنڈی کرنے والی جو چیزیں ہم نے جمیا الْخَفِي لَهُمُ مِنْ قَتْمَ تِهَ اعْدَيْنِ عِنْ رکعی ہیں۔ انفیں کوئی مہیں یا نتا۔ سجدہ (۱۷) وا قرائواان شِينتُعر-معزت ابوبريره دمنى المُدتِعالُ عندكاتُول ہے۔ بيساكرتفسيرس ۾ فال ابوهُرُيْرَة ـ افرا وأرنيزاى مين افيريس يرائده و دخوامن بله مي اطلعتم عليه يعى ميں نے اپنے نيك بندول كے لئے ذخيرے مهيا كرد كھے ہيں - ال كر مواجن برتم كواطلاع درآنا مربت میں دی گئے ہے۔ اس عبارت میں ۔ ذخوا ۔ اعددت کامفعول بہے ۔ بالکہ اسم فعل دع کے معن میں ہے۔مگریہاں غیوکےمعنی میں ہے۔اسی لئے اس پرمون وافل ہوا ہے۔ عَنْ هَامِ بُنِ مُنْبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رُضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تكرميمت تصرت ابو مريره رصى الترتعال عنه نه كها كردسول الترصل الترتعالى عليه وملم في قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ زُمْرَيَّ عَلَيْهِ نے فرمایا بہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی صورت چود ہویں کے بیاندگی طرح جمکتی عدة نان تفسير سورة سزيل السجدة صكا تين طريق سد التوحيد باب قول الله تعالى يريدون ان يبد لو اكلام الله منظال مسلم صفة الحنة - نرندى تفسير-

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهد القاري (٢) ہو گئے نه انھیں مخفوک ہو گا۔ نہ کھکھار ۔ اور نہ پیٹیاب پا فانہ ۔ جنت میں ان کے برتز ونے کے ہوں گے اور ان کے کنگھے سونے چا ندی کے ۔ ان کی انگیٹھیوں میں عود گ اور ان کا پسینه مشک کی طرح نو شبو دار ہوگا۔ ہر ایک کی دو ریبیاں ہوں ڵٷٳڿۮ۪؈ؙٛۿؙؙۿؙۯؙۉؙڂۘؾٵڹڽؙڔؽۺڿٛۺٷڣۿؽٳڡؚؽۊۯٳٵڵڲۼۄڡؚؽ سِن کر ان کی بنڈیوں کے مغز گوشت کے آوپر سے دکھانی ویں گے بن لااخینولاف بینھ مُولاتیکا عُضی قُلُو بُھُمُ قَلْبُ وَاحِلاً ان میں نرکوئی اختلات ہوگا اور نہ بغفن ۔ ان سب سے ول ایک ہوں ہے ۔ سَبِّعُهُوْ نَ اللهُ لِكُرُكُ ۗ وَ كُونُونُا عِمْ صبح و شام الله کی تحسیح کریں گے۔ اس کے بعد جوروایت بطریق اعرج ہے۔ اس میں یہ زائدہے۔ اور ان دیہا کروہ ) مے تیکھیے والوں کی معودت سکب سے زیا وہ روشن متارے نے مثل ہوگ ۔ تیسری روايت جوبطريق عبدالرحن بن عمره ہے اس ميں بير ہے ۔ كؤكئب دُيِّيِّ في السماء اصاع ي دوس گروہ کی مورت اسمان میں سب سے زیادہ روش ستارے کے مثل ۔ اور پیمی زائر ہے ۔ الديسيقدي ن ب پڑیں گے۔اورکچیددوبرل ہے۔اس میں ہے کہان کے برتن مونے جاندی کے اور کنکھے مونے يستجيفون - اس معلوم مواكر جنت مين جنتيون براكر مركو كي چيزوا وب فرص نهين مكر بطور شك ماروحانی تلذہ مبتی ذکرالہی کریں گے ۔ قَال هِيماهـل ـ امام مجابد نے کہا۔ ابکار۔ شروع فجر۔ اور عَشی یہورج ڈ<u>ے سنے سے مروب ہونے تک یکنی</u> صبح صادق طلوع مونے سے کے کرمودج شکلے تک کو کہتے ہیں۔طبری نے کہا۔ابکاد معدد سے بولتے ہیں۔ ا مبکر فیلان فی حاجت ہ بسبکوا بیکا را۔ جب صبح صادق طلوع سے لے کر ہاشت کے وقت تک کسی منرورت سے جائے ۔ عده اسى كم متعل بهرسات حدبث كعدر المانبياد باب خلق آدم صيبه تر مذى صفة الجنة \_ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com بدء الخلق نزهت القارى (۲) න් අතුල් වෙන් අතුල් ව عَنْ أَيْ كَانِمُ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْلِ سُّ ضِي اللهُ تَهُ مرت سهل بن سعدرمنی انٹرتعا کی عنہ امت سے جنت میں ستر ہزاد یا سابت لاکھ وا فل ہوں گے۔ ان سَبُعُونَ الْقَااوُسَبُعُماعُةِ الْف لَايُلْ خُلُ أَوْلُهُمْ ت مک وافل نہ ہوں گے جب تک بیچھے ہمی نہ وافل ہو لیں گے۔ ان کے جہرے عُوْهُهُ مُ عَلَى صُوْرَةِ الْفُكْرِلَئِلَةُ الْكِنْرِ عِنْهُ بو و ہویں کے جاند کے مثل ہوں گے ۔ كَ بِالرقاق مِن يِهِ الرّبِ \_ كم يَتُمَا سُكُونَ آخِد كُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا - ايك دوسرك بکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے بہتر ہزاریاسات لاکھ دیہ شک حفزت سہل بن سعد رمني الترنعالي عنه سعموا مع صحيح سرنبرار مع مساكم سلمين مصرت عمران بن مصين رضي الترتعالي عنه كى مديت ميں ہے۔ نيز ترمنى ميں مصرت ابوا مامد رصى الله تعالى عندسے مروى ہے۔ كه رسول النه صلى الله { نغالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے۔ کدمیری امت سے ستر ہزار کوجنت میں واجل فرمائے گا۔ جن کا نہ صباب ہوگا اور نہ جن برعذاب ہوگا ۔ اور مربزاد کے ساتھ مزدیستر بزار ہوک گے۔ اور مین جنیس ميرك رب كے متب سے وحنيد كمعنى لي كے بير ورلي كے لئے القرمونا لازم ہے والدعزوجل بالقياؤن جوارح سے منزہ ہے۔ اس كے بير منتابهات سے ہے۔ اس سے كيام او ہے - الترعزو جل اوير رسول النرصلى الترنعالى عليه وسلم جانيس ـ ناظرين ك سمجهان ك سكة عرض مع ـ كريدكنا يدسب - زباد تى اوركش سع كسى كى دا دود من كى زياد تى كوبيان كرف كے لئے بولتے ہيں - لپ بھر بھر كر ديا -ثَنِيْ أَبُو ُ إِسْلِحَقَ قَالَ سَمِعُتُ الْبَرُاءَ بُنَ عَاذِبِ مِنْ ضِي اللَّهُ حصرت برار : ، مازب رمنی الله نغائی عنها نے کہا - کم رسول اللہ ا لُ أَيْ رُسُرِ كَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنَّا مت میں رئیتم کا کیڑا پیش کیا گیا۔ لوگ اس کی نوبی اور نرمیرا لْوُا يَغْبُرُون مِنْ حُسْنَه وَلِيْنَه فَقَالَ رَسُّ ہر نے کے ہے ۔ تورمول انٹر صلی المٹر تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ جنت میں سعد بن معا عده ثانی در قاق باب پرفل الجنة سبون الغابغیرصاب م<mark>وقه</mark> باب صفهٔ الجمنیهٔ واکمناد صنعه مسلم پیرین و موجه عَا أول باب الدين على دحول طوالف من المسلمين الحنة بغير صاب ولاكتاب صيلك على ثاني صلك

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ بدوالخلق نزهت القاري (۱) رومال اس سے بہتر ہیں س سے الچھ عمدہ بیں ۔ مناقب میں حفزت براری کی مدیث میں حلّۃ تھویو۔ ہے 'یعنی مربر کا جوڑا۔ درانحیریں ہے۔ خیرمنھ اوالہ بن منھا۔ الایمان والنزور میں ہے ۔ کہ سکزفُ نہ تحریر جُعک النیّا من یکٹک اوکونکھا دیشمی کبڑے کا ایک حکوا بیش کیا گیا۔ تو عاصرین اسے باری بادی ہاتھوں نُ قَتَادُ لَا ثَنَا السُّنُ بُنُ مَا لِلْ يَرْضِي اللهُ تَعَا وليمن حمزت ابو بريره دحى الله تعالى عنه نبى صلى الله تعالى مال کک پطے کا۔ نم یا ہو تو پراھو۔ ظِلِ مُمُد ود (داقعہ ۳۰) بعنی لیے سائے میں دہیں گے اور جتت میں تہاری کمان کی مقدار کی جگر ان سب سے بہتر ہے جن پر مورج طلوع عه مناقبالانفار باب مناقب سعد بن معاذط ها قالى اللباس ماب مس الحدير من غير لبس \_ صميم الايمان والتدور باب كيف كان يمين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صميم 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نوهة القارى ١٥) ٣٣٣ بدا لخلق

الشَّمْسُ أَوْتَغُرُبُ عِهِ

بهوا یاغسروب بهوا .

ہم ۱۷ ا من رہا ہے ۔ من رہا ہے اس کے گرد پورا چکر کا کا تنه اتناموال ہے کہ اگر بوان اونٹ اس کے گرد پورا چکر کا طنا جا مسترم کا من مرگھریں ہوں گی جن پر خوبصورت چڑیاں اور مزے دار خوش ذائقہ تھیل ہوں گے لیے

مم ۱۷ عن عَطَاع بن يَسَارِعَنْ أَنِى سَعِيْدِ اللَّهُ رَجِّ رَجِّى رَجِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُسْلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُسْلَى تَعَالَى عَنْهُ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُسْلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعُسْلَى

مِينَ ثَرَ قُرِيَا الْمُ صَبِّعَ بِالْمَاعِ وَالْوِنَ وَالْجِيِّ اوْرِ وَلِيْمِينَ عِلَى الْجِيِّيِّ مُونَ مُسرِق عِلْمُوبِ مِنَ الْجِينَّةُ وَلَيُنْ ثُرِاعِ وَنَ أَهُلُ الْخُرُفِ مِنْ فُوْقِيهِ هِمْرِكُمَا تُنْتُرُاعُ وَنَ الْكُوْلِكِ أُونَ مِنْ وَلِي اللَّهِ مِنْ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ا

و بنے والے یا چیکنے والے تارے کو ویکھتے ہو۔ آبیس میں اس فضیلت کی وجہ سے ہو ان کے لاکٹری النہ ایک فی ایک فی صوری الکینٹ کی اُو المکنٹ سے ایک اصل میں ا

کے ابین ہوگ ۔ لوگوں نے عرص کیا ۔ یارسول دیٹر ایر انبیار کے منازل ہیں جہاں یک

بینکھ مُرفالوُ ایارسوُل اللهِ تِلْک مَنَازِلَ الْاَنْدِیاء لایمُلْخُهُا عَیْرُهُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ بَلَىٰ وَالنَّذِي نَفْشِي بِيدِ لَهُ مِ جَالٌ آمَنُوْ ابِ اللّهِ وَصَدَّ فَوَّا الْحُرْسَ لِلْنَكِيّ ہے وہ لوگ بھی وہاں تک بہنجیں کے بوائٹر پرایاں لائے اور رسولوں کی تعدیق کی۔

ب رو وی بی وہ میں بابر کے بوائد ہورای کی اور رو وی کی طفری کی ہے۔ اور کا دور کو وی کی طفری کی ہے۔ اور کا کا کہ اور کی است دواق میں غابر کے بجائے غارب ہے۔ غابر کے معنی یہاں برہی کہ وہ مشرق یا مغرب مرمکی سن افق برا تنے نیچے ہے کر محسوس میں مور ہاہے کہ اب وہ ڈوب مائے کا غابر بمعنی باتی اور

عن اور ہے۔ غارب بمعنی قریب الغروب ہے ۔موطا کی روایت میں غایر یا کے ساتھ ہے بعنی تدنشین ہونے والا۔اس سے بھی مرا دیر ہے کہ دیکھنے میں ایسا محسوس ہور ہاہے ۔اب یہ انتہال وار دنہیں ہوگا کہ ستارے صرف مغربیں ﴿

ك عدة القارى خامس عشره ١٥٨

عده تعسير سورة واقعه باب دخلٍ حَمْدُ ود ص<u>۲۲۵</u> عسه نمانی الرقاق باب صفة الجنزوا لنار ص<u>۳۶</u> ر

نزهت القاري (١) سدم الخلق فروب ہوتے ہیں مشرق میں فروب نہیں ہوتے بلکمشرق سے طلوع ہوتے ہیں مگرہم نے جب یہ توجیر کی کہ افق ہے اتنا قریب ہے کہ ویکھنے میں ایسامعلوم ہوٹاہیے کہ ڈوسنے والاہے ۔ اس مدیث کامفادیہ ہے کہ مبنتیوں کے مختلف مراتب اور منازل ہیں حتی کر بعض مصرات اننی اونجی لزرلوں میں موں کئے کہ نیچے درجے کے جنتی آئی دوری پر موں کے جیسے مشرق یامغرب کے کنارے برم یمکنے وَالنّارہ ۔ وُرّی کے معنی نوب چکنے والا ّارہ . فرار نے کہا۔ وہ ّارہ جوبہت کڑا ہو ۔ بلى \_ بل ما قبل كى تقديق كے لئے ہے اور سياق اس كا مقتفنى ہے كريبلے سے اصراب كا ايجاب مو يعنى یہ درمات انبیارہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کچے مونین بھی ان مراتب پر فائز ہوں کے اگری لئے شادمین نے فرما با کریر بل تقا ناسخین گ علی سے بل موگیا ۔ مبساکرا بو در کی روایت میں بل می سے علامدا بن محرف فرما یا ك بلى كى توجيه بھى ممكن ہے۔ مطلب برہے۔ ہاں يدا نبيائے كرام عليهم السلام بى كے منازل ہيں ليكن السَّر قالُلّ اسینے فعنل خاص سے دوسروں کو بھی اس مرتبے تک بنہجا دے گا۔ آ منوا با لله - الديراً يمان لان اوردَسولوں كي تَصديق كرنے ميں برمومن شركي سے تواس كا طال یہ نکا کہ ہرمومن کو بہ بلندد ہے ملیں گے ۔اب موال یہ بریام و تاہیے کہ نیچے کے در حول کیں کون لوگ ہونگے؟ شارحین نے اس کا جواب یہ دیا کہ تیلے دارہے میں موحدین اوراکل امت کے مومنین ہوں گے۔ رمان فترت کے موحدین یا وہ موحدین مبنیں کسی رسول کی دعوت نہیں ہتہجی جنت میں جائیں گے اگر حیران لوگوں نے کسی رسول کی نصدیق بنیں کی ہے۔ اگل امت والول نے اگر جی کھے رسولوں کی تصدیق کی ہے مگرسب رسولول ی تصدیق نہیں کی ہے۔ بخلاف اس امت کے اس نے سازے دیولوں کی تصدیق کی ہے۔ صدق المراہ الف لام استغراق کاہے . مرادیہ ہے کہ من لوگوں نے سب دسولوں کی تقدیق کی سے ا قول وهوالمستعان ـ يه جواب اين مكه برضحيج هم مركايك توجد برجى الوسكى سع كرامان اور تقدیق باعتبارکیف کے بڑھی ہوئی ہی ہوتی ہے طاہرہے کہ انبیاے کرام کی جوتصدیق ہے وہ تصدیق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بھیرصحائب کرام کا اورالٹار کی معرفت متبنی قوی ہوتی کہے۔ اس کے اعتبار سے اعمالے ما کی کاصد وُرا وَرمعاصی سے اجتناب زیا دہ سے زیادہ ہوتاہے ۔ا وربھے ان کے اعتبارسے ان کے مارج ہوں گئے اس مدیرے میں ایمان وتصدیق سے مراد کامل واکمل ایمان وتصدیق ہے ۔ یہ بلندور جایت انفیں مخفوص محبوبان بارگاہ الہی کے لئے ہول گے جیساکہ ایک صریق میں کیا ہے کہ فرمایا کہ جنت میں کچھ بالنطاخ ہیں جن کا ظاہری حصداندرسے اور اندرونی حصہ باہرسے دکھائی دیتا ہے۔ ایک دیباتی نے یو بھایا رسول لنتا یرکن لوگوں کے کئے ہے۔ فرمایا بیران لوگوں کے لئے ہے جو لوگ میٹھی بات کریں اور کھانا کھلاتیں اور ہمین*ی دوا* رکھیں اور رات کو اس وقت نماز پڑھیں جب لوگ مورسے ہوں ۔ له نرذى مِلاثان باب ماجاء في صفة غر في المجنة مصي

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مدءالخلق

پام حسفة التاروانها عَفْلُوْقَة صلاى جنم كابيان اوريركدوه بيداك ماچى ہے۔ جنم كے بارے ميں وارد احاديث كے ذكرسے يبط حصرت امام بخارى ان كلمات كى نفسي فرماد ہے ہي

بہم نے باریح میں واردا جادیت نے وٹر سے پہلے تقرب انام جاری ای ممان کی تقسیر کو ارتجابی جو قرآن کو ہم میں جنم ادراس کے متعلقات کے بارے میں وارد ہیں سورہ نبا میں فرمایا گیا ۔ انکریز دی ڈوری ذور کیا رقم ٹارٹھ کا کہنڈ کر گارائ کے سے جنم میں کسی ملی جاری جنم میں آمن گیا ور زکھ مینز

لا بَكَ وَقُلُونَ فِيْهَا بَرُدُا قَلَا شَرَابًا إلا جَهْمِين سَمَى طرح كَ هُنْدَك بَهِين إِنِّين كَ اور رَجِين حَمِيْمًا وَعُشَاقًا - دهم) كومكر كموت إنى اور ووزخيون كا مبتابيب - ورجي

اس أيت من غشّاقا أيا تقاراس ك تفسيرس الم بخارى فرماتي بي - غسقت عينه ليعسّن

وَيَعْسِقُ الحبرحُ كُانَ الغسّاق والغسيق واحل - كَبَعَ بِي كداس كا تحد النبهااورزم م كيعُ مِها ورزم م المعرب المائة المراق المر

سے پہیپ نکا کو یا عنساق اور طسیق ایک ہی ہیں۔ جہنم یول محصم سے جربا کی اور بیپ سطے گا وہ جہم میں تنع کیا جائے گا جب مہنمی پیاس کی نزرت میں چینے کے لئے پانی مانگیں گے تومیج جہنمیوں کا کھو کتا ہمواہیپ چینے

کے گئے دیا جائے گا اتنا تیزگرم ہوگا کہ چبرے کے سامنے آتے ہی چبرے کی کھال الگ ہوکراس میں گریٹونگ اندر جانے ہی پیدھ کو بھا ڈکر انتیں با ہر کر دے گی۔ امام تر مذک ور ماکم نے حصنت ابوسعید خدری شی اللہ زیالا میں میں مدید کے کا حضن از سر صل دیات الایمار مسلس نرف کا کا کی بند اور کما کی طول دنیا ہیں۔

نغالی عندسے رقابت کیا کہ حضور اقد ش صکی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کم اگر غساک کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ہرچز بربو دار ہوجائے ۔

ب وره الحاقم میں فرمایا گیا ۔

و لاطعام الآمن غشر الين (۳۷) اور نه كا كام المراتي و المراتي و المراتي و المراتي المراتي و المراتي و المراتي و المراتي و المراتي المراتي و المرات

فعلین من انغسل من الجرح والگربور مردہ چیز جوکسی چیز کے دھونے سے نکلے پینسل سے تعلین کے وزار میں میں میں میں کا زیالہ النہ ور کی نظر میں میں سے میں ا

کے وزن پرہے ۔ مرادیہ ہے۔ کہ انسان یا جانوروں کے زخم دھونے سے ہو گرے ۔ سورہ انبیاریس فرمایا کیا حصب جھتے کہ (۹۸) یہ لوگ جہم کے ایندھن ہیں ۔ حسب کی تفسیریس فرمایا

قال عكرمة حصب جُهنم حطب بالحبشية وقال غيري حاصبا الريح العاصف والحاصب

مايرفى بده الريح ومنه حصب جهنم مايرمى بدقى جهنم هو حصبها ديقال حصب

فی الارض ذھب والحصب مشتق من المحصباء المحیاری ۔ عکرمہ نے کہا۔ حسب کے معنی عبشی تربان میں ایندھن کے میں اور ان کے علاوہ نے کہا کہ عاصب کے

معنى أندهى كے بي اور عاصب اس كو بھى كہتے بي جسے مواليھينكى سے اى سے حصب منم كے توجيزين م ميں ڈالى جاتيں \_ فرمايا كيا \_ هـ حصبها \_ اور كماكيا حصب فى الارض يعنى كيا ـ ادر حصب حصب

معنی بتھرے مشتق کبے ۔

کے عدہ القاری فامس عشرصنال ترمزی تانی جہم باب فی صفتہ اہل النار ص<u>۸۲</u>

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (٢) بدءالخلق ڪ لِين تيم ودم ۔ صديد ڪِ معني پيپ اور فون کے بيں شحبَتُ طَفِينَت ـ بَهِمَّى ـ تُورُوْن تستحف حجُوُنَ أَوْرُيْثُ أَوْقِلُ مَثُ . تَوْنُمُ ونَ كَمِعَىٰ إِمِن نَكَا لِتَهْ بُود اوْمِ بِيت كمعنى مِن خطايا المقوينَ المسافرين والقِيَّ القفر - منفوين كم منى سافركي بن . يرقيٌّ سيمتن ب ـ اس ك معى چٹيل ميدان كے ہير ـ ابن عباس دحنى النترتعا لئىنہما نے فرمایا ـ صَواط الجنعيم سواء المجنعيم ووسيط لجحیم ۔ صِرَاطُ الْجَحِیْم کے معنی بیچ جہنم کے ہے کشو بی ایمن کمط طعام ہم ویساط مس خمیم ۔ مشوب کے معنی الناہے بعن ان کے کھانوں میں کھول ہوایا نی المایا جائے گا۔ ن فيروشهبت صوت شل يد وصوت صعيف ـ كده كسخت اوازاور الى اوازر ولأدًا عِطائشا \_ ياك \_ غَيًّا جُمسُوانًا - نقصان مين مونا \_ قال عباهد يسجرون تُوقد به حوالناد - الله صحبيم كي أك كوموط كاياجائے كا تختاس الصفريصبُ على روسه حد \_ تانہا جوان کے سرول پر چھلا کے ڈالاجائے گا۔ پیقال ذوفوا باشرواو حیر ہوا ولیس ھانا من ذوق المفحد كما باك كاجكويني برتو التجربكروبه منه سع فكمنانيس مارج في الس من النار-م ج الاميري عيّته اذاخلاهم يعد وبعصنه مرعلي بعض أرج كمعي فالس آك کے ہے۔ کہا جاتا ہے حوج الاميور، عبدند ، جب انفيں جھوڑ دے كدان ميں كے بعض بعض نظام كي مرتج ملتبس، مرج امر الناس اختلط مرجع كمعنى مشتبر كے سع بولتے ہيں۔ مرج احرالناس جب معامله مشتیر به وجائے ۔ هم ج البحد بین ۔ مرجت دابتك اداتركتها ، دوسمندرون وجود ديا، اولة بير مرحب دابتك رجب يو بايكوتم جوردور عَنْ أَبِي جَمْرَةُ الطَّبُهِيِّ قَالَ كُنْتُ أَجُالِسُ ابْنَ عَتَّ یں ابو جمرہ صنعی سے روایت ہے ۔انھوں نے کہا۔ میں ابن عباس کے ساتھ مکہ نَهُ فَأَنْكُذُ تَنِي الْجُمِّي فَقَالَ ٱبْرِدُهَا عَنْكُ بِكَاءُ زَمْزُمٌ فَإِنَّ رسُو كرتا تفا تو مجھے بخار أكيا - ابن عباس نے فر مایاس كو زمرم كے بانى سے ظ وصلى الله تعالى عليه وسكتكر فال هي من فيج ج ں سنے کہ دمول الٹرصلی الٹرتعا لی علیہ وملم نے فرمایا یہ جہم کی گڑی سے سے تواسے پانی <u>۠ؽٵ؏ٲۏۊؙٵڵۥڮٵ؏ؠ۬ٷ۫ؠؙؙٛؗٛڞؙۭ؞ۺٙڰ</u>ۿۺٵڞؙٟۦڡڡ سے یاز مزم کے بانی سے مھنڈا کرو ۔ ہما م کو تک ہوگیا ۔ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادى (٧)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سدءالخلق نزهت القادى (١) فُلَانُ مَاشَائِكَ ٱلْيُسُ كُنُتَ تَامُمُ نَامِالُغُرُونِ وَتَنْهَا نَاعُرِ ا ور و ہ گھو مے گا جیسے گدھا جی پر گھومتات بر دیکھ جہنی اس کے یاس اسطے مومائیں گے اور کہیں گ المُنكرِقَالَ كُنْتُ آمُرُ كُمُرِالْمُعُرُونِ وَ لا آبتيهِ وَأَنْهَا كُمُعُنِ اے فلاں تیراکیا مال ہے کیا توہم کو نیکی کا حکم نہیں کرتا تھا اور برائی سے بنیں روکتا تھا وہ کہے گا میں تم کوئیکی کا المنكروا لينه عه مكم كرًّا بخااورنيك كرًّا بنيس تفااورتم كوبرائى سے روك تھاا ور فود برائ كرمًا تھا -فىلائلاس سےمرا دحفرت عثمان غنی رصی الترتعا لی عند ہیں *اورجس* معاملہ میں ان سے مرمحات مات كرنى همى وه ياتو وليدين عقبه كامعا لمه تعارجو حصرت عِثمان عنى دضى الترتعا لي عِندكا اخیاتی بھائی تھاجس کے شراب بینے کا واقعہ بہت مشہور ہو دیکا تھا۔ یہ کو فہ کا گورنر تھا۔ ایک دن نشہ کے مالت میں فجری نماز بیرهانی جار رکعت برسلام بھیر کر لوگوں سے پوچھا اور بیرها دُن یابس کروں ۔اس کی شکا در با دخلافت میں بیش ہوئی اورنسی و حبر سے تحد جاری کرنے میں ٹاخیر ہوئی ۔اسی سلسلہ میں لوگوں نے صفر أسامه دصى الترتعالى عندست عرض كياكه آب حضرت عثمان عنى دحنى المترتعالى عندست باشكري كيونكري معنرت عثمان کے بہت چہتے اور خاص تھے ۔ یامرا دیہ ہے کہ عبدالمیّن سرح وغیرہ اپنے محف وص ارتقال كواعلى عهده دين يركوكون مين بركما بيان بجيل دې تقين اس سلسلمين مات كرنے كو مفترت اسا مه سے لوگوں سے عرص کیا تھا ۔ حفزت امامہ کے فرما نے کا ماصل ہے کہ تم لوگ ہے جاہتے ہو کہ میں ان سے علانیہ جمع میں تم لوگوں کوسنا کم بات كرول . ميں يرنهيں كروں كا يكونكريہ فق كا دروازه كھولنا ہے ۔ اس سے لوگول كى جرأت بڑھ جائے كي جس كاجي چاہيے گااميرالمومنين پر برملار و در رواعتراص شروع كر دے گا۔ بر فتنه كا در وازه كھولنا ہوگا ہاں ميت نها میں ان نے ہائت کروں کا بلکہ کتاب الفتن کی روایت میں سیے میں الن سے بات کر دیکا ہموں ۔ اخیریں حصرت اسامہ رصنی الندنعا لی عنہ نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں مذکورامیرسے مراد حصرت عتمان عنی رمنی ایٹر تعالیٰ عیدنہیں کیونکہ برعشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ فاص ان کے بارے میں جنت کی بشارت کی متعدد و دیشی موجود ہیں۔ بلکه اس سے مراد ولید بن عقبہ ہے یا دوسرے بنی امیہ کے امرار یا والیال ملک ۔ بُاکِ حِيفَةِ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدَة مِسْلِكِ الْمِيسِ اوراسَ كَ تشكرون كابيان -› المليس عربي لفظ ہے كرمجى \_ ابليس فرشتوں سے تھا يانہيں دونوں اقوال بس تفصيل تفير الو می باب میں آئے گی۔ ابلیس کا نام عزازیل طارت اور حکم بھی ہے اور ابومرہ اس کی کنیت ہے۔ 

https://ataunnabi.blogspot.com/ بداءالخلق نزهت القارى (٧) <del>?\}\}\}\}\}\}\</del> ને સ્ટુર્ક્સ સ્ટ્રિસ્ટ સ્ قُالُ مُجَاهِلٌ يُقُذُ فُوْنَ يُرْمُونَ ـ مارے ماتے ہیں۔ فَحَوْنُ امْطُرُودِ بِنَ وَهُمَارِ فِي كَ وَاصِبُ دُائِعُرُ \_ بميتُ درمِن والا ـ وَقَالَ ابْنُ عَيَّاسٍ مُ ضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَامَكُ حُوْرً امْطُرُودُ ١ روعتكارا بوا\_وَيْقَالُ حَرِ بْدِدٌ الْمُتَكِّرِّ دُرُا ـِسرِکش بَنْكُ هُ فَطَعَ اسے كاٹ ديا ـ بورهٔ نسار ميں شيطان كے قول ك محايت كگئ ہے۔ و لا من من من من من کینئی گئی آذات الدكنام - میں بن ادم كومكم دول كا تووہ صرور صرور جانوروں كے کان کاٹیں گے ۔امام بخاری تے یہ ا فا دہ فرمایا ۔ ف کیٹیئنٹیکٹٹ کا ما دہ بٹنٹ ہے ۔سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا۔ وَاسْتُفْرِنْ مَنِ اسْنَطَعْتَ مِنْهُ مُ بِصَوْتِكَ وَالْجَلِبْ عَلَيْهِ مُرْجِعُبْلِكَ وَمَ جِلِكَ (١٢) ﴿ وَر ڈگا دے ان میں سے حس بیر *قدرت یا کے این آوا ذ*سے اوران برلام باندھ لا اپنے سواروں اورا پنے بیادوں کا ك تفسيرص فران بي واستنفز م إستكفف بعنبيك الفرساك والرجل الرَّجَّالَة وأجَهُ هَا ى اجِلَّ مِشْلُ صِمَاحِبٍ وَصَحْبٍ وَتَاحِبِ وَتَاحِبِ وَتَعْجِرِ النِّينُ وْكُادِب فِيكِ مِنى وادِي جِلْ يَمِعنى بیا دے برکنجاکے اکر معنی میں ہے۔ اس کا وا گرم انچل ہے۔ جیسے صراحب وصحفت نکا جسر وَجَهُنَ ۔ لَاکھُ تَوْکُنَ کُرکستُ اصِلُنَ میں ان کی بنیا دون تم کردوں گا۔ فئر ِبْنَ مشیبُطائ ۔ قرین سے مراد شیطان ہے ۔ قرین کے لغوی معنی بہجولی اور سائقی کے ہیں ۔ ٱخْبَرِنِي عُرُولَةُ بُنُ الزُّبِيرِ قَالَ ٱبْوُهُرِيْرَةَ رَضِي اللَّهِ حفزت ابو ہریرہ رحنی انٹرتعا لی عنہ نے کہا کہ رمول انٹرصل انٹرتعا لی علیہ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَإِنِّي الشَّيْه فرایا - شیطان تم میں سے کسی کے پاس اگر ہو چھٹا سے کس نے یہ بریداکیا ۔کس یہ پیداکیا ۔ یہاں یک کر کہتا ہے کس نے تہادے دب کو بیداکی ۔ جب یہاں یک قَ مُ بَكُ فَاذُ ابَلَغُهُ فَلْيَسْتَعِلْ بِاللَّهِ وَلِيَنْتُهِ عِهِ بہنیے جائے تو انٹرکی بناہ مانگے اور باز آ جائے ۔ و مثیطان کایربهت منگین ا ودخطرناک وسوسرسیے جوکم عقل انساِن کو ندبذب کافیکادبن ديماس يتكن مقيقت مين انتهائى بودا ب راس الخاكم يسلسل كومستلزم ب اوتسلسل ﴾ كا محال مِوَايقينى ہے آس كے حضورا قدس صلى التّرتُعالى عليه وسلّم نے فرمايا جب آس مديک وسوسر فيہني مات عده مسلم ايمان الوداؤد السنة رنسائي عسل اليوم والليلة ر

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بدءالخلق 441 نزهت القارى (٢) ا ذہ کرے اور اینے ذہن کو دوسری ماتوں کی طرف شیطان کے کی تھ ہے ہی ہے ۔ اُچ کل نجدی مکومت کے وظیفہ ٹوار دی بندی غیرمقلد ،مودو دی وعیرہ اس مفہول کی اُفادیث راق مراد بلیتے ہیں ۔ادر منرور زبان وقلم زمروس*تی عراق پرج*سیاں کرتے ہیں۔ مالا نکومشرق کالفظ متعین کم مے مرا دمنجدہے کیونکہ مدیرتہ طیبہ سے پورب نجد ہی بڑتا ہے۔ خصوصًا نجد کا دا دانسلطنت ریاض ۔ مشرق ك كوف برج يعصيل كے الحفتوں كى مرزمين كون تجديا عراق ما فى كتاب رضى النثر تعالى عند نبى صلى النثر تعالى عليه

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) بدءالخلق اللهِ وَأَطْفِي مِصْبِاحُكُ وَأَذْكُرُ السَمَاللَّهِ وَأَوْكِ سِقَاءُ كُواذُكُواسُمَاللَّهِ بإنده و و اور نبم النَّديرٌ ه لو اور ا سيَّغ برِّن کو ڈ ھابک دو ۔ اور نبم النَّد پڑھاو وَ حَمِّنُ انَاءَكَ وَاذُكُرُ السَّمَ اللهِ وَلَوْ تَصُرِصُ عَلَيْهِ شَيْرًا عِه اگرچہ اس کے اوبر کچھ رکھ دو ۔ شیاطین دات کی تاریجی بھیلتے ہی آبا دیوں میں گھس آنے ہیں۔ نیچے جونکی عمومًا ناپاک دیہتے ہیں ان کے بدن یاکیڑوں پر نجاست صرور لگی دہتی ہے جس کی وجہسے شیاطین کو بچوں پرانراندازم وجانا کسان مونا ہے۔اک لئے سورج ڈوسنے کے بعد بچوں کو باہر نسکلنے سے منع فرما دیا۔ جب دِرواِ دُه بسم النَّريِرُه كِرِينْدكيا مِاسْے كا تواس گھريس شيطان دا فل نهوكا ـ بِراغ بجعانے كا حكم اس بنا يرديا كرج إلىجى كمجى جراع كى تى كىسىت كر لے جا كاب جس سے كھر يا كھر كے سامان ميں آگ لگ جاتى ہے ۔ اور اگردوسٹی اسی ہے کرمس کے بارے میں یہ ارسیندنہ ہوکداس سے اگ لگ سکتی ہے توجلی ہوتی چوڑ نے میں کوئی اتی طرح برتنوں کے چھیانے میں حکمت یہ ہے کہ انجانے میں کوئی زہریلا جا نوراس میں منہ زوالدے يسادے احكام استحبابي س الما المُنْ سُلِمُانُ بُنِ صُن يِرَى فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالْكُلُكُ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَال الناسية و کرد کی اینوں نے کہا۔ کا مرد رصی اللہ تعالی عمد سے مروی ہے کہ انفوں نے کہا۔ جَالِسًا مُعَ النَّبِيِّ صُلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَ حُولُانِ يَسْتَبَّا رِن میں بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جبیٹھا ہوا تھا اور و وشخص آ بس میں گا ل گلوج کررہے كُمُلُ أَهُمَا إِنْحُتُ وَحُهُمُهُ وَانْتَفْتَخَتْ أَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ منتے ۔ ایک کا چہرہ ان میں سے سرخ ہوگیا اور اس کے گردن کی رکیس کیمو ل گئیں۔اس پر نبی صلاحہ تُكَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ لَا عُلَمُ كَلِمَةٌ لَّوْ قَالَهَا لَلَاهَبُ عَنْهُ مَا يَحِيلًا تعالی علیہ وسلم نے فر مایا - میں ایک ابساکلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص کہہ سے تواس کا غصر جلا جائے عه باب خيرمال المسلم غنم ينبع بها شعف الجبل ميك باب اذا وقع الذباب في شرأ احدكم فليغر المسترب المبتعطية الاناع مكك والاستيدان باب لا تتري النار في البيوت عندالنوم باب اغلاق الربواب طيه مسلم الاخرب - ابوداؤد الاخرب - نسائى عمل اليوم واللبكة -

مزهت القارى (١١) 444 وْقَالَ أَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِي ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَحِيلُ فَقَالُوْ ا ئے کہ میں انڈکی پتاہ کا نگتا ہوں شیطان سے تو اس کا غصہ چلا جائے گا التَّيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذُيا لِلْهِمِنَ الشَّيطَ ں نے اس سے کہا کہ نی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ شیطان سے انٹرکی ناہ مانگ تواس نے کہا۔ کیا مجھے حبون ہے ۔ غصد ہے اڈا لے سے لئے شبیطان سے پناہ مانگئے کا حکم اس لئے ادشا دفر مایا کر غصری شبیطان کی جمیٹ یں سے ہے ۔عطیہ معدی کی ودیث میں سے ۔کرغصہ شبطان سے سیعہ۔اس لئے کرشیطان اگ ایک مدیت میں ابودردا رضی احد تعالی عندے مروی ہے کہ بندہ التد کے غضب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب غصہ میں ہوتا ہے ۔علامہ ابن جوزی نے ترغیب میں معاویہ بن قرہ رمنی انترتعالیٰ عنہ سے روایت کی ابلیس نے کہا میں بن اُدم کے پیٹ میں انگارہ ہوں جب وہ غصہ موتا ہے . اس شخص کو صنور اقدس مل الله نعالی علیه وسلم کے ارشاد کے بعد استعادہ کا محمرد سنے والے معزت معادیا کرادشادا قدس سننے کے بعداستعاؤہ کرتامگرایسامعلوم میل دمنی التّٰرتعا لی عندشتھے۔اسے لازم نھا ب موتاب كريه ياتوكون اكعروبهاتى تقايامنا فقين ميس سعتقا الك نوان كي بهاعلى يمتى كرحضورا قدر ملى الله تعالیٰ علیہ دسلم کی بادگا ہ میں <u>عنصتہ سے ب</u>ے فا بوہو کرچیختار با بھراستعادہ سے حکم بیروہ جابلانہ حواب دیا گو باا*س تخص* سے زدیک حرف جون بی میں استعادہ کیا ماسکتا تھا۔ بہرمال یرفرب ہے کہ جب خف جوتواستعافہ پڑھ لیاجائے ۔ ١٧٨ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَيْنَ هُرَيْرَةٌ مَ ضِيَ اللَّهُ تَكَالَى عُنْهُ قُا ابو ہریرہ رصنی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ نبی مسلی اللہ تعالی علیہ و مچو کے دکاتا ہے ہوائے عیبی بن مریم کے انھیں کچو کے دکانے گیا عب شانى الادب باب ما ينهى عن السباب واللعن صله باب المعذرمن العضب صل ابو واوُد، الا دب، نسائى عمل اليوم والليلة له سندام احدرا يع ص٢٢٠

بدءالخلق نزهت القارى (٢) 444 اس مدیث میں مجاب سے مراو وہ جملی سے جس میں بچروم میں لیٹا رہتا سے بہاں کی روایت مير حرف حفرت ميسى كااستتنار سع ليكن كثاب الانبيار اودتفسيريس بطرنق سعيدب مسيب جوروایت سبے اس میں ان کی والدہ ما جدہ *محذرت مریم د*خی انٹرتعا لی عنباکامجی استثنار سبے *اور پرحفرت مریم* کی والدہ حتیہ بنت قافوذہ کی وعاکی برکت ہے۔ کہ اُنفوں نے پر وعائی تنفی ۔ إِنِيَّ أَعِينَانُ هَا بِلِكَ وَذُكِّرَ بَيَّتُهَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ السَّاوراس كَ درين كوم دود شيطاً الْنُتُبُطُنِ الرَّحِيُمِ. سے تیری بنا ہ میں دیتی ہوں ۔ اورثّعة کی زیادتی مقبول ہے۔ امام قاصٰی عیاص نے تخریر فرمایا ہے کہ تمام انبیا کے کرام اور اصف اولیائے کرام بھی شیطان کے اس کچو کے سے محفوظ رہے ہیں ۔ انفول سُفاس آیر کریمہسے استدلال فرمایسے رالدعزويل مے شیطان سے فرما ویا تھا۔ اِتَ عِمَادِیْ نَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطَاتُ میرے فاصَ بندوں پر کھنے قالونہ موگا۔ سورہ تحر (۲۲) ۔ اگرچه اس پربیشبرواد دموتا پسے کربھراس استثنار کاک محل د باکدومایا ، غیرهم بسعرو ایسفا مگربرکها جاسكتا ہے كدنف قرانى سے اس ميں تخضيص موكئ ركتاب الانبيار اور تفسير كى روايت ميں برزائد سے سم نومولود بچەشپىطان كے كچوكے ہى سے رونے لگٹاسے \_ عَنْ عَلَقَيْدَ قَالَ قَلِيمُتُ الشَّامُ فَعِكَدُنَّ مُركَفَّتَ مُن كُفَّتَ مُن مُثَّاقِلُتُ علقم نے کہا۔ بیں شام آیا تو یس نے دورکعت نماذ بردھی اور انٹرے وہ مِّرُيْسِرُ فِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَأَنْيُكُ قُوْمًا فَكُلُسُكُ إِلَيْهِ مُوَاذًا کوئی نیک بمنشین میسر فر ا دے بھر میں ایک توم سے باس آیا جَنِّيُ ثَلِثُ مِنْ هَٰذِا قَالَوْا الْخُوْلِلِدُ لَهُ الْمُعْلَقُ ن کے پاس بیٹھا استنے میں ایک شیخ نشریف لاتے جومیرے بہلو میں بیٹھ گئے میں نے ہوسیما نْ دَخْوَتُ اللَّهُ أَنُ يُنْبُتِرَ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا فَيُعْرَفُ لِي قَالَ مِحْنُ بتایا کہ یہ ابو در وار ہیں دیس نے ان سے کہا) یس سے الترسے عه كتاب الانبياء باب قول الله تعالى و اذكونى الكتاب م بم ١٨٥٠ ثان نفيرمريم باب قولده انى ا عبيذها  نزهت القارى (٢) ٢٥٥ ب عالخلق

ٱنْتَ قُلْتُ مِنْ ٱهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ ٱوَلَيْسَ عِنْدُكُمُ ابْنُ أَمُّ ۖ عَ میں سے ہے ۔ میں نے کہا کو فر والوں میں سے ۔توانھوں نے میں نی مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراز وال استے ان کے کوئی نہیں مانتا پیربوچھا واللیل اوالیستی و يرط هركر سنا، والليل إذا ينشي والنهار إذا تجلي والذكر و الانتي – ابوالدردا، رمایا بخدا رمول الله صلی النُّرتعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے ہی مجھے پرطھایا تھا اپنے

ر من مبارک سے میرے منحد یک روں ہی بہنجایا متنا ۔ ۲ ۱ ۲ ۵ ۲ شخصر است ابن ام عبد سے مراد حصزت عبداللہ بن مسعود رضی الٹر تعالیٰ عند ہیں ۔ ان کو صاحب النعلین ام

مستمری است سنے فرایک برحضورا قدس میکی انٹر تعالی علبہ وسلم کی نعلین مبادک اپنے پاس دکھتے اور صنور کوہناتے صنور کا تکھیے اور سبتر اور طہارت کا برتن مسواک سفریس اپنے ساتھ رکھتے۔ ایک دوایت میں صاحب السواد بھی کیا۔ سواد کے معنی شخص کے بہب مصاحب السواد کا مطلب وہی ہے جوہمادی زبان میں بولئے ہیں کہ فلال فلال مشخص کے ساتھ ساتھ ساجے کی طرح لگا ہوا ہے۔ یعنی معتمد خصوصی۔ ان کو حضور اقدس مسلی انٹرنعا کی علیہ وسلم کا اتنا

عده مناتب باب نعنل عماد و مذیفه صفح اس سے متعمل ایک اورطریقے سے باب صفیة - ابلیس و جنود کا میم میم اب باب مناتب عبدالله بن مسعود صلاح نائی تفسیر سوره واللیل اذا یعننی باب والنها داذا تجملی و باب و ماخلق الذکو والا منتی منات الماست التی لده و سیاد تا موقع نسانی

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (٣) سلءالخلق 444 خصوصی قرب حاصل تفاککشراز اقدس میں آنے کے لئے اذب طلب کرنے کی حاجت زیمتی ،حصنورا قدس صلی اللّٰرتعالی على دملم جب غسل فرماتے توبہ بروہ کرتے ا ودحنودکو مونے سے میگانے ۔ الكامى احيالكا بساس سراد حصزت عاربين يحصنورا قدس صلى التدتيعالي عليه وسلمني بياس وقت جيس قريش كے طالموں ف ال كواس بات برجبوركيا كرمعا و الترحضولا قدس ملى المترتعا لي عليه وسلم كى شاك اقدس ميس كُستَاخى كرمي توفرما ياتھا۔اسے الترنے شیطان سے بچالیا ہے۔ **صاً حب البيُّسو\_ اس سے مراد معنرت مذیفہ بن بمان رضی ادیٹر نعالیٰ عنہ بیں بحضورا قدس صلی اللہ** تعالى عليه وسلم كے وصال كے بعد جس كى نماز جنازہ ميں ستركيب نہوتے صحار كرام سمجہ جائے كہ برمنا فق نفا جفور اقدى صلى النُدرُ عالى عليه وسلم ف الحقيس سار مه منا فقين ك أم بنا ديئة فق اورا أئده بيش أف والتمام فتنول والليل أذا يغشى ابترارس مرف، والذكروالدُنك نازل موانفا وما عكن بعدس نازل موا حصرت عبدالنزين مسعودا ورحفرت ابوالدرواركواس كي خيرنه موتى اس كي وه لوگ وكا تحلي نهي نهيل يطبيط تتصفرت والمذكروا لانتخاكي ليصف يقه بجنكر قرارت متواتره وحاخلق الذككو والأثنثل بعداس وجرسے اہل دستق مفرت ابوالدروار رضی الدرتعالی عند براعتراص کرتے ستھے۔اس برا برامفول نے مفرت علقم سے خصوصیت کے ماتھ اس کو برجا بعد میں فرایا۔ یہ لوگ میرے بیٹھے بڑے دہنے ہیں جاہتے مِي كُمُ ومِي في دمول التُلْصِلي التُرتعالى عليه وملم سي سنا سيم الله يسيم الديس . عَنْ سَعِيْدَ الْمُتُبُرِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيْ فُرُيْرَةً رَضِي اللَّهُ حصرت ابو ہر پرہ دخی دیٹر تعالیٰ عنہ نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ و تُعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النِّيِّي صُلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ التَّعْاقُ فِي ا سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جمائی تبیطان سے ہے۔ جب تم ہیں سے سم جائی اُئے تو جاں یک ہو سکے ردکے اس لئے کہ جبے کوئی جائی لیتے ہوئے كَمُلُكُمُ إِذَا قُالَ هَاضِي كَ الشَّيْطَانُ عِه د کا "کبتا ہے تو شیطان ہنستا ہے عده نال الادب باب ما يستعب من العطاس وميكري من النثاري

وباب اذا تتار ب احدكم فليمنع يد لا على في م ماوو 

نزهته القارى (۲) بداءالخلق 447 جائی کوشیطان کی طف سے اس سے فرمایا کہ یہ ایسندیدہ ترکت ہے۔ یہ بدن کے تقل اورسستی اورنید کے فلس کی خواہشات اورسستی اورنید کے فلر کی وجہ سے آتی ہے۔ شیطان بی انسیان کونفس کی خواہشات بورى كرف يرا بعارتا مقصودير مع كراس مبب سے نيے جس سے جائى آئى بے مثلا كما فيني س فُلْيردكاً۔ اس كى ايك صورت ير بے كم مونٹ سنى كے ماتھ بعينے لے يامز بر إتى دكھ لے راورايك مرب على يسعك جائيك وقت يتصور كرس كرانبيات كرام عليهم الفيلوة والسلام كوجا في نبي آق داؤدی نے کہااگر جاتی لینے والے کا منہ کھلا ہوتا سے ٹوشیطان تھوک ویتا ہے اور منستا ہے ۔ **می میرمثنی ام المومنین حفرت ماکنته دخی امیر نعا لی عنها نے فر مایا - حب احد کا مع** تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتَ لَمَّا كَانَ يُوْمُ أَحُدُهُ هُـزِمُ الْمُنْشِرِكُونَ ست کھا گئے اس پر ابلس چینا اسانڈ کے بندوا ا ویاس کر ساسنے واسے توسط پالاسے یہ اور پیچلے دونوں جری ہو گئے۔ ا۔ ى وَاتْخُرَاهُمْ فَنَظَرُكُ لَيْفَاهُ كَاذِاهُ وَبِالْبِيْهِ الْيُمَانِ فَقَ ىْ عِبَادَاللَّهِ أَبِيْ أَبِيْ قُواللَّهِ مَا احْتَجِزُوا حَنَّ فَتُلَّوْهُ قَقَالُ بندو! میرے والد ہیں میرے والد ہیں - بخدا دکسی نے کچھ منہیں سنا) جب تک انھیں قتل نہ غَفْرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةٌ فَمَا زِالَتَ فِي كُمْ لَيْفَ ، سے ہطے نہیں ۔ اس بر مذیفہ نے کہا انٹریم کوبخش دے ۔ عروہ نے کہا ۔ مذیفہ اس وافعہ کی وجسے فیربی میں رہے یہاں تک کہ انڈعزوجل سے مل کے ۔ عه باب ذكرحذ يفة اليمان صصف نان مغازى غزوه احل باب اذهمت طائفتان ان تفشلا صلك ان ويات باب العفوف الخطابعد الموت باب اذامات في الزحام

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اوقتل صكك الإيعان والنذور باب اذاحنث نامسيا في الإيمان ص<u>٩٨٧</u>

نزهت القارى دم، <u>WAREN FOR THE TENERAL THE TEN</u> ا خواکسر۔ ابلیس کا پر خطاب مسلما نوں سے تھا۔ مجا پدین اسلام مشرکین کو مارتے وہا ڈیستے آگے بڑھتے مارہے تھے۔ اتنے میں الميس جينا آگے كہاں بڑھ دہے مو۔ بيتھے ويكھوتم ارب لوگھرے میں بے دیے ہیں۔ اسی اثنار میں اُندھی بھی مِل مبکی تھی اَ گئے بڑھتے ہونے مسلمان بی<u>تھے</u> بلٹ پڑھ اوراكبس بين تمقيم كم الموكرة عن كے نتيج ميں حصرت يمان مسلانوں كے التحول منہدمو كئے -ا وراس کا بھی احمال ہے کہ خطاب مشرکین سے ہوا درا نحری ہے مرا د خالد بن ولید کے ساتھنی ہوں ۔ اب مطلب بہ ہوگا کہ المبیں نے مشرکین سے یہ کہا کہ تم ہما گ کہاں دہے میو دیکھوتیتھے سے تمہا دے مانقیوں نے مسلانوں کو کھیرلیا ہے جس پر بھکوڑے بلٹ بڑے اور مجا ہدبن اسلام دوطرف سے کھرگئے اس اتنارمی آندھی ل بِرِّى \_اً مَدْيِسُ ابْرَدَارُ امشركين كُو آنى زُر روست شكست موثى تفى كدان كي بعض ا فراد ايسادُم وباكريجا كي ہے مرادیہ ہے کہ حصرت مذلینہ کوزندگی بھراس کا ملال رہا کران کے والدکومسلمانوں نے رداا وروه مدة العرشهد كرف والول كيك استغفاد كرن وسيع ورصى وفترنعا لاعنى فر مایا۔ جس نے سو بار یہ پرطھا تَرُونُ كَانَتُ لَهُ عُلَالٌ عُ ر چیز پر قا در ہے ۔ تو اسے وس غلام ستے امان موکا دن تجر بہاں کک کہ شام ک

بدءالخلق نزهت القارى (١) اس مدیت میں مین سے مراد گناہ صغیرہ ہے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادى ۴ ءَ سُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَصْبِي بِيَ سے زیا وہ سخت مزاج ا ورسخت کلام ہواہول انٹرصل انٹرتعا لیٰ علیر کیم نے فرایاس وات کی فنم يك المنتبطان قطَّسَالِكَا فَيَّا إِنَّا الْأَسْلَافَ فَيَّا غَيْرُ كُيِّ الْفَالِدُ اللَّهِ الْمُعَالَى الْمُ ں ہے اے عربسی بھی کل میں چلتے ہوئے شبیطان اگرتمہارے راشے ؛ کے گا تولسے بچوڈ کردو مری گامیں بھاگ جائے گا ، مفنوراقدى صلى المدّرتعالى عليروكم كے صنوراً واز لمبندكرك بات كرنا حرام مع دارتما دم مد لاَ تُرْفَعُوْا اَصُوا مَتَكُمْ فَوْفَ صَنُومِتِ النّبيّ دالاَيْد بنى كى اَ وَإِزْ بِرَ اَ وَازْ لِلْهُ دَرَكرو ب حضورا قدس صلی النّرتعالی علیه وسلم کی بارگا ہ میں اُوعی اوازوں سے کیسے با میں کردہی تھیں جواب يرب كر جومكتاب مر واقعه منى سے ينبك كالمو- يرجى جومكتاب كرمضور اقدى صلى الدّرتعا لاعليه ومنلم مے بے یا یاں کرم کو دیکھتے ہوئے جوش مسرت میں ان فواتین کویہ ہوش ندر اچو کہ مار کا ہ نبوت کا ا دب کیا ہے۔ کرم دائے نو مارا کر دکستاخ ہے ہم رات گذار تا ہے ۔ اس مدیث میں ناک صاف کرنے کا حکم اگرچہ اس وقت کے مرائق مذکورسے ۔ جب سوکر مطے ں کین برقیدا *مترازی نہیں* بلکہ واقعی ہے۔ ومنومی تین بار ناک صاف کرنا مطلقا سنت ہے فوا ہ سونے کے بعدا کھ کر وصوکرے ایمدارر ہتے ہوئے وصوکرے۔ زیادہ سے زیادہ امکا ہم كمسوكراسطف كربعدناك صاف كرنا ذيا ده مؤكدسير والترنعا لحاعلم عد مناقب مه ماب مناعب عس صنع ادب باب البسم والفنحك ص<u>وف مسلم نعناً ل. نسائي مناقب -</u> عست مسلم ونسأكن طبيارت ـ

مزهت القادى (١) بالعالخلق 10mi كاث ذكر الجن وتوابعة وعقابهة ننج کس اوران کے تواب د عذاب کا ذکر۔ انٹرعزومل کے اس لِقُوْلِهِ تَعَالَٰ يَامَعْسَوَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ أَلَمُ ارتناد کی بنا در اسحن وانس کے گروہ کیا تہادے یا سم يَا تَكُمُرُ مُسُلُ مِنْكُمُ فِيَقُصَّنُوْنَ عَكِيْكُمُ آيَا تِي یں سے دسول نہیں اُئے مقے جو ہماری ایتوں کوتم براوت كمن تن اورتمين يردن ديلفت ودات تفكيسك *ۮؽؙڬڹ؆ؙۮٮؙڰۮ۫ڔۼٵۘ٤ڮۏؠڴۿڟ*ۮٵۊٵۏٝٳۺڡ۬ڮ عَلَى ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُ مُوالْحَيْوَةُ الدُّنْيَا وَشُهِكُهُ ا ہم نے اپنی جانوں پرگواہی وی اورائفیں ونیا کی زندگی نے نز عُلْ أَنْفُسِهِ مُوانَّهُ مُمْ كَا نُوُ اللَّفِرِيْنَ ٥ دیااور فوداین جانوں برگوای دیں گے کردہ کا فرنتھے۔ جن ، فلوقات كَ أَيك ستقل فوع مي جن كا وجود متعدداً يات كرميرا وراحاديث سع ابت بعير ان کے وجود سے انکار کفرہے۔ یہ اگ سے بنائے گئے ہیں۔ان کے لئے جم بھی ہے اور دوع بھی ہے۔ یہ کھاتے ہیں پینے ہیں۔ شادی بیاہ کرنے ہیں۔ان میں توالدو تناسل بھی ہوتا ہے صحیح یہ ہے کہ ان سب ک اپنی اوع کی ایک شکل ہے ۔ اس کے باوجو دائھیں یہ قدرت حاصل ہے کہ جوشکل جاہیں اختیا دکرلیں ۔ یہ ایمان وسرائع کے مکلف ہیں۔ یہ موم می ہوتے ہیں کا فرہمی ہوتے ہیں۔ فائتی ہی، دیزار میں صحیح یہے كرتيامت كے دن ان سے مساب وكتاب مى موكا ان كے كفار جہنميں جائيں گے ردہ كي مومن اور صالح جنت ميں جائیں گے یانہیں ۔ اس میں اختلاف ہے معیج اور داجے یہ ہے کہ یہ اعراف میں رہیں گے ۔ جنت حضرت ادم کی جاگیر سے صرف ان کی اولا دکوسطے گی ۔ بَحْسَانُقُصَّا وَقَالَ مُجَاهِلٌ وَجَعَلُوا بِيْنَهُ وَبِينَ الْجِنَّةِ نَسَيًا قَالَ كُفَّارُقُرُيْتِ اور مجا ہد نے کہا ۔ اور ان لوگوں نے اللہ اورجن کے درمیان نب مظہرالیا ۔ صفت (۵۸) کفارویش الْمُلْاعِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ وَٱمَّهَا تُتَهُمُ بِنَاتُ سُرُواتِ الْحِبِنِّ نے کہا۔ فرشتے انترکی بیٹیاں ہیں اور ان کی مائیں جن کے سرداروں کی بیٹیاں ہیں ۔ وَقَالَ اللَّهُ عَرُّوجُكُ وَلَقَالَ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُ مُرْلِكُ صَرُونَ عِنْكَ الْجِسَابِ السرع وجل نے فرمایا ب تنک جن سے جان لیا کم صرور وہ اوگ صاب کے وقت حاصر کے جاہیں گے ۔ اس آیت سے معلوم ہواکہ مینوں کا حساب ہوگا۔اسے لازم سے کدان کو ان کے اعمال حسنہ پر تو اب کھی ہے گااور برے اعمال کی سزائھی ہطے گی ۔ بام تَوْلِ اللهِ عَزُوجِكَ وَإِذْ صَرَفِنَا مِهِ اللَّاعِرُوسِ كَوَل كابيان - يا وكروجب كم منتهارى ٳڵؙؽؙڰؙ۫ٮؙڡؙ۠ڒٳڡؚٚڹٵڷؚۼؚڹؽۺڝڠۏٮؘٳڶڡؙٞۯٳٙڹ طرف كتف من تعيرس كان لكاكرفراك سنت ميروب وإل فُلْمَا حَصَرُولُا قَالُوااً نَصِيُّوا فَكَمَّا تَعْنِى ولَوْا ما مربوے آبس میں بولے ۔ فاموش رَمود جب بِرُطعنا 

سدء الخلق نزهت القادى (١) إلى قُوْمِهِ مُرمُنْ إِي يُن - احقات (٢٩) مودیکا۔ ابی قوم کی طرف ڈرسناتے کیلئے ۔ مَعُهِ لاً \_ لوٹے کی مگر \_ صَوْفَنا - بم نے بھیرا كاهي فكولِ اللهِ عَزَوْحُبِلَ وَبُثَ فِيهَامِنْ حَالًا اوراس مِن برقسم ك مانور كِعيلات رتعبان رزك كُلِّ دُابَيْ سِفَالُ ابْنِ عَبَّاسِ الثَّعْبَاكِ الْحَبَّةُ مَانِ كُوكِتِهِ بِي رَكْهَا جَاكُ مِهِ مانبِ كُن قسم الذَّكُومِنُها يُقَالُ ٱلْحَيَّاتُ أَجْنَاسُ ٱلْجَاتُ مَ كَمِين مَ اللَّهُ مَا مَا عَيْ مُ اللَّاوِد م وَالْاَفَائِي وَالْاسَادِدُ ـ إساود، اسود كى جع ہے۔ يان برے سانيوں كوكتے بي جوكا لے دنگ كے موتے بي اُفاعِي، اَ فَعَيٰ كُ جِمع ہے۔ يرسب سے خبيث سانب موتاہم آخِلُ إِنَاصِيَتِهَا فِي مُنْكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ ﴿ اسْكَ بِشَانَ كَ بِالْ كُوبِكُونَ بِمِوتَ بِي اينَ ملك افَّاتِ بُسُطِ ٱحْبِيْحَتُّنَهُ مَنَّ لِيَعْبُرِضِنَ اوداني معطنت ميں۔ اپنے بازووں كو پھيلائے ہوئے ہيں۔ اوراینے بازوں کو میر میرا کھیا تے ہیں۔ ن سَالِيمِعَين ابْنِي عُمُرَى ضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا انَّهُ سَمِحَ حدرت ابن عرد صنی احترتعالی عنها سے روایت ہے کہ انفول نے بی صلی السرتعالی النبيئ صلى الله تعالى عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَنْعُطُبُ عَلَى الْنُبُرِيقُو آوَاتُكُمُ نیر پر خطبہ دسیتے ہوئے سنا فرمانے سکتے سا نیوں کو مارڈالو فاص کران سانپوں اتِ أَقَتُكُوا ذَا الطَّفْيتَيْنِ وَالْأَبْتَرُ فَانَّهُ مَا يُطْرِنُ الْبُصَرُونُيُسَوِّطُا نَ جن کے سروں پر دو تقط ہوں اور ہے دم والے کو، اس کے کہ ان کے کا طنے سے يِلْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلُمَا فَنَادُ انْ بّالُ جاتی رہتی ہے اور حمل ساقط ہو جا گا ہے ۔ عبد انٹرنے کہا میں ایک سانپ کو ما دسے كَابُهُ لِاتَفْتُكُهُا فَقُلْتُ إِنَّ مَ شُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَ ئے بھگار إنقاكر ابولبابرے مجھے ديكار كركہا - اسے مت مار - ميں نے كہا - كرز بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ لترتعالی علیہ وسلم نے سانیوں کے مارڈ النے کا حکم و یاہے۔ انفوں نے کہا۔ اس کے بعد حصنور نے گھ ما نبوں کو قتل کرنے سے منع فر مایا اور پیعوا مرہیں <u>۔</u> ۵ باب خیرمال مسلم غنم ص<del>کال</del> فان کناب المغازی باب صلے مسلم حیّات ر 

سرءالخلق نزهت القادى دًّا) - 40m اس کے بعدوالے باب میں میر حدیث بول ہے کہ حفرت ابن عمر مانیوں کو مارڈ القسیقے بعرمنع فرمايا \_ كهاكه نبي صلى المترتعا لي عليه وسلم نيه ايك ديواد كو دُّها ياس ميس سانپ كي لینچل یا یا فرمایا ۔ الماش کرومانپ کہاں ہے۔ لوگوں نے سانٹ کودیکھا۔ فرمایا۔اسے مارڈوالو۔اسی بنا برمی مارہا کفا۔ پھریس نے ابولبابسے ملاقات کی تواتفوں نے مجھے خبردی کمنبی صلی النگرتعالی علیہ دسلم نے فرمایا گھڑس ہے واسے مانیوں کومت مادو مگربے دم والے کوا وداس کوجس سے سر پر دو نقطے ہوں ۔اس لئے کہ اس کاذہر سیے ماقع کردیکاہے اوراً نکھ کی دوشنی لے جانا ہے اس لئے اسے تال کرو۔ وهی العوامی موامر عامرہ کی جمع ہے۔اس سے مراد گھریں دہنے والے سانب ہی مسلمیں حفرت ا بوسعید فدری رصنی اِدار تعالی عندسے مروی ہے۔ بے شک ان کھروک کے عوامر ہیں جب ان کو دیکھو توان کو تین مرتبه متنبه کرور اگریلے جائیں فبھا ورندان وقتل کرور مطلب یہ ہے کہ میں باداس سے کہوکہ تما ب نگی میں ہواکر تھہرے رہے یا ہم پر تملر کی توہم مادوالیں گے۔ لكن بهادك ويارس كرول مين بعض برح ودى سانب بات جات بي نظر هيكة بى حمد كرد مطعة بي ان كے لئے ر مہلت نہیں۔ اس میں دازیہ ہے کہن گھروں میں سانپ کی شکل میں رہتے سینے ہیں انھیں قتل کرنے میں خطرات ہوجاتے ہیں مسلّم میں ہے کرغزوہ خندتی کے مُوقعہ برایک جوان تھے جن کی ابھی شادی ہوئی تھی وہ ایام جنگ میں دسول الترصلى النزنعا لي عليه وسلم سے اجازت ہے کرا سے گھر جا یا کرتے ستھے ایک وفعرا ہے گھرگئے تو دیکھاکران کی بیوی دووازہ پر کھڑی ہمیں ان کوغیرت اگئ انفول نے بیوی کو مار نے سے لئے نیزہ تان لیا ان کی نیوی نے کہا کہ نیزہ روک لو ۔گھرمیس جاکردیکھونونمہیں معلوم موجائے گاکرمیں کیوں بہاں کھڑی ہوں۔ یہ تجان اندر کئے تو دیکھاکہ ایک سانے بستر پر کڑلی مارے بیٹھاہے۔ جوان نے نیزے سے اس کو کتھ لیا بھرزمین میں کا اُردیا ۔ تو وہ سانٹ ناتا یا۔ برہیں معلوم ہوسکا کہ يسط كون مرا - سانپ يا نوجوان بهم دسول التُرصل التُرتعا لي عكيه وسلم كى قدمت ميں حاصر جوت اور سارقصد سنايا اوريم تے عرض کیا دعا فرما شیے کہ النداس کو زندہ کر دے ۔ فرمایا۔ اپنے بھائی کے لئے دعائے مغفرت کرو۔ پیرفرمایا۔ مدینہ میں کیوجن ہیں ہو مسکمان ہو گئے ہیں جب ان میں سے کسی کو دیکھو تواتھیں مین مرتبہ جما دو۔ اس کے بعد بھی نظراً کے تواس کوقتل کردو۔اس لئے کہ وہ شبیطان ہے كاب حَيْرُمَالِ الْمُسْلِمِ عَنَمُ يَتُبَعُ مسلمان کا سب سے اچھا مال بکری ہے جسے لے کر إِيهَا شَعَفَ الْجِبَالِ \_ وہ بہاروں کی چوٹیوں برر متاسع ۔ ك نانى كتاب قستل الحياست سه نانى كار تسل الحيات

نزهت القارى (٢) من مورود و دورود و دورود

م سامی ا فروسی مناقب کے افیرس پر الکہ ہے۔ الایمان یمان والیہ کے یمانیۃ ایمان اہل ہمن ہیں ہم اور دانائی میں والوں میں ہے۔ سی الکفو۔ برادشا دانے عہدمبادک کے لئے ہمی ہے اور اکن دہ کے لئے ہی ہے۔ اس عہدمبادک میں حصنودا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تندید مخالفین نجد کے بانندے تھے جدیہ طیبہ سے مشرق کی جانب ہے۔ اور اُج ہی دعوی اسمام دکھتے ہوئے نجد کے بانندے اسلام کے معاشر میں کوڑھ کی چیٹرٹ کھتے ہیں۔ اس کا بھی احتمال ہے۔ اس سے مرادمجوسی ہوں ہجا ہمان کے بانندے تھے بہن کی بڑی طافت ورسلطنت اس عہد میں قائم تھی۔

فلاد بن ۔ فدے معنی سخت آواز نکالن ہے۔ اس سے مراد کاشت کادا ور کویٹی پالنے والے ہیں خصوصیت سے گھوڑے اور اونٹ پالنے والے ہیں خصوصیت کے معنی مورد کے این وہر۔ وہراونٹ کی کھال کو کہتے ہیں۔ رہائش کے بیچے ۔ زیادہ تراونٹ کی کھال کو کہتے ہیں۔ رہائش کے بیچے ۔ زیادہ تراونٹ کی کھال سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کئے اکھیں اہل وہرفر مایا۔

المرائ کا الله الله تعالی علیه الله الله تعالی علی و این مشعود قال آشار الله عقب بن عروابو سوون که و سول الله علی الله تعالی علیه وسلم نے کہا ۔ دسول الله علی الله تعالی علیه وسلم نے کو الله کا الله تعالی علیه کو سلکم ببیا کا شخص الله کا الله تعالی علیه کو سلکم ببیا کا شخص الله کا الله تعالی کا با با اناره کیا۔ اور فرایا۔ ایمان یمن والوں کا بے۔ الله میکا الله الله الله کا الله تعالی الله الله کا الله تعالی الله الله کا الله تعالی تعالی الله تعالی تعال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

96

بدءالخلق نزهت القادى دم، م طلاق میں ہے کیمن کی طرف اشارہ کرے دوباریہ فربایا کرایمان بہاں ہے منافب میس ہے کہ فرمایا ا دھرمشرق کی طرف سے فتنے ہیں۔ العظرین ا ورمنگ دلی کاشت کادوں می<del>ں ہ</del>ے خیمہ والوں میں اونٹ اور کا کے کی دمول کی جروں کے پاس ربعہ اورمفنوس سے اس مدیرے میں فی دبیعۃ ومعزکہ کرمٹرق ک تعیین فرما دی کداس سے مراد یودب کا وہ خطہ ہے حیال دبیعہ اورمفزكے قبائل رہتے ہیں۔ برانہ حغرافیہ اٹھاكر ویکھو قوتمہيں معلوم ہوجائے گاگر ربیعہ اورمفزك رہائش نخدے علاقے میں تھی اور آج آل سودا ورآل ابن عبدالواب حواس علاقے کے فرما دواہی رسید اور مفزی کے افراد م یقصیل کے لئے دیکھنے گیا۔'' فتنوں کی سرزمین کون تحد ہاعراق''۔ - حصرت ابو ہر پر و منی اللہ تعالیٰ عنه نبی صلی اینٹر تعالیٰ علیہ وسلم ۔ یں - فرمایا بی اسرائیل کی ایک توم کم ہوگئ بنیں جانا جاتا ہے کہ کیا ہوئی ۔ میں یہ سم ب اس کے گئے اونٹ کا دود ھر کھا مایا ہے تو تہنیں پیتا۔ نبی صلی اللّر تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سا ہے ۔ میں هِ وَسُلَّمَ يُقُولُهُ قُلْتُ تُعَمِّرُ قَالَ لِي إِنْ مِنَ الرَّافَقُلْتُ أَفَّا نے یہ بات کئ مرتب کہی ۔ تو پس نے ان سے کہا تو کیا ہیں ۔ تورا ت ۔ پرط صتا ہوں ۔ کارے اس مدیث کامطلب یہ ہے کہ بی اسرائیل کے کچھ لوگ نابود ہو گئے۔ یرمعلوم نہواکہ وہ لوگ ے مناقب باب ص<del>لامی</del> شانی مغازی باب قدوم الاشعربیین ص<u>سمه</u> الطلاق باب اللعان ص<u>وصح</u>

مزهت القادى دا، بدء الخلق کیا ہوئے مصنورا قدس صلی النّدتعالی علیہ وسلم نے فرایا . میراگھان ایساہے کہ انھیں سنح کر کے بیو ہا بنا دیا گیا۔ قریز يه بيش كياكم جوم اونك كا دود هنهيل ييغ البحرى كأيية مي - بن اسرائبل كى شريعت مي اون كا دوده اور گوشت مرام کھا۔اس کے وہ اونٹ کا دود ھانہیں میتے ستھے۔ نگم میں معزت ابوہر مرہ دحنی الندتعالی عندست مروی ہے کفرمایا ۔ چو بامسنح نثدہ ہے۔اس کی نشانی يهيكداس كخساسف بحرى كا دودهركها جآمامي توبيتيا بعداورا ومطاكا دودهدكها جآماب تونهبي بيتاراس يرحفزت كعب كوتعجب مواا ودالمفول نے باربار حصرت او سريره سے بوچيا جس برا بو سريره نے فرمايا كه بال اك کومیں کے مفور ہی سے سنا ہے کیا میں توریت پڑھتا ہول کہ اس میں دیکھ کرتا وُں گا۔ نے یہ مدیث من کرمکوت فرمایا۔ براس بات کی دلیل سے کہ وہ واقعات بران کرنے میں بهت احتیاط کرنے منے ریر دوایت ال کے علم ہی میں بہیں تھی ۔ تونہ تعدیق فرمائی ز تردید۔ بلاسکوت فرمایا فیب کی و مربید ہے کرسنے نندہ تو کول کی نسل نہیں جلتی راور ہوہوں کی نسل باتی ہے يُ صُلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ أَصُرُ هَا بِقَتْلِ الْأَوْزِاعِ عِمْ اکٹیں چھپکلیوں کے مار نے کا حکم ویا ۔ ک ب الانبیا رمیں برزا کرہے کریرا براہی المیرانسلام پر معونک تفایعی ایفیں جلانے کے لئے جواك بعطر كان كئي تفي اس بربعيو بكتا تفاكه اور بعرائي \_ اس برتف يل كفتكونز منه القارى جلد عُنْ عَطَاءِ عَنُ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَ ضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کارور میں میں استرین عبداللہ دھنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنطخ سے دوکو اس لئے کہ جن اس وقت چھلتے اور لیفکے ہیں ۔ اورم عندالرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُولِسِفَ لَاَمُّ بَمَا احْجِنَرُتِ الْفَيْبِ وں کو بچھا دو اس لئے کر جو ہما تھجی تھجی بی کھینج لے جاتی ہے بھر گھر والوں کو جلا وی ہے ۔ ایسیاء باب وا پختل الله ابراهبیم حلیلاص کے بہرا جواں سال عج - ابن احریر۔ لے مسلم نانی آئریاں ۔

بدعالخلق نزهت القارى (٢) فَاحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدِيْبُ عَنْ عَطَاءِ فَإِنَّ لِللَّا بطرين ابن جريج اورجيب جوروايت ہے۔ اسميں بھاك فَارِتَ الْحِينَ كَ فَارِثُ لِلسَّيَّ لِطِيْنِ ہے۔ **ؠُاثِ** إِذَا وَقَعَ الذُّبَاثِ فِى شَواطِيَحِكِمُ مَصْلِكُ جب کھی تمہارے بینے کی جبریں گرمڑے تومکسی کو اس میں غوطہ وے دوراس کے کراس کے دوباروس فَلْيَغْنِوسُهُ فَإِنَّ فِي إِخْدِي كَا جَنَاحَيْهِ دُاعٌ وَكِنِ الْأَخُورِي شِفَاعٌ \_ ے ایک میں بیماری ہے اوردوسرے میں شفار ۔ الْحُبُرُ فِي عُبِيلُ بْنُ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَمَا هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى **تیار پرست** عبید بن مین نے کہا۔ میں نے صرت ابو ہر پرہ دمنی امٹر تعالی عنہ کو فرماتے سناکہ نبی صلی امٹر مَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا وَفَحُ اللَّهُ بَابُ فِي نَسَرْمِ مال علیہ وسلم نے فرمایا -جب محمی تبارے پینے کے جنریں کر براے تواس مکھی کوعوط دے دو کھراسے مكال دو حُيِّكُمُ فَلِيَغْمِسُهُ تُكْرِينُونُ عُهُ فَإِنَّ فِي إِحْلَىٰ خِنَاحِيْهُ وَالْأَقْ فَي الْمُخْرِي شِفَاعَ ا ں نے کہ اس کے دو بازو میں سے ایک میں بیماری ہے اور دو سرسے میں شفار – بعن روایتوں میں یہے کدوہ بہدای باز رکووالی ہے جسیں بھاری موقب ما فوروں میں اس قسم کے متصادا ترات کافی ہیں جیسے شہدی میں کم اس سے شہریمی کلا ہے اوراس تے ڈائر میں زہر بھی ہے بیھن قسم کے سانپوں میں زہر تو ہوتا ہی ہے ان سے تریاق بھی حاصل ہوتا ہے ۔ مکھی کاس وْلْكُرْ الْمُرْعِظْ بِأَنْجِيوْتُ وْنِكَ مَارْنِ كَي جَكْرِيل ديا جائے تو ثورٌ استفار حاصل موجاتی ہے ۔ اس مدیث کوچن کے تذکرے سے کوئی منامبت نہیں ہے ۔ یہ صرف الوذر کے نسخہ میں ہے ۔ عَنْ ثَا فِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمُرَى ضِي اللهُ تَعَالَى عُنْهُمُ صریب سے معزت عبداللہ بن عمر دمنی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعاسل ئَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَّمُ أَمُرَ بِقَنْلِ الْكِلَابِ -الم نے کوں کو اروا سے کا حکم دیا '۔ ملی ات کتوں کے مارڈالنے کے سلسل میں بحث کاب الزارعة میں گذر یکی ہے۔ وا س ملاحظ فرمائیے۔ ر عدة عنى فى الطب باب اذا وقع الذباب فى أناع احداكم صفيك نسائى ابن ما جر ما فقع البارى جلد عاشر صفع بحوال الوق ع ابن مبان ـ ابوواوُوژانی طب بابالذباب یقع نی الطعام <u>۳۰ مسلم بیوع ـ نماتی ابن</u> ماج صید –

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (٧) الانبياء 441 2 ( 2) 1 20 ( 2) انبيار كابيكان انبیار ۔ نبی کی جمع ہے ۔ بنی فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کامیندسے ۔ یہ یاتونیا کے بناہے جس کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ یا نبو<sup>ع سے ج</sup>س کے معنی لمند کرنے کے ہیں ۔ اس نقدیر پر اس کی احسال نكبيوا في من واوكوياك بدل كرياركوياريس ادغام كرديا- انبيارى اصل أنبيا وكلى واوكوم زه سعبدل دیا روداول تقدیر بیفیل یاقومعی میں فاعل کے ہے۔ پہلی تقدیر براس کےمعنی موئے خرد یے والے کے جونک نبی غیب کی خبرد بیتے ہیں اس لئے ان کوئی کہا جاتا ہے ۔ دومری تقدیر براس کے معنی ہوئے بلند کرنے والے کے چون کر پوشف نبی برا یان لا تا ہے اس کا مرتب ونیاا وراً خرت میں کمندم وجاً باسیے۔ اس لما ظلسے ہی مرتب بلند کرنے والاموار يافعيل معنى معنعول كرب يربلى تقدير يراس كمعنى موت خردية موت جو حرانبيات كرا ا کم دوسرے سے اموال بیان کرتے ہیں۔ اس نے نبی کوئب کہا جا گاہے۔ اور دوسری تقدیر بر اس مے منی ہو بندكيا مواچونكرا دار وحل نے انبيا كے كرام كوتمام معلوقات برم ترى عطا فرما يا ہے۔ اس لئے نبي كونبي كم اجاتا نبوت مے حصول میں کسب کوکوئی و فل نہیں محصن المدعزوبل اپنے فقتل سے جسے ما ما ہے نبیا، ہے کسی کی نبوت کاعلم صرف وجی کے ذریعہ ہوتاہیے۔ انبیائے کرام کی تعدا دایک لاکھ جو بسی ہراد سے یا دولا چوبس برار صحیح برسیے کہ ان کی تعدادمتعین نرکی جائے۔ اسٹرعزوجل خوب مانتا ہے کہ اس نے سکتے ابیا کرام مبعوت فرمائے یوں کہنا جاہئے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزاریا وولا کھ چوبیس ہزار کم وہنش انبیائے کرام مبعوث موت ان میں سے تین مودس یا تین موتیرہ یا تین مویدر کہ دمول موسے علی اختلاف الروایات \_ صحيح برہے کہ نبی مونا بشر کا فاصہ ہے ۔ مشرکے علاوہ جن یا فرشتے نبی نہیں موتے صحیح یہ ہے کہ رسول ہو الب کافامنہیں فرشنے بھی رسول میں ۔ اس تقدیر برنی اور رسول میں عوم و خصوص من وج کی نسبت ہے یعفی صفرا نى اوررسول دَونوں بيں \_ جيسے بمارے حفنوراً قدس صل التّرتعالٰ عليٰه وسلم اور حصزت ابراہيم عليالصالْوة والتسليم بعفن حفزات ني بين مكرر مول بنين - جيسے حفزت ذكريا ، حفرت مى ، حفزت شعيب عليهم اسلام اوربعف روا میں مگرنی نہیں جیسے رسل ملائکہ، حضرت جرمیل وعیرہ ۔ منبی ۔ وہ بشرہے جس کے پاس وحی اً تی بمو خواہ وہ مامور بالتبایع بو مانہو ۔ رسول رسول وہ ہے جس کے یاس وی آتی ہوا وروہ مامور التبلیغ مور 

الانبياء نزهت القارى (٢) <u>ক্ষুত্র ক্ষুত্র ক্ষুত্</u> ان مباحث کی پوری تفصیل نزمتر القاری ملداول معل صادر مدیر مرحود معد كام بحلي مُحلِق ادم ودُرِيتُتِه وقول الله صلا حصرت أدم ادران كى اولادكى بدائش كابيان وادالله عَرُونَ جَلَّ وَإِذْ قَالَ رُبُّهُ فَي لِكُمُ لِإِيكُمْ رَا يِّنَ ﴿ عَرُجُلُ كَاسَ ارْتَا وَكَابِيان ا وريا وكروجب تهار المرتَ فرشتول سے فرایا میں دسین میں نائب بنانے والا ہوں ۔ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ تَحْدِيْفُةً " مَوْ حضرت ا دم عليه العدادة والسلام سب سے بہلے بشرا ورسب سے بہلے نبی ہیں۔ لفظ اُ دم عمی ہے یا عربی علمارے دونوں اقوال ہیں جولوگ عرب مائتے ہیں وہ اسے اُفعک کے وزن یہم صفت مشبه ادم کے سے شتق ما سے بیں ۔ ادمِد کے معی زمین سے اور ی سطح کے بی اور گندی دنگ موت یمبی میں جونکہ خوت آدم علیالصلاۃ وانسلیم می جم مرحمہ کی ملی سے بنائے گئے ہیں او آگینٹ رنگ تھے اسکے آدم ما آدم ا ورکھے علمار کہتے ہیں کہ برسر یا لى لفظ ہے ۔ اگر برعر بی لفظ ہے تواس میں دوستبب وزن فعل اور علمیت ہے اور اگر عمرے تواس میں دوسب عجم اور علم ہے ۔اس لئے بہر تقدیر برغیر منعرف ہے ۔انبیائے کرام کے اسماریں سے سات اسمار منصرف ہیں ۔ نوح ، جود ، ٹوط، شیٹ، مالی ، شعیب رحمد ال میں چار پہلے والے عجہ ہیں مگر ماکن الاوم طَا ہونے کی وجہ سے عجہ کاا عبّا دندر ہا۔اور تین بعدوا لے عربی ہیں ان میں ت<sub>ىرى</sub>ندى مىں ہے كە اىندىغا لى نے حصرت ا وم على اسلام كومٹى سے پيافر مايا ـ يسلے اس كوكيلى تنلى كالے ے ک طرح بناکر چیوز دیا بہاں کب کہ وہ بودار بوگئی رمیران ک صورت بنائی بہاں تک کرجب سو کھ کرکھنگھنانے للی توالبس ان کے پاس سے گزر تا اور کہتا کسی عظیم کام کے لئے تم میلا کئے گئے ہو۔ کھر الندے ال میں اپن روح بھونکی سب سے پہلے انکھاور ناک کے بانسہ میں بہی حس پر انھیں بھینک اُٹی توانہوں نے الحدیث برهاداس براندعزوجل في فرمايا \_ برحمك ريك -ا خ فال ل ببك به فرشتو كسير اس ادشا دك مكرت بريخى ك فرشت المترع وجل مي ناتب كى عفلت كو جان لیں اوربعدیں جو کچھ فرشتوں نے عرض کیا۔ اس کا مقصد بر تھاکہ وہ یرمعلوم گرلیں کربجائے ہما سے اس نى مخلوق كومنصب نيا بت مس بنا برعطاً فرمايا جار باسم جب كدابني وانست مين بهماس ك الم موجودي. يايمشورة تقارا لتدعزومل مسوره مصمنروس مننوره وهكرتام جوانجام مصواقف نرمويا قادرُ طلق نہو۔اس کے رحقیقت میں متورہ نہیں صورۃ مشورہ ہے بندوں کی تعلیم کے لئے۔ حدیث میں ہے۔ ماحارمی استشار۔ بومنیورہ کرے گاوہ حیران نہوگا۔ فرشتوں نے نیابت کا استحقاق سبیع و تقدیس اورعبا دت سجھا تھا ۔اس سنے بطورحسن طلب اپن سبیم وتقديس كوئيش كيا مكريديعنى منصب نيابت سبى نهيس صرف وببى سبع راس كفرار شا وفرمايا مين وه جازتا ہوں۔ جرتم ہنیں ملنتے ، فرشوں کی ی<sup>رو</sup>من ۔ کیا توزمین میں ایسی قوم بیدا فرمانے گا جوفساد خوں دنیری کمریں مجے

نزهت القارى (٢) الانبياء ક્રિલેન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રિન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રિન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રિસ્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રિસ્ટ્રેસન્ટ્રિસ્ટ્રેસન્ટ્રિસ્ટ્રેસન્ટ્રેસન્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રેસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્સ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્સ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્સ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ટ્રિસ્ یا کوج محفوظ میں دیکھاتھا اس کئے عرض کیا ۔ یاجنون پر قیا*س کر کے عرص ک*یا۔ جوانسانوں سے پہلے زمین میں ساٹھ ہزا برس تک ا با درہے۔ اور ایس میں لرانے رہے۔جس کی سزامیں فرشتول کی فوج نے اتھیں بہاڑوں اور جزیروں میں مقید کردیا۔ اس أیت میں خلیفہ سے مرا دنوع ہے۔خاص حَصرتِ آدم مراد نہیں۔ اور بید منصب تمام انبیا مے کرام اب اس کے بعد حصرت امام بخاری حصرت اکرم اورانسان کی تخلیق کے سلسلے میں وار داکیات سے کھھ الفاظ کی تعیہ رکے کرر۔ صُلْصَالٌ طِنْبِيَّ خُلِطَ بِرَمُ لِ فَصَلْمَ لَ كَهَا يُصَلُّهِ لَ الْفِيارُ وَثَقَالُ مُنْتِرُكُ مُنْكُ بِهِ صَلَّ كُمَا يُعَالِ ثُمَرِّ الْبَابَ وَصَنُوصَ رَعِنْ لَالْرِغُلِ فِي مِثْلِ كَبُكُنْ يُعُنِّ كُبُبُتُ لَهُ صلْصال سے معنی وہ کیلی مٹی جس میں بالو ملایا جائے جوسو کھ کرا واذکر کے جیساکر مٹی کا پیکام وا برتن ا وازکرتا ہے اوركهاكياركه ودادمى مرادب - ان لوكو سكنزديك يرلفظ حسل سي بناس مبي كفي صرالباب وصوصور دروازه کے بندگرتے وقت ہوا واز نکلتی ہے جیسے کیکبت دیعی برتن کو افد صاکرتے وقت فَمُرَّثُ بِيهِ إِسْتَحُرَّ بِهَا الْمُتَمَلَّ فَأَتَّ هُ لِيعِيٰ السَّامِ لِإِيهِال يَك كراس كرون أَنْ لاَ تُسْهُدُ أَنْ تَسْمِيلُ \_ يَعِي أَنْ لا تَسْمِيد إِينَ لا ذَاكِره عِي وَقُولِ اللَّهِ عُرُّوَجُلُّ ـ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ بِلُكُلْئِكَةِ إِنِيِّ جَاعِلُ فِي الْأَسْضِ خَلِيفَ أَنَّ مِن اللَّيْ وَال کے اس ارشا دکابیان \_ یا دکرو جب تمہارے رب نے فرصتوں سے فرمایا۔ میں رمین میں مائب بنانے والابول - اذ ظرف سع - اس كامتعلق محذوف أذ كوسيعً خليفكمعنى فاتم الحفاظ علامه جلال الدين ميوطى في جلالين مين يربراياد يحدفنى في تنفذ ادامری فیدها۔ زمین میں میرا حکام نا فذکرنے میں میرانائب ہوگا ادرام جمع ہے اس کی اصافت استغراق کا فاکدہ ویتی ہے جودنیوی ودینی تشریعی و تکوین تمام ا حکام کوعامہے۔ اب مطلب پر ہواکہ زمین میں میرا جو مم بھی نافذہوگا خواہ وہ تشریعی ہویا تکوین میرے اس نائب کے ذریعیرنا فذہوگا۔ قَالَ ابْثُ عَبَّاسٍ كَمَّا عَلِيْهَا حَافِظً إِلَّا عَكَيْهَا حِافِظً لِهِ لَمَّا مَعَى مِن اللَّ سے ہے۔ امتثناء کے لئے رفی کہ پر بی شِرتٌ ہے شکیق ریدائش کسخی روم ہنشا ا نعالُ وقالُ عَنْيُنُ الرِّياشُ وَالرِّيْشُ وَاحِلَ وَهُوكُ هُوكُما كُلْهُرُمِنَ الِّبَاسِ مِريشُا كمنى مال ہے۔ اور حصرت ابن عباس کے علاوہ اور حصرات نے کہا کہ ریاس اور ربیش ایک معنی میں ہیں۔ اور یہ ظاہری لباس کو گھتے ہیں۔ مَا تُمنتُون وَ النَّطْفَةُ فِي أَنْ حَامَ النِّسَاءِ وَتَم مَن كُرات موقِين وَ الْعَ 

الله تعن عمل عن الله عن الله تعالى عن عن الله عن الله تعالى عن عن الله عن الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله وسلم سع روايت

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى دم اور ان فسسر شوں کی گروہ کو سلام کرو۔ اوروہ جی جواب دیں اس کو و اس نے کم وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا ۔ حصرت ۔ نو فرشوں نے بحواب دیا۔ انسلام علیکم ور حمۃ انٹر۔ فرشتوں نے ورحمۃ اللّٰہ مُنْ يَنْ هُلُ الْجِئَةُ عَلَى صُوْرَةٍ آدُمُ وَلَمْ يَرْ ریا وہ کیا ۔ بوبھی جنت میں وا خل ہوگا وہ حضرت آ دم کی صورت پر ہوگا اس سے فَيْ يُنْقَصُ حَتَى الْآلِي عِم بعد مخلوق کا قد گھٹتا ر م یہاں یک کراب یک \_ ابن متین نے کہاکہ حصرت اُ دم ہما رہے اِنھے سابھ اِنھے کے تھے اس لئے کہ اگران کے إنصِّ ان كا قد سائط إلَهُ كا ما العاسِّ قِينَ اسب الجُوْعِاتِ كا ان كَ قد كَ مقاطِ یس مانته کی وہی حیثیت ہو جائے گی جو ہمارے انگل اور ناخن کو ہمارے قدمے ہے۔ اور پر ہیئت امیز تقویم کے منافی ہے۔ ہر شخص جنت میں حصرت ادم علیہ السلام کی شکل بر ان کے قد کے برابرسا کھ مائھ عَن حَمَيْدِ عَنْ أَسِى مَ ضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَال بُكْعَ تحکر میرفظ می حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاکہ رسول انٹرصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَامٍ مُقْدُمُ مُ سُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَا مدینرطیبه تشریف آوری کی تحبر عبد النگربن سلام کوبنهی - تو وه خدمت اقدس میں لْمُ الْمُدِيْنَةُ قَاتَنَا ﴾ فقال إنَّ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثِ لِيُعْلَيْهُنَّ ما صربو کے ۔ اور محنور سے عرص کیا ۔ میں معنورسے تین باتوں کو پوچھ رہا ہوں عده ثان استيذان- باب بدع المسلام <u>صواه</u> مسلم صفة الجنة \_ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) الانبياء

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

منزهت القادى (٢) الانبياء ، اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلْمَ أَيُّ مُجِلَ فِيكُمْ عَيْدُ اللهِ بُنُ سَرَ آپ میرے بارے میں ان سے دریافت کریں قوصفور کے سامنے والْعُلَيْنَا وَابْنُ أَعْلِينًا وَأَخْبُرُنَا وَابْنُ أَجِيْرِينًا فَعَالَ رَسُولُ بتان باندھیں گے اس کے بعدیہودا کے اور عبدامٹر مکان کے اندر عطے گئے۔ وصلى الله تعالى عليه وسكم أفرا يُنتُم إن اسُلَم عَهُا ، رسول انتُد صلی انتُر تعا ئی علیہ وملم نے یہودسے بوچھا عبدائٹڑتم بیں کیسے اُومی ہیں كُوْآاَ عَادُهُ اللَّهُ مِنْ ذَيكَ قَخَرَ جَ عَنِكُ اللَّهِ إِلَيْهِ مُرفَعًا لَ أَشْهَالُ ودنے کہا ہم سب سے زیا دہ علم والے اور ہم سب سے زیادہ علم والے کے بیٹے ہیں اور ہم سب سے لیھے ہی كَ لِآلِكُ إِلَّا اللَّهُ وَٱشْهَا لُونَا يَضَالُوا كَا كُنَكُ أَرَّ سُولُ اللَّهِ فَقَالُوا ورجم سب سے اچھے کے بیٹے ہیں نورسول اسٹرصلی اسٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بّا و اگرعبرانٹرسلمان موہ مجم وابن شرتا و وقعوا ويه عه دیہو دیے کہا اداراس کو اس سے بھائے اب عبداللہ ان کے سامنے آئے اور کہا میں گواہی دیا ہوں کر بے شک النہے سوارکوئی معبود منہیں اور میں گو ای ویتا ہوں کہ بے تنگ محدصل دینٹرتعا کی علیہ وسلم النڈکے دسول ہیں۔ پر سنتے ی بہودنے کہاعبداللہ ہم میں سے زیادہ برے ہیں اورسب سے زیادہ برے کے بیٹے ہیں ۔ اوران کو براکھنے سکے ۔ فزمادة كد حوت العفرروايات مس بجائے توت ك نون أيا سعد بون كرمعى بعي محال کے ہیں ، بعض حفرات نے فرمایا کہ یہ وہ فیملی ہے کرجس پر دیوں تظہری مو تی ہے فیمل کے مكرين ايك معدالك ميسا بوتا ہے يوسب سے زيا دہ لذيد بوتا ہے ۔ زيادہ كبرے يہ مراد ہے ۔ اذا سبي ماع الرجل - مسلم مي حفزت ام المؤمنين عائش صديقة رضى الترتعال عنبا سع جوديث مروى باسك الفاظيري - اذاعلاماع هاماع المرجل انسبه اخواله واذاعلاماع المرّجل ماءها انثنيه اعمامه \_ جبءورت كانطف مردك نطف برغالب مؤناسي توبجراي لمولا کے مشابہوتا سے اور جب مرد کا نطعہ عورت کے نطعہ پر غالب ہوتا سے تو اپنے چاؤں کے مشابہ مؤتاہے. بزازیں ای کے مثل حفرت آبن ہو ورضی انٹر تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں برزائد ہے ۔ مرد کا تسطف مفید كارها مواسيه اورعورت كابيلا يتلاموا سع

عه مناقب الانفاد - باسب براه - تغیریوده بغره - باب من کان عد والمجبریل برس ۲۷ اله اول طهارت المحیون برس ۲۷ الم احد اول طهارت المحیون باب وجوب المغسل حلی المواکن ص<u>۲۷ ا</u>

فزهت القارى (٢) الابنياء لیکن مسلم میں حصرت تُوبان رضی احتُرتعا لیٰ عنہ کی حدیث میں ہے مرد کا نطفہ سفیدہے اور *عورت کا نط*فہ پیلا۔ جب دونوں اکتھا ہوں اورمرد کا نطف عورت کے نطف پر غالب آئے تو انٹر کے ا ذن سے بچر فرکر ہوتا ہے۔ اور جب ودت کا نطف مرد کے نطفہ برخالب آئے نوبچہ الٹر کے اذن سے مؤنث ہوتا ہے۔ اب بہاں یہ انشکا ل بپرا ہوتا ہے کہ بچہ حب مذکر ہوتو ہمیشہ اسے بچاؤں کے مشابہ وگا ورجب مؤنث ہوتوا ہے مامؤوں سے مشابہ وگ مشاہدہ اس کے خلاف ہے اس کے کہ تم پنجہ مامؤوں کے مشابر ہوتا ہے اور کی اینے جما وں سے ۔ اقول وهوالمستعان - مل ير به كرام المؤمنين كى دريت مين علوس مراد رحم مين يها ببونيا ہے میساکہ حضرت انس کی مدیث زیر بحث میں خوداس کی تعریمے ہے کہ اند اسبق ماع کا لوجل اور *حفرت* تُو بان كى مديث ميس علوس مراداس كاظامرى معنى يعنى غالب آناسهد والله نعالى ا على ميالصواب **ھوم بھت ۔ بار ہوز ک**ونمہ اورسکون دونوں ۔ برمہیت عی جمع سے ۔ جیسے تعنیب کی جمع تعنیب ہے اورولیب کی جمع قلب ہے لیعنی وہ شخص عس کے محبوط گراھنے سے سافع مبہوت ہوجائے مبہوت کرنے فياء ت البهود - عبداليدن بكرى دوايت جوهيد سهم اسيس يهد كم حضورا قدس مسل الله تعالى عليه وسلم نے بہود کو بلوایا ۔ کن بہود یوں کو بلوایا حدیث کے طاہری الفاظ سے تعمیر سحجہ میں آتی ہے لكن سيات سع به متبا در بوتا سيد ان يبوديون كو بلوايا جن كاحفزت عبدالتدين سلام سي فاص تعلق تفا جوان کے قبیلہ بنو قینقاع کے افراد ستھے۔ مناقب اور تفسیر کی روایت میں برزائدہے جب بہود حضرت عبداللّٰدين سلام كى تنقيص شان كرَ نے سكے توعبداللّٰرين سلام كنے عص كيا يادسول اللّٰہ ! مجھے اسى كا انديثَهُ عَنْ حَيَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرِي كُرَضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ حصزت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ہم معنی روایت کی یعنی يّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّكُمُ مَعْنُوكُ يَغِنِي لُوْ لِا بَنُوْ إِسْرَائِيْلُ ں امراتیل نہ ہوتے تو گوشت نہیں مٹرتا۔ اور اگر معنرت موار نہ ہوتیں تو کوئی عودت اپنے سو ہرسے خیانت مذکرتی – یہاں ا شکال پرسبے کہ ا مام بخاری نے اس جگراس کے ہم معنی کوئی مدیث ذکرمہیں کی سبعے مرم کا مع است کو طرف نخوہ کی صغیر لوسٹے اورجس کی تغییر یعنی سے درست ہو۔علا مرابن حجرع سقلانی عه الانبياء باب قول الله عُزّوجل وواعدنا موسلى تلتين ليلة ص ١٩٠٠ مسلم رمناع

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القاري دم، الانبياء <del>?}}``</del> نے اس کی توجیہ پر فرائی کرا مام بخاری سے ان کے شیخ نے جن الفاظ میں جدیث بیان کی تھی۔ وہ بکھتے وقت محفوظ نرسع والمفين الفاظ ك بارس مي كيم ترد در با توالهول في احتياطًا يرط يقد اينايا اب نحوه كي منمير كا مرجع معہود فی الذہن ہے اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ صغا نی کے نسیخے میں نحو ہ کے بعد بہر ہے میں گئے اسے بطریق ابن المبادک عن معمصرف مصنف ہی کے نزدیک بایا \_ بخاری ہی میں باب ذکرموسی علیہ اسلام یں عبد انٹرعن معمر کی دوایت اس لفظ کے ساتھ آرہی ہے جس کے اخرمیں الدہرزائدہے۔علام عینی اور قسطلانی نے بہ توجیہہ کی کہ بہوسکتا ہے کہ اس کے پیلے ا مام بخاری تے یہ حدیث اس سندیے ما تھ ذکر کی بہو۔ عن محد بن دا فع عن عبدالرزاق عن معمرعن بهام عن أبي بريرة عن النبي صلى التُرتعالُ عليه وسلم ـ لو لابنو اسرائيل لم يحنب الطعام ولم يحنن المحمد ولولاحواء لم يحنب انتي روجهااله میربطریق بشر بن محمد روایت کی اوراسے نحوہ سے تعبیر کیا یعنی سے اس کی تفسیر کردی كُن يَحِنْ فَرْدُ بنى امرائيل يرمن وسلوى برف كى طرح فج طلوع بمونے سے لے كرا فتاب كے طلوع بونے يك أسمان سے برستا تھا۔ ابھنیں مكم تھاكہ اپن ھزورت كھر جمع كرلس ۔ بعنى جو دن تھركو كا في ہو۔ وخيرو اندوزك نہ کریں ریکن ایفوں نے لالح میں اگر و خیرہ اندوزی کی جس کے نتیجے میں وہ سٹر کر فراک ہونے لگا اسی وست سے کھانا اور گوشت سطر کر خراب ہونے سگا۔ اونعیم نے حلیۃ الاولیار میں وہرب بن منبہہ سے روایت کی ب كرا مفول نے كہا بيں نے معن كتب الليدي براها سے اگريس نے مردے برفنا مقدرن كى موتى تو اس نے اہل اسینے گھروں میں انھیں جمع رکھتے۔ اور اگر نظر پر فسا دنہ مقرر کیا ہوتا تو مالدار اسے جمع کر لیتے فقار كُو كَ كَتَحَدُّ أَعُ مَ يَعِي الرَّحِصرَت موارِ في حضرت وم عليه العباؤة والتسليم وشجره منوعه كهاف برنه اجهالم حعزت آدم حعنرت حوار علیہ ما السلام کو جنت میں ہرچیز کھا نے کی ایا زت ہمنی سوائے ایک ورخت سے۔ متیطان کے وہوسہ سے حفزت توارنے حفرت ا دم کواس درخت کے کھانے پرا بھاداجس پرانھوں نے لیے تناول فرماليا ـ اى كوحديث مكن خيانت سے تعبير فرمايا كيا يہ شجرہ ممنوعه كيا تقا ـ ما وردي نے كہا كه يكيهون تقا- ایک قول یہ سعے کرمیر انجیر تھا۔ ایک قول یہ سے کہ یہ کا فور تھا ۔ ایک قول یہ ہے کہ انگور تھا۔ ایک قول يهم كدان سب سيد الك ايك درخت تقاص كانام شجرة الخلد تقاجيد فرشت كهات يقاس وديث میں مرووں کوتسلی دی گئی ہے کہ وہ عورتوں کی زیا د تیوں پرھرکھے کام لیں۔ عَنْ أَبِي حَازِمُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً مُ ضَى الله تَعَالَى کلم مرکی محض محفرت ا بو سریره رضی المترتعالی عند نے کہا کہ رسول الله صلی المتد  الانبياء الماده الماده

بی د ہے گ اس لئے عورتوں کے بارے میں وحیت قبول کرور

مرس کے اس حصرت حوار حصرت آوم علیالصلوۃ والتسلیم کی آئیں سب سے جھوٹی ہیلی سے بداک گئی الم سے الکی کئی ہیں یان کا نام یو اربط اللہ وہ زندہ انسان کے جزیسے بداک گئی ہیں یان کا نام یو اربط اللہ وہ زندہ انسان کے جزیسے بداک گئی ہیں یان کا نام یہ اس کے بڑا کہ وہ ہرزندہ انسان کی ماں ہیں اس حدیث میں اس کی طف انشارہ ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کا توڑنا طلاق ہے مطلب یہ ہے کہ عور تول کی کے فلق ان کی ایذار رسانی پرصر کرنا چاہئے اور نامے کی کوشش کرنا جاستے۔

مطا بقنت باب - ان احادیث کو باب سے مطابقت یہ سے کہ حصرت اوم کی اولاد حصرت حوار ہی سے مطابقت یا ہیں۔ ہی کے بطن سے عالم وجو دمیں آئی ہیں بیر حضرت آدم کی اولاد کی تخلیق کامیب ہیں ۔

الانبيأع ئزهت القارى (٦) صُلْبِ آدُمُ أَنُ لِأَنْشُرِكَ فِي فَأَبَيْتَ إِلَا الشِّرْكَ عِم میں مقارر کسی کومیرا شریک نر مهراناتو، تو نہیں مانا اور سرک ا فتیا رکیا۔ کا من رفاق میں بطریق قتادہ سے جوروایت ہے اس میں یہ ہے کہ کما فرکو قیامت کے دن ل یا جائے گا۔ا وراس سے کہا جائے گا بتا اکر تیرے کئے زمین کے برابر مونا ہو تو کیا جہم کے فدیر میں اسے دے گا وہ کہے گا صرور تواس سے کہا جائے گاکراس سے آسان کا تجیسے سوال کیا گیا تھا۔ دمگر تو نے اسے قبول نہیں کیا)۔ عَنْ مُسْرُونٍ عَنْ عَبْلِ اللهِ قَالَ مُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ کام من تصرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ دسول الله تعَالَى عَلَيْهِ وَسَكْمَ لُ ثُقْتُكُ كَفُسُ ظَلْمُا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمُ سل دمتر تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا ہو بھی ظلاً تمثل کیا جائے گا تو اَ دم کے سلے بیٹے پر اس کے نون آلکو کی کیفل میٹن کو ھا لاکٹ اُو کے مکن سَن الْفَکُتُل عِنه سے حصہ ہوگا اس لئے کہ وہی ہے حس نے سب سے پہلے تمثل کا طریقہ ایجا وکیا — ابن أدم اول سے مراد قابیل ہے۔ قصد برتھا كر صفرت موار سربطن ميں ايك بير اور ایک کی تختی تقیں سوا کے شیٹ علیہ انسلام ہے، یہ تنہا پیا ہوئے جب حضرت آوم علیلس كودنياس تشريف لات سوسال كذريط توقابيل وراس كى جرطوان اقليمه اس كےبعد بابيل اوران كى جرواد · بیو دا بریامویس بو جرمزورت ان کی شریعت میں یہ جائز کھاکہ ایک بطن کے بحیر کو دوسرے بطن کی لڑک سے بیاہ دیا جاتا۔ البتریہ جا گزنہیں تھا کہ ایک ہی بطنسے پیدا شدہ سے اور بچی کا نکاح کیا جائے اقليمه بهتصين وجميل اورما ذب نظرمتس -قاعدت كم مطابق جب يه جارون بالغ بموكئ توحفرت اً دم نے چا باکہ قابیل کا نکاح لیوذا سے ، اور بابیل کا بکاح ا قلیم سے کردیں ۔ ا قلیمہ چونک بہت صین قِمَل تقيل وه فيا متا بتعاكدا قليمه سعاس كانكاح كرويا جائے ـ قابيل اس بربعند بوا ، حفزت اوم نے مكم ديا كم دونوں اس مسئلہ کو ساسفے دکھ کر با دگا ہ ایز دی میں فربا نی چین کریں جس کی قربانی مقبوَل ہوگی آفلیم کچھڑکا ح عه ثانى رقاق باب من نوقش الحساب محكيَّب صلاف باب صفة المجنة والتَّا رَصُّهُ مسلم تُوب عده ثانى ديات ماب قول الله ومن احياها صكلك الاعتصام بالكتاب والسنة باب انتعرمن دعاالى صلالة ص<u>۱۰۸۸ م</u>سلم حدود ، تر غری علم نسائی تغییر ، محادیه ، این مام دیات ،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القاري (۲)

اس كرما تقرويا جائے كا قابل كاشت كارتھا اور بابيل بحرياں يا كے موئے ستھے ۔ قابيل نے سب سے دوى خطے کا کی۔ ڈھیے فربانی کے لئے بیش کیا۔ اپنے جی میں اس نے سوچا مجھے بروا ہنہیں مبری طرف سے تبول ہو یان بوجب کر بابل بی میری بہن سے تنا دی کرے کا اور بابیل نے بہت فرم میندها اور دوده اور مکھن قربان

کے لئے بیٹن کیا اورجی میں برسوچاکہ اللہ جوفیصلہ فرملتے گا اس برمیں راحنی ہوں اس ز مانے سے دستور کے مطابق آسان سے سفیدا ک آئ بابل ک قربانی کھاگئ ۔ اور قابیل کی قربانی کونیس جھوا۔ اس سے فابیل کے ول میں بابل کی طرف سے عدا وت بریدا ہوگئی۔ بہاں کے کداسے قتل کر والا \_

حصرت ابن عباس رصی الترتعالی عندے مروی ہے کہ بابیل کا یہ مین ڈھا زندہ جنت میں انتھالیا گیا اور

جنت ہی میں د با ربہاں کک کرحفزت اسماعیل علیدائسلّام کا فدیہ بنا۔ یچ نکرسب سے پہلے قابیل نے ناحق قتل کیا ۔گویااس سے انسان نے قتل کوسیکھا ۔اس سلے قیامت تک جننا خون احق ہوگانسب کا وہال قابیل پر

روحیں اکٹھا کی ہوئی تشکر میں ۔

وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحِي بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةُ عَنْ عَالِمُنْ ا ام المؤمنين حصرت عائشة رصى اللهُ تعالى عنها فرماتى ہيں كم روحيں أكھا كئے ہو

خِيُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ الْآَثِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ

لی طرح ہیں عالم ارواع میں جن کی آئیس میں شناسا کی ہوئی وینا میں آنے کے بعد لُ ٱلْأُنْ وَاحُ حُبُودٌ هُجِتُ لَهُ فَمَا تَعَارُفُ مِنْهَا إِنْتُلُفَ وَمَ

ن کے درمیان الفت رہی اور جن سے عالم ارواح میں بیگا نگی رہی ونیا میں کے نے کے بعد

كرمنها الخنلف

ان کے درمیان اختلات رہ ۔

تعلامه خطابی نے کہا کہ اس کا ایک معنی بہ جوسکت ہے کہ جوارِواح خیروشر مصلاح وضا و میں۔ ایک دوسرے کے مثل ہوتی ہیں وہ اینے مانل کی طرف ملکی ہیں یا دور رہتی ہیں ہی عالماروا

کا تعارف اور تناکر ہے ۔ ادواح کے تعارف سے مرادیہ ہے کہ جس کی جبلت میں خیر ہوتا ہے وہ اہل خیر کی طرف بھکتی ہیں اورجن میں شرہوتاہے وہ اہل شرکی طرف اور اس سے اختلاف سے آپس میں منافِرت ہوتی ہے اور اس کے مطابق دنیامیں طہور ہوتا ہے۔ اس کے کھی احمال ہے کہ بدرخلق میں عالم غیب میں جو کھیمیش آیا اس کی ج

دینامقصودہ مے روحین صبم سے بہلے پیدا کی گئی ہیں وہ سب اکھا تھیں آبس میں ملتی ملتی تھیں یا نفرت کر تھ

197

نوهت القادى (٢) الانتياء ᠻᢛᠻᢛᠻᠽᠻᠸᡗᡶᡳᡗᡶᡳᢓᡳᠸᠲᢋᢗᡳᢙᠷᢙᠷᢙᠷᢙᠷᢓᡳᢋᢓᡳᢋᢓᡳᠷᢓᢏᠷᢓᢏᠷᢓᢏᢋᢓᢐᠽᡎ ﴾ - پھرجب وہ اجسام میں اُئیں تواسی کے مطابق مجست یا نفرت دوسی یا دشمنی کا ظہور ہوا ۔ والٹرتعالیٰ اعلم تَصِيرُونَ فَيَحِينُكُ كُلُّهُ اس معدم ادياتوير سيدكه جيسه نشكريس فمثلت عادات واطوار دخصا كالحافراد المها موت بس اسى طرح ارواح بھى المكھى تھيں ۔ علام ابن جوزى نے كہاكداس مديت سے برمستفاد ہوتا ہے کرانسان جب اپنے اندرکسی البیے تخف سے نفرت یائے جومیا میں ففنیلت وکمال ہوتواسے جائے کہ میغور کمرے معلوم کرے کہاس کا سبب کیا ہے میراس کو دور کرنے کی کوشش کرے ۔اس تعلیق کوام بخارہ نے الا دب المفرد میں سندمتھیل سے سائقدروا بیت کیاہے ر وقال چھی بن اوب رام بخاری یرافادہ کرنا چاہتے ہیں کہ امام لیٹ کی طرح کی بن ایوب نے مجی یہ حدیث روایت کی ہے یسندابویعلی میں اسے سند تصل کے ساتھ روایت کیاس کے شروع میں بردا کہے عرہ بنت عدالر من نے کہا کہ ملے میں ایک خوش طبع عورت تھی وہ مدسدا کی تو استے ہی جیسی ایک عورت سے یاس اتری اس کی خرحضرت عاکشته صدیقیہ رضی المترتعالی عنها کومینی توانفوں نے فرمایا میرے محبوب نے سے فرمایا۔ الله الله عَزَّوَجُلَّ وَلَقَالُ أَرْسُلُنَا الله عَزَّوَجُلَّ وَلَقَالُ أَرْسُلُنَا الله عَزَوج كو الله عَزَوج كو الله عَدُوم كا الله عَدُو قال ابن عباس مادى التواعى ما ظهر لنا ليني بوبات بمادے لئے ظاہر ہو۔ ٱثْفِلِى ٱمْسِكَى دوك لے۔ وَفَارَالتَّنَوُّ مُ \_ نَبَعَ الْمَاعُ بِإِنْ اللهِ \_ وَقِالْ حِكْرَمِـ لَهُ وَجُهُ الْأَزْصِ - يانى زمين كى سطح سے بھى ابلا - وَقُال مُحِياْ هِلْ الْحُودِي جَبَلَ بِالْجَزْيْرَةِ جودى جزیرہ میں ایک بہالاکانام سے ۔ کاب ۔ مال ۔ داب کے معنی مالت کے ہیں ۔ اناارسکنانوحاالی ۵ الی آخوالسوس تو \_ یعن اس آیت کی تفسیریان ہوگ \_ ١٤٤١ عَن أَيْ سَلَّمَةُ سَمِعْتُ أَيَا هُوَيْرُةٌ رَضِي اللَّهُ لَعَالَى عَنْ مُ کل میں ایر سریرہ رصی انٹر تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول انٹر صل انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے وُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْ میں تم سے و جال کے بار سے میں ایسی بات نہ بیان کروں ہو کسی نبی نے نہیں بیان کی يْتًا عِنِ اللَّاجَالِ مَا حُدَّ ثَ نَبِيٌّ قَوْمَهُ أَنَّهُ أَغُورُ وَأَنَّهُ يُجِيٌّ مُعَ وہ کانا ہے وہ اپنے ساتھ جنت اور دوزخ کی مثال لائے گا جسے وہ جنت کے گاحتیقت بَكُالِ الْحِجَنَّةِ وَالتَّامِ فَاللَّبِيِّ يَقَوُ لُ إِنَّهَا الْحَجَنَةُ هِي التَّامُ وَإِنَّ أَنْذِرُكُمُ یں وہ جہنم ہو گ میں تم کو د جال سے ڈرا ا ہوں ۔ بیسا کہ نوح سے ابنی 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى دم، الانبياء تصدیق کی بور حضورا قدس مل النرتعالی علیه وسلم برگوا ہی دیں گے کہ بال ہم نے اپن امت کور بتایا ہے ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) ٢٤٣ الانبياء

نزهت القارى (٢) 474 

الانبياء نزهت القادى دم،

https://ataunnabi.blogspot.com فزهت القارى (٧) قبضیں میری جان ہے۔ای کورواز وں کے دونوں بازؤں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا مکدا ورجمیئر میں یا جتنا مکدا وربھر کی میں تنظير کي ره انا سيد الناس - اس مديث من يوم الفيامة ببان واقع كه كه م ورزقيات کے دن ک تخصیص بنیں حضور اقدس صلی النزنعالی علیه وسلم مطلقًا دنیا و اَخرت میں سیدالنا ہیں۔ ناس بھی اپنے عموم برسیع ۔ نوا ہ یہ اسگلے ہوں یا بچھلے انبیار ہوں یاعوام ۔ ا تل نوامنه مرالشمس - دورى ماديث من تفريح به كراج مورج كى بيره زمين كى طرف قیامت کے دن اس کامنوزین کی طرف ہو گااور فاصلہ بقدرمیل ہو گا۔ را وی مدیث کیتے ہیں کہ میں نہیں ما کہ اس میل سے مراد میل مسافت ہے یا سُرے کی سلائی آج سودج زمین سے نو کروڈ تیمیس لاکھ میل کی دوری پر ہے قیامت کے دن کیا حال ہوگا الاماں الحیفیظ لوگوں کےجسم ہے بسینہ شکلے گاستر گززمین میں جذب ہو جائے گااس کے بعدز میں پر جیسے گا۔ کسی کے تحنوں بک ہوگاکسی کے گھٹنوں بک کسی کے گمریک ،کسی کے بینے یک بھی کے کھلے تک اور کا فرنے منھوتک چیڑ ھوکرمٹل لگام ہے جکرطے گاجس میں وہ ڈو مکیا ل گھائے گا اس کو مدیرے نے بیان فرمایا لوگ عم اور تکلیف میں اس مدکوپہنچ جائیں گے کہ ان کی طاقت وتحل سے یا ہرجوگا۔اس حدیث میں چندانبیاے کرام کا ذکر ہے حصرت آدم ، صرت نوح ، حصرت ابراہیم، حصرت موسی، حضرت عیسلی علیہ الصلوة وانتسلیم کا سکن انھیں کی تحصیص بنیں سارے انبیائے کرام کی بارگا ہیں ماہر ہوں گے، اور تمام حضارات معدرت فرماتیل مے اور معذرت میں اپنی لغزشات کا ڈکر فرماتیں کے ،میراخیریس حصرت عیسی علالسلام فِرِهاُ بَيْنَ مُنْجِ فِحِيرُ لِللَّهِ النَّهُ نِعا لَيْ عليهِ وسلم كَي باركا ه منين جا وُ ً\_ كفىسى نفسى \_ بېلانفسىمىتدا، دوسرانفسى اس كى خېرمرادىر كى هى اللتى تستحقان نشفع لھا بعن میں فوداس کامستی ہوں کرمیرے لئے شفاعت کی جائے اس لئے کرجب مبتدا خرمتی ہوتے ہی تواس کے بعض لوازم مراد ہونے ہیں۔ یا نفسی مبتدا ہے اس کی فبر محذوف ہے۔ کتاب التفسیر میں نفسی نفسی آنت أُوِّلُ الرسل - اس يراشكال يرب كرسب سے يبط دمول حضرت أدم علي السلام بي إس ليَّ کہ وہ صاحب شریعت بھی ہتھے ۔ان برصحیفہ بھی نازل ہوااوروہ تبلیخ احکام کے مامورہ مستقے۔اس کی آدج میں شراح نے فرمایاً کہ زمین کی آبادی سے بعد جوسب سے پہلے دسول مبعوث ہوئے وہ حضرت نوح علالسلام عده النقسيرباب فوله ذرية من حملنامع نوح هـ ١٥٠٠ . ١ ول الانبياء باب فول الله عزوجل ولقد ارسلنا فو حالى قوم ه صك الانبياع باب يز فون النسلان صكك  نزهته القارى (٢) الانبيام على المالية المالية

فیا تون ۔ امام غزال نے فرمایاکہ صفرت ادم کی بارگاہ میں عاضری سے لے کر صفرت نوح علیالسلام کی بارگاہ میں عاضری سے لے کر صفرت نوح علیالسلام کی بارگاہ میں عاضری سے لے کر صفرت ہوگی۔ اس براشکال یہ جب کہ قیامت کا ایک دن ہوگا جو ہزار سال کا ہوگا۔ اس کی توجہ یہ ہوسکت ہے۔ کہ مخلوقات کا حساب ایک دن ہوگا وہ ہزار سال کا ہوگا۔ اس کی توجہ یہ ہوسکت ہے۔ کہ مخلوقات کا حساب ایک دن ہوگا دہ گیا انبیائے کو گا۔ اس کی توجہ یہ ہوسکت ہوگا۔ اس کی قودوسری حدیث میں فرمایا انبا اول اس کی ودوسری حدیث میں فرمایا انبا اول شائع کی اس سے بہلے ہوگا۔ اس کو دوسری حدیث میں فرمایا انبا اول شائع کی اس سے بہلے شفاعت کرنے والا ہول اور سب سے بہلادہ ہوں جس کی شفاعت کرنے والا ہول اور سب سے بہلادہ ہوں جس کی شفاعت کرنے والا ہول اور سب سے بہلادہ ہوں جس کی شفاعت کا ادن مطرکا کھرع کما کے کرام اور دوسرے محبوبان از کا ہ اور کو بہ مقدسہ کو بھی شفاعت کا ادن مطرکا کھرع کما کے کرام اور دوسرے محبوبان

1449 عن الاستود بين برين عن عبر الله التاريخ بين بيرين عن عبر الله التاريخ و المنتوي الله و ي الله و ي الله و ي حاريم عن مفرت عبد الله بن مسعود رمني الله تعالى عنه سے روايت ہے كہ رسول الله ملى

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلْمُ فَنُ أَنَّ فَهُلْ مِنْ مُلَا كُومِنْ أَنَّ كُومِنْ أَنِهُ الْعَامَةُ عِيهِ

الله تعالىٰ عليه وسلم نے عام قرارت کے مثل فکن مِن مُنْ کُور براها -

بھر دان سے بدن فراد عام فرویا مدفر ہو گیا۔ یہ ایسر کید کورہ فرن سعدر مبدان سے بہا ، درور و سرت جگر چونت نوح علیانسلام کے قصعے سے متعلق ہے کہ وہ کشتی ہمارے رو بربہ بن کا فروں کی سراے گئے ہمیسری جگر قوم عاد کے بارے میں ہے کہ اُندھی نے ان کو ماد کراپیسا ڈھا دیا تھا گو با دہ اکھڑی ہوئی تھجوروں سے

طرفہ کی سے پیرسمی جگر قوم تمود سے بارے میں ہے کہ روح امین کی جینے نے ان کواس طرح مردہ ڈال دیا تھا۔ حسر گرین پر والوں کی سوکھی ہوئی گھراس یا نئویں عگر قوم لوط کے بارے میں ہے کہ صبیح سو برے ان پر

جیسے گھر بنانے والوں کی سوتھی ہوئی گھاس ۔ پانچویں عگہ قوم لوط کے بارے میں ہے کہ صبح سویرےان پر عذاب آیا اور ان کی بستی پلٹ وی گئی ۔

بَهَا بِهِ وَلَاتٌ إِلِياسَ لِكَنَ الْمُؤْسَلِيْنَ إِذْ قَالَ جَهَا اور بِيْك الياس رُولول مِي سعرَي بَكِلِي توم عدم الأكرو لِقَوْمِهِ الاَتَتَقَوْنَ إِلَى وَمَوَكُنَا عَلِيهِ فِى الاَحْدِيْنَ ۔ اَلَّ نَسِي اللّه عادرتے ہو اور جم نے ان كادكر يعلون ميں باق راحا

عه الانبياع باب بتول الله عزوجل والى عاداخا هم هودا ملك يباب توله فلما جاء آل لوط للمرسلون مك النياع باب بتوله فلما جاء آل لوط للمرسلون مك الني تفسير مورة قرباب بتوله اعجاز غلم منقعود باب بكانوا كم شيم المحتضرد باب بوله ولقد اهلكنا النياعكم ملك سلم ملوة ، ترذى ، قرات نسال ليم

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القادى (٢) مه قال ابْنُ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا يُلْ كُومِ عَنْيُوسُ لِ وس ابن عباس نے فرمایا - بعنی ان کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا ۔ ال یاسین پرسلام ہو آل ياسِيْن إِنَّا كُن الِكَ يَجْزِي الْمُتَّسِيْنَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيُّنَ اور ہم نیک کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں بیٹنک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ مه ه وَيُذْكُرُ عَنِ ابْنِ مُسْتَعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ إِلَيْاسُ هُوَ إِذْرِلْبُسِ و این عباس وابن مسعود سے روایت کرتے ہوتے ذکر کیا جاتا ہے کہ الیاس ادریس ہی ہیں -حصزت عبدالله بن مسعود نے فرمایا کرحصرت اوریس ہی کانام الیاس ہے جیسے حضرت بعقوب مشروم کی است کا نام اسرائیل ہے اور یہی ابن عباس کابھی ایک قول ہے، عبد التدا بن مسعود کی تعلیق کوعبد بن حمد نے اور ابن عباس کی تعلیق کو ابن جربر طری نے سندمتھ ل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عکرمہ نے کہا کہ معجف عبداللّذي مسعود مي انّ الياس كربائ إن إذريس لَن المُوسَلِيْن جه يكين عام مشهورول بر ہے **کہ جفرت** الیاس ا نبیار بی اسرائیل میں سے ہیں ۔ حفزت ابن عباس نے فرمایا کہ بیر حفرت یسے علیہ انسلام ہے چیا ہیں۔ وہمب ابن منبہہ اور دوسروں نے فرما یا کر حز قبیل علیالسلام کے وصال کے بعد التارتعالی نے ان کو بنى اسرائيل مين مبعوت فرماً يا حضرت الياس زنده أسمان بن الطلك كئة اور فرشتول كرما تقدينة بي يدبعليك میں مبعوث ہوئے نتھے۔ یہاں کے باشندے بعل نائی بٹ کی پرکنش کرتے تھے تریسو نے کابت بھا بیٹ باتھ کالمبائقااس کے جارمنہ تھے اوراس کے جارسور بجاری ، ابلیس اس کے بیط میں کھس کر بو آ تھا جسے بجاری عوام میں بھیاتے تھے۔ آل ماسبين ـ ابن عامراورنا فع اور بعقوب ناك ياسين برها اوريا قى نا داياسين برها يهط قاديوں نے ياسين سے حصنورا قدس صلى التّرتعالى عليه ولم كى ذات مراد كى يعنى اَل محرصل التّرتعالى عليہ وسلم مگرية أيت كم سياق سع بعيدمعلوم بوتاس، بلك ظاهر رافظ كاعتبارس علمامي محيح يرسه كه اس کے مرا دحفزت الباس ہیں۔الیاس میں ایک لغت اک یا سین بھی ہے ، جیسے اسماعیل میں اسماعین اور میکائیل میں میکاتین ۔ زمخشری نے کہا کہ الیاس ہی میں ایک لفت ال یاسین ہے، جیسے ا دریس میں ا دریسین وا دراسین ۔ایک قول پر ہے کہ ان کا نام پاس نھا اس پر الف لام وا خل ہوا صحیح پر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السِلام حصرت نوح عليه السلام كے جد ہيں حصرت شيت اورحصرت نوح كے درميان موت ہيں۔اس برريه ا شکال ہے گرشب معراج جب صنور اقدس صلی الترتعالی علیہ وسکم حصرت اوریس برگذرے توانھوں نے عرض كيا مرحيابا لنبى الصالح والاخ العدالح \_ اكريح عنزت نوح سحاجدا ديس سع بوت توحفنودا قدس صلي التلوتعالى عليه وكلم يحبهى جدم وسته اورائفيس بجائ بالاخ الصالح ك بالابن الصالح كهنا ياست تقاجيهاً 

لزهت القارى (٢) حصرت أدم على السلام اور حصرت ابراميم عليه السلام في فرمايا حقاء ليكن بيا حمّال مب كرحضرت ادريس في تواضع اور للطف کے مئے اخ فرمایا ہو احفنورا قدرس سل اللہ نعالی علیہ وسلم ہے نسب نامریں امام مغاذی محدین اسخی نے مصرت نوح کے اور جوذ کر کیا ہے وہ بہ ہے ۔ نوح بن امک بن متوہ علی بن حوز خ انھیں کا نام ا دریس ہے ۔ كام فَوْلِ اللهِ عَزَّو حَلَّ وَإِلَّا عَادٍ أَخَاهَمُ مَ اللَّهِ رَجِل كَ اللَّهِ عَزَّو حَلَّ الله عَادِ الرعادى طرت هُوُدُدُا وَقُولُهُ إِذِاكُنَهُ بِإِنْ كَنُومِهُ بِالْكَحْقُانِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُومِهِ إِدَا وَرِبَا وَرَبَا وَرَبَا وَرَبَا وَرَبَا وَرَبَا وَرَبَا وَرَبِّ وَمُ اللَّهِ وَكُومُ وَمُ اللَّهِ وَكُومُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ قَوْلِهِ كُذَا لِكَ بَجُنْرِي الْقَوْمُ الْكُيْرِمِينَ صلي القان ين ورايا (النايت) ليسيم مجرمون كورد ويتي س قَوم عادا حقاف میں رمی تھی ۔ تیمن کے علاقہ میں حصر موت کے قریب ایک بستی تھی میں فول زیادہ وم عادا تعالی برارہ دایا ہے۔ و من میں مشہور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہستی شام میں تھی۔ عاداس تعبیلے کا جداعلی ہے یہ جاند کو پوہتا ایک منابور ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہستی شام میں تھی۔ عاداس تعبیلے کا جداعلی ہے یہ جاند کو پوہتا تھا۔ایک ہرارسال اس کی عربول اس نے ہرارعور توں سے شا دی کی اس نے اپنی صلب سے جارہرارا وَلادکودی حفرت نوح علیالسلام کے بعد بیر باتنف ہے جو باداتاہ ہوا۔ اسی کا بیٹا تنداد معرض نے باغ ادم بنوایا تھا بعدیں اس کی سل بہت بھیلی جو بڑے سٹوکت وقت والے ہوتے بت بیتی اور دوسری مرابیاں ان میں بیام ہوسی ان کی ہدایت کے لئے مصرت ہودعلیالسلام کو ان میں مبعوث فرمایاگی، قوم عا دنے اک کی تنکذیب کی سنرامیں ان بم أندهى كاعذاب أيامية أندهى ان برماه صفرك أخرى بهاد شنبك صبح سع ملائا شروع بحوث اورسلسل أمطون اورسات رآمیں جلتی رہی جس کے اترسے اُن کے بھی پھی ہے کیے اور تون کیھینک بھینے کرریسب مرکمے میدانوں میں بوں مرے بڑے رہے جیسے اکھرطی ہوئی تھجوروں کے تنے ۔ بَأْمُ قَوْلِ اللَّهِ عَرَّوَ حَلُّ وَأَمَّا عَادَّفَا هِلِكُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كياكيا بنايت سخت كرجى أندهي سعابن عيينه ن كهاعث بْرِیجْ صُرْصِرِ رَشُدِيْدَ يَعَ عَامِيَةٍ فَكَاكِ الْمِنْ یعی مؤکلین کے قبصنے باہر ہوگئ وہ ان برسات راتیں عُيُنُنهُ كَتُتُ عُلَى الْكُورَ إِن سَحْتُ كُلُها عَلَيْهُمُ اورا تھ دن سلسل حلتی رہی ۔ حسومًا کے معنی ہسلسل، برام سَبْعَ نِيُالِ وَتَانِيَّةَ أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَّابِعَ لَهُ ا تم النيس ديھو بحيرات موت كويا و معجورك اكور فَتُرَّرِالْقَوْمَ فِيهُا صَنُوعَى كَانَّهُ مُمْ أَعُيا أَنَّعُكِلَ موئے تنے ہیں۔ تو کیانم ان میں کسی کو بھاموا دیکھتے خَاوِيَّةِ ٱلْثُنَّوْلُهَا فَهَلْ تَرِيُّ لَهُمُ مِنْ ا ياقتة يُقِتُّةِ ـ عَنْ أَيْ نَعْمِرِعُنْ أَيْ سَعِيْلِ بَعْثُ عُلَيًّا إِلَّا حصرت ابو سید فدری رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علی رمنی اللہ تعالیٰ عَمَّ نی صلی انڈ تعالیٰ علیہ وسلم کی فدمت میں مچھ تقورؓ ا را سونا بھیجا ، جسے حضور نے چار تکخصوں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) 

نزهت القادى (٢) الاببياء بتى نبهان ، زبدطائى كى اور احدب كلاب علقمه ابن ثلات كى صفت سع دمغازى ميس محلوق الواس كم کے بعدمنعمرالادار بھی ہے ۔ بعنی تبیند سمیٹے موتے ۔ نیزا فیرمیں یہ بھی دائد ہے کہ جب فالداین وليدرصى التُّدتعا ليُ عذبن اس كے قتل كى اجازت طلب كى توفرمايا ينہيں وہ نماز پڑھ تاہيے اس برخا لدابن وليدنے عرض کیا کہ بہت سے نما ذیڑھنے والے اپنی زبان سے وہ کہتے ہم جوان کے دل بیں بنیں تودمول الٹرصلی الٹرخالخ علیہ دسلم نے فرما ایکر مجھے لوگوں کے دل کو جبرگرد کیکھنےا ورپریٹ بھاڈ کر دیکھنے کا مکمنہیں دیا گیا ہے ۔ادراخرین جبار دورار روپرزیاں مجھے لوگوں کے دل کو جبرگرد کیکھنےا ورپریٹ بھاڈ کر دیکھنے کا مکمنہیں دیا گیا ہے ۔ادراخرین كَرْ فَتُعْلَىٰ فَكُنَّ كُرُ مُعْدُد مے ملامات النبوة من يرب كرصنورسلى الترتعالى عليه وسلم كى فدمت مين دوائق ﴿ آیا وربیبی تمیم کاایک شخص تقا حفزت ملاعلی قاری نے مرقات مشرح مشکورة میں مکھا ہے کہ برمنا فق تھالیکن تعجب ہے آج کل دیوبرندبوں برکہ وہ اسے محالی مانتے ہیں ۔ اسی میں اخریس ہے ۔ مُنظم الى فَصَلِه وَلَا بُوْ حَيْلُ فِيْدِ شَيْحًا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا یں کچہ میرویکھا جائے گا اسکی بدش کی جانب تو اس میں کینہیں تُكُرِّيُنْظُوُ إِلَّا رِصَافِهِ قُلاَ بُؤْجُكُ فِيْهُ شَيِّئٌ بايا جائے كا يجرد يكها جائے كا اسكى لكوى كاب تواسي كيس تُعَرِّبُنْظُرُ إِلَّا نُصَبِّهُ وَهُوَ قِلْ كُمَهُ فَلَا تُوْجَلُ باياجائ كالمحيرد يكها جائ كاس كى بركى جانب تواس مي كيم فِيُوشِي مُتُوكِنُكُولِكَ قُدُ زِجِ فَلِأَيُوكِ مُ فِيْدِ شَيْئٌ فَكُ سَبَقَ الْفَرِيثَ وَاللَّامُ آيَنُهُمُ نبيس يابا مائے كارمالانكروه ليدا ورخون سے گذراہے ۔ان كى نشانى رُجُلُ السُودُ إِخْدَىٰ عَصْدَ يُهِ مِثْلُ أَ ابک کالاً دی ہے جس کا یک با زوعورت کے بستان یا گوشت شَدَّى الْمُراكِعَ أَوُمِنْكُ الْبَصْعَةَ تَكُورُونُ کے لو مقدطے کے مثل ہے ۔ جو بہتار ہے کا جب لوگوں میل مثل وَيُخْرُجُونَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَيَةٍ مِنَ التَّاسِ يدا موكا توان كالحروج موكا حصرت الوسعيد فدرى رضى الله عَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَشُّهَ لُو إِنَّ سَمِعْتُ هُذَا تعالی عنفرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسوالت الْحَدِدِ نَيْتُ مُرِّثُ رُّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ صلی الله تعلیه وسلم سے میر دریت سی سے اور گواہی دیتا عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَاشْهُ لَمُ إِنَّ عَلَيَّ ابِنَ أَبِي موں کہ بشک علی بن ایل طالب ہے الدسے جنگ کی ۔ اورس طَالِبِ قَاتُكُهُ مُرَوا كَامَعَهُ فَأَصَرُيذَا لِكَ بھی ان کے ما کہ تقا اکفول نے استخص کے کماش کرنے کا الرَّجُّلِ فَالْتَمُّسَ فِأَكِّى بِهِ حَتَّى نَظَرُبُ حكم دیا وہ جب لایا گیا تواس كے اندروہ تمام نشانیا ل میں كے إلىندِ عَلَىٰ نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلْيُهِ خود ويكيس . جورسول الترصل التدتعالي عليركم إُ وَسُكُمُ الَّذِي نُعَكُّهُ . نے بیان فرمائی تقیں ۔ فعنائل العرآن ميس بع كرتم ال كوجهال كهيس يا وتوقتل مروراس لف كران كاقتل كرنا قيامت كون ﴾ قائل کے لئے اجر ہوگا ۔ كاف قِصَدَةِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ وَفَوْلِ یا جوج ما جوج کے نقعے کا بیا ان ا ورانڈرتبا یک وّنعا الله تَبَارُكَ وَتُعَالُ اتَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَسْنِ مُفْسِدُ وَنَ فِي الْأَسْنِ کے اس فول کا بیان بیشک یا جوج ما جوج زمین میصر ون دميل نزوالي وترہے واقع واقع واقع واقع واقع

مزهت القارى (٢) الانبياء باب وَتَوْلُ اللَّهِ الترعزوص كے اس ارتما و هُنِّ وَكُلُّ وُيَسْئَلُوْ نَكُ عَنْ ذِى الْهَرْمَنيُنِ " كابيان اورتمت ذوالقرنين كے بارے ميں يو جھتے ہي سبب الى قۇلمەسئىداكرۇقالى قۇلم آئۇنى دېر كىمىنداستىدىردى رىدى كى تىتال لادرىتى ب الْحُدِيْدِ وَاجِدُ هُلَا مُ مُركَة وَهِي الْقِطْعُ فَي اللهُ اللهُ والدربرة بعلى عن محرول كيس ربہاں تک کہ جب دو نوں بہا ڈوں کو برا بر کرلیا۔ ابن عباس سے روایت کرنے ہوئے لمرا دیبا ژبم اور سدین ووپهار بین صدف مي جارلغت سع صا داور وال دو نوك منمر، دو نول كوفتحر، صا دكوضم اوردال ا کوسکون ۔ یا دال کو فتی ۔ بختر کے ا، اکٹے ڈا ، خکر کے اے معنی مردوری کے ہیں ۔ قَالَ الْفَحْدُوْ الْحَتَّى إِذَا هِيَعُلُمُ نَارًا قَالَ آلَّةٍ فِي أَفْسِ عَعَلَيْهِ ذوالقرنين نے كہاكم اس كو كھو نكى - يہا ل يك طُرُّا أَصْبُ عَلَيْهِ فِطُرًا مِي صَاصًا وَيُقَالُ ٱلْحَكِي يُبِلُ وَيُقَا ما یا لا وُ میں اس بر کلا جوا تا نبا انڈیل دوں ۔ قطر کا معنی س وَقُالَ ابْنُ عَيَّاسِ النِّيكَ اسْ وَعَمَا اسْتُطَاعُوْ إِنَّ يُظْهُرُونُهُ کہ بیش ہے ۔ اور ابن عباس نے کہا نماس یعنی تا نیا عُ إِسْتَفْعُلُ مِنْ طُعُتُ لَهُ فَلِنَ الِكَ قَرْحُ اسْطَاعَ يُسْدِ راس بر وہ برطع نہ کے۔ استعاع ، طاع یطبع سے باب استفعال کا صبید ۔ قال کھ مشکر استکطاع کیست طبع دربعفن کی قرارت استطاع پستطیع ۔ بتانايه ياستته بمي كرفعا سبطاعوا باب استفعال كافعل ماحى سعرتارا متفعال كوكفيغ کے نئے حذف کردیا اس کی ترکت ہمرہ کو دے دی اب ہوگیا اِ سُطَاع کیسطیعے۔ وَمَا سُتَطَاعُو اللهُ نُقِيًّا قَالَ هَا الرُّحُدُهُ كُمِّنَ 

مزهت القادى (١١) مُ تَنْ جَعَلُهُ دُكًا الْزَفْهُ بِالْاَنْضِ وَنَاقَةٌ دُكَّاءُ لَاصَامَ لَهَا وَلِدًا رب کا دعدہ آئے گا تو اسے باش پاش کر دے گا۔ زین سے جیکا دے گا۔ ناقدہ کا کا ع للاحتى صلب مِن الْأَرْضِ وَتُلْبِيْلُ - وَكَا نَ ں جس کا کو ہان نہ ہو، والدکداک۔برابرزمین یہاں یک کمسخت ہو جائے اور ہم وعدہ حق ہے ۔ اوراس ون ہم انفیس چھوڑویں سے کدان کا ایک گروہ وورے پردیلا اوے گا فَيْحَتْ يَاجُزْجُ وَمَاجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَّ بِي يُنْسُلُونَ \_ بہاں ٹک کہ جب کھو ہے جاکیں گے یا جوج اور ما جوج اور وہ ہر بلندی سے وہ حلکتے ہو ں گے ۔ قال قَتَا دَكُو حَدَثُ الْمُهُ قتادہ نے کہا حک ب عصعی ٹیلے ہے كرجُلُّ لِلنَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلْهُ مِنْ أَيْتُ السُّلَّ مِشْلِ <u>صاحب نے نبی صلی انٹر تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا بیں نے سرسکندری کو دیکھا ہے</u> بُرُدِ الْمُسْتَبِيرُ قَالَ مِنْ أَيْنَكُ لَا وحاری وار چاور کے مثل ۔ فرمایا تونے ویکھا ہے ۔ یا جوج و ها جوج با فرخ بن نوح علیه انسلام کی اولا و سے فسادی گروہ ہیں ان کی تعداد مهت

زیاد ہ ہے ایک حدیث میں ہے۔ یا جوج ایک قوم ہے اور ما جوج دوسری قوم ان میں کو فی نہیں مراہ کیے كرا بنى صلب سے ہرارمرد نه ديكھ كے اور محقيار مراثم على النے كي یہ لوگ زمین میں فسا دکرتے ہتھے رہیج تے زمانے میں نکلتے نتھے تو کھیتیاں اور سبرے سب کھا جانے سنے کچھ نرچوڈ تے منفے ۔ اورخشک چنری لا دکر سے جاتے ستھے آ دمیوں کو کھالینے تتھے ۔ درندوں اوروحشی

جا فوروں سانیوں اور بھیوؤں کک کھا جاتے ہتھے رصفرت ذوالقرنین سے کوگوں نے شکایت کی کہ آپ کوئی ایساانتظام کردیں تأکہ دہ ہم تک نربہنچ سکیں اور سمان کے شرا درایدا سے محفوظ رہیں ۔ خوالفونين \_ دوالقرنين دويي - دونون كانام اسكندريا سكندرس ايك اسكندريونا في جس كا

وزیمِ ارسطاطالیس تھا یہمشرک تھا۔ دوسرااسکندرمؤمن جن کا نذکرہ قراک کریم میں ہے۔ ان کا نام علاقتہ بن صنحاك بن معدرتعا۔ يرعدد صالح ستھے۔ بہاك يك كربعف لوگوں نے ال كوبى كلى كہاہے ۔ ان كے وديم خصرته المفول سف حصرت ابراميم خليل الترعليله الدائدة والتسليم كازمازيا ياسع والاست ملاقات بجى كى ب

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تزهت القادى (٢) الانتساء أنفكك وفيئاالصالحون فالأنعمه برائ زیارہ ہو جائے گی کتاب الفتن میں ہے کہ نبی صلی انٹرنعا لی علیہ وسلم نیندسے بید*ار ہوئے اور حضورِ کا ایم* اقدس سرخ تھا۔ افیریں ہے کہ راوی مدیث سفیان بن عیدنہ نے نوے یا سوگا کمونگا ﻜِڰ ثَنَا بِنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةٌ رَضِي اللَّا حفزت ابو ہریرہ دخی انٹر تعالیٰ عنہ نبی صلی انٹر نعالیٰ علیہ وم نعالى عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ فَحُ اللَّهُ ر نے ہیں کہ فر ایا یا جوج و ما جوج ٥ رُدُم يَا جُوجَ وَمَا جُوْجَ مِثْلُ هَٰذَا وَعَقَلَ بِيَدِهِ کھول دیا گیا اور حصنور نے گئے کی گرہ لگائی ابن مردویہ نے اپنی تفسیریں حصرت ابو ہریرہ اور حصرت مذیف رصنی الند تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ یا جوج آ اور آنہ بزرھ کی دیوار کو کھودتے ہیں جسب یار ہونے کو مقور ارہ جا گاہے تو کہتے ہیں کل اس کو ہم اورا کرلیں کے مگرمیب دو سرے وال جلتے ہیں تو دیوا د برا بر ملتی ہے کی رشام یک کھودے دہنتے ہیں جب تھوڑا سارہ جایا ہے تو یہ کہ کر بھوڑ دیتے ہیں کہ کل اگر اس کو ار یاد کرلیں گے مگر حب دوسرے ون صبح کو پہنیتے ہیں تو تھر دیوار مرا ہملتی ہے۔ امام مقاتل نے اپنی تفسیریں وکر کیاکہ یہی چکرطِت ارسِعے کا ریبا اس بک کران میں ایک سلمان پریراموکا۔ اس کے ساتھ جب دیوار کھودنے جائیں گے تو وہ کھے گابسم الٹریرط حکر کھودو۔وہ کھودتے جائیں گے بہاں تک کہ اندے سے چھلے سے برابرد بواررہ جائے گی اور سورج کی جمک نظراً وسے گی ۔اب سلمان سمے کا پوہسم امتد کل انشاراللّٰہ لوّٰیں گے اور اسے کھو دلیں گے۔ اب جب کہ دوسرے دن جا میں گے نوفتنا کھو دیکے تھے اتنا کھُدا ہوا یائیں گے بھر تقور کی دبیریس نقب آریاد کریس گے۔ اور اس کے بعداس میں وعفل تسعین ۔ مدیت کاسیاف یہ بتار ہے کہ یگرہ حضورا قدس صلی الترتعالی علیہ وہلم نے عد مناقب بإب علامان النبوت شنه ثاني نتن باب تول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومِل المعرب ص<del>اله:</del> باب ياجوج حاحوج ص<del>لاه:</del>!

الم عَن أَنْ سُعِنُل. كَفَا وُنْرِي النَّاسُ سُكُواً میں سے یہ کون ہے ؟ فرمایا تہیں بنتارت ہو تم سے ایک

https://ataunnabi.blogspot نزهت القارى (٢) ياجُوْجُ وَمَاجُوْجُ ٱلْفَاصْمَرُ فَالْ وَالَّذِي ثَفْسِي بِيَلِهِ لَا ٱرْجُمْ ما جوج میں سے ہزار ، پھر فر مایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبعنہ میں میری عَكُونَوُ ارْبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُكُبُرُنا فَقَالَ أَنْ جُوا أَنْ تَكُونُو ٱللَّا مان ہے میں اید کرا ہوں کہ نم لوگ منتیوں کے چونھائی ہوگے۔ اس برہم نے تجیور ع لْحِنَّةِ فَكُنِّزُ يَا فَقَالَ ٱرْجُواانَ تُكُونُونُوانِصُفَ ٱهْلِ الْحِنَّةِ فَكُ فرمایا میں امید کرتا ہوں کرتم لوگ جنتیوں کے تہائی ہوگے بھرہم نے تبھیر پڑھی بھر فرمایا میں ام قَالَ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّغْرَةِ السُّودَ الْأَفْيُ جِلَّا لَوْلاً رتا ہوں کہ تم بوگ جنتیوں کے اَ د ہے ہوگے پھرہم نے بجیر پڑھی ۔ فرما یاتم لوگ ، لوگوں میں ایسے ہی ہو وْكَشْغُرْتُ بَيْضَاءُ فِي جِلْدِ نُوْسِ أَسُورُ عِه جيسے كالا بال سفيد بال كى كھال ميں يا جيسے سفيد بال كالے بيل كى كھال ميں -تفسيريس برزائد بي كريه سنف كربعد مزادي ايك منتى موكااور نوسوننانوك دوزخي موں کے یہ لوگوں پر مبہت شاق گذرایہاں تک مرلوگوں کے پہرے بدل گئے۔مقام التنزيل بیں ابوالعباس نے حصرت عراف دھنی الٹار تعالیٰ عندسے روایت کیا کہ میں امید کرتا ہوں کرتم جنتیوں سے اً و سے ہوگے ، بھر فرمایا کہ میں آمید کر تاہوں کہ تم لوگ جنتیوں میں سب سے زیادہ ہوستے۔ وماانندرفی الناسب ۔ ف الناس میں دواحمال ہے عوم تعیٰ اس امت کے علاوہ بقیراورلوگوں ک برنسبت تواہ وہ کا فربوں یا گل امتوں کے مسلمان بازمانہ فترٹ سے موصدا ودائس کا بھی احمال ہے کہ کاش سے مرا د صرف کفار ہوں ۔ دونوں تقدیم بریہاں برشیہ وار دمونا ہے کہ ہرادیس ایک عبتی ہوگا۔ اور نوسوننا نوے دور خي توكيل والي تمثيل درست بنس موتي ... ا قول و هوالمستعان \_ يمثيل تعداد متعين بنائے كے لئے نہيں بلك كترت وقلت بنائے كے نے ہے مقصود رہے کہ جنتی برنسبت جہمیوں کے بہت فلیل ہوں گے ۔ اور ایک ہرادا ور نوسونانوے کے تناسب کی توجیبہ خودحصنورا قدس صل الله تعالی علیہ وسلم نے فرمادی کہ وہ یا جوج ما جوج کے اعتبارے ہے۔ دوسرے کفادے اعتباد سے نہیں جب کہ انسانوں میں کا فروں کی تعداد برنسبت مسلمانوں سے بہت زبادہ سے بیساکہ ظاہرسے۔

عه تان تفسير سوره مج باب وترى النّاس سماس في متلك الرقاق باب ال زلزلة الساعة شبي معطيم مكا - 14 وتورياب قوله تعالى باب لا تنفع الشّفاعة صفالا

نزهت القادی (۲) الانبياء يُلْكُ قُوْلُ اللَّهِ عَزَّو حَبْلٌ وَالتَّخَلَ اللَّهُ الترعزوعل كاس ارتنادكابيان اورالتدف ابراميم وطيل بنايا ٳٛڹٛڒؙڝؽؙڡؘڿڵؽڵاۯڡؙٛۏڷۿٳؾ۫ٳؠڒڝؽؠڡڬڮ اوراس ارشاد کا بیان کر بے تنگ ابرامیم امام اور استرکے ٱؙٛڡؙٚۮۜٙٛٛٛٛٛٛٛٛڰٵڹٮٵڔڵڶؠٷڡٛٷڷۮڿڵڎؚڬٷٷٳٮٞٳڰؚؖڷٟٛ تا بع فرمان منفے۔ اور اوٹر کے اس ارتبا دکا بیان مے شک لَاقُوالُهُ حَلِيْهُ وَقَالَ الْوُمُسِسَى كَ التَرْجِيْمُ ابراميم النترك طرف رجوع كرن والمطعرد بردباد تقع ابمسيره يلسان الحكِتَتَةِ -نے کہا کہ اوا ہے معنی مہر بان کے میں صبتی زبان میں ۔ ا براہیم سریانی زبان کالفظ ہے اس کے معنی ایج دحیم سے ہیں بیعنی مہریاں باب خلیل کے رہے۔ ہوں ہے۔ اس معن ہی قلبی محبت کرنے والے کے ہیں بیرطر سے فعیل کے وزن برہے قلم کے معنی دہ مجت جودل کی گہرائیوں میں مو صحیح یہ ہے کر صرت ابرامیم علیانسلام کے دالدیا جد کا نام تارخ تھا۔ اور آ ذرصرت ابرامیم على الفسائرة والتسليم كاجياتها \_ يرمشرك تقا اور تارخ مومن اورمو مديقه تفعيل كم يق مجدواعظم اعلى مفرت المام احدرمنا قدى رمرة كارساله مبادكه و شمول الاسلام "كامطالع كريس ميا فادم كى كتاب اشرف السير، مقدم برطولين حفرت أبراميم عليرالسلام كاخطاب الوالانبيار بعى هدراس لئے كدا ب عرب سے كريد تک جنے انبیائے کرام کشریف لائے سب آپ ہی کی نسل سے ہوئے۔ آپ کے دوصا جزادے مقے معزت ما ہو پہلے فرزند اور بڑے تھے دوسرے حضرت اسحاق جن کا نام اسرائیل ہے زیادہ انبیائے کرام انھیں کی تسل سے ہوئے ۔ اور صفرت اسماعیل کی نسل سے صرف ہمارے حضور اقد س صلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے ۔ حَلَ فَيْ سَعِيْلُ بْنُ جُبُيْرِ الْأَكْعَنِ ابْنِ عَيَّا إِس رَضِي اللهِ حفزت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نبى صلى الله تعالى عليه وسلم سع روايت كرت عُنْهُمَا عَنِ النَّبِي صُلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ إِنَّكُمْ فَعُشَرُقَ لہ فر مایا تم کوک شنکے یاؤں ننگے بدن غیر مختون تیا مت کے دن جمع کئے جا ڈکے ۔ پھر کا وت فرایا سے پہلے بنایا تھا پھر کر دیں گے یہ وعدہ سے ہمارے ذمر ہم اس کو صرور کریں گے دالانبارابی اور تیا مت کے ون سب سے پہلے جن کو لباس بہنایا جائے گا اہراہیم ہیں اور کھے نَاسًا مِنَ أَضْهَا لِي يُوْخُلُ بِهِ مُذَا تَالْفِتُمَالِ فَأَفُولُ أُحَيْهَا فِي ، مرے صماب میں سے بائیں طرف بکڑے جائیں گے میں کہوں کا یہ میرے مما ل ہیں۔

نزهت القادى دم، نى فَيَقُولُ إِنَّهُ مُركَهُ يُزَالُوا مُنْ تَكِ يُنَ عَلَى أَغَقُ ے صما بی ہیں تو فرائے گا یہ این ایریوں کے بل اسینے دین سے محفر کے اُقَوْ لُ كُمَا قَالَ ٱلْعَبْلُ الصَّالِحُ وُكُنُتُ عُ ہر جدا ہو گئے۔ تویس وہی کہوں گا جو نیک بندے نے عرصٰ کیا تھا۔ اور میں ان بر مطلع ب یک میں ان میں رہا بھر مب تو نے مجھے اٹھا لیا تو، تو ہی ان برنگا ہ رکھتا تھا اور مرجیزتیر ئِلْ شَيْئُ شَهِيْلُ إِنْ تُعَكِّنَ بُهُمُ فَإِنَّهُمُ حِبَادُ كُورِ نُ مرب اگرتو الحیں مذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگرتو الحین بحش دے تو ولهد في المن العريز الحكيم العربين المراكب مواعده . تو می غالب حکمت والا ہے - ( مائدہ آیت معلا<u> - ۱۱۸</u>) معسندون مررع في المطاكر المهديها مراد قيامت دن صاب وكاب كرائم اکھاکرنا ہے ۔حفاق ۔ مانی کی میں ہے۔ جیسے غازی کی غزاۃ ۔ قاصی کی قصناۃ منتے یاؤں يطنه والاعراة عارى كى جمع مع . نظر بدن من عُدلاً عَير منتون يه إغرل كى جمع مداس كاماده عُمركُ في ہے۔ اس کھال کو کہتے ہیں جو صنفہ کے اوپر ہوتی ہے جسے ختنہ کے وقت کا ط وسیتے ہیں مرادغیر مختوں ہے۔ أول من كيكسلى - حصرت سيدناابراميم عليه العملاة والسلام كوسب سي بيك اس ك بباب ببنايا والسكا کہ ان کواک میں شکے بدن طالموں نے ڈالامقیا۔ اس سے ان کی فضیلت مطلقہ ٹا ہے بہیں ہوتی بیمکن ہے کہ مفصنول میں کوئی ایسی خصوصہیت ہو جوافصنل میں نہائی جائے ۔ اور سیجھی ممکن ہے کہ حصنورا قدیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسکم کے علاوہ بقیہ انسانوں کے اعتبارے براولیت ہو۔یعنی بیاولیت امنیا کی ہے۔متکلراپنے کلام سے خارج ہوتا ہے۔ حصرت ابراہیم علیالصلاۃ والنسلیم کو پہلے لیاس بہنانا اس بنار برمجی ہوسکتا لیے کہ دا حصنورا قدس صلى التدتعالى عليه وسلمك جدكريم بي باب بون ك وجرس ان كويترامت عطاكم في

عه باب واذكونى الكتاب مريم. ثانى تغير سوره ما نره باب وكنت عليهم شهيدًا - باب ان تعلى بهم مد باب وكنت عليهم شهيدًا - باب ان تعلى بهم ما فانكه معاد دى و ملك باب كما بكراً نا اول خلق صلك كتاب الرقات باب كيف المحترص ملك و فانكه معام المان مناز و المعام المان مناز و المعام المان مناز و المعام المان مناز و المعام المان مناز و المان و ال

علامرا بن جوزی نے غیر مختون محتئور کئے جائے کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس میں ملروزیا و ہ ہے۔ وزیا میں حصرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی منت کی بیروی میں منتنہ ہے نیزاس میں طہارت بھی نہ یا دہ ہے۔

نزهت القادمی دس الانبياء نيزبېت سے امراص سے حفاظت اگر حير المذركم سے - الله عزوجل في جنتيوں كواسين كرم سے زياده سے زياده كذذب كين غيرمنون محتودفرمائ كار اشكال وجحواب امام الوداؤد في حضرت الوسعيد مدرى رضى الله تعالى عند سعد دوايت كاكرجب ان کی موت کا وقت قریب ایا توانھوں نے سنے کیڑے منگائے اور انھیں بہنا میر فرمایا میں نے رسول اسٹ صلى التدتعالي عليه وسلم سعسامي فرمات مق ميت اليفائفيس كيرول مين الثفائي ماك كي جس مين وه مرے کی نیز ترمیزی میں بہریں محکیم من ابیرعن جدہ مروی ہے۔انھوں نے کہا میں نے دسول انڈھیلی المیڈ تعالى عليه وسلم سے سنا فرمانے تھے تم لوگ بریدل اور سوار قیامت کے دن جمع کئے جا وکئے ۔ یہ دونوں مدیثیں اس کے معارض ہیں علمارنے اس کے بواب وو دیتے ہیں۔ ایک پر کھیے قروں سے اٹھیں گے ۔ توان کے صبحوں بربیاس ہوں گے مجروہ منتشر ہو جائیں گے ۔ اب مدیث زیر بحث کا مطلب یہ ہوا موقف حنریں اوگ ابتدائر شنگے مامنرہوں سے ۔ پھران کو لباس پہنایا جائے گا۔ وومرابواب یہ دیا ہے کہ بہ شہدار کے بارے میں ہے کہ وہ اس آباس میں انتظائے جائے جس ایاس میں شہد ہوً۔ ، ہیں۔حضرت ابوسعید ضدری رصنی السرتعالی عنہ کوغلط فہمی مو گئی ہے ا قُول وهوالمستعان إصابُرام كه بادے ميں يرسُورِطن اگرميح مان ليامائ توميروريوں سے امان اٹھ جائے گا اس لئے بہلا ہی جواب مجمع ہے اوروہ کافی ہے۔ م مذالوا من نال بين معيم يه ب كه اس مع مراد منافقين اوروه اعراب مي جو صور افدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد مرتد ہوگئے ۔ اشكال وجواب '۔ واب اس مدیث كوحفورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے علم غيب كى فق ك نوت میں بیٹ کرتے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو اتھیں بہیا نے ۔ جواب یہ ہے کہ حصورا قدم اصل المتر تعالی علیہ وسلم ہی نے توبہ خبردی ہے کہ قیامت سے دن ایسا موگا ور برغیب کی خبرہے اس سے تابت ہو گیا کہ حضورا فارس صلی النڈ تعالیٰ علیہ وسلم غیب ماستے تھے۔ یہ حدیث خوداس کی دلیل ہے ، رہ گیا قیامت کے دن زہیمانا بردنیا میں علم غیب ہونے کے منا فی مہیں ہے . قیامت کے دن کے انتدام وال کی بنا پر دمول مطلق علم کی نفی کی دلیل مہیں ۔ المعبل الصالح - إس مصراد مفرت عيسى على العلاة والتسليم بير ـ قيامت ك ون ان مصوال مو گاکیا آب نے این قوم کو برحکم دیا تھا کہ مجھ اور میری مال کو معبود بنا کو۔ اس برار شاد فرمائیں گے۔ اے النيرا تو اكر بع ميرك ك يدروانبي كريس وه بات كهول بس كے كين كا تھے مق نهيں اگريس نے يہ بات ہی موکی توصرور تیرے علم میں موتی تووہ بات مانتا ہے جو میرے جی میں ہے میں نے ال سے وہی کہا که ابودادُوژانی مِناکز ماب تنظه پرنتیاب المیت ص<u>سس </u> می ترندی ثانی ، باب الحشر <u>صسه می</u>  حص کا تونے جھے حکم دیا تھا کہ انٹرہی کی عباد*ت کرو جومیراہی د*ب ہے اور تمہادا بھی دب ہے میں ان ٹیرطلنع مقاحب مكسيس ان يس دبار (الأيت) عَنْ سَعِيْلِ الْقُبْرِي عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَاعُنْهُ مرميم من عصرت ابو برعده رمنى الترتعال عذبي مل الترتعال عليه وسلم سع روايت كرت ہے باپ آذر سے تیامت کے ون ملاقات کریں گے ، ور آ ذر کے جہرے بر سیا ہی ا ور غبار موکا اب رُيُومُ الْقَيْمَةِ وَعُلَى وَحُدِ آزُرُ قَنَّرَكُ وَعُبُرُكُ فَيُقَدِّ لُ لَهُ الْمُ مُرَافِكُ لِكَ إِلَّا يُعْصِينُ فَيُقَوِّلُ أَبُولُ فَالْيُومُ إِلَّاعَهِ روں می ابراہیم عرص کریں گے اے رب نونے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بعثت کے دن رسوانہ تعالی فرائے کا میں نے جنت کا فروں پر حرام فرائی سے چھر کہا جائے گا اے ابراہیم ا اذَا هُوَ بِإِنْ يَخِ مُتَلَظِّرُ فَيُؤْخِلُ بِقَوَ الْجُرِمِ فَيُلْقِي فِي النَّارِعِهِ مراس کے باؤں کو بیکو کر اے جہنم، میں ڈال ویا جائے گا۔

ابا کا فرار صیح بہ کر اور صیح بہ کر اور صرت ابرا میم علی الصافرة والتسلیم کا باب بہیں تھا جہا تھا جہا معمور کی اسلام کو اولا و اسلام کو اولا و اب کہنا و نیا کے ہرعرف میں شائع ہے ، خود قرآن کریم میں حصرت اسامیل علی اسلام کو اولا و یعقوب علی السلام نے عرض کی نغیم الله کا بار کی ابرا ہی کا اور اہم کا اور ایک کا اور ایک کا اور ایک کا اور ایک کا فدا میں کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ کہ ہم اس کی برست کریں ہے جو آپ کا اور ایک کا برابر امیم اسلام اور ایک کا فدا ہے۔ د بقرہ ایت مسل اور اسکی کا فدا ہے۔ د بقرہ ایت مسل ک

عه نانی تغییر موره شعرار باب ولا تخفرنی یوم یبعثون صلنگ

نزهت القارى (٢) اَ الْأُنْ لَامُ فَقَالَ قَاتَلُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنِ اسْتَقْسَهُ إِيالًا ما یا النگر تعالیٰ ان تصویر بنانے والوں پرلعنت فرائے یخداان لوگوں کے معی تھی یانسر کا تیر نہیں بھینکا ہے بیر دریت کاب الج میں گذر کی ہے۔ وہی اس پر مفصل بحت مذکورہے حُلُ ثُنِي سَعِيْلُ بْنُ إِلَىٰ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي وَعِنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ هُ صلیمے مشت معزت ابو ہریرہ دمنی اللہ تعالیٰ عند نے کہا۔ بو چھا گیا یاد سول اللہ رُضِي اللَّهُ تَعُا لِي عَنْهُ عَالَ قَيْلُ يَارُسُولُ اللَّهِ إِمْنُ ٱ ، کون ہے فرایا ہوتم یں سب سے زیادہ بر میرگار ہو لوگوں يُسُى عَنْ هَالَ السُّمُّلُكُ عَا بس نہیں ہو <u>چھتے</u> فرمایا تو راہ سف ہیں جو خا ھِ ابْنُ بَيِيَ اللَّهِ ابْنَ جُلِيْلِ اللَّهِ قَالَوُ ا انتر کے نبی کے ہے نووالٹرکے نبی میں لوگوں نے عرص کیا اس کے بار ال تُعَنَّى مُعَادِنِ الْعُرُبِ نَسْتُكُونَ تُحَيَّا رُهُمُ فِي ، فالدانون کے بارے میں یوسے موجوما لمیت اچھ سے وہ مُمْ فِي الْرِيْلِامِ إِذَا فَقِهُوا عِم اسلام میں میں استھے ہیں جب کہ وہ دین کا علم ماصل کریں ۔ انفاهمر بياكه الترعزوجل نفرايا ان اكرمكم عندالله اتفاكموشك

عله نزمترالقاری ملدمِبادم للی ۔ عده باب ام کنتحرشک ان اذ حَضریعقوب الموت مک باب لقل کان فی یوسف و اخوت ه صفی مناقب طلق ثانی تغییر موزه یوسف باب همه کان فی یوسف و اخون ه صفی سلم ما نب، سال تغییر ا معه و و موه و

نزهت القادى لا) الانبياء ا وركريم ہوتی ہے۔ اوربیاں مین نشین منصب نبوت بر فائز تھیں تو حضرت یوسف علیرالصلوٰ ہ والتسلیم کی کرا مت اورشرا فت میں کیا تسبہ ۔ هنگاد ك - اس سے مرا دعرب كے فائدان بين بعض فائدانوں ميں دينوى شرافت ما بليت كے زمادي تهمی بائی جاتی تقی اس ارمثنا دکا حاصل به ہے کہ جو لوگ زما زما لمبیت میں دینوی اعتبار سے شریف متھے اسلام لانے کےبعدیجی وہ شرییف ہی ہیں اس لئے کہ اسلام دؤائل سے روک ہے اور فعنائل سے آداستنہ ہوئے کا حکم دیت ہے تو جولوگ زما زجا ہلیت میں شریعن ستھے اسلام لانے کے بعدان کی شرافت حتم نہیں ہوتی ۔ باتی رُم تی ہے ملکراس یں چارجاندلگ جانے ہیں مگر جو نکے مشرف علم مشرف نسب سے بڑھا ہوا ہے اس کے املام لانے کے بعد مشرافت ومنجابت علم محسائق مشروط ہے۔ عَنِ الْاَعْرُجُ عَنِ إِنْ هُرِيْرُةٌ رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ و المرام الله عنه نو الله الله تعالى عنه نے کہا رسول قَالَ مُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْحُتَكُنَ إِبْرَاهِمُ انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ابرا جیم نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وم يُّ صَلِّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَهُوَا بُنُ ثَمَا نِيْنَ سَنَةٌ بِالْقَالُ وَمِ عِم اسی سال ک عمر میں مبول سے اپنا ختن کیا ۔ ا ما مالک ا وبرا مام اوزاعی کی روایت میں ہے کہ ایک موبیس سال کی عمر میں ختند کی اور اس کے بعد التی سال جئے۔ امام ماور دی نے مکایت کی کہ انھوں نے ستر سال کی عمیس فتنه كياراب قيبر في كهاكدان ك عمرمبادك ايك مومترمال كى موتى والله تعالى اعلمر بِالْقُلُ وهم \_ وال كُ تخفيف كَ سَائَة برهيون كاستَعياد بسولد إورشام مين ايك بتى كانام معى ب یه دال کی تخفیف اور تشدید دو او ساح مروی ہے۔ قرطبی نے فرمایا که اکترروا سیس تخفیف کی بیں اور اس سے مرا د بڑھیوں کا جھیا دبسولہ ہے۔ عَنْ كَعُمَّلًا عُنْ أَنِيْ هُرِيْرُةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى تحکره کوئی محضرت ابو ہر برہ رصی انٹر تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول انٹر صلی انٹر تعالیے عليه وسم نے فرما يا۔ ابراميم نے صرف بين باتيں بطا مروا تعرضے فلاف كبى ميں - ان ميں سے عدہ ثاني الاستيال ان صرف مسلم الاندباء

الانبياء نزهت القاري (١١) 490 ، (اول) ان کا یہ فول میں بیما رجونے والاہو ں

مزهت القادى (٢) وَاحْلُ مُ هَاجَرَقُالَ الْوَهُرُيْرِيَّا فَتِلْكُ الْمُكْمَرِيَّا بَيْ مَاءَ النَّمَاءِعِهِ توا تخوں نے کہا اللہ نے کا فرے مکر کو اس کے سیعے میں رد کر دیا۔ یا فاجرکہا تھا۔ اور إجره كو فدمت كے لے دیا ہے۔ حفرت ابو بریرہ نے فرمایا۔ اے اسمان کے پان کے بیٹو یہی تمہاری ماں یں۔ كُورِيكُرِن بِ يبال ايك الشكال بيبين كيا جا آب كداس مديت مِن تين ري مير ور المربع المرب كرجب فيامت كے دن لوگ ان كى بارگاه ميں حاصر ہوں كے تووہ بقيد باتوں كے ساتھ ساتھ رہجى ارش و فرمائیں گے کر سادے کے ادے میں فرمایا ھنداس بی ۔ اس کے جواب میں بعض شارمین مدیث نے فرمایا مركسي داوى سے وہم ہوگیا ہے ہو واقعہ حصرت سارہ سے متعلق مقااس کے بجائے کو کب کو ذکر کر دیا علام عینی نے جواب میں فرمایا کہ اس کی صرورت نہیں کر کسی راوی کی طرف وہم کی نسبت کی جائے۔ بلکر پر حفیقت میں نکذب ہے رتوریواس کے کرجس وقت سارے کو دیکھ کر فرمایا تھا ھالا اربی اس وقت اگرنا بالغ تھے توسرے سے بات بى حتم سبعه اوراكر بالغ كيض تويه ارشا وبرسيل محقيق واعتقاد نهيس مقاله بلكه تو بيخ اور محكم كي طور مرز فرماياتها يغنى يرخبر حظيقت مين استفهام سے قوم كوستاروں كى يرحش كرتے ديكھا تو فرمايا يه ميرارب سے جي تو دو تاہے بدلتاد متاہم میمرادب بنیں موسکتا۔اس کے وربر صرف من ہی رہا۔ ان مينول باتول كوكذب باعتيار ظامرك فرما باكباسي وريز حقيقت مين به توريب يعن ظام معنى واقعه كے فلاف مگرد دسرا تھنى معنى واقعه كے مطابق ـ **پہر کا اور رہے۔** ان کی قوم نے ان سے کہا کہ میلے میں جلو نوا کیا نے ستاروں یہ ایک نظر ڈالی اور فرمایا کرمیں بیاد موں ۔ سقیم کے ظاہری مفی یہی ہیں۔ ہوسکتاہے کہ اس وقت صرت ابراہیم علی العداؤة والتسليم كوكونى معول ئ تخلیف د چی جومثلاً دردسروغیره اور بنظا مرنندرست منفه نو و پیچین والول که امتبار سیطیم کهنا خلاف وا فع ہے مگرواقعہ کے اعتبار سے ورسن ۔ علاوہ ازی اسم فاعل استقبال کے معنی میں بھی بخترت أناج ابواس كمعنى ير موك كرمين بمار موف والامول اوريه واقعدك اعتبارت ورست مع ركم مستقبل میں تھی نہی وہ علیل صرور ہو یے ۔ ه و مسرا کی اربیر - جب قوم بیلے میں چل گئ تو تُبرُسے بھوٹے بھوٹے تھام بتوں کو نوڑ ڈالا اور کلباڑی سبت برسے بت کی گردن پر رکھ دی میںلے سے والیس آگر بجادیوں نے جب اپنے معبودوں کی پر درگت دیکھی نوانھوں نے یہ مجاکہ حفرت ابراہیم ہی کافعل ہے کیوں کہ سب جیلے میں متھے اور پہی واحد بستی میں رہ گئے متھے۔ سب ان کے بجاری ستھے مصرت ابراہیم ان بتوں کی برائ برطابیان کریے تھے۔اس لئے بجاریوں نے ان سے بوچیا عدة الى تكاح باب اتخاذ السرامى طلك مسلم نعناك \_ له باب اثبات الشعاعة مسك 

نوهت القارى ۲۰۱) 494 الانبياء یکسے کیا ہے ؟ فرایا مُلْ فَعُلَمْ كِنْ رُوهُ مُري ال كى بڑے نے كيا ہے بظام اس كايى مطلب سمج يس اتا ہے کہ بتوں میں جوسب سے بڑا ہے اس نے رحرکت کی ہے بیکن حقیقت میں جو نکر حفرت ابرام بم علرالعدادة والتسكيمان ست يقينا برا مص ستم المفول نے اپنے آپ کو مرا دلیا ۔ تو اس کا حقیق معنیٰ درست ہے ۔ لركورمير- جب مصنرت ابراميم عليالصلوة والنسليم حفرت ماره كوسه كرايك ظالم بادشأه يركذرس تو اس نے حصرت سارہ کے بارے میں پوچھا یہ کون ہیں اس ظالم گی عادت تھی نو دار د افراد کی بیویوں کو محل میں امقوالیتالیکن سی کے ساتھ اس کی بہن ہوتی تواس سے تعرض نہیں کرتااس لئے مصرت ابراہیم علیالصلاۃ واتشلِّے نے پہنیں تنایا کم میری بیوی ہے - بلک فرمایا کہ یہ میری بہن ہیں اس سے وہن تقیق بہن کی طرف جا آ ہے۔ حصرت ابرامبم عليه انسلام كى مراد دى ببن يا فاندانى ببن تقى كيونكه حصرت ساره حصرت ابراميم عليه انسلام مرجيا كى يدى تقيق. بهال جوصديث مدكورسد اس سے يسل احمال كى تعيين مور كى سے كيونكر مصرت ابراميم في مصرت ساره سے فرمایا کہ اس زمین برسوائے میرے اورتیرے کو کی مومن نہیں ۔ فتلك المكحرب برحفرت او مريره كادشا دمع يداس بات كى دليل مدكم سادے عرب بشمول انصار كرام حصنرت اساعيل عليه انسلام کی اولاد چي اېل عرب کوبنی حاج المسماء اس بنا پر فرما يا که اېل عرب کی زندگی کا مدار بارت ہی کے یانی پر تھا۔ان کے مک میں کوئی وریائیس ہی کے پالی بر کھا۔ان کے ملک میں کول دریا تہیں ۔ **پالی** یَزِفُونَ النسُلا نِ فِی المُنسی صلای زیمی کے معن تیز جلناہے۔ حصرت ابراميم عليه لصالوة والتسليم في بب بنول كو تواميود ديا نوان كي بت برست قوم توكافراس كى طرف جلدى كرست أست والصافات كيت علم في موف حموى اور عظميني كرنسيني ميس بمستمل اور باقیوں کی روایت میں صرف باب ہے وہ بھی بغیر ترجمہ کے اور نسفی کی روایت میں باب نہیں ہے علامہ ابن محرسندستها كي نسخه كو ترجيح دى سد عَنْ التُوْبُ السَّخْتَيَانِ وَكَنِيْرِبْنِ كَثِيْرِبْنِ كَثِيْرِبْنِ المُطَلِبِ بْنِ كريمت حفرت ابن عباس رصى الترنعالي عنهائ فرمايا -سب سے يہلے عور توب ميں وَدَاعَة بُرِيْكُ أَحُلُ هُمَاعَلَى الْآخِرِعَنْ سَعِيْلِ بْنِ جُبَيْرِقَا مفترت اساعیل کی والدہ نے بنایا۔ انھوں نے کمربنداس سلئے نگایا کہ اسینے نشان تدم کو مٹا دیں تاکہ سارہ بیچھا نہ کرسکے جب ابراہیم انفیں اور ان کے نیکے اسمعیل کو لے کر شام

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى ١٥٥

499 <sub>d</sub>alen len len len len fen fen len len beligen beligen.

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (م) کے دار زکھا۔ اگر ہو تا تو دانے میں بھی برکت کی د ماکرنے ۔ فر

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الانبياء

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (۴) الابنياء الجيئائة وإثراهيم ينبى تحتى إداائ نقع الميناء جاءبطن الحجر فوطع عادت او کی ہوگئ تو یہ بھرلائے اور حضرت ابراہیم کے لئے دکھا۔ جس پر کھڑے ہوکر تعم لَهُ فَقَامُ عَلَيْهِ وَهُو يَنْبِي وَ إِسْمَعِيْلُ يَنَارِو لَهُ الْحِيارَةُ وَهُمَا يَقُو لَإِن لَيْهُ کرتے تھے۔ اور اسمعیل بیمفر دیتے تھے۔وہ دولوں برد عالبھی کرنے جاتے ۔ اے رب ہماری طرف سے إتَّكُ أَنْتُ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِهَا بِ حَتَّى يُلُّ وُسُحُو قبول فرما۔ بیٹنک تو سننے والا علم والا ہے۔ دولوں بیت دینہ کے دردگرد گھوم گھوم کر بنا نے تِو وهُمَا يُقُودُ لَانِ رَبُّنَا تَقَتُلُ وِتَا إِنَّكَ انْتُ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ -رہے - اور یہ وعاکر نے رہے - اے احتربماری طرف سے قبول فرما بیٹنک تو سنتاہے جا نتاہے ۔ حصرت ابراميم عليالصلاة والتسليم في حصرت المعيل عليه الصلاة والتسليم كو مكم معظم يس لاكراباد فروایا اس قصے سے اجزارا ام منادی نے کئ گر روایت کے ہیں۔ یہاں وواویوں کے بیان كي موئے قصول كواكھا كل كراس ترتيب سے تصبے كوذكر فرمايا ہے كه بورى بات ذبن ميں آجاتى ہے ۔ اً كَنْ عَلَىٰ ﴿ نَظَاقَ ـ يُرُومُ كَا مِكْرِنَد عرب كى عورتين كام كاج كے وقت كريس ايك كيرا بانده ليتي تقين اى كومنطق إورنطاق كهته بي حصنرت ساره ف حضرت باجره كوحصرت ابرا بميم عليالسلام كومبركر ديا يحصرت ما جره حامله ، وكنيس اس يرصزت ساره كوغيرت اكن توالخول نے تسم كھا كى كران كئے بين عضوكو كا ليس كى اس سے گھباکر مصنرت باجرہ رصنی الترنعالی عنہا گھر جھوڑ کر باہر نکل گئیں اور اپنے نطاق کے بچھلے مصد کو زبین نگ لٹکا وہا ماک ال کے نشان قدم سٹتے جائیں محزت ابرامیم کوجب یہ بات معلوم ہوئی تو الحفول نے معزت مارہ سے سفارش کی اورفر مایا۔ ان کے دونوں کا نول میں سوراخ کردے اوران کا ختنہ کردے ۔ بینا نجہ حضرت سارہ نے اس یول کیا محر بحكم اللى حصرت ابراميم حصرت باجره واسماعيل كوك كر كم معظمه أك يرسفر يدل فروا يتحايا براق بيه دونون عنل دو حديقي دو مركمتن برا درخت، بيت الندكي قريب جهان زم خريف مع و مال يك بڑا درخت تھا۔ وہیں لاکر مال بیٹے کو حضرت ابرامیم نے رکھا۔ ایک تھیلی میں تھجوری اور ایک مشک میں پان امیر دے کرحفرت ابراہیم علیہ انسلام والیس ہوسے وعطش ابنها ـ اس وقت حفرت اسماعيل ك عرد وسال تفي . حضرت احره كا دود ها وكدكيا . حضرت اسماعیل بھوک وہایس سے تراپنے لگے ۔ اس کوراوی نے بتلوی اوینلسط سے تعبیر کیا ہے بعی بھوک اور ا یماس کی تندت میں لوطنے سلگ<sub>ے ۔</sub>  الانبياء نزهت القادى (٧) ِغُو ا بینے ۔ غوات کے معنی فرا ِ درس کے ہیں۔ یعنی اگر تیرے باس فرایدرس کا کوئی سامان ہو تومیری مدد کرد فبعثث بعقبه يعنابى أيرى يااي بازوس زمين كوكريا اورايب دوايت يس مراب إول سے جبر بیل نے ایش کاری ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنی انگلی سے زمین کو کریدا جس سے یانی البلنے لگا. و فی می کی می کی استندے بن قحطان کے فرد مقع جوسام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں اب کے سردار کا نام مصناحن بن عمرو کھا۔ایک روایت میں بیرہے کہ اس وقت بدلوگ مکرمے قریب ہی کسی وائد میں تھے۔ جرم اوراس کے معالی قطورا جواس تبیلے سے جداعلی ہیں سب سے بہلے عربی زبان ال لوگول نے بولنی تزوع کی ہے ۔ رحصزت اسمعیل نے انھیں میں برورش یا کی ا درانھیں سے غربی زبان سیکھی اور اس مدیرت کے مناً فی مہیں جو جا کہ نے ابن عباس سے دوایت کی ہے کرسب سے پیلے عربی زبان میں *تھزت ا*کھیل نے کام کیا۔ اس صریت سے مرا د برہے کہ اولا دا براہیم میں سب سے پہلے مصرت اسلیل نے عربی میں کلام کیا۔ روجو کا ۔ بیوی کانام کیا تھا اس میں شدیدا ختلا ٹ ہے اس طرح کیس کی صاحبزادی تھیں اس میں اختلاف ہے۔سہیلی نے کہاان کانام مدار بنت سعد مقارابن اسخی سے روایت ہے کہ ان کانام عمارہ بنت سعد بنت اسامہ تھا۔ ابوجہم کی مدیث میں ہے کہ بہ صدار کی بیطی تھیں۔ اس میں نام مذکور مہیں بھنرت اسماعیل نے خود ان کے باب کے بہاں بیغام بھیجا۔ اور انفوں نے شادی کروی ۔ مانت ام السله يل \_ اس انزارس حضرت إجره كاانتقال موكيا حصرت اساعيل في النفي عطيم ميس دمن فرمایا . انتقال کے وقت ان کی عمر نوے سال تھی ۔ فَتَوْرُقَ مَ مِنْهُمْ أَخْرِي مِصرت ابرامِيم ك علم ك بموجب ببلي زوم كوطلاق دے ديا اور معربن جم ہی کی دوسری کوئی سے شا دی کی حن کا ام شامہ بنت محکمل باعاتقہ بنت مشام متقان کے بارے میں اور بھی روایتی ہیں۔انفیں سے حصرت اسماعیل کے بارہ نیمے پیدا ہوئے ۔ كما يصنع الوالل بالولل يعنى سينه سے الكايا، مصافح كيا، وست بوسى كى يا پيتانى جوماس وقت من ابراہیم علیہ انصلوٰۃ والتسلیم کی عمرسوسال کی تھی۔ گذر چی کا کہ بیت انٹریشریف کی تعمیرسی سیے پیہلے فرشتوں سے ک تھی طوفان نوح میں اس کی عمارت اٹھا ل گئ طوفارِن سے بعد بیت الٹرشریف کی جگرایک ٹیلڈی طرح موجود متی و ہیں بربیت التٰرشریف کی بنیا دیں کھو دی کمئیں اور عارت بنا لی گئی ک ایک مدیث میں ہے کہ اَدِسْرعزو جل نے ایک بادل بھیجا۔ وہ بیت النّدی جگرا کرسابہ فکن موکیا۔ای سے بیت انڈر ٹریف کی مدہندی کی۔ بیت انڈر شریف کی عادت حصزت ابراہیم علیالسلام سے ہا تقسے نواہم اوتخي تمقى \_اوراس كا دورتيس إلحة تحقا \_ اس کے لئے بھت نہیں تھی ایک دروازہ رکھا اور اندر دروازہ کے یاس ایک گڈھا کھو داجس میں بیت الند شریف کاندرانه رکه جآ تھا یہا نے بہاڑوں کے پتھروں سے بنا ہے۔ حرار، نبسیر لبنان، جل طور

 نزهت القارى (٢) النبياء

الماده ال

1490

اِنْهُمُ قَالُوْ آیا رَسُولَ اللّهِ لَیْف تصلی عَلیْك فقال رَسُول الله صلی علی علی الله صلی کیے درود برط میں و تو رسول الله صلی اللّه تعالیٰ علیہ و سلم نے فرایا ہم کہو اے اللّهِ اللّٰهِ علی اللّٰهِ علی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ علی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ علی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

دی دی کی طبیب و رستور کو کو ۱۱ می محمد را در ان کی دریت برجید کو نے اور ان کی دریت برجید کو نے ا

دُرِيْتِهُ كُمَا صَلَيْتُ عَلَى إلِ إِبْرَاهِيْمُوبَارِكُ عَلَى حُمَّا وَارْوَاجِهِ

رون اره رواه آن ابرا مع بر اور برا على المراه في ادراه و ادراع اور ورب بر مين وَدُرِّ يَيْتِهُ كُمُا بِارْكُتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمُ لِاتَّكُ حَمِيْكُ فَيْجِيْكُ عِلْكَ عِلْمَ

قن برکت نازل فرمائی اُل ابراہیم پر بیٹک تو تعرب کیا ہوا بردگ ہے۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزمت القاري (١) جُرَةُ فَقِالَ أَلِا أَهُدِي كَالِكُ هَلِ يَنَةٌ سُمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيُّ صَلِّ نے ما گات کی اور قر مایا کیا میں مجھے وہ ہریہ نہیش کروں جو یمی نے رمول انتر میل انتر تعالی كَمُ فَقُلْتُ بَالَى فَأَهُدِهُ إِلَى فَقَالَ سَنُكُنَا ملم سے ساہے یں نے کہا صروریہ بدیر مجھ عطا فر مائیے تو انھوں نے الْبَيْتِ فَاتَ اللهُ قُلْ عَلَّمَنَا كَنْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُ قَالَ فَهُ ورود کیسے ہے اللہ نے ہم کو آپ بر سلام کرنے کا طریقہ سکھا دیاہے فرمایا کہو اسے اللہ رحمت نازل فرما محمدا ور آل محد ہر سے تونے رحمت نازل فرمانی ا براہیم اورآل ابرامیم پریایا <u>ریٹ یک بہوا بزدگ سبے ۔ اے ادائر برکت نازل فرما محد اور کا محد پر جیے</u> قوت برکت نازل فرمائی ابرا میم اور آل ابرا میم بر عب تک تو تعربیت کی جوا بزرگ سے -صنرت ابودرکی روایت میں آل ابراہیم میں لفظ اک تفح ہے۔ مراجود ابراہیم علی لصالوہ واس بين - أَل محدست مرادياتو خاص اولا وسيده فاطمه زمرار طني الله تعالى عنها بين يا وه تمام بي أنم بن مطلب صنعین زکونهٔ لینا جائز نهیں ۔ اور اس کا بھی احتمال ہے کہ آل سے مراد تمام مسلمان ہوں جیسا کہ ایک مديت ين فرهايد من تبعني فهو آلى . جو ميري اتباع كرے وه ميري آل ب کما صلیت علی ابراهد ور اس میں افضل کی مفصول کے سابقة تشبیه نہیں بلکرغیرا عرف کی اعرف کے ما تقت مے مصنت آبراہم علیہ اتصالوۃ والتسلیم اوران کا ال پر النّدع وجل کی خصوصی رحمیّیں آور کے بناہ برکتیں اس وقت مجی سب کومعلوم تقیں ۔ اس لئے: کما صلیت علیٰ ابراہیم وبارگت علیٰ ابراہیم فرمایا گیا ۔ كيت الصلوَّة يسوال كينياديكم كروران كريمي فراياليا - ياايها الذين آمنوا صلو اعليه وسلموا تسليمًا \_اسے ايمان والوني بر درود بھيج أوران برسلام بھيج جبيباكرسلام بھيضے كائق ہے \_تستهديس سلا عمه نانى تفير ي تفير سوره الزاب باب توله الدالله وملكِكته يصلون على النبي ميي دعوات باب الصلوالة على النبي صنيه مسلم، ابوداؤد، ترغرى، ابن ماج ركلهم في الصافق . 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الانبياء مواد المراد الم

کا دیقه سکھایا کریوں کہو انسلام علیک ایھا النبی و دحمة الله و برکانت مصور درود پڑ کے کا طیقہ

بھی سکھا دیں۔ ای میں میں کا بیار کی میں گئی گئی کا کو میں کا سال کو کئی اور ایک کا کہ آپار کا کہ آپار کیا گئی کے کہ اللہ کا

عُنْهُمْ اقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسُلَّمُ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَ عَنْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسُلَّمُ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَ عَنْهُ مَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ يَعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ يَعَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ مِنْ وَمِينَ فَي حَفَا اللّهُ لَكُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَ

لَّهِ وَكُلَمْ فَمَنْ وَقَيْنَ فِي فَفَا لِمُنَا كُلُونَا فِي فَعَا لِمُعْ عَلَمْ الْمُورِدُ فِي عَلَمْ الْمُ الْمُحُسَينَ وَيُقُولُ إِنَّ اَيُأْكُمُا كَانَ يُعَوِّذُهِ هِا السَّمْعِيْلُ وَاسْعَاقُ أَعُودُ

کر تمہارے باپ اساعیل واسختی کی مجی مفاطق کے لئے یہ و عا پڑا ہے ہے۔ مرین کی در کر کے میں وسطان برو ای مارین بھرد کے ایک ایک ہیں

مقے ۔ اعوذ بحلمات المترالتات الخ

1494 من المه المامة كمعنى زبريا اورنقصان بهونجان والے كيريد لاحة كعنى برائ من المامة كان المامة الم

باب قۇل الله عُرْوَجِلَّ وَنَبَّكُهُمْ عَنَ طَيْعِبِ إِبْرَا هِيْمَ إِذْ وَخَلُوْ اعْلَيْهِ ( الأية ) لَا تُونُّ حَلُ لَا يَحْعَمِنْ وَ إِذْ قِالَ إِبْرَاهِ مِيْمُ

رُرتِ اَرِنِي كَيْفَ مِجْيِ الْمُؤْتَىٰ صَكِيمُ

التٰ عزوم کاس ارشا دکابیان ا در انفیس ابرامیم کے مہا نوں کے بارے میں بتا دو جب کر اس کے پاس طاخر موٹ و سے اور النظر وجل کے اس موٹ در اور النظر وجل کے اس ارشاد کے بیان میں اور جب کر ابرامیم نے کہا اے میں میں اور جب کر ابرامیم نے کہا اے میں میں ا

رب فجھے دکھا دے تو کیسے مردے بلاسے گا۔

و صبح اب صیف ابواهیدر۔ انٹرعزومل نے حصرت لوط علیانسلام کو اپن قوم کی ہدایت کے لئے اور صبح میں اعلام ہبت کشرن سے میل موان میں اغلام بہت کشرن سے میل موان میں اغلام سے اندر ہے کی ملقین موان ما اسلام نے ایکنیں اسلام کی دعوت دی ۔ براتیوں سے خصوصاً اغلام سے بازر ہے کی ملقین

ہوا تھا بھنا ہے تھا مالیا تسلام نے انھیں اسلام کی دفوت دی ۔ برائیوں سے تھیومنا اعلام سے بارز کہے کی تسییق فرمائی مگرینہیں مانے اور ازرا ہرکمٹی وتمرد پر کہدیا اگرتم سیجے ہوتو ہم پرانڈ کا عذاب لاؤ۔ مصرت لوط علیانسلا نے ان کی تباہی وہر بادی کی بدعا فرما گی۔ اسٹرعزومل نے ان کی بدعا قبول کی۔ اوران پر عذاب نازل کرنے تھے لیے

ے ان ک با ہی و برباوی ک برخا کرہا کہ اس کر برق کے اس کے ان کی بہت برق کے دویات برخارب دی ہوت ہے ہے۔ چار فرشتوں کو بھیجا۔ جرئیل ، میکائیل ، اسرافیل ، وردائیل ، بہ فرشتے نح بعدورت بے دئیش و برودت نوجوانوں کی شکل میں بریدل میل کر صفرت ا براہیم علیہ العسائی ۃ والتسلیم کی خدمت میں حاصر بھوئے ۔ مصنرت ا براہیم علیہ انسلام کی

عه ابودادُوسَة ترمَى ملب، نسائل نعوت ، على اليوم و الليلة ـ ابن باجرطب ،

عادت کرمیتی کہ بغیر مہمان کے کھا تا نہیں تناول فراتے تھے۔ بندرہ دور تک تقریبًا کوئی مہمان نہیں آیا تھا۔ اس
کاان براٹر تھا۔ جب ان لوگوں کو آئے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی اہلیہ کے پاس تشریف کے گئے
اور بھنا ہموا توب تندرست بچیڑ ا کھانے کے لئے لائے فرشتوں نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ اس سے صفت
ابراہیم علیہ انسلام پر کچھ خوف طاری ہوا تو ان فرشتوں نے عرض کیا آب ڈریے نہیں ہم قوم لو ماکوتباہ کرنے کے
ابراہیم علیہ انسلام پر کچھ خوف طاری ہوا تو ان فرشتوں نے عرض کیا آب ڈریے نہیں انھیں ہنسی آگئ فرشتوں نے
انہیں بنتارت دی کہ دلند عروب آب کو فرزند عطا فرمائے گا۔ جس کا نام اسحٰق ہو گا اور انھیں تھی ایک فرزند عطا
فرمائے گا جس کانام بعقوب ہو گا۔

قرمائے کا جس کانام بعقوب ہوگا۔
کبعث بھتی المولی ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوة دانسیم نے اللہ عزوجل سے بیسوال کیا کہ مجے دکھا در کر تو مردے کیسے نزندہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ کیا اس برایمان نہیں دکھتا ، فرمایا ایمان تورکھتا ہوں لکہ مردے کیسے زندہ فرمائے گا۔ فرمایا کہ کیا اس برایمان نہیں دکھتا ، فرمایا ایمان تو کھتا ہوں کہ بین ماصل ہوجائے اس کو مجھے اطمینان قلب ماصل ہوجائے بین علم الیقین ماصل ہوجائے اس کو ول سمجھے کہ برخص کواس بان کا یقین ہے کہ مکم معظمہ اور مدین طیب ہوجود ہیں کسی کواس میں درانجی شکنیں کول سمجھے کہ برخص کواس میں درانجی شکنیں

لیگن آن دونول کی زیارت کے بعد حوانشراح اوراطبیان ہوتاہے وہ بن دیکھے ہوتے یقین ہے بڑھا ہوا ہوتاہے صفرت ابراہیم علیانسلام کے اس سوال کا بھی حاصل یہی تقا کہ احیار موتی و کھا دے کہ احیار موتی آنھوں سے

دیکھ کر جوانسٹراے صدر مرد کا۔اس کی بات کچھ اور ہوگ ۔ حکم ہواکہ چا دجر بال لے لو مصرت ابرا ہیم علیانسلام نے مرخ ، مور اکبوتر ، اور کھالیا۔ حکم ہواکہ اِن کے سرکا ط کرا ہے یا س دکھوا وران کے سمول کوقیمہ کرے ایس

یس ملادو مجرح اربہاڈوں بہ جاگران سے اجزا رہ شنز کردو۔ اور مجران کو پکارووہ سب ٹمہارے پاس اڑتے ہوئے ما صربوں سنے ۔ حصرت ابراہم علیالسلام سے دست مبارک میں ان برندوں کے سرستھ، پکا دنے کے

ہوت ہا سر ہوں ہے۔ مقرت اور ہم ملی ملی ملی ملی ملی ملی ان پر ندوں کے سر سے ، پکا دا ہے۔ بعد مار دوں کے سر سے ، پکا دا ہے۔ بعد مار دوں کے دور ان کے یاس آئے اگر دوسرے کا سرکسی کے دھڑ کے ساتھ ملانا جا جے تو ہد جا اور

بدودر کا مرطات تومل جاکا ۔ جب اس کا سرطات تومل جاکا ۔

میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے ذندہ فرمائے گا فرمایاکہ کیا تو ایمان سنیس رکھتا۔

<u>ٱڔڹ۬ڰؽؖڣڿٛ المؤث قال أوَلَمْ تَوْمِنْ قَالَ بَلْ وَلَكُنْ لِيُطْهُرُنُّ الْمُولِيُّ لِيُطْهُرُنُّ ا</u> عرصن کیا ایمان رکھتا ہوں بیکن ہا ہما ہوں کہ اطبیّان قلب ماصل ہو جائے اور اللّٰر تعالیا وَيُرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقُلُ كَانَ يَاوِي إِلَّى كُنِي شَلِ يُلِّ وَلَا لِمُنْكَ لوط پر رحم فر ما ئے وہ مضبوط بناہ کا ہ کی طرف پنا ہ لینا چا ہے ہے اور اگر میں اتنے زمانے السِّمجُن طُوْلَ مَالَيِث يُونسُفُ لَأَجُنبُثُ اللَّااعِي عنه نک جیل فائم میں رہما جتنے زمان تک یوسف رہے تو داعی کی بات مان لیتا۔ فنحن احق بالشك - يرقياس ستثنان ك طور يرب مطلب يرج كرا *أرهز ا* ر موسی است ایرامیم نے شک کیا ہوتا۔ تووہ ہمارے جد ہیں ہم ان کی برنسبت زیادہ شک میں منتلا ہو تیے لیکن انھوں نے تنگ نہیں فرمایا میں تصریح فرما دی کہ مجھے ایمان ہے شمک کے بعدایمان کاسحقق ہی نہیں ہم س انفول نے ترک نہیں کیا تو ہمیں شک کاکیا تی۔ بوحمد لوطأ وحصزت لوط عليانسلام حفرت ابراميم عليانسلام مح بهائي محارظ كم سقه اور حفرت ابراميم بر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے مصر گئے تھوا تھیں کے ساتھ شام واپس آئے حصرت ابراہمیم علیانسلام کئے فلسطين مين بودوباش اختيار فرمائ اور حفزت لوط في اردن مين اس كي بعدالتندتعالى في حفزت لوط كوامل ا ل مدوم کی جانب رسول بناکر بھیجا۔ بر بازاً بستیان تقیں جن سب کومؤ تفکات کہا جا اسمے بیشام اور مجازے درمیان تقیس برلوگ بتوں کو پہنے نفعه اورب حيائيون كاارتكاب كياكرت يتقعه اشتفب حياستف كدمرداه اغلام ماذى كياكرن يحتف جب عذاب کے فرشتے انتہا کی خوبصورت بے ریش وہرودت نوجوانوں کی شکل میں ان کے دولت مار برمہو لیے اور ان بيهو دوں کو اس کاعلم ہوا تو انمفوں نے ان کے دولت خانے کو گھیرلیا اور برطینتی کا بر ملااظہار کیاحصرت لوط عکیماً نے ان جونیوں سے فرایا کہ برمیری لڑکیاں ہیں ان سے نکاح کمراواس میران خبیتوں نے بہ مجاب دیا اورخم جانتے موجو ہماری خوام ش سے اس مرحفرت لوط علیا اسلام نے بظاہرایی بیسی برنظرکرتے ہوتے بی فرما یا تھا۔ اے كاش مجھے تمہادے مقابل زور ہوتا۔ پاکسی مفبوط پائے كى بنا ہ ليتا۔ اسى كوحفنورا قدس صلى الٹارتعالی عليه وسلم فرماتے ہیں کے سبسے قوی ومقبوط ما دی و ملجا انتاع زوجل ہے اس کے ہوتے ہوئے حصرت اوط کا وہ فرما نا منصب نبوت کے اعلیٰ شان کے مناسب مہیں تھا۔ انتدان پردھم فرماتے۔ عب باب ولوطااد قال تقومه ص باب لقل كان في يوسف واخوت م ص ان تفنير سوره بقره باب فوله داذ قال ابراه يعررب ارنى صافحه تفرير سوره يوسف باب توله لعاجاء كا الوسول صنف تعبير ماب الوقرباء - اهل السحيون والفساد هيتن مسلم فضاك ابن ماج فتن \_

وُلُو كَبِنَدُ مَنَ مَ حَرَت يُوسَ علي العدالة والتسليم وزليخاف مرف اس بنيا ويركر المفول في استهيل مان جيل فان جيل فان جيل فان مي التنهيل مان جيل فان مي ويار اور باره سال تك جيل فان مي رسم وحضورا قدس صلى الترتعالي عليه وملم معزت يوسف علي السلام كففنل وكمال كاعتراف فرمان مران موت تواصنا وه ادشاد فرمايا وريج لم يشرطي سع جس كے لئے

صیر من م سے من رون کا معرف مرح مرح میں الم میں میں من من من میں ہوئیں۔ طرفین کا صدق صروری مہیں ملاقہ لزدم اگر جو نی الجملہ مو کا فی ہے مطلب بیہ ہے ۔ اتنی مرت درازی مجیل فانہ کی صعوبتیں برداشت کرناکو کا اُسان کام نہیں تھا۔

قُالْ إِنْكُنْ فَوْمُ مُنْكُرُونَ اَ نَكُرُهُمْ وَ هَكِرَهُمْ ﴿ آيت (۱۲) انكُرُهُمْ والسَّنَكُومُ سِيوَل كَ إِيَمِعَى مِن وَ اسْتَنْكُرُهُ حُرُوا حِلْ يُهْرُعُونَ يُسْتَرِعُونَ سِينَ ان كُوبِيكَا نِهَا يَهْرِعُونَ كَمِنَ دُولُ لَهُ مُوتَ دابِرِك

دُا بِرُ ا آخِرُ ا حَيْدَ فَا هُ هُلَكُ لَا كُنْ مُتُوسِّمِ فَيْرَ بِ مَنْ آخر صيصة كمعنى اللَّ كرن وال يَسِخ متوسين كمعن

بِلنَّاظِرِيْنِ يَسَبِيْنِ لَلَبُطَرِيْقِ بِرُكُنِهِ وَبِمُنْ عَظْ ويكف وليسيل كمعنى داسترك ركن كمعنى بإيعن وه اول لِاَتَنَهُ مُرْفَقُ مَنْ لَكُنُوا مَمُنْ لِكُوا مَمْ عَلِي اللهِ عَلَى مَا لَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

بروق و مراحد المراح المراح المراح المراحة وراحة المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة المراجة

النزعز وجل کے اس ارشا دکا بیان اور ممود کی جانب ان کی ہم قوم صالح کو بھیجا اور النزعز وجل کے اس ارشاد کا

بیان اور محروالوں نے دسولوں کو جھٹلایا۔

بیں مرد کی سی ہے س ت بھی میں تجر کے معنی توام ہے اور ہر ممنوع جرب ای سے آیا ہے جم محبور اور تجر ہردہ

عارت ہے جس کو تو بلائے اور زمین سے جوعلای و کردیا جائے وہ تجرہے اس سے مطیم کعبر کو تجریحتے ہیں گویا مطیم شتق م

معطوم سے جیسے متیل مقتول سے مادہ گھوڑی کو بھی سے مجرکہا جاتا ہے اور جمل کہا

جانا ہے۔ لیکن مجرالیمامر برستی کا نام ہے۔

بُهُا بُ قَوْلِ اللهِ عَرَّوَجُلَّ وَإِلَىٰ تَمُوْدَا عَالُمُ اللهِ عَرَّوَجُلَّ وَإِلَىٰ تَمُوْدَا عَالُمُ ال مَا لِمِيًّا وَقُوْلِهِ كُنَّ بُ أَصْعَابُ الْحَجِيْرِ

المَوْسُلِيْنَ صِمِكِ الْمُوْسُلِيْنَ صِمِكِ الْمُوْسُلِيْنَ صِمِكِ الْمُحْتَّرِينَ حِيْرُكُمُ الْمُ

ۯػؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙػؙؙؙؙٛؠؙؙٮٛؠؖۏٛۼ ڡٛۿۅؙڮۼٛۯٷڡۭڹ۫ۿڿؽؙۨٛڠؙڿؙۅٛ؆ٛ ۊٛٳؿٚۼٷڒؙڰؙڒؙؠڹٵۼڹۘڹٛڹۑڮۅۯماحجَرَث عَلَيدٍمِن

الْاَرْضَ فَهُورِ عِمْرُكُو مِنْدُ سُبِّى حَطِيْمُوالْلَهُ عِنْ جِنْدُاوْكَانَتُهُ مُشْتَقَ مِنْ عَنْطُوْمٍ مِثْلُ قُتَيْلٍ

مِنْ مَقْتُوْلِ وَيُقَالُ لِلْأُنْتَىٰ مِنْ الْحَيْلِ جِنْكُو

ڮؙؽڡۜٵڷ<sub>ۣ</sub>ڔڵ۪ڣٞؖڡۧڸڔڿڹٛڒؙۏجڸ٤ٲۺٵڿٛۯٲڷؽٵڝۏ

فَنْهُوا لَنُزِلُ ۗ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهن القادى دم، الانتباء میں شیطان سال میں ایک بادگھستاا وران سے کلام کرتا۔ حضرت صالح کے والداس سبت کے مجا ور تحقے ایک فعر ان کوغیرت اک اوراس بت کو تو ڈے کا ادادہ فرایا تو بت کے اندر سے شیطان جینا، پوری قوم دوڑ کے آئی اعفوں نے انھیں کا دکر غارمیں بھینک دیا۔ ان کی اہلیہ مدّت ورا ذیک ان کی جدائی پر رونی رہیں بھرایک فرشتہ آیا اورانھیں بتا یا کر تمهارے شوہر فلال عادیس ہیں یہ وہال گئیں توانھیں مردہ پایا مھرانٹرینے ان کوزیدہ کر دیااس کے بعد صبح صالحے پریام وسے ۔ان کی قوم نے ان سے نشانی طلب کی ۔توبطُورنشانی ان کوایک اونٹنی دی گئی ہوایک چڑاں پھٹے سے برامد مولی یہ اونظی انی برطی تھی کراس کا صرف سیند ساتھ ہاتھ تھا یہ اس فوم کے پینے کا جتنا بانی تھاسب بی عانی اس نے باری مقرر کردی گئے۔ ایک دن یہ یانی بیتی اور دوسرے دن بستی والے اس سے قوم بہت بریشان ہوگئ انفوں نے اس کی کو تجیں کاط دیں اس بر مذاب آیا جبرتیل امیں نے ایک چیخ مادی اوربیب حَلَّ مُنَاهِشًامُ بُنَ عُرُولَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبُلِ اللهِ حفزت عبدائٹر بن زمعہ سے روایت ہے ۔ انھوں رُمْعُذُ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَا صلی انتر تعالیٰ علیہ وسلم سے سناکہ اس کا شدکہ ہ فرمایا جس نے اونٹن ک کو پرنے کا ٹا قَرَالنَّاقَةَ فَقَالَ إِنْتُكَ بِلَهَا رُجُلُّ ذُوْعِيزٌ وَمُنَعَةٍ فِي فَوْمِهِ فرمایا اس کے لئے وہ شخص تیار ہوا جو اپنی قوم پس قوت و اقتدار والا تھا ٹٹل ابو زمعہ کے تفسیریں یہ سے معزت عبدالٹرین دمعہ کہتے ہیں کریس نے سنا کہ دمول الٹرصلی الٹریّعالیٰ طب وسلم خطبه دے رہے متصحب میں اونٹنی اوراس کا جس بنے اس کی کونجیں کا ٹی تھی ذکر کیا فرایا جب ان میں کاسب سے بریخت اٹھا بعن او مٹن کی کو رخ کا شف کے لئے ایک تخص اٹھا جوا پنے قبلیلے میں قوت ور تھامٹل ابوزمعہ کے اس کے بعد عور توں کا مذکرہ فرمایا، فیرمایا نم قصد ً اپنی عور توں کو مارے موغلام کی طرح۔ موسکت ہے اسی دن کے آخریں اس سے بمبستری کروایک تعقی نے مبلس میں آ وازسے ہوا فارج کردی تھی مس برلوك منسنے ملك سقے الحيس نصيحت فرمائى كرائي بات بركيوں منستة موجوتم يس كے بعض لوگ كمتے ہيں جس نداونتی کی کونجیں کا ٹی تھی اس کا نام قدادین سالف تھا برسرخ دبگ کا تھاالی کواحمر تمود کہتے ہیں نحوست سے

عده تاني تفسيرسوده والشمس وضيلها صدي مسلم وصفة النار، ترمزي، تفسيرسائي تفسيرابن ام وكاح -

الانبياء 414 زهم القارى (١٠) <u>કુનુક્તનુક્તા કુન્દ્ર કુન્દ્ર કુનુક્તુનુક્તા કુન્દ્ર કુન્દ્ર કુન્દ્ર કુનુક્તા કુન્દ્ર કુનુક્તા કુનુક્તા કુનુક્</u> لے اس کانام بطور صرب المتل لیاجا اسمے ۔ برسرخ زر در بگ نیلی اسکھ والا بغیرواڑھی کا ٹھگنا تھا۔ کا بی زمدی ۱ سرکانام امود بن المطلب بن امد بن عبدالعزی مقابر صنورا فدس صلی التٰرتعالی علیرو کی شان اقدس میں استہزاکیا کرتا تھا حصرت جبرئیل امین نے اس کے چہرے پر ایک تھیٹر مارا تووہ اندھا ہوگ یہ مکہ کے روسامیں سے تھا۔ وا بت میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا پھینگنے کا حکم وہا اور حصرت السُّر تعالى عنه كى حديث ميس ہے كه نبى صلى السُّر تعالى عليه وسلم نے مكم ديا كہ حبس نے را نٹربن عمردحنی انٹر تعالی عنہا نے خبردی کہ ہوگ دسول انٹرہ سغمشك بالثه تعالى عديه

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهته القارى (٧) ما اور اس سے آغاکوند ھا توانھیں رمول الشرصلی الشرتعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کنو کوں سے ہو لَّهُ أَنْ يُهُرِيْقُوْا مَا استَقُوْ امِنْ بِمَّا رِهَا وَ أَنْ يُعْلِفُوْا لَا أَنْ يُعْلِفُوْا لَا سے پھینک دیں اور گو ندھا ہوا اُٹا اونٹو ل کو کھلا دیں اور انھیں يْنَ وَافْرُهُمُ أَنْ لِيُسْتَقُوا مِنَ الْمِبْرِ اللَّتِي كَانَ تُرِدُ هَا التَّاقَةُ \* م دیا کہ اس کمنو شمیں سے یا ل کھینچیں حس کا یا نی اونٹنی بیتی گئی ۔ اس ودیت برتین اشکال ہیں ببال برسے کراس مدیث سے معلوم ہو تاہے کہ وہاں کئی کنوئٹیں مقع جن میں سے صرف ایک اونٹن کے لئے خاص نفاجب کہ نفاسبر کی روایتوں میں بیسے کہ اونٹنی اپنی باری کے دن تمام یائی ہی جاتی تھی قوم کے لئے یانی بچتا نہیں تھا ۔اس کا بواب یہ سے کرمہوسکتا ہے ک حضرت صالح علیالسلام کے عبر دیس صرف ایک ہی سنواں رہا ہوجس سے باری باری اونٹنی اور قوم یانی عاصل کرتی تھی بقبیکنو ویں بعدمیں کھودے گئے ہوں اوئٹنی والاکٹواں مذاب کے اثر سے محفوظ نتما اس لئے اس کے یا نی کیے استنعال کی اجازت دی بقیرسا دی سرزمین عذاب سے متاثر بھی اس لئے وہاں بوکنوئیں سبنے ان میں عذا ب کااثر مقااس بنا بران کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ دوسراات کال یہ ہے کہ بیلی مدیث میں ہے کہ مکم دیا کھانوں کو ﴾ بھینک دیا جائے دوسری حدیث میں ہے کہ اُونٹوں کو کھانے کا حکم دیا اس کا جواب یہ ہے کہ نیہل حدیث میں یہ ہے ام همان يطوحوا اس سعمراديه مع كرانفيس طوال دويعي تم لوك مركفات جانور كفاليس كو في حرج نهي يعيم التكال يهب كم معاذى مين تعريم سي كرحفنورا قدى صلى المترنعال عليه وسلم جب حجر برمبر بنج توفر ما يا ال معذبين برتم دا مل نه بوم گرید که رونے موسے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تھی وہی مبہونے جائے جو اُٹ کوپہنچا۔ اور تصنورا قدس صلی النہ تعالی علیہ وسلم نے اسپے دوسے اورکو جا درسے بیٹا اورسواری کوتیزکردیا بہاں تک کراس وادی سے یار ہوسکے اور یہاں یہ ہے کم حصنور حجرمیں اترے اس کا جواب یہ ہے کہ حجرمیں اثرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب آرے یعی وا وی پارکرکے دوسری طرف۔ لوگوں کو چونگر یانی کی صرورت تھی انھول نے پانی اس کنوئیس سے لیا جو اس الم فول الله عَزُّوجَكَ لَقَدُ كَان فِي يُوسَ الشّرعزوجل کے اس ارتبا دکا بیان کرمیٹک پوسف اوران کے وُ إِنْحُوْتِهِ آيَاكَ لِلسَّا ظِلِينَ - صفي مھار بو میں بو چھنے والوں کے لئے نشا نبال ہیں۔ عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ سَأَ لَتُ أُمَّ الْوَيْمَانَ وَهِي أُمٌّ عَالِيَشَةُ عَمَّا روق سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا میں نے حفزت ام دومان رضی انٹرعنہاسے

https://ataunnabi.blogspot.com/ رهت القارى (١) جس کا برتر بط ہور سے مدوطلب کی جاتی ہے یہ سن کرنبی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والیس ہوگئے بھر اللہ تعالی ال فرایا جو ازل فرمایا تصنور بُرُهَا فَقَالَتْ بَحَيْدِ اللّهِ لا بِحَيْدِ احْدِد عِنْ نے عاتبتہ کو اس کی خبردی تو حضرت عائشہ نے کہا میں اللہ کی حمد کرتی ہوں اور کسی کی سبیں ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الانبياء

نزهت القارى (٢)

فعل الله بفلان وفعل و فلال سے مراؤسطے بن آنات بن عباوبن مطلب بن عبدمنا ف بن قفتی ہیں ان کا

نا معون تھالیکن مسطح غالب رہاان کی والدہ سلمہ بنت صخربن عامر بن کعب بن سند بن تیم بن مرہ ہیں۔ بیر حصرت صدیق اکبر رضی اللہ تنعالی عنہ کی خالہ کی صاحبزادی ہیں۔ اور ایک قول سے سبے کہ ان کی خالہ ہیں ۔ سطح بررمیں شریب

صدی ابرار می اندر تعالی عدی می اور می سیار دی بیات اور ایک اور ایک می سیاسید که این می می بادری سربیت ہوئے اور چیپن سال کی عربیس وصال فرمایا ۔ ایک فول یہ ہے کہ حصرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے مور ؤ نور نازل ہونے کے بعد ان پر صد قذف جاری کی گئی ۔

حورہ تورنارل ہونے کے بعدان برحد فارف جاری ہی۔ کمننل **بعقوب و بنی** ۔ مرادیہ ہے کہ چیسے صنت بعقوب علیالصلوٰۃ والتسلیم نے جب یہ فرمایا کہ میس یوسف کی خوشیو یار ہا ہوں نوان کے صاحبرا دگان نے بیا ذیت ناک جملہ عرض کیا تھا اینکے کھی ٔ صَلاَ بِلے الْفَلَا بُیُ

بشك آب ابنى برأنى وادفتك مين بين اس برحفزت يعقوب عليالسلام فصبر فرمايا و دفرمايا و الله المين تعافى على ما تصفيف في ما

اختبر نی عُرُون مُن الزّب بُراته سال عائبت ذروج النبی التی مسال عائبت ذروج النبی ملی می المید سے موال بی ۔ میل میں میں المی سے موال بی ۔

صکی اللہ تعالیٰ عکیدہ وسکٹ کرائنٹ فئو کہ حنیٰ اذا استیکٹس المرُّسُلُ بتا ہے اس ارتباد کا کیا مطلب کے بہر یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور اسٹیں کمان ہو گیا کہ وہ جسٹلا رئی بیٹر میں بیٹرہ ہے دیں دموز میں جو رہ دموں جب ریادہ میں دوسر میں برج و دبروہ فرور کے بھر جب کے

وَظُنُو ١٧ مَنْهُ مُ فَكُلُ كُنِ الْوُلُولُ الْوُلُاقُالَتِ بَلُ كُنَّ بَهُمُ مُو هُمُ مُ فَقُلُكُ وينَهُ كُنَة يا النول نه ولا ف واقعر بات كبي - تو النول نه فرما با نهي بلد ان كي قوم نه النيس جعلل يا

رَيِعِ عَنِي الْمُونَ عَلَى وَالْعَرِبِكَ بِهِ وَالْمُونَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَالِينَ ا وَاللَّهِ لَقَانُ إِسْنَيْقَنُوا اكَنَّ فَوْمَ هُمْ كُنَّ الْوَيْهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّرِيّ فَقَالَتُ

یں نے عرصٰ کیا بخدار سولوں کو اس اِت کا یقین ہوگی تقاکہ ان کی قوم نے انفیس جھٹلادیا اور یہ ظن یا عُرَیّن کفکُ اِسْتَیْقَنُو اِ بِاَ اللّٰ قَلْمُ فَلْمُ فَلْعُکُمُ اَوْ کُنِ بُوْ ا قَالَاتُ

انہیں تو انفوں نے فرمایا اے عربہ رسولوں کو اس کا یقین ہو گیا تھا یم نے کہا ت پر یہ مکاذ اللّٰ کِهُ کُالُتُ مُکا الدُّرُسُكُونِ الرُّسُلُ كُفُلُتُ ذَالِكُ بِرُبِّهِ كَا وَاللّٰهِ الدُّرِيُّةُ فَالْتُ

اوکذبوا ہے یعنی انھوں نے فلاف واقعہ بات کہی توام المؤمنین نے فرمایا معا ذاللہ رسولوں کھی آتیاع الرسط الن نیک آمنی کا برج می کوکٹ تحقیق کھی کے کا کی شان کریں ۔ آرہ کا کی شان کریں ۔ آرہ کی یہ آیت تو فرمایا یہ رسولوں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الانبياء عَلَيْهِ مُوالْبِلِاءُ وَإِسْتَا حَرَعَنْهُ مُوالنَّصْمُ حَتَّى إِذَا اسْنَيْسُنَتُ مِمَّنَ كَنَّا متبعین ہیں جوان کے رب برایمان لائے اور رسولوں کی تصاریق کی اور ان بر بلا رطوریل نُ قُوْمِهِ مُرِوطُنوُ ١ اَنَ إِنَّهُ الْكُلِّكُ لُوَّهُ مُركِكُ لُؤَهُ مُرجَاعُ هُمُ نَصْرُ اللَّهِ الْمُتَبُّ رگئ اور مدد کی آمد میں دیر ہو تی رہباں ٹک کہ جیب وہ ای لوگوں سے مایوس ہوگئے سُنَّفُ عَلُوْ الْمِنْ يَبْسُنُ مِنْدُ أَيْ مِنْ يُؤْسُفَ لِأَتَّنِيْمُنُوْ الْمِنْ رُوْحِ تبھوں نے ان کی قوم میں سے ان کو جھٹلا با کقااور انھوں نے ککان کیا کہ ان کے متبعین نے الله مُعُنَا فُهُمِنَ الرَّحِاءِ عِم المفين جعطلا ديا تو الندكي المد آئي حصرت عروہ کے سوال کامقصد بر تھاکہ اس آیت کریمہ میں فک کُ فِر اُونا تشدید کے ساتھاب تفعیل سے ہے یا گذاوا بغیر تشدید کے مجرو سے ہے ۔ام المؤمنین کے ارشاد کا مطلب پر ہے کہ یدگذ ہوا تشدید کے ساتھ بابتفیل سے ہے بینی دمولوں کو دیم میں مدد آنے کی وجہسے اس بات كايفتين موكيك ان كى قوم نے الفيس جھ لاديا۔ اوريهان بركذبوا مجروكامعنى ورست مى منہيںم وسكتا ہے اس کے کہ اس کا مطلب یہ ہو کا کہ رسولوں کو اس کا یقین ہو گیا کہ ان سے جو مدد کا وعدہ کیا گیا تھا وہ غلط ہے ير المولول كى شان سے بعيد سے الله كے وعدے كو بھوالسمجنا كفرسے \_ عروہ کے دوسرے سوال کا مطلب بریمقاکہ بہان طن اپنے حقیقی منعنی میں ہے یا بقین کے معنی میں ہے ام المؤمنين نے ارمتّا دفرماياكريهان طن بمعني يقين ہے۔ جيساكراً يت كريمر وُظنتُوْ ١١ كُ لاَ مُكْحِياع مِسِكُ الله الآية مين طن بمعنى يقين مع - ام المؤمنين كي تفسير كم مطابق أيت كامطلب بدموا \_ كروب بلاركي سختی دراز موکئی اور نا قابل برداشت حدّتک بینیچ کنی مجھ بھی انتگر کی مددنہیں آئی تو انبیا کے کرام علبهم السلام کے متبعین کو اس کا یقین ہو جلا کہ مدد کا وعدہ غلط تھا جس میرانبیائے کرام علیہم لسلام کو پہلیسی ہوگیا کہ ان کے متبعین نے اتھیں جھلا دیا کاب التفسیریں حصرت ابن عباس کایہ ارشا دمنقول معے کہ گذبوا تخفیف ك سائقسه - صرت ابن عباس اس آيت كو أور آيت كرميه حُتى يفتول الرَّسُول و الذي يَن آ مُنود مُعَده على نَصْوُ اللَّهِ يهال يك كررسول اور ان كے ساتھ ان يرايمان لانے والوں نے كہاكب اللّٰركى مدوسے ؟ كو مال كے اعتبار سے ہم معنى بتايا ہے - بيرام المؤمنين كے اس انكار كى كبا وجہ ہے كرير كذاؤا سی بکہ تشدیدالدال گن اوا ہے۔ عدة الى تفسير سوره بقره باب فوله ال حسبت عراك تدخلوا الجيّنة ع ٢٥٠٠ سوره بقوباب قوله حتى اذا استينس الوسل صنه Zalabakkiriyirizyzyakkirikkakakakakakakakakiriyiriyiriyiriyiriyiriyi

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (١) ا قول وهوالمستعان- قرارت متواتره دونون بين- نا فع مدنى ادرابن كثيرًا ابوعرواورابن عام کی قرارت تشدید کے ساتھ ہے ۔ اور عاصم کو فی اور حمزہ اور کسائی کی قرارت تخفیف کے ساتھ ہے اور دونوں اپنی عگر بر درست ہیں ۔ آبیت کرمیر میں ووقعل ہیں یہ ظلوا اور کٹ بوا خلنوا کی ضمیر کا مرجع رسولوں کو تھہرایا جائے اور کذ ہوا کاہی تو تن ریدادم ہے ۔اب آیت کرمیہ کامطلب پر ہوا کہ دمولوں کو اس کا یقین ہوگیا کہ انھنیں جھٹلادیا كي اور ظنواك منمير كامرجع م مسل اليهم كومظهر إجائے اوركذبواكى منمير كالمى مرجع يعن قوم نے اس بات كا یقین کیا کہ ان سے تھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ موسکتا ہے۔ حصرت ام المؤمنین کو کذبوا کی قرارت کاعلم مند ہا ہوا م اللاعزومل كاس ارشاد كلبيان اورايوبكو بإدكروجباس كات قُولِ اللهِ عَزُّورَ جَلْ وَأَيُّونُ وَإِذْ نے اپنے رب کو یکا را مجھے کیلید میننجی ہے اور تو سرمبر اِل سے طبھر نَادِيْ مَا مِينَهُ (الأية) أَنْ كُفْلُ اخْسُوف مہربان ہے۔ (انبیار ایت ۳۳) سورہ ص ایت س<sup>ام</sup> میں م يُرْكُصُّنُونَ يَعُدُّدُونَ \_ صَ<sup>مِي</sup> اركشن بريخيلك \_ أزكمن كمعن ياؤن سيطوكرارف ك بیں پُڑکھون کے معنی وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حصرت ايوب عليه الصلواة والتسليم صفرت الراميم عليه الصلاة والتسليم كى اولادس سع بي الفول ف حصرت يعقوب عليه السلام كازمان با ياب ليكن منصب نبوت يرحضرت يوسف عليه العداواة والتسليم كے بعد فائز موتے يہ مالدار ترين امرار ميں سے منے ۔ ان كے ياس يا يخ سوبلوں كى جوڑى تھى جن كى ديكه بهال كے لئے بائح سوغلام تھے ہرغلام كايك بيوى اور ضروريات كے لئے مال تھا ان كے نيرا جيئے تھے۔ حصرت ابراميم على الصلواة والتسليم كى طرح ببت برسع مهمان نواز بهى عقد بوكان يتيمول كى كفاليت كرست صرودت من رمسافروں کی مدد فرمائے اور تب تک سی کو کھلانہیں لیتے خود نہیں کھاتے ۔ اور جب تک کسی کو کیٹرا بہنا نہیں لینے بحود نہئیں بہنتے۔ اَن سب کے باوجو و انٹرکی عباوت میں شب ودوز سنگے رہتے ۔ مھراً بِ اَزْمَاشْ میں مبتلا کئے گئے جس کی ابتدار بوں ہوئی کہ آپ کا مکان گریرا جس میں آپ کی اولا دا ور فرزند دب گرمر نظیم تمام جا ورجو بزار با وضط بزار بابكر بال تقيل سب مرشحة يرتمام كنيه اور ماغات بربا دموسكة كيمهم باقى ندر بالحب أب کوان چینروں کی اطلاع ہوئی تو ذرابھی دلگیرنہ ہُوئے ۔ ملکہ اِنٹر کی حد بجالائے اور فرمایا میراکیا ہے جس کا تقا اس نے لے لیا بیصنے دنوں تک میرے یاس رکھااسی کا میں شکر بجانہیں لاسکا اور نہ بکی اس کا شکرا داکرسکتا ہو اس کے بعد آپ بھاد بڑے پورے بدن میں آ بلے پڑ سکتے پوراجسماس سے معرکی سوائے ول اور ذبا ل سے جن سے اللّٰر کا ذکر کی کرنے کتھے ۔ بھرال میں نا قابل بروا شت تھجلی بیدا ہوئی۔ ناخوںسے اسے کھجلاتے بہال تک کہ ناخن مبادک بھی گر گئے تھے موسطے ال سے تھملانے لگے۔ اس سے تھی جین نہ ملا تو تھیکرے اور پچھرول سے ﴾ کھجلانے نگے یہا ل تک کرتمام گوشت ختم ہو گئے صرف ٹریاں اور چیٹھے باقی رہ گئے ان دخوں میں کیڑے بڑ گئے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

رهن انقاری (۲) ماه ماه داده و نزهن القارى (٢) زخمول سے بوائے نگی یسنی والوں نے بستی سے باہر سے جاکر کھورے پرڈال دیا۔ اور سب لوگوں نے ملنا جلنا بند کر دیا سوائے ان کی اہلیہ رحمت بنت فرائیم بن یوسٹ کے بیہی ان کی دیکھ تھال اور خدمت کرتیں بھیرابیہ اہواکہ ان کالمبیر نے ایک دن عرص کیا کہ اللہ سے دعا فرمائیے . فرمایا کہ آسائش کی مدت کتی تھی انھوں نے فرمایا انٹی سال فرمایا تھے التدسے حیا ان ہے کرمیری از مائش کی مدت آسائش سے کم مور ایک پارابلیس ان کی المبیر کی خدمت میں آیا۔ اور ایک بحری کا بچه دیا اور کهایه سے جاکر ایوب کو دیرو۔ اور ان سے کہوکہ اسے میرے نام پر ذیح کریں تو انفیس شفا، موجائے گا۔ان کی اہلیہ نے جاکران سے عرص کی تواس پر حلال آگی فرمایا نو تھے ملاک کرنا جا ہتی ہے۔اگرانڈے مجھے اس مصیبت سے نجات دی نوتجہ کو نٹو کو ڈے ماروں گا۔ تو مجھے حکم دی ہے کہ غیراللہ کے نام بروج کروں اورائفیں بھی بھ گا دیا اور تنہارہ گئے اس وقت بہ وعافرماتی ۔ رُبِّ اُکیّی مُسَتَنِی الصَّرُّو اَکنُتُ اُدُحَمُّ الراجِمِیْنَ اے دب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور توسب مہر بانوں سے بڑھ کر مہر بان ہے۔ انڈعزوجل نے ان کی دعا فبول فرمائي اورائفين حكم دياكه زمين برابنا ياؤن مارو \_ توتمهين تطنظرے بإنى كا چشمه مطے كا \_ جنائجة حصرت ايوب عليه الصلوة وانتسليم في ياؤل ما وانوايك بيشمير ظاهر بمواحكم دياكيا كماس معسل كيجة أب في اس مع عسل فرمایا نو ظاہر بدن کی ساری بیماریاں وور ہوگئیں بھر آپ چالیس قدم جلے بھر حکم ہواکہ باؤں ماریئے بھر ایک شرت اور سردیانی کاچشمه ماری موااب حکم مواکه اس کایان بیتواپ نے اس کایانی نوش کیانواندرونی تمام بیاریاں دور ہوگئیں اور آپ کوبر با و شدہ اموال کے مثل اندع وجل نے عطا فرمایا اور تمام اولاد کو زندہ فرمادیا۔ اموال برباد شدہ کو صرف واپس ہی مہیں کیا بلکہ اس سے دونا عطا فرمایا گیا ۔ حصرت عبدالله ين مسعودا ورحصرت ابن عباس رصى الله تعالى عنها . اور اكثر مفسرين في فرما ياكه الله عرف فے آپ کی تمام اولاد کوزندہ فرمادیا۔ كُلُونُ وَاذْكُرُ فِي الْكُتَابِ مُوْسَىٰ إِنَّهُ كَانَ الترعز وجل کے اس ارشاد کا بیان اور کتاب میں موسی کو مُخْلِصُا الى فَوْلِهُ نَجِيًّا \_ مادكر وه مخلص مقے بيا ب يُقَالُ لِلْوَاحِلِ وَ الْإِنْثُنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ خِيُّ وُهِيَّالُ نجی کے معنی سرگوئی کرنے والدیہ وا مدتننیہ ، جمع سب کے لئے خلُصُوْا تَجْيَّا (عُتَّرَكُوْ الْجَيَّاُ وَالْحَنْجُ ٱلْجَيْدَةُ ۖ اً تاہے : حَلْصُوْا بَعِیًّا کے معنی یہ ہیں او کو ں سے ملبحد و کرمر کو تی کرنے ملك بنجى كى جمع البحية ہے۔ يُتناجُون \_ أبس ميں سركوشي كرف لِنْ رَبُعُنْ وَتُلَقَّقُ . تَلَقَّدُ رائِعِي نَكُلَ لُكَارِ بُما فِي فَوْلِ اللَّهِ عُرِّوجُلَّ وهَلُ أَتِلْكَ عَلِيْتَ التلاعزوجل كاس ارشاد كابريان كياتمهادك إسموسى مُوْسَىٰ إِذْ مِى نَارًا الىٰ قَوْلِهِ بِالْوا دِي كاقعداً يا حب كما تفول في أك و يحاالدع وجل ك الْمُقُلُّ سِ طُويٌ صِنْهِ ﴾ ای ادشا دیک بے ترک تم طوی کی مقدس وادی میں مور اْ نَسْتُ ٱبصَرْتُ نَامًا لَعَلِى أَنِيَكُمُ مِنْهَا بِقَبَسٍ دَالْ اخْرَالْاِيةً) قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ ٱلْقُلَاسُ Z:Atterational Activition of the Control of the Con

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الْمُتَاءَكُ طُوئٌ إِسِمُ الْوَادِيْ سِنْيِرَتُهَا حَالَتَهَا وَالنَّهِيَ النَّفِيْ بِمُلْكِنَا بِالْمُرِنَا هُولَ شَيْقُ فَالِغٌ إِلَّا مِنْ ذِكْرِمُوْسِيٰ بِهِ ذَاءٌ يُصَلِّمَ قَنْ وَيِقَالُ مُغِيِّتًا اوْمُعِيْنًا يَبْطِشُ وَيَبْطُسُ مَا تَمِنْ وَنَ ئتَشَاوُمُ ذَنَ مِرْدِ أَعْوَنًا يِقَالُ قَلْ أَرَازَأَتُهُ عَلِي صَنْعَتِهِ ايْ أَعَنْتُهُ عَكَيْهَا وَالْحِيْنُ وَتَأْقِطُعَةُ ... غُلِهُ لَهُ مِنَ ٱلْحَشَكَ لَيْسَ فِي هَا لَهِ تَ سَنَسَتُ لا مُنْعَلَظُ كُلَّمُ اعْزَرْتَ شَيْئًا فَقُلُ جَعَلْت كَ ۚ عَصُٰداً وَقَالِكِ غُنُولَ كُلُّ مَا لَمُ يُنْظِقُ بِحَوْنِ أَوْفِيْهِ تَمْتَمَةٌ ۚ اَوْفَا كُأْفَا يَ كُ ٱنْهِى خَلَهُ رِى فَلْكُوتَكُم وَيُتِهُ لِكُكُمُ الْمُعَلَىٰ عَانِينَ فَي الْأَمْسُلِ يَقُول بِلِينِكُمْ ثُيقًا لُ خُلِ الْمُنْلُ خُولِ الْآكَ مُشَلَ تُكُمِّ الْمُسَوُّ اَصَفَّا يُقِالُ هَلُ التَّيْتَ الصَّيْتَ الْيُوْمُ يَعْنِي الْمُصَلَّى الَّدِي يُصُكُّ فِيْهِ فَأَوْجَسَ اَضْمَرَحَوْفًا فَلَ هَبُتِ الْواقُومِنْ حِيْفَةٍ لِكَسُرَةِ الْخَاءِ فِي حُبِدُوعِ التَّخُلِ عَلى حُبِنُ وعِ حُطِبُكَ بالك مِسَاسَ مَصْلَى مَاسَيَهُ مِسَاسًا لِنَنْسِفَتُهُ كُنْلُرَ مِيثًا الصِّلْ الْحَرُّ قُمِينِهِ ٱسِّعِي ٱشْرَة وَقُلْ يَكُونَ ٱنْ تَقَصُّ الْكِلاَمَ يَحْنَ نَقَصٌّ عَلِيكَ عَن جُنُد عَنْ بُعْلِ وَعَنْ جَنَا بَهِ وَعَنْ احِبَنَابٍ وَاحِلٌ وَكَالُ عَبِاهُ لَا قَلَىٰ مُوَّعِلِ لاَ تَنِيَالُا ۗ تَضْعُفامِكُانَاسُوكِ مُنْصَعِثُ بُيْنَهُمْ يَبِيْسًا يِإِبِساً مِن نِينَةِ انْقَوْمِ الْحُلَى الّذِي استعاروات إل فِرعَوْنَ فَقُلَّ فَتُهَا ٱلْقَيتُ هَا ٱلْقَي صَنعَ تَنْشِى مُؤْسَى هُمُرِيقًا لُونَهُ اخطا الربُ ٱنَّ لا يرجَعُ إليهِمْ قَوْلًا فِي الْعِمْلِ. یس نے آگ دریکھی ہے امبرکہ ہے کہ بیں اس میں ایک چنگاری لے کرا کو ل کا۔ ا فادہ میرفر مایاکہ اُنسنٹ كمعى أنصروه كي بي رابى عباس فرمايا كرمقدس كمعنى بركت والى م مطوى اسم للوادى طوی ایک میدان کانام ہے سِبْرَتُها۔ حَالُتُهَا۔ سِرت کے معنی مالت ہے۔ النہی المتعیٰ نہی کے معنی تقوی کے ہیں۔ بھٹکیئا۔ باغمِانا۔ طک کے معنی حکم کے ہیں۔ ھکوئ ۔ شِفَی ہوئی کے معنی مدبخت ہوا فَالفَعَا إِلَّهُ مِنْ ذِكْرِهُوْ سَىٰ بِرِجِزِكُ وَهُ بَعُولَ مَّنِي سُواتِيمُوسَىٰ عليالْصَلُوة والنسليمِ كَ وُكْرِك \_ مِرْدُ كُلِّي يُصَدِّقْنَىٰ وُيْقُالُ مُوغِيثًا أَوْمُعِنينًا يَرِودُ ؟ كمعىٰ مدوكاركے ميں يعني إرون ميرے بھائى كوميرے ساتھ كردے تاكہ وہ میرے مدد کا رہوں تاکہ مبری نفیدیق کریں ۔ پنبطیشی و پُنبطیشی بعنی اس میں دونوں قرآتیں ہیں۔ طاکوک اورصنمہ ۔ پَانِمَ وْنَ - پَسَشَاوُسُ وْنَ \_ بِعِنْ آپس مِيںمشوره كرنے ليگے ـ سردٌ اُسْھُو نَا بِعِيٰ مردُكَار - بيقال قَكْ أنْ دُاتُهُ عَلى صَنْعَتِهِ اى اعْنُتُهُ عَلَيْها ل مِدْاً كِمعنى مرد كارب كباماً اسب قُلْ أَنْ دُأ كُته على صُنْعَتِهِ بِنِي مِن نِهِ اس كَ كام مِن اس كى مردكى \_ وَالْجَبِّلُ وَتَكُّرَ فِطْعُدَ يُحْفِظُهُ مُتِنَ الْحَشَ كُنْسِى فِيْنِهَا لَهُبُ \_ حَجِِّنَ وَمِه كُے مَعَى حَلِى بِمُونَى مَكُولِى كَامُواْ الْكُوْاَتِس مِس لَيَثُ زَبُو ـ سَنَسَتُ لَدُّ سَنُعِيْدُكَ كُلُّهُ اعْزَرْ تَ شَيْئًا فَقَلْ جَعَلْتَ كَهُ عَصُّلُا الرَّاوفراليا. سَنَشُّ لُّ عَصُّلُ كَ ـ اس كى تفسريس فرايا جب كسى چيزكوتم قوت دوتوتم اس كے لئے إ ذوبناديا ۔ وُقَالَ نَعْنِيرُ لَهُ كُلٌّ مَالَحْدِيُنُطِقٌ بِحَوْفِ اُوْفَيْدَهُ كُلُّمَا لُهُ كُلٌّ مَالَحْدِيُنُطِقٌ بِحَوْفِ اُوْفَيْدَهُ كُلُّمَا لُهُ إِلَّا مَالَحْدِينُ اللَّهِ عَلَيْهُ كُلُّهُ كُلُّ

نزهت القارى ٢١) الانبياء ٱۮۣؽٲؽؙٲٷؙڡؙڮؽۼڠؙۮڰ تصرت موسى علىالصلوة والتسليم ف وعافرا أي تقى وَالْحِلْلْ عُنْفَلَ مُ مِنْ لِسَانِيْ مِيرِي رَبِّك كُرُه کو کھول دے۔ اس میں واردعقل تو کی تفسیر فرمائے ہیں جو کسی حرف کو مذبول یائے۔ باجس کی زبان میں تمتہ ہ یا خأ فاُکّ بوتویه زبان کی گرہ جسے عقدہ کہتے ہیں ۔ حس کو مکنت بھی کہتے ہیں ۔ الكروم كي فسيور مكنت كى كئ قسين بير - ايك تمتة ـ اتن جلدى جلدى بولناكر سمجيس نرائح ـ فأفأة بولے میں زیادہ فاسنائی دے ۔ کھ حروف کو صبیح ا دانہ کم پائے ۔ وغیرہ وغیرہ ۔ ٱنْ بِرِيْ \_ خَلْفُوىْ \_ ٱزُرُدُ كُمِعَى بِيرِهُ كِ بِي \_ فَيُسْتِحِيثُكُ وْفَيْهُ لِكُنْكُ مْ يَعِي مَ كُو لِال كرب كا أَلْمُثْلًا \_ تَانِيْتُ الْأَمْثُلِ. يَقُولُ بِدِينِ يُنكِمُ - يُقَالُ حُدِالْمُثَلُ حَذِالُامْثُلُ الرشاء فرما يأليا. وَيُكِنَّ هِبَالِكُولِفَتُ لِكُنَّا لِيهِ وَوَلُولَ مُم كُوسِ سِي افْصَلُ داست بِركِ مَا يَسِ كَدَ المام بِخارى فراليّ ہیں کرمٹل امٹل کی تانیت ہے جمعنی میں افصل کے ہے اور طریق کے معنی وین کے ہیں۔ تشعرًا مُنتُو اصلفًا۔ يُقَالُ \_ هَلُ انتينتَ المَصَّفَ الْيَوْمَ \_ يَتِى الْمُصَلَّى الْهِي كَيْمَ كَى فِينِهِ \_ فرمايا كَيا تَعَا يَهِرْمُ لوك صفاي ما صربورامام بخاری فیرماتے ہیں اس سے مراد عیدگاہ ہے۔ بولتے ہیں کیا آج تم صف میں ما صربورے ۔ یعنی اس جُرَبِهِال ثَمَازِيرُ هِي كُنَّ - فَأُوْجُسُ أَضْمَنَ خَوْفًا فَلَ هَبَتِ الْوَادُمِنْ خِيْفَةٍ بِكُسْرَةِ الْحَاجِ \_ ارشادے فاؤ جُس فی نفسه خِدیفکه می می مولی نے اپنے جی میں نوف یا یاس کی تفسیر میں فرایا كراُوْحُسُ كِمعنى تِعِيايا - خِيفَةٌ كاوا وَإِسع بدل يُ خاء كي سره كي وجرس يعني خيفة اصل بين خِوْ فَنَهُ كَفاد فِعلَةٌ كُي وزن برد واوساكن اس كم أقبل مكسود واوُكُويا رسى برل ديا فِي حُبلُ وْعِ النَّيْلِ على حُبِلُهُ وْ ع مِيس تم لوگول كو تھوركة تنول بريھانسى دول كا۔ امام بخارى نے يه افاره فرماياكه في معنى مي على ك معدد مُعْفِيك من الله يتراكيا عال ب روسكاس معدد ما شكة مساسًا يعن ماس يماس باب مفاعلت كامصدر مع به جيب لا من مُ كَالِوا مُ لِننسِفَتُهُ - لِننكَ يَرِينَهُ لِيعَنَ مِ ابِي كَ ذرب ذرب كو ورياس وال وي كُ والمَّفَعَى الْمُحَرُّ كُرِي مِن قُصِينه والتُبعِي كَأَشَرُك و وَيَنْ يَكُون اَنْ تَفْصَ الْكِلا نَحُونُ نُقُصُّ عُكَيْكُ قُصِّيبُهِ كِمعنى يه بي كران كے نشان قدم كے بيچے عِلى اور كھى بات كرنے كے معنى ميں أتا م - جسے فرمایاگیا۔ نکٹن نقص عکینك مم آب سے بیان فرماتے ہیں۔ عن جُنْدِرِ عن بُعْوِر روعَق جُنَابَةٍ وَعَنَى إَجْتِنَابِ وَاحِلاً مَن حَبْ كمعن دورى كميم عُنب جَنابُتُ اور آجْتناب سبكامعنى ایک ہے۔ افاوہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ما دہ دوری سے معنی میں ستعمل ہے۔ مجنب کو جُنب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نمازے دوررمتاہے۔ جُنَا بُتُ کو جُنَابُتُ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نمانسے دوررہنے کاسبہ ہے۔ احتناب کے معنی کیے کے ہیں منکیے والاجس سے بچتاہے اس سے دور رہتاہے ۔ وَقَالَ مُحَاهِدُهُ عَلَى قَدْيِ مَوْعِدِ يعِي وعدے كے وقت لا يَتْنيار لاَ تَصْنعُفا كمزورنهومكانًا  الانبيام

424

نزهن القارى (١١)

مشوی منصف کمبینک شخریعی ایسی جگرم و ونوں کے اُ دھے اَ وہ ہر ہو ۔ پبسٹا۔ پابسٹا۔ سوکھ جن رِبْینَۃِ الْفَوْمِ ۔ اِکھکی اگٰذِی اِسْتکامُ وَاصِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ۔ بین قوم کے ان دیودوں سے جواہوں نے آل فُرعون سے منگنی مان کا تھا۔ فُقُل فُدُھا۔ اُلْقَيٰۃُ ھا۔ اُلْعَیٰ ۔ صَنَعَ ۔ یعنیٰ میں نے اس کو بنایا۔ فُنسِی شوملی تھکٹرکیھُوُلوُمنکہ انحیطا الوّب \_ تومول مجول کے بعی اینے دب کے بہما نے میں خطاکی \_ إُنْ لاَ يُوْجِعُ إِلَيْ فِي وَقَوْ لا ركي تمنين ويكف كر بحير اان ككسى بات كا جواب نبين ويتا -كام فَوْلِ اللَّهِ عَزَّو حَلَّ وَهُلْ أَسْكَ اللَّهُ عَرْوَم كاس السَّاد كابيان كيا تمبي مولى كا تعم علوم نبي نے بی بیٹ موٹ منی کا کلیکرانگاہ موٹ سی تنگینی کے ما<u>اس</u> ہے اور اللہ نے موئی سے کلام فرایا مبیا کراس کی شان کے لاکتے ہے عَنْ سَعِيْلِ بْنِ الْسُيِّبِ عَنْ أَيْنَ هُرِيْرَة مُرَاضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ صحفرت ابو ہریرہ رصی انٹرتعالیٰ عبہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی انٹرتعالیٰ علیہ وسلم لْ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْنِهِ وَسَلَّمَ لَيُكَةً ۗ أَ ے فرمایا جس دات تھے سیر کرائی گئی ۔ یس نے موٹی علیہائسلام کو دیکھا اوروہ کم گؤ شنٹ وا ہے ۔ الوں والے بزرگ ستھے رکو یا وہ شنو'ہ کے افراد پین ہیں اور میں نے عیسی علیہ انسلام کو دیکھا وہ میاز تھ ع تھلکتی رنگت کے بزرگ ہیں گو یا انہی انہی حام سے شکط ہیں اور میں ابراہیم علیالسلام ولا ویس سب سے زیا وہ ان کے مشابہ ہوں ۔ پھر میرے سامنے وو برتن بیش کیا ابک میں دو دو متا دو سرے میں طراب بیٹ کرنے والے نے کہا آپ جیسے جا آ کُنْ کُ اللّٰ بُنُ فَکُشُرُ بُرِیُّدُ فَقِیْلُ اُکُنْ تُ الْفِطْلُوعُ اُلْمَا إِبَاكُ لَا میں نے ۔ دو د ہ کو لیا اور اس کو بیا تو کہا گیا آ پ نے وین فطرت کوا ختیار کیا ۔ دیعیٰ وین اسل م کی

أخرين ت الحكثر عوت المتعلك -عه سنة الرآب خراب لية تو آب ك امت مراه موجات -

عده باب توله واذکونی انکتاب ط<sup>۲۸۹</sup> نانی تفنیرسودهٔ امراد باب قوله اسم کی بعیل ۴ دیلا <mark>۲۸۲</mark> اشویه باب انما الخنمروا لمیسترمل<u>۳۳۸ باب شوب اللبن ص<sup>۳۳۸</sup> - مسلم ، ایمان - تریزی تفسیر -</u>

نزهت القارى دم، کارے مدیث مذکور کی تشریحات جلد نان میں ص<u>سی س</u>ے لغایت ص<u>بیسے میں گذر یکی ہ</u>ے ناظرین وہیں سَمِعْتُ إِيَا لَهَا لِتَهْ حَلَّا ثَنَا آثِنَ عَ کروں مش ابن عباس رفنی اللّٰہ تعالیٰ عنہانے نبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رضى اللهُ تَعَالَىٰ عُنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ تے ہوئے حدیث بیان کی کہ فرمایا کسی کو یہ منا سب بنیں کہ یہ کچے میں یونس بن متی بَغِيُ لِعَبْدُ إِنْ يَقُولُ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُو نَسُ بُنِ مُتَّ وَسَبُهُ إِلَى ا بہتر ہوں اور انفیں ایے باپ ک طرف سنوب فرمایا۔ اس ارشاوی دوتوجیه بین ایک به سهد اناسه مراد کوئی بھی قائل مو بینی کسی کویه درسیت منہیں کہ یہ کیے میں یونس علیہ انسلام سے مہتر ہوں مرا دامتی ہے یہ اپنی جگہ درست ہے کیز اس مراجاع قطعی یقین ہے کہ انبیائے کرام غیرانبیار سے افعنل ہیں حتی کہ غیرنی کو نبی سے افعنل کہنا کفرہے ووسراا حمال بيهب كمه أناسب مرا وحصورا ورس صل المثر تعالى عليه وسلم مول أس نقد بربر برارشا دبطؤ تواضع ہے اور حفزت یونس علیہ السلام سے فعنل وکمال کو ظا ہرگرے سے سلے ہے ۔ اس تفسیص کی وجہ بے سیے ک سورہ قلم میں فرمایا۔ وُلاَ مُنكُنْ كُصُاحِبِ الْحَقُوتِ اللَّي الرمجِل والے كمثل مرموا اس سے مس و حضرت یونس علیدالسلام کی تخفیف شان کا وا بهمه موسکتا تقا ۔ ان کی جل اب شان کوظا برکرنے کے لئے یہ جیسے شفین اساتذہ اپنے مونہار محبوب تلمیذ کے بارے میں کہر دیا کرنے ہیں کہ رمجہ سے بھی زیادہ قابل ہے۔ كُلُّ فَ وَلِ اللهِ عَزَّو كَ جُلُّ وُواعَلَ نَا التَّرْعِرُومِل كاس التَّادَكابِيان اورم في وي تين موسى ثلاثين كيكة " صدامی داتون کا وعده ایا انا اول المسلمین مک \_ حصزت موسى عليه الصلوة والتسليم نيے بني اسرائيل سے وعدہ فرما يا تھا جب كرو ه معرم مقے کہ اگر انڈعزوجل ان کے دہمن کو ہلاک فرما دہے گا۔ تو انڈ کے مصنورسے ان کے لئے ا یک کتاب لائیں گے جس میں آئندہ اُ ورگذشتہ باتوں کا ذکر ہو گا۔ جب التارینے فرعون کو ہلاک فرما دیا توموسی علیالسلام نے اسینے رب سے کتاب کاسوال کیا۔ المترتعالی نے الفیس حکم دیاکہ تنیش روزے رکھ کرمیری بارگاہ میں حاصر مجو۔ بیر ذوقعدہ کا مہینہ تھا جب تیت روزے پورے کرلئے توسخہ کی بڑکو نا پیندفرہا یا جس کے ا زالہ عده باب نول الله عزوجل ال يونس لمن المرسلين صميح نال تعنير سوره انعام باب قوله ال يونس ولوط صليك \_ تو ميد باب فكرالنبي صلى الترتعالى عليه وسلم ص<u>صلاا</u> مسلم - الانبيا ابوداؤد سند 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot نزهت القارمى دم कित्रका का का का का किता का का किता का का किता का का किता कि क کے لئے موسی علیانسلام نے مسواک کری اب فرشتوں نے عرص کیا ہم آپ کے دمن پاک سے مشک کی خوشنیوسو تھے تیج آب نے مسواک کرے اسے زال فرادیا۔ اب اللہ نے اکفیں حکم دیا کہ دس روزے وی الحجرمے اور رکھ کرا و ۔ اس کے بعد حصرت موسیٰ کوہ طور پر ما صربهوئے تو التّر عروبل نے ان سے بلاواسط کلام فرمایا اس سے ان کاشوق بڑھا اور عرص كيابه الصارب مجهدا ينا علوه وكهابيس نجه وليهول كاايس بمرالتَّدعزوجل في الشّاد فزمايا وكن نكوافي -تم مجهة بركز نهبي ديكه ياؤيم (يعي دنيامير) بان مين يبها ژبيرتجلي ۋال رباموَن نم اسے ديكھُو اگريها ڙاس كي تاب ں سکااورا بنی مگرا بنی مالت بر قائم رہا۔ تو تم مجھے دیکھ یا ؤ کے جب الندنے پہاڑ بریجلی ڈالی تو وہ مکڑے المراس موكي واور صفرت موسى عليه الصلولة والتسليم وارفته موش موكرزيين يرتشريف فرام عك و حديث ميس مع كرامتُدع وص نے اللہ كى جو تى انگلى كے برابر بہاڑ برائي تنجلى ڈالى تقى جس سے بہاڑ ككڑ كے شكڑ سے موكيا۔ جب معزت موی علیالصلاة والنسلیم کوموش آیا . توعرض کی اے الترتیرے کے پاک ہے ۔ اور میں تیری طرف د توع مختا موں۔ اور میں مومنین میں بہلالموں۔ بہءرص اللہ عز وجل کی عظمت بتیان سے اظہار کے لئے تھی۔ صبیا کہ عزفارگ عادت ہے کہ المرعزومل کی عظمت کی کوئی نشان و پھتے ہی تواس کی سبیح و تقدیس کرنے ہی ادراس کی طرف ربوع موت ہیں۔ یا یہ رجوع اس بنار پر تھا کر حدزت موسی علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو محسوس مواکر میں نے ایک ایسا سوال کیاہے ۔ جو مجھے نہیں کرنا چاہئے تھا۔اس سے رجوع فرمایا۔ ت ہے۔ بیباڈ برمجل پڑی جس مے ملا حظا*کر نے سے حصرَت موسی علی*الصلواۃ والتسلیم وارفیۃ ہوت*ی ہو گئے* اس سے بطا ہر سے مجمع س السبے کہ الفول نے علوہ اللی کو ملا حظر نہیں فرمایا مگر بنظر وقیق بالکل ظام ے کہ صنبت موسی علیہ انصابی و اکتسلیم نے دیدارا کہی فرمایا اگر کھیے نہیں ملا حظہ فرمایا تھا تو وار *فیتہ ہوش کس بنار ہوجگ* حس سے ان کے قوی مشری پریہ انٹریڑا کھا کہ وہ تاب نہ لا سکے رکیا دیکھا تھا اس کا جواب صرف یہ ہے کہ وہی ملوہ کیا تقا جوببالأ بربرا اتقاا ور قرأن كى صريح نص سے طا ہر ہے كدوه تلى رمانى تقى اسى كو مصرت ميسى عليه الصلوة والتسليم نے ملا مطرفر مایا ورتاب لذكر وارفية ہوئ موگئے۔ التّدعرُ وجل كاحفرت موسى علي الصلوة وانتسليم سے كلام فرمانا اس طرح نہيں تفاجيسے مم اوراً پ كلام كرتے ہیں۔ کہ اپنی فیطری قوت کو کام میں لاکر محضوص معانیٰ ذہن میں رکھ کراس بردلا لت کرنے والے الفاظ و کلمات کوایجا و کرتے ہیں۔ اس کے کہ ہمارایہ ایجاد کرنا حا دت ہے ہماری اُواز ہمارا کلام سب حادث ، برخلاف التّعظر وقل کے کلام کے وہ اس کی صفت اور قدیم ہے ۔ لفظ اور صورت سے پاک ہے۔ یہاں مرادیہ ہے کہ السّرعزوط نے مصرت موسى على الصلوة والتسليم كے لئے مقورى دير تك اپنے صفت كلام كے كچھے مصے حجاب المطاديا تفاجي ى ومَرِسے معیزت موسى علیالعبلواۃ والتسلیم نے کلام دبانی سٹا۔ فیٹنکس وکٹٹنکوفائدہ من حن ال الْاکَتُل ام – يْقَالُ كَكُنَّةُ مُنْ لُزَلْةٌ فَكُرِّكَنَا فَلُكُكُنَ حَبَعُلَ الْجِيَالَ كَا الْوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى إِنّ السَّمَا وَ إِلْاَ رَصَٰ كَا نَتَا مَ تَقَا وَكَمْ يَقُلُ كُنَّ مَ تَقَا كُمُ لَتَصَلَقَتُ يُنَ \_

نزهت القادى (٢) <del></del> المحكة كمعنى المائي تعلى المكركة في كمكن والمان من داراوالاكر توان من داراداكر الراكر الراكر الراكر المراكر المراكز ال جمع كووا صرك مثل كردياكيا جيساكه التذرتعال ن فرمايا ب شك أسمان وزمين يصيك موت مي اوركن مهيس فرمايا ى تَفَيًّا كِمعنى بِيكِ موت امام بخارى بيرا فاده فرما ناچاست بي سوره الحاقد مين فرماياك و حَمَلَتِ الْ مُرْحِثُ كالجِهَا لُ فَكُكُتُ وَكُمْ وَكُمْ مِن الرَوْمِين اور مِيارُ اوسُ اكر وفعة بجر جور كروية وائيس ك رايت كنا اس أيت مبادكه بس جبال جمع تقااس كے ماتھ ارص بھى مذكور تقى اس كے لئے جمع كا صيغدانا جا سے تقابا مؤنث کا جوجع کے حکمیں ہومگر تنفیہ کا صیغہ لایاگیا اس کی توضیح میں امام بخاری فرمائے ہیں کہ ارض سے تقابل کی كى بنارىد مبال كو بناويل نوع واحد كے حكم ميس كردياكي جيساكدايت كرئيد \_ إن الشطوات و الأس صكائنا م كَفَعًا بيس سلوت كوارص سے تقابل كى بنار بربتاويل نوع وا حد كے حكم بيس كردياكيا : زبين وأسمان ابتدار ا فرنیش میں ایس میں چیکے ہوئے سفنے ان دونوں کے بیح میں خلار نہیں تقایلی آج جوفصنا کا فاصلہ ہے نہیں تھا مچرالترتعالىن دونول كوالك كي يحيس برفاصله ركهار أَسْنُورِيُواْتُودَ بِ مُسْتُرُبُ مُصْبُونَ عَ كُلطا بريمعلوم بوتا ہے كه اُشْرِ بُوا شُرِب سے ہے جس ك معنی چیے کے ہیں اس کے ازالہ کے لئے ایام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ تُؤدجُ مُشْتُوجٌ سے دباگیا ہے جس کے معنی رنگاہواکیٹراہے مطلب برہے کہ ال کے دلول پر بچیٹرے کامعبود مونااس طرح غالب کر دیا گیا تھا جیسے الكرك برفال موتام و فأل ابن عَبّاس ( فَكَ بَكَ مَنَا اللهِ عَلَيْ اللَّهُ وَاذْ نَتَقُنَا الْحَبَّال مَا فَعَن فينجسك كمعنى بي معود يرك نتفنا كمعنى إلى بم ف بلندفروايا -مُعَانِينَ مَا السَّيْدِلِ مَاكِمِ سَلَابِ كَاطُوفَانِ كَابِيانِ مِاكِمِ سَلَابِ كَاطُوفَانِ كَابِيانِ مِ ارشاوسه - فَأَنْ سُلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَاتَ وَالْجَرَادُو الْمُحْيَلُ وَالصَّفَادِعَ وَالدُّهُم و صفیح استادہ میں معنی میں معنی میں معنی میں استوں میں اور مین اور میں کا اس کا ایکن مفت کا رب سے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور میں اور گفتن کریا کلنی یا ہوئیں) اور میں اور اور میں اور می ا ورخون جدا جدا نشانیاں کر سورہ اعراف ایت مصلا) جب جا دوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعونی اپنے کفروسر کمتی يمجه رسب توالفين ودانے اور كفرس دوركرنے كے لئے يه دريد نشانيان ظاہركى كئيں كيونكر صرت موسى على الصلوة والتسليم في دعا كى تقى كه بارب فرعون زمين برببت سركش ہوگيا، وراس كى قوم في عهد شكى كى انفبس ا پسے عداب میں گرفتاد کرمس کے وہ متحق ہیں اوروہ میری قوم اوربعد والوں کے لئے عبرت ہو۔ تو المرتعالی نے طو فان بھیجا آبراً یا اندھیرا چھاگیا ورکمنزت سے بارش ہو کے لئی قبطیوں کے گھروں میں یا فی مھرگیا بہماں یک کہ وہ اس میں کھوٹے رہ گئے اُ ور بانی ان کی گردنوں کی منسلیوں تک آگیا۔ ان میں بوبیٹھار ہاڈو گیا ۔ ز ہل سکتے بتھے مذكيركام كرسكة تحق سنيجر سيسنيجيرتك سات دوزيك اس مصييت ميس كرفتارر ب اور باو جود اس كربن اسرا مے گھران کے گھروں سے متعمل محقے ان کے گھروں میں یان ذاکیا حب یہ لوگ عاجز مو گئے و تصریت موسی علی العمادة والتسليم سعوض كياكهماد سي وعافر ما ديتجي كريه معيبت رفع بو توجم أب برايان لا يم في اورني اسرائيل 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ الانبياء نزهت القارى كا كوأب كے ساتھ بھيج ديں گے۔حصرت موسِيٰ عليه الصلوة والتسليم نے دعا فرمائی مطوفان كى مصيبت رفع ہو كى زمين مِي وَه مرمنرِي وشادا بي ٱ كَيْ جويسِط نه دَهِ يَهِي كَيْ تَقِي كِهِيبُيال يُؤبُّ مِوْمِين ورضت نوب يھط اب فرعونی كہنے لگے۔ يہ يا فى تونغمت بها ورايمان ندلائے ايك ما ه تو عافيت سے گذرا ميرائندتعالى نے طلى يا تفييمبي جو كھ بتداں اور مھيل اور درختوں کے بتے مکا نوں کے دروازے محیتیں اور شختے اور سامال حتی کہ لو ہے کی کیلیں تک جا شاگئیں اور قبطیوں کے گھروں میں بھرگئیں مگر بی اسرائیل کے یہاں ندگئیں اب قبطیوں نے میرمیٹنان ہوکرمھرحفرت موسلی عليه الصلوة والتسكيم سنے دعاگ درخواست كى اورا يمان لانے كا وعدہ كيا اس پرعهدويمان كيا سات روزيعى شغ سے شنبہ تک المریوب کے معیبت میں مبتلار ہے مجر صرت موسی علیہ العساؤة والتسلیم کی دعا سے سجات الی اور کھیتیاں اور کھیل جو کچھ ہاتی رہ گئے تھے اکھیں دیکھ کر کہنے لگے میرہمیں کا فی ہیں ۔اورہم اینا دین نہیں جھوٹ ا چنانجیرا بیان منہیں لائے اور عہدو فانر کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلار ہے ایک مہدینہ عافیت سے گذرا تھے السُّدْتِعالَىٰ نِهِ مَعْمُ بِهِيجِ اسْ بِسِ مِفْسِرِين كااختلاف بعِ بعض كيتة بِسِ كَوْمِلْكُفُن جِد بعض كيتة بيس كر تؤيس بعض کہتے ہیں کہ ایک اور جھوٹا ساکیڑا ہے اس کیٹرے نے جو کھینتیاں اور مجل بانی رہ کیئے تھے اتھیں کھالیا کیٹرول میں تھس جانے متھ اور جلد کو کا شتے تھے کھانے میں بھرجاتے متھے اگر کوئی دس بوری تمیم وں جی یہ لے جا آتنین وابس لا تا یاتی سب کیڑے کھا جاتے پرکیڑے فرعونیوں کے بال معبویں بلکیں جاط گئے ،جسم میں چیچک کی طرح لبط جاتے مونا و شواد کر ویا تقااس معیبت سے فرعونی چیخ بڑے اور انفوں نے حصرت کو کی علیہ الصلوة والتسليم سے عرض كيا ہم توبركرتے ہيں ۔ آپ اس بلاركي دفع ہونے كى دعا فرائيے برسات روز كے بعدي يسبت تصنرت مُوسى مليدا لصلوة والتسليمى وعا سيع دفع بهوتى يبيكن فرعونيوں نے ميم عبدتكى كى ا وربيبے سے زيادہ برعل اور مرکسٹی کرنے لگے ۔ایک ماہ امن میں گذرنے کے بعد مجرحصّزت موسیٰ علیہ انسلام نے بدعا کی توالنڈ تعالیٰ نے مینٹاک بھیجا وریہ مال مواکرادی بیٹھا ہوتا تو اس کی مجلس میں مینٹاک بھر جانے یانی پینے سے لئے منعد کھول او مینڈک کو دکرمتھ میں مہر نج ما ہا۔ ہانڈیوں میں مینڈک کھانوں میں مینڈک بھرمائے اگ بچہ ماتی ۔ کیٹھ تھے تو مینڈک او برسوار موجائے۔اس مصیبت سے فرعونی چیخ بڑے اور حضرت موسی علیہ اسلام سے عرض کیا۔اب ک یاریم یجی توب کرتے ہیں۔ حصرت موسیٰ علیہ انسلام نے ان سے عہدو پیمان نے کر دعاکی توساٹ روز کے بعد یہ مصیبت بھی دفع ہوگئ اورایک ماہ عافیت سے گذرا۔ لیکن بھراتھوں نے عہدویمان توڈ دیا اور اسیے کفررائے رہے میر صرت موسی علیہ السلام نے برعا فرمائی تو تمام کنووں کا یائی منبروں کا یافی اور جیشمول کا یائی در بائے نیل کا پان عرض سر بانی ان کے لئے تازہ تون س گیا امفول نے فرعون سے اس کی شکایت کی نوکھنے لگا کہ حضرت مولی علیرالعبكارة واکتسلیمن ما دوست تمهاری نظربندی كردی تواكفون نے كهاكسی نظربندی مادے برنورسس خون کے سوایا نی کا نام ونشان نہیں تو فرعون کے حکم دیا کہ قبطی بن اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے یانیمیں مگرمیب بن امرائیل بکالتے تو یا نی نکلتا قِبُطی نکالتے تو آسی برتن سے خون نکلتا یہاں بک کہ فرعونی عوشیں پیا

https://ataunnabi.blogspot.com/ فرهتمالفادی (۲) ?÷\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$+\$ سے عاجز موکر بنی اسرائیل کی عور توں کے یاس آئیں اوران سے یانی ما نگا اسرائیل عور توں نے انھیں یانی دیا۔ وہ بان ان کے برتن میں آئے ہی تون ہو گیا فرعونی عورتیں کہنے لگیں کہتم مانی اسے منویس نے کرمیرے منومیں کلی کردو۔ جب تک وہ یانی اسرائیلی عور توں کے منھ میں رہتا یا نی رہتا ۔ منگر حب فرعونی عور توں سے منھ میں ہنچ خون ہوجاتا ۔ فرعون خود پیاس سے مصنطر ہوا۔ تواس نے **ننر** درنعتوں کی رطوبت جو سی وہ رطوبت منھ میں <u>بنجے</u> ہی نون ہو گئی۔ سات روز یک نون کے سواکوئی چیز پینے کومیسرند آئی میصران لوگوں نے مصرت موسی علیالسلا سے دعاکی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا تھے رُت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہ معیّدہ بھی رفع مِونَى مكرًا يمان بِعِر بَعِي منالكَ وكيتَال لِلْمُؤْتِ الْكَثِينِ طُوْفَاكُ وببهت زياده موت كوطوفان كها ما آب ٱلْقُتُلُ- الْحَنْنَاكُ يُشْهِدُ صِغَامَ الْحُلْم \_ جوبَهو لي جرِّيس كى طرح ہوتى ہيں حِقِيْن حَدَيُّ حَقِيْق بمغ ہے۔ سُفَطَ کُکُنُّ مُن عَدِمَ فَقَدْ سُقَطَ فِي يَدِم سورة اَعراف مِس بن اسرائيل كے لئے نرواياكيا تھا جب بجيرط كومعبو وبنانے پر اتھيں صرت موئى عليه الصالوة والتسليم نے سرزنش فرمائی تَواس بروہ ما دمَ موئے وكنتًا شقط في أنيل يْهِ حُرُو كُم أع وَالا يَهُ حُرْقَ لَ صَلَقُ اسورة اعراف أبت على اورجب وه بجيتا ك اور شجھے کہم مبک گئے ۔ امام بخاری فرماتے ہیں مشفِّظ فِیْ اُئیلِ ٹیھِٹے کے معنی ہیں وہ یجیتائے نا دم ہوئے ۔ باه خلينت المغضرمَع مُوْسى عَلَيْدِ السَّلا صلى خصر عليه السلام كما تقمولى عليالسلام كى القات . حفرت ابو ہریرہ دمی احد تعالیٰ عنہ سے دوایت ہے کہ بی اس باب سے متعلق حدیث طویل جلدا ول کتاب العلم میں گذریجی ہے اور وہیں اس مے علق بوری ابعات بھی ذکر کر دی گئیں ہیں ۔ نرمین کا او بری حصد دوئے زمین یا سوکھی گھاس بوسو کھ کرسفید ہوگئ ہو۔ باب مصم

نزهن القارى (٢) عَنْ هَمَّام بْنُ مُنِيِّهِ ٱنَّه سَمِعَ ٱيَاهُرَيْرَةُ حصرت ابو بریره دمنی استر تعالی عنه کیتے ہیں کہ رسول است النتر تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کم بن اسرائیل سے کہا گیا کہ دروازے میں سجدہ تے واخل ہو اور یہ کہو کہ ہمیں معات کردیا جائے تو انفوں نے بدل دیا اور عَلَى أَسْتُا هِمِهُ وَقَالُوُ احْتُكَ فَي شَعُرَتِهِ عِنْ چوتر ول کے بل کھیٹے ہوئے وافل ہوئے اور کہا بالی میں وازوے ۔ باب سے مراد بیت المقدس با اریخا کا دروازہ ہے۔ ادیجا بیت المقدس کے قریب ایک سنی کم ام تفاحس میں عمالقہ آباد سنفے۔ان بر مختوں نے التہ عزوجل کے حکم کی نا فرمانی کی بلکہ ایک ط كالمسخره بن كي تواس كي سزاييس ان برطاعون كاعذاب نازل كياكيا -اص قُوله يَعْكِفُون عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ در بارے نیل یا بحرفلزم بارکر کے حب بنی اسرائیل فرطون سے نجات یا گئے نوشام جاتے ہو<sup>س</sup> کچھ لوگوں کو دیکھاکہ بتول کے سامنے اس جائے ہوئے بیٹے ہیں تو ان کم عقلوں نے تصرت موکی علیانسلام سے کہا جیسے ان کے لئے معبود میں ہمارے لئے تھی معبود بادیجئے ۔اس کا تذکرہ اس أيت كريم ميں ہے۔ مُتَنَبِّرُ خُسُوانُ - نقصان - وَلِيْتَبِرُوا - يُكُمِّرُ وْا ـ برا وكريں ـ وْهاوي ـ **حاربیت مستنی مسترت جا بر ابن عبدانتر رصی انتر نعالی عنها سنے کہا کہ ہم رسول انترص** تعالیٰ علیہ ومسلم کے ساتھ تھے اور بم پیلوپکا بھیل جینے لیگے تو رسول الٹر نُّ مُ سُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْنِهِ وَسَلَّمُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأ عليه وسلم نے فرمايا اس ميں سے كالے كو لو اس كے كر وہ بہت مرك دار عد تان تفير و البروانقر اب واذقله ادخلوا بذه القريد صلى سوره إعراف اب وتولوا حطة م ٢٠٠٠ مر آذي كما ب

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) و گوں نے عرص کیا۔ کیا حصور نے بکریاں چرائیں ہیں ؟ نبی ہے جس نے مذبھرایا ہو ۔ اس مدسیث کو باب سے کیا مناسبت ہے اسے ایکی طرح امام بخاری ہی بتا سکتے تھے مگر کھ مھی کچھ نماد حین نے زوراً ذ مائی کی ہے ۔ صاحب توشیح نے فرمایا کہ مناسبت یہ ہے کہ اس ، حدیث میں یہ مذکور ہے کہ ہزی نے بحری چرا با ہے اس کے عموم میں تصرِت موسیٰ علیہ انسلام بھی دا فِل ہیں اور اب میں جس تصے کی طرف انتارہ ہے وہ حصرت موسی علیہ السلام ہی کی قوم سے متعلق ہے ۔ بچ نکر بیلو کے معِل جنگل میں ہی مہواکرے ستھے اور وہاں زیا وہ ترجروا ہوں ہی کا گذر تھا اس کے جب حضور صلی العُدتِعالیٰ علیہ دسلم نے فرما یا کہ بیلیوکا مجل ہوگالا ہوتا ہے وہ سب سے عمدہ ہوتا سہے ۔ توصحا برکرام نے اندازہ لگایا کہ مصورصل المترتعالى عليه وسلم نے بكرياں حرائى ميں ب ادیر عزوجل کے اس ارشادی بیان اور باد کروجب موٹی تے بَاكِ وَاذْ قَالِ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمُ ان وم سفرايا بيتك التدتم كوكم ديناب كوك كاك وتع كرو أُنْ تَنْ هُو كُو بُقُرَةً (الآيه) صلام أبت مشك المابت ملك بنی اسرائیل میں ایک تخص بہت مالدار مقاحس کا ام عامیل مقااس کے چیازا دمھائی نے اس کو میں کا مزیدہ یہ ہے۔ اس میں اسے قتل کردیا کہ اس کا سب مال اس کو مل جائے اس نے کر تنہا وی اس کا وارث را اس کا اس کے میں اسے قتل کردیا کہ اس کا سب مال اس کو مل جائے اس نے کر تنہا وی اس کا وارث تھااس نے عامیل کوفتل کرکے ہور کی ستی کے دروازے پر ڈال دیاصبے کواس خون کا رعی بنار و ہاں کے لوگوں سے حضرت موسى عليه الصلوة والتسليم سعد ورخواسيت كى كمة قاتل كاينة جلائيس اس برحصرت موى عليه الصلوة والتسليم ف ان کو حکم دیاایک گائے ذبح کر کے کا کے کے کسی عضو کومقتول پر ماریں وہ زندہ ہو کرخود بتا دیے گاکہ مجھے س کے قتل كياسيعاس بران جالبول نے معزت موسى عليه العسلوة والتسليم بربھتى كسى كرا يسىم سے ماق كرتے ہيں م آپ مع عرض كرتے ہيں كم قاتل كايتر جلائيے اور آپ فرماتے ہيں كركائے ذبخ كرو، دونوں ميں كيامنا سبت ہے حضرت موسیٰ عکیدالصلٰوّة والتسلیمنے فِرماٰیاکہ مَدّا ق کرنا ما ہگوں کا گام سبے ۔ وداکی بناہ کرمیں جاہل بہوں ۔ ا ب انھوں نے پوچیاکہ وہ گائے کیسی ہوگئ بعث کس عمرک فرمایا نہ بوڑھی نہ اوسر بلکہان دونوں کی بیچے میں ادھیڑتم سے جوکہا جادا ہے كرو مگرمچرهی وه گهام زنه سیجه اور بوتچها كمروه تمس رنگ كی بهوگی فرمایا بسیلے رنگ تی جس كارنگ مهم كدار موجیے دیکھ دیکھنے والے نوش موجاتیں۔اب اس سے بعدا تھول نے پوچھا اب سی کائے کا معاملہ شتبہ ہے آپ در ا ا ور توصیح فرما وییجنے انسٹارا دیٹریج مسزل تک پہنچے جا ئیں سے موسیٰ علیہالسل م نے فرما یا کہ انٹرعزوجل فرما کاسیکم

441 نوهت القارى (١) الإنساء وہ ایسی گائے ہوجس سے فدمت ز لی جاتی ہو۔ ززمین جوتے زکھیتی کویانی دے ۔ سے عیب ہواس میں کوئی داغ نہ ہو یس کرامفوں نے کہا اب آپ نے ملیک ملیک بایا ہے انتار الله تعالی ہم مزور مقصود کے بہنے جائیں گے۔اس ے بعد *گا کے* کی لماش مٹروع ہوتی۔ بیکن ان صفات کی کوئی گا تے ل نہیں دہی تھی بہت لماش نے بعدان تمام صفا کے ساتھ موصوف صرف ایک گائے مل اس کا قصہ پر کیے تک بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھے جن کا ایک بھوٹا بچہ نھاان کے یاس ایک کا کے کے بچہ سے سوا اور کچھ زمتھا۔ انھوں نے اس کی گرون میر دسگا کرانٹد کے نام پر ھیوڑ دیا اور بادگاہ ایر دی میں یہ عرض کب کراے دیے میں اس بھیا کوا نینے اس لڑکے کے لئے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں جب بدلڑ کا بڑا موجا کے تویرگائے اس کے مکام آئے اس کے بعدان کا انتقال ہوگیا یہ تھیاجنگل میں انڈی تعالیٰ کے حفظ وا مان میں بردرش با تی رہی کچے د نوں سے بعد پرلڑ کا بڑا ہوا باپ کی طرح نیک بخت نیک علی تھا اس کی مال زندہ تھی مال کا اطاعت تبعار ر ہاایک روزاس کی ماں نے اسٹے اوٹ کے سے کہاتیرے باب نے فلال جنگل میں تیرے نام براکٹر کی حفاظت میل کیے بھیا جھواردی تقی ۔اب وہ جوان موکئ موگ ۔اس کو عنگل سے لا براٹ کا حنگل میں گیا وراس گائے کو یا یا ۔اس میں دہ تمام ئشانياں يائى جاتى تقيں جواس كى ماں ہے اس كو بتايا تھا ۔اس جوان نے اس كائے كو ائر كى قسم ديحريكارا تو اس کے یاس ماصرچوتی جوان اس کوسے کرائی مال کی فدمت میں آیا۔مال نے حکم دیااس کو بازار میں سے جاکرتین دینارس سیج وے ۔ اور ریجی بدایت کر دی کرسودا ہوجائے کے بدر مفرمجھ سے اجازت لی جائے ان ایام سی اس اطاف میں گائے کی قیمت میں ہی دینار تھی جوان جب اس کا کے کو بازار میں لایا توایک فرشتہ خر را اگی شکل میں آیااس نے کا کے کی قیمت چھ وینار لگادی اور پرشرط کردی کہ سود ایکا کر لو اور والدہ کی اجازت پرمو فوف نہیں ۔ ہے گا چوان نے اسےمنظور نرک ۔ اوراین والدہ ماحد ہ سے سادا قصہ بیان کردیا ۔ اس کی والدہ نے بھے دینا قیمت منظور کرنے کی تواجازت دی مگریہ کہ دیا کہ بھر مجھ سے یو جھ لینیا یہ شخص بھر بازار بیں آیا فریشتے نے اب بارہ دینار قیمت مگائی اور میکها ک**روالده ما حده ک**ی اچازت کی صرّورت ننهیں بیجوان نے فیوِل منہیں کیااور والدہ کواس کی اطلاع دی اس کی دالدہ نے فراست ایمانی سے سمجو لیا یہ کوئی خریدار نہیں بلک فرشتہ سے جو آز انس سے لئے آ تاہے ۔ بیٹے سے کہااب کی مرتبراس فریدادسے یہ کہنا کہ ہمیں گائے کے فروخت کرنے کا حکم ویٹے ہیں یانہیں لڑکے نے فرشنے سے حاکمیں کہا۔ اس برفرستے نے حکم دیااس کو ابھی زہیجو بی اسرائیل اس کوفر یہ نے آئیں گے۔ وہ جب آئیں تواک کا شے کی قیمت پر بٹاناکہ اس کی کھال کوٹونے سے بھرد و ۔ بجوان اس کا سے کو گھرلایا د حربی اسرائیل کاش کرتے کرتے اس کے مکان پرمہومنے توامی ہے اِن کو اس کی قیمت بڑائی اور حضرت موسیٰ علبہ انصلاہ والسلام کی صمات پرسی اسرائیل نے اس کا کے وہ بھے کڑے اس کے کسی عضو کو مقتول پر مارا وہ محکمالی زیرہ ہوگیا اس حال میں کہ اس کی حلق کے خون کے محدوارے ماری منتھ اس نے بتایاکہ مجھے میرسے جازاد مجانی نے قتل کیا ہے اس اعباز سے مرعوب موکر اس نے افراد کرلیا حفرت موئی علیانسلام نے اس کو قصاص میں قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کومیرات سے بھی محروم فرمایا

نزهد القاري (١) <u>૽૱ઌઌઌઌૣઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ</u>ઌઌઌઌઌઌ حدت میں ہے کہ ابتدار میں کو کی بھی گائے ذرج کر دیتے توان کا مقصد بورا ہوجا کا۔ اورا خبریس اگرانشارالٹرز کیتے توقامت تك موالات أى كرتے دہ جاتے -قَالَ أَبُوالْعَالِيَةِ عَوَاتُ النّصَكَ بَنِينَ الْبِكُووَ الْهَرِهُ قِي عَوان كَمْ مَن جُرِبَرَا ورمبُرها ي ك درمیان ہوا دھیےر۔ فَارْفَعُ صَافِ ۔ صاف ستھرا ہے واغ ۔ گُذگوُ لُ کُھُری نِ کُھکا کُعُمَکُ ۔ اس سے كونُ كام زياكِيا بهور تُكُثِنْ يُمُ الْأَمْنُ حَبَ لَيُسَتُ بِذَكُونَ كَا تُتَثِيْرًا لَحَمُ صِنَى وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَوْثِ رِكام کرنے والی نہ موکہ زمین جوتے اور کھیت میں کام کرے ۔ مُسک کیکٹے مُوٹ الْعَیْوْبِ ۔ ہرعیب سے سالم رُورِ لاَشْيَرَةُ بُيَاصُ صَفَرَاءُ إِنْ شِنْتُ سُوْدُاءٌ وِيُقَالُ صَفَرَاءٌ كُقُولُه جِمَالًا سُ صُفُو ُ يعِیْ سفيرڊس ميں ڈردې جھکتی ہو بہلی جس ميں سيا ہی جھلکتی ہو جیسے حشفوا ٓ ۽ اسے کہتے ہیں جس کا زنگ بیلا ہومگراس میں سیابی جھلکتی ہو جیسے کہتے ہیں جِمالاُٹ صُفُوٌ۔ وہ سِیلے دبگ کے اونٹ جس میں سیا تھلکتی ہو ۔فاد کا کا شخر اِختلف نیٹے ۔ آپس میں تم نے اختلاف کیا ایک دوسرے برطالتے دے۔ باف و فاغ موسی سکی الله تعالی عکنیو مصرت موسی علیرات او وات اوراس کے سَلَمُ وَدِكُرُهُ يَعْنُ \_ مسلم بعدان کا ذکر ــ نزمتر القادى جلدرا بع صلى الم يرمعزت موسى عليه لصالوة والتسليم كے وصال كي تفصيل اوربیکدان کامزارمبادک کہال سے وکر کی جا جی ہے ۔ایک روایت کے مطابق وصال کے وقت حصرت مولی علی الصلواة والتسلیم کی عرمبالک تقریبا ایک موجالیس محل \_ عَنْ حُمَيْلِ بُنِي عَبْدِ الرِّحْلِيٰ أَنُّ أَبَاهُ رُبُرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ فَيُ كاره الله صفرت الو بريره دصى الندّ تعالى عنه نے كباكد رسول النه صلى الله تعالى عليه وسل عَنْهُ قَالَ- قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنْخَتُحُ آدُوْ ے فرمایا کہ آ وم اور موئ نے آئیس میں بحث فرمائی موئ نے ان سے کبا آپ میں مُوْسَىٰ فَقَالَ لَـٰهُ مُنُوسَىٰ اَنْتَ آدُمُ الَّذِي أَخْرَجَتُكَ خَطِيَتُكُ وم ہیں کہ آپ کی لغزئ نے آپ کوجنت سے نکالا۔ توان سے آ دم نے فرمایا آپ ہی وہ عَنَّةِ قَالَ لَهُ آدُمُ أَنْتُ مُوْسَى الَّذِيْ اَصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالًا موکی ہیں بخیں انٹر نے اپن رمالت اور کائم کے ساتھ مسرف فرما نے وَ بِكُلَامِهِ سُتُمَّ سُلُو مُنِي عَلَى أَمِن قُلْ قُلِيًّ مُ عَلَىٰ قَبُلَ أَنْ الْخُلَقَ فَقَا منتخب فر مایا بھر مجھے اس بات پر المامت کرتے ہیں جو میری بربائش سے پہلے میرے مقد

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

زهت القارى (١)

20

الانتياء

بس نکھ<sup>و</sup>دی گئی تھی دسول ائٹرصلی انٹرتعا کی علیہ وسلم نے َ وومرتبہ فرمایا ۔ آ دم موسیٰ پر غالب ہ۔

تصرت دم وموسى عليهاالسلام كايدمكالمه بومكتاب كرمالم ادواح بين موامويا بومكت ب

حصرت موٹی علیہ انسلام کی حیات میں ہوا ہو، بیعی ہوسکت ہے کہ حضرت موٹی علیہ انسلام کی وفاقاً کے بعد بید و نوں حصرات انتظے ہوئے ہوں تو وہاں ہوا ہو۔ مثلاً شب معراج ۔

ا شکال اوراس کا جواب به حصرت آدم علیانسلام کے جواب کا حاصل یہ مواکہ مجھ سے جولفزش مونی وه ميري تقديمين المحى مولى تقي وه كل منهي كتي تقى اس كياس برملامت منبي كرنا جائية اس براشكال يديم

ہرعاصی کی معصیت تقدیمہ من کھی ہوتی سیے پھرکسی عاصی کی معصیت پر ملامت کرنا ورست نہ ہوتگا۔ علامه نووی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت اوم علیہ الصالوٰۃ والتسلیم کے جواب کا حاصل بہ سے کہ جب

یس نے اس لغریق سے قور کرلی اور الدع وجل نے میری تور قبول فرمائی تواب کواس پر ملامت کرنامناسب نہیں

اس جواب کا حاصل بیہوا۔ اُھی قَک قُک کے سے مراد صرف لغزش نہیں بلکہ اس کے بعد توب وقبول توبھی ہے۔

ا قول وهوالمستعان ـ اس فادم ك محمير بدار إسه كم اكل تعجره سوالعت بعراس كالميا:

بهيراس سيرتوبه اورامابت يرسا نقوسا تقرصزت آدم علىالصلوة والتسليم كوزمين بين ابنا نائب بناكرهيجها اوراس کئے ۱ کلِ شعیرہ کومہانہ بنا ناکچھ ایسے اسراد سراستہ میمنتی ہی جس کی تھی ہمادی عقلیں نہیں سکھا مکتیں لیکن حضرت

موسی علیانصلوی والتسلیم اسے جائے متھ اک علم کے با وجود انفول نے ملامت فرمایا تو حضرت اوم علیالصلوہ واسلی

نے جواب میں ادمتنا و فرمایا کہ آپ نو فحرم اسراد ہیں سب تحجیہ جانے ہیں بھرکیوں ملامت فرماد سے ہیں ریہ جواب بہبت بمى معقول مقاحس يرحفرت موئ عليه الفسلوة والتسلم فاموش موطمي

عَنْ حِمْرُانَ نِنِ حُصَيْنِ قَالَ لِأَرْقَيْمَةُ إِلَّا مِ

**کردیمت عمران بن حصین نے کہا کہ جھاڑ بھو بک نہیں مگر نظرے یا بچھو کے ڈنک سے تو میں** حُمُهُ فَكُنَّ كُوْتُهُ لِسُعِيْدِ بْنِ جُبُيرِ فَقَالَ حَلَّ ثَنَا ابْنُ عَتَا

سغید بن جیر سے ذکر کیا تو اکفوں نے کہا ہم سے ابن عباس رصی الترعنها سے حدیث

ئقال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عُرضَتَ

بیان کی اور کہا کہ رسول انٹر صل انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتیں بیش کی گئیں ایک بی

عده ثانى تفير سورة طده ملايد وباب قوله فلا يخرج بكما من الجنة صيف المقدر المب فعاج آدم و هوسی م<sup>62</sup> یالوید: باب فولدتعالی و کمدّم دیشه موسی تکلیدا م<sup>10</sup> ا مسلم ۱ قدر پیروم: پیروم: میروم: میروم:

https://ataunnabi.blogspot.com/ زهت القارى (۲)

201

زهت القارى رامى الانبياء یا بندی کرتی تعین کرمردوں کے ہمدوش ہو گئیں ۔ عَنْ مِّنَّ تَهُ الْهَمْدُ الِّي عَنْ أَيْنُ مُّوْسِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عُنْهُ تحقرت ابو موسیٰ رصی انتر تعالیٰ عن نے کہا کہ رسول انٹر صل انٹرتعا کی علیہ وسم لُ رُسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تُعَالِمًا عَلَيْهِ وَسُر هُ يُكُمِّلُ مِنِ النِّسَاءِ إِلَّا ٱسِتَذَا مُنَّا أَيُّ فِرْعُوْ کا مل ہوئیں اور مائشہ کی بر تری عور توں ہر ایسی ہے ١٠٠ وَ ١ نَ فَصُلُ عَالِمُتُ لَهُ عَلَى النِسَاعِ كَفَصُلِ النَّرِيْدِ مجعطار ناس وديث سدا ستدلال فرمايا ب كرحفزت أسيحفزت مريم نبتيمفيس اس ليع م کی انتشار کے اسانیت کے کمال کا در مبنوت ہے حضرت امام ابوالحسن اسعری سے ایک روایت ہے كر چيمورتين نبي مو كي بيں ۔ حوار ، سارہ ، ہا جرہ ،ام موئي ، اسيہ ، مرايم ، اس پر کچيمولوگوں نے اس سے استدلا کی ہے کسورہ مریم میں سیلے حضرت مریم کا تذکرہ ہوا میعر کھوا درا نبیاے کرام کا اس کے بعدفرمایا گیا۔ أو لموثك الَّذِيْنَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ تُعْمِنَ النَّبِيِّنِي (سورة مريم آبت ٥٥) بروه الأك أبي جن يرال زنعال في انعام فرمایا انبیارمیں سے ۔مگرصحیح بیر ہے کہ اس برا جماع امت سے کرز کو ٹی عورت نبی ہو گی اور نشر گاہو مکتی ہے حدیث میں کمک سے مراداس اعلی ورجہ کا حصول ہے جوعور توں کے شان کے لائق ہے نبوت ہو نے عور توں سے اعلی مقام ہے اس کے وہ مرا دنہیں ہوسکتا حدیث کامطلب یہ ہواکہ نبوت کے سوار جننے کا الات مردول ياعورتوں كو سلنے ممكن ہيں وه سبّ ان دونوں خاتون كو حاصل ہيں۔ اوراً بيت كا جواب برسبے كه اولئيك كا اِتارہ مرف انبیائے کرام کی جانب ہے۔ فصل عاكنتك على النساء - اس مديت مي النمارجع الم حس يرالف لام استغراق كالمع جواكل عه باب داد قالت الدلائكة يامريم هي من قب نفل ما تشتيط عن الله باب الاطعمة باب المترسيد صفيه مسلم ففاكلاطعر . نسائ مُناقب عشرةالسار . - ابن باج اطعم \_\_ 

الانبياء نزهت القارى (١) تمام عورتوں حتی کرحفرت آسیہ ومریم کوبھی شامل ہےجس کا مفا دیہ ہوا کہ حصرت عاکشتہ مطلقًا تمام عورتوں سے افضل جی اگرج اس میں اختلا ف ہے جس پر فدرے گفتگو نزم ته القاری جلداول ۱۸۹۔ ۱۸۸ پر گزرجی ہے جس کا عاصل جیم كرمدار فصنيلت قرب الهي اورعلما ورصلاح اورتقوي سبعه وريتيول باتيس حصرت عائشتهي بدرحه انتم موجود بي اك ليخ ففنيلت ان كومطلقًا عاصل سع ان ك الدرسي خصوصيتي السي تقيس توكسي بهي فاتون مين رتقيس مضور الله تعالی علیہ وسلم کوآپ کے سائھ نسبت ویکرا زواج کے زیادہ محت تھی علم اجتہا دمیں دنیا کی ساری عورتوں سے بڑھی بوئى تقيس حصرات خلفاردا شرون كے عهديس فتوى دى تقيس احلى صحابركرام وتابعين عظام شكل سے مشكل دقت سے دقیق مساکل میں ان کی طرف د جوع کرتے سقے اور تسلی مخس جواب تھی یائے تھے آگ سے بانسیت عورتوں كے سب سے زيادہ كريتي مروى يبى علمار نے فرماياكد دين كاچوتھا كى صداب سے مروى سے -فريل \_ گوشت كے شورے میں رو فی تو اگر بنایا جا اسے ۔ بر كھا ناانتها كى لذند بھى ہو اسے اور كھانے ميں بهل زودیهنمان خصوصیات کی وجہسے اہل عرب کوسیب کھا نول سے زیا دہ بیسند تھا اک لئے *تھزت عاکشہ د*خی انٹرتعا لیا عنہا کی افضالت کی تمثیل میں اسے دکرفر ایا۔ مَا صُ قَوْلَهِ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوْسَى مِينَ اللَّهِ مِينَكَ قاردن موى كَ قوم سے تھا۔ تارون عجى ائم ہے جیسے بارون علمیت اور عجمیت كى بنا ريرغير منصرف ہے اور كچھ لوكوں نے و مل باپ ہور کہاکر عربی ہے قرن سے فاعول کے وزن پر بہ غلط ہے کیونکے سوائے علمیت سے اور کوئی سبب منع صرف مہنیں یا یا جائے گا ۔ بھراس کومنصرف ہو نالا ذم تھا علاوہ ازیں جب یہ بنی اسرائیل کا فرہبے تواس كے مام كے عربی ہوئے كاسوال ہى نہيں بيدا ہو مار حصرت موسى على السلام سے اس كا دشتہ كيا تھا اس بالنے میں چندا قوال بنی حصرت موسی کا چھا تھا حصرت موسی علیالسلام کے جھا یصبر کا بیٹا تھا انکی خالہ کا بٹیا تھا ۔ بہایت تولفوت سین دجبیل دی تھا اسکومور کہتے تھے۔ اور بنی امرائیوی توریت کارہے بڑا قاری تھالین رہامی کی طرع منافی تھی تھا. ناداری کے زماز میں متمایت متواضع اور باا خلاق تقا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال بدل کیا۔ اور کہا کی سے کرور ون سے اس کوہی اسرائیل برماكم بنادياتها \_ يروى برنفيية بربخت معص في ايك مركردادعورت كوبليد و كراس برا ماده كيا تفاكه اینے سائق حصرت موسی علیانسلام کومتیم کرے۔اس کو حصرت موسی اور حصرت ارون سے اس بنار پر حسد ہوا کہ حصرت موسی علیالسلام نبی تھے ان کے لئے نبوت تھی ۔ اور حصرت مارون کے دمر قربانیاں کرانی تھیں۔ اسے کو فئے منصب بنیں ملا۔ اس براس نے مصرت مولی سے بغاوت کی ۔ براتنا مالدار تھاکہ اس کے خزانے کی تنجیال اوٹوں کی ایک جایت پر بھاری بڑنی تقیں قرآن مجید میں عُفِسہ کا لفظ آیا ہے جیں کے معنی دس سے لے کر حالیس تک سے ہیں اور ایک سمبی افکل کے برابر تھی کتنو ع کے کتنفیل سے اور کا تھی ۔ ان عباس رصی انٹرتعا کی عنہ ہے کہاکہ طاقت وہ تَّكَالُ آبْنُ عَبَّاسٍ أُوْ لِي الْقُوَّةِ لاَ يُرْفِعُهَا مردول كى ايك جراعت الصربين المفاسكتى تفى -الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ \_

نزهت القادى (٢) 444 الانتياء સ્ટ્રીયન્ટીયની માને જેટરા જેટરા પ્રાથમિક પ્રાથમિક પ્રાથમિક પ્રાથમિક પ્રાથમિક પ્રાથમિક પ્રાથમિક પ્રાથમિક પ્રાથમિક هُقَالُ الْفُرِحِينَ - الْمُرحِينَ - انزان والے دُنيكاتَ اللهَ مِثْلُ ٱلْمُرْتَرُانَ اللهَ يُبْسُعُاا المن يَشَاعُ وَيُقْدِرُ مُ يُوسِعُ عَلَيْهِ وَيُصَنِينَ \_ وَيَكانَ اللهُ السيري ع جيس المترالل آخالِينَ مع يعى اظهادتعبدى كے لئے وجب حصرت موئ عليه الصلوة والتسليم نے قادون سے فرما باكر تجه يرسر اموال كا برادوال حصد ذكوة فرص ب تواس ف حفرت وى عليالصلوة والتسليم مصع عرض كيابس بورى زكوة وول كا -لیکن جب گھرطاکر صباب لکایا قویر بھی بہت بڑی رقم ہوتی سخی لہذا اس نے ذکوہ ویے سے انکار کر دیا اس سے بعد اس نے بن امرائیل کو جمع کر کے ان سے کہا کہ تم لوگ موٹ علیالصلوٰۃ والتسلیم کی ہربابت مانتے آئے ۔ بولوکیا کہتے مو انھوں نے کہا کہ آب ہما رہے بڑے ہیں ہو جا ہیں عکم دیں اس نے ان سے کہا فلانی اوارہ عورت کے پاک جاوًا وراس كواس ميراً ماده كروكم مصنرت موسى عليالصلوة والتسليم مرتهمت لكائي اس كي عوض وه جتنا مال جانب لے ہے ۔ قادون نے اس عورت کو ہزاد اشرفیول کا وردو سرے بہت سے وعدے کرے اس برآ کا وہ کرلیا ۔ دوس دن قارون نے بنی امرائیل کوجمع کیا بھر معزت موسی علی العدادة والتسلیر کے یاس ایا کہ بنی امرائیل آپ کا انتظار کر است مِي أب مِل كرا تفين وعظونصيحت يجيم يحفرت موى عليالصلوة والتللم بني امرائيل كَ تَجمع مِنْ تشريف له كُمُ اور مروع طافر مایا کہ اب بن اسرائیل جو چرری کرے گااس کے ہاتھ کا لئے جائیں گے اور جوکسی برزنا کی تہمت لگا کے اس کی سزاائ ایک کور سے ہیں اورا کر کوئی کسی کے ساتھ زنا کرے گا۔ اگروہ شا دی شدہ نہیں تواسے سنو کوڑے مارے مائیں کے اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کومنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مروائے۔ یہ سنتے ہی قادون کھرا ہوگیا اور کہا حضور پر حکم سب کے لئے ہے جواہ حضور ہی کیوں زمہوں ۔ فرمایا پر مکم سبے کے ہے۔ اگرچینو دمیں کیوں زمول ۔ اب قارون نے کہا کہ بن اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں برطین عورت نے سائقه بدكارى كى سے حصرت موى على ليسلوة والتسليم سن فرماياكه اسے بلاؤ وہ جب حاصر بوئى تو حضرت موسى على العسلوة والتسليم نے اس سے فرمايا اس ذات كى قسم جس نے بنى إسرائيل كے لئے دريا بھاڑا اوراس ميں راستے بنائے اورتورات اذل فرمانی سے سے بتا۔ رعب نبوت سے وہ عورت ڈرگئ اوراس نے صاف میکردیا کہ قارون حوکھ کہنا جام ا ہے التر عزوجل كي قسم ميغلطا ورسراسر حموط ہے اوراس نے آپ يرتتمت لكانے كے عوص بہت مجارى دقم دينے كاوعده كياسي اس مأزش يرحصرت موكى علي الصالوة والتسليم دون موك سجده ميس كرييك اوريع ص كرف الك یادب اگریس تیراد سول موں تو قارون برغصنب نازل فرما۔ تو التارتعالی نے آپ کے پاس وی بھیجی میں نے زمین کوآپ ك تابع فرمان كرديا ہے أب جو جا ہيں اسے حكم ديں صرت موكى على الصلاة والتسليم نے بني اسرائيل سے فرما يا جو قارون كاساً تقى مواس كے ساتھ اس كى حكر دے اور جو ميراساتھى سے قارون سے جدا موكرمبرے إس أكمے . اس ارتاديرسواك ووتحفول كسب وادون سي جدامو كيمر اس كابعد صرت موسى على العلوة والتسليم في زمین کو کم دیاراس کو بکراے ارفر ماتے ہی و مینوں گھٹنوں یک زمین میں دھنس کے بھراب نے زمین سے قرایا برا لے توکرتک دھنس کے آپ بی فرمائے اے بہاں تک کہ وہ لوگ گردنوں تک دھنس کے وہ سب بہت

الإنبياء نزهت القاري (٦) क्षेत्र हिन्द्र स्थापन हिन्द्र منت وساجت كرنة دسير \_قارون نے دشتہ دارى كا واسط ديام كر صرت موئى كا جلال كم زيوا اور قارون اوراس ك رائتى زمين مين و صنتے يطے كئے يهال كك روه باكل دهنس كے اورزمين برابر موكئي رُحتاده نے كماكم قيامت یک وہ ای طرح و <u>صنستے م</u>یلے جائیں گے اب اس پر نی امرائیل کے مسخروں سے یہ کہا کہ مصرت موٹی علیالعساؤة والتسلی نے قارون کو اس کے زمین میں وصنسایا ہے کہ ان کے مکان اوراموال ایے قبصنہ میں کملیں۔ یمن کر حصرت موسلی على الصالوة والنسليم كو جلال كيا توآب سے اس كے مكان مع خزانه واموال زمين ميس وهنسا ديا۔ مُامِع فَوْلِ اللهِ عَرُّو حَلَّ وَإِلَى مُدُينَ الرَّمِ عَدِن والول ك جانب الحكم مو أَخَاهُمُ شُعُنيًا . صلاي حصرت شعیب حصرت ابرامیم خلیل احد علیا اسلام کی نسل سے میں اور برعرب العادب سے میں اوران ت ياب كى قوم الى دين واكو تق قاف والول كولو تقسيقه اورناب اور تول ميس كمى كرت تقد اور ا کے تھے مصرت تعیب علیانسلام نے انھیں یہ دایت کی صرف انٹر کی عبا دت کرو۔ ا وداس کی عبا دت میں کسی کوٹرکی نه جانورا وداس کے سوارکوئی تمہا دامعبود نہیں اپ تول میں کمی ترکرو۔ میں تم کو اسودہ دیکھتا ہوں ۔ اور میں تم کو گھیرنے والدون کے عذاب سے وال اموں - ناپ اور نول الف اف کے ساتھ بوری کرو۔ اور زمین میں فسا ور میا تے مجرور اس کے جواب میں انفول نے کہا اے شعیب کی تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کرمہم اینے باب وا واوّل کے خلاوُں کو چوادی جی بال آپ بہت عقامند معلوم مورج میں اگر آپ کا کنید ندموتا مم آپ بر سیم اوکر دیتے اور آپ کی ہماری نگاہ میں کچھ عزت نہیں۔اس برحضرت شعیب نے فرمایا۔کی میرے کھنے کا دباؤتم پرانٹدعز ومل سے زیا وہ ہے۔ ا وداستتم نے اپن پیچھ کے تبھیے وال رکھا ہے۔ بالاً خرحصرت شعیب علیالصلوۃ والتسلیم نے ان کے لئے دعام اللكت كى اوريسب عذاب سعد دو يادكر ديئے كئے . موايك ال كوسخت كرى يہي جس سے بريشان موكر كم ول با برکل بڑے توایک باول آیا جوال برسایر کرر القام سب اس کے نیچے جمع ہوگئے ای اثنار میں اس مصد میزلزار ا ا ورا و پر سے سخت مان لیواجیخ ہوئی حس کی و جہ سے سب مرکئے حصرت شعیب کی عمر مبادک ایک شکو جالیس مال ہو تی عذاب سے بعد یہ اپنی قوم میں ایک زمانہ دراز تک رہے ای اتناریس صَرَت وی علیہ الصّالوة والسّلیمان سے پاس آگتے۔ بھریہ مکمعظمہ چلے گئے وہیں ان کا وصال مواا ورمسحد حرام میں حجرامود کے اردگر دکہیں وفن کئے لگئے ۔ والى مُدْيَنَ سے مراديہ ہے كدابل مدين كى يمانب رسول وَالْيَا اَهُلِ مِنْ مِنْ لِاَتَّ مَنْ مِنْ بَلُّكُ وَمِثُلُّهُ وَاسْتُلِ الْقُرْمِيةَ وَاسْتَلِ الْعِيْرِيَعْنِ أَهْلَ بن کر بھیجے گئے ۔ اس لئے کہ مدین ایک تنبرہے ۔ اس کے مثل ہے ، وُ اسْتُلِ الْقَرْيَةِ وَاسْتَلِ الْعِيْرَ يعَىٰ سِتَى والول سے *اورّفا*فَل الْقَرْيَةِ وَٱهْلَ الْعِنْرِ ـ والول سے يوجيو۔ ان کی جانب تم سے التفات بنیں کیا جب تم کسی کی خات دُمَّاءً كُمُ خِلِهُ رِيَّا لَهُ تَلْفِتُوْ الإَيْدِهِ وَثِيعَالُ إِذُا بوری زارد وده کے گاس نے ابی ماجت کا تم سے كُهُ نَقُصِ حَاجَتَهُ ظَهَرُتْ حَاجَتِيْ وَجَعَلْتَيْ

نزهت القارى (١١) الاببياء ظِهُرِيًّا وَالطِّهْرِى اَنْ تَأْخُذَهُ مَعَلَى وَاسِّيَّةٌ اُوْ اظهاركيا ورتوك فجوبس يشت والدبارا ورطهري اس مانوروا وِعَاءُ تُسْتَظُهِرُمِهِ مَكَانَتِكُمُ وَمُكَانِكُمُ وَاحِكُ - يُغْنُوا اس برتن کوبھی کہا جا کا ہے جے اپنے ما تقد کھا جا آہے کہ وقت ہم يَعِنيشُونا مِتَأْسَ تَحْزُنُ أسلى مَ أَخُرُكُ وَقَالِ اک سے کام لیا جائے مکا نتکھ اور مکا نکم دونوں ایک می میں الْحَسَنُ إِنَّكَ لَامُتُ الْحَلِيمُ الرَّشِيْلِ يَسْتَهُزُّونَ یُغْنُوا کامعی معسینوا مے بعنی فوشکوار زندگی گذاری : ماس کے بِهِ ـ وَقَالَ مُحَاهِدُ لَيْكُمُ الْأَيْكُ مُ الْفُلْدَةِ معنى يىمي كرم كرك حضرت شعيب سے ان كى قوم نے كہارا ب تو ٱلْطَلَاكُ الْعَاذَ ابِ عَلَيْهِ مُر عقلمندنيك علن بي اس سے ال كامقصودات ارتحا اورجابرت كهاكمنيكة اوراً لأيُككة أيك بي تيزيد. ايك حكركونام بيده مالظَلمة معمرادوه دن مع جس دن عذاب نے ان برمایہ کیا تھا۔ بُا هِ قُولِ اللهِ عَنَّ وَجُلَّ وَإِنَّ يُونُسُ كَمِنَ السرع وجل كاس ارشادكابيان كدب شك يوس الْمُرْسَلِيْنَ إِلَىٰ قُوْلِهِ وَهُوَمُلِيْنُ إِ رمولوں میں سے ہے۔ وھوملیم یک حفرت ابن عباس اورومب كاتول مع كحضرت يونس عليانسلام في ابنى فوم سع عداب كاوعده توصیح میں معرف بالم میں تاخیر ہوئی قاب قوم سے تھیب کرستی سے نکل کئے اورایک شتی میں مبطور کا میں مبطور کا اورایک شتی میں مبطور کا میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں کا میں کا میں میں کا م وریا کا سفر مروع فرمایا ۔ بیج دریا میں کشتی کھیرگئی ۔ طاحوں نے بہت کوشش کی مگرکشتی ای مگرسے کس سے مس نہ ہوئی شت کے تھ ہے کا کوئی سبب بھی طا ہرنہ ہوا ملا تول نے کہامعلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اینے ا قاسے بھا کا مواکشتی میں أكي هد كون كي بتائة مب كونى نهي ولا توقرع الدازى وئي قرع أب مي ك نام مكل اب أب ف راياس م وه غلام ہوں تواسینے آ قاسے بھا کا ہوا ہوں ۔ دستَوریہ تھا۔ جب یک اَسِیٹے غلام کو دریا میں بھینیک نہیں دیا جاتا کشی أركيبين برهت بنائج ملاتول في أب كودريايس وال دياكشي أك برهكي اورأب كوتحلى في اللهار قال عُجاهِل مُن نبث - الم ما رئ فرايك من مدر الم عن مدر الم ما وي مرادير معدر وي على الصلاة والتسليم سين آب كو گنه كارتفود كرمسى ا بينفس كو ملامت قرم شدرسيدان كارثان سك لائق ير مركفا كم منذاب أف ميں جب اخر بوئى اور قوم سے ال كااستہزاري توانفيس جھود كرسطے استے ال كے مفسب رفيع كے لائق یمی تھا۔ کہ وہ قوم کی ایزار بی صر کرتے اور النٹر کی مدد کا انتظار کرتے ۔ الْمُشْمُون - أَيْمُوفَوْ- عِرى مُولَى مَشَى فَكُوْ لاَ إِنَّكُ كَانَ مِنَ الْمُسْتِيعِينَ يَعْيَ صِرْت يونس عليالصلاة السليم مھلی کے بیٹ میں تسبیح کرنے واکے زمونے تو قیامت بحد محیل کے بیٹ میں آرہ جاتے مھیل کے بیٹ میں مصرت یونس على الصلوة والتسليم يه وعام عصف منف لا إلك إلك أنت سبعانك إن كُنْ عُنْ عُن الظَّلِمِ بن رسوات ئرے کو نکمعود منہیں قوباک ہے ہے نے تنک مجھ سے ایک ہے جا کام ہوگیا۔ مطلب یہ ہواکہ جب ان کی قوم نے دعوت تبول نہیں کی اور کفریر اداے رہے تو انھوں نے اسے اجتہاد سے بیمجباب مجے بحرت ماتزہے ۔ لیکن ان کے منصب کے لائق یہ تھاکہ وہ النگر کے حکم کا نتظار فرماتے۔بغیراؤن الہی ہجرت کردی یہ ان کے منصب رفیع کے 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الانبياء نزهن إلقارى (٧) \$3.00 Par 1990 Par 19 کے اعتبارے بیجا کام کھا۔ وم نے ان کو میل کے پیٹ سے زمین بریہنما دیا وہ بہت ہی فَنَبُنْ نَا لَا يِالْعَزَاءِ لِوَجُهِ الْأَنْصِ وَهُــوَ كمزور تقي توم مان كاوبراك بيل الاديا يقطيلك سَقِيْحُ وَانْبَنْنَاعَلَنهِ شَحَرَةٌ مِنْ يُقَطِينَ إِنَّ نبات كوكيته بين خس كاتنا زمور بليدارمود مين ريييا جيس كروع في غَيْرِدُاتِ أَصْلِ اللَّهُ بُاعُ وَيَخُولُهُ \_ مدت وداز تک محیل کے بیٹ میں ر جنے کی وج سے ال کاجہم مبادک خصوصًا کھال بہت نرم ہوگئ تھی اندسیٹر تھا كه مكها ن بيني بس سے الفي أذيت موتى تو الله عزوجل نے كدوكا ورخت الكا ديا اس كے قريب مكها ل نہيں جاتيں. ا ورجم نے ان کومبیما ایک لاکھ اور کھے زاکد کی جانب وہ لوگ ایمان وَٱذْسَلْنَا إِلَّى مِلْكُ لَهُ ٱلْهَيْ ٱوْ يُزِيْدُ وْنَ فَالْهُنَّوْا لائے اوریم سے ان کوایک زمان تک فائدہ ماصل کرنے کے لئے موقع وُمُتَّعْنَاهُ مُوالِي حِنْنَ وَلَا تُكُنُّ كُصَّا حَالِحُوتِ داا ومجلى والے كمثل نبواجب كرا مفول في مكارا اس اذُنَادِي وُهُوَمَكُظُوْمٌ لِكَظِيْرٌ وَهُومَغُمُومٌ لَ عال میں کہ وہ غمز دہ سکتے۔ الله عرومل كه اس ارشا دكابيان اوران سے يو حيوان بسى كاف تَوْلِهِ وَاسْدالْهُ مُرْعَنِ الْقَرْئِيةِ اللِّي والول كاحال تؤسمندر كككن دسي تقى جب وه مفترك وك كَانَتُ حَاضِرَةُ الْبَحْرِإِذْ يُعُدُّ وَٰكَ فِي السَّيْتِ کے بارے میں مدسے تجا وزکرتے متع حبب کدان کی فیملیاں يتعَلَّ وُنُ \_ يُتُهَا وَنَ وَنَ إِذْ تَاتِيُهِ مُونِيَا نَكُمُ مفترك دن يا فى يرتير تى موئى آتى تقيس اور مفتر كادن نرم يَوْمَ سَبْبَتِهِ حُرِشَرُّعًا - شِوُ ابِعَ وَيُوْمُ لَايَسْبِيَّوْ توبين أنى تحين ـ خاستين تک -إلى تُوله مُحَاسِئِينَ بَهِيْسِ شَكْرِيْدٍ - صُكْ یہ وا قعدًا صحاب اید کا ہے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ بیستی کون کی تھی۔ اس سلسلے میں مقی ووسرایہ ہے کہ مدین اورطور کے درمیان تھی ۔ تیسرایہ ہے کہ وہ ستی خود مدین ہے ۔ امام زہری نے کہا کہ وہ قرید طریہ ہے ہوٹام میں ہے۔ بعض نے کہاکہ یہ اید ہے جمہود نے کہاکہ وہ قریر مذکودہ ایلہ ہے ہومکہ اورمعرے ودمانی عاجیوں کے داستہ میں بڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مذہب میں سنیے بہت متبرک اور معظم دن ہے اس کے ان کوسنیے رہے دن کسی چیز کا شکادکر نامنع تقارحتی کرمچه کیوں کا بھی مگران کے لئے مشکل برتھی کرم فتہ کے وق مجھلیاں یا فی کے اور تيرنى موكى دكهائى دىي تقيس اور دوسرے دنوں ميں ايك عى نظرندا كى تقيس وان لوگوں في ايك تركيب كى كودر اك كنادك ايك جيوا ساكرها بناليا جعد إلى سع عرد ياجد كوشام سيسيط يبط جس داست سع كرسه ين إلى أتا اس کے عدفاصل کو و روسیتے سنیے کو یانی کے ساتھ میلیاں بھی گار سے میں اُمانیں سنیے کی شام کو اُسے بدر روسیتے اور اتوار کی صبح کو گڈھے کی سب مجلیاں پڑولیتے اس سلسلے میں ان کے اندر تین گروہ ہو سے ایک وہی جوشکار کرتا اور تو محیلیاں کھاتا ایک وہ جوالمفیس نختی ہے منظ کرتا تیسراصلی کل ۔ ندای کادکنم ندانکادکنم بنووشکارنہیں کرتے اور تنکارکرے والوں کومنع بھی نہیں کرنے تھے۔ الل فرمنع کرنے والوں نے تنگاد کرنے والوں سے اپنے سادے

نزهت القارى (٢) الانبياء 444 تعلقات منقطع كرستے اپنے گھرانگ كرلئے بيح ميں ديوا رقائم كمرلى دونوں كانگ انگ دروازے سنفے حب حصرت دا و دکواس کاعلم ہوا نوائھوں نے شکاد کرنے والوں پرلعنت کی بھرامک دن ایسا ہوا کہ خطا کا راینے کھروں سے نہیں شکلے اطاعت شٰعادوں نے دیوادوں پریڑھ کر دبکھا وہ سب بندام ویکے متھے ۔ یہ بندرمونے والے اپنے دشترواداں کوپہانتے تھے ۔ان سے کیٹرے اگرسوننگھنے تھے اطاعت شعادوں نے ان سے کہاکیا ہم تم کواس سے منع نہیں کرتے ستھے توانھوں نے سرکے انتارہ سے بتا یا کہ عزود منع کیا تھا اس کے بعدوہ منتھے بندر ہو گئے ستھے مرگئے معذبین کی نسل باقی نہیں رہتی ۔ خاسٹین کے معنی سخت مایوس کے ہیں۔ ا دنڈ عزوجل کے اس ارشاد کا بیان اور سم نے وا و و کو مَا فُ قَوْلِ اللهِ عَزُّو جَكَ اتَّيْنَا دَا ذُدُوْلُا يَرْكُورُ ٱلْكُنْدُبُ وَاحِدُهُ مَا مَ يُوْمَرُ وَزَيْرِتُ تَعَلَى الْوَرْعِطَا فَرَالُ . الزير كمعنى كتابي بي اس كا واحد زبورہے۔ زبرت کے معنی کھا ہیں نے ر اورمم نے واؤدکوا بی جانب سے اینابرافضل دیا اے بہاڑو! وَكَفَكَ انتُيْنَا دَا وُكُومِنَّا فَضَلَّا يَبْ حِبَالُ أَوِّنِي مَعَهُ ان كرمات و كرو امام عابد ف مرمايا يعنى قَالَ مُحَاهِدُ سَبِّحِي مَعَهُ وَالطَّنِرُوالْعَاكِهُ ان کے ما تقسیح بڑھو اور پرندے اور ہم نے انکے لئے لوہ کو ٱلْحَدِيْدَ ٱبِ اعْمَلَ سَايِغِاتِ الدَّرُّوُوْغُ ـ وَقُدِّلًا نم كرويا وسيع زري بنا دُا در بناف مين اندانسك في التشرج ٱلْمَسَامِيْرِوَالْحِلْقِ لاَتُدِقُ الْمِسْمَارَ يُتَسُلُسُنُ وُلَاتُعُظِّمُ فَيُقْصِمُرُ يعنى كيلون اور حلقول كايكيلين بهت تيلى مت ركهوكه وهيل ربين اور ندموتى بنا وكر توك جانين \_ أفسوع اننوك افرع كمعى بي آمار طالوت جالوت كي قصع ميس بع كرجب دونون ستكرون كامناما منام واتواصحاب طالوت نے یہ دعاک تھی س بینا کا فئو نے عکینا ص برا اے اللہ م برصبرنا ال فرما۔ اس سشکریس مصرت واود علیہ الصلوة والسلام بهى منفط - بكشط ية ين بها ح في و فضلا بسطة كيم معى زياد في اورففنيلت كي بي و طالوت كم با دنناه بنائے جائے میں وجنر جیح میں فرمایا تھا۔ وُ لُاک کا بَسْطَحَةٌ فِی الْعِلْحِرِدُ الْجِسْمِ ِ السُّرِ تعالیٰ نے طالوت کوعلما ورجسمیں زیا دتی عطا فرمائی ۔ حُدُّ ثُنَامُغُمُرُّ عُنْ هُمَامُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِي اللهُ تَعَالِي کارم کی صفرت ابو بریرہ رصی انٹر تعالی عن نے کہاکہ رسول انٹرصل انڈ تعالی علیہ وسلم نے عُنْهُ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْدِوسَكَّمُرُحُفِّفَ حُنَّ دُا ما يا حصرت وا وُد عليه السلام پرقرآت يعن ز بور كا برخ هنا آسان كرديا كيا مقاوه اپنے جا نوروں پر زين كسنے كا لَقُرُ آنَ فَكَانَ يَاحُرُ بِلَ وَابِهِ فَكُسِّرُجُ فَيُقَرِّ أَوْ الْقُرُ آنَ فَبُلَ إِنْ عم دیتے اور قرآن برطعنا سروع فرماتے اور زبن کسنے سے پہلے پورابرط حدیقے۔ اور اپنے باسھ کی

الانكياء نزهنه القارى (٢) کائی ہی سے کھا تے ستھے۔ المفرآن ١١ س مراد توراة ياز بورب بي كوجوك بدى ماتى ب اس برقرأن كااطلاق ہوتا ہے۔ بِدُ دُاتِه \_ تَفْسِرِ كَ رِدايت مِن بِدائيَّةٍ واحدہے۔ بدوا بدك كوجيريہ كهاى معمراد بمرابسيول اور فدام كے جانور ہيں ۔ يرحصرت واكود على الصلوة والسلام كامعجزه تقاكر تفور سے زمانے مِن عمل كَتْرِكُرِ لِي كُرِيْتُ مِنْ عَلَى السَّرِي لِي الْبِياسُ مِن الْبِياسُ عَلَى السَّلِمُ السَّلِمُ الرَّا وليا سَرُكُومُ وصُوالَ المُ تعالى منهر جعين كوبطورا عازوكرا متعطا مواسع -مجدد اعظماعل حفرت امام احدرصا قدس سرؤه كوبعى يه كمرامت عطا بوتى تقى رخود الفيوض المكيدميں تحرير فروايلہ ہے ایر نقیرقا دری وغسل کی ماجت می جب آنه کھل تو مورج نکلے میں حرف دس منط باقی متھے فقیرقا دری نے بطریق مسنون مسنحب عسل کیا چونکہ وہ نزلہ کا مریش ہے اس لئے بدن کو باطبیاً ک ایھی طرح تولیہ سے پوچھا جاڑے کامورم تقااس کے لیا فاسے کئی کیڑے بہتے ہوئے تھا عسل سے پہلے ان کٹیرکی وا کا داعسل کرنے کے بعدان سب کیڑوں کو بہنا جب باہز نکلاتو دیکھا کہ وقت وہی ہے تینی سورج نسکلنے میں دس منٹ یا فی ہے بیرایک خاص واقعہ ہے اعل حصرت کی کیر تصانیف پر اگرنظر کی جائے اوراعلی حصرت کی عرمبادک پر توجس تحقیق و تنقیح و تفصیل سے ساتھال کی تصانیف نقریرًا لاکھ صفحات پیرشتمک ہیں بیسب اس کی دکیل ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کوطی زمان حاصل مقاآئی مدت میں اتن کشِرتصا نیف ایکشخص کیبس کی بات نہیں ۔ حضرت علی رضی ادمترتعالی عنه کے بارے میں بھی اس قسم کی روایت ہے كَلْ صُ وَاذْكُونَ عَبْدُ مَا وَاقْدُ وَذَا لَهُ يَهِ إِنَّهُ ﴿ الْخُرُوبِ كَا السَّاءُ كَا بِإِن رَا ورجاد بعد واوَّد أُوَّاكِ (الِكَ) وَفَصْلِ الْحِطابِ \_ صلاكم كويادكرو جونعمتون والبيست يشك وه بهت دجوع كرن والت التدعزوجل فيبالاا وربرندك حفرت واؤدعليالصالوة والتسليم كسليم سخرفرما وياتقا وهجها والسلام تشریف نے جاتے سائل ساتھ بہاڈ اور بیندے مجی جانے اوران کے ساتھ سبیح کرتے ، حصرت داودعلىالصلوة والتسليم كى ننا فوس يويال تمين اس كے باوجود آپ فايك السي عورت كوبيام ويا جسايك مسلمان برام دے چکا تھا جب آپ کا بیام بہنما توعورت کے اعزہ وا قادب فے آپ کا برام منظور کرلیااوراس مسلمان کارد کردیا اس عورت کا آپ سے سکاح ہوگیا ایک روایت بر ہے کر ایک عورت ایک مسلمان کے سکاح میں مقى حضرت داؤد عليه السلام ف اسمسلال سدائي رغبت ظائر فروائى اورجا إكدوه اين بيوى كوطلاق ويدعداس نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے اس عورت کو طلاق وے ویا میر بعد عدت حصرت وا و دعلیانسلام نے اس سے نکاح کمرامیا عمه نان تفسر بن امرائیل باب قوله وا تیکنا د اؤد من بُوس ۱ مه ۱۸ میمود بن بن امرائیل باب قوله وا تیکنا د ۱ و دمن بودس و میمود به میمود به

444 نرهت القارى (٢) اس میں شرعًا کوئی خرابی نہیں اوراس زمانہ میں وہاں کا بیدر متور بھی تھا مگر چیز نکر حصرت داؤد علیالصلوة والتسلیم سی متھے۔ یہ مفسی نبوت کے مناسب نرتھا اس کے اس پرآپ کوآگاہ کیا گیا اس کی صورت پر ہوئی کرحفزت وا ڈوعلیالسلام محاربیں مصروف عبادت متقے کہ ووفرشتے کو دکر مدعی مدعلی علیہ کی شکل میں حاصر بہو کئے اکفیس دیکھ کر مصرت داؤد علیہ العسکواۃ والتسكيم بركجيد گھرام طارى موكى تواكفول نے عرض كي گھراتيں ہنيں ہم دد فريق ہيں ايك نے دو مرے برزياد ل کی ہے ہاراحق کے مطابق فیصد فرما دیں ہمارے اس مھائی کے پاس ننا نوے ننبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنی ہے أب يركهنا ہے كمائي ير دنى محى مجھے ديدے اور مجھ بير دباؤ ذال الها ہے ييس كر مصرت واؤر عليالصلاة و الشليم نے فرما يا كم أنى دُ بنيوں كے موتے ہوئے تيرى ايك دنبى كو مائك كراس نے تم پزطلم كيا۔ يہ سنتے ہى دونوں فرتتے غائب ہو گئے اس پر حفرت داؤد علیہ انسلام کو تنبہوا۔ اور سمجھ گئے کہ یہ ہماری جانجے کے لئے آ کئے تنفے تو انفوں نے رب ك صنورمعا في مانتي اورسجد عن كرميريد وراد للركى طرف رجوع كي الالدع وجل في العيس معاف فرايا .. قَالَ عُجَّاهِ لِنَّ أَلْفَهُ مُو فِي الْقَصَاءِ وَفَلَ فِي الْخِطَابِ كَامْعَى فيصله ي مجه به -مدسے آھے زمرھوزیادتی نکروسیدھالاستہ بتا کیے و لانتظظ ۇلا*ڭشۇن ۋاھ*لونا الى سَواء الصِّراطِاتَ ا ہارے اس مھائی کی نانوے ہویاں ہیں عورت ونبی کو کہاجاتا ہے۔ اوراس کو بری بھی کہاجاتا ہے ۔ اورمیرے هٰذَ١١ جَىٰ لَهُ تِسْعُ وَ تِسْعُونَ نَعْمَةٌ يُقَالُ الْمَرَأَةِ نَعْجَةً وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاكُّ وَ لِي یاں ایک ہی ونی ہے اب رکہتاہے کہ یہ مجھے ویرو براہیے هُجَدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ ٱكْفِلْنِيْهَا مِثْلَ وَكُفُّلُهَا مى جيے وكفاها ذكريا ہے ينى زكريانے مريم كوابى برفرش ميں كھ ڒػڔۘؠؾۜٳۻؗؠۜۿٳۮۼڗۜڮ۬ٚۼؙڬڹؿؙٙۛڞٵۮٳۼۘ؞ٚۯڡؚ؆ۜٛؿ ليا يعنى يرجو برغالب بوكي اعزدته كمعنى بيس فاس ٱغُزَنْ تُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيزٌ افِي الْخِطَابِ يُقَالُ كوغالب كرويا بات كرف ميس يسيرى ونبى كواين ونبيول كرماته المانے کے لئے کوال کر کے اس نے تجہ برظلم کیا۔ اور بیٹ کر مہت الْمَحَاوِرُ بِهِ لَقَنْلُ ظَلَمَكَ بِسُوالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَتِٰيُرٌ الْمِئَ الْخُلُطَاَّجَ - الشُّرُيُكَاجَ شركارايك دوسربرزيادتى كرفيهي رحفزت ابن عباس فُنَّنَاكُ بِعَالُ إِبْنُ عَبَّاسٍ إِنْحَتَبُوْيَنَاكُ وَقُوعَ ِ رضُ اللّٰرتعالىٰ عذنے فرمایا كه فترنا كے معنی يہ سے كرېم نے ليے عُمَرُ فُتَنَا ﴾ بِتَشْهِ نِيهِ التّاعِرِ فَاسْتَغُفَرَ أزمايا واوحطرت عمرابن خطاب رصى التدتعال عنهض استفتتاك اركى تتديدك سالتو برحاداب داؤد في ايندب سيمنا ﴿ مُ بَنِهُ وَخُرُّ مُ الْكِعَّا وَ أَنَابِ. مانکی اور کرے میں گریاے ۔ اورانٹدی طرف رجوع ہوئے ۔ كُلْ كُولِ اللهِ عَزُّرَجُكِّ وَدَهَبْنَالِ لَا أَرُّدَ السُّرعزوجل كے اس ارشا وكابيان . اور ممنے وا وُركوسليان عطا فرمایا و ۱ ایجها بده سع اور جاری طف رجوع مون والا مُكُيِّمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ أَوَّابُ الرَّاجِعُ الْمُنِيبُ طائع \_ وَتُولُهُ وَهَبَ لِي مُنْكًا لَا يَسْبَغِيْ ہے ۔۔۔۔ اور اس کے اس ارشا دکا بیان ۔ اے رب مجھے ایسی مسلطنت عطا کرکھیرے بعدکسی کو لاکق زمو۔ لِأَخْدِمِنْ بَعْدِي \_  حصرت سلیمان علیانصلوٰۃ والتسلیم کی بردعا تبول ہوئی ادر والے نے ان کے قیصنہ میں ہواکودی وہ جہاں جاہتے ہواکو حکم دیتے۔ ہوازم نرم علی اور دیوال کے قابومیں کرد سیے جن میں برقسم کے معمار عوط خور م<del>تقے اور کتنے دیوجرم</del>یں سزاباكر مكراب كئريتمام برند ي سخر تنف جوسائق مائة جلة دسنن فرش بريور سه لاد نشكر ك مائة تشريف فرما ہو نے وہ فرش سب کو صبح ہے کرایک ماہ کی مسافت برلیجا آلہ اور شام کو واپس لا آلہ جنائحہ آپ صبح کو ومشق سے ر دار ہونے تو دوہبر کوا صطحر میں فیلولہ فرمانے جو ملک فارس میں ہے ا دردشق سے ایک ماہ کی راہ برا ورشام کو اصطخے روانہ ہونے توشب کو کابل میں آدام فرماتے میجھی تیزسواد کے لئے آلگ ماہ کی داہ ہے۔ آپ کے سلنے بیکھے ہوئے تا ہے کا چشمہ جادی فرمایا۔ اورجن آپ کے سامنے کام کرتے۔ محرابین تصویری کرے بڑے وصنول کے برابرسکن اور سنگردار دیکیں بناتے۔ آپ رکے حکم سے بیت المقدس کی عارت جنوں نے تعمیر کی حصرت واؤدعالیسلا فياس مكك كمتعسل بيت المقدس كى بنيا در كهى جهال حصرت موسى عليالصلوة والتسليم كالحيم نفس كياكيا تقايس عارت كى تىمىل سے پہلے ہى حصرت دا وُدعلى السلام كى دفات كا وَقت ٱكْياتواك نے حصرت لسليمان على السلام كو وصيبت فرمانی کہ اسے مکمل کر دیا ۔ چنا نچے حصرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو اس کی تعمیریس سگا دیا۔ اسی اثنا رمیں آپ کی و فات کازمانہ قریب بنیا تو آپ نے دعافرمان کہ آپ الٹرایسی صورت بریدا فرماد کے کہ شیاطین برمیری وفات ظام زموجب یک اس عمارت کومکمل نرکرلیں ا ور میرجوں کو جوغیب وا نی کا دعویٰ ہے وہ باطل موجائے اس وعا کے بعد اکب محراب میں داخل ہوئے اورا سے عصائے مبادک برٹیک سکاکر کھواسے ہوگئے اوراسی حال میں آیکا انتقال موا حن يه مجفف رسي كداب نمازيس كهطرت بي رحنون كودن دات كام كرنابط ويسل توصرف دن ميس كام كرن اور رات میں جیش مل جاتی سال بھر یہی حال رہا۔ جب ببت المقدس کی عادت کمل ہوگئی فؤعصا سے مبارک تو دیک نے کھالیا۔اوداکپ کاجہم مبادک زمین پرادہا۔اوداکپ کی وفات کا حال سب کومعلوم ہوگیا۔اب جنوں کوکہنا پڑا کہ اگرہم غيب جائة تواس عذاب ميس كيد كرفتادر من حضرت مليمان عليالعداوة والتسليم كي عرمبادك ٥ مرسال كي موتك تيره سال كى عرشرىيف ميس تخت نشين ہوئے اور جاليس َسال حكم إنى فرما تى ـ

مان کا مرسریف یک خت میں ہوئے اور جا میں مان عمرای فرقات ۔ وَ قَوْ لِنُهُ وَا تَنْبُعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينَ عَلَى ﴿ اسْ كِارْتِا وَكَابِيانِ ـ اِورسِودِيوں نے اس کی بیروی کی جو

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الامبياء

ا ورحنول میں و ہ متھے جوان کے مساحنے کام کرتے ان کے دیب

کرد اورمرے بیدوں میں تنکر کرنے والے تقورے میں جن کوان

ک وفات کا یترنہیں دیا مگرد بمک نے توان کے عصا کو کھا تی تھی۔

حب حصرت سليمان عليانسلام كالبيم آقدس دمين براً د ا توجون

بررنا بربوكيا كراكرده غيب جانت توربوا لأك عذاب مهنب بيفسي

اس ایت میں عُنْ معی مِن سے توحفرت سلیان ان کھوروں کی تھ

ا وركرون ير بائه بهيرف الكار الاصفاد . بيرى .

گھوڑوں کی محبت نے میرے دیے ذکرہے روک واعجہ کو۔

محا ہرسے کہاکہ صافعات کا مطلب برہوتا ہے کہ پرکھوٹے

اینے ایک یا توں کو اٹھا کراس کی گھرزمین برر کھتے تھے یہ

نزهت القارى (٢)

ماصل یہ ہے کہ ما دو حضرت ملیمان کاعلم نہیں بلکہ شیاطین کاعلمہے۔

وَتَوْلُهُ وَلِسُلَيْمَانِ الرِّيْمَ ثَعَ ثَمُّكُ وَّحَاٰشُهُمُ وَرَّامُهُمُ الْ

ا ورسلیمان کےبس میں بواکوکر دیا جوسیح کوایک ماہ کی راہ لے شَهْرُوا سُلْنَالَهُ ٱذَّبْنَالِهُ عَيْنَ الْقِطْر تِلتی اورشام کوایک ماہ کی لاہ ا ورہم نے سلیما ن سے لئے لوہ کاچیٹمرہایا تِ طرکے معنی آنے کے بھی ہیں لوہے کے بھی ہ

الحكدثيد وميت الحجبّ من يّعُملُ بَيْن يَدُيْهِ بإذُنِ مَ يَهِ وَمَنْ يَنِ عُ مِنْهُمُ عَنْ أَخْرِنَا

ك حكمت ادران ميس سع جو بهاد سعكم سع مطع كااسع بم نُذِنَّهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ

معطر کتی ہوئی آگ کا عداب جھائیں گئے ۔ كُغُمُلُوْكَ لَهُ مَا يَسْتُآءٌ مِنْ مُعَارِنْيَبُ فَالَ ا ورسلمان کے لئے بناتے منے وہ جوچا سے محرابی مجاہرے

کہا محراب سے مرادعارت ہے ممل کے علاوہ اورتصوبری باتے مُحَاهِدٌ بُنْيَاثُ مَادُوْنَ الْقَصُّوْمِ وَتَمَاتِيْلَ

وجفاي كالحجواب كجياص الزبل وتئال ا در حوص کے مثل مکن تعنی اونٹوں کے حوص کے مثل اور ابن عباس سے فرمایا زمین کے بڑے گڑھوں کے مثل ۔

البَّنْ عَتَاسِ كَاكْتِبُوْرَةِ مِنَ الْأَمْرَاضِ. ا ورننگرداردنگیں بنانے یعنی بہت بڑی اربی اے آل دائوڈمکم

<u>ۘ</u>ؘوَقُلُّهُ وْيِهِ مَا سِيَاتِ اِعْمَلُوْا الْكَ دَا وُدَّ شِكْرًا

وَّ قُلِيْلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُوْثُ إِلَّادُ ابَّهُ الْاَرْمُ

الْارْضَةُ تَاكُلُ مِنْسَأَكُهُ عَصَالُا .

فَكُتُّا خُرُّ إِلَىٰ فِي الْعَدَّابِ الْمُهِيِّنِ \_

حُبُ الْعَنْلِ عَنْ ذِكُورَ بِي مِنْ ذِكْوِرً بِي فَطَفِقُ

مَشْعًا يُمْسَعُ الْعُرَاثَ الْحَيْلِ وَعُزَا قِعِيْهَكَا اَلْاَصْفَادُالُوتَاقُ \_

وَقَالَ هُجَاجِ لُدُ رالصَّافِنَاتُ صَفَى الْفُرْسُ

رَ فَعَ (خُدى رِخْلَيْهِ حَتَّىٰ تَكُوُّ نَ عَلَى طُرُفِ

اقبیل گھوڑوں کی خاصیت ہے ۔ کچیبان السّراع کے تیزووڈ نے والے ۔ جسکرٌ اشیبطائا۔ بخاری وُسلمیں مصرت ابوہریرہ رضی الٹر

تعالى عندسهم وى مع كرسيد عالم على الترنعالى عليروملم سف فرما ياكر حصرت ميلمان عليانسلام فف فرما يا تقاميس آج رايت ا بن نوے بیویوں بر دورہ کروں کا ۔ ہرایک عالم ہو گی۔ اور ہرایک سے راہ خدا میں جہا دکر سف والا سوار بدا ہوگا مگریر

فرائے وقت زیان مبارک سے انشار النڈنہیں فرایا تھا۔ توکوئی بھی عوریہ حاملینہیں موتی سوائے ایک سے اوراس

کوبھی ناقعس الخلقت سچے پیلے ہوا۔ سیدعا لم صلی الند تعالی علیہ وکم نے فرمایا کہ اگر حصرت سلیمان علیانسلام نے انشارادیٹر

**ᡶᢆ᠙ᡛᡳᢤ᠅ᡶᢆ᠅ᡶ᠅ᡶᢆ᠅ᡶᢆ᠅ᡶᢆᢀᡠᡀᢗᡌᡧᡀᡲᡮᡲᡌ᠅ᡌ᠔ᡀᡚᠪᠪᠪᠪᠪᠪᡚᡚᠪᡀᡚ᠙ᡛ᠙ᡛ᠙ᡛ᠅ᡛ᠅ᡛ᠅ᡀᢆ** 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



فزهت القارى (٢) ٢٢٨ الإنبياء

اما الما المحافظة ال

م ۱۸۱۳ یرحقیقت میں دو حدیثین میں جن دو نوں حدیثوں کو ایام بخاری نے اکتھا ذکر فرمادیا ہے ہیلی مقد مرکم کا سے کا کہ الرقاق میں ہے وہاں اخیریں یہ زائد ہے دہ النمیں آگ ہے بچانا جا ہمتا ہے مگر جا نوران میں بنالب آکر آگ میں کو دیڑتے ہیں میں بہاری کمرکو بکراہے ہوئے ہوں آگ ہے بچانے کے لئے لوگ اس میں گرے پڑتے ہیں۔

قضی کلک برگ ۔ یہاں برسوال پر ابونا ہے کہ حضرت داؤد علیہ انسلام نے بڑی عورت کے تق میں کیسے فیصلی کلک برگ ۔ یہاں برسوال پر ابونا ہے کہ حضرت داؤد علیہ انسلام نے بڑی عورت کے تق میں براتا فیصلہ کر دیا اس سلسلے میں شراح نے بڑی نکھ آفرین کی ہے لیکن وہ صرف طن و تحویت نے کوئی شوف نہیں بیش کی ہے کہ وہ بچہ بڑی عورت کے کو دیس رہا ہو گاا ور جو نکہ اس کے خلاف جھوٹی عورت نے کوئی شوف نہیں بیش کی اس کے فیصلہ دلیا میں اس کے فیصلہ کر دیا اس کی فیصلہ حق تھا لیکن حضرت لیان انسلیم نے اس روایت میں انتصاد علیالصلوہ والنسلیم نے اس سے زیادہ دقیق طریقے پر میں علی الصلوہ والنسلیم کے حکم کومنظور کریا تھا کہ برکا ما کرا والا

عه تان الفرائص - باب اذا ادعت المراكة صلا ، نسائي تضار

نزهت القارى (۲) 449 الانبياء آ دھا دونوں کو دے دیا جائے اور تھوٹی نے یہ کہا کہ ایساہے تو بچراسی کے پاس دہنے دیجئے۔اس سے حضرت میلمان مَا صُ قُولِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ وَلَقَدُ أَتَيْنَا ا دیگر دب العزت کے اس ارشا دکابیان اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطافرمائی ۔ لَقُهُانَ الْجِكْسُةُ مُسَلِمًا مُ ا مام المغازى محد بن اسحاق نے كہاك لقمان كانسب يہ ہے لقمان بن باعود بن ناموح بن مارخ وبب كاتول ب كرصرت ايوب على السلام كر بها سخد مقاتل كم كماكري صرف ايوب کے خالے فرزند محقے ۔ امام واقدی نے فرمایا کہ میر بنی اسرائیل کے خاصی تھے مشہور ہے کہ آپ ایک ہزار کیا گ زندہ رہے اور حضرت داود علیہ انسلام کارماریا یا ان کے زمانیمیں فتوی دینا چھوڑدیا پہلے فتوی دباکرتے سفتے ۔ اُپ کی نبوت میں اختلاً ف ہے۔ اکتر علمارای طرف ہیں کہ اپ حکیم متھ نبی نہ تھے حکمت کے لغوی معنی ہیں سمجر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ حکمت کے معنی معرفت ا ورصحیح رائے قائم کرنے کے ہیں۔ ایک قول رہجی ہے کہ حکمت ایک نواتے النزتعالي حس كے ول ميں ركھتاہے اسے روشن كرويتاہے يابُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ وَثُقَالَ حَبَّةٍ مِنْ اے میرے بیٹے اگر ہوائی رائی کے دانسکے ہوا ہر ہو مھروہ تھرکی جٹا میں یا اسانوں میں یا دمین میں کہیں مواد نٹراسے ہے آئے گا خُرْدُل إِلَّى فَغُنُّونِيٍ ــ بے ترک اللہ سرباری جانے والا خبر رکھنے والا ہے۔ حصرت لقان كے صاحبزادے كانام \_ أنعتم ياأنسكم القارتصكة واينام في والدكرومر كيميرنا\_ ا وران کے لئے مثل بیان فرمائیے اس شہروالوں کی جب بام واضرب كهُمُرْمَثُلٌ ٱصْحَابَ الْقَرْمَةِ إذجاء كا المُكرُ سُلُون .. ان کے یاس فرمتا دے آئے۔ تومية سعمادالطاكيرج رقعد يهواكرمعنرت عيسئ عليالصلخة والنسليمين ابيني دوواري ت بالب مادق رصدوق کوانطاکیر جیجاتاکه دہاں یے لوقوں کو جوبت برست منے دین حق کی دعوت دیں۔جب یردد وں شہرکے قریب پہنیے توانھوں نے ایک ہوڈسے تخف کودیکھاکہ بکریاں چرار ہاہے۔ استحف کانام جیب بخار بھا اس نے ان کا حال دریا فن کیا۔ان دونوں نے بتایا کہ ہم حضرت عیسلی علیالعداؤہ والتسلیم سے بھیج ہوتے ہیں تاکہ ہم تمہیں دین تق کی دعوت دیں جیب جمار نے نشانی طلب کی توان لوگوں نے کہاکہ ہم بیماروں کو ایھا كرتے ہيں - اندھوں كو بينا كہتنے ہيں برص دور كرنے ہيں ۔ حبيب نبحار كا ايك بيٹا دوسال سے بمار تھا ۔ الفول سے اس برا پنا ہاتھ بھیراتو وہ تندرست ہوگی جیب بخارا یمان لائے ۔ یخبر جب شہریں مشہور ہوئی تولوگ فوج ورفوج بیمارول کولا نے سنگ سب کوشفا رحاصل ہوتی الظاکیہ کے با دشاہ کوجب برسب مال معلوم ہواتواں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (١) الانبياء فے دونوں کو بلایا۔ اور الفین تنبیه کی کم ہمارے معبودوں کے سوارکوئی مبود نہیں ان دونوں حضرات نے فرمایا معبود وہ ہے جس سے ہم کوا ورتمہار سے معبودوں کو پردا کی سبے ۔ باوشا ہ کے شریرا تساکیہ والے ان کے بیچے پر انساکے النيس مادا بياً - با دشا ہ نے ان دونوں كو قيد كرديا - اس كے بعد حصرت عبسى علي السلام نے سمعون كو جيا وہ اجنى بن كرىتېرى داخل موك اور باد شاه كے مقربين ومصاحبين سے داه ورىم پدياكرك بادشا دىك رساتى حاصل كم لى ـ با دشاه أب سے بہت متاثر ہوا۔ جب آپ نے ویکھاکہ با دشاہ مجھ سے بہت متاثر سے تو آپ نے باوشاہ سے ان قیدیوں کے بارسے میں یو چھا۔ با دشا ہ نے کہاکہ انھوں نے ایک سننے دین کا نام ب اتو مجھے غفسہ آگیا اس پر میں نے ان دونوں کوفید کمرلیا یتمعول نے کہا یہ بات مناسب نہیں ان کی بات نئی یا میٹے تھی۔ آگرا یہ کی *لالے* ہو تورونوں کو بلوایا جائے ۔اور پوچیا جائے وہ کیا کہتے ہیں ۔ چنائنچہ وہ دونوں بلائے گئے تیمعون نے ان سے پوچیا تمہیں کس نے پیچاہے واکنوں نے کہااس الندنے جس نے ہرچیز کو پایا کی سیدا ور ہرجا ندادکوروزی دی حِس کا کوئی شریک بنیں یشمعون نے کہا تہاری نشانی کیا ہے توالھول نے کہا جو باد تناہ جاہے تو باد شاہ نے ایک اندسے لركے كو بلوايا ۔ ان دونوں نے دعاكى اور لركا كابينا موكيا ۔ اب تمعون نے با دشا ہ سے كہاكما ب مى اپنے معبورو سے کہیں وہ ویسا ہی کرد کھاتیں تاکہ تیری اور تیرے معبودوں کی عزت ظاہر ہو۔ یا د نراہ نے متعول سے کہاتم سے کیا چیا و ائمبین معلوم ہے ہمارے معبو دیا دیکھتے ہیں اور ناسنتے ہیں اور زکھیے بگاڑ سکتے ہیں زبنا سکتے ہی اس کے بعدبادشاہ سے ان دونوں حوار اوں سے گا کر اگر تمہار سے معبود مردے ملانے برقادر موں تو ہم ان برا یمان لائیں کے ۔ نو حواد بوں نے کہا کہ ہمارامعبود مرتبی برقا در ہے۔ بادشاہ نے ایک دیہاتی سے لوائے کومنگوایاجیں کے مرہے ہوئے سات روز ہوگئے ہنتے جسم خراب ہو دیکا تقابد بواطھ رہی تھی۔ اُن دونوں کی دعا سے استرتعالی نے اس کوزندہ کرویا اور کہنے سکامیس مشرک مراتھا جھے کو جہنم کی ساتوں وا دبوں میں واحل کیا گی مين تمهيس آگاه كرتا مول كرجس دين برخم لوك مووه بهت نقصان ده بيا و است هواروا ورايمان لاواس م یکھی بتایا کرجب اسمان کے دروازے کھلے تو مجھے ایک جوان نظاریا جوان تینوں شخصوب کی شفارش کرر انتھایا ڈٹٹا نے بوچھاکون میں اس نے کہا ایک سمعون اور دویہ ۔اس مرباد شاہ کوتعب مواجب سمعون نے دیکھا کہ اس کی بات با دشاہ برائرگرگئ تواس بادشاہ كونفيحت كى حس بروہ ايمان لايا اوراس كى قوم كے كچھ لوك بھى ايمان لائے اور کھیے لوگ ایمان مذلائے۔ اور عداب اللی سے ہلاک ہو گئے۔ اس واقعہ کو سورہ کیسن شریف کی ان آیا ت فَالَ مُعَاهِدًا فَكُ فَعَزَّتُ مَا شَكَّ ذَيَا وَ فَا لَ ابِنُ ہم نے ان کو توت دی ۔ تمہاری نحوست عُتَاسِ طَائِرُكُمْ مُمَانِّكُمُ مِ تمہرا دای معیدت ر **يُاكِ** تَوُدِهِ وَكُوْرَهُمَ هُرَ بِيكَ عَبْدَهُ ذَكُورَالِل التدعزوجل كاس ارشا وكابيان اينے بندہ زكر بايز سرے رب كى تُوْلِهُ لَمْ نَحْبُعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا - حَكَمَ رحمت کا تذکرہ اس کے اس تول تک اوریم نے اسکے بیط ای نام SACE THE STREET OF STREET STREET STREET STREET STREET

الانبياء نزهت القارى (١١) وصبح باب مصرت زكرياعلى إلصلوة والتسليم حضرت داؤد على الصلوة والتسليم كى او لاديس سے ہيں اور يرجم تھے۔ ابن اسماق نے کہاکہ جب بنی اسرائیل نے ان کوشہید کرنا چا ہا تو یہ بھلگے ایک ورخت کودیکھا كدى يط كباب اس ف أواز و مدكركها كراكم الرفي يس جهب ما كيد أب اس مين ماكر يهي كي ميرواوت أيس مين حط کی شیطان نے ان کے کیوے کا ایک کون درخت سے باہر نکال دیاسسے ان ظا لموں سے جان لیا کہ اس میں تھے ہوتے ہیں انہوں نے ارے سے اس درخت کوچیردیا جھزت زکریا سے کر برارہ بڑا اوروہ دو محط سے موسکتے یباں شروع سورہ مریم کی ایتیں تحریر فرمائیں جن میں حصرت تھی علیالسکام کی ولادت کا ذکر پاک ہے ۔ معنرت دکریاعلیہ العلاة واكتسليمى عرجب يجبتراياك سال كالموكئ اس وقت فرند ك النه وماك اسكا باعث يه بناكه حفزت وكما محاب میں مب صنوت مریم کے باس جاتے تو وہاں گرمی کے دنول میں جاارے کے میوے اور حاروں میں گرمی کے میوٹ موجود پاتے۔اُس دفت آپ نے فرزند کے لئے دعا کی جس کا قصد سورہ مریم کی ابتدا رمیں مذکور ہے غَفالُ كَ صَيّا مِّنْ خِنيًا، بسديه يعن جن كوتوبهي بسندكرك اورتيرك بندكهي وعُرتيًّا عَصِيًّا مِه عَتَا ینٹی ہے ہے ۔ سُوکھنے کی مُدیک رہی میں طرحایے کی وجسے اس منزل پرمپنجا ہوں کہ سوکھ کیا ہوں قسال مُ بِ أَنَىٰ يَكُوْنُ لِي عُلامٌ وَكَامَتِ الْمُؤَالِيُ عَاقِرًا وَفَ لَهُ بَلَغَتُ مِنَ ٱلكِبَرِعِتيّا رَحِن كِيا المِيرَ دب میرے لاکاکہاں سے مو کا میری عورت تو با تھے ہے اور میں بڑھا ہے سے سو کھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا موں اس وقت عرمبارك ميجمتر ماانش سال كالمقى -ثُلَاثَ كَيَالِ سَوِيًّا \_ مَعْرِتْ زَكر يائے عرص كباكہ مجھ سچەعطا بوگاس كى كوئى نشانى بتا كى جائے - فرايا گيا جرطرح تعيك تھاك رجتے ہوكے تين دن تين دات بات منہيں كريا وُگے \_ فَخَرَجَ عَلَا قَوْمِهِ مِنَ الْحَـُرُابِ فَاكُوحَىٰ إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِحُـفُ مُكْرِيٌّ وَّعَشِيًّا ـ فَأَوْحَى ـ فَأَيْشَارُ-اس کے بعدوہ مسجدسے نکل کر اپنی قوم کے پاس تشریف لائے ۔اورانفیس اٹنارے سے حکم ویا کھنج وشام سبیح كياكرور يا يجي خُون الكِسَّاب بِقُوَّي والى ويؤم بَعْدَ حَيًّا - التي كُن كُن بُعْدِ طَى سَدَمَا م اوريم ف است يجين ہى ميں مبوت دى اوراين طرف سے مهر بانى اور ستھ دائى وہ كمال وروالا است مال باب سے اتھا كسلوك كرف والا تعاكِش اور ما فرمان مذيحا بسلامتي مواس برجس دن بريدام واحب دن مرسع كاجس دن نرنده الطايا جائے كا -حصربت يحيا كى والده كانام اشياع بنت فاقوذٍ ه تقا جوحصرت مريم كى والده حنّه كى ببن تقيس يحضرت يحيلي كى والده حصرت مريم سے مليں اورائفيں اينے حاملہ ہونے كى خبركى توحصرت مرئيم نے فرمايا ميں بھى حاملہ ہوں حصرت يحي كى والدہ نے کہااے مریم اِمجھے معلوم ہو اے کرمیرے بیٹ کا بچہ تنہادے بیٹ کے بچے کو سجدہ کراہے جھزت بحی حصرت سے چھ مال عمریں بڑے مقے خزائن العرفاک تفسیر آل عمران ریراکیت (۴) پرتحریرہے کہ حصرت یمی کے لئے وعاگر تے وقت حضرت ذكر بأى عرمبادك ايك سوبيس سال ك مقى اوراك كى المداسنياع كى عمراكها نوسد سال كى يمكر سورة مريم ک تفسیرزیرآین (۸) به تحریر سے که اس وقت ان کی عمرمبارک بچهتر بایانی مال کی تقی مالبایه اختلافاتِ دوایت کی

نزهت القارى (٢) الانتباء حفرت بحیٰ کو نوسال کی عمریس یا تین سال کی عربیس نبوت عطام و کی حضرت بحیٰ سے پہلے اس نام کا کو تی شخص منیں ہوا ہے علمار کا اس میں اختلاف ہے کہ بحی عمی ہے کہ عربی بہرصورت یہ غیرمنفرف ہے اگر عمی ہے توعمہ اور علمیت کی بنا پر اور اگر عربی ہے تو وزن فعل اور علیت کی بنا پراس فادم کی دائے یہ سے کر بھی ہے اس لئے کہ یہ بنی اسرائيل سے بتھے اور بن اسرائيل كى زبان عمرانى كفى - حَفِيًّا كَطِيْفًا : سورة مرتم بى ميں حفزت ابرام معليا سلّام كا قول کے انکہ کاک بی محفیہ ہے تنک وہ مجہ برہ ہراب ہے۔ اس کی تفسیر سی امام بخاری نے فرمایا ۔ لطنفًا۔ عَاقِدًا ۔ الذكووال مُنتى يعن يصيغ مذكرومۇنت دونول مين استعال مواسے ـ كُلُّ فَكُ وَاذْكُونِ الْكِتَابُ مَن يَهَ إِذِ انْتَهُنَاكُ مَا وركاب ميل مرّىم كويا دكروجب اين كووالول سے بورب کی طرف ایک جگہ انگ گئ ۔ مِنْ أَهُلِهَا مُكَانًا شُرُقِتًا مِ مِهِمِي يهال سے صرت عسى كى ولا دت كا تذكره مور اسے مصرت مريم ابنے مكان ميں ياليت كى مشرقى جانب ين لوگوں سے جدام وكرعيا دت كے لئے خلوت ميں بيٹيس اور بيچ يس ايك یردہ کرلیا حفرت جرئیل ایک تندرست انسان کی شکل میں ان کے پاس تشریف لائے انھیں ویکھ کرحفز*ت مریم* گھ اِکٹیں اور فرمایا اگر تو خدا ترس ہے تو میں تھے سے رحمٰن کی بناہ ما بیٹی ہوں کھنرت جبرئیل نے فرمایا گھراؤ کہیں کی تمبارک رب کابھیجاموا ہوں اوراس لئے آیا ہوں کرتمہیں ایک پاکیرہ بدیا دوں حصرت مریم نے فر<sub>و</sub>ا یا <del>کرچھے</del> لوا کا کیے ہوگا مذتو مجھے سی انسان نے تھیوا ہے اور نہیں بر کار مول حفرت جبر تیل نے فرمایاس کے باوجود مہیں اوا کا ملکا جولوگوں کے لئے نشانی اور رحمت ہوگا یہ سن کر حصرت مریم کو اطبیان ہوگیا حصرت جبریل نے ان کے گریان استین يادامن يامندس دم فرمايا اوروه بقدرت اللي حامله بموكئيل اس وقت حفرت مريم ي عمردس ياتيره سال كي تفي اس ك بدرصرت مريم بيت اللحرس جلى كنيس . وَ إِذْ قَالَتِ الْمُلْكُلُهُ مِيَامُنُ لِيُحْرَاتُ اللَّهُ يُكِبُرُ اللّ يا دكر وجب فرستنول في حصرت مريم س كهاكم التلزيم كو ايك كلمه كى بشارت ديتا ب ويتاب ويتأت دُنُوْحًا وَالْ إِبْرَاهِيْمَوَ الْ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ واللَّوْلِمِ، بِعَيْرِحِسَابِ : بِ تَك اللَّ آدم ونوح اوراك ابراتيم اوراك عمران كوتمام دنيا برين بيام و كاللابث عُتاس وال عِنوات . ب الْمُؤْثِمِنِيْنُ مِنْ الْمِالْمِنْ هِنْ مَدُوالُ يلسن وَ الْ تَعْمَدُ لِ مِراديهِ مِعَدَانِ مَعزات كالمين م جِومُومَن بَيِ الْخَيْنِ مِنَ لَي - يَقُولُ لُإِنَّ ٱوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِدِ لَمِ النَّذِيثِينَ التَّبَعُولَ وَهُمْ الْوُمِنُونَ ابرامیم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جھوں نے ان کی بیروی کی اور لیمومن ہی ہیں۔ وکیقال اُل پیغیقوب ٱهْلُ كَيْعَقُوْبَ فَإِذَ اصَعَرُوْا ال كَرَدُّونَ إِلَى الْأَصْلِ قَالُوْ الْأَصْلِ الْمَالُوْ الْأَصْلِ الْمَ الك جب تصغير كرت بي تواصل كى طرف لوات بي كهت بي الهيل الدوابل بم معنى بي ديك عامي انشراف کے لئے خواہ وہ دنیوی شرافت والے موں یا دین آل بولتے ہیں ۔ جیسے آل ابرامیم یاآل فرعون ۔ اور

نزهت القارى ط) شارك المالية الموادة ا

و منبی اس جب مریم مفترت عیلی علیانسلام سے حاملہ ہوئیں توفر شقوں نے ان سے می مطاب کی اتھا مزید یہ میں کہا تھا۔اے مریم امال کی فرماں برداری کرواور سجدہ کر واور دکوع کرنے والول کے ماتھ

رکوع کروریرعنیب کی خبروں میں سے ہے جن کی آپ کی طرف اسے محبوب ہم وحی کرنے ہیں ۔اور آپ اس وقت کینے کے جسم اقدس کے ساتھ موجود نہیں سکتے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی برورش میں دہے گا۔ اور تم ال کے پاس نہیں سکتے جب وہ جھکڑ رہے سکتے ۔

مِنْ كِفَالْكَةِ الدَّدُّيُوْنِ كِيثِبُهِ هِا مِيكُفُلُ كَمَعَىٰ السندك بِي كَفَّلْها كِمَعَىٰ اسساس كو الما بغي*سَّلِيكِ* يَوْض وغيره كے كفالت سے بنيں ہے ۔

تُعَالَى عَنْهُ يَفْوُلُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَادَ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

ک تمام عور توں سے بہتر فدیجہ ہیں۔

عده مناقب انصار باب تزويج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في وطريق سه \_

۱۹۱۸ وی میر جلدادل میں گذر جباہے کہ ملمار کا اس میں اختلاف ہے کہ مطلق تمام عور توں سے افضل کو خاتوں ہیں مستحرف حصرت خدیجہ حصرت عائشتہ یا حصرت فاطمہ۔ وہیں ہم نے ذکر کیا ہے کہ مہتر تو قف ہے رہ گئیں حصرت مریم تومبر حال وہ اس امت کی تمام عور توں سے افضل ہیں ہاں بنی اسرائیل اور اپنے عبد کی تمام عور توں سے افضل

مریم توبہر حال وہ اس امت کی تمام عور توں سے افضل نہیں ہاں بٹی اسرائیل اور اسنے عہد کی تمام عور توں سے نطل ہیں ہو ہیں ہو لوگ حصزت عائشہ یا حضرت فاطمہ کو تمام عور توں سے افضل مطلقًا مانتے ہیں وہ اس حدیث کی آویل پر کرنے ہیں کہ اس حدیث میں منسابٹھا سے مراد حصرت خدیجہ کی حیات کی تمام عورتیں ہیں اور سیات اس کامؤید ہی

کرتے ہیں کہ اس مدیت میں مسابھا سے مراد فضرت عدیجہ ی فیات ی جمام فور میں ہیں اور سیا گ اس کا موید بی ہے اس لئے کہ اس براتفاق ہے کہ اس مدیث کے پیہلے کڑے میں 'مضیر نسا کھا''سے مراواس زمانے کی عورتیں مد

كَا هِ تَوْلِهِ جَلَّ جَلَاكُهُ ، وَإِذْ قَالَىتِ صَلَهُ التَّرِيلِ طِلاً كاس ارشا دكابيان اوريا وكروجب النيك في الله يَك اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اسْمُ الْمُسَيْدِعُ عِنْسِكَى نُوقَ مَنْ يَحَراكُ وَلَه كُنْ كَ بَشَادت ويَا إِجُرُ مِنَا م سِيع عليس أَبِ مريم بِدنيا و

مریم نے کہا اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہوگا مجھے توکسی شخص نے ہا تہ نہیں لگایا فرمایا انٹر یوں ہی جوچاہے پیداکر تاہے۔ جب کسی کام کے کرنے کا فیصل فرما آ اے تواس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہوجا تو دور

ون، ن و به من المنظر و المنظر و المعالم المن المنظر و ال

وى چېھىدائىلىل ھىلىدە داد كىنى سى يېلىرى دى كانىدى كىلىدى كىلىدى كىلىدى دى كان غَيْرَةُ مَنْ يَوْدُكُ كَا مَعْمَى يَبْشُونِ وَيُبَتْرِدُ فِي مِجْدِدادْرْمْرِيدايد معنى يى ئى دىيما كے معنى

شربیت ہے اورا براہیم نے کہا مسیح کامعنی صدیق ہے اور مجا ہدنے کہا انکہل کا معنی سمجدا رہے اوراکسہ وہ ۔ ہے جودن میں دیکھے اور دات میں نہ ویکھے اوران کے علاوہ نے کہا جو اندھا پیدا ہو۔

اما حک ٹنی سُجین بنی المُسَبِبِ اِنَ اَباهُو بَرَ اَنْ اَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الانبياء

نزهتهالقارى دم،

او نظ پر کہی سوار مہیں ہو تمیں ۔

م ۱۸۱۵ احنا لا على طفل - قياس برجامتا هه كه فرمايا جامًا احناهن ليكن الماعرب خلان مشروع الله في المسلم وقع برجميشه وا مرمد كرى منمير لاته مي - اورمرجع الله ذمن مين متعين واحديا معالم مستقد المراد كراد من معالم المستقد المراد كراد من المستقد المراد كراد من المستقد المراد كراد من المستقد

فلق کو مان لیتے ہیں۔ جیسے السے ہیں احسن التاس وجھا کا حسن خطفاً ، وربی تقریر اُر عاد میں ہے۔ یہ وونوں چیزیں عورت کے اعلیٰ صفات میں ہے اولاد پر شفقت اور شوہر کے مال کی حفاظت اس میں

غیانت نرکرنا۔ برعورت کے مکادم اخلاق میں سے ہے۔ یقول ابو مربر تے۔ یہ حضرت ابو ہر برہ نے دفع دخل مقدر فرمایا ہے۔اس کا عاصل یہ ہے کہ کو کی

یہ نہ سکھ کنفرین کی عود نیں اس ارشا دے بہوجب حصرت مربم سے بھی افصنگ ہیں ۔اس سے کربہاں قریش کی عورتیں ۔ عورتوں کی برتری صرف ان عورتوں بربریان کی گئی ہے جوا ونٹوں پرسوار ہوئیں بعنی عرب کی عورتیں ۔ اور حضرت مربم

اونمط برکہ بھی سوار نہیں ہوئیں۔ اس نے وہ اس سے سخت داخل بنب اس سے متر نشیح ہوتا ہے کہ حضرت ابو بربرہ ا رضی الترتعالیٰ عنہ کامسیلک ہم بھاکہ حضرت مریم کی فضیلت اور برتری تمام عور توں برمطلقا ہے۔ غالبًا الم بخاری

كالمجى يى مدمب بد مكر بنظر دقيق يرضيع ننهي اس كاركر ينتفق عليد ب كدير امت بحيثية مجوعي الكي امتول كالفنل

إِيامِ قَوْلِهِ يَاا هُلُ الكِتَابِ لاَ تَغُلُّوْ افِي الدارِين بين مديدا كريوس

دیُنکِکُوْدالِاْتُولِهِ) کُکِیْلاٌ ص<u>یمی</u> ہے۔ سے تول دکیلائیں ۔ موضیح <sub>اس</sub>یہاں اہلک بسے مرادیہود ونصاری دونوں ہیں اورغلوسے مراد حدسے آگے بڑھنا ہے۔

و می یا کے نفیاری کا حصرت عیسی علی السلام کے بادے میں غلوکرنے کامعنی یہ تھا کہ نصاری میں بعقوبیر فرنے والے حصرت عیسی کو فعال کہتے ہتھے ۔ اورنسطور یہ فرنے والے خداکا بیٹا اور مرتوسیہ کہتے ہتھے کہ تین فلاؤں

میں سے ایک ہے ۔ اور یہ در کا غلویہ تھا۔ کہ یہ بے ایمان بہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے آ دمی نہیں تھے ۔ نزن راجہ عربہ میرین کو برائر ور برائر بیرین کے ایمان بہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے آ دمی نہیں تھے ۔

وَ الْ الْوَعْبَيْدُ وَ كُلِمُ اللَّهُ وَكُنْ فَكَانَ وَقَالَ الْوِعِبِيرَهُ فَيْ كَهَا كُصِرَتَ عِبِي على السلام كوجوفر ما يأي كروه اللّه

﴿ غَيْوُكُ وَمُ وَحُ مِّنْهُ - اَخْيَأُه فَجُعَلُهُ رُوْحٌ ﴿ كَلَمْ بِي الْ سَهِ مِراُدِيبِ مِرَامِالِ عَادِيكَ بَرَ فلاف اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

ه عدة ان نكاح باب الخامن منكع واى النساخيرضك النفقات باب حفظ المراكمة زوجها حريم سلم عهره وها ويهوده وهوده وهوده

**يَا هِ فَوْلِ اللَّهِ عَزَّرَجَلَّ وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِتَابِ** التدعزوجل کے اس ارشاد کا بیان اور کیا م مرم کو ماد کرو جب وہ ایپنے اہل سے ایک کنادے موکرما نبے شرق جا کمٹیں۔ مُ يُحَرِّدُوانْتُبُنُ تُصُونُ الْفَلِهُ مُدُنِّدُ مُكِي عيه مسلم- ايمان ر نسائک تفسرعسل ائموم واللبيلة ر

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

497

نزهت القادى (٧)

علیم ہوگئی۔ نبذنا ہے معنی ہیں۔ اس کو والا۔ شرقت۔ بورب جانب۔ اجاء ها۔ جنگت کا باب ا فعال ہے اوراکی فول یہ ہوگئی۔ کا باب ا فعال ہے اوراکی فول یہ ہے کہ انعمیں مجب ورکرویا۔ نساقط کے عنی ہیں گرائے گ۔ قصیبًا کے معنی ہیں مور آخری مد۔ صرت ابن عباس نے فرمایا۔ نسیبًا کے معنی ہیں میں کچونہو تو ان کے علاوہ اور لوگوں نے کہا حقہ حریبے اور ابو واکل نے کہا جب مریم نے جرتیل سے کہا تھا اگر تومتنی ہے توان کو تقین نفا کے متنی عقل والا جو تا ہے۔ حضرت برابر سے مردی ہے۔ کر سُریبًا

معنى سرانى زبان مي جيو لى نبركم مي -

الانتباء

إغَّزَكَتْ - نَكِنْ نَاكَ الْفَيلَةُ - شُرُوَيُّا - مِثَايِلِي الْفَيلَةُ - شُرُوَيُّا - مِثَايِلِي الشَّرْقُ - فَاجَاءَ هَا - اَفَعَلَ مِنْ حِثْتُ وَيُقَالُ الْجَاءُ هَا إِصْطَرَّهَا - نُسَاقِطُ - تُسْقِطُ قَصِيًّا - قاصِيًّا -قال ابْنُ عَبَّاسٍ نَسِيًّا - كَمْ اَكُنْ شَيْئًا وَقَالَ غَنْرُكُ الْلَهِ مِنْ مَبَّاسٍ نَسِيًّا - كَمْ اَكُنْ شَيْئًا وَقَالَ غَنْرُكُ الْلَهِ مَنْ مَنْ الْمُعَلِّمَةُ مَنْ وَقَالَ الْوُدُو الْمُلْ عَلِمَتْ

ۼؽؙۯڿۥٵڬڛۜڴٵۼۼٙؿٷۊٵڵٵڹۉٵۺؚڡڹٮ ؙڡؙڒؙؽۿۯػؘٵٮؾؘٚڣۜڰڎؙؙۮؙٮٛۿؽۣڎۭڂؽؽٷؘٲڬڎٳڽٛ ٮؙؙؽؙٮٛؾؘڣؾؖٵۦٷڣؙٳڶٷڮؽۼؙڝؙٛٵڮٛٳۺڂۊٛٸڹ ٵٮٛڹڒ؏ۺڔؿۜٳٮۿٷڞۼؠؙٷڽٳڶۺؙٷڮٳڹؾۼٙ

۱۸۱۷ مام بخاری نے اس مدیت کو حفزت ابن عرب دوایت کی اس پر سارے محدّین نے ان کو مشری کی اس پر سارے محدّین نے ان کو مشری کا سے سروی ہے۔ مسروں کی تغلیط کی تحقیقت میں یہ مدیث ابن عباس سے مردی ہے۔ من ط۔ ہند وستانی قوموں میں سے ایک قوم سمانام ہے۔ غلبٌ یہ جاٹ کا معرب ہے۔

۱۸۱۸ عن نَا فِي قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ دُكُوالْنَجُي صَلَى اللّهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ تَعَالَى عليه وسَلّم في إيك دن لوگوں كے سامنے الله وسلم في ايك دن لوگوں كے سامنے

https://ataunnabi.blogspot.com/ حت القارى ١٥) عُلَيْهِ وَسَلَّهُ مِي يُوْمًا بَيْنَ ظَهْرٌا بِي النَّاسِ الْمُهَ مرا موا النكور ہے ( كوياس كي اً نكھ انگورہے بے روشن انکردہاہے میں نے بلاچھاکون سے کوگوں نے کہا یہ ملیح وجال سبے ۔ اکٹھوکے ۔ بخاری کی روایات میں ہی ہے کہ دحال کی دامنی آ نکھ کا نی ہوگی مگر مسلما ولائن م کی صدیت میں یہ ہے کہ اس کی باتیں آ نکھ کا بی ہوگی علماء نے دونوں میں یہ تطبیق دی ہے کہ اس کی دونوں آنھیں میبی ہوں گی ۔ طافیہ باتھ ۔ باء کے ساتھ طفو کسے پانی پر انھرنااب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی آنکھ بنسبت دور کر عدة نان اللباس باب الجعد صدى التعبير باب م وي الليل صلاف وباب الطواف للكعبة صن فت باب ذكوالدجّال صفي اسلم ايمان فتن ا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.co مزهت القاري رام ٷڴڒؙؠٛڰۼێڹؽڝ اور میری آنکھ نے مجھے غلط دکھلایا ۔ مظرم کی است اس مدیث پریراشکال ہے کہ جب مصرت عیسی علیالصلوٰۃ والتسلیم نے نود ملاحظ فرما یا تو محصن چور کے انکار سے کیسے جھٹلا دیااس کا جانب یہ سے کم ہوسکت ہے یہ بظاہر سرقہ ہوا ورحقیقت من بداى كا مال مويايه كم حصزت عيسى عليالفساؤة والتسليم في مسلمان كي تسمى عظمت ظامر كرف كے لئے ايسا فرايا جولوگ يه فرمات بين كه قاضى كوير ماكزنهين كمحص البين علم برفيد كرك اس مديث كودليل لات بي \_ ١٨٢١ أَخْبُرُ فِي هُبِيكُ اللَّهِ بْنُ عُبْلِ اللَّهِ عَزْنَ ا بْنِ عَبَّاسٍ مُ ضِيَ اللَّهُ ككر مي الله الله الله تعالى وصى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه يس في صرت عمر وصى الله تعالى تُعَالَىٰ عَنْهُ سَمِعَ عُمُرُرُ فِي اللَّهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ يُقَوِّلُ عَلَى إِلْنَبُر سَمِعْتُ ے سنا منبر پر فرما نتے متھے میں نے نبی صلی دیٹرتعالیٰ علیہ وسلم کو فر ما تے سنا میری تعربیت میں عدستا للَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقِقُ لُ لَا نُطْرُوْنِيُ كُمَا أَطْرُتِ النَّصَارُ آگے نہ بڑھو جیسا کہ تصادی عیسی ابن مریم کے بارے میں صدے آگے بڑھ گئے ۔ میں اسر کا بندہ ہی ہوں الْ بْنُ مْنُ يَمُ فَالْكُاانَا عَبْلُ لَا وَلَكِنْ قَوْلُوا عَيْدُاللَّهِ وَرُسُولُهُ عِلْمَ ( خدایا خدا کا بیط منبی) اس کے تم کہو افتر کا بندہ اور اس کا رسول -لینی میری مدح میں وہ باتیں نہ کہو جو مجھ میں مہن مثلاً خدایا خدا کا بیٹا نہ کہوجیسا کہ تشبیہ ہے ظ برسے بیکن میرسے اندر بح فضائل وکالات واقعی ہیں ال کو بیان کر داس کا پرمطلب مرگز بنين كرمقيقت بيں بوفعنائل وكمالات التُرعزوجل نے حصنورا قدس صلى التُرتعا لي عليه وسم كوعطا فرملستے وہ بھي بان در کروان کو بیان کرنا مدسے آ گے بڑھنا نہیں ای کوعادف مامی نے اپنے الفاظ میں یوں ا داکیا ہے ۱۰ بعدازخدا بزرگ تو تی قفیه مختصه به اورحفرت سيخ عبالحق محدث ولموى دحمة الترعليه في قرما ياسه مخوال اورافدا ازببرحفظ دی ویاس ترع دیگر برحیه خوای اندر مدحش امل کن اً ورعلامہ بوحیری نے نکھا ہے عه مسلم نفناكل ، نسائل اقضام ، ابن ماج - كفالات ، سندامام احد - ۳۱۲ - ۳۱۲ -عله وادمی ، دقاق مسنداحد بن منبل ج ا مسام  الانبياء نزهدالفاري (٢) دَعُ ما ادعته النصاري في سبيهم واحكم عاشكت مدحًا فيه واحتكم نف اریٰ نے اپنے نب کے بارے میں جو کچیر دغویٰ کی اسے حیوارد واس کے علاوہ ان کی تعربیت میں جوجا ہوکہوا ور اس برمضبوطی سے قائم رمور۔ عیسی بن مریم علیهاانسلام سے آثرے کا بیان ۔ عَنْ نَافِيعِ مُوْلِيا ٱبِي قَتَادَةَ ٱلْانْصَادِيْ أَنَّ ٱبَاهُرَيْرَةَ ۗ ٱ ابو ہریرہ رصی انٹر تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول انترام ىڭە تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ كَنِيفَ کم نے فرمایا نہادا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم اتریں سے المسنت كاس براتفاق مه كه حفرت عيسلى عليانصلوة والتسليم زنده أسان برانط التع كفي بي ا در قرب تیامت میں میر تستریف لائب کے مات سال یا نوما کی تستریف دکھیں کے شادی میں کری گے ان کی اولادمجی موگ اور جماری شریعت کے مطابق عمل فرائیں گے اوراس کی تبلیخ کریں گے اورا کی روایت ك مطابق عاليس برس رندہ رہيں كے حضورا قدس صلى الترتعالیٰ عليہ وَكُمْ كے محرة مبادكر ميں ايك قبرى حكم عالى م وہال دفق ہوں گے ا ما مكت منكتوب اس كاسميح مطلب يرسه كرامام اس امت كاكوئى فرد بوگاا ودحفرت عيى علي السلام اس ك بیجے نماز برصی کے مظلم میں ہے کر حفرت میلی سے عرض کی جائے کا کراپ نماز بڑھا ہے تو فرماتیں کے نہیں م میں کا بعص ربعن برامیرے ۔

عه مسلم ایمان ـ اله مسلم ج ۱ باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام ص

بنى اسرائيل نزهت القادى دا إِنشوالله الرّحمٰن الرُّحكِ باب ما ذکر من ئى اسرائيل كے بارے بي كيا وكم

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ مبئ اسر اکیل نزهد انقادی کا) اللهُ تُعَالَىٰ فَقَالَ لَهُ لِمُفَعَلِّتُ لَا لِكَ قَالَ مِنْ نَحْتَيْمَاكُ وَعَفَرَائِلُهُ ایسا ہی کیا بھرامتگرتعا کی نے اس کوجمع فرما یا ادراس سے دریافت فرمایاتم نے ایساکیوں کہا وہ کیے گا تیرے طورسے پھرالٹا قَالَ عُقْبِهُ أَبْنُ عُمْرُ وِ وَأَنَاسَمِعْتُهُ كَيْقَتُولُ ذَلِكَ وَكَانَ نَبَّا شَا يَعْهُ ا سے بخش دے کا عقبہ بن عمرونے کہا ہیں نے ان کو یہ مکتے ہوئے سا سے اور یہ کفن چورتھا ۔ مه تفال عقبه فبن عمرور برا بومسود فزاری بدری رض الترتعالی عنهی بر اخيروال تا<del>ر</del> کے بایسے میں فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے رسول الٹرصل الٹرتعا لی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ١٨٢٨ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمُ قَالَ قَاعَانُ عِيْ ايَا هُرَيْرَ وَمَحْسَى سِنِيْوَ **حکرمیت ہیں۔** ابوحازم نے کہا میں ابو ہر رہرہ رضی النٹر تعالیٰ عنہ کے باس یا یخ سال بیٹھا ہیں نے ان مِعْتُهُ يُحُكِرٌ فَي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نبی صلی ادمتر تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر نئے ہوئے سنا کہ حصنور نے فر كانتُ بَنُوْا اِسْرَا نِيْنُلُ تَسُوْ سُهُمُ الْأَنْسِاءُ كُلِّمُا هَلَكُ نَبِيٌّ خَلْفُهُ انی کرنے سکتے جب ایک نبی جلا جاتاتو اس کی جگر دوسرے تسریف لاتے ، ور میرے بعد کو لی : وَإِنَّهُ لاَ نَبِيٌّ بَعُلِ فَي وَسَيَكُونُ خُلُفًا ءُ فَيَكُنْ ثُونُونَ قَالُوْ١٠ : فَمَا اور خلفار ہوں گے اور بکٹرت ہوں گے کوگوں نے عرصٰ کیا اس وقت کے لئے ہمیں کما حک

م ۱۸۲۴ وفر سرا معرم کی ایک وفت میں جیند نامی میں اور متعلبین میں اس کے کہ ایک وفت میں جیدخلیف برحق معرم کی بنس موسکتہ جھنوں تی میں اور آن الماط وسلے نیں فعرفتہ اور تا اور اس سے ایک ارتبار

تعمیر سی است میں ہوسکتے حصنورا قدم صلی النّد تعالیٰ علیہ وسلم نے رفع فتندا ورقیام ا من کے لئے رارتا د فرایا کرسب سے پہلے جس کی بیعت کر لواک کو نباہ و اگر وہ کوئی کجروی کریں گے توانڈ عزوجل ان سے موافذہ فرمائے گا۔

عه صم معازی، ابن مام، جهاد -

عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَايُ عَنْ أَنِي سَعِيْدِ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ نَعَا و این ایو سعید خدری رضی التار تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی التر تعالی علیہ وسل ہا تم ہوگ اپنے اکلوں کے طریقے کی حرور بیروی کروگئے یا لشت کے برابر اور باتھ يُّ لُوْ سَلَكُوْ الْجَحْنَ صَبِّ فِسَلَكُتْمُو لَا قُلْنَا يَارُسُوْ لَ اللَّهِ الْيَهُوُدُوالنَّصَ ہے برا بریہاں تک کہ اگر وہ گو ہ کی بل میں مجھے ہوں گے تو تم کوگ کھی اس میں ضرورگفسو کے ہم لُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَمُنْ عَهِ غرمن کیا یادمول ادمتر کیا بہود دنھاری ہے فرمایا بھرکون ہے سیحی حنکت ۔ گوہ کے موراح کی تحصیص اس لئے فرمائی کہ وہ بہت ننگ اور دی ہوتا ہے مراد مبالغه بعديعتى تم لوگ بيرود ونصارى كى يورى پورى برولى كردگے اور چيو فى سى جيو فى اور ييے سے نیع جو حرکت بیودو نصاری سے سرزد ہوئی ہے وہ کروگے ۔ اس مريد برشبري بالاسيركر بهودو نضارى في انبيا يكرام وتتل كي كتاب الدين تحريف كاس امت مي رنبی ہوئے بذان کے قتل کاکسی نے ارتکاب کیاا ورکتاب اللہ بحد ہ نعالیٰ اسمانی نزول کے سائھ محفوظ سے اس کا جواب بہ سبے کہ یہاں اتباع صرف معاصی میں مرا دسے کفریس نہیں جیسا کہ دوسری ودبیت میں فرما یا کہ اگران میں کسی نے اپنی مال کے ساتھ زناکی ہوگا تواس امت میں بھی ایسے نیچ ہوں گے ۔ دومرا ہواب یہ دیاگیا ہے کہ اگرج اس امت میں انبیار نہیں ہو کے مگروار تین انبیار ہوئے اور ظالموں نے اتھیں شہید کی مثلاً مصرت عبدانشری نیج حصزت عبدانڈین عمر حضرت امام حسین اوران سے دفقار ، حضرت سعیدابن زبیر ، حضرت امام اعظم ابوَ منیف رضی النّد نغا لی عنهم وغیرہ اودکتاب النّدیس تحریف لفظی تونہ کمرسکے مگر تحریف معنوی کی بہت کوششیں کیس ۔ عَنُ آيِي الطُّلُحُى عَنْ مُسْرُوْتِي عَنْ عَائِسُتُهُ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ المرام الله مروق ام المؤمنين حضرت عائش صديقه رضى المترتعالى عنبات روايت كرت بي كَانَتْ تَكُرُّهُ أَنْ يَجْعُكُلُ يِلُ لَا فِي خَاصِرَتِهِ وَتَقَوُّلُ إِنَّ الْيَهُوُدُ تَفْعَلُ لُ کہ وہ کو لیے پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتی تھیں فرماتی تھیں کہ یہودا بیا کرتے سکتے ۔ هه تانى ـ الاعتصام باب قول النبى صلى الترتعالى عليه وسيد م ينتبعن سنن من كات

ببی اسرائیل

نزهت آلقاری (۲) د م

ال ۱۹۲۶ من دوایت میں بہاں پر طاق ہے نماز کی تفسیص نہیں اس کا اطلاق اس کا مفتصی ہے کہ کو لیے بر ہاتھ اس دوایت میں بہاں پر طاق ہے نماز کی تفسیص نہیں اس کا اطلاق اس کا مفتصی ہے کہ کو لیے بر ہاتھ استرم کی کارٹ کی سرور کی منظم کارٹ کی میں کہ میں کر رہ کر دار میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا استراک

مون اس دوایت میں بہاں پر مطاق ہے نمازی عصیص بہیں اس کا اطلاق اس کا مقت ہے کہ کو کے بیر ہاتھ اس کا مقت ہے کہ کو کے بیر ہاتھ اللہ مسلم کی مسلم کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بیر ہو دکا طریقہ ہے دوسری دوایتوں میں مردود بارگاہ مواتو کو لیے بر ہاتھ رکھے موسے زمین برایا تھا نیز بیر متکبین کا طریقہ ہے۔ اگر جدو دسری دوایتوں میں فی الصلوٰة کی تحصیص آئی ہے جیسا کہ ابونعیم اور اسماعیل کی روایت میں ہے۔

المراد عن النكنشة عن عبوالله بن عمر وات النبي صلى الله من عمر وات النبي صلى الله ملاء الله عن النبي صلى الله على الله عن عبوالله عن الله عليه وسلم في الكه الله عن ال

وَ لِهُ حُرِجٌ وَمَنْ كُنْ بِعَلَى مُتَعَمِّلًا اللَّيْتِبُوا مُقَعَلًا لَهُ مِنَ النَّارِعِيهِ وَلَكُونِيَ بِال

۱۸۶۷ کا این کا معنی علامت اور نشانی کے ہیں اور شرع میں اس کا اطلاق قرآن مجید کے جزیریھی ہوا استر میں کا میں کی کے میں کا میں کی کا میں کا میں

حل تواعق بنی آسوائل کے مرادیہ ہے کہ بن اسرائیل کے احوال یا علمار بن اسرائیل کی مرویات جو ہماری شریعت کے مزام م ہماری شریعت کے مزام منہوں بیان کرواس میں کوئی حرج نہیں اس سے ثابت ہوا کہ اسرائیلیات بیان کرنا جرم نہیں

اس سے شکل وغیرہ مدعیان علم کی دیانت ظاہر ہوگئی کہ انھوں نے امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کی مروبات بربطعن کی کار اس انسان سے الدیکر میں تقدیم کے دیانت طاہر ہوگئی کہ انھوں نے امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کی مروبات بربطعن

و من گری ب ساس مدیت کو امام بخاری نے کتاب انعام یا نیچ صحابر کرام سے روایت کی مصنت علی مصنت دیں۔ حصن ت انس حصن ت سلم بن اکوع اور حصن ابو ہر ربر ہ رصی انٹر تعالی عنہ سے اور جنا کز میں حصن ت مغیرہ بن شعبہ سے

ا ورعبداللہ بن عروسے اورمنا قب میں وائلہ بن اسقع رمنی اللہ تعالی عنہم سے اس طرح بخاری ہی میں آ بط صحابرام سے مذکو رہے علامدا بن محبرا ورعلامرعینی نے فرمایا کہ بیرسو صحابہ کرام سے مردی ہے علامہ نووی نے فرمایا کہ دوسو صحابر کرام سے مردی ہے اگر چے بعض میں بی فاص وعید مذکو رہنیں صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث متوا ترہ ہے حسا کرہم نے

نزم القادی طِلاَول صلّ برتفعیل سے بیان کی ہے۔ ۱۸۲۸ قال اُبُوْسَلْمُنَدُ بِنِی عَبْدِ الْرَحْمِلِينَ اَنَّ اَبُلاهُ رِیْرَی قَال اِنْ رُسُول اِنْدِ مَا اِنْدِ تَعَالَ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامت اور بریرہ رضی اسلامی عند نے کہا کہ رسول اسلامی انڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ الْكِهُوْدُ وَالنَّصَارَىٰ و نصاری ر نگتے نہیں تم ہوگ ان کی محالفت کرو۔ م کا دیں مرادیہ ہے کہ سراور داڑھی کے بالوں کوکسی چیزسے دنگ بیاکر دمثلاکسم یا مبندی سے مستمرہ کی است اس کئے کہ کیپود و نصاری رنگتے نہیں ، نیزمرا دلیے ہے کہ کالارنگ تھوڈ کر کا لے خصاب کی مانعت کی متعدد حدیثیں ہیں اس لئے بی جائز نہیں ۔ دنگنااس کے معارض نہیں کہ سفید بالول کے اکھاڑ نے سے منع فرمایا اکھاڑنااور بات ہے رنگناا ور بات ۔ حُلاَ ثَنِي عَيْنُ الرِّحْلِين بُنُ إِنْ عَلَمْ وَكَا الْمُولِينَ اللهُ وَيُولِ نَّهُ سُمِعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ ما رنگ اچی کھا ل ۔ لوگ مجھ سے کھن کرتے ہیں ۔ فرشط نے اس پر اکھ نے کہا اونٹ یا کہا گائے - راوی حدیث اسخی بن عبد (مند نے تمک کیا کہ ابرص اور سے لْكُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالُ الْاِخْرُ الْبُقَرُ فَالْمُعْطِي نَا قَاذَ عُنْسُرَاء ۖ فَقَا نے اون کہا اور دوسرے نے گائے۔ اسے دی مہینے کی گاتھن اونٹی دی گئی۔ فرنتے نے دعاکی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادى (٢)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

زهدالقارى ١٥ تَكُنُ أَبْرُصَ نِقْلُ رُكِ النَّاسُ فَقِيْرٌ اكْ اعْطَاكَ اللَّهُ تَعَالَى فَقِا يَلُ وْرُرُ ثَنْتُ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فَصَبِّرُكِ اللهُ إ ب دا داسے اس کا دارت ہوں - فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو النز تھے بہلی عالت پر کردے ۔ پھر فرخرتہ كُنْتُ وَأَنْيُ الْأَكْثَرُعُ مِنْ صُوْرَنِهِ وَهَيْمُتِهِ فَقَالَ لَهُ مِتْلَ مَاقِ تخیجے کے پاس اس کی شکل و حالت میں آیا اوراس سے بھی وہی کہا جو ابرص سے کہا تھا اوراس نے بھی وہی هَلْذَا وَمَ دُعَكُ مُعِنْكُ مَامَ دُعَكِنهِ هَٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنُتُ كَاذِبا فَصَيْرِكِ ہوا ب ویا ہو ابرص نے دیا تھا ۔ فرشتے نے کہا اگر تو بھوٹا سے تو ( دلا کچھے بہل مالت پر کر دے ۔ ہ مے پاس کی شکل و حالت میں آیا۔ اور کہا میں مسکین شخص ہوں اور مسافر سفر کے ور نُطَّعُت بِي الْجُمِيالُ فِي سُفَرِئَ فِلاَبِلاغِ الْيُوْمُ إ محروم ہوں آج مرف اللہ اور پھرتری مددہی سے گھوپنیے سکت ہوں اس کے نام ربحری کاموال کرتا ہوں کہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں اس نے کہا پین اپیٹا تھا ادسّرنے میری بینائی لوادی . ن كُننتُ أَحْمَى فَرَدَّ اللهُ بَصَرِى وَفَقِيْرًا فَأَخْنَا فِي اللهُ فَخُذُمُ مَا شِمُّتَ محتاج مقا النَّرَف فجه الداركر ويا- ج ياسه ك ل - بخدا النَّد ك ل جو توك كا ك كا بوجهور وب واللولا أحمد ف اليوم المنوي أخذ تذيله فقال أمسك ما لك ، ہم تری ستائن منہیں کمروں کا۔ کہ بڑا اچھا اُ وہی تھا کل بنیں اِیا۔ فرشتے نے کہا۔ اپنا مال اپنے پاس فَا كُمَّا ابْتُلِيتُمُ فَقُلْ رُضِي اللَّهُ عَنْكَ وَسَمَعِطْ عَلَى صَاحَبُنِكَ عِ د کھ تم تینوں کی آز مائش ہو تی ہے ۔ انڈ تجھ سے راحنی اوران دونوں سے نا داحن ہوا ۔ مل آالكد بمزه ك سائقين الشرف اداده فرمايا جيساكمسلمين بالدادالله ا درایک دوایت بدائیمی ہے الف کے ماکھ بد اسے ظاہر ہونے کے معنی میں ہیہا ں مرادیہ شیع که دستر کے حکمیں اس بات کا ظاہر ہونا تا بت ہو دیکا تھا اس کو ظاہر کرنا چاہا۔ عه كتاب الايمان والنذور باب لايقول مامتا ١٠دمر و تستست عدم مسلم أ فركتاب 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بنى اسرائيل نزهت القادى (١٠) ශ්රීත් දුරුවින් දුරු فل فل الله و يعن لوك مجديد تعن كرنه من كرمان في ايك دوايت يهمي وكرك بع قذ دوفي الناس يرابساس سع جيبے بولنے ہيں اکلونی المسبواغييث مطلب پيهواکہ جب فاعل اسم ظاہرہے توفعل کودامہ لانامزوری ہوتا ہے اگرمہ فاعل جمع ہوا وربہاں جمع لائے ہیں اس کے با وجودکد الناس اسم ظاہر سے جواب کا حال يرموا كرعرب ك بعص لغات مين ير جائزسه م هوس في ذالك يعن ابرص يا قرع من سي ايك في اونط اورد وسرك في كاك طلب ك تھی کسی دا وی سے تمک ہوگیا کہ ان میں سے کس نے اونٹ ما نگا تھا اورکس نے کا سے مسلمیں ہے کہ یہ نشک إساق بن عبراللرسي بوالقار ناقة عنتراء يعن جس في اون مانكائقاس كودس مبيني كالمحن اونتى دى كئى مطلب يدم ایسی اونتنی دی گئی جو جلد ہی بچہ دیسنے والی تھی اس لئے کہ اونتنی کی مدت حمل وس ما ہ ہے ۔ نشا تی واللاً۔ اس کے دومعی ہو سکتے ہیں ایسی بحری دی جس کے نیچے تھے یا وہ ایسی حاملے تھی جو فریا والد تقی ریجی مہوسکتا ہے کہ مرادیہ مہوکہ وہ بکٹرت بچہ دینے والی تقی۔ شاکہ کی صفت والد ۱ خدکرلاکے اس کیے کہ تما تہ مذکرومؤنث دونوں مستعل ہے ۔ فا منتج هذان يعنى اونط وركائے دالول كے بيج ہوئے باب انعال سے اس كااستعال قليل ہے اور تصبیح منتج الناقكة سے بعنی اونٹن بحيروالي موكي -ول هذا - لام ك تشديد كے ساتھ بالنفعيل سے يعنى جرى والا بحول والا موا ـ لااحمد كاليوم كسني \_ قاصى عياض نے فرمايا كر بخارى كى تمام دوايات لااحمد ك بى ب اس كى توجيه ير ب كريبال ترك، محذون ہے عبارت يرموك لا احمد ك على ترك شيئي غياج الى من مالى ليعن ميرك ال میں سے جس کا تو محاج ہے اس کے نہ لینے بریس تیری حمد نہیں کروں گائین کے لیے تو میں تیرامشکور مول گ ويسكريم كردايت مين اورسلم كى اكثرروايت مين لا اجهل ك بعالين مجمس جو تومانكتا ب اس كراوا میں تھے برکوئی سختی منیں کروں کا بعنی توجینا چاہے سلے لے رعلامدابن تحرف فرمایا کداس کاتھی اضمال سے کہ لا احتد د دميم ك تشديد ك ساته بالنفيل سے مويعن توميرامال بتنائد في كاس بريس تحب ستكريكا كا بني بوگار والله تعالى اعلم ـ كُلِّ صُوْلِ اللهِ عَزَّوَجُلَ اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ ﴿ كَانَمْ نِهِ كَانَ رَلِيا ُ اصَابِ كَهِفَ اور دقيم بمارى ايك أَضْمُنَّابُ الْكُهُ فَفِ وَ الرَّقِيْدِ فَرَيْكِ عَلَيْ الْكُلُونِ الْكَلَّمِينَ اللَّهِ الْمُثَالُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامِلِمُ اللِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل عبيب ننتاني تھے۔ کہف (۹) حفرت عیسی علیالسلام کے بعد اہل انجیل گراہ ہوگئے ۔ خود بت پرستی کرنے سکے اور ووسروں ا صحاب کہوٹ کیسی علیانسلام ہے بعد ہن، یہ سرن ہوں۔ ۔ ۔ ۔ ب اصحاب کہوٹ کوبھی بت برسی پرمجبور کرنے سکے ۔ ان ایام میں انسوس ایک بہت بڑا شہر تھا وہاں کاباد ثما

https://ataunnabi بنىاسراكس نزهت القارى ٧٧ دقيا نوس نام كابهت ظالم ا ورجابريمقا رجوبت برِستى ب<sub>ر</sub>ِراصنى نهوتا استأمَّسَ كروا دينااسى تتهريّس اصحاب كهف مغرّر ورؤسامیں ابل ایمان خدا ترس میقے۔ یہ لوگ اینا ایمان بچاہے کے لئے متنبر سے بھا تھے اور ایک بہاڑ کی کھوہ میں جا کر بھیب سکتے وہاں انھیں نین داکئی اور سب بے خبرسو گئے ۔ وقیانوس کو جب بیعلوم ہوا تواس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر دیوار حن دی جائے جس کی وجہ سے بہلوگ وہیں مرکررہ جائیں اور یہی غادان کی فبر ہوجائیے عال حکومت میں جن لوگوں کے سپرد برکام تھاان میں ایک نیک آدمی بھی تھا ۔ اس لنے ان کیے ناموں کو دانگ کی تحتی برکندہ کراکے تانیے کے صندوق میں بندگر کے اس و یوار کی حرامیں وفن کرا دیا۔ اولاسی تسم کی تحتی شاہی خزاند میں مجھی رکھواوی کچے د نوں کے بعدد قیانوس مرکی پیرلوک ٹین موسال یک سونے دسے ۔ زمانہ بدلتا گی حکومتیں الٹ بلیط ہوتی ہیں معراس ملک کا باد شاہ ایک نیک سخف بدروس نام کا ہواجس نے السطھ سال حکومت کی اس سےعبدیس ملک میں فَرِق بندی ہوگئی کے لوگ مرنے کے بعد زندہ ہو کرا سطفے کے منکر ہوگئے قیامت کاانکادکیا ۔ باوشاہ دل برداشت ہو کر گھرمیں بیچھ رہا در بارگا ہ الہی میں گریہ وزاری کے ساتھ دعاک یا رہے کو ٹی ایسی نشانی طاہر فرماجس سے الشکرو کوتیا مت بریقین ماصل ہو جائے ۔ ای زما نے میں ایک تحف نے اپنی بجریوں کے لئے آ دام کی مجگر ما صل کرنے کے لئے اسی خادکوتچو بزکیا ور دیوادگرا دی مگر د ہزا دگرنے ہے بعد دیوا دگرا نے والوں پرانسی ہیبنت طاری ہوگی کہ وہ مب بھاک ھے ۔ اصحاب کہف اب جاگ بڑے بہت حوش وخرم چہرے ٹرکھنٹہ ٹٹا داں وفرماں ایک نے و ومرے کوسلام کیا بھرنمازیں بڑھیں نمازسیے فادغ ہوکر بملیخا سے کہ آپ شہر جائیے کھیا کھانے چینے کو بھی لائیے اور رہی معلوم کرتے اُسینے کہ وقیانوس کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارا دہ سے بیکٹیا شہر گئے دیکھ کہ شہریا ہ کے دروا زے پراسائی علامتیں ہیں شہرمیں واخل ہوئے تو بالکل اجنبی لوگول کو یا پا تھیں حصرت فیسلی علیہائسلام کی قسم کھاتے سنا اس پرم انعیں سخت تعب ہوا اس کے بعدوہ ایک نا نبائی کی دوکان پر گئے اورگھا ناخریڈنے کے لئے دقیانوی عبد کامکہ دیا بازاروالوں نے خیال کیا ان لوگوں کو پران خزار ہا تھ آگیا لوگ پمیلیخا کو بچرواکرما کم سے ساکھ حا کم نے ان سے بار برس ک کرتم نے برخزان کہاں پایا ہے یملیخا نے کہا خزار کہیں کہیں بیروپہ جا دا سے حاکم نے کہا ہہ بات کسی طرح یقیّن کے لائق نہیں تم جوان ہوہم بوٹرھے ہیں ہم نے برسکہ بھی نہیں دیکھا اس میں جوس ورج ہتے ہے گ يمليات كباكاب مين جوكم يوجيون إسع صحيح متاؤ عقده مل موسكن سع بتاؤ وقيانوس مال مين ہے حاکم نے اچے روئے زمین براس نام کاکوئی باوشاہ نہیں صدیوں کیلیے ایک ہے ایمان باوشاہ اس نام کامواسما یملیانے کہا نعب ہے ہم ابھی کل بی اس کے خوف سے جان بچاکر بھائے ہیں ہما رہے ساتھی قریب کے بہا ڈیس ایک غادے اندرموجود میں فیلویس تمہیں ان سے ملادول حاکم اور شہرے عالدا ورفلق کشیر غارے و انے برمینی اوگوں کا وازمن کرغار کے اندروالوں نے سمجھا کرمیلیا بکرا گئے اور جمیں گرفتا دکرنے کے لئے بیشا ہی فوج آرنہی سیے <del>ᢦᢋ᠒ᡚᡚᡚ᠒᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙᠙</del>

بنياسراكيل نزهت القادى (٢) اس پريهاوگ الله كى حمداورشكر بجالات است ميس ميليخاسب كوك كريشيجا ورسب قصد سناياس سعدان لوگول سف مجدليا كہم وگ بحكم اللى مدتوں موتے رہے ہيں اوراب جائے ہيں تاكران لوگوں كے لئے نشانی ہوں جومرنے مے بعدز مدہ ہونے پریقین نہیں رکھتے ماکم نے اس تا ہے کے صندوق کو دیکھا اسے کھولاتو وہ محتی نکلی میں اصحاب کہف اور ان کے کتے کانام سکھا موالتھا اور رہمی سکھا تھا کہ برجماعت این دین بھانے کے لئے وقیانوس سے درسے اس غاریس یناہ گزیں ہوئی ہے و فیانوس نے اس دیوار کے ذریعہ غار کے منہ کو بند کر دیا ہم یہ عال اس لئے لکھ دیتے ہیں کرجب نهمی غاد کھلے تو لوگوں کو اصل حال معلوم ہوجائے ۔ برختی پڑھ کرسب کوتعب بھی ہواا وربیجد حوتی بھی سب انٹرکی حمدو کرنے ملکے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہرفرما دی جس سے مرنے کے بعدجی کرا تھنے پریقین عاصل ہوتا ہے حاکم نے لیے بادتناه ببدروس كواطلاع دى وه اداكين اورامراركو لے كرما صربوا اورسجد ة شكر بجالا ياكه النترتعالي نے اس كى دعا قبول کی اصماب کبھٹ نے باد شاہ سے مصافحہ کمیاا ور فرمایا ہم تمہیں الٹرے *بیر دکر تے ہی*ں افٹرتیری اور تیریے مک کی مغاطت فرماتے ۔ مِن وانس کے شرسے بجائے تھے سلام کرکے وہ حفزات اپی خواب گا ہ میں چلے گئے ا ورسو کئے اس مال میں انٹرنے اکنیں وفات و ہے دی۔ با دنٹاہ نے ساج سے صندوقوں میں ان سے اجسام کو رکھ کر محفوظ کر دیا دلٹر عزوجل نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی اگر بالفرض کوئی تخف غاد سے مند پرمپر و پختا سے نو در کرمجاگ ہے۔ حصرت معاویه روم برجرها نی کے ایام میں ایک باراصحاب کہف برگذرے انھوں نے زیارت کرنی جا ہی توجع ابن عباس دسى الدُّعِنها نے ابھيں منع فرا د إا درياكيت الماوت كى د كو اظَّلَعُت حَلَيْهِ ثَمَ لَوَكَيْتَ مِنْهُ حُرُفِ رَامًا وُ أَكُولِكُ فِي مِنْ هُمْ مُن عُبًا . كهف د١٨) أكرنوان برجها نيح توبييط بيركريها كرا ورميبت سي بعروات بمعراكي مج معنرت معاویر کے حکم سے اندر کئی تو الله عزوجل کے حکم سے ایک ایسی ہوا بلی کیس سے یہ سب جل کرفاک ہو گئے۔ یہ لوگ غادمیں طلوع اُ فتاب کے وقت داخل مہو کئے مقے اور حب سوکرا سطے تو اُ فتاب غروب کے قریب مقعا اس سے ان لوگوں نے یہ پھیاکہ ہم اس وان غارمیں آئے ہیں حالان کدوہ لوگ تین موفوسال مونے رہے ان لوگوں کو میرت تھی کہ ایک ہی دن میں ہمارے ناخن اور بال کیسے ٹرح کئے اس سے ان نوگوں نے اندازہ لکایا کہ ہم نوگ ایک طولی مرت کے سوتے دہے۔ برنیا رقولِ صمیح یہ سات حفرات ہیں جن کے ناموں میں اختلاف ہے محفر*ت ا*بن عباس کھی تعالى عنهاك روايت كى بنايران كے نام يرمين، مكسلينا ، يملينا، مرطونش بينونس، سادينونس، وونواس، كشفيط طنونس، ہمادے سیسلے نے علیات میں ان کے اسماریومیں مکسلمینا کملیخا، مبی زیادہ مشہورہے ایک قول یہ ہے کران کے کے کانام قطمیرہے خواص \_ يراسارىكوكردروازى يرىكاديئ وائن تومكان على بعفوظ رمتا م سراير بركدوي وأيس توجورى نبيى مآماكشى ياجهازان كى مركت مع غرق نبي موتا بها كامواتخص ان كى بركت مع وانس آ ما ما ميكيي آگ نگی موا در یہ اسمار کیڑے میں مکھ کرڈال دینے جائیں تو وہ مجھ جاتی ہے نیچے کے رونے، باری کے بخار در درم

نزهت القادى ٢ 424 بنی اسرائیل ام العسبيا ن خشى ونزى كے سفريس مان ومال كى حفاظت عقل كى تيزى قيدايوں كى أزادى كے لئے يراسمار كھ كربطرت تعويد بازومس باندهيرها بمريثه الرقيمر الكِتَابُ الْمُنْ قُوْمُ مَكُنُوبُ مِّنَ الرَّق يْمِردَقيم كِمنى مَكَى بُولَى كَاب يرتم سے الم فول سبع۔ یرتفسیرمفرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ابوعبیدہ نے کہارتیم اس ناسے کانام ہے حیں میں غادہے کے باجرا سے مروی ہے کہ وہ نسنی کانام ہے مصرت انس سے ایک روایت یہ ہے کہ کتے کانام سے ۔ایک تول یہ ہے کہ رقیم اس چنان کانام ہے جینے اس وادی کومبد کرر محفاہ حرمیں بیاناد ہے۔ ایک قول برے کر دیم کھنی غار سے مرفزت بن عباس می اندرت الی عنها سے ایک روایت برجی بے کریرانگ کاس می کان م محب بران سے نام تھے ہوئے تھے جو دیوالی بنیا دیں رکھ دی گئی تھی۔ ربطناعل فلوبھ مرر أَنْهُنْناهُ مِصْبِرًا \_ بعن بم نے ان کے دل میں صرفوالا۔ فؤلا اَنْ کر بَطْنَ عُلَى قَلْمِهَا - اكريم اس كے ول يرصيرن والتے - (مورة قصص عدا) حفزت موی علیالصلوق والتسلیمی والدہ سے یا رسے میں فرمایا گیا کہ وہ حضزت موسی کی جدائی میں اتنی بے جین تحتیں کہ اگر ہم ان کے دل پر صبر نظا التے تو حضرت موسی کا حال ظاہر کر دیتیں \_ شُطَطًا إفْراطًا \_ صحاكم بمعنا - انوميد انعِناء وَجَمْعُه وصابِئدُ ووصد ويُقالُ الوصيدُ المباه \_ وصید کے معن صحن سے ہیں ۔ اس کی جمع وصائدا وروص کے سبلے ۔ ایک قول یہ ہے کہ وصید کے معنی دروا كهمي، محدداعظم اعلى هزرت امام احمد رضا قدس سره نے وحدید کا ترجمہ چوکھسط فرمایا ہے ۔ جسیباکہ فتح البا دمی ع - الْمُحْوَمِدُ كُمُّ الْمُطْبِقُهُ اصْدُ الْمَابِ وَأَوْصَدُ - بندك مواكْفيراموا، وروازه بندكيا ـ بعَثْنَاهُمُ أَحْيَدُنا هُمَ مِ مَ لَهُ الْفَين زَيْرِه فرما يا - أَزْكَى أَكُنْزُ زَيْعًا - زياده سِلْاب كرنے والا - فَصنوب الله عَلى آذا هم فُنامُوا ـ تُوْمَ لَنِ ان كَى كان يرتقيكا كُروه موكَّة ـ مَ جُمَّا بِالْغَيْبِ لَـ لَحُركَنْ تَبِنْ \_ الْحك ، يَجِم كَهِ ظاهر بَهِيں كي وَقَالُ هُجَاهِلُ تَقْرِضُ هُمُرًا مَرْكُ هُمُ مَ وَالْفِي تَبِورُ دِيَّاسِم مَ جان بلب کتا ایک کنوئیں کے مان کے اروگرو گھوم را تھا سنی اسرائیل . عورت نے ویکھا اور اس نے اینا مقررہ نکالا بله تفسرجل 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) نَزَعَتْ نُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَعُفَرَكُهَا بِهِ عِلْهِ بلا دیا تو انٹر نے اسے بخش ویا ۔ رمی کے کتاب الطبارہ میں اس فسم کا ایک قصہ مرو کے باد سے میں بھی مروی سے ظاہر سے کہ یہ دونوں دکھ تھے ہیں نہ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرِّحْلِي أَتَّهُ سَمِعَ مُعَا وِيتُهُ بْنِي أَنْيُ سُفِكُ حمید بن عدالرحمٰن سے روایت ہے کہ اکفول نے حصرت معاویہ بن ابی سفیان کو الجُجُ عَلَى الْمِنْ مُرْفَتِنَا وَلَ قُصَّلَة رُمِّنْ شُغِيرُو كَانَتْ فِي بِهِ حَرِّسِيًّ ریر کہتے ہوئے یہ سناجس سال انھوں نے مجے کیا تھا اور بالوں کا ایک حمیحا ۔ ك بِاأَهُلُ الْذِي يُبِينَةِ أَيْنَ عُلَمًا ءُكُمْ سَمِعْتُ النِّيَّى صَلَّى اللَّهَ تَعَالَى تے کتے جو ان کے محافظ کے باتھ یں تھا اے اہل مدینہ تمہارے علمارکہاں ہیں میں تُمْ يَينَهَىٰ عَنْ مِثْلُ هٰذِ ﴿ وَيَقُولُ انَّمَا هُلَكَ يُبْتُوا إِسْرَائِيْلًا نے بی صلی انڈ تعالیٰ علیہ وسلم سے سناہے حصنور اس سے منع فراے اور فرمائے سنے کہ بنی ا مراتیل بِيْنَ إِ تَخَانُ هَٰلِ ﴿ نِسَا نُكُهُمُ عِهِ س وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عود نوں نے یہ بنالیا س عام مرادیہ ہے کہ بالوں میں دوسرے بال ملاکہ بالوں کو بڑھا با جائے بیساکراس کی تشریح آنے باب میں حفرت سعید بن مسیب کی مدیث میں آدہی ہے ۔ عام على اس مرادان كالخيرج مع جيساكه سيدبن مسيب كى مديث بس سع آخيرة كرمك قَالِ مُلاكابِ الْجِيرِمِرتبِهِ عِبِ مدينهِ أَكْ يَقِيعِ مِراقِيعٍ مِين بموانقارِ ا بین علما کاکٹھ ۔ اس سے مرا دان کی پریختی کرعلمارکیوں امر بالمعروف سے غافل ہو گئے اورعوام کوچیٹی دیر كه جويابي كري \_ عله مسلم ييوان عسه تانى ـ لباس باب الوصل في الشعر صميم مسلم راباس والوداؤد ترمِل ، تر مذی ، استیذان \_ نسائی دمیّر ،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حت القارى (۲) بہت بڑا مرتبہ ہے دوسرے معنی اس کے بہاس کرجس کی زبان پر ہمیشہ صحیح بات ماری ہو ایکھ قول ہے ہے *کے میں سے فرشنے بات کریں منا قب میں یہ سے*۔ پکلسوان مسن غیران بیکو ب انبیاع *۔ ج* کلام کرنے تھے حالا ٹکر وہ نبی نہیں ہوتے نفے اس کا ایک مطلب یہ سبے کہ فرشنے ان سے کلام کرنے تھے ۔امِس يكلمون كى صنميركا مرجع ملاكم بيس حواگرميرلفظ كاركودنبس ليكن ذمن ميس فحفوظ بيس اور دومرامطلب يتمكم ہ غیب کی ہاتیں بڑا نے تھے اوراس ورت میں ان کلمیٹنگ کے لئے منہیں اس لئے کراگرا بسے اصحاب اگل تے متھے تواس امت میں بھی ضرور ہیں کیونکہ یہ امت تمام امتوں سے افصل ہے اب اس حدیث کا حاصل به نکلاکه حضرت عمربن خطاب صرور بالعزوراس منصب برفائز بی اس کی نظیریہ سے جیسے کسی مزدورسے کہنے ہی اگرتو یا کام کردے گا تو تجھے بیمزد وری مطے گ ۔ نُ أَنِيُ الصِّلِّ يُقِ النَّاجِيْ هَنِ الْإِنْ سُ سرائیل میں ایک شخص تھا جو ننانوے تعل کر چکا تھا کھرنکلا یو چھتا ہوا ا) س آیا اور اس سے بوچھا کی اس کے کئے تو بہ ہے راہب عده مناقب باب مناقب عمرصلته نسالٌ منافب \_

بنی ا سرائیل نزهت القارى (٢) رَاهِيًا فَسُأَ لَهُ فَقَالَ لَهُ هُلْ تُوْبَةً "قُالَ لَافَقَتَكَهُ فَجُعَلَ يُسُ تواس را بہب کو بھی قتل کردیا اوراس کے بعد بو پھتا پھرا تو کسی ایک شخص نے کہا فلاں بستی میں جاؤ (وہ بستی کھے عُ إِينَتِ قَرْيَةً كَذَا وُكَذَا فَأَوْرَكُ ذَا لَمُؤْتُ فَنَاءُ لِصَّ بانب جلاراستے میں ہی) اس کی موت آگئ تو اس نے اپنے سینے کو بستی کی طرف کیا اب اس کے رحمت وعذاب کے فرشتوں نے اختلاف کیا انتدتعالیٰ نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ قریب ہوجا اور ہیں فلإله أنْ تقرَّبِي وَاوَحَى إِلَى هٰلِهِ أَنْ تُبَاعِلِي وَقَالَ قِيسُوا طرف وحی ہمیجی کہ دور ہمو جا اور فر مایا کہ دونوں کے ورمیان ناپو تو وہ اس سبتی کی جانب چالىلى ھەلەلا ئىزى بىشىنىرىنى ئىلىنى كەن كەن كەن كىلىنى كىلىدى كىلىنى كىلىنى كىلىنى كىلىنى كىلىنى كىلىنى كىلىنى ۔ یا لشت قریب ملا تو اسے بخش دیا گیا – ے۔ میں ہے وہ یہ بوچھتا بھراکہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون سے لوگوں نے اس را ہمب كايتر بتايا اس معلوم مواكر يروافع حصرت عيسى على الصلوة والتسليم ك بعد كاعب اس سنے کدر ہمباینیت ان کے بعدا مجاد ہو تی ہے راہب کے معنی ڈرنے والے عبادت گذار کے ہیں عرف میں تارک ا پیت قوینے کی ۱۔مسلمیں ہے کہ اس ستی میں کھے لوگ ہیں جو ادیری عبادت کرتے ہیں تو بھی ال کے نما مقع با روت کراوراین زمین کی طرف مت لوطنااس لئے کروہ شری زمین ہے وہ جلااً دھے داستے برمینجا فاختنصمت مسلم کی روایت میں ہے کہ الائکہ رحمت نے کہایہ تو توبرکر تاہرا آیا ہے اپنے دل سے اللہ ی طوف دجوع مسر کرتا بواا ورملائکرعذاب نے کہاکداس نے کوئی تھی نیک کام مبیں کیا ۔ فادیجی اللے مسلمیں ہے کہ ان کے پاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا فرشتوں کے دونوں فراتے نے اس کوا بنا حکم مان لیااس فرتنتے نے یہ کہا کہ دونوں زمین کے فاصلے کو نا پوجس کے زیادہ قریب مودہ اسی اللها في ١٥ حسب الدو مستى بع جهال وه جان كاداده د كمتا تقالعني اسسي سع كما كياكم لچیقریب مہوجا ور دوسرے کف ہ سے مراد وہ نستی ہے جہاں سے وہ چلا تھا تواس سے کہا گیا کھے دور ہو جا هله مسلم، توبر رابن ماجدر دیات عظه نانی توب

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهترالقادى (١١) بنى اسرائيل طبرانی نے معجم کبیریں حصرت عبدالتربن عمرورصنی الترتعالی عندسے روایت کی کروہ ص بستی کی طرف جار ہا تھااس كأنام نصرت بحقاا ورجهاب سيصطيا تحقااس كإنام كفريحقا امام ابوالليث سمرفيندي نية تنبيبه الغافلين ميس ميمي ال بستيول كيهى مام ذكر كي بي اس مدبت بريرا شكال مب كرحقوق العباد صرف توبرسے معاف نہيں ہونے ہيں جنگ كمصاحب مق معاف ذكرد سے ياحق اوا فركرويا جائے جواب يہ سے كه الترتعالي اسيف فعنل سے صاحب حق كو داصی کر کے محرم کوئری فرما دے گااس کی مختلف صورتیں ہیں جوا حاد اِت میں مذکور ہیں صاحب حق کے گناہ مجرم پرلاد کرا ورمجرم کے اعمال صالحہ صاحب حق کو دے کریا پھراپنی رحمت خصوصی سے صباحت کوانعام واکرام دیے عَنْ هَا مُ إِن مُنَيِّهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرُ إِنَّ قَالَ قَالَ النِّيمُ صَلَّى اللَّهُ ا ہو ہر پرہ دمنی انٹر تعالیٰ عنہ سے مروی سیے کر دمول انڈ صلی ادٹر تعالیٰ علیہ و نْ رُجُل عِقَارُ النَّهُ فَوْحُلُ سے زمین فریدی توجس کے زبین فریدی تھی اس نے ا بنى اشترى الْعَقَابَ فِي عَقَابِ كِ مرا با یا حس میں سونا تھا خریدار نے بیٹینے اوا لیے سے کہا اینا سونا لیے نَّ هُبَ وَقَالَ اللَّذِي كَي لَهُ الْأَرْي مونا ای پس فرچ کردو اورصدقہ کرو ۔ والمن اسخق بن بیشرکی مدیث میں یہ تقریح ہے کہ جس کے پاس معاملہ لے گئے ہتھے وہ حکومت

نزهت الفادى دم، 444 بنی اسرائیل كى طوف سے مقرد حاكم تھا۔ أُلُكُمُا وَكُنُّ ولدوا مدمع دومردول كاليك لؤكا كيسع موكا توجيه يرسع كدمرا دمنس ولدسع اور يهي موسكتاس كه يه وُلْهُ جع مو. ا نکسوا ۔ انکسواا درای طرح انفقوا مخاطب دو ہیں ان کے لئے جمع کاصیعہ لایاگ یہ باعتبادھا ہوگل کے ہے اس لئے کہ نکاح ہے دوگوا ہوں کے نہیں ہوسکت اسی طرح مال خرجے کرنے میں دو وکیل کیا جآتا ہے اس کا نماظ کرنے ہوئے جمع فرمایا۔ اِگرکسی نے کوئی زمین خریدی اوراس میں دفینہ ملاتواس کا حکم بہ سبے کہ اگروہ جا بلیت کے دیفینے سے ہو تو د کاذ کے حکمیس ہے اور اگروہ مسلمان کے وقیعے سے مونو وہ انقطہ ہے اور اگریمعلوم نہ ہوسکے تواس کوبیت المال میں جمع كياجات كاورا كربيت المال نه وتوفقرارا درمساكين برصد قركيا جائے كا يامسلانوں كے رفاه عام كے كامون مي صرف کیا جائے گا۔ دکاز کا حکم یہ سبے کہ اس میں سے خمس ملطنت املام کا حق سبے اوربقیہ یا نے والے کا اور اگر سلطنت اسلام نهو توحمس ففرار برصرف كيا جائے كاريا دفاه عام مين خرج كي جائے كا : عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعَلُ مِنْ أَيْ وَقُاصٍ عَنْ إِبِيْهِ أَتَّهُ سَا **رمیر خن** حصرت سعد بن وقاص رصنی النگر تعالی عنه ننے حصرت اسامہ بن زیر رصنی النّہ ت كُ أَسُامَةً بْنِ مَنْ يُهِ مَاذُ اسْمِعْتُ مِنْ مَسُولِ اللهِ صَلَّا ے بلوچھا آپ نے طاعون کے بارے میں رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم سے ک عُوْبِ فَقَالَ أَسَامَةٌ قَالَ مُسُولُ الدُّوصِ لَى اللَّهُ نے کہاکہ دمول انٹرصلی انٹر تعا کی علیہ وسلم نے فر ایا طاعون ایک ئیل کے ایک گروہ پر بھیجاگی تھا یا یہ فرمایا ان لوگوں پر بھیجا گیا تھا ہو أرُّضِ فَلَاتْفَتْلُ مُّوْاعَلَنْهِ وَ می زمین میں یہ ہے تو وال نہ جات اور جب تم کسی زمین میں ہو مل وائے تو اس سے محاک کر کہیں اور بر جا و م مَا فَي طب باب عايذ كوفي الطاعون صفه الحيل باب ما يكره من الاحتيال ص

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بني اسراس نزهت القادى (١٠) طاعون فاعمول کے وزن پرطعن مصتق ہے جس کے معنی نیزہ مارنے کے ہیں لیکن وف عام میں اس کے معنی موت عام کے ہے اس کو وبار بھی کہتے ہیں اور یہ خاص بیماری کا نام ہے جس میں بغل کئیج ران اور گلے میں گلشیاں نکل آتی ہیں جس میں سخت سوزش اور در د ہوتا ہے جس کے ازدگرد مياه يامبرېوماً ماھے تُدَيد بخادم د تا ہے سخت گھرا بہط ہونے لگتی ہے اور تے اُ نے لگتی ہے ۔ م حجد بی روسری رواینول میں رحبو ہے جس کے معنی عذاب ہے ہیں رجس کے معنی ناپاک سے جی سیکن فارل جوبری نے کہا رجس مے معنی عذاب کے بھی ہیں جیساکہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ کُذُ اللَّ يَصُعَلُ اللَّهُ الترجشى عَلَى اللَّهِ يُنِي لَا يُوْمِنْ فُون \_ اللَّه لونهى عذاب والتاسيم ايمان زلانے والوں ير -اطباراس كامبب بواكافساد بتانيه بس اور مديخقيق كي موجب طاعون كے كير حراثيم موسنے بس سندائكم احديب ابوموسى اشعرى سيروى تبيرك رسول انترصلى الترنعا لأعليه وسلم ني فرمايا فكناع المتكري پا الطَّكُونِ والطَّاعُونِ ميرى امت كى فنارطعن اورطاعون سے ہے لوگوں نے عرض كيا- يادمول النّدام طَعن تومائتے ہیں مگرطاعون کیا ہے فرمایا وَخُدا اُنْعُلُ الْعِكُمُ مِلِكَ الْجِبِّ وَفِي كُلِّ شُهْد اعْتَهاد ب وتتمن حبول كاكو نيام اورسب ميس متها دت مي حس زمین میں طاعون ہووہاں جانے سے مرافعت اس بنا پرہے کہ اس میں فسا دعقیدہ کاڈرہے کہ ا گرفدانخواسته بهوگها تو آدمی به خیال کرسکتا ہے کہ چھوت کی وجہ سے بهوا اورجہاں ادمی موجود م دوباں طاعون مفیل جائے تو وہاں سے مھا کنے کی مما نعت اس بنا پرہے کہ اس میں سنگ دلی اور بے مروتی ہے ۔ قال ابوالنصول يمخر حكم إلا فوارًا مِنْهُ \_ فوارًا ميل افع ورنصب دونون ما زي تنام شادحین نے یہ اعتراص کیا کہ مدیث کے مقصود کے خلاف ہے سیاق یہ بتارہا ہے کہ مقصودیہ ہے کہ وہاں سے ندمھا کوا وراس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے نه نکلوم کرفرار کرنے ہوئے۔ اس سے اجازت اُب ہوتی ہے د ومرِااشکال یہ سے کہ جہاں طاعون ہو وہاں سے دوسری صرورتوں کے لئے باہروا ناجا تنسیمٹلاً جہا در متجارت ، پاکسی کی ملاقات وعیرہ کے لئے اس کامطلب یہ ہواکسوا فراد کے اور کسی صرورت سے لئے ما جأئر بنہیں ای لئے بہت سے شراح نے فروایا کربہاں الا غلط ہے لیکن محتاطین نے فرمایا کہ جب دوایت صحیح مروری ہے معض حصرات نے کہا کہ الآزا کرسے اور بعض لوگوں نے کہا کہ فراد قا ہے۔ لا تعنوجوا کی ضمیرسے کلمہ الا ایجاب کے لئے ہے استشنا کے لئے نہیں تقدیرعبادت یہ سبعے لا تخوجوااذا لمريكن حروحكم والآفوار المنه يعنى وإلى سے ند كلومبكة تمهالانكلناصرف فرار ے سے موبعن حصرات نے یہ توجیہ کی کر ابو النفرنے لا تھن جوا کی نفسبری سے مراداس سے حصر ہے یعنی جونکلن ممنوع ہے وہ فراد ہے نہ اور کوئی وجہیعنی بیمعللمنہی کی تفسیر ہے ہی کی نہیں حاصل پر جلدچهارم ص<u>۹۵ ۳</u>

نزهت القادى (٢) بني اسرأيل

<del></del> ہواکہ تم وہاں سے مذنکلونعنی فرارکی نیت سے واللہ تعالی اعلمہ عَنْ يَهُي بَنِ يَعْمَرُ عَنْ عَائِشَهُ أَزُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى **حکر میرنتی** نبی صلی دینگر تعالیٰ علیه وسلم کی رفیقهٔ جبات ام المؤمنین حصرت عائشهٔ رصی دینگر نعالیٰ عنها نے کہا وَسَكُّمُ قَالَتُ سَكَّالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ عَيْنِ الطَّاعُولِ ں نے دسول انٹر مکلی لٹھلیہ وہ سے طاعون کے بارمیں موال کی تو جھے خبر دی کہ یہ ایک عذاب سے ا خُبْرَنِيْ أَتَّذُعُذُ الْكِيْبُعَثُهُ اللّهُ عَلَىٰ مَنْ بَيْتًا ءُ مِنْ عِبَادِمٍ وَ ندول میں سے جس پر اللہ یا بتا ہے بھیجا ہے اور اللہ سجان نے اسے مسلما نوں کے للهُ سُبْحَانَهُ حَجِعَلَهُ رَحْمَهُ ۗ لِلْمُنْوَمِنِينَى لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقِعُ الطّاعُوكُ لئے رحمت بنایا جس شہر میں طاعون ہو وہاں جو کوئی بھی صبر کے ساتھ ٹو ا ب کی امید فِيَكُنُكُ فِي بِكُلِ لِهِ صِابِرًا لِحُنْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لِا يُصِيبُهُ إِلَّامِ آكْتَبَ اللَّهُ کہرے اوریقین کرے کہ اسے وہی پہنچے کا جو دنٹرنے اس کے مقدر میں مکھ دیا كُذَا لَا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِشُهُمُ إِلَى عِهِ ١٨٣٨ حَنَّ ثَنِيْ شُفِيقٌ قَالَ عَبْلُ اللَّهِ كَانِيُّ أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ت مرس المرس المراق عبدالله في مستوورهن الترتعالي عندن كما كوبا مين بى صلى الترعليه وسلم كود يكه را مول كما نبيارس يُنهِ وَسُلُّمَ يَحْكِيُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنبِياءَ صُرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَتُوهُ أ نی کا حال بیان فرا دہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو ماد کر نہو لہان کر دیا وہ اینے چہرے سے نون ہو چھتے سختے حُ اللَّامُ عَنْ وَجُهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقُوفِي فَايِنَّهُ مُرَلَّائِكُهُ

اور کہتے جانے سکتے اے انڈمیری توم کوبخش دے اس لئے کہ وہ مجھے نہیں جانی -

عه الطب باب ا جرا العابر في الطاعون طهم القدر باب قل لن يصيبنا الكُماكتب الله صام عده عده ثاني استتبا بدة المرتدين باب ص الم منازى ، ابن ماج فتن

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهد القادى (١) عه تان القاق، باب خوف من الله ص<u>٩٥٩</u> توحير باب قول الله أيريدون النبيد لوا كلام المترص الاسلم توب

بنى اسرائيل نزهت القادى (٢) مُنْ فَقَالَ أَجْمَعَيْ مَافِيْكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَارِدُا هُوَقَائِكُونَا تیرے اندر ہوسب کو جمع کر ایا بک وہ کھڑا تھا۔ انٹر عزو جل نے اس سے دریا فت فر<u>مایا</u> حَمَلِكَ عَلَىمًا صَنَعْتَ قَالَ فَعَافَتُكَ يَامَ بِ فَعَفَرَلَهُ وَقَالَ ، چیز نے اس بر ابحارا جوتم نے کیا اس نے عرض کیا تیرے خوف سے ے رب اللزنے اسے بخش دیا ۔ به حدیث بخاری میں بین صحار کرام سے مروی ہے حصرت مزیف حضرت ابوسعید خدری تھے الوبريره رضى دينرتعالى عنهم ال سب ميس كي تقور أساد دو بدل كيد زيادتى اوركمي سع سب كو ملانے کے بعد مفنمون یہ مواکد اگل امتول میں ایک نشخص نفا جسے انتد تعالی نے کشیر مال اورا ولادعطا فرمائی تفی اس نے مجھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا اور کن موں کا ادیکا ب کیا تھا مرنے کے قریب اس میر ندا کا خوف خالب آیا کرمرے اعال ایسے ہیں کہ اندعزومل مجھ مرابیا سخت عذاب فرمائے گاکسی برہنیں فرمائے گاتواس نے اسیے بحوں کو میر وصیت کی کرمرے کے بعد مجھے مبلادینا بھریس والنا اور جب تیز ہواجلتی ہومیری داکھ سمندر میں الرادیا اس کے الراكون في ايسابي كي الأأخراليديث \_ عَنْ بِ بَعِي بُنِ حِرَاشِ حَلَّ ثَنَا ٱبُؤْمَسُعُوْدِ عُقْبَكُ قَالَ قَالَ تھنرت ابومسعود عقبہ نے کہا کہ نبی صلی استر نعالی علیہ وسلم نے فرما یا لنَّيْ عُصَلَىٰ اللهُ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ مِمَّا الْذُرِّكِ النَّاسُ مِنْ م نبوت سے لوگوں نے یہ بایا ہے جب مجھے جیا نہ ہو تو جو

موجہ سی کی اس کے بعدوالی روایت میں یہ ہے من کلام النبون الاولی یعنی سابق انبیائے کم مرکز میں کا میں ایک انبیائے کرام کے ارشا دات میں سے یہ ہے لینی اس ارشا دیر پہلے ہی سے اتفاق چلا ارباہے اور یعقل کے مطابق بھی ہے حیارا نسان کے اعلیٰ کمالات ہی سے ہے جس کی بنار پرانسان الا یعنی لغوا ور

عه نان توجد باب بریدون ان ببدلوا کلام الله مکلا عسه اس که بعد مسل تانی ادب از ادالم نسخی فاصنع ماشئت مید و را در در در ادب این ماجه زیر

بني اسرائيل 444 نزهتر القارى (١٠) محرمات سے بیتا ہے اور جب حیار نہیں ہوتی تووہ مے تحاشا ناکر دنی میں متبلا ہو جا آ ہے۔ أَخْبُرُ نِيْ سَالِهُ أَتَّ ابْنَ عُمَرُحُلُ اثَّهُ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ ولمرس معرت بن عمر رضی انتر تعالی عند نے صریت بیان کی که نبی صلی الله علیه والم وُسَلِكُمُ قَالَ بَيْكُا رُجُلُ يَجُرُّ إِزَا مَى لَا مِنَ الْكُيْلِاءِ خُسِفَ بِـ 4 وَهُـوَ ما یا کہ ایک شخص ارزاد مکبر ا بے تہبتد کو گھیدگیا تھا اسے زمین میں وهنسا دیا لْحُلُ فِي الْكُرُصِ إِلَى يُؤْمِ الْقِيَامَةِ عِيهُ كيا وه قبامت تكر تركي أي الموا زمين مين دهنستا رسع كا -من من اس است میں اس است میں اس میں کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے متعین ہے کہ بیوا قعیم کی امتوا میں ہوا۔ اس کا احتمال کیے کہ یہ وا فعہ بنی اسرائیل کا ہو۔ اس طرح اس مدیث کو بابسے منامبیت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قاد دل ہے ۔ تخنوں کے خیے تک تہبندیا یا جامہ بٹاکا نے کی تین صورت لہے به اول : برنیت تحبر، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں دایجے تھا۔ یہ ترام ہے ۔ د وسوےے نہ بلانیت بحبرازدا ہ نٹوق جیساکہ آج کل بہت سے عوام بلكه مقررين وشعرار ميں لائح ہے - يہمى منوع ہے ۔ تدبيسو ہے به ير تهبند بايا جامه از خود سرک جآ اسپے اس میں کو فئ حرج نہیں۔ جیسا کہ حصرت ابو بکرصدیق رضی الشرتعالی عند کے بارے میں مروی ہے کہ حضورا قد س صلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا جوابنے کی طرے کوازرا ہ تکبرزمین بم اکھیے گادیڈنفالی قیامت کے دن اس کی بانب نظرنهي فرمائ كاتوحفزت ابو بحرصديق رضى الترنعالي عندن لمرض كبايدسول الترميري تبيندكا اككون نظک ما تا ہے مگریکہ میں اس کاخیال رکھوں توحضور نے ارتثا د فرمایا تم ان توگوں میں سے بنیں جواز واق م*کر کر*تے ١٨٣٧ سَمِعْتُ سَعِيْدُ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ قُلِمُ مُعَاوِيدُ مُبْنِ أَيْ سُفَيَادَ ولم المراجع عید بن سیب نے کہا کہ معاویہ ابن سفیان جب آفری بار مدینہ آئے المهدينة آخِرَفَلُ مُهِ قَلِ مَهَا فَخَطَبُنَا فَأَخُرَجَ كُبُدَ وَمِنْ شَغِيرِوَقَالَ تو ہمیں حطبہ دیا اور بال کا ایک مجھا نکالا اور کہا میں سبیں جانتا کہ اسے عدہ ثانی۔ اللباس۔ باب من حرثوبہ صلیم ۔ (نسائ ذینت ر 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سے نانی ۔ لباس ۔ بابالوصل فی الشعر ۔ ص<u>ے ۸</u>

والمالي والمال

وَقُوْلُهُ وَاتَّقُوْا اللَّهُ الْكَذِى تَسَاءَكُونَ مِهِ وَالْازْحَامُ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْرَ، قِيْبًا وَمَانَيْهَى مِن وَعُوكَ الْمَهُ كَانَ عَلَيْكُمْرَ، قِيْبًا وَمَانَيْهَى صِنْ وَعُوكَ الْمَهُ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

ہر دقت تمہیں دیکھ دہا ہے۔اور حوجاہلیت کی پیکار سے منع فرمایا گیا۔ رایڈ چھے وسی رازین میں ایک ویژی کو اُڈ کا کام چھی کی خراری

فريش وتميم\_

عرب والوں نے نسب کی تفصیلات جانے کے لئے چھ طبقے مقرر کئے ہیں شعب، قبیلة ،عارۃ ،بطن ، فخد اور فصیلة عبیے خزیمہ شعب ہے اور کن نہ قبیلہ اور قریش عمارہ اور فکٹی بطن اور ہاشم فخذا ورعباس قصیلہ۔ لیکن اکثر دوارت سے محمد سے تبدید کر دولارق کی آئی ہے۔

بطريق تسا فح سب برتوبيله كالطلاق كياجاً ماسع \_

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

مناتب **ፈ**ለዕ نزهدالقارى (١٠) وسمح حصرت ابن عباس می سے ایک روایت بہ ہے کہ قبائل افخاذ کو کہتے ہیں اس کا حاصل ہے جمہو قیائل کے اصول ورؤوس کوشعوب کہاجا گاہے اوراس کے نیعے جوشا خین بریل ہوملی ہیں ان ے اگر جدانیے مدارج کے اعتبار سے مختلف مام ہیں ۔ مثلاً بطن ، فخد مگرسب برقب لیرکا اطلاق آتا ہے۔ آیت کریمہ کامفلا ، ہے کہ قبائل کی تقسیم فخرومبا ہات اور دوسروں کی تحقیر سے لئے مہیں ۔ بلکہ معرفت وشناخت کے لئے ہے ۔ اور مارا المَّت وعزت انقوى ہے پدرم سلطان ود كوئى چيز شيس لتَّهُ نَاكُلُنِهُ قَالَ حِلَّ ثُنِيُ رَبِيبُهُ النَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَ **حکرمیت ک** کلیب نے نہیں خبردی ایخوں نےکہا مجھے نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی کہبیہ أَظُنُّهُ النَّيْبَ قَالَتُ مَعَى رُسُولُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَبَّ بردی میں گمان کرتا ہوں کہ وہ زینپ ہیں انفوں نے کہا کہ رمول انڈمیل انڈعلیہ وکم نے ک لْحَنْتُمْ وَالْمُقَيِّرُوالْمُنَوِّنَةِ وَقُلْتُ بِهَا اَخْيِرِيْنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّ ی پانٹ کے گھڑے اور کھو کھل کی ہوئی مکروی کے برتن اور روغن زفت سطے ہوئے برتن ۔ لَنْ كَانُ مِنْ مُصَرِّكًا لَ قَالَتُ فَهِدُّنْ كَانَ إِلَّامِ فَى مُصَدَّ تتعال سے منع فرمایا میں نے ان سے کہا مجھے بتاؤ بنی صلی انڈعلیہ وملم کس قبیلے کے منتھ مقرکتے ن ولا النصر بن كنائة تھے۔مفربی کے ستھے نفتربن کنانہ کی اولاد تصنورا قدس صلى الشرعليه وسلم كانتحرة عاليه يهب ومحدرسول الترصلي الشرعليه وسلم بن عبدالتربن ے عبدالمطلب بن ہنم بن عبدمنا ف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن توک بن غالب بن فہرین مالک بن نعربن کن رہ بن خزمیہ بن مدرکہ بن البیاس بن معنربن نزا دبن محکّہ بن عدنان ۔ محضرت دیں رصنی العرعنها سکے اس قول کا مطلب پر مہوا کہ حصنورا قدس صلی الترعلیہ وسلم نفزین کنا یہ کی ا ولا دسے بیں جومفزگی اولا وہیں سے ہیں ۔ اس لے حصنوریمی مصری نسل سے ہو کے یہ زینب بنت ابوسلمہ رضی ادیٹر تعالیٰ عنیا ہیں جوام المؤمنین حصن*ت ام*لم منی انڈرتعا لی عنبیا سے پیپلے متو ہرا ہوسلمہ کی و<del>نعتر ہیں</del> ان کی پروائش حضورا قدس صلی انٹرعلیہ وسلم نے فرمائی تھی اس ليران كوريبية النبي صلى الترعليه وسلم كباكيا \_ عَنْ أَيْنُ ثُانِعَهُ عَنْ إِنْ هُرِيْرَةٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالِي عَ **سی میں تعدی** معدت ابو ہر برہ رصی الٹر تعالی عنہ نے روایت کیاکہ نی صلی الٹرعلیہ وسلم نے ارمشاو

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (٢) لله صلى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ يَعِيدُ وْنَ النَّاسَ مَعَادِ فرمایا تم لوگوں کو کا نول کے مثل یا وُ گے ۔ جو یا لمیت میں اچھے ہیں فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامُ إِذَا فَقِهُوْا وَتَجَيْلُ وْنَ خَيْرَالِيًّا مجھے ہیں جب وہ دین میں سمج ماصل کریں امار ات کے معاطے میں سب سے بہ ان لوگوں کو باک کے جو اسے سب سے زیادہ نابسند کرتے ہیں ،ورسب سے یا و گے جو دور فاہد ان لوگوں کے یاس ایک رخ سے آتا ہے اوردوسروں کے باس دوسرے رخ سے معزت ابو بريره رضى الله تعالى عنه كى روايت بيد كرنى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمُ قَالَ النَّاسُ النَّهُ لِقُرُيسٌ فِي هَا ا د شا و فر مایا امارت کے معاسلے میں کوگ قریش کے کتا ہے ہیں ان کا مسلمان ان کے مسلمانوں بِمُوَكَا فِرُهُمُ تَبَيْعُ لِكَا فِلرِهِ مُرِ وَالنَّاسُ مَعَادِ آوران کا کا فران کے کا فروں کے ۔ یہ لوگ کان ہیں جو جا ہلیت میں اچھے ہیں وہ اسمال فَكُيرِ النَّاسِ أَسْلَا النَّاسِ كَرَاهِيَّةً لِهِلْ اللَّنْ النَّانِ حَتَّى يَقْعَ فِيهِ \_ جواسے سب سے زیادہ ناپسند کرنے ہوں یہاں سک کہ اس میں واقع ہو ما تیں ۔ ہے۔ اور میں ان دونوں مدینوں کامفہوم قریب قریب ایک ہی ہے قریش کی عظمت پورے عرب کو در میں میں تقالم ساتھ ہے۔ یہ میں ایک مفہوم قریب قریب ایک ہی ہے قریش کی عظمت پورے عرب کو ر ہی کا کسی مسلم تھی جب تک قریش اسلام سے دور دکھے آکٹ عرب نعبی د ور رہا ورجب بورے قریش طق بکوش اسلام ہوگئے تو پورا عرب سلمان ہوگیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل عرب کے نزدیک قریش کی سیا دت مسلم تقى اوراب جب اسلام آبا تو بھى يہى صورت ہے كہ لوگ قريش كے علا وہ كسى اور كى تا بعدارى قبول زكرس كے الم المرى حديث مين فرمايا - و الانكنة مين قَوَيشِ، ﴾ عدة ثاني الادب باب ماقيل في ذي الوجهين ههم الاحكام: باب ما يكوه من ثناء السلطان هيك اسلم فغائل 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزدیت القادی (۲) ۸۸۷ مناقب مناقب

المورد ا

اس کے شامل مال ہوگ ۔ قبول کرنے سے پہلے نابسندکر تا تھا لیکن امیر بنا کے جانے کے بعد جب اللّٰد کی مدد تنامل مال ہوگ تو اس کی کرا ہیت دور ہو جانے گی ۔

باب مهر

الْمُوحَ لَى إِلْمُ الْفُرُ فِي قَالَ فَقَالَ سَعِيْدُ بُنِ حَبِيْرِ قُرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نَعَالِیٰ عَلَیْنِهِ وَسُلْمُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیُّ صَلّی اللَّهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسُلُمُ لِمُّ کها اس میں تر بیش کا کوئی بطن ایسا نہیں تقاجس میں رسول الشرصلی اللہ ما اس میں تر بیش کا کوئی بطن ایسا نہیں تقاجس میں رسول الشرصلی اللہ

ئِیکُنْ بَطَنُ مِنْ قَرُبِیشِ مِلْ الْاوَلَهُ فِی وَکُوابِهِ الْاَوْلُهُ فِی اِکْوَلِهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالی علیہ وسلم کی قرابت نہ ہو اس سیلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مرادیہ ہے کہ

أَنْ تَصِّلُوا قُرَابَة أَبُيْنِي وَبَيْنِكُمْ عِهِ

میرے اور تمہا دے ور میان جو قرابت ہے اس کا لحاظ کرو ۔

ا ہا عرب خصوص افریش میں فاندانی عصبیت اور قرابت کاپاس ولحاظ بہت تھا بدایت والد المست تھا بدایت و المستر قرار ک کے مہر کر اسٹ کی ہے جاباتوں کو بھی وارگذر کر دیتے تھے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمادے رشتہ دار نے علمی کی ہے۔ اس کی بے حاصابیت کرتے ہے مگراس کے باوجود کہ حصنور اقدس صلی المدید یا کا علیہ وسلم قریبتی تھے حضورا قد

من الله تعالیٰ علیہ وسلم کوستائے متھے اس بر آیت کرمیہ نازل ہوئی کدا در کھے نہیں تو قرابت کا لحاظ و کیس کرو۔ اور میرے شانے سے باز ہو خصوص الیسی صورت میں جب کہ میں تق بر ہوں بہی تفسیرسب سے راجے و مختار ہے۔

کو سی بالی ایک قول یہ ہے کہ نفر بن کنا یہ کالقب ہے لیکن دونوں میں تنافی نہیں حاصل دو تول کالیک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نفر بن کنا یہ کالک معلب اسٹرنسل مرف مالک ہی ہے جا کہ بالک مالک کی نسل مرف فارک ہے تھے مالک الفت مانوخواہ کی نسل میری بھی نسل ہے وہ فہری بھی نسل ہے قریش خواہ نفر کالقب مانوخواہ

عده تانی تفسیرند باب توکه ۱ ۱ المود تافی القربی صلای تریزی د تغییر نسانی ، تفسیر به تفاوی و تفاوی تفسیر این تفسیر این تفسیر تفاوی و ت

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القادى (١٠) مناقب فہرکا دونوں کا حاصل ایک ہے سادے فریش کا نسب فہر کے واسطے سے نفربن کنار کک مینجتا ہے۔ دوافعن نے یہ گڑھا ہے کہ قویش قھٹی کالقب سیے ۔ پرسالسرباطل سیے یہ انحتراع انھوں نے اس کے کیا کہ حضرت صدیق اکبرا در حصرت فاروق اعظم کو قریش سے فارج کر دیں ۔ مسندا مام آخریس حصرت اتنعق ب قیس کی ایک روابت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رمول التّر صلی المتٰرتعالیٰ علیہ اوسلم کی خدمت میں بنوکندہ کے وفد کے ساتھ حاصر ہواا ورمیں نے عرض کی یا دسول ادٹر ! ہم کمان کرنے ہیں کہ آپ لوگ ہم میں سے ہیں فرما یا ہم نصر بن کنا نہ ک اولا ہیں ہم مربہتان نہ با مدھوا ور ہمادے باپ سے ہما دے نسب کی نفی ما کرو ۔ كَانُ فَحُرِّلُ بْنُ جُبُيْرِبْنِ مُطْعِمِ يُحَكِّلُ كُانَتُهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُو و میں ہے ۔ محد بن جیر بن مطعم حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ قربیش کے ایک وفد کے ساتھ معاویر کے یاس عِنْلَهُ فِي وَفْ إِمْرِنُ فَتُرَيِّينِ أَنَّ عَبْلَ اللَّهِ بَنِ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِي النمیں یہ خبرینیمی کرعبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کرعفریب تحطان میں سے رِّ ثُنَّهُ سُنِكُوْ ثُ مَلْكُ مِنْ قَعُطَانَ فَخَضَبَ مَعَاوِيَّهُ فَفَ فَأَثَّىٰ عَلَى اللَّهِ عَاهُو أَهُلُهُ ثُكَّرُوا لَا أَمَّا يَعُدُ فَاتَّهُ ثُ وگ ایسی طریقی بان کرتے ہیں جو نہ ر : کتاب اللہ ہے اور ندرسول ، منرصل آنٹرتعا لی علیہ وسلم سے مروی سے یہ لوگ تمہادے جابل میں ان سے بچوا ورا فَيْ رَسُوُ لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَا وُلْكَ فَ جُعَّا ؛ توں ہے بچو جو گمراہ کن ہیں اس گئے کہ میں ہے رسول انٹرصلی انٹرتعا کی علیہ کو کی برونگ ان الِيَّ اللَّرِيُّ نَصْنِكُ أَهُدُهَا فَإِنَّ أَسْمِحُتُ مُ سُوَّا تے ہوئے منا ہے کہ بے ٹنک یہ چیز (فلافت) قریش میں ہے اس معاسلے میں جوہمی ان سے نالفت کریگا هُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يِقُولُ إِنَّ هَٰذِا الْأُمْ أَرَفِي قُرَيْتِ الْأَيْعَادِ فتراے منھ کے بل او بدھا کردے کا جب تک یہ لوگ دین کا تم کرتے رہیں کے أَحُدُ الْأَكْتُكُو اللَّهُ عَلَى وَجِهِهِ مَا أَقَامُو اللَّهُ ثِنَ عِهِ له طديم ما - الم عد تاف الاحكام باب الامراء من قويش مكف مان تف 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مناقب نوهد القارى (٢) فحيطان ـ يمشبور قبيل كانام ب قعطان كس كانام تقاس ادع مي شديد فتلافاتين كسل مكراس بيركوكي فرق تهبيل يرط تاا بل يمن بنو فحطاك بين رعرب كي تين فسمين بين عز العادمية يارم بن رام بن نوح کی اولادسے <del>آق</del> قبائل ہیں ۔ عاد ، ٹمود ، انٹیخ ، عبیل ،طسم ، جدی*س ،ع*لیق *،جریم ، وباد ، ووسے ع*وب المتعرب يربوقح ظان بي اور عرب المستعرب يراولادا ماعيل بي ـ فغضب معادية كرحفرت معادير كاغفنبناك بونااس بناير تقاكر الفول في يهجو لياتقاكر حزت عبلات بن عمرورصی اللّٰرتعالی عنها نے تورات میں یہ بڑھا سے اورا سے بیان کررسے ہیں کیونکران کے بارے میں متہوا تقاكدية ورات يرصف بي اوراس كى باتين نقل بھى كرتے ہيں يونكه قراك اورمشہورا ماديت سے اس كى اليرنہيں ہو تی تھی ۔اس لئے انھوں نے اسے ناپسندکی ورنزخود حصرت معا ویہ دخی انٹرعندکی دوایت کروہ مدیث ہی سے پراٹادہ ملتاہے کہ غیر قریش بھی کھراں ہوں گے کیونگہ اس میں صبا ف صا ف مذکود ہے یہ چیز قریش میں دہے گی وب تک وہ دین کو قائم کرتے رہیں گئے اس کاایک پہلویہ سکاتا ہے کہ جب دین قائم کرنا بھوڑ دیں گئے دوسرا کوئی با دشاہ ہوسکتا ہے جیسا کہ ہمادے اُر مانے میں مشاہدہ سے کہ سوائے دوایک ممالک سے کہیں کا تکمرال قریش نہیں \_ یہمی موسکتا ہے کہ حصرت معاوی نے یہ محام وکدان کی اس دوایت کا یہ مطلب ہے کہ مبلدی بنوقحطان سے کوئی حکمراں بریدا ہو گا جیسا کرسیکون سے طاہر ہوتاہے معنرت معا ویرکسی دربیہ سے معلوم را ہوکہ ستقبل قریب میں ایسانامکن ہے اوراس بات کے معیدلانے میں بن قحطان کو حکومت حاصل کرنے کی ایک طرح سے دغیت دلانی تھی حب سے سودمش کا ندبیتنہ تھا۔اس کے ادا ہے سے لئے غینط ظاہر فرمایا ۔اوربخاد پی ہی میں ایک ورق بعد مصرت ابوہر دمرہ دصی الٹرتبعا لی عنہ کی مدبہت ولالت کردہی ہے کہ اس وَقّت یک تیامت نہیں قائم ہوگ حب تک بنی قحطان سے ایک ایسانتخص نہیں پیدا ہوئے کا بولوگوں کو اپنی لاتھی سے بانیے گا۔ *ہوسکتا ہے کہ حفزت معاویہ تک یہ حدیث نہ بہن*چی ہو۔ حرت ابو ہریرہ دخی امٹر تعالی عنہ سے روایت عًا لي عليه وسلم نے ادمثا و فرما يا كه قريش اورانفياد جبينه ، مزميز ، اسكم مدد کار ہیں۔ اوران کا موٹی امنڈ ورسول کے علاوہ کوئی تبہ ے باب ذکر اسلعرو غفار ص<u>۹۹۸</u>

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) 49. ان قبائل كو خاص طور ميرا پناما مى و مدد گاراس لينے فرمايا كه به بلا جيجڪ اسلام كى طرف داغب ہوئے اوراسے نبول کیان میں اگر چرفریش کے تھے افراد نے مدنت دراز کی پوری توت کے سائقاسلام کی مخالفت کی مگرساتھ ہی ساتھ ابتدارہی سے قریش کے کھافراد نے اسلام فبول کیا اوراسلام کے مماہت کی ۔ ٠ ١٨٥ حَلَ ثَنَاعَامِمُ بُنُ عَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ أَلِي عَنِ ابْن کاره پر رهی این عمر رمنی ادمتار تعالی عنه نبی صل الله تعالی علیه و <u>هُتَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النَّبْيِ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَا</u> ہیں کم فرمایا کہ ہمیشہ یہ چیز ( خلافت ) قرابش میں رسبے گی جب یک رهم یه اد شا داگر حیز خبر سے دمین امر کے معنی میں سے حبل کا حاصل یہ جواکہ غیر قریستی کو فلیفہ بنا نا درست بنیں عبدصحاب سے لے کرآج کی اس برامت کا اجماع ہے مطرابوالکلام آزاد نے اپن ک ب مسئل خلافت وجزیر کہ عرب میں اس پر مہت زور باندھا۔ کے کفلیفہ ہونے کے لئے قریبتی من الترط نہیں دیک وہ اسینے مقصد میں ناکام رسبے اس کامرد بلیغ مجدد اعظم اعل طفرت امام احدر منا خال قدس سرہ نے ايندر الامبادكة ووام العيش في ال الاعكنة مِن قُودِينَ " لمِن فرمايا مِد ابل علم اس كاحزور مطالعه لُ اللهِ بْنُ الزُّبُيْرِمُعُ أَنَاسٍ مِنْ بَنِي زَهِ وَكُورَةَ إِلَى عَائِدً او گوں کے ساتھ حضرت عائشہ رصی دمٹر تعالیٰ عنہا کی فدمت میں هُ تُعَالَىٰ عَنْهَا وَكَانَتُ إَرُقٌ شَيْعٍ عَلَيْهِمْ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ مَ سُولِ موے اورام المؤمنین بی زہر ہ پر بہت مہر بان تھیں ۔ دمول انترصلی انتر تعا لیٰ علیہ وسلم کی قرابت کی وجسے للوصلى الله تعالى عليه وسكرر عه احكام بابالامراء من قريش صديد . معالى 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نوهت القارى (٢) مناقب

استعلیق کی تشریح اس کے بعدوالی صدیث میں مذکور ہے۔ بنی زہرہ حضورا قدس صلی اللہ است میں مذکور ہے۔ بنی زہرہ حضورا قدس صلی اللہ اللہ میں مدکور ہے۔ است کے معالی میں مناف بن زہرہ بن کلاب ۔ زہرہ نصی کے بھائی تھے ۔

ا ه ١ م كَا تَنْنِي عَوْفُ بْنُ الطُّلْفَيْلِ وَهُوَ إِبْنُ أَخِي عَالِسُنَكُ مُرُوحٍ عوف بن الطفیل نے حدیث بیان کی ،اور وہ ام المؤمنین حصرت عائشہ رمنی دہٹر تعالیٰ لَنَّبَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْتِهَا أَنَّ عَالِمَتُهُ خُلِّ تَنَكُّ ٱ رمیق حیات سے اخیا نی بھائی کتھ کہ حقہ سُبُدُ اللَّهِ بُنَ النُّرُبُيْنِ قُالَ فِي بَيْعِ أَوْعَطَاءِ اعْطَتُهُ عَاشِتُهُ وَاللَّهِ حصرت عائشہ کی بیج باعظیہ کے بارے میں عبر الله بن سے باز آئیں یا میں ان پر یا پندی لگا دوں گا لْكُرُّ اَكُ لَا أَكُلِّمُ الْبُنَ الزُّبِيرِابُ لمؤمنین نے دریافت کیا رکب اس نے یہ کہا ہے ہوگوں نے کہا باں ام المزمنین نے کہا انڈرے لئے مجھ ابن الربیرسے ممجی بھی بات نہیں کروں گی جب ام المؤمین کا انفیں چھوٹرناطو روائی اس برام المؤمنین نے فرمایا بخدا ا ں کی شفارس ُ قبول منہیں کر و ل گئ اور اپنی قسم منہیں توڑو ں گئ حبب اس کی ہرت ددا ز بوگی کة ابن زبیر نے مسود بن محرمہ وعبرالرحمٰن بن اسود بن عبدیغو ٹ بنی زہرہ سے سکتے ابن زبیر نے ال دونوں سے کہا میں تم دونوں کوادیڑ کی قسم ویّنا ہوں کہ مجھے عاتش

مناقب نزهنهالقادى (٢) 494 <u>ૢઌૢઌઌૢઌૢઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ</u>ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ ں حلال نہیں کہ میرے ساتھ قطع نعلق براق منع فرمایا ہے اور پیر فرمایا ہے کہ آ ں چالیس غلام ازاد کئے اس کے بعدوہ اپنی منت کو ذکر فرما تیں اور روتیں یہاں یک کر ان کے اُن ان کی اور رهنی کو تر کر و سیتے

ntips://archive.grg/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادى (٧) 494 

نزهت القارى (١) مناقت كُلِّ صَحِيْفَةٍ ٱوْمُصْعَفِ إِنْ يَكْخُرُقَ عِهِ مرطرف مھیج دیا اور اس کے ماسوا اور معما حف کے بارے میں حکم دیا کہ جلا دیئے جائیں ۔ حصرت عثمان غنی رضی اللرتعالی عنه نے می حکم این خلافت کے ایک سال بعد قبریب قریب سلام کے اوا خرھ کچھ کے اوائل میں دیا تھا اور آرمینیہ تقریباً اس سال فتح ہوا تھا۔ فافز ع حدث بعث اس اختلاف کی نوعیت بهتی که ابل شام اُ بی بن کعب رضی ادار عندی قرارت کے مطابق پڑھنے سننے جے اہل عراق نے نہیں ساتھا اورا ہل عراق مصرت عبد انٹرین مسعود کی قرارہ کے مطابق يرصف مصص ابل شام في منهي سنا مقاايك دوسرك قرارت كانكادكر ايبال تك كر تكفير كي نوبت بہورمنج جاتی اسی طرح ۱۱ ال بھرہ تھزت اُبوموسی اشعری رصنی ادٹار تعالیٰ عنہ کی قرارت سے مطابق پڑھتے سننے ایس اختلاف كى نوعيت تلفظ اعراب بالجيدالفاظ كے ردوبدل كى تقى يصب سے معنى ميركونى انٹرمنس بطرتا نھاشلا قرارة متوا سع اتمواا لج والعمرة بله مريك أس كمطابق يرهنا اوركوني يرهنا وانمواآ لمخ والعمرة للبيت اس پر حصرت مذیفہ کو وہ خیال آیا مزید براک حصرت عنّان عنی رضی انٹرتعالیٰ عنہ کی خدمت میں دوسرے ذرا کِع سے اس قسم کے اختیا فات ا ورحجگڑے کی اطلاعات ملیں جب حضرت صریف نے وہ کہا توحصرت عثماں عنی دختی دن*دع*ن کے نے فور اس جانب توجہ دی ۔ اذااختلفته حدر اس جاعت میں تین قریشی تقص صفرت زیبن ثابت انصادی مدنی بعض الفاظ کے -كمفظيس ابل عرب ميں اختلاف ہے مثلا صراط ، ص ، سے بھی ہے اور ، س ، سے بھی ہے اسی طرح مصيطر بھی اسى طرح اعراب مين بھى اختلاف معممتلا اہل حجاز تير حق بين - حاهان ابشرال وينى تميم بيست بين ماهدا بتنظ اس طرح بعق الفاظ كرسم الخطيس اختلاف مع متلا تابوت، ت، مطوله كرساته ب اورصرت زیدین ثابت دنز ) مدورہ کے سابھ منگھتے تھے اس قسم کے اختلاف کے بارے میں فرما یک فریش کی نفت و ور محا ورے کے مطابق مکھا جائے مے حضرِت عثمان غنی دھٹی دیٹر تعالیٰ عندنے ان حضرات کے کتنے مصاحف مکھولئے اس میں اختلاف ہے کسی نے سات کہا کسی نے یا نجے کسی نے چادر والله تعالی اعلم بالصواب كُلْ فِي نِسْبَةُ الْمُنْمَو إلى إسْمَاعِيلَ عُلِيهِ إلسَّلام عَلَيْهِ مِنْ كَنْ سِبت اساعِل عليالسلام في طرف ب اكثرا باليمن بى قحطان سيع بي اكترا بل النساب كا قول يه سيركرة عطاق بى اساعيلَ سينهي كمّ زبیربن بکارنے کہاکہ بیمعزت اسماعیل علیالسلام کی نسل سے ہیں۔ان کا نسب نامہ یہ ہے تحطاك بن الهميسع بي نيمن بن قيدار بن تبعث بن اسماعيل علي السلام \_ ماب سے ظامر جود اسے كه امام بخارى بھیاسی طرف د جمان ہے ا ودیمی معفرت ابوہر پر ہ دحنی انٹڑتعا لی عنہ کے ادمثا دسے - کرانھوں نے محفرت اجرہ عه تمانی فعناکل القرآن باب جمع المقولات طیسی \_ اول مناقب نزل القرآن بلیدان قریش طیقی ، تریزی تفسیرنسائی فضاکل القرآن

494 نوهندالقاری (۴)  $oldsymbol{e}_{i}$ رضى المترتعا لى عنبا كے تصبے ميں *حصزات انصاد كو مخاطب فرما كرفر*ا يا فتالك امكم يا بنى حاج السماء سے طاہر اوريسي اس باب كيمن مي ذكركرده وديث معيم معلوم بوتا ہے معنورا قدس مل المترنعالي طيه وسلم خانصاركاً مع ما طب موكرفرما يا إن مُوابَى (شماعِيْلُ احبى اساعيل إتيراملاؤ -مِنْهُمْ أَسْلَمُ بْنُ أَفْصَىٰ بِنَ حَالِتُهُ بْنِ عَنْ وَبْنِ عَالِمِنْ خُوْاعَةً \_ یعی اہدیمن میں سے اسلم بن افعی بن حارثر بن عمرو بن عامر میں جو حرا مد کسے میں ۔ ۵۵ مسیح اسلم مین میں ایک بی مدحج کی، اور ایک بحیلہ کی نتاح ہے اور ایک بنی فراعہ کی اسلم سے سیاں مراد مسئلہ ۵۰ م بی فرا عہ کی تراخ ہے ایمنیں کوشعین کرنے کے لئے امام بخاری نے اسلم بن افعی کہا انھی پ کا دومرانام خزا عداء خزاعه بن اسماعيل سے ہيں يانبيس اس بين جي افتالا ف سيامام بخاري كارجمان يبي ب كربرا ولا دامهاعيل سے بيں ۔ اِنَ أَبَا الْأَسُودِ الدُّعَلِيْ حَلَّ ثَهُ عَلَى أَنِي ذَرِّرَ مُضِى اللهُ تَعَالَا م میں کا معزت ابو ذر رمنی احتر تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ آخوں نے نی مسل اللہ تعالی عَنْهُ أَتَّهُ سَمِعُ اللَّيْ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَقُوْ لُ لَيْسَ مِنْ لم کو یہ فرماتے ہوئے سا جو متحلس ہمی ا ہے باپ کے علادہ کسی اور کی طرف ا ہے ؠٳڎؘٵڸڣڬؠڔٳؘؠۑؠ؋ۘۉۿۏۘؽڠؙڵڟڎٳ؆ٚػۿۯۑٳٮڵڋۉڞٮٳڎؙڰڷٷٛڡٞ ا دعوی کرے اس نے انٹر کے ساتھ کھزکیا اور جوشخص ایسی قوم میں یا ہے نسب کا دعویٰ کرے رُ لَهُ فِيهِ نَسْبُ فُلْنُبْتُو رُمُقْعَل لَا مِنْ النَّارِعِيهِ مِس مِیں اس کا نسب نہیں وہ اپنا کھکا نہ مِہنم بنا سے ، مان بوجد کرا ہے نسیب کو بدلنا فرام دگنا ہ ہے پہال بھک کہ اس مدیث میں اس کو کفرنگرفت یا عبے نسب بدلنے کی و وصور میں ہیں ایک نفی یعنی اسلے باب سے نسب کا انکار کرنا دومرسے اتبات بعني جوب بنيس اسے ابنا باب بتانا دونوں حرام ہے ميساكدائ كل دواج بڑكيا ہے بڑى آسانى سے لوگ اسیے آپ کو مید کھنے اور کہلا نے فیگتے ہیں مالانکر حقیقت میں وہ میانہیں عائبا پرہیاری پہلے بھی دائے تھی اک ظ بچول ارزال شود پرکسی نے کہا ہے ۔ امیال سد می نتوم عبه تَالَى الادب باب ما يستمى عن السساب واللعن مسلم إيمان 

نزهته القاري (٢) <u>Parting to the termination of t</u> ١٨٥٨ حَلَ ثَنِي عَبْلُ الْوَاحِلِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصَرِي قَا واند بن استع رمی الله تعالی عد کیتے سے وَاتِٰلُهُ بِنَ الْأَسْقَعِ يُقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا رکے یابی آنکھوں کو اس بمیر کا دیکھنے والی بتائے كُمْتُرَا وْتُقَوُّ لُ عَلِيٰ رَسُو لِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَ پارمول دینگر صل دینٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف فِی اعدالف مقصورہ وممدودہ دونوں کے مائد بھوٹ وہتان کے معنی میں ہے وْيُرِيْ عَنْدِنَى كُ سِهِ بِالْعَالَ الراكَة سعمضادع بِيعَى ابِي تَحْمُول كُووْهُ د کھائے ہوا کھ نے نہیں دیکی ہے تین جو تواب نہیں دیکھا ہے اسے بیان کرے اس کو اعظم الفراراس لئے کماگ کرخواب کواجرا رمبوت میں سے ایک جز کما گیا ہے اور بیمن جاب المتدمومی ہے تو جموا اخواب بیاں ک<sup>وما</sup> نے النّدعزد مل پربہتان با ندھاا ورا ہے لئے اجزا کے نبوت میں سے ایک جز کا آٹیات کیا ۔ ا ذِكُواَ مَسْكُمَ وَعِفَا بِهِ وَمُوَيَّتُنَةً وَجُهَينَةً ﴿ اللَّمِ وَعَفَادُ وَمَرْيِدُ وَجَبِيدًا وَرَاشَجَعَ كَاوَكُرُ \_ ١٨٥٥ حَكَ ثَنَانًا فِعُ أَنَّ عَنِدُ اللَّهِ أَخُبُرُهُ أَنَّ مُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ میمض معزت عبدالٹر بن عمر رمنی الٹر عذ نے فبردی کہ رمول الٹرصل الٹر تعا ہر فرمایا خفالہ کو انتر تعالیٰ بحق دیسے اور اسلم کو امتر تعالیٰ بلامت رکھے اور عمر عَصُبِ اللَّهُ وُثُمْ مُثُولُهُ عِنه نے احتراور اس کے رمول کی نافرمانی کی ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

05

مناقب 494 نزهت القارى (٢) 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مناتب مزهمة القارى (٢) 499 <u>Leggister for grande for the contraction of the feather for the feather for the first of the feather for the first of the feather for the first of the first of the feather for the first of the first </u>

اسلم غفاد ا مریزجهید ا وراتعی یه یا مخ قباکل دمانهٔ جالمیت میمبی با عربت ا در طاقت ورستھ اس کے باوجوداملام قبول کرنے میں انھوں نے برنسبت دوسرے قبائل کے سبقت کی س کے حصورا قدی صلی المترتعالی علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی۔

خفاس۔ اگراسے حی کا علم مانا جائے نوش کے اور اگر نَفِیلے کا علم مانا جائے توغیر منفرف اس لئے کہ اب اس میں علم کے ساتھ تا نیٹ بھی یا گی گئی ۔

قحیطان کا تذکرہ ۔ بَاثِ ذِكْرِ تَغِطُان \_

عَنْ أَبِي الْغَيْتِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةٌ رَضِي اللَّهُ تَعَالِمَا عَنْهُ عَنِ اللَّهِ ت روایت میں میں میں ایو سر ررہ رمنی النار تعالیٰ عنہ نبی صلی النار تعالیٰ علیہ و سلم سے روایت

سكن الله تعالى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَالَ لِانْقُوْمُ السَّاعَةُ مُحَتَّى يُخْرِجَ مُرْجُكُ كرتے ہيں كر فرمايا تيا مت قائم نہ ہوگ يباں تك كر بنى قحطان سے ايك مشخص

بِنْ تَحْطُأُ نَ يُسُونُ النَّاسُ يِعُصَا لُا عِهِ

بیدا ہو گا جو لوگوں کو ابنی لا مٹی سے بانے کا ۔

مسیح ارمعی مرادی ہے کہ وہ فلبہ ماصل کر کے سب کواپنی رعایا بنا لے کا یعنی با دیتا ہ ہوگا ۔نعیم ب مماہ فنت میں ارطاة بن مندرے روایت کی ہے کہ تعطانی مبدی کے بعد سط کا۔ والله

> يُاك مَا يُنْهَىٰ مِنْ دَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ مُ والمیت کی پکارے سے کیاگیا ہے۔

 ١ اَخْبَرَنِ عَـُرُونِي دِبْنَايِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرٌ ارْضِي اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ میرت ما بر دمنی احترتعالی مد فرات بی که بم نی مل احترتعالی علیه و عُنَّهُ يُقَوُّ لُ عُزُوْنًا مُعَ اللِّي صَلَى اللهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ

کے ہمراہ ایک عزوے میں مگئے ہتے اور صنور کے ساتھ مہا جرین بکٹرت ہتے اور مہا جرین نَابِ مُعَدُ نُاسِيُ مِتِنِ الْمُهَاجِويُن مُحِيُّ كُثَرُو ۚ (وَكَانَ مِنَ الْمُهَا یں ایک میا مب خوش مزاج سکے انقوں نے ایک انسادی کی شریی ہر مادا

عه ثاني المتن باب تغيرا لزمان حتى تعبدا لاو ثان م<u>يمه: المرنين</u>

مزهت القارى (٧) مناقت PARCHELLARIAN CAREAR CARACAN CAREAR C جُكُ لَعًا بُ فَكَسَعَ أَنْصَامِ يَّا فَعَضَبَ الْأَنْضَا لِيُّ عُصَبًا شَهِ يِكُ ا ، بر انفادی بہت زیادہ غفنب ناک مو گئے (اور بات بڑھ کئ) بہاں یک کہ ہر فریق نے تَكُ اعْوَا وَقَالَ الْأَيْضَامِ يُ يَالُلَّا نَصْامِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُ يَا فَيُرَجُ النِّيْقُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُكَّمُ فَلَقَالَ مَا مَا لَكُرُ-و صلی اوٹر تعالیٰ علیہ وسلم با ہرتسٹریف لائے اور فرمایا برکیا جا بلیت ک یکا رہے لِيَّةِ تُحَرِّقًا لَ مَا شَا نُهُمْ وَفَا خَيْرَ بِكُسْلِعَةِ الْمُهَاجِرِيّ ا لُ فَهَالُ النَّبُيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ دَعُوْهَا فَاتَّهَا خَ یا یہ پکار چھوڑو یہ خبیت ہے اور عبد اللہ بن الجابن سلول ٱلْهِ بَيْنَةِ نَيْخُرِجُنَّ الْاَعُزُّمُونُهَا الْآذِلَّ فَإِمَّالْ عُمَرًا لِانْفَتُلُ هِ یت وا لے کو نکال د ہے گا اس پر مھنرت عمرنے کہا گیا اس نبیث کو ہم تحتل نہ لِنَّهُ عَنْكُ اللهِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَا کو - تو نبی صلی دمتر تعالیٰ علیہ و ملم نے فرمالی - نہیں ورنہ ہو*گ ہر چاکری گا* نُّ حُيُّ النَّاسُ إِنَّهُ كَانَ كِفَعُلُ ٱصْحِارَهُ عِ ا ہے اصحاب کو تمثل کرتے ہیں ۔ بيه واقعه عرموه بني المصطلق ميں مبوائقا جوسا ہم ميں بيش آياتھا يەصاحب جنفس لعاب كہا گيا م جہاہ بن قیس عفاری من جو حضرت عرفادوق رضی الٹرتعالی عند کے ملازم منتے ۔ ك المحدود اس كالمرجع وعوى مع مطلب يرمواكه جا الميث ك يكار جورد وبرخبيث م تھرت عمرفادوق دصی دیٹرتعالی عنہ کے اجیزعجاہ بن قسیں متھان اسے اورایک انصاری غیرہ بن سان سے جوعبدالله بن الكي كم طبيف تقع حوص برياني لين مي جهكوا موكي جس برجمها من غبره كرين برمادا ادر بات طرهكي عه تاني تغير سوده منافقون باب سواء عليه حراستغفرت له عرم ٢٠٠٠ باب فوله يقولون لان درجعنا الى المل بينة م ٢٠٠٠

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ منافت نوهت القارى (م) انفياد باللانضيار كانعره لكان بكي اورجماه يا للمهاجوين كار عبدادیڈین ابی بن سلول کے بیٹے جن کا نام بھی عبدالٹر تھا مخلصین صحابہ میں سے سکتھ۔ ان کوجب اینے باپ کی اس بیہودگی کاعلم ہواتو مدینہ کے دروازے پر کھطے ہو گئے ۔ کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں کا حضورا قد م مىلى دىنىرتغالى علىيەركىلم كواطلاع موئى توائفيس منع كرديا \_ كَأَنُ قِصَّةٍ خُزاعَةً صُلامًا خراعه بنی قحطان میں سے ہیں یا بنی عدنان میں سے دونوں قول ہے جوخزاعہ کو بنی عدنان میں سے ملتے ہیں وہ اسے معزی شاخ ما نتے ہیں کچھ لوگوب نے دونوں میں پنطبیق دی سے ۔فعد بن نزرف جب مراتواس کی بیوی حامد تھی اوروہ حارثہ کے پاس تھی بہیں تھی میدا ہوا حارثہ نے اسے متبی بنالیا اس کئے یمن کی طرف منسوب ر میر منتخب محضرت ابو ہر میرہ رصنی ادلتٰر تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہُ صلی اللہُ تعالیٰ علیہ ؞۪ڝۜڵؽ١ٮڵؗؗؗؗؗ۩ؾؙۼٳڮۼڷؽ؞ؚۅڛڵۿۊ<u>ٛٵڵۼؠ</u>ۯۅڹؠٛڮؿؙڹڹ؋ؠ۫ۼڎؙڹٛڹڿؽڹۮڣؚۘڵٷڂ نے فرمایا عمرو بن لحی بن قمعہ بن خندف ابو خزاعہ ہے ر) میری اس بینی عروبن لمی کی اولا دکو بنی خزاعہ کہتے ہیں ۔ عَنِ الزَّهُ وَيْ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْلُ بُنَ الْسُنَّدِ

ب نے کہا بحیرہ وہ جافر سے جس کا دود ھ بوں کے لئے روک و تُحرِّكُ اللطَّوَاغِيْتِ وَلَا يُصْلِبُهُا أَحَلُّ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِمُ الْأَيْنُ نص منہیں ۔ وہتا ۔ اور سائبہ جے۔ اپنے معبودوں کے لئے چھوٹر دیتے سکتے ؞ؿٛۼؙؙؙؙۘڡؙۯۼڵؽؽٳۺؽؿؙٷٵڶۅؘڣٳڶٳؘڹٷۿڔؽۘۯڠ<sup>ؘ</sup>ۯ

منہیں لادا جاتا اور حصرت ابو ہریرہ رضی دملڑ تعالیٰ عنہ نے کہا للهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَأَنِيكُ عَنُو أَبنَ ، فرمایا میں نے عمرو بن عام خزاعی کو دیکھا وہ اپنی آ نتوں کوجہم میں گھیبلٹ

کھا یہی وہ بہلا شخص ہے جس نے سائبہ کھوڑا عدہ نانی باب ما جعل اہلاء مِن بھیٹیست صدید

۱۸۹۲ موجی رسیا می بهال عروبی عامر سے اور کتاب الصلوق باب اذا انفککت دائد میں عروبی لی ہے ہوسکت ہے موجی کی کانام عامر ہو۔

صَدُ السلام أَنِي كُرِي مِها فِي قِصَدَة لَهُ فَمُ طُهِ اللهِ مَا مِن اللهِ اللهِ اور ومزم كا تصد

سهر حَلَ ثَنِي أَبُوجِهُ رَقَ قَالَ قَالَ لَنَا أَبُثُ عَبَّاسِ أَلَا أَعُبُرُكُمْ بِإِسْلَا و مراج المحالي معرت ابن عباس رضى الترتعالى عنها نے كہا كيا يس تم كو ابوذر كے مسلمان مو نے كا نِيُ وَيِّوْالُ قُلْنَا إِلَى قَالَ قَالَ إِلَى الْهُ وَيُرِكُنْتُ مُ جُلَّامِ فَعَا رِفْبِلَغَنَا أ حہ نہ بتاؤں ۔ ہم نے عرصٰ کی صرور بتائیے ۔ توابن عباس نے کہا ۔ ابو ذرنے بتایا کہ میں بی غفار کا خُرَجَ بِمُلَّةً يُزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ فَقُلْكِ إِنْ حِيْ إِنْطَلِقِ إِلَّى هَلَا ں ۔ ہمیں یہ خبر مل کہ سکے میں کوئی صاحب نسکلے ہیں جو یہ گمان کرنے ہیں کہ وہ نبی ہیں ۔ میں نے ، وَكُلِّمُ وَأَرْتِنَى مِنْكُرُو فَانْطَلُقَ فَلَقِينَ الْكُونَ فَلَقِينَ الْكُونَ فَلَقِينَ اللَّهِ مَا کے پاس جا گر ۔ اور ان سے بات کرو اوران کی نحبر لا کؤ۔ وہ گیااور ان صاح ت كريك لوط أيا- ميس في بوچهاكيا خرس - ميرب بهائي في بتايا- بخراس في اليس شخف كُمُ لَشُفِنِي مِنِ الْخُهُرُوفَ أَخُذُ تُ جِبُوا يُا وَّعُصَّا ثُمُّ أَقْبُلُمُ ویتے ہں اوربرائ سے دوکتے ہیں میں نے اس سے کہاتم نے پوری بات نہیں ثنائی تب میں نے ایک تھیل او لَهُ فَيَعَلَى لا أَعْرِفُهُ وَالْرَهُ أَنْ أَسَأَلُ عَنْهُ وَالشَّرُبُ اللَّهِ السَّالُ عَنْهُ وَالشَّرُبُ ا لی اور کمہ کی طرف چل اور میں مکے گیا میں معنورکوہیجا نتا نہیں نتھا اور ا ن کے بارے میں کسی سے ہو چھنے کوہند نہیں كميه فال فكربي على ففال كأن الرُّجُل غرنيبٌ فَال قُلْتُ عَهُ فَقُالُ وَانْطُلِقُ إِلَى الْكُنْزِلِ قَالَ فَانْطُلُقَتُ مَعَهُ لِانْسُأَ یں جی باں انھوں نے فرایا گھرمپلوان کے ماتھ چلانہ وہ فجھ سے کچھ پوچھتے تھے اور نہیں ان کو کچھ بّا تا تھا وَيُ وَلِا أَخْبِرُ لَا فَكُمَّا أَصُبُحَتُ عَلَى وَتُ إِلَى الْسُيِعِدِ لِاسْدَا لَكَ عَنْدُ

نزهن القارى (١١) ائد في قُدُمُ شِدُ بِي هُ را مو جاؤں کا کو یا کہ میں اپنی جبل تھیک کررہ ہوں اور تم ا کے برا صربانا مت میں عرصٰ کیا مجہ بر ا ملام بیش فرما سکیے

مزهت العادى (٢) \$ لأوَرُسُولُهُ فَقَالُوا قُوْمُوا إِلَىٰ هِذَا الْصَالِيُ فَقَامُوا فَضُرْبُتُ نے کیا حضرت ابو در کے اسلام لانے کی ابتدار ہے ۔ عرب کی بھاالت

جوایے ان آبار کی طرف نسبت کرے جواسلام یا جا ہیت میں اس سے تھے۔

مُامِع مَنِ انتَسَبَ إِلَى أَبَاعِهِ فِي الْاِسْلَامِ وَ الْجَاهِ لِيَّةِ صند وَ الْجَاهِ لِيَّةِ صند

مره وَقَالَ الْبُرَاءُ عَنِ التَّبِي صَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا الْمُنْ وَمِهِ وَمَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا الْمِنْ وَمِهِ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَمَا وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَل

يس عبدالمطلب كابينا مول -

فری و کی است میدالطاب موصال زماز اسلام سے پہلے موجیاتھا صنورا قدس مل الله تعالی علیه وسلم نے اپنے اس میں میں ا ایک وال کی فرف منسوب فرایا ۔

١٨٧٥ عَنُ سَعِيْلِ بْنِ جُبَيرِعَنِ ابْنِ عَبَّا سِ رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِرِيهِ عَرَبِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِرمِرِ فِي حَرَبَ اللهُ الْمَا الْمَرْ اللهُ الله

ایک قول ک بناء پر قریش نفر بن کن زا کافق ہے۔ فہر نفر کے پوتے ہیں۔ اس تقدیر برخی فہر قریش کی مستخدی کا سے بات اللہ بن فہر قریش کی استخدا کے بی کہ نفری نسل صرف فہر ہی سے بال کے بات باشباد صدا دونوں ایک ہیں۔ دونوں ایک ہیں۔ مدی محمد بن لوگ بن غالب بن فہر کے صاحبزاد سے ہیں بنی مدی قریش کی ایک تناخ ہیں۔

روایت میں ہے یہ عوہ عرفیائل قبائل قبیلے کھیے ہے۔

۱۸۲۲ عن الْاَعْرَجِ عَن اَبِيْ هُوَيْرَة كَرَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْدُ النّبِيّ النّبِيّ ولا مَن اللهُ تَعَالَى عَنْدُ النّبِيّ ولا مَن اللهُ تعالَى عَنْدُ النّبِيّ ولا مَن اللهُ تعالَى عَنْدُ وسلم مَنْ اللهُ تعالَى عَنْدُ اللّهُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَنْدُ اللّهُ تعالَى عَنْدُ اللّهُ تعالَى عَنْدُ اللّهُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَنْدُ اللّهُ تعالَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلْمُ تعالَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلَى عَالمُ تعالَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ تعالَى عَلَى ع

ں دخی انڈیمالی عنہ ہی سے مروی ہے کفر مایا ، و صولی القوم صب اخت ہے۔ میں قوم کا آزاد کردہ غسلام

مناتب

مزهترالقادى دلم) 

يَاكِ مَنْ أَحَبُ أَلَا يُسَبُ نَسُهُ مَنْ ہے یہ بیندموکراس کے نسب کو برا ذکھا مائے ۔

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسُتُهُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا **میل میرهی مام ا**لومنین صنرت مانشته دمنی انترتعالی عنبانے کہا نبی کریم صلی انتُرتعا لی علیہ وسل سْتَأَذَنَ حَسَّانُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءَ الْمُسْتُرُ ان میں سے الگ کر اوں کا جیساکہ بال گندھ موئے آئے سے الگ کیا جاتا ہے لْعَجِيْنِ - وَعَنْ أَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ أُسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائَشُهُ فَقَالُهُ کہا میں عائشہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کے باس صان کو برا کہنے لگا فر مایا مسان کو برا مست تَسُيُّهُ فَانَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ وہ رسول اللہ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے وفاع کیا کرتا تھا۔ قَالَ أَبُوْ الْهَيْكِيمِ نَفْحَتِ الدُّابَةُ إِذَا لَهَتْ بِعَوَا فِرِهَا نَفْحَهِ مِالسَّا ابوالبشیم نے کہا تنفی کے معنی ہیں جانور کو اینے کھسروں سے کسی کو مارہا اور دورے ی پر سلوار چلانا ۔

رسول التدميل التدنعا لأعليه وسلم سراسار ي بيان يس ـ

بَا صُ مَاجَاء فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ مِسَلَى الله تكالى عكنه وسكم من

صنوراكرم صلى الدتعالي عليه وسلم ك اسمار وات دوجي . احمدا ورقحد كتب سابقه مي احمد بهاور م اب تران میں محد نیز اسمان میں احد اب اور زمین میں محد اجتفعیل سے اسم مفعول کا معیف ہے مِس كِمعنى مِي بهت زياده تعريف كيا موا . احمد : فجرد سے اس تفعنيل ہے اس محمعني ميں بهت رياده تعريف كرف والاس كابحا حمّال ہے كەمىنى مفعول سے اسم نففنيل مو . مسيد اشهر بمعنى زباده مشهور - اب احدى مىنى موسكة زيادا تعربیت کیا موارا وداس کابھی متمال ہے کہ اس کے معنی موں حدوالا۔ صفت مشبہ کامسیغہ ۔اسمائے صفات حفنورکے

عله أنى مغازى باب الافك مع في الاوب: باب هماء المشركيين م بي مسلم و فعاكل -

https://ataunnabi.blogspot.com مُوهِدُ القاري (٢) مناقب <del>૾ૺ૽૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</del> كتفيه من اس كاشماراب يك مهنين مهوسكا - دلاكل الخيرات شريف مين دوسو بآزه مين - علامه عيني نه ابن عربي سي نقل مرمايا كصنورا قدى صلى الترتعالي عليه وكلم كاسمار براد تك بي \_ وُقُوْلُ اللَّهِ مَا كَانَ مُحْكَمَّكُ أَبَا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ ولاكِنْ رُّ ور الله عزوجل کے اس ادرات دکا بیان محدتم میں سے کسی مرد کے باپ مہیں لیکن اللہ کے رسو مُ النِّيُنِينَ وَقُولُهُ هُ عُمَدَّ لا رُّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِلًّا عُ عَلَى النیین ہیں۔ اور الند کے اس ارشاد کا بیان محد الند کے رمول ہیں اور حولوگ ان کے ماتھ ہیں وہ کا فروں بر لْفَارِ- وَقُوْلُهُ مِنْ بَعُدِي إِسُمُهُ أَحُمُلُ -منت بین - اوراس ارشاد کاریان حفرت عیسی نے فرمایا میں اسے بعد کے والے رکول کی بشارت دیا ہوں بن کا نام احدہ ال ایات سے ظاہر ہوتا ہے کرحضورا قدس صلی الترعلیہ وسلم ہے اسمار میا دکر میں سے محد الحد ، دمول الله فاتم النبين ہيں جن ميں دو پہلے والے اسمار ذات ہيں اور دو بعدوالے اسمار صفات ، عَنَ عُحَمَّلِ بُنِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِيمِ عَنْ ٱبْيِهِ وَالْ قَالَ رَسُولُ كر و النه صلى الله و الله تعالى عند في كهاك د مول النه صلى الته عليه وسلم في فرا إميرك. میں محمد اور احمد ہوں میں ماحی مثانے والا ہوں اللہ تعالی میرے ذریعے کفر کو مثانے کا اور میں حاشر ہوں کوگ میرے قدموں پر یعنی میرے بیچے تیامت کے روز اکھے ہوں کے فَكُ هَيُّ وَأَنَا الْحِيَاقِبِ عِنْهِ اور میں ماقب سب کے بعدائے والا ہوں ۔ یا نیخ اسمار میں خصر منہیں اس کے کھفہوم عدو حجت نہیں یہاں ان یا نیے کے ذکر کرنے کی وجہ عالم ، سبے کہ یہ اگل امتوں اورک بوں میں مشہور تھے یا اس بناپر سبے کہ یہ پاکچوں اسارا میسے ہیں ہو معنور کے ماتھ مختص میں کسی اور کے بینام نہیں <sub>۔</sub> ا قول و هوالمسنعان به مرّان ك علاده ببت ساسائه ماركدوه بي جوحفورك ما تفاص بي سی اور کے منہیں مثلا خاتم النبین ، صاحب المقام المحود وغیرہ ۔ عاقب کے معنی یہ ہیں جس کے بعد کوئی نی نہیں جیساکہ عله تان تغيير وده صف باب ياتى مت بعدى اسمه احمد هنائ مسلم فعناكل ترندي امتيذان ونتماك بسال تف 

بزهت القارى (٧) منانتب 

مزهنهٔ القادی (۲) وُضِعَتْ هَا لِهِ وَاللَّهِ مَا لَكُنِيَّةُ قَالَ فَإِنَا اللِّينَةُ وَأَنَا خَاتُمُ النِّينِينَ عِن سر کھی گئی فرہایا میں وہ اینٹ ہوں۔ اور میں نماتم النبین ہوں ۔ یه دونوں مدیثیں اس پربر ہان قاطع ہی کر فانم التبین کے معنی خود حضورا قدس صلی دلیا تعالیٰ علمہ وسلم ئے اُ خری نبی سب میں پھیلائی بتا کا ہے اور میں معنی منا برام نے بتایا اور اسی پرامت کا تعلق یقینی ا جاع ہے اس کھے اگر کو کی شخص میر کھے کہ ماتم النبین کے معنی آخری ہی عوام کا نیال ہے اوراس میں کو کی نعیبلت نہیں اوریہ مقام مرح میں وکرکرنے کے قابل نہیں وہ بلا شرکا فرہے میساکہ قائم نانوتوی صاحب نے تخدیرالٹاس کے صفہ تین پر مَا مِنْ وَفَايِةِ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَ وَتُمُّ فِيكُ نی صل الله تعالی علیه وسل کے وصال مبارک کا ذکر ۔ ٣ ٨ ٨ ١ عَنْ عُرُولَةٌ بْنِ الزُّبْيْرِعَنْ عَالِسْهَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَاأَنَّ و المومنين صرت عائد رمني الترتعال عنها سے مروی عدر بی مسل الله تعالى عليه وسلم ک لنَّعَيَّ صَٰلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ لَو فِي وَهُو إِنِّ وَهُو إِنِّ ثُلَا وفات شریعت ترسی سال کی عمریں ہو ک ہے۔ يى مبوركا قول كه اوريى معيع ادراج بين حنرت ابن عباس حفرت معاديه يعامى مروی ہے اور بھی سعید بن مسیب اور امام تعبی اور امام با قر کا قول ہے اور حضرت انس سے عجا ایک روایت میں ہے حضرت انس سے ایک دوایت یہ ہے کر سا طورال کی عرض و معال فرمایا اور صرت ابن مواس کی ایک روایت یہ ہے کہ بنتھ سال کی فریس وصال فرمایا س کے ملاوہ اور بھی اقوال ہیں مگر ملیح اور راجے یہی ہے کہ ترشیر سال کی وس فرايكي من حيث الرداية والدراية راج عد بَاكِ صِنْدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِلْكُ تَعَالَىٰ اللَّهِ وَمُ مَ ملي مبارك كابيان -١٨٤٨ عَنْ عُفْبَةُ بْنِ الْحَالِثِ قِالُ صَلَّى ٱلَّهُ بُكُرِ الْعَصْرَثُ مُرْخَرَجَ يَمْتَقُ محلی کاز بڑھی ہو ان سے دوایت ہے کہ صرت ابو بکرنے مصرک فاز بڑھی ہمر با ہر کل کربیل مِل رہے صُرائ الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الْعِبْيَانِ فَعَيَمَلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَنِيْ ستھے کہ ممن کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو اکفوں نے ان کواچنے کدھے ہرا ٹھایا اور کہا میرے اپ علم ملم فعناكل . عقم الى مغازى باب وناة المنبى صلى الله تعالى عليه وسلم صالح المناكل 

من من من الدولان بوسر دیااور ان من مجتبی دی الله عند حضور اکرم صلی الدی علیہ وکلم کے بہت زیادہ مشابہ تقے ان کے علاوہ منڈا میں ہم کے ہم اس کے مشابہ تھے صفرت جنم میں ہوں ہے کہ حضورا قدر صلی الدی تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے حضرت جنم بن ابوطالب، حضرت قنم بن عباس حضرت ابوسفیان بن مادت سائب بن عبید عبداللہ بن عام بن کعب بن دبیعه الفیس حضور اقدر صلی الله علیہ وسلم نے لوگوئین میں دیکھاتو فر مایا کہ بیا ارسے مشابہ ہے اور سلم بن معتب اور انسی بن دبیعه بن مالک بیا ہی بھری انفیس جب صفرت انسی بن ابلید بن مالک بیا ہوری انفیس جب صفرت انسی بن اللے رصنی الله عند و یکھے حضرت معاویہ کوجب بین خیر بینچی تو انہوں نے حضرت انسی بن دبید کو اسلم کے درمیان بوایا جب یہ ان کے بہاں بینچی تو صفرت معاویہ کھوئے ہو گئے اور ان کو کلے سے لگایا اور ان کی ووفول کھو اسے درمیان بوسر دیا اور زمین قبول کر کی ان کے علاوہ حضرت ما مام حسین رصنی الدرمین قبول کر کی ان کے علاوہ حضرت ما مام حسین رصنی الدرمین قبول کر کی ان کے علاوہ حضرت ما مام حسین رصنی الدرمین قبول کر کی ان کے علاوہ حضرت ما مام حسین رصنی الدرمین قبول کر کی ان کے علاوہ حضرت میں امام حسین رصنی الدرمین قبول کر کی ان کے علاوہ حضرت میں رصنی الدرمین قبول کر کی اور کی دورمیان بوسر دیا اور زمین مشابہ سے دیم کی اور کی دورمیان بوسر دیا اور زمین قبول کر کی ان کے علاوہ حضرت میں دیا دور خوال میں مشابہ سے دیم کی دورمیان بوسر دیا ور کی اس میں مشابہ سے دیم کی دورمیان بوسر دیا اور زمین دیم کی درمیان بوسر دیا ور کی دورمیان بوسر دیا ور کی دورمیان بوسر دیا ور کی درمیان بوسر کی درمیان کی درمیان کی درمیان بوسر کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیا

مرد من المجان الملمعيل بن المن الكن خال الكن المعلى المحت المناع المحين المحين

ابو جیفہ ہی کی حدیث میں اس کے بعد ہے کہ آپ کے نیلے موٹ کے نیچے تھوڑی مبادک میں کھیا است میں کھیا گھر کا معلم کے استعمال میں کھیا گھر کا معلم کے الدوراع میں خدمت اقدس میں حاصر موئے تھے بھرو فات کے وقت مدن طیبر کھر کے الدی کا معلم کے الدی کے الدی کا معلم کے الدی کے الدی کا معلم کے الدی کا معلم کے الدی کا معلم کے الدی کی کا کہ کے الدی کی کے الدی کے ا

عله مناقب الحن والحيين صن<u>ط</u> ، نسائی مناقب - عظه مسلم فصلاک ، ترندی استيدان - نسائی مناقب –

نزهت القارى (٢) ١١٥ مناقب

حاصر ہوئے ای وقت حصنورا قدس صلی السّر علیہ وسلم نے ان لوگوں کویرا وشلیاں دینے کا حکم دیا تھا استے میں صنور کا وصا ہوگیا یہ لوگ کئے کراوشنیوں برقبعنہ کریں تولوگوں نے نہیں دیا جب حضرت صدیق اکبررضی السّرتعالی عنه غلیفہ مہوئے تو بیرا علمان فرمایا کر رسول السّر علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ اُئے یہ اعلمان سن کریہ لوگ گئے اور انھیں تبایا تو اعفوں نے یہ اونشیاں دیں۔

یدامام بخاری کی ثلاثبات میں سے تیر ہویں مدیث ہے تنارصین نے مکھاہے کہ وس بال سے استرادی میں ہے تارصین نے مکھاہے کہ وس بال سے استرادی ہے۔

4 4 4 1

مناقب

2

نزهته القارى (١١)

المن المراب الم

مر المستخصرت الوجريره المحالة المدعمة في ايك فارس المستفيات المعلق المستفوية المقوية الموج المرسطة المراسطة الم سفيد مرخى هملكام والبياك مسلمين مهم كان البيض مشربا ببياضه بحدوة حضور كورے متف عس ميں مرخی هملئ تقی بعض روایتوں میں بارس كا قول ہے كچھ لوگوں نے كہا جاليس سال دس دن كے بعدومى نازل مونى تھى وھوا بىشى البعدين بريم اكثر كا قول ہے كچھ لوگوں نے كہا جاليس سال دس دن كے بعدومى نازل مونى تھى

کچیدلوگوں نے کہا چالیس سال دُوْمَهُینہ کے بعد بیا ختلاف اس پرمبنی ہے کہ وحی کے نزول کی ابتدار رمضان میں ہوئی تق یار بیع الاول میں بیٹرس تاریخ میں ہوئی تھی ۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل اقوال ہیں بروز دوشنبہ س<del>نڈو</del> رمضان سات میں ا رمضان ، چوبین رمضان ، اٹھا دُوُہ رمضان ، دسٹ ربیع الاول ، بروز دوشنبہ آٹھ ربیع الاول ۔ بیم ربیع الاول ، ستا بیش

رجب،اس طرح عرمبادک میں بھی اختلاف ہے مشہورا وراکٹر یہ ہے کہ چالیس سال کی عمیں بہلی وحی نازل ہوئی دوکرا قول یہ ہے کہ بیالیس سال پینتالیس سال مینتالیس سال مشارصین نے ان افوال میں تطبیق کی کوشش کی کہ وحی کی ابتدا چالیس سال کی عمریں ہوئی تقی مگر درمیان میں کھید دنواں تک وحی نہیں آئی جسے فترۃ وحی کار مانہ کتے ہیں جن لوگوں

نے فترہ وحی کے بعد کا کھا ظاکی انفوں نے چالیس سال کے بعد نزول وحی کی ابتدار تمالی ۔

ا قول و هوالمستنعان - فترة وى كى مدت كتن تقى ينود مختلف فيد به يم نے جدادل متا كا لغايت مكن ميں اسلام ميں ميں م يس اس بر كمل بحث كى ہے ميرى ناقص رائے يہ ہے كه فترة وى كاذ ما ند چندون ہے جوايك ما ہ سے كم نه تھا زيادہ سے

یں ان پر من بحث کی ہے میری مانسی لاسے یہ ہے دسترہ دی ہارمانہ پیدری ہے برایک ہانا سے م مرتفا میں دن زیادہ چالیس دن نہی حضرت ابن عباس رصنی الندع نہا کا قول ہے ۔ سستر جب دیشتر میں دور در سال سال میں مدن میں تا ہوں کے اس مار ماری سال میں اس مار ماری

بمک تا عشد وسندن ۔ اس تقدیر برحضورا قدس سلی الله تعالی علیه وسلم کی عمر بادک ساتھ سال مولی جب که مسلم یس حضرت انس ہی سے مروی ہے کہ عمر مبادک ترسٹھ سال تھی اور یہی دانجے اور مختا رہے اس تقدیم بر مکر معظم میں تیرہ سال نزول وحی کے بعد قیام فرمایا ۔

الما عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْ الْمَاءَ وَعَيَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعْلَى عَلْ عَنْ اللهُ تَعْلَى عَنْ اللهُ تَعْلَى عَلْ عَنْ اللهُ تَعْلَى عَلْ عَنْ اللهُ تَعْلَى عَلْ عَلْ اللهُ تَعْلَى عَلْ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ اللهُ تَعْلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلْ عَلَى عَلْ

نزهت القارى (٧) کہ رسول انترمیل انٹر تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ توبھورت عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ قتادہ سے روایت ہے کہ یس نے انس رضی الله عنہ سے بوچھاکیا بی صلی اللہ تعالی ا لِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ شَيْحٌ فَي صُدُّ عَيْهِ عِنْهِ نے خصاب استعال فر مایا ہے رحفزت اس نے بتایا نہیں ۔ حضور کی کیٹیوں میں چند بال سفید سنفے -العبى عبدالتُّدين بُسررضي التُّدعِنه كي حديث كذري كرحضور كي مطورًى كي كيه بال سفيد يقفه دونو مدیثوں کو ملانے سے قدر سنسترک یہ نابت ہوتا ہے ۔ کہ کچھ بال مھوڑی کے سفید متھے کچھنیٹی کھے سرکے جیساکمسلمیں حصرت انس ہی کی حدیث میں ہے کہ سفیدی حصور کی تھوڑی اورکنیٹیوں اورسریس متفرق ط سے تھتی اس کے خصنا کبنہیں لگایالیک صحیحیت ہی میں معنرے عداللہ بن عمروضی الدی عنہا سے مروی ہے کہ زروی سے بالول کورنگتے تھے اس کامطلب یہ ہے کہ جھی ہی بیان جوار کے لئے پیلے دنگ کا فضاب استعال فرطتے تھے۔ عَن أَنِي السَّعَاقَ عَن الْبُرَاءِ بْن عَازِب رَضِي اللَّهُ تَعَيٰ ا برار بن عازب رصنی دیشرعنها نے کہا کہ نبی صلی دیشر علیہ وسلم میا یہ تحد نَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ کے در میات کا فی فاصلہ تھا معنور کے روایت یس ہے کر کندھوں کی یس نے حضور کو سرخ وھاریدار رمیں ویکھا حصنور سے زیاوہ حسین میں نے کسی کو نہیں ویکھا ۔ عله مسلم فعنائل \_ عله نانی لباس باب مایدکر فی انشیب و وطریع سے م

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

منافت نزهته القارى (۴) ට්රට්රට්රට්රට්රට්රට්රට්රට්රට්රට්ර حلة حمواع مرادير بي كرسرخ دهاريداريين ده تحدّسياه تفاجس مين سرخ دهاريال تقيي ورنہ خانص سرخ دبیک کو حصنورا قدس صلی الترعلیہ وسلم نے مردوں کے لئے نابسند فرمایا ہے گیسوئے مبار تہمی کانوں کی لویک رہے تھمی کندھوں یک ۔ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هُوَالسَّبِيعِيُّ قَالَ سُئِلَ الْبُوَاعُ رَضِى اللَّهُ حفزت برار رصی التّر تعالیٰ عنہ سے بو بھا گیا کہ معنور اقدسس تَعَالِيعَنُهُ أَكَانَ وَجُهُ التَّبِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِثْلُ السُّيُّ يُلْ مَعْلَ الْقَبُرُ عِلْهُ سوال کا مقصد پر تھا کہ حصنورا قدس صلی انٹر علیہ وسلم کا رو سے انور تلوار کے مثل فیبا اور بالکل سفیہ تقا فرمایا منین تلواد کے مثل لیا نہیں تھا جا ند کے مثل گول تھا اور جیسے جاند کی روشنی میں کمشش موتی ہے ای طرح حضور کے روئے انور میں کششش تھی تایا فی اور درختانی کے باوجود۔ عَنْ عُرُولًا عَنْ عَائِشَهُ كَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اتَّ لَا **حکرمیریت** ام المؤمنین حفزت عاکشہ رمنی اوٹرعنہا سے روایت جد کہ رسول اوٹرمسلی اوٹٹرعلیہ و صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ ذَخُلُ عَلَيْهَا مَسْرُوْرًا تَنْبُرُقُ أَسَارُ يُرُودِ ان کے پاس تسٹریف لائے اس مال میں کربہت نوش کتے اسے کم ان کے چہرے کی فکیس جمک رہی لُ ٱلْمُرْتَسْنَةِ إِلَى مَا قَالَ الْمَدْ لِي كُلِوْنِي وَاسَامَةٌ وُمَا أَى أَقْدُامُهُمُ یا تم نے بنیں سنا جو مدلجی نے کہا زید اور اسامہ کے بارے میں - اس نے ان دونوں بعض هذا الأقدام من بغض عله ، قدموں کو دیکھا اور کہا بشک یہ قدم بعن بعن سے ہیں -قصد یہ تھا کہ حضرت اسا مدرصنی (دیٹر تنائی عند کا دنگ گہرا کالا مقاا وران کے والدز بدین حارث رضی المندتعالیٰ عنه کادنگ گوداچیّا وار برا پربعض لوگول نهطعن کیا جب هجترر مدلجی قیافه شناس فعنائل صماب باب مناقب زبدبن مادن صليك الفائق مسنط وودريق سے مسلم فعنائل

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت العادی (۲) نے یہ کہا کہ یہ قدم بعض بعض سے ہیں نوصفورا قدس صل الله علیہ وسلم کو نوشی موئی اگر می قیاف شناس کا قول جبت تغرعی نہیں لیکن فمبل اسلام ابل عرب سے پہاں اس کاکا فی وزن تھا۔ تیا فرٹناس سے اس قول سے ان سے فیال باطل کی ان کے اعتقاد كم مطابق ترديد بهوتى تقى - اس ك حضودا قدس صلى الدّرعليه وسلم كونوشى بهوئى . يه دونول حضرت زيداورا سامه باب ا وار بیعظ چادرا دڑھے ہوئے مسجدمیں سور ہے تھے ان کے سرڈ حکے ہو کئے نتھے اور قدم کھلے ہوئے تھے۔ ای حال میں ان کو مرلی نے دیکھاتھا۔حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ام ایمن مبشیر کا لے دنگ کی فاتون تھیں ایسا ہوتا ہے کہ مال باب میں سے مسی ایک کارنگ اولادمیں یا یا جا اسے ر ١٨٨٣ إِنَّ عَبْلَ اللهِ بُنِ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَعَبِ ابْنَ مَالِا فِي يُحَدِّنَ ولم مرص عندالله بن كعب نے كہاك كعب بن مالك سے يس نے سنا وہ عزوة تبوك سے يہے وہ بل جِيْنَ فَيُخَلِّفُ عَنْ تَبُونُ فَكُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ كَلَّ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ کا واقعہ بیان کرد ہے تھے کہ جب میں نے رول التدميل الترعليه وسلم كو سلام كيا تو اس وقت حضور كا چہرہ نُوَيُنِبُرُقُ وَجُهُمُهُ مِنَ السُّرُوْرِوَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نوشی سے پمک رہاتھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوش ہوتے تو حضور کا روئے اور إذاسُو استينا رُوجُهُهُ حَتَى كَانَهُ وَطَعَةٌ قَنْرُوكُكُنّا نَعُرُفُ ذَٰ لِكُ مِنْهُ عِنْهُ ۔ جاتا اتنا کہ معلوم ہوتا کہ وہ جاند کا طکرا اسب اور یہ مشہور و معروف بات سہے ۔ یہ حضرت کعب بن مالک رصنی السُرعین کی طویل حدیث کا ایک جزر ہے جب ان کی توبہ قبول موگئی اور پر فدمت اقدس میں ماصر موئے اس وقت کا حال بیان کرد ہے ہیں۔ یہ مدیث بخاری میں تقریرًا دس جگہ ہے مگریعصد صرف دومگر ہے۔ مناقب میں اور مغازی میں۔ كان قطعة قمرة تشيه كائ معن قيق مرادنين وام كزديك ومنيربرت الجي تقى مسك ا بھائی سب کومسلم تھی اس کے ساتھ تشبید دی گئی ہے ۔ عَنْ سَجِيْدَ الْمُلْتَابِرِي عَنْ أَبِي هُرِيْرَاةً رُضِي اللهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي هُرِيْرَاةً رُضِي اللهُ تَعَالَى عَنْ أَنِي

کرور الله صفرت الو بریره رمنی الله عنال عناف سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله والله والل

نزهت القارى (٣) نزهت القارى الم

ودود ودود ودود و دود و د

اس قرن میں ہوا جس میں ہوں –

ک اید بوتی ہے۔ کہ قرن منظر سال کا ہوتا ہے۔ اس مدیث سے اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ حصرت اُدم وحوار سے لے کر صفرت مبداللہ وحفرت اُسنہ کہ صفوا

اقدى مىل الدُّعليه وسلم كتمام أباركوام والمهات عظام مومن مو ورناجى تقد ان مين كوكى كفروشرك ك نجاست سے آلودہ ان نبيں موا۔ اسد الل كتفعيل يہ ہے كوايك مديث ميں ہے كوزمين كى ذما في ميں مات مسلانوں سے فال نبيں دہی مين مرز ماف ميں كم از كم مات مسلمان مرورہ ہے۔ اور قرآن كريم مين فرمايا۔ و لَعَنْبُكُ مُؤْمِرِثُ حَيْرُ مُنْرُونِ ۔ بينى مومن بندہ مرز ك سے بہترہے۔ اور اس مديث سے يہنابت مواكر مضودا قديم كم الله عليه وسلم مرزمان ميں اس

زماز مے بہترین لوگوں میں تشریعت فرما درجے ۔ اورجب برزمانہ میں کچیمسلمان موجود اوروہ کفا دسے بہتر توشابت ک<sup>و</sup>صنوں تر رصل میں بیار بھی میں بیند میں بازند کروٹ میں معرض میں ہے۔

اقدى مىل التدوليدوسلم المفين مسلمانول كى يشت اوروحم يس رسع \_

۱۸۸۵ انحبر فی عبیک الله بن عبد الله عن ابن عبر الله الله عن ابن عبر اس رونی الله الله عربین مرب الله الله الله عبر راول الله مل الله مله وسلم

تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ كَانَ يَسُلِ لُ شَعَرُةً اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ كَانَ يَسُلِ لُ شَعَرُةً اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمُ كَانَ يَسُلِ لُ شَعَرُةً اللَّهُ عَلَيْهِ وسَرِينَ الْحَدَ مِرْدِن مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وسَرِينَ الْحَدَ مِرْدِن مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمً كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمً كَانَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمً كَانَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمً كَانَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمً كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَا لَا اللَّهُ عَلَيْكُ فَا لَا اللَّ

ا بنا الرائي المرائي المرائي

ور اہل ک ب ان کو ان کی حالت ایر چوڑے رکھتے اور جس بارے میں صنور ملی انتر

علیہ رسلم کو کوئ مکم منیں ویا جاتا اس میں اہل کتب کی موافقت بند فرماتے ہے۔

فِیمُالُمْ یِنُوْسُرُونِیهِ بِشَهِی تُتُمِّ فُرُّتُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلِّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّهُ عَلَيْ

عال باس بالعرن فت سلمنان إلى عليه وسلم صلاح ما قب العالم المناه عليه وسلم صلاح ما قب العرادة ربل ترمن في المنا عنه مناقب انعار باب ايتان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم صلاح ملك برء بودادة ربل ترمن في المناس في

نزهته القاري (۴) مدل کے منی لٹکانے کے ہیں بہاں مرادیہ ہے کہ بالوں کو اپن مالت پر تھوڑ دیتے کنگھے سے ممیٹ کر اكتفانبي فرات علارے فرا إمراديه الم كور ديتے بيتال ير الكترام يا جوار ديت ان كا گھابن حا آا ہل کتاب کی موافقت کرنے میں دازیر تھا کہ وہ برنسبت مشرکین سے ہم سے قربب بھے ،ایک ویز الہم اورا یک ک البي يرايان كا دعوى د كلتے ستے اس كا حمّال محاكر جو كرتے ميں وہ مامود من اللّٰد موبعد ميں مانگ نكالئے كاسبب يہ موسکت ہے کہ اس کا مکم دیا گیا ہو ۔ یا یہ کم حضورا قدص صلی انٹرعلیہ دسلم نے اس کوازخود بسندفر ہایا ہوکیونک اس میس تزمین ہے ۔ ٧٨٨ عَنْ مَشِرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْر ورَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عُنْهُمُ حفزت عبداللِّر بن عرو دمنی اللِّر تعا فی عنها سنے دوا یت سبے کہ دمول اللّٰہ مسل النّٰہ فَالَ لَهُ مِنكِنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشْا وَ لَا مُتَفَيِّحَتْمًا وَكَاتَ نُوْلُ إِنَّ سِنُ خِيالِكُمُ احْسَنُكُمُ اخْلَاقًا عِم وگ ہیں مبن کے افلاق بہتر ہیں فاحشا كمعنى مي نطرى طور يربركلانى كرنے والا متفتحیش كمعنى مى كوسستى و سیلفت کر کے بدکا می کرنے والا مطلب یہ مواکر مصورا قدم جمل المٹرعلیہ وسلم کسی طرح برکل م نہتے نفطری طور برنکسی طور بریر انسان کے احل کالات میں سے ہے ۔ غصر میں زبان کو قابو میں رکھنا بہت مشکل مواج اور حو قابومیں رکھے وہ بہت باکال ہے۔ ام الومنین معزت ما مُستر د من امتر منها نے کہا کہ د مول الدُّمسل الدُّعلِہ و ملم کو م يُرُرُسُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَ يُنِ الْأَلْخَلَ البُسَرُمُ جی دو باتوں کے درمیان ا نتیار دیاگ تو ای کو انتیار فر مایا جوان دونوں میں زیادہ آسان ہو آ مُرِيكِنَ إِنْمَا فَإِنْ كَانَ إِنْمَا كَانَ أَبْعُدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَرُسُوْلُ ب تک گن و زہو اور اگر حمن ہو تو سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے اور دمول اختر مسلی انٹر علیہ وسلم نے اپنی عبيه فصنا ثل الصحياسة باب مناقب مبدائدين مسعود ط<u>سّه شاني ادب باب لع يكن المنبي صلى المت</u>عليه

ومسلع فيأحيثناً صله في ماب حسن المغلق صلف مستم نفياك ، ترندي بر

نزهنه القادى (٢)

صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ ثُنَّتَهَكَ حُرْمَةُ اللّهِ فَيُنْتَقِمُ لِلّهِ بِهَاعِه وات کے لئے کھی انتقام نہیں یا مگریر کر اداری حرمت کی متک کی جائے توانٹر کے لئے انتقام ایا کرتے سفے ۔

مراديه بے كدونياكى باتوں ميں سے جن دوباتوں كا اختيار ديا جا آاس كئے كدوين كى باتوں ميں اختيار کاسوال ہی منہیں اس لئے دینی ہاتیں یا امور موں گی یامنہی عنہ مامور سرکا ترک گناہ اورمنہی عنہ کا ار کاب گناہ مطلب پر ہے کہ ونیوی معاملات میں کسی تنازع کے وقت جب دوباتیں بیٹنی کی جاتیں اور دونوں میں کوئی

گناه نهوتاتوا سے اختیار فرماتے جواً سان ہوتی ۔

عَنْ عَبْلِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ لَ لَكُدُ لِكُ رَضَى اللَّهُ می حصرت ابوسعید فدری رصی الترتعالی عنه نے کہا کہ نبی صلی الترعید وسلم پروہ نشین تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَيْاءُ مِنَ الْعَكْ لَاء فِي حِلْدِهُ کنواری عورت سے بھی زیاوہ ہیا فر مانے والے ستھ س

٨٨٩ فَالْ حَلَّاثُنَا شُعْبَهُ مِثُلَّهُ وَإِذَا كُرِهِ شَيْئًا عُرِفَ فِي أَوْجُ حکرمیت شعبے اس کے مثل حدیث بیان کی اور برزیادہ کیا جبسی چیزکونا بسندفر انے توناگواری صنور کے چہرے میں پیجانی جاتی

خدل کے معنی بردہ کے ہیں عرب کی ما وت تھی کہ کواری لڑ کیوں سے لئے مکان سے ایک گوشے میں کا 🗢 پردہ طوال کرعالیمدہ رہنے کے لئے جگر بنا دیتے تھے اس کو مدر کہتے ہیں عورتوں میں فطری طور برحیا زیادہ مُوتَى بِ خِصُوصًا كنوارى عورتوں مِس خاص كروہ جو بردہ نشين ہوں ۔اس لئے تقاب بيں بطور مبالغہ كے ذكر كيا بري عديث

محدبن بشارنے مٰدکورہ سندکے سامحد بعینہ روایت کیاا وراس میں بیزیا دہ کیا جب کوئی بات صنورکو ناگوار ہوتی اس کا

اترجبرة مباركه برطابر بوتا حس كويبيانا جامًا يداعلى توش اخلاقي كى بنا برمها -٨ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَاعَابِ

مسلم مستخف صفرت ابو بريره دمنى التارتعالى عذب كها كرحفود اقدس صلى الترعليه وسلم ف كهي كسى كمعاف لنتي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قُطِّ إِنِ اشْتَهَا لَا أَكُلُهُ وَ إِلَّا تَرْكُهُ عَنَّه اعیب نہیں بیان فرمایا اگر حصنور کو اشتہا ہوتی تو تناول فرما نے ورنہ جھوڑ وسیتے

عدة أني وب باب تول الني صلى الشرعليري ملم لميستبروا ولا تعتشروا ص<del>كان 1</del> الحدود باب اقامترالحدود ص<u>سان ا</u> المحادين باب كم التعزيروالا دظير مسلم نصائل ابوداؤدادب \_ عده فاتی اوْبِ باَبِهِ من لعربواجه النامس صلنه باب الحبَيَاصَيُّول مِسلم فعنائل ، ترمَى شمائل ، ابن ما حرزمُ ر عطه تانى اطعرب ماعاب المنبى طعامًا صلام بسلم الوداؤد اطعهُ تريزي بر ابن ماج المعير

ataunnabi.blogspot. نزجت القارى (٢) ولاس كوسمير ليتير ا با فكري بيد يديجبك فاعل ب اس كنه واست تفاكه الوفلان موتامكريداس لغت برج جس مين اساكس مكرة كااعراب تنيو عالتون مين الف محرما تقدم و تاب - بسيا كغروة برئيس مصرت عبد الله بن مسعود رضى التُرتِعا لَياعز كاتول مع كدابوجبل سع مخاطب موكرفرطاياتها أننت اباجهه لم جسياكداس نسخ مي سع جع فتح البارى مي الياكيا اس سے معاند غیر تقارین کواپنی اصلاح کرلینی بیا ہے جو حضرت امام اعظم رصنی اللہ تعالی عند سے اس ارشادی

طعن كرتيس وإنْ مِما لَهُ بِالْبَاقَتُيْسِ \_ كَا هِي سَحَانَ اِلنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبى صلى الله ينعالى عليه وسلم كآنكد سوتى تقى اوردل نبي نَّنَامُ عَنْنُهُ وَلَابِنَامُ قَلْبُهُ \_

عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالُ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ رَضِي صرت انس بن مالک رمنی داند تعالی عنہ فرمانے ستے جس رات رسول الد يلهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ يَقُولُ لَيُلَةً ٱللَّهِ كَا يُوسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ نْ مَسْجِيلِ ٱلْكُعِبَةُ التَّلَاجَاءَ لا ثَلْكَلا لَقُرْفَبُلُ أَنْ يُوْحِيٰ الْهُذِوَهُ تے قبل اس کے کہ حصور کی جا نب وحی کی جاتی ۔ اور حضور کسجد حرام عِمرُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمُ أَيُّهُمْ هُوَفَّقًالَ أَ وَخَيْرُهُمُ وَقَالَ آخِرُهُمْ خُلَا وُاحَيْرُهُمْ وَكَانَتُ إِلَّكَ اللَّهُ ں وہ بی تو ان کے بیچ والے نے کہا جو ان میں سب سے پہتر ہیں ان ک ں رات آنا ہی ہوا اس کے بعد حضور نے ان کو مہیں و یکھا۔ یباں تک کہ وہ وو<sup>ر</sup> خواب میں آئے ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل سنیں سوتا ایسے ہی انبیام

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ئه باب قتل الى جهل سيسرى مديث ملدسا لع صلي

ال المحده و بقرائ بحرت عرین سال یا دوسال با بیک سال بیلی بوا تھا۔

اید هده هو به قرائ بحرت کے بیلے ۔

کے درمیان سوئے ہوئے تھے ۔

حتی اقوی لیل ان اخوری سان دونوں راتوں میں کتنا فعل تھا معلوم نہیں ہوسکا ہوسک ہے کہا بار حتی اقوی لیل ان ونوں راتوں میں کتنا فعل تھا معلوم نہیں ہوسکا ہوسک ہے کہا بار فرنست کی سے وہ فتم ہوجاتی ہے۔

کر نسبت کی سے وہ فتم ہوجاتی ہے۔ اس روایت کا ماصل یہ ہواکر بہل بار کی ماصری وی سے بہلے ہوئی تھی۔

میں نیز جو مدیث کے انیری سے ور فاستی قفظ و هوئی المسحد را الحد احراب اور حضور بیل ارمی وراسی کے دوراب سے موالی میں ہوئی تھی مگر چونک متعدوبار ہوئی تھی وہ اس کے علاوہ میں سی سی میں سی میں سی میں سی میں سی میں سی میں اوراب کے اوراب کے علاوہ میں میں سی میں سی میں سی میں سی میں سی میں اوراب کے اوراب کے علاوہ میں میں سی می سی میں میں سی میں سی میں سی میں سی میں سی میں سی م

نزهته القارى ٢٦) ٢٦٥ والما والما

بقیہ اوقات بیں خواب میں ہوئی ہے۔ اس کے کوئی اشکال نہیں ریھی کہا جاسک ہے کہ فرنستے جس وقت حاصر ہوئے تقے اس وقت صفورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے یعد میں بیار مہو گئے اور فائستینے قط کا مطلب میں ہے کہ

مرائ کے وقت جواستغراق تھا اس سے افاقہ ہوا۔ مُعَنْسُقُ ا \_ مِشْرًا جارمرور کے معلق کی ضمیرے حال ہے اور کتاب الصلوة میں " بذ هب مُعشرِّو" ہے۔ نزهت القارى (٢) ٢٢٨ مناقب

لِسُمِاللهالرِّحمٰنِ الرَّحِيْم

## بَابُ عَلَامًا سِ النَّبُوةِ فِي الْإِسْ لَاحِرُ فَ

اسلام مين نبوت كى علامتون كابيان

موصیح معجزات بنیں کہا علامات کہا اس لئے کہ بعام ہے معجزے کو بھی اور کرامت کو بھی۔ خرق عادات کی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) ادباص نبی سے قبل دعوی نبوت جو خرق عادت اس کے ادادے کے مطابق ظاہر ہووہ معجزہ ہے (۲) کرہ سے معجزہ نبی سے دعوی نبوت کے بعد جو خرق عادت اس کے ادادے کے مطابق ظاہر ہووہ معجزہ ہے (۲) کرہ سے کسی متعقق صالح امتی سے جو خرق عادت اس کے ادادے کے مطابق ہو استدراج ہے ۔ (۵) ابات بکسی کا فربا فاسق سے جو خرق عادت اس کے قصود کے مطابق ہو وہ استدراج ہے ۔ (۵) ابات بکسی کا فربا فاسق سے جو خرق عادت اس کے مقصود کے مطابق ہو وہ استدراج ہے ۔ (۵) ابات بکسی کا فربا فاسق سے جو خرق عادت اس کے مقصود کے مطابق ہو وہ استدراج ہے ۔ میسے مسلمہ کراب کے دیہاں ایک کانا آیا کہ اس کی کا فربا ہو گئے کہ وہ بھی بہر گئے ۔ علامات نبوت ادباص ، معجزہ اکو ایسی سے کہ وہ جس نبی کے امتی جب وہ نبی برحق ہے ۔ اس طرح و لی کی کرامت حقیقت میں نبی کا معزہ سے ۔ کہ وہ جس نبی سے امتی جب وہ نبی برحق ہے ۔ اس طرح و لی کی کرامت حقیقت میں نبی کا معزہ سے ۔

عده سلم فعناكل

مُوَحِدًا لِقَادِي (٧) من موجع رورار مدینے کے بازارمیں ایک جگر کا نام ہے ، ابونعیم کی ایک روایت میں ہے کہ صنرت انس ہی آتم المؤمنین ١٨٩١ حفرت امسلم وسى الله تعالى عنها ك كرس يربن لات تع جس مي تعور اساياني مقار سَمِعْتُ الْحَسَنَ حَلَّ ثَنَا النُّسُ ابْنُ مَالِكِ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عُنَا عنرت انس بن مالک رمنی انتر تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی انترتعالیٰ علیہ و قَالَ حَرَجَ اللَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُغُضِ مَخَارِجِ غریں تشریف سے کئے اور صنور کے ساتھ صنور سے کھ اسماب بھی سکتے وہ -ن اَصْحَابِهِ فَانْطَلُقُوْ الْبِسِيْرُوْنَ تَعَضَرُ بِتِ الصَّلُوةُ فَكُمْ يتُؤَخُّتُونُ فَأَنْظُلُقَ رُجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَعَالِقُكُ حِمِّنَ مَاءَ يَسِهِ ے ایک میاجب کئے اور ایک بیار لائے جس میں تھوڑ اسا مَرْبَعَ عَلَى الْقَالُ حِ تُنْفُرُقُالُ قَوْمُوا تُوصَّوُ أَفْتُوطُ ٱلْفَوْمُ حَتَّى بِكُعْوُ ر یں رکھا ہم فر مال چلو ومنوکرو تو ہوں ی قوم نے ومنوکیا یہاں یک کہ سب نے مُ نَدُوْنَ مِنَ الْوَصُوْءِ وَكَانُوْ اسْتِعِينَ أَوْنَحُوهُ -منوکری ادر یا نظر یاای کے قریب قریب سطے

الله المحروب المحتى المنظم المجتمع الله المنظم الله والمحتى المنظم المحتى المنظم الم

نزهت القارى (١٧)

المناف ا

اس مدیت اور کی میں ہے کہ م بندرہ سوتھ لیکن اس کے بعد حفرت براری مدیت آرہی ہے کہ م قدیت میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ تیرہ سویا ہورہ سوکہا اس نے مرف دہا جہ بن وانصار کو تبایا بقیہ دوسرے جولوگ ادھرادھرسے آئر کر ترکی ہوگئے تھے انھیں نظرانداز کردیا اور جس نے بندرہ سو کہا اس نے انھیں تھی شمار کیا۔

نزهت القارى (۲) ۵۲۷ مناقب

وَسَلَمَ عَلَى سَيْفِيْ وَالْبِيْرِفُكُ عَلَيْمَا عِلَيْمَا عَلَيْمَا فَكُمُّ مَنْ وَ فَحَ فَى الْبِيْرِفُمَكُنْنَا عَلَيْرً کنوں یں ڈال دیا ہم تقوری دیر شہرے ہم ہے اس کا یا نا تھا یہاں یک کہ ہم بعید کے مان تقینا کے تی اور ہیں اور ایس می سراب ہو گئیں۔ سیراب ہو گئے اور ہاری سواریاں میں سراب ہو گئیں۔

المن موج منازی میں اس مدیث کے شروع میں ہے ہے کتم ہوگئے کہ کوفتے شاد کرتے ہو بیشک کمکی فتح فتح کا کہ 1 میں اس مدیث کے شروع میں ہے ہے کتم ہوگئے کا فتح نیا کا میں اس مدید سے بیلے لوائیوں کی لکھ فتح المبنی میں ہی یہ فتح تھی ملح مدید سے بیلے لوائیوں کی دورے مشکرین و کفار مسلمانوں سے دور دور در حربے تقے مسلح مدید سے بعد آپس میں آمدور فت اور ملاقاتیں ہوئے میکس سے اسمیں موقع ملاکہ دو اسلام کے احکام کو سنیں اور موجی اس کا فتیجہ بنکل کوسلے مدید ہے قبل ائیس سال کی طویل مدت میں جنے سلمان ہوئے سنے استے بلک اس سے زیادہ فتی میں جوئے ہوئے جند سالوں میں ہوئے یہ واقعہ مصرب وقت ہوا تھا جب اور کو میں میں مدکور واقعہ کے علاوہ ہے ، علام ابن جرنے فرمایا کہ مدین والا واقعہ مدین والا واقعہ مارک وقت ہوا تھا جب اوگوں کو وصنو کرنے کی صرورت تھی اور کنوی والا واقعہ اس کے علاوہ ہے ۔

مه ۱ عن علقمة عن عبل الله موسى الله تعالى عنه قال كنا الله تعالى عنه قال كنا الله تعالى عنه قال كنا الله موسيط صرب بدرائد بن سود رمق الله تعالى مذخهم بن بن بن كركة وا نتي من الله تعالى الله والمنا الله والمنا الله والله و

عه المغازى باب غزوة الحديبيه صفه ووطيق ع

الماره المعارم المعاره المعاره المعارد المعار

معیم سی حضرت عبداللہ بنمسعود رصی اللہ تعالیٰ عذکے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلم میں موجود اسلم میں موجود اسلم میں کر صفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود اسلم میں موجود تقی اس میں ہمار سے ایمان ویقین میں طبانیت اور قوت بیدا ہم وقت میں اسلم وی تعلق اس میں ہمار سے ایمان ویقین میں طبانیت اور قوت بیدا ہم وی معجزات کا فرول کو ڈرانے کے لئے ظاہر ہموتے تعظیم معجزات کے دونوں فائد سے بین کی معجزات اسلم میں برکت اور بشارت سے بیشا معوکوں کا بیٹ بھرا با اور بعض تحویوں واندار کے لئے میں ، مشلاً سورے گئین ، زمین میں وحسانا یا بیاسوں کا بلاک موجانا۔

علار کا سی اختلاف ہے کہ کون پانی افضل ہے تحقیق یہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشا مبارک سے جو پانی جاری موا و دسب پانیوں سے افضل ہے ۔ حتی کا زم زم شریف سے بھی ۔ کسبدیجے الطعا حرب اس سے نابت مہوا کہ جا دات میں بعنی ایک گونہ میات ہے وہ تسبیع بڑھے ہیں جے اہا باطن سنتے بھی میں یتب جنبے قبری کے علاوہ ہے ۔

الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله تعالى عنه الله تعرب مرد من الله تعالى منها نه بها الله تعرب مرد من الله تعليه وسكم يخطب الله عنه عنه الله تعليه وسكم يخطب الله عنه عنه الله تعليه وسكم يخطب الله عنه الله تعليه وسم الله تعليه وسم الله تعليه الله تعليه الله تعليه تعليه الله تعليه تعليه تعليه تعليه تعليه الله تعليه تعل

و مربح اس برمفعل کام نزمة القاری جلد الث مصص برم و بیکا ہے ناظر بن وہي رجوع م موجع الله من وہي رجوع م

بخ عده ترغری مناقب :

نزهت القارى (٧)

نزهته القارى دمى

عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ اللَّهِ ر سر من محمد ابو ہرریرہ رصی الٹر تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما سَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَيَاتِينٌ عَلَىٰ أَحَدِ كُمُنَّ مَا كُلُكُ

نم پر ایک ایساز مانہ آئے گاکہ لوگوں کے نزدیک میراویدار بہت زیاوہ بیارا ہوگا بانسبت اس

يُرَانِيُ ٱحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونُ لَهُ مِثْلُ ٱهْلِهِ وَمَالِلَهِ -ے کہ اس کے لئے اس کے اہل و مال کے برابر اور بھو ۔

ا من مسمح بهاں حصرت ابوہر رہرہ رصنی الٹر تعالیٰ عنہ سے مروی تین حدیثوں کو امام بخاری نے اکٹھا ذکر کر دیا تا

جَنْ مِن الله مُعَمَّد الله عَلَى الله عَتَى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نَعَالَ المُعَمَّدُ الشَّعُمُ اور دوسرى حتى تُقاتبلوالنَّدُدِ عَسِرى مديث كبي ندكور نبي على اس لئے ہم نے اس كوبيان ذكر كرويا ـ اس كا حاصل يہ ہے ك

ان سے داوں میں میری محبت بہت ریا دہ ہوگی جس کی وجہ سے انھیں میرے ویدار کاشوق شدید ہوگا۔ آناکہ وہ یہ آرزور کھیں گے کرسی بھی قیمت بہم حضور کا ویدار کرئیں ۔ اپنے ابل وعیال مال ودولت کی ان کے نظریس میرے دیدا ،

کے مقاملے میں کوئی قیمت نہ ہوگی ۔

عَنى هُمَامِ عَنِي أَنِي هُونِيرَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَندُ أَنَّ النَّبِيُّ صَر

عصرت ابو ہر برہ رصی انٹر تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی صلی انٹر علیہ وسلم نے ف مَلَنْدِ وَسَلَّمَ فَالَ لَا تَفْتُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا حُونًا وَكُومُانَ مِ

اس وقت یک تیامت فائم نه ہوگی جب یک تم نوفر اور کرمان سے لڑائی نہ کر لوگے ( یعنی

حُمْرُالْوُجُوْدِ فَطْسَ الْأَنْوُنِ صِغَارُالْأَعُيُنَ كَاتَ وَ

و واور کرمان کے عجمیوں سے لڑائی نہ کر لو گے ) سرخ چہرے والے بیپٹی ناک والے بچھوٹی آنکھ والے كَآنًا الْمُطْرَقُة يُغَالَّهُمُ الشَّغُرُ تَابِعَهُ غَيْرِهُ عن عَبْدالوراق -

ان کے چبرے تبہ بہ تبہ منڈھی موئی ڈھالی طرح موں کے اوران کا جوتا بال موکا \_

خوز اہرواز اورنستر کے بلا دکو کہتے ہیں میرکہ مان "خراسان اور بحر مزندعراق عجم اور سبحستان

ٱخْبَرَ فِي فَكِيْسُ قَالَ ٱبْنَيْنَا أَيَاهُ رَيْرَة رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ فَقًا من مصرت ابو جریره رصی ادیر تعالی عند نے کہا کہ بیس تین سال حصنور کی صحبت میں ر احضورا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) ٥٣٠ مناقب

الله ، ه الله عن المُعَنَيْ وَالْ سَلَمَة بَنِ عَبْلِ الرَّحْلِي الْكُونِيُكُ الله وَالْ الله وَ الله وَ الله و الله و

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

موصت القادى (٢) مناتب 241 اس مدیت کا مامسل یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ تعفی ہے جوان فتنوں سے بالکلید کار کمٹی اس مدیت کا مامسل یہ ہے کہ اس کے بعدان فتنوں سے جو بتنائی کم سگاؤر کھے گاوہ زیاج ر گاؤر کھنے والے سے بہتر ہوگا۔ عنایت احتیاط یہ ہے کدان فتنوں سے معلوم کرنے کی می کوشس نرکی جائے اس میں خطره مع كرآدى فتضيي مبتلام ومائع كار ( في طريق أخرى) ألاَاتَ ابَا بَكُويَ زِنِيهُ مِنَ الصَّلَوْةُ صَلَوْةً ثُمَنْ فَاتَّتُكُمُ ووسری سند کے ساتھ ابن شہاب ہی سے مدیث ندکور کے مثل مردی ہے مگراس میں یہ زیادہ ب نمازوں میں ایک نماز ایسی نبع حس سے وہ فوت موکئی کویاس سے ابل ومال جمیس لئے گئے ۔ مطلب یہ ہے کہ بطریق ابو بکرین عبدالرحمٰن بن مارٹ جوروایت ہے اس میں مدکورہ بالامضمو<sup>ل</sup> ك بدريمي زائد ج، ومن الصلوة صلوة الخ " ١٩٩٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ عَنْ إِبْنِ مُسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ تُعَالَى عُنْ معزت عبد الله بن مسعود رمنی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی کریم ملی الله عَنِ النَّبَىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ سَتَكُونُ أُنْزُلَةٌ وَالْمُومُ مَا لَى مليه وسلم نے فرمایا عنقریب ترجیمی سلوک موس اور ایسی باتیں موں گی جوتم کو نا گوار تَنْكِرُونَهَا قَالَوْا يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَاهُمُ نَا وَقَالَ نُؤُذُّونَ الْحَقَّ الَّذَا جوں کی ہو گؤں نے عرصٰ کیا یا رسول النّد تو ہمیں کیا حکم و بیتے ہیں ۽ فرایا تم پرجوحق عَلَيْكُمْ وَتُسُا كُونَ اللهُ الذِي نَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَتُسُا كُونَ اللهُ الذِي نَكُمْ ہے اے اداکرو اور تمہارا جو حق ہے افتدے مانگو ۔ يىنى تمبارا جوىق بے تمبي منيس طے كار اور جولوك حق دار نبي النفيس ويا مائے كا ورجى باتير رِ حَمَّى مِوں كَى جُونامنا سب موں كَى اوريسب إتين مكام كى طرف تسے موں كَى مصنور ملى الله رتعاليٰ علیہ دسلم کی ہدایت کامطلب یہ مقاکراس سے با وجود تم لوگ جائز باتوں کیں حکام کی اطاعت کرنا جہاد کے ئے باتے تو شریب مونا ۔عشرورکوٰۃ انھیں ا داکرنا ٹاکرفتنہ اورشورش نہو۔

عدمتان نِسَ قول الني صلى الله عَليه وَسُلَّم سِسَرُون بعدى الخ صين السلم ، مغازى ترغرى فَسَن مَسْتِهَ المَسْتِهِ وَمِعْلِمِهِ وَمِعْلِمِهِ وَمِعْلِمُهُ وَمُعْلِمُهُ وَمِعْلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْ

نزهت القارى (۲) مناقب حعنرت ابو ہردرہ دصنی انکہ تعالیٰ عنہ نے کہاکہ دمول دنٹرصلی دنٹرتعالیٰ علیہ وس مُوْكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُهُ فَلِكُ النَّاسَ هَٰذَا الْحُقَّ نبیلۂ قریش کے کچولوگ کو گوں کو ہلاک کریں گے کو گوں نے بوچھا بھر ہم يْنِ قَالَوْ افْمَاتَامُهُ نَاقَالُ لَوْ أَنَّ النَّاسُ اعْتَزُكُونُهُ مكم ويتة بي فرمايا كاش كه لوك ان سے عليمده رست -مینی قریش سے کچھ افراد فیتنے فسا دا مھا کرلڑائیاں کریں تے جس میں لوگ ہلاک ہوں گے اسے وقت میں لوگوں کے لئے بہتریہ ہے کہ ان لوگوں سے عالمحدہ رہیں۔ حَلَّا ثَنَاعُمُ رُونُكُ يُعِيى بْنِ سَعِيْدَ لِأَمْرُويُ عَن حَلَّا لا قَال تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سناکہ میری امت کی ہاکت قریش کے ہو بڑوں سے تُركِيشِ فَقَالُ مُنْ وَانُ - غِلْمَهُ ﴾ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةً إِنْ شِئْتَ أَنْ ہے۔ اس بر مردان نے کہا لونڈے ؟ تو ابو ہریرہ نے فرایا اگر تو یا ہے كُمُ بَنِي ثُلَانٍ وَبَيْ ثُلَانٍ عِهِ یں ان کا نام ہے لول بنی فلاں بنی فلاں ہیں ۔ تن میں یہ ہے کہ وان نے کہاان پرانٹر کی نعنت ہو اونڈے ؟ نیزو ہاں آغیّ کھُنے گھ ہے جوعلام کی جمع اُنعَلِمَتُ کی تصغیرہے ، غلام نابا نغ بیتے کو کہتے ہیں نیزغلام اس نوجوان كالمجى كتته بمن مس كى ديميس بعيك رسى مول سبزة آغازمو سلاطيق بني اميرمول يا بني عبا ا امت مي فساديميلا ياخونريزيا كي مثلًا يزيد بحود بهمروان - اس كابياع بدالملك سفاك اورابوالعباس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لم، فتن، عسب نانى رفتن باب تول النبي هلاك المتى الخ طاع:

ننهته القارى (٢) مناقب

مان ان سے کوئی بھی نوعر نہیں تھا لا محالہ شراح کواس کی توجیہ کرنی بڑی کہ بہاں اس کالازمی معنی مراد معنی کم عقل، زود رئے ، ضدی ۔ نا فدائرس، فنتن میں یہ بھی زائد ہے ۔ عمروبن کی کہتے ہیں کہ میں اپنے وادا معید بن عروبن کی کہتے ہیں کہ میں اپنے وادا معید بن عروب کے ساتھ شام جا تا تھا، بنی مروان سے پاس جب وہ شام کے مالک ہوئے میں نے ان کو دیکا کہ نوعر ہے تھے نو انہوں نے ہم سے کہا ہموسکتا ہے کہ یہاں میں سے مہول تو میں نے کہا آپ تو ب جا تھا ہوسکتا ہے کہ یہاں میں سے مہول تو میں نے کہا آپ تو ب جا تھا ہوں کے ہم سے کہا ہموسکتا ہے کہ یہاں میں سے مہول تو میں نے کہا آپ تو ب جا تھا ہم ہوسکتا ہم وسکتا ہے کہ یہاں میں سب سے بہا ، نیز بد ہوجس برقر بنے وہ حدیث میں ندکورین سے مراد بنی مروان ہوں اور ان میں سب سے بہا ، نیز بد ہوجس برقر بنے وہ حدیث میں فدکورین سے مراد بنی مروان ہوں اور ان میں سب سے بہا ، نیز بد ہوجس برقر بنے وہ کہ مدیث میں فدکورین سے مراد بنی مروان ہوں اور ان میں سب سے بہا ، نیز بد ہوجس برقر بنے وہ کی کا انداز اور دیول

آرمنی سی شراح نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد حصرت علی اور صنت معاویہ کے درمیاں ہونے کے مرکز اس سے مراد حصرت علی اور صنت معاویہ کے درمیاں ہونے کے مرکز اس استہانی خونر بزتباہ کن جنگ صفین ہے جہاں ایک سوڈ لل دن مقابلہ ہوتا رہا اور ستر مرتبہ یا زمید مرتبہ یا زمید مرتبہ یا زمید مرتبہ یا زمید مرتبہ یا درمی میں استی میں میں ستر ہرار مسلمان مارے گئے اور محتولین کی اتنی کیٹر تعداد تھی کہ ایک قبریس بچاس ہوگ و من کئے جانے ہے ۔ دجا کی اسم مبالغہ ہے اس کے عنی فریب اور دھوکاد نے کے ہیں ان میس دجالوں میں سے کھی کا در بہت سے جھوٹے مرعیان نبوت بیا کھی کا در بہت سے جھوٹے مرعیان نبوت بیا

https://ataunnabi.blogspot نزهت القارى دام مہوئے ہیں ماصنی قریب میں غلام احمد قادیانی دجال مہوا ہے اور جوباتی ہیں وہ آئندہ ہوں گے۔ ٨ . ٩ . عَنْ سُؤَيْدِ بُنِ عَفْلَةٌ قَالَ، قَالَ عَلَيْ مُرْخِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ ور سر الله من الله الله تعالى عنه في ما يا كه جب بين مم سے رسول الله صلى المائد اَحَلَّ ثَنُّكُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نُ عَآءً أَحَتُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُذِبُ عَلَيْهِ وَإِذْ أَحَدًّا ثُنُّتُكُمْ فِنْمَا بَ میں محضور پر جھوٹ باندھوں اور حب میں متم سے ایسی بات بیان کروں تو وہ كُمُ وَإِنَّ الْحَرِينَ بُحِدْ عَدْ شَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ بارے در میان ہے بے شک نظائی خصیہ سر سیر سیے میں نے نبی صلی النڈر تعالیٰ علیہ ہ يَقُونُ لُ مَا لِيِّ فِي آخُوالْوَ مَانَ فَوْصُحُكُ ثَاعُ الْأَسُنَانِ سُفْهَاعُ کہ آخیرزمانے میں ایک قوم آئے گئی جو نوعمرا ور بے وقو ف مہو گئ متمام فعلوق کیے کی اسلام سے مکل جاتے گئی جیساکہ سے قِ السُّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُحَاوِثُ ايْمَانُهُمُ حَنَاجِرَهُمُ فَأَيْثُمُ ن کا قتل کرتا قنل کرنے والے کے لئے تیامت کے دن تواب ہوگا ۔ ره ماخل عقه " لاانی میں اس کی اجازت ہے کرائیسی تدبیر کی جائے کر وشمن جبگل میری میں اس جات لين جهال تك بوسك توريرا ورتعريض سه كام ليا جائ ليكن ارموقعه ايسانازك

کا ایمان ان کے ''فوئے سے اُگے نہ بڑھے گا تم آن کو جہاں میں یا دُقتن کردِ اس لیے' کہ ِمُوْ هُمُ فَاقُتُلُوُ هُمْ فَانَ قُعُلُهُمْ أَجُرُلِ نَ فَعَلَهُمْ الْجِيَامَةِ عِلَى الْمِيامَةِ ع

آجائے کر بغیر مرتبح غلط بیانی سے کام نہ جل سکے تواس کی بھی اجازت ہے۔ فى آخوالنومان مشراح نع مكف به كراس سعمراً وحوارج بين مين ان حدات في آخرال بان

عه تان؛ ففاك القرآن ما معن على القرآن طف استعابه إلى بات قدّال المخواج صلا مسلم إ ركوة ، ابوداؤد السنة ، بشائي ، محارب،

نزهت القارى (٢) مهم

فَقُلْنَا ٱلْالْمُنْنُنْ مِنْ لَنَا ٱلْاتَلْ عُواللّٰهُ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي مِنْ اللّٰهِ لَنَا ٱلْأَكُونِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مِنْ اللَّهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ مِنْ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ اللّٰلِمِلْمُ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِل

مارے سے یون مرد ہیں ہسے آپ الدر سے یون دہ ہیں سرائے برہیم سے ہم الم اللہ کر کی فرک فی الد کر صن فی نے بعل فیصاع بالمنشار فیکو صنع کی میں میں ماروں میں میں میں ماروں میں اس کے میں یہ شمنس مرتا میں سے لئے زین میں گڑھا تھوور ماتا اس کو گڑھے میں کی ماتا پھر آوا لاکر اس کے

عَلَىٰ زَاسِهِ فَكُنْتُ فَيُ بِالْنَكِيْنِ وَمَا يُصُلَّ لَهُ ذَالِكَ عَنْ دِنْنِهِ وَيُمُشُكُمُ اللَّهِ مَا يَكُنْتُ لَكُ اللَّهُ عَنْ دِنْنِهِ وَيُمُشُكُمُ اللَّهُ عَنْ دِنْنِهِ وَكُمُّ نَبِي مِنْ وَ وَرَبِي عَنْ وَرَبِي مِنْ مِنْ اور لوجها مِرْبِر المَا بَا يَكُنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَكُنْ نَبِي مِنْ وَ وَرَبِي اللَّهُ عَنْ وَرَبِي مِنْ مِنْ اور لوجها مِنْ اللَّهُ عَنْ وَرَبِي مِنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ وَمُنْ اللَّهُ عَنْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ فَعَنْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمُنْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّ

بِامشاط الْحَدِيْ فِي لِمَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْيُمِ الْوُعَضِي وَمَا يُصِيدُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِيدُ اللَّ

دُلِكُ عَنْ دِيْنِهِ وَاللَّهِ لَهُمَّ يَتِي هٰذَالْاَ مُنْ حَتَّى لَيْنِيرَ التَّاكِ

بھنایہ دین کام بوکا ہو را موکر رہے گا یہاں یک کر موار صنفارے صر موت مِنْ صَنْعُاءً إِلَى حَصَمُ مَوْتَ لَا يَحَافُ إِلَا اللهُ أَوِالَّذِ مَنْ عَلَىٰ

رے صف مرابی من مول اور کی ای اور ایسی کی اور الله اردان ماب سی کی اور الله اردان ماب سی کی ایک ماب کی ایک می م یک مائ می ادار کے موا اسے مسی کا تو ف نام مولا یا اپنی مبکر یوں بر بھیٹر نے کا ا

غَنِمَ 4 وَ لِكِتَّكُمُ فَسُنْتَعَجِلُوْنَ عِنْ يَكُنْ ثَمَ لُورٌ مِلْدِي مِلْ سِعَ بُورِ

موجه السباب مالقی النبی صل انته علیه وسلمیں برا کہ ہے کرانغیں مٹرکین سے سخت تکلیف ہونی تھی است میں است کے میں کوئی مامی ویا ورزیخا اس کے ان کاست کے میں کوئی مامی ویا ورزیخا اس کے ان

بِسِمْ کُرایسے ابسے مظالم ڈھاتے تھے جسے سن کرروح لرز ماتی ہے انھیں و کہتے ہوتے انگاروں برلٹا کر سینہ پر بھاری پچقرد کو کرمڑھ جاتے اور اس وقت تک زھیوڑتے جب یک انگارے بچھرز جاتے ایک وفعران کے ظالم آقانے لو ہاتیا کران کے سرکو واغ دیا ان جان لیوامصائب سے تنگ آکرا بھوں نے ورخواست بیش میں بھ

صندهاع \_ يمن كادارالسلطنت عقاا وروان كاسب عيراشهر \_

حضی صوت - صنعارے جاروں سے زیادہ کی مسافت برایک شہرہے۔ اوراس کا بھی انتمال ہے کرصنعار سے مراوشام کا صنعار ہو ہوشام میں وشق سے باب الفوادیس کے اطراف میں ایک ستی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج ایک انسان کا ایک شہرے دوسرے شہریں جانا فطرہ سے فالی شہیں لیکن وقت آھے گا کر پورے عرب میں اسلام جیل جائے گا ورایساامن قائم ہوگا کہ سی سفریس کوئی فطرہ محسوس نہیں ہوگا۔ اگر چہ وہ لما سفر ہو۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهترا لقادی (۲) إِنَّكَ لَسُتُ مِنْ أَهْلِ النَّالِ وَلَكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ - عنه یاس جاتو اور اس سے مہوتم اہل نارسے نہیں بلکہ جنتیوں میں سے مو حصرت نابت بن قيس رصني الترنغالي عنه بلندا وا زيزرگ نففه حصنورا قدس صلى الترتيالي علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اوسی آوازسے بات کی کرتے تنفی حب یہ آیت نازل مہو تی۔ اسدایمان والونی کی آوازیر آوازاونی زکرواوران سے بات ئاأَيُّهَا الَّذِينَ لَا تَرْفَعُوْ ااصُوَاتَكُمُ فَوْقَ بندا وازس نركرو جيستمس بعض معض سركتاب كركهين صَوْتِ النَّيِّ وَلَا تَحْبَهُ رُوْالُهُ بِالْقَوْلَ كَعَهْ ر اعال اكارت ندم وجأئيس اورتهه مين خبرهي ندم و-بَغْضِكُمُ لِبَغْضِ اَنْ تَحْبَطَا غَمَا لُكُمُ وَاَنْتُمُ لانتنعرون " محرات أيت ٥ توحفزن ثابت بن قيس فيسها كديراً يت ميرے بارے ميں نازل ہوتی ہے اور وہ گھرمیں بلیھ اسے۔ مضورا قدس صلی التیرتنا کی علیه وسلم کے ارشا د کامطلب میرتھا کہ بیر ہے اوبی کی نیت سے اوٹی آواز سے بات منہ پر نے فطری طور بیران کی آواز کہا وسمی ہے فرمایا کہ بیر قابل تعربیت زندگی گذار پینگے اور شہید ہو کم مريئكيه حضرت انس كميتة بين كربهم ان كود ليكفئه تؤكيته كمديعنتي بين يرتب الجهاد مين گذر دپيكا كه جنگ يمامة مي جب سلمانوں میں کچھ ابتری بریدا ہوگئی تھی تو اعفوں نے اپنے بدن میں خوشبو ملی اور کفن بہنا لڑنے لڑتے شهيد ہوگئے۔ عَنْ أَبِي إِنْ عَالَ سَمِعْتُ الْبُرَاءُ بُنْ عَا زِيرٍ قَالَ قَرُ وَكُ ور سرت حصرت براربن عازب رصنی در ترعنه نے کہا ایک صاحب نے سورہ کہف پر اھا۔ اور كْكَهُفْ وَفِي الدَّارِدَ اجَّهُ فَجُعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَكُمْ فَإِذَا ضَبَابَهُ ۗ أُوْ ر میں ایک بچو پاید تھا جو بد کنے لگا تو اس نے سلامتی کی دعا مانگی پھر آیا تک سَحَابِه عَنْ خَيشِيَتُهُ فَذَكُرَ ﴾ للنبِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ إِنْ یکھاکہ باول اس کو گھیرے ہوئے ہے اس کو نبی صلی انٹرعلیہ وسلم سے وکر کیا تو ضرایا المَوْنُ فَإِنَّهَا السَّكَنُهُ مُنْزَكَتُ لِلْقُوْآنِ أَوْتَانُزَّلَتُ لِلْقُرْآنِ رَعْنُهُ اے فلاں پڑھنے رہو یہ سمین تھا جو قرآن کے لئے اترا ۔ عئه ثانى كتاب التفسيرمورة حجرات باب لا توفعوا اصوا تكعرصك عقه تفسيرسوره نَعَ بَابِ هوالذَى انزل السكينة مكك نَفنائل القرَان باب فضل الكهف صلح مسلم صلوّة -ترمذى فضاكل القرآن

https://ataunnabi.blogspot.com مزهتزالقادي (١٩) يه صاحب مفزت أسَيْر بن مُصنير رصني العُرتعا لي عنه سقے - إقْ راء في لان " بيني تم كوير مصحد رمها يابئ مقار قرارت بندبني كربي جامية مقى سكينه، التكركي طرف سے ايك نشانى ہے كيو قبوليت اور نزول رحت كى دليل سے خس سے ساتھ فرستے موتے ہی جو قرآن سنتے ہیں۔ حَدَّ ثُنَا الْكُو السَّعَاقَ فَالْسَمِعْتُ الْبُرُاءُ بْنُ إِ میرے باپ سے باس ان کے گھر اُ نے اور ان سے کیا وہ خر <u>، دو نوں حضرات نے کیا کیا ہم اجب آپ رسول احتراصلی دیٹر تعالیٰ علیہ وسلم س</u> ں نے فرمایا ہاں بیان مروں گا۔ ہم رات معربطے اور صبح کو چلتے رہی بہائک تھیک دوپہر موکئی اورداستہ خالی ہو گیا اس میں کوئی مہیں گذرر باعقاکہ ہما رے سامنے سُ فَنَزَلْنَاعِنْدُ وَوَسَوَّنِي لِلنَّي صَلَّى اللهُ عَ دارچٹان آئی جس میں دھوپ مہیں تھی ہم و ہاں اتر پڑے میں نے نبی صلی انتارتعالیٰ، نُكَانًا بِهِذِئُ كُنُنَاهُ عَلَيْهِ وَنَسَظِيعٌ عَلَيْهِ فَوْوَةٌ وَقُلْتُ لَنُمْ بِالسُّ مے لئے زمین برابری اور میں نے حصنور کے لئے ایک پوشین بچھا دی اور عرص کی یا رسول الندسو اللهِ وَأَنَا أَنْفَقُنُ لَكُ مَا حَوْلَكَ قَنَامُ وَخُرَجْتُ أَنْفُضُى مَ ا وربیں آپ کے ارد گرد نظرر کھوں کا رسول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم سو کے اور میں إدھ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مناقب

249

نزهترالقارى دلى

عَلَيْهِ النِّبَيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَا زُرَّطَمَتْ بِهِ فَرْسُهُ یا یائم عم نرکرو بیشک افتد جارے ساتھ ہے ۔ نبی صل افتد تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت کی دعاک تواس إِلَّا بُطْنِهَا أَسَى فِي جَلِّهِ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهُمْ يُرُّ فَهَالَ إِنَّ ٱ کا تھوڑا مع اس کے پیٹے تک وحنس کیا میں گان کرتا مول کدا تھوں نے یہ بھی کہا تھا سخت رسی سی أُمُ ٱكْمَا قُدْدَ عَوْنُمُا عَلَىٰ فَادْعُواالله كِي وَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمًا ز میرکونٹک ہوگیا سراقہ نے کہا میراگان ہے کہ تم دونوں نے میرے لئے بدعا کی ہے۔ اب میرے پھٹھائے لطُّلُبَ عُدْ عَالَهُ اللَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَا فَيَعَلَ ی و ماکرو ۔ نداکی قسم جہیں و حوند سے والوں کو وایس کرووں کا نبی صلی دنتر تعالی علیہ وسلم نے دِيلُقِي أَحُدُ الْ لَا قَالَ قِلْ لَفُنْتُكُمْ مَا هُنَا فَلَا يُلْقِي آحِدُ ال س کے قضاکارے کی دعالی تو وہ زمین ہے بحل آیا اس کے بعدوہ کسیٰ سے متیا تو کہتا کہ میں سہاں کافر کردیج رُدِّ لُا قَالَ وَوَ فِيٰ لَيٰا۔ على موں مس سے مجی اس کی ملاقات موتی اس کو لوٹا دیتا اس نے ہم سے جود عدہ کیا تھا اس کو اس نے ہو راک ۔ عدیث ہجرت کے مرکزی داوی ابواسمات عروبن عبدالت سیدی ہیں ان سے رہیرین میا اوران کے معاتی فدیج اور اسرائیل نے روایت کیا ہے نیزان کے بوتے یوسف ناسا نے بھی اور شعبہ نے بھی لیکن مرر وایت میں کو مقوراً بہت تغیر اور کمی بیٹی ہے ۔ یہاں جوروایت ہے وہ مات تنظفے بعدے واقعات برشنل ہے جس کی بتدامیہاں سے کی ہے کہم دات بھر بلیے اور دوسرے دن دوہر ک علية ره الل أفره ١٨ بجرت كاابتدائ مصدحضرت ام الموسنين فاكتثه رصنى دالله تعالى عنباك دوايت سيمفصل كذريكات

اس مدیث یوس و دواجم واقع میں ایک دودھ کا دوسراسراقہ کا۔ مزیقفیل باب البحرت میں آئی کی۔
اس مدیث سے علما کے سور نے یہ استدلال کیا ہے کہ مدیث کی تعلیم پر اجرت مینی مائز ہے اس لئے کہ
بعض دوایتوں میں ابتدار مدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت ابو بحر نے حصزت عاذب ہے کہ برارے کہ دو
کم یہ مجاوہ میرے گھر پنجا دے ۔ اس برعازب نے کہانہیں مب یک آپ بحرت کا واقعہ نہیاں فرمائیں ۔ لین
اب کا یہ استدلال غلط ہے ۔ یہ مجاوہ گھر پنجا نا مدیث سنا نے کی اجرت میں منہیں متھا بکداس زمانے کے دستور

عله اللقطه باب صلى ماب فضائل المعاجرين م<u>هاه</u> ـ باب عجرة النى صلى الله عليه وسلم معدة النى صلى الله عليه وسلم معدة النوال مرب ماب سنوب الملين ماسم الاشرب ـ بجرت ـ ز بر ـ

<u>CONTROL CONTROL CONTR</u>

نزهت القارى ٢٥)

170

مناقب

الله و حلاتنا عَبْدُ الْعُرْيْزِعُنَ الْسُ رَضَى الله و تَعَالَى عَنْهُ كُلْ فَ وَلَا الله و الله و

فَقَا لَوُاهِٰ إِنَّ الْمِعُلُ مَعَهُمُ وَاصْحَابِهِ لَمُنَاهُ رَبِهِ مُنْهُمُ مُ نَبُسُنُوُا عَنَى الْمُناهُ و اَ دميوں نے كہاكہ يه محد صلى دسّرتعالى عليه وسلم اوران كے اصحاب كاكام ہے - يہ جب ان صكاحِبْنَا فَالْقَوْدُ فَحَقُولُ اللّهُ فَاعْمُ تَقُولُ لَهُ فِي الْاَرْضِ مَا اسْتَطَاعُولُ صَاحِبُونَ عَلَا اللّهُ اللّ

فَاضَبِع وَقُلْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضَ فَقَالُوْ اهْلَ الْمُعَلِّ فَعَلَ مُحَمَّدٍ وَأَصْعَابِهِ اس كي آدميوں نے اس كے لئے گڈھا كھودا اورجہاں تك ہوسگا نوب گہرا كھودا يرمبع كوديجاتو

كَبُشُوُ اعْنَى صَاحِبُنَا لَمُنَا هُوَرِبِ مِنْهُ مُنَا لَقُونُ لَا فَكُولُوا لَهُ فَاعْمُنَا الْمُنَا الْمُن رمين خاس كوپينيك دياتها اب پهرلوگوں نے كہاكہ يہ محداور ان كے اصحاب كاكام ہے البھوں نے ہمالے ساتھا

عليه ففناك المباجريت ص10

مناقب مناقب مناقب

ی قبر کواد هیر دیااوراہ باہر بھینک ویا کیو بحرین ان سے بھاگ آیا تھا۔ بھیراس سے لئے گلاھا کھودااور مبتنا گہراکھور کھتے اگریسکی ہے کہ 11 بڑا دیوں کی الکا گری کا ہے۔

تے آناگہاکھودا بیم صبح کودیکے کنین نے اسکو ہے بنک دیا البنوں نے جانا لے نسانوں کی طرف سے نبیل کھوٹے بھی اسکو ہے بنک دیا۔

فَجَعَلَ يُقَولُ إِنْ حَعَلَ لِي هَحَمَّنَ أَلْامُومِ نَعَدِ لا سَمِعَتُهُ وَقَدِمَهَا

فِی بَشْرِکَتِنْ يُرِمِن قَوْمِهِ فَا قَبْلَ إِلَيْهُ رَسُنُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

وَمَعَهُ ثَامِهُ بِنُ قَيْسِ بَنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَلِرُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ

وسلم کے استے میں محبور کی فہنی کا مکڑا تھا حضور مسلمہ کے پاس کھڑے موٹ وہ اپنے ہمرامیوں

وَسَلَّمُ قَطْعَهُ حَبِرِنِهِ حَتَىٰ وَقَفَ عَلَى مُسَيِّمُ لَهُ إَنْ اصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَى مُسَيِّمُ لَهُ إِنْ اللهُ اللهُل

لَوْسَئُلْتَنِي هُذِهِ الْقِطْعَة مَا اعْطَيْتُكَهَا وَكُنْ تَعُنُّ وَأَفْرُ اللَّهِ فِينَكُ

رے کا اور مجے یقین ہے کہ تو ہی وہ ہے جس کے بارے میں مجھے دکھا یا کی ہے جو میں نے دیکھا ہے۔

عله تانی بغازی باب وفد بنی منیفه باب قصت اسودالعنسی ۱۳۵۰ - الرویا با با ذاطادالشی فی المناهر ط<u>کانا</u> تودید باب قول الله انما امرانا لشنی صلال مسلم ترخی، نسانی ، الرویا -

نزهتاالقادی (م) 244 يْنَا بُوْهُ وَيْرَةُ أَنَّ مَا شُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدٍ وْسَ ا بوہربرہ دمنی انڈعنہ نے خبروی کر رسول انڈصلی انٹدتعا کی علیہ وسلم نے فرا یا کہ بيناانانا يتعرَّمَا يُتُ فِي يَدَى سِوَامَ نِنِ مِنْ دُهَبِ فَاهُهَىٰ شَانَعْمُ ں نے اپنے دونوں باتھوں میں سونے کی دو کئٹن و تیجے قبس نے مجھے پریشانی میں وال دیا یں میری مانپ وخی کی حمی کہ ان بربھوبک مارو میں نے ان دونوں پربھوبکاتودونوں ابِ بَعْدِي نَكَانَ أَخْدُ هُمَا الْعُنسِنِي وَ الْآخُرُمُسَنِهِ - میں نے اس کی تبیریے کی ہے کہ یہ دوکذاب ہیں جومیرے بعد تعلیں سے ان میں سے ی ہے دو سرامسیلمہ نمامہ والا ۔ مغازى مي ب كمسيمه مريز طيبه أيا تومارت كي بياك كورهمراجس كانام كيسه تقا يەمسىلمەكذاپ كى زوجىت مىسىمى يىسىلمەسنىة الونودسى يىم مىن بىنى مىنىفە كىركى وف ي کے ساتھ آیا تھا ۔ یہ دس سے کھدا وہرآ دمی ہتھے مسیلمہ کذاب بڑا وُہررہ کی و فدکے بقیدا فراد مسجد میں رصلی دینرعلیہ دسلر کی فدمت میں فاصر ہوئے اس وقت تک اس نے نبوت کا دعوٰ ی منہیں کیا تھا رطته سے وابسی کے بعد بیسب مرتدمو محتے اورمسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعوی کرویا۔ بیکھ طلسم بھی مانتا ہتھا شلاً انڈے کوشیشی میں وافل کرویا۔ پُخُوجُان مِینُ لَکُلُکُ ۔ اسودعنسی تیمن کےمشہورشبرصغلرم رمتاتھا اے فروز دلمی صحالیہ قتل کیا ۔ایک تول ک بنا برصنوم کی انڈ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرض وصال میں یہ مارا کیا ۔اور ایک تول کی بنا پرمفرت ابو کرصدیق رصی افتدعنہ کے طافت سے ابتدائی ایام میں مسیلے کذاب عہدصدیقی میں جنگ بھامریں ما داکھیا۔ اسے حصرت حزہ رمنی اوٹرعنہ سے قاتل وحشی نے متلک کی تھا۔ان دونوں نے صنور مل ادٹریکیہ وسلم کی جیات ظ مری بی میں بوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے پخرجان من بعدی کامطلب یہ ہے کرمیرے ظہور بعدیہ دو نول فروج کریں گئے بہ مراد نہیں کرمسرے وصال کے معد تکلیں گئے ۔

عله تان مغانی باب وفل بنی حنیفه مشه الروی باب النفخ فی الروی مشهدا

نزهتر القارى (٢) ٨٦ ٥ مناقب

ا اجتماع - اور میں نے خواب نکی میں دیکھا ایک ما تھ ہوم ا حدمیں ہموا اور جیم

عله تال مغازی ـ باب صلاه باب من قتل من المسلمین یوم احد ص قعبیر رویا ـ باب اذا سرای بقترا شعما صلح باب اذا رای انده نیستان اول بحرت صاهد مسلم، نسانی، ابن بامر، ارویا \_ مسلم، نسانی، ابن بامر، ایرویا \_ مسلم، نسانی، ابن بامر، ابن با

200 مُوَّعِمَّا القَارِي (٧) وُنْ سَيِّكَ لَا يَسْاءً أَهُمْ ، اور بیشک تم میرے الل بیت عر ، دوکی توفرها پاکیاتم اس پردامی نبیب کرجنتیوں کی عور توں یامومنوں کی عودتوں کی سردا دچو۔ اس پرچش بخشی<sup>ود</sup> اس روایت می وه دوسری بات جس پرحضرت سیده فاطر رمنی الند تعالی عنها مبنس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

496 مزهت القارى (٧) صنورا قدس صلى الله رتعالي عليه وسلم كابيار شاد ہے ۔ كياتم اس بررا منى نہيں كەتم منتى عورتول كى سردار مو۔ اور بطراق عوده حصرت ام المؤمنين سے خوروايت م اس ميں يا تھريع مے كرحصرت فاطم رضى الدّتعالى عنها اس اً طَلاَع يرنوش مولى تقيس كرصنودا قدس صلى الدُّرتعا لي عليه وسلم نه ان سے فرما يا ميرسے الل بيت مير ۔ سے منبلے مجے سے ملو کی علام ابن جرنے فرایا کہ را جح مسروق والی روایت ہے۔ عَنْ سَعِنْدِ بْنِ حُبِيْرِعَنِ ابْنِ عِتَاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَا ر ابن عباس دمنی دند عنها نے کہاکہ عمر بن فطاب دمنی دنڈعنہ ابن عباس ک نَ عُمُرُ بْنُ الْخُطَأَبِ بُلَّانِي ابْنُ عَيَّا سِ فَقَالَ لَهُ عَمْهُ ہے گتے توان سے عبدالرحل بن عوف رمنی احترعہ نے کہا بیٹی رضى اللهُ تُعَالَى عَنْهُ إِنَّ لَنَا أَنِنَا عُمِتْلُهُ فَمَّالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ حضرت عمر نے فرمایا یہ اس دمبر سے ہے کہ تم جائتے ہو اس کے بعد حضرت مُ فَسَنَّلُ عُمَرًا بَنَ عَبًّا سِ عَنْ هَٰذِي الْآيَةِ إِذَا جَاءَنَصُرُ اللَّهِ رَايَتُ ا ذَاجَاء نَصْرُ لللهُ وَاللَّهُ مُ كَا بارَ عَدْ ، بلويِهِا تُو انْبُولُ فَ كفتخ فقال أجل رسنول الله صلى الله عَلِيْدِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُهُ إِيَّا لَا ۔ رسول انٹرمیل انٹرطیہ وسلم کے وصال کی نیبرانٹرنے حفنورکو دیا ہے تو مصرت عمر نے کہا اس سے میں ہمی و ہی جاتا ہوں جوتم جانتے ہو۔ دوسرى روايتول مين يتفصيل هي كرصرت ابن عباس كتيم بي كرمصرت عرمي جريمي سرك ہونے والے مشایخ كے مات مجلس ميں شركي كرتے ہتے اس پر صرت علالا بن عوف کو کھیے ناگواری ہوئی اورامفوں نے وہ فرمایا کر ہمارے بینے بھی ان کے ہم غربی ان کو فرم نہیں فراتے فرا یاتم جانتے موکہ ایسا کیوں ہے بینی تنہیں معلوم ہے کہ وہ س يراك ون حصرت ابن عباس كوبلايا ورسب عرسات بيطايا اور بوصاك اذا حاءً نصفر الله والفَتَعُ كَ ئے میں کیا کتنے ہوتوبعضوں نے کہاکہ ہمیں انتدکی حدکرنے اوراً متعفاد کا حکردیا گیا ہے اس جواب عله ثانى مغاذى باب مصلة باب موض النبى صلى الله عليه ومسلم مشطة مشطة تفريرورة إذا خاع

باب قوله وَدَايْتَ النَّاس يدخلون هي باب تولد فسبع بعمد ٧ بك هي مي ا

مناقب مناقب مناقب مناقب ۵۷۷ مناقب مناقب ۵۷۷ مناقب من مناقب منا

کیم صاحبان نو کیمین بولے۔ بیم حصرت ابن عباس سے بوجھا توانفوں نے کہاکداس میں حصنور کولینے وصال کے نزدیک ہونے کی خبردی گئی سے کہ اب آپ کا وقت وصال قریب آچکا ہے۔ حس کام سے لئے بھیجا کیا تھا وہ پورا ہوچیکا ہے۔ اب النگر کی طرف رجوع کیجئے۔ اس پر جھنرت عمر نے فرمایا کہ میں

ھے جیابی ھا وہ پور 'وجہ ہے۔ اب استری طرف رجوں سیجے بھی ہی جانتا ہوں۔

قَالِ النِّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هُلَ لَكُمْ مِنَ الْمُأْطِقُلُفُ وَ الْمُلْ باس قالین بین ین نے کہا جادے پاس کہاں سے قالین موں کے فرایا سنو ا بہت طلہ نیرہ عربی ویڈریوں نیال بر بریار کریں بریسے وی ویڈریوں الکے فرایا سنو ا بہت طلہ

نگوٹ کنا الانتماط قال اما انته سنتگؤٹ لکتمرالانماط فانا افٹول کھا۔ تہارے یاس قالین ہوں گے بس میں اس سے بینی اپنی بیوی سے کہتا ہوں اپنا تالین دورہ وقد دیر رہے دیں وہ کرنیوں کر فرزی دورہ ہورہ وہ کرکر کرتھا۔ وہ باریوں ا

يَعْنِي إِفْرَاكَ اللهِ أَخِرِي عَنِي النَّي الْمُناطَاكِ فَتَقَوْلُ الْمُركِقُلُ النَّبِي صَلَى اللهِ عَنِي الم ميرے ياس سے مثارَّ تو وہ مہتی ہے کہ کیا نبی صلی دیٹر علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے کہ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهَا سَتُكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا عِلْهُ

مرا 9 استمط ایسا بھیونا جس میں باری روئیں ہوں حصرت جا بررضی انٹر عنہ نے جب تما استر میجات کی تقی تواس وفت حصور صلی انڈ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تقا ۔

ا عنی عَدُروبْنِ مَیْنُونِ عَنْ عَبْرِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِی الله مِن مَسْعُودٍ رَضِی الله مِن مَسْعُودٍ رَضِی الله صله معاذعره ی بنت سے مدرسی معاذعره ی بنت سے

عَنْكُ قَالَ النَطْلُقُ سُعَلُ بُنِي مَعَا ﴿ مُعَنَّمِي الْعَالَ فَكُولَ عَلَى الْمَيْدَ بَنِ مدینے کی بنت سے بط مکہ بہو نے کرامیہ بن خلف ابوصفوان کے یہاں اترے ۔ امیہ جب مدد مرکب ورد یہ دورو سربر کر مربر مربر مربر مربود و دوروں دوروں کا میں جاتا ہے۔

كَ حُكُونِ الله صَفُول و كاك أُميته في إذا تُطلق إلى النتام فَمَوَّ أُميَّة أَميَّة أَمْرَة أَمْرَاق أَمْرَة أَمْرَاق أَلْكُوا أَمْرَاق أَمْرَة أَمْرَة أَمْرَة أَمْرَة أَمْرَة أَمْرَاق أَمْرَاق أَمْرَاق أَمْرَاق أَمْرَاق أَمْرَاق أَمْرَاق أَمْرَة أَمْرَاق أَمْرُق أَمْرُق أَمْرُق أَمْرَاق أَمْرَاق أَمْرُق أَمْرَاق أَمْراق أَمْ

عله نانی دنکاح رباب الانماط ۱۹۵۰ مرندی راستیذان مسلم لباس رنسائی نکاح را بودا کود لباس

نؤهنه القادى دبس A 64

المحكمة المنافعة الم

1914

مزهته القادى (٧)

موں سعد بن مما ذرخی انڈرتعالیٰ عندیہ انصارے قبیلا کھڑئے کے سردار تھے عقباولی المتعمر سی است اور ٹاندے درمیان حصرت مصعب بن عرضی ایڈ عندے ہاتھ پراسلام قبول کیا۔ بدر واحد۔ اور خندق کے مشاہر میں شرک رہے ۔ غزدہ خندق کے موقع پر ہاتھ کی شہررگ میں ایک میر ایک میر ایک میر ایک میر ایک میر ایک میں ایک میر ایک میں ایک میر ایک میں ایک م

غروة بدرمی صرت بلال سے باتقوں واصل جنم ہوا۔ قبل اسلام صرت سعد بن معاذر صنی دفتر نعالی عنداوراس کے درمیان دوسی تھی۔ اسی بنا ہر وہ جب شام تجارت سے لئے جا آتو اس کے یہاں تھہ تا اور یہ جب مکمعنظر جاتے تو اس کے یہاں تھہ اکر تے ستھے۔ ابتدار مدینہ طید کے مسلمانوں اور مکہ شریف کے مشرکین کے درمیان آمدور فت تھی اور صحائب کرام عمو

كرنے كے لئے كم معظم جاياكرتے تھے۔

۱۹۲۰ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَكُ تَعَالَكُ مَعْدِ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَكُ تَعَالَكُ مَعْدِ اللهِ وَضِى اللهُ تَعَالَى عَبُوا سَعْدِ اللهِ وَمُول اللهُ مَعْل اللهِ عَمْد اللهِ وَمُعْل اللهِ عَمْد اللهُ مَعْل اللهِ وَمُعْلَى اللهِ وَمُعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ عَمْد اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُعْلَى اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهِ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ ال

عله نافىنازى باب وكوادنبى صلى الله تعالى عليه وسلممن يقتل ببدى صهد

ذ نوب . وه دول جویانی سے مجرا ہو ۔ غوب کے وہ بڑا دول جس کوا ونرط کھنیں . مديث مين اختصاره - باب ـ لوكنت متحفظ اخليلًا مين شروع مين يرب كه نے یہ دیکھاکھیں ایک کنوتیں برموں ۔ اور جرفے سے وول اینے رہا ہوں کہ ابو بکرآئے ۔ عَنْقَرِی ، ں جوا ہے کام کا اسر مرد ۔ قوم کا سردار ۔ سرشی میں عبقری وہ ہے جواس سے حدکمال کے بہنیا ہوا ہو ۔

وفي بعض نوعة ضعفت وميت عساق سي يظاهر بي كصورا ورس مل الديعال وسلم بيرا فاده كرنا جاستے ميں كه مصرت ابو بكرا ور مصرت عررضي احترتها لأعنها كى خلافت ـ مل موت اکنوئی سے یانی کینے کرلوگوں کو بلانے کی تعبیریسی طا ل رہے ، دوسرے محامک کی فتو مات بہت کم حاصل ہوتیں ،مرتدین اورمسلیم کذاب کے قلع کہے ہے مونے کے بعداً یران اور شام کے طرف افواج سیجیں۔ اہمی ان دونوں علاقوں میں ہے ہی میں

عله ففاكل صماً برباب تول النبي صلى الله عليه وسلم لوكنت متحدٌ اخبِيْلًا مثَّاه \_ باب مناقب ع صنع ثاني تعبير ماب نزع الماءمن البيروماب نزع الذنوب والذنوبين مفتن يسمر ففناک ترخی ۔ نسائی ، الرویار

نزحت القادى (۴) کوئی منتدبرکامیا بی حاصل بنیں ہوئی تھی کہ وصال ہوگیا ،جس کی وجہسے ان بے زمانہیں مال غیمت اوا اورفتو مات برائے نام ہی ماصل ہوتس۔ اورعوام کوان کی خلافت سے وہ کشاتش اورفراحی ماصل زموم جوصرت عرفاروق رصی انتدتعالی عنه کے زمانے میں ماصل ہوتی ۔ اس کو صنعف سے تعبیر فرمایا۔ اور یکوئی عید،گی بات نہیں۔ بلکہ بنظر دقیق دیکھا جائے تو حصرت عمرفا روق رصنی الٹارتعالیٰ عندے زمان کی سارى فتوفات بلكه بعديث كى مصرتُ ابو بكرصديق كى مرجونُ منت ُ سبع . معنرت صديق اكبركا محيالعقول ا در عظیم کارنامه مرتدین کی سرکو بی اورافسلاح اورمسیلم کذاب کی بنج کنی ہے ۔ اگر فدانخواستدان دو نوں فتنول يرقا بوعاصك ندموتا توية ايران فتع موسكتا تقا. نه شام مسلمان عرب مي ميس الجه كرره جاتب جيست صديق البررصي الترعية بن اين فيا دا دفراست تدبيرا دراستلقامت سعان دونون اندروني فتنون كو اس طرح سرکیاکدان کی در منتقی باتی ندر ہی ۔ اور بوراغرب ایک کلمہ برمتفق ہو گیا .عرب میں اندرونی طور یر کوئی فلفشار ندر ہا۔اوراس طرف سے بالکلیدا طبینان موگیا حضرت ابو بحرکایہ وہ کارا مرہے مراس سے متاثر مور حصرت عبدالتارين مسعود رصى التارتعالى عند فرما يا تھا۔ ولقيد قام ابويكريوم الردة فقام مبى من الامنياء \_\_ ابوبكرنے يوم روت نبى كى جائشين كائق اواكرديا -مامىل يەنكلاكى كىنوئىس سىريانى كىمىن كردوگوں كو بلانايە اشارەسى دىنيوى كىشانىش اورفرانى كى قار يه بات مصرت ابو بكردمني المتدعن كى خلافت مي برائے نام تھى ۔ اس كن اس كومنعف سے تعيرفروايا - يعنى مِتَىٰ وَاخِي مَصْرَتِ عِرْصِي ا مِتْرَتِعَا لَيْ عِنْهِ كَي خَلَافْتِ مِينَ حَاصَلَ مِوسَلَ وَهِ ان كى خلافت ميس نه حاصل موسكى -والله يعفوله ميكه رم جاس كاحقيق معنى مرادبهي كراس كامطلب يدليا بات كرحفزت مديق اكرست كون غلطى سرز وموى فس كى بنا بران كرك كنه دعائ منفرت كائل والله تعالى اعلم قال همام مه حفرت ابو سريره رضى البرتعالى عندى مديث ذكر كرف كالمقصديد ب كحضرت عليم بن عرک مدیث میں دنوبا او د نوبین تمک سے ساتھ اور حفزت ابوہریہ ا کا دوایت بیں بانتک زنوبین سے ۔ افادہ یہ فرایاک صحیح روایت دنوبین سے ۔ ١٩٢١ حَلَّا ثَنَا ٱ. وُعُمُّمُ أَن قَالَ أَنْبِنْتُ أَنَّ جِنْرَمُّيلَ أَنَّ الْتَبَّقُ صَلَّا حکامی ابوعثان نے کہا ہے خبر دی گئی کہ بے نسک جبرئیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما صربوے ۔ اور معنور سے یا می ام المؤمنین مصرت ام



المعادة المنافظة الم

سلمیں یہ ہے کہ انفیں چاند کے دو تکڑے ہونے کو دومرتبہ دکھایا اوریہی مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے لیکن بخاری ومسلم دونوں کی روایت اس پرتنفن ہیں کہ فرقتین فرایا تھا۔ اور ریک روایت میں فلقت میں ۔ اس لئے دونوں روایتوں میں تطبیق کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہم تین سے مراد فرقستین ہے۔ اس لئے علمار مدیث میں سے مسی نے بھی اس واقعہ کے دوبارہ ہونے کا قول بنیں کیا ہے۔

سروور عن قتادة عن النسون مالك رضى الله تعالى عنه الله تعارف ما ولا محل معرف الله تعارف الله ت

عله شاقب الانعباد باب انشقاق القرثاني تعنير موده قرصائع دوطريف سعسلم توب عظه مناقب الفيار باب انشقان القرط المع خاتى تعنير مودكا قرصتك مسلم

١٩٢٨ عَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُتَبَدَ بُنِ عُتَيَدَ بُنِ مُسْعُودٍ عُنِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو محراے ہوا نَيُّ صَلِّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَهُ م ۱۹۴۴ انشقاق المقدر کی مدیث امام بخاری نے تین صحابُ کرام دختوان دنڈ تعالیٰ علینمائیں مسیرہ کی ایس سے دوایت کی ہے ایک صنرتِ عبد انڈ بن مسعود۔ دومرے معزت انس بن مانگ تيسرك ففرت عبداللهن عباس وضى التارتعا لياعنهم سع ان بين سع اخيرك ووصاحبان اسوفت موجودتني سقف وحفرت انس مرمين طبيبيس متق وحفزت عبدولتاب عباس البحى يبدا بهي منبي موت بتھے۔اس کئے کہ یہ واقعہ محبرت سے یا نے سال پہلے مواہد جنرت عبداد تارین عباس سے بعثت میں یر اموے توبطاہران دونوں صرات سے روایت مروی مونی بھرجی اس میں کوئی حرج نہیں اس بر محدثين كااتفاق ي كصا بى كامرسل وديث متصل ك حكميس مع اس لئے كم صابى في تواسيكسى صحابی سے سن کرروایت کیا ہے ۔ یا خود حضور اقدم صلی دینا والم سے سنگر \_ ره گیا حصرت عبدالنگرین مسعود رمنی النّدتعالیٰ عنه تو وه اس و قمت موجود منتفے مبیباکه مناقب ا ور تفسير کی دوایت میں تصریح ہے ، بیہقی ابونعیم نے ولائل میں انھیں سے روایت کی ہے کہ میں نے جاند ك ايك مكراك كواس بها لريرويكام جومني مي مقااورم كديس مقد اس روايت سے مناقب كى ان دونوں روائيوں ميں تطبيق موم الى ہے ۔ حاصل يهمواكه به واقعه مكم معظمة من مواسما ، اور جاندا ايك فكروااس يها لرينقا ومني ميس مقا بحمعظم سے حراا ورمني دونوں پورب مانب ميں۔ اس لئے يه روايت اس کے بھی معارض نہیں کہ حرا کو دونوں محرا وں سے بیچ و یکھا . ان صحابركرام كے علاوہ مصرت عبدانتاری عمرصی انتدتعا لی عنہاسے میں معزہ مروی ہے بنیرصر بسرین معظم دمنی الندتعا لی عنهٔ سے بھی مروی ہے ۔ جیساکہ تر مذی نے دوایت کیا ہے۔ ان کے الفاظ پیس ر مول التصلي التدوليه وسلم كے زمانے ميں جاند دوياره موا بيبال كەر دۇككروك فركي اس بيبار ير اوراس بہاڑیہ۔ تومشرکین نے کہاکہ محرصلی احتیالیہ وسلم نے جا دوکر دیا ہے ۔ ان سے بعق نے بعق سے كما كرانهول في ووكرديا مع تواستطاعت ركهة مي كرسب لوكول يرمادوكردي ... عله ما قب العاد باب الشقاق القرط الم عنان تفسير سورة فرص الم عله اكمال 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) مناقب

علاوہ ازیں حصزت علی فی الٹرنعالی عنہ سے بھی مروی ہے وہ فرمانے ہیں جاند دولکواے ہوا اور بمنی صلی الٹرعلبہ وسلم کے ساتھ تھے نیز حصنرت حدیقہ بن بمان رضی الٹرنعالی عنہ سے بھی اس مے مثل مروی ہے ۔ پیرکل سات صحابہ کرام ہوئے ۔

تنبه اوراس كاجواب اس بريه اعتراض كياجاً الم كم الرياندكا دو كرام بوناصيح بهوتا تواسي تنبه اوراس كاجواب عجيب وعزيب بات لوكون سي بين رمبتي اوريه بطريق توا ترمنقول بوتا

نیزا ل نجوم اور تاریخ والے اسے جانتے اورائینی کتا ہوں میں ڈکرٹمریتے ۔ نیزا ل نجوم اور تاریخ والے اسے جانتے اورائینی کتا ہوں میں ذکرٹمریتے ۔

جواب ہواب یہ ہے کہ یہ وافعہ رات میں ہموا۔ اس وفت لوگ گھروں میں ہموتے ہیں۔ اورسوئے ' محاسب رہنے ہیں اپھر ہی واقعہ ایک آن کے لئے ہمواتھا۔ اسے وہی شخص دیکھ سکتا تھا جواس فت چاند پر نظر رکھتا ہموعام طور ہر لوگ رات کو جا گئے بھی ہیں تواپنے اپنے کاموں میں مشنعول رہنے ہیں اکون

پاند پر سررتھ ہوت ہوت ہوت ہوجا ہے ہی دی واقعہ ہا جات ہوتا ہے کا حول یں سوں رہے ہیں. وق ہے جو آسمان کے طرف لکنگی باندھے دیکھنا رہا۔ چاندمیں گہن لگتا ہے ،اکٹرانیسا ہوتا ہے کہ اگر وہ معولی اور میں جات

تھوڑی دیرر ہتاہے تواس کوچند ہی لوگ دیچھ پانے ہیں، علام پینی نے نقل فرمایا ہے کہ مکہ وا لوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہ کہا کہ بیابن ابوکستہ کا جا دوسے سفر کرنے والوں سے پوچھوا گرا بھوں نے دیچھا ہوتوسے سے ورز ہو

بولوگ سفرمیں گئے تھے جب والیس آئے تواٹھوں نے بتایا کہم نے چاند دو گرطے ہوتے ہوئے دیکھا ہے ۔ بینرایک خاص بات یہ بھی ہے ، کہ بیروا قعہ مکر معظمہ میں ہموا اسے صرف وہی لوگ دیکھ سکتے ستھے بچو مکہ معظمہ کے آس پاس ان حدو دمیں ستھے جو مکرمیں چاندکو دیکھ سکیں ۔ یرہ سکتے دور دراز کے

ت تے جہ مستقب ہی ہی جہ کی مارور یہ ہے جو سری کی مدرویط یہ کی درور اور کی اور درورور کے لوگ اختلاف مطالعے کی بنا پر مکہ پر جیکنے والے چاند کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ تعلاکس طرح دیکھ سکتے مد

قاصى بيضاوي نے فلاسفہ كى تقليد جامد ميں آيت كريميہ إِفْتَرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَسَلَ عَلَيْ

ک تفسیریں کہا۔ سیکنشکق عِنْدَ جِی الْقِیَّیٰ کَیْ اللّٰفِی قیامت آئے بیشق ہوگا۔ اسے علمارنے کئ طرح سے ا رد کیا ہے ، اقد لا انشق ماصی کاصیعہ ہے ، اورنصوص کے ظاہر سے عدول بلادلیل جائز نہیں ۔ ثانیّا ا دقہ ڈیکٹ دوئر کری زمان کی دلیا۔ ہوئی ۔ اعاز قرارہ تنائج میریں۔ سریسا مدین شاری شاری کا مناما

ا قُتَرَبَتِ السَّاعَةُ اس كى دليل بع بُه يه اعجاز قيامت قائم مونے سے بيط موكار ثالثًا آكَ فَرَايا كيا۔ وَإِنْ يَرُوْآ يَةٌ بُعُوفُوْ وَكَيْقُوْلُوْ السِّحَرُّ مُسْتَعِينَ الْمُريوكُ كُولَ أَيْت ويصح بي تواس سے روگردان كرنے بيں۔ اور كبتے بي كريہ جميشة ربينے والا جادو ہے۔ ظاہر سے كہ قيامت سے دن كفاراس فسم

کی بات ہمیں کہیں گئے ۔اس دن توان برحق واضح مہوجا شے گا ، ذا بعگا ایسے نشاتی فرمایا گیا۔ا ورنشانی کی صدور سیاسی دینیا میں ۔ سیر تواہر میں نیس وز کو تی زیدا نی طلاس کر نیر والامنیوں ۔ مرسی

مزورت اسی دنیایس ہے۔ قیامت کے روز کوئی نشانی طلب کرنے والا بہیں رہے گئے۔ ماب

نزهد القادى (٢)

LLALIA (LALIALIA COLORA COLORA (LALIA COLORA CO ١٩٢٥ حَلَّ ثَنَا قَلِسٌ قَالَ سَمِعَتُ الْمُغْلِرَةُ بْنَ شُغْمَةُ رَضِيَ اللَّهِ حضرت مغیرہ بن شعبہ رصی احد تعالیٰ عند نبی صلی احد ملیہ وسلم سے روایت تُعَالِي عَنْهُ عَنِ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لأ فرمایا ہماری امت کے مجھ لوگ ہمیشہ غالب رہی سے بہاں کا حکم اُن کے بیاس آیتے اوروہ غالب ہی رہیں گے عمیر بن بانی نے مدیث بیان کی اکفوں نے معاویہ رحنی اللہ ا نترکے دین پر تائم رہے گا، ان کو وہ لوگ نقصان نہیں بنیما سکیں گئے جو رُاللهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذِيكَ قَالَ عُمَنَيْرُنِي هَالِيُّ فَقَالَ مَالِكُ اجْنِ ن سے امگ رہی گے یاان کے مخالف موں کے یہاں کک کر احد کا حکم آئے گا اور وہ اسی پر *ۦؙڡٛۼ*ٳڎؙۅؙۿڡ۫ڔٳڵۺٵ؋ڣؘڡؙٲڮڡٛۼٳۅؽؚڎٞۿڶٲڡٳڸ<u>ڰۛۑڗ</u> تے۔ مالک ابن یخا مرنے کہاکہ معاذ بن جبل رصی النترعنہ سنے فرمایا اور وہ شام میں ہوں گئے اس پر هُ سَمِعَ مُعَادًا يَقَوُ لُ وَهُمْ بِإِلْسَتَامِ عِنْهِ عاور نے کہا ۔ یہ مامک بیں جو گمان کرنے ہیں کہ انھوں نے معاذکو سیکتے ہوئے سناکہ ڈلوگ شام میں ہوں گے۔ مرکامن ظاهرین "اس کمعنی بی غالب رہنے والے ۔ امرونتدے مرادوہ بمواسع ج 💆 قیامت کے قریب آ وے گی اور مرتومن مردا ورعورت گی روع نکا کے گی برگروہ کوں ہے ؟ امام بخاری نے فرما یا کہ یہ اہل علم ہیں اور میں دانچے ہے علم سے مرا دعلم دین اور قرآن وقت عله تانى الاعتصام باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأ تزال كما بكفة من ا متى مَث توحدن ما ب قول الله تعالى اغاام زالسينى طلك مسلم جهادر عمله نانى الاعتصام باب تول النبى صلى الله عليه وسلم لاتزال من امتى حدان توميد إب تول الله تعالى انما امن الشي صلال سلم جهاد مناقب القادى (٢) مناقب المورد الما المورد المورد الما المورد الما المورد ال

نوهم القارى (١١)

## بسنوالله الرحن الرحيم

## فَهُ الله عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّ

وَمَنْ صَبِحتَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا مُعَانِون مِين سيجس نے نبی صلی اللّٰمِ عليہ وسلم تی م

اُوْكُمَا کَهُمِنَ اَلْمُسُلِّمِیْنَ فَکَهُوَمِنَ آَصْحَادِهِ۔ کی یادیکھا وہ حضور کے اصحاب میں سے ہے۔ اُہ چھیرے صحبت کالفظاینے اطلاق کے اقتبار سے تقوری دیرکی صحبت کوبھی شامل ہے۔ اسی طرح رو مھی منیز بیعام ہے کہ قریب سے دیکھا ہو، یا دورسے حقیقتًا دیکھنا ہو ہا گئا۔ جیسے نامنا کا

حاصر دربار مردنا شرط به سع بلمر ایجان کی حالت میں دیکھا اورایجان مبی برمرا مہو۔ اگر حیہ بیچ میں رونت طابح

ہوکتی ہو۔ جیسے عیداد تدین سرح ا دراستعث بن قیس ان لوگوں نے ایجان قبول کیا، نیمز قدرت ا قدس

یں حاصر ہوئے بھے مزند ہو گئے تھے اللہ نے توقیق دی مسلمان ہوئے۔

عبدالتّٰدين سُرحٌ عَهدرسالتُ بَي مِين مرِّد بهوتْے، اور فتح مكہ بےموقع برايان سے منترف ا ورأ شعت ب أورا شعت ب فلس بعدرسالت مرمد م و سے ابھر حدرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ماتھ

یرا کان قبول کیا مجھ لوگوں نے صحابی مونے کے لئے ایک مدت تک خدمت اقدس میں ما صررہے کی شرط

کی ہے۔ عام محدثین کاہی رجحان ہے۔

بِٱلْفُ مَنَا قِبِ الْهَا جِرِيْنَ وَقَضْلِهُمُ مِنْهُمُ مباجرين كے مناقب اوران كى فعنيلت كاميان ان میں ابو بکرعید النُّرینِ ابو فحافۃ یہی میں ۔ اور دیٹرعزو *ط* ٱبُوْمِكُوعِيْدِ اللهِ ابْنِ أَلِي قَيَافَة التَّيْمِي

وَقُولُ أَلَّهُ عُرُّوكِ كُلُّ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ کے اس ارتثا دکا بیان ۔ ان ممتاج دہاجرین کے لئے ج

الَّذِيْنَ أُخْرِحُوا مِنْ دِيَا رِهِ مُواَمْوُا لِهِمْ جواینے گھروں ا ور مالوں سے نکالے گئے ۔ انڈ کافضل

يَنْتُغُونَ فَصُنَّالٌ مِينَ اللَّهِ وَرَصَنُوا نَا وَيَنْصُونَ اوداس کی رصاطلب کرنے کے لئے ۔اور ادلٹراور

اس سے دسول کی مرد کرنے ہیں۔ سپی لوگ سیے اللهُ وَرَسُّولِمِ أُوْلِئِكُ هُمَّالِصَّارِقُوْن \_

سوره حنشرایت ۸

كَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا تُنْصُرُونَهُ فَهَدُ نِصَرَةُ إِللَّهُ إِذَا أَخْرَجُهُ اللَّهُ يُنَّكُفُونُوا

تَاكِ اشْنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يُقَوْلُ لَقَا

اورا مدعزومل كے اس ارشا دكابيان اكرتم محبوبك مددنركروتوبيشك التدنيان كى مدد فرماتى جكافرو کی شرارت سے اتفیں باسرتشریف پیچانا مواکسرف دوگا

موهتمالقادی دم 209 مناوتب لأتَحْزَثْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنًا ـ سورة توب آيت منك سے حب وہ دونوں فارس تھے جب اپنے یارسے فرما تع غم ذكر جينك التربادے ساتھ ہے۔ مهاجرین ان مسلمالی کو کہتے میں جوقبل فتح کم سے بجرت کرے مدینہ طیبہ آئے۔ اور ایک تعریف یہ ہے کہ انصار اور فتح مکر سے موقع بریاس کے بعد جولوک مسلمان موسے ان کو جھوا کرتما مسلمان مهاجرین خواہ وہ کہیں کے باشندے موں ،اس سے ظاہر موکیا کہ صحابہ کرام ک تین سمیں ہیں ۔ بہا جر انفسار انتی کمرے موقع ہر یا اس کے بعدمسلمان ہونے والے ۔ انفسار اس فزارج ا وران کے علفا رکو کتے ہیں ۔ منهما بوئبكر فيسنرت امام بخارى يه إفاره كرنا جائبتي بي يرمضرت صيريق اكركانام نامي عليه تعاية لويح ميں ہے كہ جا كميت ميں ان كانام عبدالكعبة تقااسلام ميں عبدالتد كھاكياً۔ ايك قول يہ ہے كم آپ کا ام عتیق متحاکها کیا ہے عتیق نام نہیں بلکه ان کا خطاب ہے جیسے که صدیق اور پر حطاب من جارات بخ شب معراج صنودا قديم مسلى الترطيه وسلم نے جبرتيل عليانسلام سے فرايكون ميرى تعبديق كرے كا انفول نے عرص کیاکہ آپ کی تعدیق ابو بجر کریں سے اور وہ مدیق میں۔ ایک قول پر آپ طلقاسب سے يسط اسلام فنبول كرمن والع بير. آپ محد والدين منى مشرف باسلام موت را ورآب كى اولا دعجى آپ گ نِمْن بِشت صحابی ہے۔ اس کوآپ کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے۔ ٨٥ قَالَتْ عَائِشُتُهُ وَٱلْوُسَعِيْدِ وَإِنْ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى أم المؤمنين حفزت عائشه أور حفزت أبو سعيد أور أبن عباس رضي الله عَنْهُ مُوكِكُانَ ٱبُونِ بَكِيرِ رَصِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ م نے کہا کہ ابو بکر نبی صلی انٹر علیہ وسلم سے سائٹھ غار میں ستھے ۔ ام المؤمنين كاارشاد باب بجرت بيرة رباسي واورصن ابوسعيد كاقول ابن حبال ف تقل كيا ہے كد حب معنزت ابو بكر كو حضور صلى الله عليه وسلم امير الحج بناكر بھيج رہے تق توفروا يا أنتَ أجى وصاحبي في العادية ميرب بعالى ميرب عادك سامتي موراور صنرت اب عباس کے فول کوامام احدا درامام حاکم نے ہجرت کی حدیث میں نقل کیا ہے جس میں یہ ہے کر ابو بج يطا ورحفنورا قدس مسلى الترعليه وسم ساسقا مارس وافل موت اس ي بعدام منارى ف معنر برارس عازب رمنی افتارتعالی عنبهای طویل مدین ججرت و کری ہے جوامی گذری ہے بیاں اسسا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى دم ابتدائ حدريه بي كرصنرت إبو بحرف عاذب سے تيرہ درم بيں كجا وہ خريدا توابو بجرنے عاذب سے كہاك مرار سے کہدیں کراسے میرے گھر تک مہنجا دیں نوعازب نے کہا نہیں جب تک آپ ہمسے وہ حدیث نربیان فرمای كحب أب وررسول التلصل التل عليه وسلم كه سع في خطف اورمشركين الماش كرايد عقد تواب لوكول ف ٩٢٤ إ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبِي بَكِيرِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ کھر کھرے کا مصرت ابو بکر صدیق رصنی انٹر عیہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی انٹر علیہ وسلم سے عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَإِنَّا فِي الْغَارِلْوْ أَنَّ احِلَ هُمُ تَظَرِّ حَيْثَ فَلَا لَمُ کہا اور مہم غارمیں سکھے کہ اگرمشرکین میں سے کوئی اپنے قدموں کے بیچے نظر کرے تو ہمیں دیکھ لے گا لأفضريافقال ماظنتك ياأبا بكرباتننين الله ثالبتهماعك فرمایا تیراکیا گان ہے ابو بکران دو کے ساتھ جن کا میسرا انٹر سے ۔ و مشرین نشان قدم و پھتے ہوئے فار تور کے منھ بر می گئے۔ اس کے بعد انسی نشان قدم ہیں نہیں ملا غارے وہائے برکھوے مفتے حصرت صدیق اکرنے دیکھ لیا اس وقت برع صن کیا تھا اس وقت الٹاری نفرت یہ ظاہر ہوئی کہ انھوں نے غاریے اندر تھا تک کہیں دیکھا۔ طاہری سبب اس کا ارباب سیرنے بہ تکھا ہے کہ غارے مندیر ہول کا ایک درختِ تھا جس ہم عرشى نيه جالے تن دينے نتھے اور ايک موتر کا گھوسلہ تفاجب منتركين وہاں پہنچے توكبوترى كھوسلے سے تك كرالكى توانفول نے كہاكداكرغارمين جانے تو كمرك كے جالے سلامت ندر بنتے اور ندر كھوسلەر متامشہوا ہے کہ تومسی ترام میں کبو تررہتے ہیں واسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ كِالْفِ فَصْلِ أَبِي بَكِرِينِينَ النِّي صَلَّى اللَّهُ نی صلی المترعلیہ وسلم کے بعدا بوبکر کاسب سے عُلَنْهِ وَسُكُمُ صِلاكِ اقصنل مونا ۔ ١٩٢٨ عَنْ ثَافِيعٌ عَنَ ابْنِ عَيْمُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالِ كُنَّا من المرفق محضرت ابن عمر رصى التكرتعالى عند نے كہاكہ بم رسول الترصلى الدعليه وسلم كے زمانے مي مُتَحَكِينُ إِن النَّاسِ فِي زَمَانِ رَسُو لِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدّ لوگوں کے درمیان ایک دومرے پرففنیلت ویٹے ستھ ہم سب سے اففنل ابوبکرکو مانتے تھے بھم عله مناقب الانفياد باب يجرة البي صلى المترعليدوكم هده في تفيير بابتولة تاتى اثنين اذها في الفارط كالمسلم فضائل تريدى 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

صل الدلاليدوسلم سنتے تھے اور الكارنہيں فرماتے تھے . مناقب عثمان ميں اس مديث كالفايدي . تم نبى سل الله عليه وسلم كے زمانے ميں ابو بكر كے زمانے ميں نو دا بو بكر كے برا بكسى كونہيں جانتے تھے بھر عمر كو معرع ثمان كو معراصحاب نبى صلى اللہ عليه وسلم كو ھيوڑ ديتے تھے ان كے مابين كسى كود وسرے سے افضل

نہیں کہتے تتھے۔ اس برا اسنت کا اجاع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسل کے بعد ملکہ انبیائے کرام کے بعد سب سے نفنل میں میں سات میں میں میں میں میں میں اس کا این ا

حصزت ابو بحرمه دیق میں میر حصزت عرفا رون رصنی التّد تعالیٰ عنبها . اور المسنت کا مذم ب صحیح اور راجع بیت کر حسزت عثمان حصرت علی سے بھی افضل میں اگرجہ اس میں

ا خلاف ہے بہت سے اسلاف کا مدمب یہ ہے کرمٹ رَت علی صفرت عُمّان سے افضل ہیں۔ غالباً اسی اختلا کے مِینَ نظرِ صفرت ایام اعظم رصٰی التر تعالیٰ عنہ سے جب یو چھاگیا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے تو فرمایا

تفضيل الشيخين وحب الختنين والمسح على الخفين يتيخبن كوسب انفنل ماننا دونوك والم وين الخفين وسب انفنل ماننا دونوك والم ويرسح كرنا -

داما دے مجت كرنا اور موزول يرمسى كرنا -كام فۇل اللېي صلى الله عَلىنهِ وَسلَّمَ لَوْ

كُنْتُ مُتَّخِذَ خَلِيْلًا قَالَهُ ٱبُونسعِيْدٍ ملاك

نی مل الندوليد وسلم كے اس اد شادكا بيان اكرسيكسى كوفليل بنا آا سے ابو سديد سے دوايت كى ہے ۔

1979 عَنْ عِكْرَمَكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَاعِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللهُ تَعَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللهُ تَعَلَّى اللهُ اللهُ تَعَلَّى اللهُ اللهُ

اللَّبُيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْكُنْتُ مُعْتَعِدًا مِنَ الْمُمْتَى حَلِيلًا لِا

تُخُلُن اَ اَبُكْرِ وَلَكِن اَ خِيْ وَصَاحِبِي عِلْهِ الْحَالِيَةِ وَلَكِن اَ خِيْ وَصَاحِبِي عِلْهِ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ المِلْ اللهِل

عله مناقب عثمان بى عفان مسته عمر بخادى ثانى الرقاق باب التواصيع صطلاق

مناقت

 $g_{i}$  $g_{i}$ 

اس كے بعد بطریق ابوب جوروایت ہے اس میں یہ ہے لكن اخوة الاسلام 

خلیل بے فلیل فلة سے ستق ہے اس مے معنی یہ ہیں کہ حوسب سے رشتہ ناطہ تو اگر صرف اللہ کے ساتا

تعلق قائم رکھےاورصرف اسی کے ساتھ قحت رکھے ایسی جن میں کوئی غرض ماغلل نہ ہوا ورایک تول پہ

ہے کہ خلیل کے معنیٰ یہ ہیں جوکسی کے ساتھ مختص موکر رہ جائے ۔ ابو سکربن فورک نے کہا خلۃ کے معنی یہ

ہی کہسی سے ساتھ انسی فالص محبت ہوکہ وہ اسی کا ہوکررہ جائے اور آبس میں وہ دازونیا زموں

جس سے دوسرے فحروم ہوں ۔

اكثرعلمادكا مختاديه بمبح كمعجت فلةسے ادفع ہے اس لئے كروبيب بھادسے ني صلى الترظيہ وسلم

کا درجہ جوظیل علیدانسلام کے درجہ سے بلندہے معبت کے اصل معنی یہ بی کراس کی طرف جمکنا جو

محب چاہیے ۔ بیکن میل مخلوق کا فاصر ہے اللّٰہ عز دمِل کی ذات میں اس کالا آرمی معنی مرا دیے بعنی سعاد پراسے قا در کرناا ور لابعنی بات سے محفوظ رکھناا ور سرخیر کی توفیق دیناا ور قرب سے اسباب کو دیتا کرنا

اوراین رحمت کااس برفیمنان کرنااوراس کااعلی درجة فلبسے حیاب کواسطا دیناہے بہاں تک کروہ

اس مدیث کامنطهری جائے که فرمایا۔ جے میں کسی بزرہے کومحبوب بزالننا ہو توہی اس کا کان ہوجاً یا موں مجس سے وہ سنتا ہے

اس کی آنکھ ہوجا کا ہول جس سے وہ دیکھتا ہے

اس کو کما حقۂ وہی سم پرسکتا ہے جس کا دیٹر تعالیٰ کے ساتھ معاملہ فالص مو جائے ۔اورغیالت

سے انقطاع کی حاصل موجائے اورصفائے قلب برتمامہا حاصل موجائے۔ اس سلسلے میں علمارنے بہت کمبی چوڑی بحثیں کی ہیں جس کا اجا لی بیان یہ سعے فلیل وہ سبے حب کا وصول ہوا سطر ہوجیسا کہ

حصرت ابرامي فليل الترطيه الصلوة والتسليم عي فراياكي وكذا يك نوى ابواهيم ملكوت انتسكَّوَاتِ وَأَلْأَكُرُ صَ - اورا يسيم بم ابراميم كواسانون اورسارى زمين كَى باوشابى وكعاتي بي

انعام (۵۵) اورجیب وہ ہے جومرف محب کی عنایت سے وصال سے شادکام مو-فرمایا دکاک قَابُ قَوْسَبْنِ أَوْ أَذَىٰ \_ تووه طوه ووكانوں كى مقدار بكداس سے بى كم فاصلے يرمبوب تحريب إ

ظيل وه حصيفوں نے يرعمن كيا الكَذِئ أَطْمَعُ أَنْ يَغُفِرَكِ حُطِيِّتِي يَوْمُ الدِّيْنِ وَهُ ذات ہے جس سے بھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری لغزت سے درگذر فرمائے کا۔ شعرام د ۹۲ اورحبيب وه هي كم بارت مي يه فراياكيا - لِيَغْفِرُ اللَّهُ الكُّ مَا تَعَدَّمُ مِنْ وَمُنْهِكَ وَمَلَكُفَّرُ

تاکرانڈ آپ کی وجہسے آپ کے متعلقین کے انگلے بھیلے گناموں کو بخش دے ۔ فتح (۲) خلیل وہ ہے ب عله بخارى تاني الرقاق ماب التواضع صطلاف

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مناقت نزهت القارى (٧) نے یہ عرض کیا وَلا شِخْوِنِي يُومَ يَنْعَتُونَ حِس دن لوگوں کو اٹھا کے مجھے رسوامت کرنا مشعرار (۸۹) اور تبیب سے یوں فرمایاگیا۔ یوم لَا یُخْزِی اللّٰہُ النّٰبِیّ ۔اس دن اللّٰرنی کورسوانہیں کرےگا۔ تحریم (۸) ظیل وہ معضوں نے یوں عرض کیا . وَاجْعَلْ بِی فِسانِ صِدْتِ اور میری سی ناموری رکھ شِعرار (۱۸م) اور جیب سے یوں فرمایا کیا وَدَفَعْنَا مَكَ ذِكْرِكَ ۔ اور یم نے تیرے بِلَحِ تیراد مرمبند فرمایا دبغیری سوال سے فليل وه مِن جهولَ نه عرص كيا- وَاخْبَنْنِي و بَنِيًّا أَنَّ نَعُبْدُ الْأَصْنَامَ - اور في اور ميري اولا دكوتول سے سجا۔ ابراہیم (۳۵) حبیب وہ ہیں جن سے فرمایا گیا ۔ اِنَّمَا یُونِیدُ اللّٰهُ لِیُّذَ هِبُ عُنْکِهُمُ الرَّحِسَ اَهْلَ بئت ۔ اے اہل بیت نبوت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے سرنایا کی دور قرمائے سرا مزان ) خصو ہے اگر ملک کا میں مدین سے اس مصے پریاعتراض ہے کہ خلتہ سے انوہ الاسلام کو افضل کہنا سحیح مہیں اسی لئے دا او وی نے کہا بیرصة محفوظ تنہیں لیکن اس کی توضیح یہ ہے کہ صدیق المبرسے حق میں سراان سے جواخوت اسلام کا تعلیٰ ہے افضل ہے مطلقًا انوت کو خلت سے افصل تنا مُعَصَّودُ بِسَ عَنْ عَنِدِ اللهِ بْنِ أَلِيْ مُلَيْكَةٌ قَالَ كُنْتَ أَهُلُ الْكُوفَ یس مکھا رکہ میرات میں اس کا کتنا حصدہے ) تو انھوں نے کہا سنو جن کے اگرمیں اس است میں سے کسی کو حلیل بٹا ٹا تو اتھیں بٹا ٹا یعنی ابو ک لَةُ أَبَّا يَغْنِي أَبُا الْكُثِرِ. تھوں نے وا داکو باپ کی جگر کھا يه لكھنے والے عبدادللہ بن عشبہ بن مسعود متھ ان كامطلب بيمقاكد اكرباب ندموتودو رات سے مصد ملے کا پانہیں اگر سے گا توکتنا سے گا توحصرت عبداللہ بین زمیرنے نے فرمایا اس صورت میں وا داباب کی جگہ ہے باب کی طرح وہ چھٹا حصتہ یائے گاجب کم اولا دم وور نن

عله بخارئ أني الرقاق باب التواضع صط ٩٩٣

ہے۔ یہ حضرت ابو مجم صدیق نے قرما یا ہے۔

نزهتاالقاری (۲) مناقب

الم المراث و من المراث المراث

اس اس معنیون کی اور بھی مدینی میں۔ اساعیل نے ابنی معیم میں بال و بر مول کے اس معنیون کی اور بھی مدینی میں۔ اساعیل نے ابنی معیمی سبل بن ابی مشدر منی اللہ تعالیٰ عنہ سب سبل بن ابی مشدر منی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعت کی اور بوجی آپ کا تعالیٰ عنہ سے بعت کی اور بوجی آپ کا وقت موعود آ جائے نو کون فیصل کرے گا۔ فر مایا ابو بجر بعر بوجی ان کے بعد کون فیصل کرے گا۔ فر مایا ابو بجر بعر بوجی ان کے بعد کون فیصل کرے گا۔ فر مایا ابو بجر کواس مدیث میں کچھ صنعف ہے۔ مگر وب دو سری میں بودیم اپنے مال کے صدقے کے دیں گے فر مایا ابو بجر کواس مدیث میں کچھ صنعف ہے۔ مگر وب دو سری میں میں بی منہون ثابت ہے تو کوئی فرق نہیں بڑتا۔

الله عن هم الم الم معن عمارا يقول والمن كالله الله حديث عمارا يقول والمن كالله حديث عمارا يقول والمن الله على الله على الله عليه وسلم و ما معن الكلام الله عليه وسلم و ما معن الكخمسة اعبل والموات الوبكية مله وسلم و الموات المعن و الموات المو

على نانى كتاب الاحكام باب الاستخلاف صلى الاعتصام باب الاحكام مياين مسلم فغناكل. ترخى مناقب على مناقب الفياد باب اسلام الى بكوصك مي

١٩٣٨ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ حَلَّ ثَنِي عَمْرُونِي الْعَاصِ أَنَّ النَّبُيُّ و مرتقی مسترت عمروبن عاص رصنی دولٹر تعالی عدد نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی دولت علیہ والم

عه مناقب انصاد باب اسلام ابی بکر میم ۵

له بخاری ثانی- ادب، باب الهجرة ص<u>حه ۸</u>  فنهمة القارى (٣) علاه ما قتب

صلی الله عکیدوسکم بعثه علی جیش دار السکل سل قائنیه وسکم بعثه فی السکال سل قال علی به موری خدمت میں عاضر جوا اور میں نے بوجها فی فی السکاس احت المین المین فی قال علی نشنه فی فی المین الم

من ازی کی روایت میں اخیرس پر زائد ہے کہ بھرس چپ ہو گیا اس درسے کہ مجے سب کسٹنز سی افریس ندکر دیں ۔ نورون دوروں در اور اور کی درس میں اور ایساں کا دوروں کے اور کی معربی میں اور اور اور کا معربی میں اور کی مجرب

غزوة ذات السيلانسل \_غزوة وات السلاسك يا شهري مواتقااس سرتيك أير حدرت عوبن عاص بنائے گئے سقے اس نشكريس معزت ابو بجرا ورمعنرت عمر بھی سقے اس میں حضوراً قد صلی انترعلیہ وسلم نے کوئی مصلحت رکھی ہوگی غالبا معنرت عروبن عاص رضی انترعنہ کویہ فیال گذرا کرمیں

سورسے دہ حوال ہیا۔ اس مدیت سے ابت مواکسی فاص مصلحت کی بنا پر یہ جائزہے کسی مفضول کو افضل پر امیر

ہاں فلایں سے ماب ہوائہ کا کا مصاب کی جاتے ہوائہ کا میں ہوا بنایا جائے۔ اورا فضل برلازم ہے کہ اسے تسلیم کرے۔

۱۹۳۵ انخیبرنی ابنی المسیب میمع ایاه ویون رضی الله تعالی صدر الله تعالی صدر الله تعالی میریده دستان من الله تعالی من من دسول الله من الله تعالی من من دسول الله من الله علیه

عُنْهُ قَالَ سَمِعَتْ اللَّهِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَقُولُ مِلْهُما أَنَا وَسَلَّمُ لَقُولُ مِلْهُما أَنَا وَسَلَّمَ مُؤْمِن بِرَ دَيِعا جِس بِرِدُولِ عِي

نَائِمُ مَ أَيْتُنِي عَلَى قَلِيْبِ عَلَيْهَا ذَلِقٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاعُ اللَّهُ

یادو دو دو ایک اور ان کے نکالے میں کھے صنعت ہے اور انتراس کے صنعت کو معاف

عب تانی مغازی ماب غزود دات السلاسل ملا مسلم فعناً مل ترمذی - نسائی - مناقب

منزهترالقادی (۲)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کرتاہو کہ کپٹراٹخوں سے بیچے بک نہ نظامیکن وہ سرک کرنٹک جاتا ہے تو کو ٹی خُرج نہیں۔ آج کل مقرین و بیزرا دگان کی عادت ہوگئی ہے کہ وہ یا تجاہے اور تبہند تخنوں سے بیچے بک نٹاکائے رکھتے ہیں۔ اور رئیس میں میں میں میں میں میں میں ایک سے اور تبہند تھیں کا ذات سے تبدید کا میں ایک اور ا

ہزئت سے لوگ آج کل علمار جبھی زمتین کہ گھسٹنا رکھتے ہیں ٹوٹٹے برکہ دیتے ہیں ہم برا ہ کہارسا نہیں کرنے ۔ بہزیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیبی خلاف اولیٰ ہے اس پرداروگیرمناسب نہیں مگران

ہیں کرتے ۔ بیر یا د ہ سے ریا دہ مکر وہ سنز بچ کلاف اوی ہے اس پر دارو پیرمیاسب ہیں معتران وگوں کومعلوم ہونا چاہئے کہ عوام اس کوسخت معبوب مانتے ہیں ۔ حتی کہ ان کی اکثریت بیز خیال کئے ر

موئے ہے کہ ایسے لوگوں کے پیچلے نماز جائز نہیں ان مدعیان دمنمائی کو نبرنہیں کہ مدیث میں فرمایاگیا کہ اِنْفَوْ اُسُواضِعَ المنْھ حرنبہت کی جگہوں سے بچواور فرمایاگیا اِتکاکٹھ وَمَا یُعْتَذُ رُمِنْـٰهُ ایسے

ر القواموارع العدد على الرف المراب المراب المراب المراب المرابي المراب المراب المراب المراب المراب المرابي الم المول سي الموجس كاعدر سيان كرنا يراب -

قال موسلتی ۔ اس سوآل کا ماضل برہے کہ حضرت عبداللّٰہ بن عرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے مُن حَدَّ اِنْ لَا ہُورِ واپری کہ اسمے یا مَن حَدَّ لَا دُیمۂ سالم نے بتایا کہ مَن حَدَّ لَا دُرَ مُدوات کیا ہے اِس

حَرَّانَ اللهُ دوايت كيام يا مَنْ جَرَّ أَوْنِهُ سالم فَ بِنَا المَنْ حَرَّلُونِهُ دوايت كيام إلى المحالي المحالية المالية الم

۵ مقلب یه رواند به و میده مو محبه مو با یا تجامه مو -

۱۹۳۸ انخبر فی عُرُوک بنی الرسی المتراعی عائشة دُوج التی صلی الله تعالی علیه المرس الله تعالی علیه الله تعالی علیه الله تعالی علیه الله تعالی علیه و الله و

نزهت الغارى (٢) به ۵۷۰ منائت

ادہ پیارے ہیں اس کے بعد عمرنے ان کا ام تھ پچڑا اوران کی بیعت کر لی پھرس ے ان کی بیعنت کر لی کسی کہنے والے نے کہائم نے سعدین عبا دہ کو مارڈ دالاعربے کہااہنیں انڈرنے مارڈ الا منوم کا الجائزس اس مدین کا بتدائی صدیقو السے ردوبدل مے ساتھ گذردیکا ہے https://ataunnabi.blogspot.com/

مصنمون وونوں کا ایک ہے یہاں ہم نے سقیقہ بنی ساعدہ کا حد لیا ہے جو پہلے کہیں نہیں گذراہے حضورا فدس صلى الترييليه وسلمن وصال مع بعد صحاب كرام بمرجوعم واندوه حيراني وبريشا في طاري مقني حفرت صديق اكبرك تخطي ليه اس مين قدر بسكون يبدأ مُوكيا تفاحضرت ابو بكر حفزت عمروغيرا . پیٹھے نتھے غالبًا تجہیز و تکفین کے سلسلے میں بات چین مور تہی موگی کہ ایک صاحب نے بام رسے يكارا ب ابن خطاب اً د هراً يج حضرت عرب كها جائزنم مصروب بي تعنى رسول انترصلي الشرعليه وسلم سے معاملے میں نوانھوں نے کہا کہ ایک مطرناک بات پردا ہُوکئی ہے انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں اکھالہو گئے ہیں آپ لوگ ان کے پاس جائو قبل اس سے کہ وہ کوئی ایسی بات بداکر دیں جس سے آبس میں اختلاف بیدا ہو جائے۔ انھوں نے صرت ابو سکرسے کہا چلئے اب ہم انھیاری طرف ملیں توبمس د ونهك بخت صاحبان ملے اور دونوں نے كہا آپ لوگ وہاں نہ جانیں نوكونی حرج مہیں آپ لوگ اینے معاملے کا فیصلہ کرلیں۔ میں نے کہاکہ ہم وہاں دلینی حصرت عرنے کہاکہ ہم وہاں جائیں گئے وباں جاکردیکھاکدان سے درمیان ایک صاحب کمبل اوراھے ہوئے بیطے ہیں تھےرت عمرانے پوچھا یہ کون صاحب ہیں لوگوں نے بنایا کہ سعد بن عباوہ ہیں انھوں نے پوچھاکیا بات ہے کمبل اور کہ ھے ہوئے ہیں لوگوں نے بتایا بیمارہیں۔ بات بہ ہوتی کدانھا دکرام سے دونوں فیسلے اس بات پر شفق ہو گئے تھے کہ حضرت سعدین عبادہ كواميرينا ديا جائے جب حضرت ابو بحروغيره و بال مبوينے توانفيس ديكھ كمرا وران كے دلائل سن كم قبيله اوس في ايني رأئے بدل دى اور يه حفزت أبو بخرے تى ميں ہو گئے بھر ميہت لمبى جو لاى بحث بموتى حضرت صديق اكبرن وبال حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كابدارشا رجعي سنايا الائمين قريش ىس سەنقرىيًاستېھىسىمەدارلو*ڭ مىلىئن بوگئەنىين بورىي كىيابى*سى كەلەپىس بىن بوك ھېونك بوقى رىي كىي ا ثنارمیں مصرت ابو بحرصدیق رصنی ادلتٰ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کینٹم لوگ عمریا ابوعبیدہ بن جماع کی بنیت ر لوجس پر حضرت عمرے کہاکہ نہیں آپ ہاتھ لائے ہم آپ کی سیعت کریں گے حضرت ابو بکرنے ہاتھ بهبلاباسب سنيهل حصرت عرف ببعث كى بعرمها جرئين في بعريضة وبال انصاركرام موجود تق سب نے، حصرت سعد بن عبا وہ رکھنی اور بعث نبیعت نہیں کی اور وہ شام چکے گئے اور وہیں ج ان کا وصال ہوگیا بھردوسرے دن مسید بوی میں تبیت عامر مرونی اور تمام انصارود ہاجرین سے بیعت کی حصرت علی اور ُحصرت زبیررصنی ادمیر تعالی عنه ما سقیفه بن ساعده تشریف منهی کے سکتے تقے یہ بیت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بنی ہائم کو لے کرا بیس مشورہ کرا ہے نکھے ووسرے وال بيعت عامرك وفت مفزت زبر كوبهي بلوايا انفول نے بھي سيت كرلي اور بروايت صحيحه حضرت على کونھی بلوا ہااتھوں نے بھی بیعت ترکی ہ

نزهت القادى (٧) مناتب 244 اس سلسلے میں روافض کی طرف سے بہت سے وسوسے بھیلائے جانے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت علی رضی ادلیہ تعالى عنه كوشركينهي كياكيا يجواب بيه به كرسقيفه بني سايده ميں جومجمع اكبھا ہوا تھا اے حضرت ابو بجريا حضرت عمرنے اکتھانہيں كيا تھا انصاركرام خودجع مہو گئے تھے ان دونوں حضرات كوكسى نے بلا انہیں تھا اُن حضُرات کوجب براطلاع ملی توازخو د تشریف لیے گئے حصرت علی صنی اللہ عمنہ و غیرکوس ئے منع کیا تھا وہ می نشریف ہے جاتے۔ دوسرا وسوسه ريهيلايا جآباب كرحجة الوداع سيروانسي ميس عدير خم يرحفنورا قدس صلى التبرعليه وسلم نية حصرت على رضى البيِّرتغال عنه كي خلافت برنص فبل كردى تقي آس كميِّ بعد كسي كوبھي اس کے خلاف کرنے کی ا جازت نہیں تھی۔ جواب بیر ہے کہ بیر سراسر حبل اور فریب ہے عذبہ خم برخلافت کی مات ہی نہیں آئی تھی قصہ ر ہے کہ حصرت علی رصنی الٹرتعا کی عنہ کو حضورا قدم صلی الٹرعلیہ وسلم نے مین کا حاکم نبا کربھیجا تھا۔ و ہا ں مصن على رحنى الترتعالى عند نے شریعت ہے احکام سے مطابق داروکی فرماتی اب یک وہ لوگ سپی باقاعدِه ماكم كے ما تحت نہيں رہے كھے جس كى وج سے النيس حصرت على رضي إِلمت عند سے كشيدكَ يبدا موكئ تقى عذرخم وه جكرب حهال ككممعظم سے مدین طبیدا وريمن دونوں جگہول كے حجاج كا راستدایک ہی تھابہاں سے بین کا راستہ مدینہ طیب سے الگ ہور ہا تھا اہل بین کی اصلاح کے لئے حضورا قدس صلى التعطيروطم في يرفرا إنقار من كنت مولاة فعلى مولاة ، مين مس كامولامون علیمیاس مے مولی ہیں۔ مولی کے معنی صرف مالک سے نہیں موٹے بلکے محب، محبوب، ناصر مامی سے بھی ہوتے ہیں بہاں مولی بمعنی مالک درست نہیں اس کے کر حصنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم انبیاے کا كيهى اسمعنى كرمولى بي اوراس يرويقين كالنفاق بكر وحفرت على رصى الدينال عنه وطفرات انبیائے کرام کے آقانہیں ۔ ہاں محب محبوب ناصرسب سے ہیں آس لئے یہاں حدیث میں ہی دَورَتُ معنى متعين بس ـ اكراس مديث بين مولى بمعنى مالك يا آقام و ناا وربيرا د شا دخلافت يربص موتي توصرت على برفرض مقاكر سقيغه بني سائده ميس تشريف لے جاتے اور سب كو حضور كايداد شا دسناتے اگرو إل تشریف مذلے ماسکے مقے نودوسرے دن جب سجد موی میں بیعت عامہ کے لئے سب لوگ اکتھا مورك ته وال صرت على وازخو دستربب الكرصنورا قدس صلى الترعليه وسلم كايرادشا دبيش كرنا فرمن تقاييجي نهيس كها ماسكتاكه النفيس اس كى اطلاع نهيس تقى اس نفي كه آن كا دولت فا زمسي نبوي سے بالکلمتصل تھا۔ بروایت معید حضرت صدیق اکبروضی الدتعال عندے بلانے سے وہ آئے مگر میربھی اس ارشا دکونہیں بیش کیا بکرغیر ما صرف میں بیاں فرمایا کہ ہمیں اس سے

نزهت القاري (٧): مناقت یحلیف ہوئی کہ شورے میں ہمیں شرکے بہیں کیا گیا یہ اس بات کی دلیل سے کہ اس ارشا دکا جومطلب *رقا* بان کرتے ہیں اور اس سے خلافت برنقی جلی کہتے ہیں غلط سے نیز اسی سے بینابت ہواکہ اس کے علاوہ بقى مصنورا قدش صلى التُرتِعالي عليه وسُلم نے حصرت على رضى التُرتِعاً ليَّ عنه كى فلاَ فت كے بارے ميں ان سے پاکسی سے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی ورنہ حضرت علی رصنی دیٹر نعالی عنہ خامویش نہیں رہتے اس موقع بنیش کیا جا تاہے کر حصنورا فدس صلی الشرعلیہ وسلم کاجنازہ مبازیر رکھار ہا صحابیطرام کو کفن دِفَن کی فکر نہیں تھی۔ فلافت کی فیکریس لیگ<sub>ارہ</sub>ے بہال کے کرچوبٹیں <u>تھنے سے دا تد ج</u>نازہ مباد کہ رکھا رہا۔ اس کا جواب پر ہے کہ یہی اعتراص خصزت علی پر بھی طرز نا ہے بلکہ اور سخت بطرز ناہے اس لئے کسی میت کے گفت دفت کی ذمہ داری سب سے پہلے گفروالوں برعائد ہوتی ہے پھر صرت علی نے کیوں تاخيركى - بات يەسىخ كىسى ھى قوم كونغىيرسلىطان ياامېرىكے ايك منىڭ چيوڭ نابن الافوا مى طورىرا جىھى خلاقت فانون سيراس وفت جوصورت مآل بقى آگر فدائنخواسندسي يخ شخضيت كاخلافت كيليكانتنا نهوتا يهركها بوناتيسى سيمحفي نبهيب ابك ابسي وسيع سلطنت جس كارقبه بورے عرب كومجيط بقيا و دمجي ایسے لوگوں بمشتل تھا جوات کے سی اجتماعی حکومت کے ماتحت رہنے کے عادی نہیں تھے آگر ہے يونهي هيوط دبأ ما باخلانخواسنه صجيحانتخاب ندمونا توبيسلطنت بافي بهي رمهتي بيغورطاب بات مجيع اس نے حضورا قدش صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بعدسب سے اہم افدم کام بہی تھا کہ جانستین كومنتخب كرليا جأنااسي ميس حصرت على رطني التهرنيعا لي عنهي ليكم موت لتقي اور دوسر عصمائه كرام بھی۔ میہلاد تن سفیفہ بنی ساعدہ کے قصے میں ختم ہوگیا دوسرے دن بیعت عامہ ہوتی تھر میسئلرد *اور ا* مواكد كهان دفن كيا قائے برطے مونے سے بعض لوياكيا بيورو واس طرح نماز جنازه بورس . حنازه مُبار*که حمره مقدسه مین ر*کھار ااس میں حتیٰ گنجائش تھی اسنے ادمی **و ہ**اں جا *کرفر دا فردا*بغیرسی الم مے مماز حبارہ بھے اس میں تا خیر ہوگئی اس سلسلے میں مولانا روم کی متنوی شریف کا ایک شعریش کیا جا آ ہے ہے ممصطفارا بے کفن نہ گذاشتند چوں صحابہ جب دنیا واشتند يونكه ضحائه كرام دنباكي محبت ركهته يقعاس ليه مصطفاصني التعطيه وسلم كوب كفن سيحقوة دیا به شعرصرت مولانا دوم کا برگزنهی سی دافعنی کا الحاق ہے جیسے کہ ایک ورشعرملشوی کی طرف مست تا نيفتي جول حين اندربلا كوركورا ندمرو وركربلا اندها دُهند كربلامين مَن جا وُتاكر حسين كى طرح بلامين نرير جا يّد به شعر مجمى مصرت مولا ناروم كا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ننهته القاری (۲) ۵۷۷ مناوتب

منیں کسی ناصبی کا ہے الیاق ہے۔ بل فتلداللہ ۔اس کامطلب یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنداس کی امبدالگا مہو تے ستھے کمیں خلیفہ بنایا جاؤں گالیکن انتخاب ہوگیا حضرت ابو سجم صدیق رضی اللہ تعالی عند کا سے بہ

مسم و الخبر في القاسم الت عائشة وضى الله تعالى عنها قالت ولي الله تعالى عنها قالت ولي الم الموسين صرت عائش مدية رضى الله تعالى عنها خير الم الموسين صرت عائش مدية رضى الله وسلم تحقيقال في الرفيق المنوفيق المنوف

و مطلب یہ ہے کہ صفورا قدس میل الدیطیہ وسلم کے وصال کے بعد مخلص مسلمانوں میں ایک ہیجا ہے ہوئے تھے تھے۔ مسلمانوں میں ایک ہیجان اور مایوسی بیدا ہوگئی تھی اور منافقین کے وصلے بڑھ گئے تھے تھے۔ عمر نے جو فرمایا کہ اگر کوئی تخص یہ کہے گا کہ صفورا قدس صلی اندرتعالی علیہ وسلم کا وصال ہوگیا نواس کی گردن الرادوں گا اس سے منافقین طور کئے اوران کی شورش بڑھنے نہا گی اور محلفین ومومنین میں جو مایوسی اور بدولی تھی وہ حضرت صدیق اکبر صنی اللہ نعالی عنہ کے خطبے سے دور ہوگئی کہ انہوں سے یہ فرمایا کہ جھرصنی النہ علیہ وسلم کی بہر شش کرتا تھا سن لے وہ دنیا سے تسٹریف نے کئے۔ اور جو سے یہ فرمایا کہ جھرصنی النہ علیہ وسلم کی بہر شش کرتا تھا سن لے وہ دنیا سے تسٹریف نے کئے۔ اور جو

اللّٰه کی عباوت کرتا تھاسن کے بے شک اللّٰہ حی قیوم ہے اور آپ نے بہ آیت کریمیۃ للا وت کی ، رکھا ہے گئی اور آپ نے بہ آیت کریمیۃ للا وت کی ، رکھا ہے گئی اور تھیقت میں ایک کی سے دو گؤں کے دماغ پر بڑے ہوئے بردے اٹھ کئے اور تھیقت حال ان کی سمجھ میں آگئی اس وقت یہ آیت کریمے صحائب کرام سے ذہن میں نہ آئی مگرجب حضرت صدیق اکبرنے تلا وت کی توسیب کویا واکئی ایسا محسوس ہواکہ جیسے ابھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ کی کلیا ں اس کی تلاوت سے گوننج گئیں۔

عَنْ مُحْتَدِينِ الْحُنْفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ إِذَٰ فِي أَيَّ النَّاهِ مد بن حنفیہ نے کہا میں نے اپنے والد (حضرت علی) سے پوچھآ بِنَيْتُ إِنْ يَقُولُ عُمَّاكُ وَ ، اندیشہ ہواکہ اب نہیں گےعثمان تو میں نے پوچھا بھرآیا نَى حَجِاعٌ مِنْوَى الْمُتَعْلِمِيْوِي بِعِيهِ

لدا بلسنت میں سے کچھ لوگ حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل کہتے

ر اور حصرت امام مالک توقف فرمانے ہیں مگرا بلسنت کی اکثریت کا مذہب یہ ہے کہ افضلیت خلافت کی ترتیب میر ہے اور یہی صحیح اور مختار ہے ، حصرت محدین حنَّفیہ سے قو سے بھی یہ ظاہر ہے کہ اس عہد مثیں آ ذعائی عام نہی تھا کہ تصنیقر کے بعد حضرت عثمان کا درجہ ہے بھر حضرت علی کا ورنہ بھراس اندیشنٹے کی کوئی کنجائش نہیں تھی ۔

سَمِعُهِ فِي ذَكُوْ الزَّا يُحْدِكُ رَقِي عَرْنِي أَكُوْ يَسْعِ

و الانجاب المنافقة ا

244

نزهتمالقاری (۵)

https://ataunnabi.blogspot.com/ نوهة القارى (٧)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ مزهت القارى (۴) مسندا بولعلامیں ایک دوسری سندے ساتھ اسے مضمون کی ایک مدین ہے اس میں بجائے احدیجے ترا رہے۔ یہ اصل ا بطریق بریده اورمسلمیں حصرت ابو ہریرہ کی حدیث میں حرار ہے ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

منافت نوهت القارى (٢) تووه على ابن ابي طالب تھے۔ مے ارموں یہ حدیث را فضیوں سے اس ا دعار باطل کا صربیح ردیدے جو وہ کہتے ہیں کہ حصزت ابو بجرا ورصرت عرمنا فق تقے انھوں نے خلافت غصب کر لی۔ اور صرت عَلی رصنی الندعنه نیے ان دوبوں کی سیت ازراَہ تقیہ کی تھی اس وفت نہ حضرت علی پہکوئی دیا وتھا اورزکو کی جبركهوه ان دونوں سے فصنائل ومنافٹ كابر ملااعتراف كرنے اوراسے اعلانہ بيان فرماتے مفاہ عمر میں اتناا ورزیادہ معے کہ معزت علی نے فرمایا - آپ کے اپنے پیچھے کسی ایسے شخص کونہیں جھورط جو تھے آپ سے زیا وہ محبوب مواور خدائی بارگاہ میں آپ مبساع آل نے مرجائے اخیریں ہے کہ میں گ رسول التصلى التاعليه وسلم كواكتري فرمات بهوت سنارمين كيا اورا بوبجروعم ميس اندركيا اورابوبكم وعراورمين بحلاا ورالوسخرلوع لويير فال سئالك عندك اللوبن عنوا ائفرسب سے برا سلو مجھ کیا اوہ کیا تھا۔ توانہوں نے بتایا م ئىغ يردا ئە ئى ئىنىقە قىخىقە يە خىنقاشلا ں نے اپنی بعا در حصنور کے گرون میں لیسطی اور مہت سختی کے ساتھ گلا کھونٹا اسٹ بجرآ گئے اوداسے دھکا دے کرحفورسے الگ کیا اور فرمایا کیا تم لوگ ایسے محف کو ماڈوالنا ١ اللهُ وَقُلْ جَاءً كُمْ بِالْبِيِّنَاتِ مِنْ رُّبِّكُمْ عِهِ بابت بوج كبتاب ميرادب (ديرب ورتمهادے پاس تمهادے دب كى طرف سے كهلى موتى نشانيان عده مناقب مالقى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه ملكم في نانى تفسير سوره المومن صال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهد القارى (٧) 311 منافتب عقبين انى معيط يمشركين كروسارس تفاجنگ بدرس كرفتار موا واقعه بررك ایک دن بعدفتل کیا گیا به حفزت صدیق اکبر کے دفتر فصائل سے زری ابواب میں ہے کہ ایسے وقت جب کہ پورا شہر دشمنوں سے بھرا ہوا تفا انفول نے ہمت کرے اس شیطان کواس كامونطها بكوكردهكا دي كرصنورا قدس صلى الترعليه وسلم سع الكركيايدان كااتنا براجها دسع جو یا رہے جہا دوں سے بڑھ چڑھ<sup>ک</sup> اسی فصد میں حضرت علی دصی النڈیےنہ سے مسند بڑا دمیں مروی سیے کہ حضرت علی نے خطبہ ویا اوريوجا سبسے زيادہ بہا دركون ہے لوكوں نے عرصن كياكي بين فرمايا يس نے بہيشہ وجھى بخفاكه قربيش انفين يحطب بتوتي بسركوتي ادهر كفينج ربالهي كوئي ادهر كفيني رباسها وركهتي جات بودوں کو ایک بنا دیا بخدا ہم سے کوئی سُوائے آبو بجرکے قریب ہتیں ہوا اس کو مالنے ب لوک خاموس رہے او صرت علی نے فرمایا بخدا ابو بحرکی ایک ماعت اسسے بہترہ وہ اپنے ایمان کو چھپار ہاتھا اور براعلان کررسیے متھے ۔ ۔ مَنَاقِبُ عُمَرَنِنَ الْخَطَّابِ إِلَى حَفْقِ حصزت عمرس خطاب ابوحفص فرستى عدوى دخني طَلْقُرُشِيِّ الْعَدَوِى رَضِي اللَّهُ نَعَالَى عُنَدُهُ اللَّهُ مَا قب. حفزت عرفادوق دحنى الشعنه كانسب نامه كعب بن لوكئ بن غالب يربيونيح كرحنودا فدس صلى النرطبيه وسلم سے مل جاتا ہے ان كى والده كا نام حفتمہ باخبتمہ سے ان كى كنيت أبوحفص سبع ام المؤمنين حصرٰت حفصه رصی انترنعالی عنهاان کی سب سے بڑی اولا دہیں اٹھیں سے نام بر یہ ہے بركنيت خودحضورا قدس صلى النوعليه وسلم في ركھي التى صحفرت جا بربن عبد التله رصنی ونٹدعنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ ونحواب مين ديكها كم حبنت ببس دا خل مهوا تهو ل أيعا بك رمیماک دیکھی ورمیں نے کھ آ ہٹ سی تو میں نے بوچھاکون ہیں یہ نوکہا یہ

نزهد القا**ری ۵**۷

بلال ہیں اور میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک نو عمر عورت لَهُ فَا نَظُو لِلَّهِ فَذَكُرُ ثُ عَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمُرُ بِأَبِي وَ سے دیکھوں بھریس نے تہہاری غیرت کو یا دکیا اس پر عمرنے کہا میرے ماں با پ كالله اعلنك أغارع ، بر قربان یا رسول ادلر اکیا میں آپ برعیرت کروں گا۔

الرمييصاع يرمصاعرى نضغيره حوارهص كانيث بعص كانكوس كيج والاالكانام سهله بارمبله متفا بيرخصزت امنس رصني النُّنارتُعالي عنه كي والده اوررسول النُّد كي رصَاعي خاكه بيب – قَالَ بِدَي بِكِيفَ وَالَّهِ يَا تُوجِبُهُ مِن إِهِ وَرَكُونَي فُرشَتْهُ مِا خُودِ مَضْرِتُ بِلَالِ بِينِ دُوسِرِي كُلُّهُ قَالَ میں دویہلےوالے احتمال ہیں ۔ اور ایک روابت فقالت سے بعنی اس لوط کی نے کہا۔

إِنَّ زَيْدًا بْنَ أَسُلَمَ حَلَّ ثَلُهُ عَنْ أَينِهِ قَالَ سَأَكُنُ ابْنُ

١٩٨٧ و عَنْ ثَايِتٍ عِن ٱلنِّي رُضِي اللّٰهُ نَعَالَى عَنْهُ أَنَّ لَا كريس صفرت انس رضى الترتعالي عنه سے روايت ہے كه ايك صاحد

عدة نان نكاح باب الغيرة صيف تعبير ماب القصر ف المنام صنى المسلم فهنائل سنائى مناقب

https://ataunnabi.blogspot.com/ قَالُ ومَاذَا آعِدُ ذَتُّ لَهَا قَالَ لَا شَيْئُ إِلَّا إِنَّ أَجِ رمایا تونے اس کے لئے کما مہمّا کرد کھا ہے اس نے کہا کھے نہیں لیکن میں انگذا ورا رصى الترتعالى عليه ولم ، فَقُالَ أَنْتُ مُعَمَّ مُنْ أَخْبَيْتُ قَا بت كرمًا بهول توحفورنے فر ما يا تواس كے ساتھ رہے كاجب سے تونے محبت كى ہے ۔ توحفرت الن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ انْنَكُمْ مَنْ أَخِينُتَ قَا مایا ہم مسی چینرسے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا نیصلی دیڈعلیہ وسلم سے اس كُ فَمَا أَنَا أَحِبُ النِّينَ (صلى الله عَليه وسلم) وَ إِنَّوْ بَكِيْرِ وَعُمْرَوَ اس کے ساتھ ہو گاحیں سے تونے محبت کی حضرت انس نے کہا بل نبی صلی انٹرعلیہ كَ أَكُونَ مَعَكُمُ مُرْجُعُتِي إِيَّاهُمُ وَإِنْ لَّمُ أَغْمَلْ مِنْ إِلَّا عُمَا لِ ر ا ہوں اور میں ایر رکڑنا ہوں کا ن سے ساتھ حبت کرنیکی وجہ سے ن کے ساتھ دیہوں گا ۔ اگر حبر میں نے ن کے جیسے کل ہمیں *ک* ر ہے ہے ہے ہیں وال کرنے والے صاحب دُوالخویسرہ ہے انی سقے حبھوں نے مسجد نبوی میں بیشا ' ان کردیا تھا۔ کتاب الا دب میں یہ مدیث آرہی ہے کہ یہ سائل اعرابی سقے۔ دار قطنی میں بصرت مسعود كى حدميث ميں سيے كه بيرسائل وہ اعرابي تنفي جنفول نے مسجد ميں بينيٹا پر ديا تھا.ويسے ابن يشكوال ف كمان كباكه بدا بوموسى اشعرى باحصرت الودر رصني الطريعالي عنهما ستق يمكن منا فاينهي بموسكتاب واقعه متعدوبهو مشكورة كي شرك مزفاة مين كتاب الطهارت مي منجد مين بيشاب كرف والے اعرانی کانام دوالخوبصرہ میمی چیپ گیا ہے بہ اسخین کے علم کی لغزش ہے سیمے میان ہے ٨٨ ١ عَنِ الْمُسُورِ بَنِي فَخْوَمُ ذُو قَالَ لَيَّا طُعِنَ عُمَمٌ جَعَلَ لَأَ مرکی کی مسود بن مخرمہ دختی انٹر نعائی عنہ نے کہا جب حفزت عم بین محسوس کرنے سکے تو ان سے ابن عباس نے کہا گویا وہ انھیں شل دے رہے عله مسلم ادب مثاني ادب باب ماجاء في قول الرّحبل ويلك صااف باب علامة الحب ف الله صلاف كتاب الاحكام باب القصناروا لفتيا في الطريق م 60 الريم 

نزهت القارى دم

مناقت 314

حصرت فادوق اعظرونى الترتعالى عندكى شهادت كى تفصيل نزمته القارى جلدرابع مرادبين چوننگه حضرت فاروق اعظر رحنی انترتعا کی عنه کومعلوم تھاکہ میرے بعد سلا

نزهت القادى (٢) 214 منافتب <del>ֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈֈ</del> ملت اسلامیہ کوشد پدنفقسان بہوننے گااسی کے تصورسے گھراد ہے ستھے۔ اور برج فرمایا کہ اگرمیرے ياس زمين بهرسونا ببونو اسے دے كمالترك غلاب سے آيئ آپ كو بچاليتا توبطور تواصنع اورالند غروحل کی شان بے نیازی اور جلال کے تصور کا نتیجہ تھا۔ ، کے ساتھ تھے اور معنور عمر بن خطاب دھنی انٹر تعالیٰ عن کا ہاتھ پکواے ہوئے تھے ۔ مروم ہے ارمے کتاب الایمان والندور میں یہ حدیث بوری یہ ہے کہ حضورا قدس صلی النزعلیہ وسلم سے والممركا المستعم الوك تقع حفنور عمران قطاب كالمائق بجراب موت تق حفنور سي حفا ع من كهايارسول الله إلى عصم مبرى جان ك سواً مريس سازياده بيار سي تونبي سالى الله عليه وسلم نے قرمایا تہیں قسم ہے اس واٹ کی جس سے قبضے میں میری مان ہے بہاں تک کہ میں تھے تیری وال باده محبوب برون توصرت عمرنے عرض كيا اب بخار حضور مجھے اپنى جات سے بھى نہ يا دہ بيارے ہيں نبى صلی الشرعلیہ وسلمنے فرمایا آب (اے عمر) تیرا ایمان کا مل ہوگیا۔ اس پربوری محت نزمہة القادی جلداول ص<u>۲۹۲</u> میں تفصیل کے ساتھ گذر کی ہے ناظرین وبس رجوع كرس مَّنَاقِبُ عَثَمَاك بْنِ عَفّاك أَنِي عَنْرِو لِلْقَرِّ مِن مِعْمَان بن عَفّان ابوعرو ورشى دسّلر رُضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ صِ<u>عَامَةً مَ</u> تعالیٰ عنهٔ کے مناقب به معزت عثمان بن عفان دصى انترتغا لى عنه كانسب نامه عبدمناف به جاكرحصنورا قدس صلى ادبيِّر عليه وسلم کے نسب نامہ سے مل جا آہے آپ کی کینت ابوعمرو ہے اور ذوالنورین ،عنی، جا مع القرآن القاب بي ومبل اسلام بيرحضرت ابو بجرصديق رضي النرتعا لي عنه ك حصوصي امباب ميس سع تقط أمير ى تحريك پيمشرف باسلام بوئے حضودا قدس قبلى ادمر عليه وسلم كى دوصا حنرادياں حضرت سيدہ دفتيہ اود حصرت سيده ام كَلَتُوم رضي التارتعالي عنها آپ كي زوجيت مين آئيس اس كَيْرَاب كاخطاب ووالنورين بم عدة تانى الاستبذان باب المصافحه طله كتاب الايمان والنذور ماب كيف كانت يمين النبي صلالله علية وم https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢) ٥٨٤ مناقب

اپنی اہلیہ محترمہ سے ساتھ پیلے حدشہ کی جانب ہجرت کی بھر مدینہ طیبہ کی طرف ۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے گا بھی ہیں ۔حصزت فاروق اعظم رضی الند تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بعد سہلی محرم الحرام سکا کم ہم کواصحاب مولوگی سی نتراں سے میں نسی اسرخوں فرنہ سمورس اور میں ال سمر مدور ذوالح سالا سو ہوں امرنسٹر بق میں ملاحظ ماں وہ گا

ے انتخاب سے مسند آرائے خلافت ہوئے بارہ سال سے بعد دوانح برنسیم ایام نکٹریق میں یا انتخارہ دوالح کو شہید کئے گئے ۔

۱۹۵۰ عَ<u>نَ أَنِي مُنُوسِي بِنَحُولِ وَزَادَ فِيهِ عَاصِمُ اَنَّ الْنَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ</u> اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّ

عليد وسلام كان فاعدًا في مكان فيده ماع قال الكشف عن

اكه نبى صلى دينهُ عليه وسلم ايك ايسى مِكَه بييط منقع جهاں بانى تقا اور اپنے تفننوں يا ايك رُكْبُنتَبُدِ **اُوْرُكُبُتِهِ فَكُمّا دُخُلِ عُنْهَا** كُا عُنْهَا هَا م

تھٹنے کو کھولے ہوئے تھے جب عثمان آئے تواسے چھپا لیا ۔

آرمنی میں میں مدیث تعلیقاً نزمته القاری جلد ثانی من<u>اس</u>ی پرز کر کی جا جگی ہے ناظرین وہیں دجوع • مرکم و کرلیں ۔ جولوک یہ کہتے ہیں کہ گھٹنا اور ران عورت نہیں وہ حصزات اسی حدیث سے استرمال کرنے ہیں لیکن یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ گھٹنا کھلے رہنے سے مرادیہ ہے کہ اس بیرکر تانہیں تھا

مرف تہند مقا جب صنت عثمان عنی آئے تو حضورا قدس ملی (ملی علیہ وسلم نے کرنا بھیلا کر گھٹے پر وال مرف تہند مقا جب صنت عثمان عنی آئے تو حضورا قدس ملی (ملی علیہ وسلم نے کرنا بھیلا کر گھٹے پر وال لیا۔اس لئے کہ اگر ہے مان بھی لیا جاتے کہ گھٹنہ عورت نہیں بھر بھی دوسروں کے سامنے گھٹنا کھول کر پوٹھنا

وقادے خلاف ہے۔ اور بیصفورا قدس ملی الله علیہ وسلم کی شان سے بعید ترہے۔ اس مدیث میس عاصمی اس زیادنی کو کھیے لوگوں نے وہم قرار دیا ہے۔

عاهم فی اس زیاد فی تو بچر تولوں ہے وہم فرار دیا ہے ۔ حدیث یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی انٹر تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم ان کے تھر میں لیٹے ہوئے تھے اپنی رانوں یا پیٹر لیوں کو کھولے ہوئے متھے کہ ابو بکرنے

ا ذن طلب کیا اتفیں ا جازت دی اور وہ اندر آئے حضوراً سی حال پر سے انفول نے بات کی پھر حضرت عربے ا جازت طلب کی اتفیں ا جازت دی اور حضور ویسے ہی رہے انفوں نے بات کی پھر

عثمان نے اجازت طلب کی دسول العصل اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اورا پنے کیٹروں کو درست فرمالیا حفظ ام المؤمنین نے وجہ دریا فت کی تو فرمایا ایسے شخص سے میں کیوں نہ حیاکروں جس سے فرشتے حیا کرتے

بين له -

كمسلم تانى فضأك عثمان رصى التكرتعا لأعنه صكيح

نزهت القادى (٧) مناقب 444 ما یا که عاصم کی زیا دتی کو و بهم کینے کی کوئی وحبہبیں به دونوں دوواقعے

نزهته القارى (٧)

۵ ۸ ۹

منافث

، مجھ یک بہونیا ہے جتنا دوشیز بینچے رہی ہیں رہ گیا جو تونے ولید کا معاملہ ذکر کیا توہم انشار دیڑ حق کے ساتھ موافذہ ان نكلم عثمان مناقب الفارس يرب كمسوري مخرمة اورعال رحن بن اسود نے عبیدادللہ بن عدی بن خیار سے کہاکہ ٹیپ کوکیا چیزوا مع ہے کہ آپ اپنے ما مول عثمان سے ان کے بھاتی ولیدتن عفیہ کے بارسے میں بات کریں ۔

https://ataunnabi.blogspot.com/ منافت نزهت القاري (٧) જ્યાના કેટલા ક عبيدان الدين عدى حفرت عثمان بن عفان كے مھانجے تھے ۔ اوروليدين عقبرصرت عثمان كا اخما في مهائ تقايداسي عقيبه من أ في معيط كالراكا كقاجس نبي حضنورا قدس صلى النتر تعالى عليه وسلم نماز بطرهینے کی حالت میں گلاگھونٹنے کی کوشش کی تھی حضرت عنمان نے ولیدین عقبہ کو کوٹیے کا گ بنا دمانتفا ـ بهنترا بي مقااس نے شراب بی کرنستہ کی حالت میں صبیح کی نماز جار د کعت ہا کی طرف مٹھ کرئے پوچھاا ورزیا دہ پڑھا ؤں ۔اس کی خبرصرت عنمان کوئیبوسخی توخصرت عنمان عنی رضی انتلاتعالیٰ عنہ نے ولید کو کوفیر کی ولایت سے قورٌامعزول کردیاا وراس کی سراب نوٹنی کے یتھے کہ عبیدا لٹرنے ان سے وہ عرض کیا ۔ *پھر حب گوا ہو*ل سے ثابت ہوگیا ، میں حاصرنہ ستھے ابن عمرنے فرمایا ہاں اب اس نے کہا الٹراکبر ابن عم

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عَفَاعَنْهُ وَعَفَرُ لَهُ وَامْتَا لَغَيْبُهُ عَنْ بِلَا بِمِ فَإِيَّهُ كَانَتُ تَغَيُّهُ آؤیس تجے سے اس کے وجوہ بیانِ کرتا ہوں احدے دن ان کا بھاگنا تو میں گوا ہی دیتا تُ مُ سُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمُ وَكَأَنَتُ مَونُصِتُ هُ رُسُوُ لُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّ لَكَ أَ هَمُهُ وَامَّاتَعْيَبُهُ عَنْ يَبْعُهُ الرَّضُهُ ا شوك الله وسكل الله عكنه وسكر عثمان وكانت بنعذأ ۔ ہے کہ اگر مکہ میں ان سے زیادہ کو ٹی سخف عزت والا ہوتا تو ان کی حکمہ لتُمرِينِكِ لا لَيُمُنَّىٰ هٰذِه يِكُ عُثْمُانَ فَضَرَبُ بہوئی تھی۔ رسول انٹرصل انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعث کے وقر و فقال هذه و لعنهان فقال كذا بن عُمَر إذهار تفقكو ليا اور فرمايا يهعتمان كالإكته سبعه اوراسته دوسرت لإيقه يرمارا اور فرمايا يرعثمان ك بيت ب با وااوران كو اين ساته ك مار سرمي كجيرلوك حضرت عثمان غنى رصنى الترعيذ كميم منالف سقة وه لوك وهوباه

المن معرے کھونڈھ کے اس مصرے کھولوگ صفرت عثمان عنی دمنی الندعدہ ہے منالف سے وہ لوگ ڈھونڈھ کو میں الندعد کی طفی م کو میں بدنام کرنے کی کوشش کرنے سے ان میں سے بہین باتیں تھیں ۔میدان جنگ سے بھاگا کناہ کبیرہ ہے اس لئے اس نے بہلاا عمراص یہ کیا کہ احدے دن میدان بھور کر مجا کے نظے ۔ ایکن اسے معلوم نہ تفاکہ جوصورت مال پیام وئی تقی اس کی وجہ سے چودہ حضرات کے علاوہ ب منتشر ہو گئے تھے اور پرسب کچے اصطراری طور بر ہوا تھا اور مالت اصطراری میں جو کچے سرز دمودہ قابل موا فذہ نہیں اس کے باوجودان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں ہے۔ اِتَّ الّذِینُ نُو لُوْ اِ مِنکُمْ يُوْمُ الْتُنَّی اَلْجَهُمُ عَلَا ہے۔ تنک وہ لوگ جوتم میں سے میدان سے مط سے

ا خَمَّا اسْتَنَوْلَهُ هُمَا النَّتَيْ يُطِنُ مِبْعُصِ مَاكَسَكُوا جَس دن دونوں فولمِي طل تقيق انھيں شيطان نے و وَلَحَدُ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمُ وَلِنَّ اللّٰهُ غَفُونُ جَي لغزتُ دي ان كيمض اعال كے باعث اور مَنْ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَلِنَّ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَيْ اللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

حَلِيْهُ مَا سورة العمران آيت م<u>ه المعلى الترني المن</u> معاف فرما إبيت كالتر بخف والا العمر المعان معاف فرما إبيت كالتر بخف والا

اس آیت میں بوم التقی المجمعان سے مرادیوم احدی جب الترعزومل نے ان کے بانتیاری اسطراری لغزش معاف کردیا ہے تواس براعتراض کرنا فلط سے۔

اسی طرح بدر میں حصنورا قدس صلی النہ علیہ وسلم کے حکم سے حصنور کی صاحبزادی مصرت رقیہ کی تیمار داری سے کے کم سے معنورا قدس صلی النہ علیہ وسلم سے حکم سے بعد صاحبزادی کو گفر جیور کر جنگ میں نئر یک مہونے آؤیہ تابل اعتراض بات تھی بایں ہمہ وہ اصحاب بر رمیں معدو دہیں اس لئے ان کو مال غنیمت سے مصم جھی ملا۔

بیعت رصنوان میں شرک نہ مونے براعتراص مرف ایک شرارت بھی انھیں حصنوراقدیں صلی ادندعلیہ وسلم نے مکہ اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ سلح کی بات جیت کریں اور اپنے ذاتی ایڑو رسوخ سے اہل مکھاس بات پر آمادہ کریں کہ وہ عمرہ کرنے سے نہ روکیں۔

یه کممفظم کے وانسی میں کھ تاخیر ہوئی کسی نے الله دیا کہ وہ نہید کردیئے گئے اس پر حفوا اقدس صلی دنٹر طلمہ وکم نے بیعت کی تھی اور حصرت عثمان کو پیشرف بخشا کہ اپنے دست مبارک کوان کا ہائے فرمایا اور ان کی طرف سے خود بیت فرمائی انصاف اورایمان کی نظریس یہ بیعت

بدرجها بہتراورا کقنل تھی جو بیعت کرنے والوں نے ازخود کی۔

بَا صُ قِصَدَةِ الْبَيْعَةِ وَالْاِتَفَاقِ صَرَت عَمَان بن عَفان براتفاق اوربيت عَلَى عَمَان بن عَفان براتفاق اوربيت عَلَى عُمِن عَفا بكن شهادت كالمعمد اس من عمر بن عَطاب كى شهادت كالمعمد السمين عمر بن عَطاب كى شهادت كا

مُفْتَلُ عُمَرُبُنِ الْحَطَابِ صَلَاهِ الْمُعَالِدِ مِعْدَدُ مِعْدَ

۱۹۵۳ عَنْ عَنْ رَوْبِن مَنْ مُونِ قَالَ رَأَ أَبْثُ عَنْ كُرُونَ الْخَطَّابِ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَنْ عَنْ مُونَ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَنْ مُا كُونُ اللهُ عَلَيْ مِنْ مُنْ اللهُ الله

، کے مثل پڑھتے ۔ تاکہ لوگ اسمیتے مو ماہیں ۔ اس دن اتناہی ہوا کہ اتحا

ں کے یا تھے بیر نہیں رکھی جوا سلام کا دعویٰ نمر ہا ہم

| رَجُكَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَالُكُ يُكُ قَالَ الَّذِي تَحِبُ يَالْمِيُوالْمُؤْمِنِينَ                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیکن آج انفیں اپنے او پر ترجیح دے دہی ہوں۔جب وہ وہاں سے واپس آکرسا ہے                                    |
| عَنْ اَذِنْتُ قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ مِا كَانَ شَيْئٌ أَهُمَّ إِلَيَّ مِنْ دَالِكُ                     |
| أكَّة توكماكيا - كمعبد التربن عمر وايس آكة - فرما يا مجع الثاكر بيطاؤ - توايك شخف نے                     |
| فَاذَا أَنَّا قَبُضْكُ فَالْحَمِلُونِ فَي مُسَلِّمُ مُلَا يَمُسَادِنُ عُمَرُبْنِ                         |
| انھیں سہارا دے کم بھایا۔ پوچھاکیا حبرہے۔عرض کیا۔ وہی جوآب بسند کرتے ستھے یا                              |
| الْحَطَّا بِ فَإِنْ أَذِنْكُ لِي فَأَدْ خِلْوَنِيْ وَإِنْ زَدَّ ثَنِيْ فَرُدٌّ وَفِي إِلَّى الْحَطَّا بِ |
| امیرالمؤمنین - ام المؤمنین نے ا جازت وے دیا۔ فرمایا التار کا شکرسے میرے نزدیک اس                         |
| مَقَايِرِالْمُسُلِمِيْنَ وَجَاءَتُ أُمْرًا لَكُومِينِيْنَ حَفْصَةً وَالنِّسَاءُ تُسْنِيرُ                |
| زیادہ اہم کوئی چیز نہیں تھی ۔ بھر حب میری روح قبض کر لی جائے ۔ تو چھے اتھا کہ وہا ل                      |
| مَعَهَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُنْنَا فُولِجَتْ عَلَيْهِ فَبِكَتْ عِنْدُ لَا سَاعَكُ                     |
| مے جانا۔ مجمرتم سلام کہنا۔ مجموعوض کریا۔ عمر بن خطاب ا جازت طلب کرد ہاہد اگرام المومنین مجم اجازت        |
| واستاذك الرجال فولجكت داخلاته مفسمعنا بكاء ها                                                            |
| دیدیں تو جھے ان سے جرے میں داخل کرنا اور اگر در جواست مسترد فرما دیں تو جھے مسلمانوں                     |
| وكالداخل فقالؤاا وص ياام يراكم وبنين استخلف قال                                                          |
| کے قبرستان میں دفن کردیا۔اورام المومنین صرت حفصہ آئیں اوران کے ساتھ مہت عورس                             |
| مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِلِنَ الْمُرْسِنَ هُوَلَاءِ النَّفَرَا وَالرَّهُ طِالَّذِينَ                        |
| يم نے جب ان كوديكھا توور إل سے الطرائے ام المومنين اندركتي اور تفور كى ديرو إلى رويس                     |
| تؤيئ كُن سُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكْمُ وَهُوعَ فَهُمْ وَاضِ                   |
| ابمردوں نے ا جازت طلب کیا توام المومنین اندر جلی گئیں تاکہ آنے والوں کے لئے جگر ہو جائے۔                 |
| فسمى علياؤعثمان والرئبير وطلحة وسعد اوعبل الزحمل بن                                                      |
| ہمنے اندرسے ال کے رونے کی اوازسی - اب حاضرین نے عرض کیا - اے ایرالمومنین وصیت فراد بیج                   |
| عَوْفٍ وَقَالَ يَشْهُدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرُولْبَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَثْرِ                      |
| كسى كوفكيف بنا دينجي فرماياً- اس چيزكاحقداداك لوكول سے زيادہ ميں كسى كونبيں يا ماجن سے دافنى             |
|                                                                                                          |

ر بنایا جائے وہ ان سے مدولے ۔ اس لئے کہ ان کومیں نے عاجز ہو اوران کی عزت کا اِس کرے اور بیں اسے الصاد رہے باشندوں سے بارے میں بھلائی کی وصیت کرنا ہوں اس لئے کہ وہ لوگ اسلام فاصل مال وہ بھی ان کی رصامندی سے اوراسے دہماتیوں سے بارے میں اچھے، ں گئے کہ وہ عرب کی اصل اوراسلام کے مادہ ہیں۔اوران کے معمولی مال لئے جائیں اوران کے متابوں ہ

نزهته القادى (٧) لة النه والله ع یانے علی اور عثمان سے کہا ہم دویوں میں جو شخص کیار دکستی ہوگا ہم روں کا کہ آپ لوگوں میں جوافعنل ہواسی کویس دوں ۔ان دونوں مصرات نے فرمایا - بال-

المحسن القرشي الهاشمي م

الله صلى الله تعالى عليه وسكم والقِدَم في الرسلام ماقد بعد انھوں نے ان میں سے ایک کا ہاتھ بکڑا۔ اور کہا آپ کی رسول (متابسل انڈرتعالیٰ علیہ وہم ہے حورشر داری مَنِي فَاللَّهُ مُكِينِكُ لَكِنَ أَمِّنَ تُلْكُ لَتَعْدِلُ كَيْ وَلَئِنَ أَمَّرُتُكُ لَتَعْدِلُ كَيْ وَلَئِنَ أَمَّرُتُكُ اوداسلامیں سبقت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ انٹرآپ کا سب مال جانتا ہے۔ اگریس آپ کوامیر پناؤں كَمَانَ لَتُسْمَعُنَ وَكَتُطِنِعَنَ شُعَرَٰ خَلَامِا لَآتِحِرِ فَقِالَ لَهُ مِنْ لَ ما ف کریں گئے ۔ اور اگر میں عثمان کو امیر بنا کو آتو آپ یقینا ان کی بات سنیں گے۔ اور ولل والمنا أخذا المن المن المن المناكمة یں تے ۔اس کے بعد علوت میں ماکرد وسرے سے وہی بات کہی ۔ جب بخت عہد سے لیا۔ نوکہا ابنا با تھ بڑھا ک هُ عَلِي وَوَ لَيْ ٱلْحِلُ الدُارِ وَبَا يَعُوْلُا . اے عنمان اوران کی بیت کی بھرحفرت علی نے ان کی بیت کی اور اہل مرسی اندرد اخل موے اورسے ان کی بیت کی -

اس وقت جوصورت حال تقى اس كي ميش نظر صرت فاروق اعظم رمنى التدتعالى عنه نے از خود کسی کوولی عبد بنا ایسند نہیں قربایا۔ اور ایک مجلس شوری بنا دی حس میں تھی عشره مبشره كافراد تنفي سجى انتهائى دبين قطين اسلام اورمسلمانون كم فلص سابقين اولين مي سے کتھے ۔ جن میراس وفت مجی اور ان جھی ہوری امت کا اعتماد تھا۔ مصرت عبدالرمن بن عوب مبی اللہ تعالى عندايك طرف عوام سے الكران كارجمان معلوم كرتے رسى داور دوررى طرف تودجى عور توهن كرت ديم التحول في ان دونول بانول سي من اندازه لكاياكه صرت عمان كوتكليف بنا إجاناي مروری ہے۔ اس کے انفول نے بڑی خوبصورتی سے پہلے اینے حق کے تود دست برداری کرلی ميم حضرت زبير حصرت سعدبن وفاص سيمجى دست بردارى كاا وادكراليا \_ا ودا نخاب كاخ ست النيخ كي كاليك مسعة وه منتحب كردي اسع سبسليم كرلس ـ اس طرحَ الخول نے بڑی خولفورتی اوردانشمندی سے اس اہم معاملہ کو مطے کیا۔ بَا فِي مناقب على بن الحطالب الي

حضرت على بن ابي طالب ابوالحسن فرشي بإشمى رضی دیٹرتعالی عنہ سے مناقب ر

رضى الله تعالى عنه ٩٥٨ عَن سَعْدِ بْنِ عُبَيْلَ لَا قَالَ جَاءُ رُجُلُ إِلَى ابْنِ ا و اور حفرت عمال کے کہاکہ ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا۔ اور حفرت عمال کے

ے میں ان سے یو چھا۔ حضرت ابن عمرنے ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ فرمایا وْرُ كُ قَالَ نَعُمُ قَالَ فَا زُعُمُ اللَّهُ يَا نَفِكَ ثُمَّ تا يد تھے برا لكاس فركبابال الله تيرى ماك خاك آلود كم بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَمْهُ وَسَلَّمُ ثُمَّ وہ ہیں کہ ان کا گھربی صلی ۱ دیٹر تعالیٰ علیہ وسا بجن قال فَأَرْغُمُ اللَّهُ بِأَنْفِكُ إِنْظُامِ ، درمیان ہے پھر حصرت ابن عمرنے کہا۔ شاید یہ مجھے برائے۔ اس نے کہا ہاں۔ ابن عم ی ناک فاک آلود کرے اور جو کھ مجھ سے میرے خلاف کر۔ سَمِعْتُ إِبْرُاهِلْيُمْذِنُ سَعْلِهِ عَنْ أَيْدِهِ قَالَ مفرت سعدبن وقاص رمنی امترتعا کی عنہ نے کہا۔ کہ بی صلی انٹرتعا کی ر نے حفرت علی سے فرمایا۔ کیا تو راضی مہیں کہ میرے نزدیک اس مرتبہ ہر رہے۔ جو ار ون مِن مَنُوسي عه ارون کا موسیٰ کے نزدیک متا ۔

قوق سیاف مفازی میں ہے کہ جب صنورا قدس صلی التٰرتعالیٰ علیہ دسلم تبوک تشریف کے اسم میں مفازی میں ہے کہ جب صنورا قدس صلی التٰرتعالیٰ علیہ دسلم تبوک تشریف کے معرف اللہ میں ہو دست علی نے عرض کیا کہ آپ مجھ عورنوں میں چبولاے جارہے ہیں توحضور نے وہ فرایا ۔

امام حاکم نے اکلیل میں روایت فرایا کہ مصنورا قدس صلی التٰرتعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرایا ۔

فرایا یتم میرے اہل میں میرے جانشین رمو فجرموں کو مزادد ۔ زکوۃ دفیرہ وصول کرو بھی حیارہ بھرانی ازداج کو بلایا ۔

عدہ نالی مفاذی غزوہ تبوک مسلم فعنا کی نسائی مناف ۔ ابن ماجہ سنۃ

اور فرمایا۔ علی کی بات مننا اور ماننا۔

مَغاذِی میں اخیریں یہ بھی ہے ۔میرے بعد کوئی نبی نہیں ۔

رداوا فیصنی ۔ روافض اس مدت سے دلیل لاتے ہیں۔ کرمضورا قدس سلی الترتالی علیہ وسلم کے اس ارشادی روسے مفرن علی واپنے بعد ولی عہد بنا دیا تھا بیکن ان کا یہ اسدالال دو طرح سے فاسد ہے۔ ایک مفرت ارون کو عارضی طور پر اپنی واپسی تک کے لئے اپنا جا نشین بنایا تھا جو ان کی واپسی سے بعد ختم ہوگیا۔ اس تمثیل نے ظاہر کر دیا کہ صفورا قدم سلی انتر علیہ وسلم نے مفرت علی کو عاد منی طور پر شوک سے واپسی تک کے لئے اپنا نائیں بنایا تھا دوسرے یہ کہ یہ بیابت بھی محد دوسے یہ کہ یہ بیابت بھی محد دوسرے یہ کہ یہ بیابت اور ان تھی میں انتراز میابت ولی میں انتراز میں انتراز

۹۰۳ مانت

تم ہوگ پہلے جوفیصلہ کرتے تھے وہی کیا کرو۔ و کان (بن سببوین ۔ مطلب بہ ہے کہ روا فض مصرت علی رضی انڈ تعالیٰ عنہ سے صرت ابو بجرا در عررضی انٹر نعالیٰ عنہا کے خلاف جو باتیں روایت کرتے ہیں وہ سب جبوط ہے مصرت علی رضی انڈ عنہ ان دونوں مصرات کے مخالف نہیں تھے ان سے محب اور مؤید تھے بہاں تک اپنی رائے بران مصرات کی رائے کو مقدم رکھتے تھے ۔

را کے بران مفرات کا اے وسملام دھے سے۔ کامی مَنَا قِب جَعْفَرِبْنِ اَ پِی طَالِبِ صَرْتِ بَعِفْرِین ابی طالب اِشمی رضی السّٰرعند اُلْهَا شہی ۔

کے مناقب۔
یہ صرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقیقی بھائی اوران سے دہن سال بڑے تھے سابقین اولین میں سے ہیں پہلے صبتہ ہجرت کی وہیں فیسرے وقت کک رہے انھیں کی سلیغ سے نجاشی مسلمان مہوئے بہت بہاورا ور نئی منظے سکھ میں ان کوغز وہ موتہ میں بھیجا تھا ہے جہنے حضرت ریدین حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا مگر رہی فرمایا اکر پر شہید ہم و جا میں توجعفر جھٹھالیں و ہیں شہید موسی ان تو تعالیٰ نے دوباز وعطا و ہیں شہید موسی ان تو تعالیٰ نے دوباز وعطا

و ہیں شہید موسے ان کے دولوں انھ لگ کے تھے بن کے صلے میں انٹریعای کے دوباروعطا فرمائے جس سے جنت میں فرشتوں کے ساتھ الٹنے رہتے ہیں اسی لئے ان کا لقب دوالجنامین ہے ۔ اور حعفر طیار بھی ہے ۔

، ٩٥٠ عَنْ سَعِيْدِ الْمُقْبُرِي عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةٌ رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

نرهترالقاری دلم)

حدیث حصرت ابو ہریرہ رصی اللہ عند سے روایت ہے کہ لوگ کہتے تھے ابو ہر برا نے عُنے اللہ ہر برا نے عُنے اللہ کا لؤا کے فول کا کانوا کو ھڑ ہو کے کانوا کی کانوا کی کانوا کی کانوا کی کانوا کی کانوا کی میں مامنو بہت روایت کر دیا اور میں اپنے بیٹ بررسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامنو

الْزُورُ رُسُنُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِبَسْبَعَ بِكَطَنِي حِيْنَ لَكَ الْمُؤْمِلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِبَسْبَعَ بِكَطَنِي حِيْنَ لَكَ ابْنَا مِنَا وَرَفَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اُکُلُّالْخَمِیْرُ وَلَا اَلْبِسُ الْحَبِیْرُولَا یُخْدِمُنِی فُلاکُ وَفُلاکُ وَفُلاکُ وَفُلاکُ وَفُلاکُ وَفُلاکُ وَ میری فدمت کرتے ہے اور میں بھوس کی ندت سے اپنے بیٹ پر بھر باندھ باکرتا

وَكُنْتُ الْصِينُ بَطْنِي بِالْحَصْنِهَاءِ مِنَ الْبِعْنِ عِ وَإِنِي كُنْتُ مِهِ مَمَا اور يس مسى تعنس سے آيت بوجمتا اور وہ مجھے ياد ہوتى تاكم وہ

بے جائے اور کھلائے اور مسکین سے ساتھ سب سے زیادہ مجل ان ن کے گھریس ہوتا متی کہ ہما رے لئے وہ کپئی نکال دیتے جس میں بکھ نہیں ١٩٥٨ عَنِ النَّهُ عَنِي أَنَّ ابْنَ عُمُرَكًا نَ إِذَا سُلَّمُ عُلَّا حزت ابن عمر دفنی النَّدعنها معفرکے جیٹے عبد النّہ کو سلام ک مُ عَلَيْكُ مَا بْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ قَالَ ٱبْدِعَيْدِ اللَّهِ يُعَا ام ہواے ابن دوالجنامین ۔ ابوعبدادلتر (امام بخاری) نے کہا کہا جاتاہے کن فیصاحی فِي جَنَا فِي كُنْ فِي نَاحِيتِي كُلُّ جَانِبَيْنِ جَنَاحَانِ عِنه ارے طرف میں ہو جا۔ ہر دوجانب دوبازو ہیں ۔ و المام رمنه بن موتخری موتمهارے باپ فرشقوں سے ساتھ اڑتے میں نیرا ام تر مذک اور عاکم نے صرت ابو ہر بمیرہ رمنی النٹرعنہ سے روایت کیاکہ بیصل افٹرطیہ وسلم نے فرما یا کر دات معفر فرشلوں کا ایک جاعت سے ساتھ میرے قریب سے گذرے اوران کے دواؤں بازو خون سے ریحین فال الوعيل الله مصرت الم بخارى يا فاده فرمانا عاسة مي رفياح كامني طرف ے ہیں۔ کامے مَنَاقِبِ فِرَابَةِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى مَامِعُ مَنَاقِبِ فِرَابَةِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى رسول الشرصل المتدنعا لأعليه وسلم كى رشته دارى الله عَكَيْدِ وَسَلَّهُ مَا مِلْكُ کے فعناکل ۔ عد ثانى ـ اطعمه ماب المعلواء والعسل مكارم عمه تانی مغاذی ـ باب غزون موته من ارض الشام صلا نسانگ مناقب

موضیحی اس قرابت سے مرادوہ لوگ ہیں جو صنورا قدس ملی انٹرعلیہ وسلم کے جدا قرب یعنی عنور کو میسی عبد المطلب کی نسل سے ہیں جھوں نے ابہان کے ساتھ حضور کی صبت کی ہویا حضور کو دیکھا ہوا ورا یمان بران کا انتقال ہوا ہو یہ بنیا دی طور بردس صنفیں ہیں اول صرت علی کی اولادیہ چارا فراد ہیں۔ حضرت میں حضرت محسن حضرت امران کی اولادیہ تین ہیں عمرانٹر فاطمہ زہرار رضی انٹرعنہا کی نسل سے ہیں۔ دوسرے حضرت جعفراوران کی اولادیہ تین ہیں عمرانٹر عون ۔ محمد یسی سے حضرت عبدا اوران کی اولادیہ تین ہیں عمرانٹر بوشنے حصرت حمزہ بن عبدالمطلب اوران کی اولاد۔ لیعلی عمرانٹر وقتم، عبداللہ، فارث، معبد عبدافیر فی بن معبد عبدالوے معقل، عبداللہ، فتم، عبداللہ، فارث، معبد عبدافیر فی بن مولاب اوران کے دسوں صاحبراوے معقل، عبداللہ، فتم، عبداللہ، فارث، معبد عبدافیر فی کنیر، عون، اور تمام ۔

تجھٹے معقب بن ابی لہب اور عباس بن عتبہ بن ابی لہب ساتویں عبد انٹرین زہیر بن عبدالمطلب اوران کی مہن صنباعہ۔ آتھ وی ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب اوران سے صابح معفر۔ اور نویں نوفل بن حارث بن عبدالمطلب اوران کے پیسطے مغیرہ اور حارث روسویں امیم' عروہ ، عالیکہ اور صفیہ حصنرت علدلمطلب کی صاحبہ اوران ۔

م 909 ا فینٹر سیجات مرادیہ ہے کہ ان سے حقوق اور مراتب کا لحاظ کروسیح یہ ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اور مدمیث عبار کی وجہسے مصرت علی صفرت فاطہ حضرت حسن و حضرت حسین بھی داخل ہیں ۔

الله عن المسور بن مخرمة رضى الله عنه الكرك رسول الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم عنه والحسين منه

اس نے مجھے نادامن کیا ۔

مَا هِا مَنَا قِبُ رَبِيرِ نِنِ عَوَامٌ رَضِى اللّٰهُ نِيرِ بنعوام رضى اللّٰهُ عَنْ مَا تَبِ ـ تَعَالَىٰ عَنْهُ صَعَاهِ مَعَاهُ مَعَاهِ عَلَا مُعَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ مَعَالَهُ عَنْ عَالَمُ اللّٰهِ

یہ بن اسد کے میٹم و جراغ سے ان کانسب نام شحرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قصی بن کا ب
بر جاکر ل جاتا ہے ان کی والدہ ما جدہ حصنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مفرت صفیہ بنت
عبر المطلب ہیں یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں حصرت صدیق البروشی اللہ عنہ سے امبار حصوب
میں سقے اسفیں کی ترغیب سے اس دفت مشرف باسلام ہوئے جب ابھی مصنورا قدس صلی لائے
علیہ وسلم واراز قرمیں تشریف نہیں لائے ستے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ۔ دس سال یا انھ سال
کی عربی مشرف باسلام ہوئے ۔ جادی الاولی ساتھ میں جب سے دابس ہوئے ہے وا دی سیم
میں عروبن جرموز نے الفیس شہید کہا۔ ان کا مزادیاک وہیں ہے ۔

۵۸۸ و قال ابن عبّاس هو حواری النبی صلی الله علیه وسکم و صحص صرت ابن عباس نے فرمایا و دینی زبیر بی مسل الله علیه وسلم سے دواری میں - دوار یول و سمی الحکو اردیون رابیا ض ربی اید کی مرد کواس نے دواری کہا گیا کہ ان سے میڑے سفید سقے ۔

مرسی کا میری کا میران عباس رصنی الله عنه کار ارشاد کیاب التفسیری طویل مدیت می فرکور بے مواری کے معنی مدد کار، مخلص دوست ۔ مفرت عیسیٰ علیانسلام کے اصحاب کا خطاب حواری ہے۔ ان کو حوادی کس بنار برکما گیااس بارے میں مختلف نوجیات خدکور ہیں ۔

بہ لوگ وھو بی سنے ہمیڑنے وھوٹنے ننے رحواری سے معنی کیٹرادھونے والے کیٹرامفید کرنے والے سے ہیں۔ صحاک نے کہاکہ اپنے دل کی صفائی کی وجہ سے ان کوتواری کہاگیا جھڑعہائٹہ بن مبادک نے کہاکہ عبادت کی وجسے ان کے چہروں پرایک نوداو دچک تھی اس لئے ان کوتواری کہاگیا پرتوار کی طرف سے منسوب ہے۔ حواد کے اصل معنی سفیدی ہے ہیں۔

عيه باب مناقب فاطمه ص

خْبَرِنِي مُرْوِاتُ بْنُ الْحَكِيمِ فَالْ أَصَابُ عُثْمَانَ بْنَ وسيف مروان بن حكم نے كہا سنة الرعاف ميں عثمان بن عفان كو نشد پذيكسيركا عاد صند ہوگيا ہم عَقَانَ مُ عَافَّ سَرُ لِي يَوْلِي وَكُسَنَكَ الرَّعَافِ حَتَى حَبْسَ یان کو جنج سے روک دیاا ورا بھوں نے وصبیت کردی ۔ ایک شخص فرمیش کا ان کے م<sup>ا</sup>م ی نے تو وہ چپ رہاات کے بعدایک دوسراستحض آیا میں کمان کرتاہوں کہ وہ حارث مقااس : بيُهُ الْحَالِاتُ وَقَالَ أَسْتَخْلُونُ وَقَالَ عُنَّمَاكُ وَقَالُوْ افْقًا ی کو مانشین بنا دیجئے ۔نو حضرت عثمان نے پوچھاکیا لو گوں نے کہاہے اس نے بتایا ہاں ہے اس پر وہ چپ ر با حصرت عثمان نے فرمایا شایدان لوگوں نے زبیر کے لئے کہاہے اس وَالَّانِ كِي لَكُفْرِي بِيكِ لِهِ أَنَّكُم لَكُ لُو اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله ما ہا اس دات کی قشیم حس کے قیصنہ میں میری جان سے جہاں تک میں جانتا ہموں وہ ان مْتُ وَأَنْ كَأَنَ لَأَحَبُّ هُمُ إِلَى رَسُولِ (للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ سے بہتر ہیں اور دسول الٹرھنلی انٹرعلیہ وسلمکسب سے بہارے ہیں ر

مرا ۱۹ ۱ استجیس مدینه طیبه بین نکسیکی وبار عام بھیل ہوئی تھی اسی سال یہ مکالمہوا۔ مستر بی است من دور سے مراد بہتے کہ سکو خلیفہ بنائے جانے کے بارے میں کہاگیا ہے۔ حادث سے مراد سائٹ بن الحکم بن عاص ہے۔

الم ا الخبرناهشاهر بن عروة عن عبرالله عن اربيه حدر المبد عن اربيه حدر الله عن اربيه حدر الله عن اربيه حدر الله عن المربي الله بن المربي الله الله بن المربي المربي

صلی الله علینه وسلم قالوا للزیم رفوه الیره و الکشل المنتی الله علینه وسای و الله علی الله الله و ال

مرا المرائد ا

معکی مفادی میں یہ تفصیل ہے کہ ضمار کرام نے زہر بن عوام سے یوم یرموک کہا کہ آپ مورک کہا کہ آپ مورک کہا کہ آپ مورک کہا کہ آپ مورک کہا کہ آپ کمریں دسنرت زہر ہے آپ ملکر دول گا تو ہم ہی آپ کے ساتھ حملہ میں دسنرت زہر نے فرما با اگر میں اپنی شان کے لائٹ ان برحملہ کر دول گا تو ہم لوگ میرا ساتھ جھو اور دو کے لوگوں نے کہا ہم اسیا نہیں کرہ س کے حصرت زہر نے رومیوں پر حملہ فرما یا دول کی سفوں کو بھا از نے ہوئے سفکر کے پارمو کئے اوران کے ساتھ کوئی منبیں نظام پھر لیے تو رومیوں نے کہ لیک ایسا کہ دوسروں نے ان کے کھوڑے کی لیکام بیرا کی اوران کے شانے بردو کہرے زمم لیک ایسا کہ اوران میں مقابلا کر دوسرت عرود بجین میں کھیلا کہ اوران کے متاب عرود بجین میں کھیلا

عله تان مغازى - باب فتل الى جهل ملاق دوطريق س

وَكُو طَلَعَة بُنِ عُبَيْدِاللّٰهِ وَهِى اللّٰهُ عَنْهُ وَمِيهِ اللّٰهُ عَنْهُ وَمِيهِ اللّٰهُ عَنْهُ وَمِيهِ اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي اللّٰهُ وَمُعْلَمُ اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي مَنْهُ وَمِي مَنْهُ وَمِي اللّٰهُ عَنْهُ وَمُعْمِلُمُ وَمِي اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي اللّٰهُ عَنْهُ وَمُعْمِلُمُ وَمِي مَا اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي مَا اللّٰهُ عَنْهُ وَمِنْ مِنْ اللّٰهُ عَنْهُ وَمِي مُعْلِمُ وَمِنْ مِنْ اللّٰهُ عَنْهُ وَمِنْ مِنْ اللّلّٰ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُعْمِلًا عَنْهُ وَمِنْ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُوالِمُ عَلَيْمُ وَمُوالِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْم

یہ بھی مفرت مدیق اکبردھنی النہ عنہ کے فاص احباب میں سے سے اور ان کی ترغیب سے مشرف باسلام ہوئے۔ مشرف باسلام ہوئے۔

میں اور کا قصہ ہے۔ خالباکسی فاص کوقع پر متحودی دیر کے لئے ایسا ہوا ہوگاکہ میں ہوئے ہوئے اور کو کی است میں است میں است کے اور کوئی کی است میں ہوئے ہوئے اور کوئی میں رہا ہوگا کہ دور میں دوایت سے تابت ہے کہ جودہ حضرات مصادکے ہوئے حضورا قد سس صلی اوٹر علیہ وسلم کے کردموجود تھے جن میں ان دونوں کے طاوہ حضرت ابو سکرا ورصرت علی جی میں ۔

۱۹۷۵ عَنْ تَكِيْسِ بَنِ أَنِى حَازِمِ قَالَ رَا يَهُ عَالَكُوا أَيْمَ عَلَى كَالَكُمْ اَلَّهُمْ اَلَّهُمْ الله عَنْ تَكِيرُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَكُنْ شَكَتْ رَعِنَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَكُنْ شَكَتْ رَعِنَا عَلَى ع

عله مغازى ـ باب إذ همت طائفتان منكم إن تفشلاط : عله مغازى ـ باب ذ همت طائفتان منكم النفلا

کوصرف یہ یا دھے کہ کمر بلامیں حضرت امام حسین دھنی الٹ عِنہ کو ہٹنٹے زخم مہو نیجے تیکھے حصنو را قد صلاللہ علیہ وسلم سے دیوانوں کی بیر جاں نثاری کسی کو یا دنہیں الٹارتعالی واعمطین کو ہدایت دے ۔ روز در مروز در بیری کردئے کا در الزجم نے میں میں میں میں میں در میں دور میں میں میں میں دیا ہے :

مَنَا قِبُ سَعْدِبْنِ أَبِي وَقَاصِلْ لَوْهُدِئ صَرت سعد بنابا وقاص زمرى رضى التُدعنه وضي التُدعنه وضي الله تعالى عنه وصيح مناقب و معالى عنه و معتد

موج سے ان کانسپشجرہ نبوی سے کلاب ہی مترہ برجاکر ال جاتا ہے بیرصرت آمند رضی التارتعالیٰ التعرف عنہا کے فاردان بنی زہرہ سے میٹم وجراع سفتے۔ ایک دفعہ حصنورا قدس صلی التارعلیہ وسلم نے انتھیں دیکھ کرفر مایا بیر ہمارے ماموں ہیں کوئی اللہ ماروں ہیں کوئی ال

ا بساما موں تولائے یہ سی عشرہ مبئے ہیں اور فاتھ ایران یونے کوا تھوں نے بسایا سفا۔ خدا کی را میں سب سے مہلا تیرا مغوں نے جلایا ایمان قبول کرنے والوں میں ان کا ساتوال نمبرے سے محل میں وصال فرایا جو مدینہ طیبہ سے دس میل سے فاصلہ بروادی عقیق میں مقاویاں سے خانرہ مبارکہ لوگ کندھوں پر اٹھا کر مدینہ طیبہ لائے اور بقیع میں وفن کیا مروان

میں تھا وہاں سے جارہ مبارکہ توک کندھوں پر اٹھا کرمدشہ طیبہ لاسے اور بھیجا میں دمن کیا مرواق نے نماز جنازہ پڑھائی ۔ وصال کے وقت عرمبارکہ ۱۳۷ سال کی تقی عشرہ مبشرہ میں سب سے اخبر میں انھیں کا وصال ہوا ۔

وَكُبُو دُهُولَةً أَخْوَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اور بنوز بره نبى على التّرعليه وسلم ك مامول بس.

وُسَلَّمُ وُهُوَسَغِدٌ مِنْ مَالِكِ \_ اور پسند بن مالک ہیں ۔ امام بخاری پر افادہ فر مانا ماہتے ہیں کہ جنت سعد کے والدالو و قاص کانام مالک ہتما ان سر

امام بخاری یہ افادہ فرما تا یا ہے ہیں کر صزت سعدے والدابو و فاص کا نام مالک تھا۔ان کے دادا و میب حضورا قدس صلی الترعلیہ وسلم کی والدہ ما جدہ حصرت امنے کی یا تھے۔

عله تائی مغازی ـ اذهمت طانگفتات منکران تفشلا صن<u>ه ۵۸ تین طریقوں سے ـ سلم ف</u>فناکل ـ تریذی الاستینان شافپ نسائی سنته \_ مرور المراق عزوة احدے موقع برجب لوائی کارخ صحائب کوام کے فلا ف ہوگیا اوران میں انتشار میں انتشار علیہ وسلم کی طف لوائی کا سارا میں انتشار المستر میں انتشار المستر میں ہوئی اور ایک کا سارا المستر میں ہوئی ہوئی دیا۔ اس وقت حضرت سعد حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہو میں مقے حضور نے اسفیں ترکش دیا اور فرمایا (دُهِرِیَا سَعُدُ فِدُا لَکُ اَدِیْ وَ اَجْمَی ۔ اے سعد تبر جلاتے جاؤتم بر میرے ماں باب قربان ۔

المراس ا

١٩ ٩٨ عَنْ قَلْسِ قَالَ سَمِعْتُ سَعَلَا الْيَقَوْلُ إِنِّ لَاُوَّ لَلْكُوْرُ الْمَالِيُّ لُوَّ لَلْكُورُ الْم على مِنْ تَسِ نَهُ مَهِا مِن فَي صَرْت سعد بن وقاص رضى الله تعالى عنه كوفرمات بوَّ على الله مَنْ فَعِنْ وَالْمَ اللهُ وَكُنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِنْ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّ العالى عليه وسلم وما لناطعام الآورق الشعبر حتى الناكوك التعبر عن الدوري نه عراه ده كر مبادكرة اور مادى فذا درخت كه بتون كه موا اوري نه ليضع كما يضع البعين او المشاق مالله خلط فيم اصبحت بموت ميان كرم مراون يا بحرى كام و يا كنادكرة مس مين كون آميز من المسلم يعتزي في على الرسلام لفك خبت الذاق صل عمل وكافن المسلم يعتزي في الرسلام لفك خبت الذاق صل عمل وكافن المسلم وقد بير بحق بير بحد بير بحد بير بحد بير بحد بير بحد بير المد يرب المام بير بحد بين كرت بير الرابيا بي توي الموادر إدار وراعل منائع بوي بنوا مد عد صفرة عرك يها وقد من الرابيا بيا الملك المنطق الرسلام كادر إدار الم منائع بوي بنوا مد عد صفرة عرك يها والمنطق الملك المنطق وسكم عد والم ما و من نام المنازم بين برسة و الوعدالله والمام بادى نام المنطق على المنطق على المنطق على المنطق على المنطق عن المنطق على المنطق عن المنطق المنطق عن المنطق المنط

موقی و جہرت سے پہلے سال یہ اطلاع کی کہ ابوسفیان قریش کے تباد آن قافلے کے استروکی سے ساتھ گذررہے ہیں تو حضور صلی الترطیہ وسلم نے ابوعبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کی سرکردگ میں ساتھ یا ستر مہا جہین کورا بنغ کی طرف بھی جس حسر پر سیف البحر بھی کہنے ہیں۔ وہاں ابوسفیان سے مربع جروثی اس نشکر میں حضرت سعد بھی سے۔ اسی موقع پر انہوں نے سب سے پہلا تیرواہ فدا میں چلا یا تھا اور یہی بہلی جنگ ہے جومسلما نوں اور قریش کے درمیا ہوئی۔ ،

یکھڑی کی علی الاسلاھر ۔ حضرت سعدین ابو وقاص رضی ادیڑ عذکو فدکے گور نر سقے بنواسدے کچدا فراد نے ان کی شکایت کی کہ یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے ۔ جہا دکے لئے نہیں جاتے اور انصاف کے ساتھ تعسیم نہیں کرتے اس موقع پر سعدنے یہ فرمایا تھا۔ اور شکایت کرنے والوں کے لئے یہ بدھاکی کہ اے دنٹراس کی عراو راس کو متاجی کو درا ذفر ما اور اس کو

عدة ثانى اطعمه باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يا كلون م ما الم الم قاق كيف كان م الم الم الم قاق كيف كان م الم الله عليه وسلم صلى آخر كتاب رتر خرى الزبر نسال مناقب - برقائق ابن ما حد سنية -

فتذیں گرفتار فرا۔ یہ دعا قبول ہوئی یشخص بہت بوڑھا کھوسٹے ہوگیا۔ اس کی بھنویں لگائیں بھیک مانگ کرگذارا کرتاا ورراہ طبق بچیوں کو چھیڑا ان کی چنگیاں لیتا۔ جب لوگ اس کو سرزنش کرنے تو کہتا مجھے سعد کی دعالگ بی ہے۔ ابو عبدالترام سخاری نے فرمایا کہ انا تلف الاسلاھ سے ان کی مرادیہ ہے کہ میں رسول النات طبیہ وسلم کے ساتھ میسراتھا۔
مالے مناقب فرند نوید خارفت کا رضی کے مناقب الله کا عند کے مناقب الله کا کہنائے کی مناقب الله کا کہنائے کے مناقب الله کا کہنائے کی کہنائے کی مناقب الله کا کہنائے کی کا کہنائے کی کہنائے کر کرنائے کرنائے کا کہنائے کی کہنائے کرنائے کرنائے کی کہنائے کا کہنائے کی کہنائے ک

عله تالىمفاذى باب غزوة زيد بن حادثه صنالا تانى مفاذى باب بعت النبى صلى الله نعالى عليه وسلم اسامة بن زيد مساكل تانى كتاب الايمان والهذوى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم صنه كتاب الاحكام باب من لع يكثر الطعن صلايل \_

مناتب مزهت القارى (٢) 410 حصرت زیدین مارند رصی الترعند کے مالات نزمتدالقاری جلدال بع میاسی پر مذکورہیں مصرت اسامہ ان سے صاصرادے منے مصنودا فد*س ص*لی الٹر عليه وسلم نے مرص وصال میں دومیوں سے فتال سے لئے ایک نشکر ترتیب دیا حس میں اکا برصحابہ رت عروغيره كونتركت كاحكم ديا اوراس كالميرحضرت اسامه كوبنا يا چول كديذوعمر تقے آشیاخ بران کا میر کنا الوکوں کے لئے باعث تعجب تفاحصنرے عیاش بن دسیدنے اس ہم تحييم صن كيا توحف ورا قدس صلى الترعليد وسلم ف بي فرمايا حضرت زيد بن طار ثه رصنى العثر عنه كوغزوه مُوْدَهُ مَنِ آميرِ بِنايا بِمَنااس وَقِت كِيهِ لُوكُوں لِنےطعن كِياتَها۔ **كَامِي** ذِكْوَلُسَامَةَ بْنِ لَيْلِ رُصَى اللّٰه تَعَالى عَنْهُ ﴿ اسام بِن زيدِرمَى السّٰرَتعالى عنه كا ذكر ١٩٤٠ أَخْبُرِينَا عَبُكُ اللهِ بن دِينَارِ وَالْ يُظَرِّ إِبْنَى من عبد الند بن ویناد نے کہا کہ ابن عمر ایک دن مسجد میں تظرمن هاذالنث هذاعتابي فأف کا س یہ میرے یا س ہوتا تو آن میں سے ایک شخص نے کہا ا ساك أما تغرف هذا ياابا عيث الوّخ پ نہیں پہچاہتے اے ابو عبدالرحمٰن یہ محد بن اسامہ ہیں انفول س امنة قال فطأ كأثن عمركم اسر

يه سن كر ابن عمر نے اپنے سركو جهكاليا اور اپنے با تقوں كو زمين بين في الكارُصِيٰ يستى الكَّلَّهُ عَكَبَيْنِهِ في الكَلَّهُ عَكَبَيْنِهِ فِي الكَلَّهُ عَكَبَيْنِهِ فِي الكَلَّهُ عَكَبَيْنِهِ مَعْلَمُ اللَّهِ مِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَمَ وَيَكُفَةً وَ ان سے مَطُوكُ بِيهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وسلم و يكھة تو ان سے مُسَلَّمُ الْحَبَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ عليه وسلم و يكھة تو ان سے وسلم و كھة تو ان سے وسلم و الله و الله وسلم و الله و الله

مروب المحدث اسامرائي والدماجد كى طرح كالے دنگ سے تحدین بر

كيرا كسينا منوع مع وه مى مسجدين صرت عبدالله بن عركا مقصدية عاكد اكريخف ميرب ىپ موتا تويىس اس كونفىيىت كرتاً . في اللهُ تَعَالِيا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْدُيَا خُذُهُ وَ الْحَسَنَ فَيَقَوْ ومترتعالي عليه وسلم آن كو اورحسن كو بكرات اور دعا كرت اے استر توان دونوں دہ پورا نہیں کیا تو فرمایا نما زلوماؤ۔ (دومرے طریعے من جب وہ جا ہے کے لئے بِقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ الْحَجَّاحَ مُبْنُ أَيْمُونَ سے ابن عمرے ہو چھا یہ کون ہے میں نے کہا حجاج بن ایمن بن ام ایمن : أُمِّ أَيْمُنَ فَقَالَ ابْنَى عُمْرَ لَا مَآى هَٰذَا رَسُو و ابن عمرت فرمایا این اکررسول الترصل الترتعا لی علیه وسلم دیکھتے الله تعالى علينه وسكم أدَّحته فَن كرحُته ومَ ان سے محت کرتے میمران کی محبت اورام ایمن کی اولاد کی محت کا د عه اول باب مناقب الحسين والحسين صص ثاني ادب باب وضع الشي على الفخذ صفه نسائ مناقب \_

## اُمُّراً يُمِنَ قَالَ اَبُوْعَنِهِ اللَّهِ وَمَا كَنْ بَعْضَ اصْحَابِي عَنَى الْمُرَاكِينَ بَعْضَ اصْحَابِي عَن كي اور ام اين نبي صلى اللَّهِ تعالى مليه وسلم كي دايد تعيين -سُلِيمًا نَ وَكَانَ مِنْ خَاصِنَهُ اللَّهِي صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ -

ام ایمن ان کانام بوکد منا مگران کے نام بران کی کنیت غالب رہی یہ حضورا قدس صلى النارتعال عليه وسلم كى كنيز كفيس جفيس الفول في آزاد كرفيا تھا۔ آذا دم ونے کے بعدا تھوں نے یہ مقدس گھرنہیں کھیوڑا۔ ایک تو ل یہ ہے کہ حفزت آمنہ کی کنیے بقیل تفول نے مسترتبھی ہجیرت کی اور مدسنہ طبیعی ۔ ایتدائی دور ہی میں مسلمان ہوتی میں المفول في حفورا قدي صلى الترتعالى عليه وسلم كى يرورش معى كى تقى اس كے حضورا قديمت صلی الله تعالی علیه وسلم ان کوکها کرتے متھے کہ ایہ میری مال کے بعد میری مال ہیں حضورا قدس صل ادر يتا لى علبه وسلم أن مع كوان كي ملاقات مح كئ جايا كرف يق نيرحضرت ابو بجرحضرت عمریمی بیصورا قدس سلی الترعلیہ وسلم سے بعد مجھ دن زندہ رہیں انفول نے زمان ما الميت ميں عبيد بن عروين بلال سے شاوى كى تھى جواصل ميں مدينہ طيبيكا باشندہ تقام كيكے آكربودو باش افتدار کر کی مفی شادی کے کید دنوں بعد حضرت ام ایمن رصنی التار تعالی عنها اس کے ساتھ مدينه طيبه ملي كيئ ريهبي ايمن يريدا موك تفريبيد مركيا توصفرت ام ايمن مكمع عظمه لوط أثمي -اورحصرت زيدبن مارته رصني الترعنه سع حضورا فدس صلى التُرتَعالي عليه وسلم ك ايماريم كاح كرايالة سته ياسيم بعد بعثت معزن اسامه يدام والعظم اس طرح معزت اسامه اين ك ا خیاتی ہماتی ہوئے ۔ ایمن کو بجائے باپ کے ان کی والدہ ام ایمن کی طرف اس وجہ سے نسبت کیا جاتا ہے کہ بیصنورا قدس صلی النزعلیہ وسلم کے دایہ مونے کی وجہ سے زریا وہ مشہورتھی ہیں اور عبید سے شرف میں بہت زیادہ ہیں اتھیں ایمن کے اوا کے حیاج سے فی کا ذکرہ اس مدیث

اس مدیث کے اتدائی را دی نعیم مجر ہمیں جن کا نام حما دبن معاویہ ہے امام بخاری کے کے شیوخ میں سے ہیں انفوں نے امام اعظم الو حنیفہ رصنی الترعنہ بر بہت سے بہتان باند سے ہیں۔جس سے عتاب میں مدتوں جبل خانوں میں دہے اسی حالت میں مرے ان کو بغیر خسل و کفن و نماز حنازہ ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔

سے این سعد جزم قسم ا ص<u>سم ہ</u>

له اصاب ۱/۹۳

كِلْكُ مَنَاقِبَ أَنِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرّاجِ حفزت ابوعبيده بن جراح رضى اهدتعايك عن رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ کے مناقب ۔

حضرت ابوعبده بنجراح رصنى الترتعالى عنه كانام نامى عامري كنيت ابوعبيده لقب ا مين الامت ، جوحفنو واقدس صلى التُدتعا لي عليه وسلم كا ديا م واسع - ماي كانام عبد التد مے مگرداداک طرف سبت كرك ابن الجراح كها جاتا ہے دان كانسب يانجوي بشت برنسب بوى ے فہر پر مل جاتا ہے ۔ ان کی والدہ بھی فہری فاتون ہیں ۔ جومشوف باسلام موتیں بہت پر نسب بوی کی ال مرا میں محضرت صدیق اکبر رضی التارتعالی عندی تلقین براسلام فبول فیر مایا۔ وہ بھی بائکل فیر کی مسل کی ایس کی انھی مارا وی ممل ابتدارس كراجى دارارم كالمبس وشدو دايت فالمهجى نامو في هي وقبول اسلام

مے جرم میں طرح طرح ستا سے گئے ۔جس کی وجہ سے دوبار حبیثہ ہمبرت کی ۔ بھردریہ طیبہ اسکئے ۔ ان ے اور مفرت سعد تن معا ذری اللہ تعالی عندے ورسیان مفورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

عقدموا فات قائم فرمايا \_

تمام مشابرس بم ركاب سعادت رسي و ورجان بازى كاحق اداكرويا غزوة برس ال كاب عبدا لتُدرُد ميراً كيا بِيوَ السِّي فتم كرديا غزوهُ احديث حفوراً فدس صلى الترتعا لي عليه وللم سي سراً قدس مين فورك كوال ميم كني تقيل بلس سع ببت زياده كابف تقى حضرت الوعبيدة فاليف دائت سع بكرا كران كرايو كوكھينيا۔ ان كرايوں كے ساتھ دواكلے دانت مي المواكئے۔ جوان كے لئے سرمايہ ا فنحار بن تما ـ

مختلف سرا بایس بھی مصد لیا بسر میسبف البحراب ہی کی سرکردگ میں روانہ ہوا تھا بطا وہ جنگی مہات کے مختلف عبدے برہی فائزر سے ۔ سائے میں جب آبل مخبران نے ایک معلما وزفامنی کی درخواست کی توانیب مامورفرمایا ۔ ایک دفعہ مجری جزیے کی رقم وصول کرنے کے لیے رواز فرمایا۔ حضورا قدى صلى النرتعالى عليه وسلم كے وصال كے بعدجب مقيقہ بنى ساعدہ ميں خليف كے

انتخاب كى ميٹنگ جوتى توشين كريمين كے ساتھ رہجى وہال موجود ستھے۔ اورانصار كرام كى افہام وتفنيم مي ببت البم رول اوا فرطبا - ايك مؤفعه ميران سي كبا - اسك انصاد كرام تم في مب سع يبط

ا سلام کی مدد کی اب امت میں سب سے پہلے انتشار پردا کرنے والے زینو۔

ان ک مبلالت شان کا ندازہ اس سے ہوتا ہے ۔ کہ اس موفعہ برخود مصرت مدیق اکبریشی دی ہ تعالیٰ عنہ نے مصرت عمرے ساتھ ان کا نام ہیں فرما یا میگران دونوں بزرگوں نے بیک ربان ایے استحقا سے انکارکردیا۔ اورصرت سدیق اکبرے فرمایاک آپ اینا إن مرصاعی تاکم مبیت کریں۔ معنرت مديق اكرف إينا إلة برهايا. يبل صرف عمر ف معرض الوصيده ف بيلت ك رميرتام مهامين

والفداد نے بیعت عامر کی ۔ اس طرح خلیفۃ المسلین کا انتخاب بحسن وخوبی انجام پاگیا ۔
سیسے سال ارمی جب حضرت صدیق اکبر مانعین دکوہ مرتدین جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں
سیسے سال ارمی کے قلع قبع سے فادغ ہوئے اور بورے عرب میں اندرونی طور بر کمل امن و

امان موگ ۔ نوستا چھ میں شام کومسخر کرنے سے لئے مختلف حصول پر فوجس مجس ۔

حدّ ت ابوعبیده کوتمص کی جانب ٔ حصرت نریدین ابوسفیان کو دُسنْق کی مانب ، حصرت عروین کیلسطهٔ : که ماند مهده نیستهٔ جدید برده بردی در که دارد در که داند می دارد و دارد سرم دارد کردی

عاص کوفلسطین کی جانب معنرت شرحبیل بن حسنه کواردن کی جانب روان فرمایا سب کودایت کردگ که اگریجی سب فوجس انتھی مہول نوسید سالا داعظم ابو عبیدہ مہوں سے ۔

یوگرب شام کی مدو دمیں داخل مہوئے توروکمیوں کی ٹلای دل فوجوں کا سامنا کرنا بڑا۔ اس نے سب بوجوں کو اکھا کر لیا۔ اور دربار خلافت میں مزید کمک کے لئے درخواست جیجی ۔ حضت سادین نے سیدن انٹر حسنرت خالدین ولید کو تکھا کہ وہ شام ابو عبیدہ سے جاکر مل جائیں۔ یہ فارس کی جنگ

پر مامور نفے حکم ناَمہ ملتے ہی سیف الدراستے میں بڑتے والی بستیوں کو فتح کرتے ہوئے اُن سے مل کئے ۔ اس منزرہ فوج ہے ، بھرد ۔ محل ، ا جنا دین کے معرکے سرکرنے سے بعد دمشق کا محام

رکیا۔ وقعی میشومی اسی اندار میں حضرت صدیق اکر کا وصال ہو گیا۔ حصنت فادوق اعظم کی سوانح مسلم کو مشکومی حیات کا بہلار رہی باب یہ ہے کہ ان سے مسند خلافت برمتمکن ہوتے ہی ومشق فتح

ہوئی ۔ رومی نشکر معاک کرمفام محل مراکھا ہوگیا۔ مجا ہرین نے بڑھ کران کاصفا یا کردیا۔ کھریہ

سیل رواں آگے بڑھا۔ اور بڑھتا چلاگیا۔ تمام کا دارالسلطنت مص فتح کیا بھرلاز قبہ وریز تحقیق کیا۔ جنگ برم کو ان سلسل تنکستوں سے ہرفیل بوکھلاگیا۔ اس نے تمام عما مسلطنت ک ایک

کامیدان توریموا۔ اس کا طلاع مب صرت فاروق اعظ کومونی توانفی سخت کلیف مونی کم مفتوحه علاقه می کاردیا۔ نفاتھی موے مگردیا۔ تیجھ مبط کرانیا دعب کم کردیا۔ نفاتھی موے مگردیا۔ نفاتھی موے مگردیا۔ نفاتھی موے مگردیا۔ نفاتھی موکی۔ مواک یہ منفقہ فیسلہ تھا تواطینان موکیا۔ فرایا۔ اسی میں بہتری موکی۔

یہ سے میسان رسیبان برایا کہ مروری کے اس میں بھران اور است میں ہوئی۔ میدان برموک میں بیلے قاصدوں کی مدور فت ہوئی بالا خرقیامت میں جنگ شروع ہوئی۔ رومیوں کومسلسل شکستوں پر عفد تھا۔ اس کے انتقام میں جان پر کھیل کھیل کر جہلے کر رہے ہے۔ اور ادھواعلا رکلمۃ الحق کا جذبہ لے کر رصنائے الہی کے طلب گار دنیا و ما فیمہا سے بے خبر ہوکر زشمنوں سے تھطرے ہوئے سنے نین دن تک ایسا گھرسان کارن بڑا کہ اس سے قبل خشن خلک نے اتنی زبر دست خول رہن کا دیا تھا ہوا کہ تشمن کا دیا و اتنا بڑھا کہ میا ہدین کے کھے حصے کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ سب کچھ ہوا مگر بوڑھا سید سالار بہا ڈی طرح قلب نشکر میں جمار ہا۔ اور حسب صرورت ہا بات جاری کرتا دیا۔

جاری مرادیا۔
"بین دن کی مسلسل جنگ سے بعد بالآخرد ومبول کو تشکست فائش ہموئی ۔ باہان اُزمنی ماراگیا
اور دومیوں کی لاشوں سے میدان ہی نہیں بیرموک نامی بالدیجی بیط گیا۔ ستر بنراد رومی مارے گئے۔
یرموک اسلام کی سب سے اہم سب سے عظیم حنگ ۔ بیجنگ آیام اللّہ میں سے ایک عظیم لیم
سعے۔ اسی جنگ کا نتیجہ ہے کہ ہر قبل اپنی ایشیا رکوچک کی پوری حکومت تھو بیٹھا۔ اس عظیم حنگ میں
حوادی دسول اللہ حضرت زہیر بن عوام ، سیعف اللہ حضرت خالد بن ولید ، ابومبل سے بیٹے عکم مرحد میں
سترجبیل بن حسنہ حضرت صراد بن ازور وغیرونے شجاعت ، بہا دری اور حبنی مہارت کا وہ شجوت دیا کہ

اسی کُک دنیا عاجمہ کے رصنی دلتہ نوعالی عنہ میں ۔ رسی المقارس برموک کی یا د کا رزمانہ فتح کے بعداب مجاہرین کے لئے میدان صاف تھا۔ میں المقارش صفرت ابوعبیدہ بلائسی خاص مزاحمت کے انطاکیة تک فتح کرلیا اور میرلیٹ

تسرب بوجبید به می حرصہ بوجبید ہاتا ہی مور سے میں پیرہ میں ہے۔ میں پیرہ میں مرب اربیر ہے۔ کرمیت المقدس کے محاصرے میں شرک ہوگئے ۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے جب یقین کر لیا کراب ہم بچے مہنیں سکتے تو پہ شرط پیش کی ۔ ہم صلح کے لئے تیا رہیں ۔ مشرط یہ ہے کہ امیرالمُومنین خود اکر صلح کی دفعات طے کریں اور تکھیں ۔ صفرت ابوعبیدہ نے در بارخلافت میں دنواست پیش کی۔

حضرت فاروق ایک غلام کو لے کر نتام تشریف لائے ۔

مسرت المقدس سے نمائند ہے بھی ہوں او عبیدہ نے اکا برنشکر کے ساتھ آگے بڑھ کواستقبال کیا۔ بیت المقدس سے نمائند ہے بھی بیس آگئے۔ صلح نامہ نکھا گیا جس کی دوسے عیسائیوں نے بیت المقدس مجا لائے جوالے کر دیا اور بیت المقدس بیمسلمانوں کا قبینہ ہوگیا ۔

ای میں المقدس مجا لائن کے حوالے کر دیا اور بیت المقدس بیمسلمانوں کا قبینہ ہوگیا ۔

ای میں المقدس مجانفیں جوش آیا۔ اور اپنی منتشر قوت المعلی کر کے جزیرہ وار مینیہ والوں کی مدے جزیرہ وار مینیہ والوں کی مدے بیمرمیدان میں آئے۔ اس کی اطلاع جب حصرت ابو عبیدہ کو ہوئی تو در بار خلافت میں مددسے بھر میدان میں آئے۔ اس کی اطلاع جب حصرت ابو عبیدہ کو ہوئی تو در بار خلافت میں مددسے بھر میدان میں آئے۔ اس کی اطلاع جب حصرت ابو عبیدہ کو ہوئی تو در بار خلافت میں

امدا دکی درخواست بیش کی ۔ اورصورت مال کی اطلاع دی۔ اورشام میں جہاں جہاں ما ہدین سفے سب کوا کھا کیا ۔ حضرت فاروق اعظم نے عراق سے بہت طری جمعیت بھیجی جمض سے قریب

بھراکی بارقیامتِ خیزمعرکہ ہوا۔فرزندان توحیدنے یہاں بھی رومیوں کوشکست فاش دی۔اور اب كَي باران كايوراكس بَل نكال ديا - اس سح بعدروميوں كومجى يمن ندمونى كدمقاطيمين تهام شام ومسخركرك اسلامى افواج مفام عمواً أس "مين اكتظام ومين - اتفاق كى بأت کہ ساں طاغون کھیل گا ۔اس کی اطلاع جب حضرت فادوق اعظم کوموئی توخودتشریف ہے گئے چونگے حضورا قدس صلی امترتعالی علیہ وسلم نے فرمایا کے ۔جہاں طاعون موو ہاں نہ جا قرام کئے كئے يہيں مفرك ابو عبيدہ فاصر ہوئے يفصيلى مالات سن كرتمام مرین وا نصار سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے مختلف رائیں دیں۔ اس کے بعد قها جرین منتح کے معمر تجربہ کاروں کو بلا ہا۔ اوران سے رائے طلب کی۔ ان بوگوں نےمشورہ د ماکہ نوجیں بهاں سے ہٹاکی جائیں۔ اس برحضرت فاروق اعظم نے حکمرد ماکرمیں صبح کو واپس ہول گانوہیں برے ساتھ واپس جلس ۔ حصرت ابوعبیدہ کو رحکم نا گوار موا عرض کیا ۔ اف واس احت قد را ملکھ التَّركَ تقديري ما تَلْف كي ليَّ ومنرت عرف فرما يا فوص قدرالله الى قدى الله -نقد برالئی ہے تقدیرالئی کی طرف مار | ہول کے کائن تمہارے علا وہ اور کوئی یہ بات کہتا ۔ حضرت عمروالیس مدینہ چلے آ کے اور صفرت ابو عبیدہ قومیں لئے وہیں رہ کئے ۔ مد ئے ۔ بالآخر حصرت عمرے ان کے نام حکمر ٰامریکم ا بوموسیٰ اشعری کےمشورہ ہرحصرت الوعبیدہ بوری فوج ہے کرما ہم اسھا آ۔ یباں پنیکنے سے بعدان کو طاعون موگیا۔ جب امیدرست ندرہی توحفرت معاذبن جل كوابني تجرِّمقر د فرمايا - حب نماز كا و قت آيا - نو حضرت معا ذكونما زيرها في كاحكم دَيا - ا دهرنما ز تم ہوئی اورا دَهرِ آمین امت کی زندگی کے ایام بھی اختتام کو پہنیج نگئے۔ ۸۸ رمال کی عمر مائی ۔ كا عرب واصل كن موت تبن سال فدمت نبوى كا شراف فأمل موا اورسات سال شيخين کرئین کے دورخلافت میں جہاد میں گذارہے ۔اوراسی ماکت میں معبود برحق سے جالھے .

اور بیشک ہمارا امین اے میری امت ابو عبیدہ بن جراح سبے ۔ عن حُدْ يُفِيدُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ حِ کلمیری حمزت مذیفہ رمنی انٹرتعالی عنہ نے کہا ۔ کم نخیران سے حاکم عاقب اور تَفْتُعُلْ فَوَاللَّهِ لَكِنْ كَانَ نَبِيبًا فَكُرُ یہ اگر نبی مہوتے اور ہم نے ان سے مباہلہ کر لیا۔ تو نہ ہم فلاح یائیں ؟ س عرصن کیا ۔ آپ نے ہم بر جو خراج سکایا سے ہم آپ کو ویس کے اور ہما رسے فُلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَ حفنور نے ارشاد فرمایا اے ابو عبیدہ تھوے ہوجا ؤ۔ جب وہ کھوے ہوگئے تو دمول اللہ ، انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا۔ بہاس امت کے امین ہیں ۔ عله تانى مغانى باب قصدة اهل خيواك طهر خبرالاكا وطي المسلم فعناكل نسائى مناقب. عله نانى مغازى - باب قصدة اهل مجواك صلك اول منا قب ابي عبيدة بن الجرّاح صد ثالى الأما باب اول طلا مسلم فعناكل مرمذى نسائى مناقب رابن ماحرسنت ر

م ا ا عبران مین کے قریب مکمعظم سے سات منزل جانب جنوب ایک فطے کانام ہے۔ استرم کی تقیں جسے تیزسوارایک دن مسترم کی تقیں جسے تیزسوارایک دن

میں طے کر ہا ا۔

عاقب کانام اُنیم مقایا شرمیل رسید کانام عدالمسیح مقارید لوگ نصرانی تھے ریسنة الوفود و میں ماضر ہوتے ملے دیتا کی میں میں بہت اختلاف ہے۔ ابن اسحاق نے بیس

ا فرادی بھی روایت کی ہے۔اور چوبیس کی تھی ۔ابن سعدنے کہا۔ چودہ سننے ۔ انھیں حضورا قدس صلی دیڈ بِتعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی توانھوں نے انکا دکیا،

اس پر فرمایاً وَمها المه كرایس وصبح كوصنورا قدس طی الله تعالی علیه وسلم مفرت علی مفرت سیده فاطّها كه سابقه حسنین كرمیین كاما تو پیرو كرمبا المه سے لئے نسكار ان سے فرمایا۔ جب میں دعاكروں توتم سب

آمین کہنا۔ اہل نجران کے سب سے بڑے یا دری نے کہا۔ میں ایسی جاعت دیکھ کہ ہا ہوں کہ ایکر بہاڑ کو مٹانے کی دعا کریں تو وہ بھی اپنی حکہ سے مہدے جائے گا۔ ان سے میا لمبرز کرنا۔ ہاک ہوجا وگے اور رو سے زمین برکوئی نصرانی باقی نہ نیکے گا۔ اپنے یا دری سے بیسن کراہل نجران نے کہا کہ ہم مباہلہ

ا ڈرروے زمین پرکوئی نصرائی ہائی نہ بچے گا۔ا ہے یا دری سے بیمن کراہل مجران نے کہا کہم مباہلہ نہیں کریں گئے۔ان میں سے سیدا ورعا قب بعد میں مسلمان موسکئے۔ حضورا قدس صلی انٹرنعا کی علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیرلوگ اگرمباہلہ کرتے تو بندر سوّر بنا ویہے

جائے۔ بودانجران تباہ ہوجانا۔ بورسے پھل میں اگر گئی جاتی۔ دوشے زمین کے تمام نصاری مولتے۔ حاسا گنتنا۔ ان سے سالانہ دو ہزاد سے ہوئی ۔ ایک ہزاد سے گرمی میں ایک ہزار

المراعين ـ المراجعة المراجعة

اگرچه تمام صحائبه کوم امین متھے۔مگر حضرت ابوعبیدہ بن جراح امنی انٹرتعالی عنہ میں ہوفت سب سے سمایاں تھا۔اس لئے انفیس امین ہانہ ہ الاسنة فرایا۔

تر عزی مدیت سے اول میں ہے ۔۔ میری امت میں میری امت برسب سے زیادہ ہمرا کا ابو بجر میں ۔ اور است برسب سے زیادہ ہمرا کا ابو بجر میں ۔ اور سب سے زیادہ تن میں کے معاطمیں سب سے نوالے عثمان ہیں۔ اور عثمان ہیں۔ اور طال و توام سے سب سے زیادہ مانے والے معاذ ہیں۔۔ سنو ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے حلال و توام سے سب سے زیادہ مانے والے معاذ ہیں۔۔ سنو ہرامت کا ایک امین ہوتا ہے

ا وراس امٹ کے امین ابوعبیدہ ہیں ۔ جب صنورا قدس صلی انٹر تعاتی علیہ وسلم نے فرمایا کر میں نم میں ایک امین ہری کوجیجوں گا۔ توتمام حاصرین کو اشتیاق ہوا کہ کاش وہ میں ہوتا جتی کہ صنرت عمر فاروق دمنی دیٹرعنہ نے فرمایا ۔

ا من الله معاذ بن جيل ص<u>بال</u> مسندامام احدملد تالت ص<u>ماما</u> ص<u>اما</u>

میں نے کہی الدہ کی نواجش نہیں کی سواتے اس دن کے ۔ مُنَا فِنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِیَ اللهُ صحرت حسن اور معزت حسین رضی اللہ تعالی

تَعَالَىٰ عُنْهُما \_ صعب صعب عنها سے مناقب \_

حضرت امام حسن مجتنی رصنی دینگر تعالی عنه، حصرت سیده فاطمه رصنی دینگر تعالی عنها کے سب بے برے در میں ایک میں بیدا ہوئے۔ برے در بہت مختار پرسے جو نصف رمضان میں بیدا ہوئے۔

ان کی کینت ابو محد اور ریجانهٔ رسول ادمار سبط اکبرالقاب ہیں۔ ان کے مفتانل ومنا قب سے کتب ا حادیث مالامال ہیں۔ اور پوری امت میں مشہور ومعلوم ہیں۔

حصرت اسدادت في شباوت تم بعدتهام الرك وعقدي التوبالاتفاق خليفه منتخب ياييس

ہزادا فراد نے ان سے ہاتھ برموت کی بیعت کی مگر مین موقعہ برامت کو نونریزی سے بھانے تے ہے۔ سے بخوسی بلاکسی جبرواکراہ و کمزوری وصنعت سے ۱۵ جادی الا ولی سائٹھ میں خلافت صنت امیر معاویہ کوسیروفرما دی۔ اور مدینہ طبیہ واپس آگئے سکت کے سائٹھ یا سائٹھ یا ساتھ ہم یا ساتھ ہم میں زسرخوانی

ت میں میں شہید ہوگئے۔ مناز جنازہ سعید بن عاص حاکم مدینہ نے مسینی مسیم کی صفحہ اس مردرہ کے نتیجے میں شہید ہوگئے۔ مناز جنازہ سعید بن عاص حاکم مدینہ نے بٹر دھائی۔ اور جنت البقیع میں اپنی والدہ ماجدہ کے مہلومیں مدفون ہوئے۔

میں مصرت امام صین رصنی دہتر تعالی عنہ یہ ۵ شعبان سکتھ کوپردا ہوئے۔ان کی کینت اوع پرانٹر اور رسجانہ رسول، سبطار سول دہٹر، سید شیاب اہل الجنتر، القاب ہیں۔ان سے بھی فضائل ومنا قب

برريدي عدر رق منجويد رق مندر بيد عب برا بيند بين بين بيادر عالى و قادر كي من م كيتربيب اورمسلمانون مين مشهور ومعروف اكثر فضائل مين بيرا پنديم إدر عالى و قادر كي شرك بين .

اسى كئے امام بخارى نے ان دونوں صفرات سے منافن آیک ساتھ در کرفر مایا۔

جب بنرید نے تخت مکومت بر بیٹھے کے بعدان سے بیعت کامطالب کی ۔ تو مدینے سے کم عظم ایک کے نور کے سے کم عظم کے آپ چلے آئے ۔ کو فیول کوجب برحال معلوم ہوا تو انھوں نے ڈیٹر طوسو خطوط کھے کہ آپ کو نے تشریف آپ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ۔ ا جل محا برگرام وطھ احباب کے منع کرنے کے با وجود تو فرے لئے روانہ مرکم کے انداز اور کا ن

کے شہید کرا دیا۔ یہ حادثہ فاجعہ بوم عبعہ بوقت خانج عدرس محرم الکہ م کو موا۔

اُن سنگ دلوں نے سادے شہٰدار نے سرول کو کا مطے مینیروں پرارظ ایا اور کو فدابن زیاد کے پاس لائے ۔ مجمد دمشق نیر پدسکے پاس لیے گئے ۔ شہداری لامثوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند کرون کر چی کڑے محد دیا۔ اور بے گوروکفن کھلے میدان میں چھوڑ کر چلے آتے تین دن سے بعد فریب سے کا وَں والو نے دُن کِیا

١٩٤٥ عَنَى عَنَى مَكِنَ النَّهُ النَّيْ الْمُنْ النَّهُ تَعَالِكُ مَ مَالِكُ مَنَ النَّهُ تَعَالَى عَنْدُ اللَّ ولربير هي معزت اس بن ما مک رمن الله تعالی عذف فر ما ا \_ عبید الله بن زیاد قَالُ أَنْ عَبِينُ اللهِ بَنَ بَنِ إِدِبِواسِ الْحُسَيْنِ فَيْعِلَ فَى كَالُمُ عَبِيدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فَعَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَعَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُوكُكُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَكُلُ اللهُ وَسَلَّمُ وَكُلُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ وَسَلَّمُ وَلَا عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ

تشروعات

عبيداللهبن ليادر يستركستبورزمانه بدنام ورنده زياوبن ابيكابياتها -اسكال كانام مرجا نه تقار جومجوسية لوندى تقى رجواصفها يهاى قيديول مين تقي آبن زياد شقيه يا فسيه مين بيدا بوا. كذرجيكاكه زياد مصرت على دعنى التربعا في عند مع عبد فلا فت مي ان كى جائب سے فارس كا گورنریتها ۔ا ورحصزت علی کازبروست ما می ۔حتی کوبی حضرت امام حسن مجتبی رضی ادبیّرتعا لیاعینہ نے اہل شام سے سکتے فرم ک تقی تو بھی چھنرت معاوید کی بیت بر الصنی نرتھا۔ انتہائی ذہین مدیم سیاست کا ماہر متفا۔ حضرتَ معاویہ کے لئے در دسر متفازیا دمیں ایک مراعیب یہ تھا کہ یہ ولدا لزماتھا اسى لئے اسے زیاد بن ابر کہا جا گا تھا مشہور تھا کر حفرت معاور کے والد حفرت ابوسفیات نے قبل الما اس کی ماں شمّتہ کسے زناکیا تھا۔انفیس کے نیطفےسے زیا وتھا۔اسی لئے ایسے دیا دین اپیہ کہا جا آتھا اس عارى بنا برز ياد كو جو داغ حبكريس مقاراس كى كسك وه ضرور محسوس كرتار فا بموكار حصرت معاویہ نے اپنی ترکش کا آخری تیز کالاندیا دے یاس پیغام معیما کہ اگرتم میری اطا كرلوتوقانونى طورميرتم كومين مهائى بنالول كاتيرنشان بيرا كااورزيا وت سيروال ديار فه بركصون مپر ہی طال دیا ملکاسٰ اعزازے بعد وہ حضرت معا وبر نماخون گرم حا می بن گیا۔ا ورحصرت علی او**ر** ان کی اولاد کادسٹن راس ما وشے برایک پمنی دل ملے ہے کیا خوب کہا ہے۔ مسلغلة من الرجل الماني الابلغمعاويية بن ضحنر آیج، یمنی شخص کی زوردَاربات بینجادو سنوا معاویه بن صخریم وترضيان يقال ابوك تأتى انغضب إن يقال الوكعف

اگر کہا جائے کہ تیرا باپ پاکدامن ہے تو تو خفام قامے اوراگر یہ کہا جائے کہ تیرا باپ زاتی تھا تو تو خوش ہوتا ہے. معاهم میں جب زیاد مرکبا۔ نوحمزت معاویے فعرت سمرہ بن جندب رصنی الله تعالی عنه کو عراق كا والى بنا ديا ـ دُريرُ هرسال تك اس منصب بررسيم ـ يهَران كومعزول كرك، عبد أديرُ بن عرو بن عنيلان بن سلمة كوبنايا - جيم ماه كي بعدا تفين تعبى على و كرتے عبيدان رين زيا دكو بصره كا والى مقرر كيا ببب بنريد شخت بيربيقاا وراسع به اطلاع ملى كه حصزت مسلم بن عقيل كوفي آكر حصزت أمام حسين رصنی اللزنعالی عنه کی تبعیت ہے رہے ہیں۔ اور کونے والوں کا رجحان عام ان کی طرف ہے۔ اور حفزت نعان بن بشرومنی النگرتعالی عنه حواس وقت کونے کے والی شخے ۔ لماموش ہیں بلکہ اندراندر لوگوں کو حفرت امام حسکین رصی الٹار تعالی عنہ کی بیعت کی نرغیب دے دسے ہیں ۔ تو ہز رہ ملید نے الفين معزول كرك سنتهمين عبيداد تربن زيا دكوكوف كابقي والى بنا دياريه بهرت سنة توق آیا۔ اورائی فطری عبادی اور بے متال تہورسے کام بے کرکونے کارخ بلیط دیا رحض سلم سے سأتقة توجمعيت تفى السيمنتشركر ديا بانهين اوران كي فخلص ماميول كوشب ركر ديااوركر ملا مين الشكا بھیج كر حصرت المحسین رضى الترتعالی عندا وران سے ساتھیوں كوستىركرا دیا \_\_ بداينے مل ميں تھاکداسے حصرت امام صین رصنی الٹرنعالی سندے شہادت کی خبرطی ۔ اس وقت اس نے چہرے يمرايك اك كاشعلماطها جسے استين سے جھياليا۔ اس وقت محل ميں صرف اس كا حاجب مقيا۔ ابن زیادنے اسے منع کردیا کرسی کونتا نامت ۔اس کی مال مرحا نہ کواس ما دینے کی اطلاع طی تھ اس نے ابن زیا دسے کہا۔اے جبیت تونے رسول انتاصلی انتا تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے وانط كوشهدد كمرويا سعه يجنت ميں داخل نه موگا يله

تجب ہما رئی الاول سکا ہے کو یزید اپنے کیو کر دادکو بہنج گیا تو یزید نے اپنی حیات ہی میں اپنے معاویہ بن بزید کو ولی عہد بنا دیا تھا۔ اس لئے اس کے مرنے سے بعد دیتے نشین ہموا۔ یہ بہت بیک تعفی تھا۔ اور مریض کھی۔ اسپنے ایام حکومت میں تبھی با برنہیں بکلا۔ سارے امور صفاک بن فیسل نجام دیا تھا۔ یہ زیا وہ سے زیا وہ چا در میسے جو بیا۔ اس نے سی کو ولی عہد نہیں بنایا۔ اس لئے بہت سے جو سامند حکومت کی تمنا کرنے لئے ۔ حجا ذریر عبد النٹرین ذریر رومنی اللہ تعالی عنہا سلے ہی سے یہ گونت بھی ۔ اور ان کا پورا قبصنہ ہموگیا۔ وسنتی میں مروان نے دعوی حکومت کرتے اپنی بیعت کر لی جب یہ کوئی بھے۔ اور ان کا پورا قبصنہ ہموگیا۔ وسنتی میں مروان نے دعوی حکومت کرتے اپنی بیعت کر لی جب یہ کوئی امرا کم وفقت بھی ہے۔ ایک بیا مروان کے باس جا گیا۔ اس برطینت اور حصین بن مجی نے مروان کو عراق سے ماد بھیایا۔ اس ذیا در حصین بن مجی نے مروان کو اس پر آمادہ کیا۔ اس ذیا میں جاتے ہیا۔ اس برطینت اور حصین بن مجی نے مروان کو اس پر آمادہ کیا۔ اس ذیا در حصین بن مجی نے مروان کو اس پر آمادہ کیا۔ اس نہ طینت اور حصین بن مجی نے مروان کو اس پر آمادہ کیا۔ اس برطینت اور حصین بن مجی نے مروان کو اس پر آمادہ کیا۔ اس ذیا در حصین بن مجی نے مروان کے باس چلاگیا۔ اس برطینت اور حصین بن مجی نے مروان کو اس پر آمادہ کیا۔ اس ذیا در حصین بن مجی نے مروان کے باس چلاگیا۔ اس برطینت اور حصین بن مجی نے مروان کو اس پر آمادہ کیا۔

له ابن كثر جلد ثامن صديم

كدوه خليفة موجائ مروان يسطيهل اس كع كي آماده ندموتا مقام كرجب ان دونول في لس ورایاکہ اگراب زہرین امیہ برتا بویا جائیں کے توایک کوزندہ نجھوڑیں گے۔وہ تیار موگیا۔مروان کی سب سے پیلے امفیں دونوں نے بیعت کی۔ ا دچر کوشنے میں مصرت سیمان بن صرور صنی ادمیر نعالی عند نے انتقام حسین کی تحریب چلادی مختار بن ابوعبيدة فقى كے دماغ كين نبي سننے كاكيرا كلبلار إلقا وه هي كوفين يا ورصيرت محد بن ضفيه كومهدي مشہور کرے خفیہ خفیہ ان کی بیعت لینے لگا جس کی وجہ سے کونے میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک حضرت میں ا بن صرور صني الله تعالى عنه سے ساتھ تھا جھول نے اپنانام تُوّابين ركھا تھا جن كامقص لنقام حسين تھا۔ دوسراکروہ مختار کے ساتھ تھا۔ اس کی اطلاع جب مروان کو ملی توبہت بڑے سسکرے ساتھ ابن زیاد حصین بن نمیرشرحبیل بن ذوالکلاع حمیری کی سرکردگی میں کونے کی طرف بھیجا۔ اوھ رحفرت سلیمان بن صرور صنی الناز تعالیٰ عنه بھی کونے سے بھل کرشام کارئ کر میکے ستھے لیکن جوں جول آگے بڑھے ان کے رفقار چھنے جاتے بهت تقور الورده برمقابله بواليم وونول نشكرون كاعين الورده برمقابله بواربهت سان کارن پڑا تیبن دن یک نون دیرونگر ہوتی دہی ۔ بالا فرحفرت سلیمان بن صروشہ پر ہوگئے ۔ اور توابين كويميانك شكست بوئى -حصرت سلیمان کی شہادت سے بعد مختاد سے لئے میدان صاف موگیا۔ اس نے اپنی حالاکیوں اورعیاریوں سے بورے کوف کو دام کرایا۔ ادھرابن زیاد عین الوردہ سے آئے بڑھ کر کونے کی طرف جلا مگرراست میں رکا ولیں کھڑی ہوئیں رک تبا ۔ بھر ۲۷ روالحہ کوابن زیا دا سے بڑھا مادھ ہے ابراہم بن اشتری قیادت میں مختار کے ایک فوج بھیی ۔ دونؤل کا مقالم موصل سے قریب بنہرخا زر سے کنادے ہوا۔ ابراہیم بن اشتری جعیت مختصر تھی مگراس کی دانائی تحریب کادی تدبرا ورتنجاعت کی بدولت شامبول کوشکسٹ فاش ہوئی حصین بن نمیزابن زیاد، شرحبیل وَعَنبرہ تمام بڑے سردارمالے ئے۔ ابرا ہم نے ابن زیاد کا سرکا ط کر مختار سے یاس کو نے بھیجا۔ اوراسی قصرا مارٹ میں زمین برم ركهاكيا ببهال حضرت امام حسين كاسرابن زبا دي سامنه ركهاكيا تقاريه واقعه بحليم وبس محم كزدا ترندى ميں كيے كرجب ابن زياد وغيرو كے سرائے توا مفين مسجد تے صحن ميں ركھا كيا۔ النے یس او کون نے کہنا شروع کیا۔ آیا آیا ایک سانے آیا۔ سرون سے درمیان سے گذر کرابن زیا دی ناک میں داخل موا۔ اور کھی در بربعد نکل کرغائب موکیا۔ بھر کیا اور ناک کے راستے داخل موکیا۔ دویاتین

> با**رابیما پی ہوا**۔ ساہ ثانی مناقب الحسن والحسین ص<u>ال</u>

الله تعن الزهري عن النوس من النوس كرفي الله تعالى عنه قال كرفر حلى الله تعالى عنه قال كرفر حلى الله تعالى عنه النوعة سے كيا كوئى بھى حسن بن على رمنى النوعة سے كيكئ أحك الله كم الله عليه وسك كرمين الحكسين زياده بى منى النه عليه وسلم كے مشابہ نہيں تھا۔ بين على على على على الله عليه وسلم كے مشابہ نہيں تھا۔ بين على على على الله عليه وسلم كے مشابہ نہيں تھا۔

وسم ان دونول صاحبرادگان کے علاوہ مندرجہ ذیل صرات ہی دسول انٹر صلی دیٹر علیہ وسلم ہے ہمکا وسلم سے سے جعفر ہی ابی طالب۔ اوران کے صاحبراد سے عبدانڈ بن جعفر فتی بن عباس ۔
ابوسفیان بن عادت بن عبدالمطلب مسلم بن عقبل بن ابی طالب ۔ سائب بن یزید مطلبی دھنت امام شافتی کے جداعلی عبدالملت عام بن کریز صبتی اور کا بس بن ربیعہ بن عدی مسلم بن معتب بن بن المبادئ معتب بن بن المبادئ معتب بن بن المبادئ معتب بن بن المبادئ من حادث بن عبدالمطلب علی بن طبی بن المباد بن رفار۔ ابراہم بن عبدالمثر بن حداث بن عبدالمثر بن حدوث بن عبدالمثر بن علی بن سین بن علی عبدالمثر بن ابی عبدالمثر بن المبادئ بن عالم مبدی رضی دفتر بن محد بن عبدالمثر بن علی بن سین بن علی عبدالمثر بن ابی طلحہ خولاتی ۔ ان کے علاوہ حصرت امام مبدی رضی دفتر بنا گا عنہ بن صوراً قدس صلی ادر مرم صفوراً وہ مشابہ بول کے طاوہ ادری محد ت سبدہ فاطمہ زہرار رضی ادبئر تعالی عنہ المبی اپنے والد مکرم صفوراً وہ مشابہ بول کے طاوہ اذیں معذرت سبدہ فاطمہ زہرار رضی ادبئر تعالی عنہ المبی اپنے والد مکرم صفوراً وہ مشابہ بول کے طاوہ اذیں معزت سبدہ فاطمہ زہرار رضی ادبئر تعالی عنہ المبی اپنے والد مکرم صفوراً وہ مشابہ بول کے طاوہ وہ ازیں محدرت سبدہ فاطمہ زہرار رضی ادبئر تعالی عنہ المبی اپنے والد مکرم صفوراً وہ میں المبی المبیالی عنہ المبی المبیالی میں المبیالی میں المبیالی عنہ المبیالی میں المبیالی عنہ المبیالی میں المبیالی عنہ المبیالی میں میں المبیالی میں المبیالی عنہ المبیالی عنہ المبیالی عنہ المبیالی عنہ المبیالی میں المبی

صلی النگر علیہ وسلم کے مشابہ تھیں کے ان میں گیارہ افراک بنی ہائم سے ہیں کے لیا تھارہ افراد ہمو انتے سے معلی است سعامہ تریزی مناقب مسندلیام احمد مبلداول ص<mark>ق جلدرا بع صن ۲۹ سام سے تریزی تانی مناقب باب منا قب المسن</mark> والحسین ص<u>لاح</u> کے فتح الباری جلد سابع ص<u>کو</u> سے فتح الباری جلد سابع ص<u>کو ۱۹۸</u>

موجہ کے اس شہزادگان کو بھول کہنااس بنار برہے کہ جس طرح بھول کی طرف سب کی رغبت موسی کے مقت ہیں۔ اسی معرف کا دیے ہیں اسے سو تھتے ہیں اور جوئے ہیں۔ اسی طرح یہ شہزاد ہے ہی جھے محبوب ہیں میں اسفیں سو تھتا بھی ہموں بوسہ بھی دیتا ہموں ۔ ترمذی بی حصرت انسی رضی انٹر نعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی سلی انٹر علیہ وسلم خسن اور سین کو بلانے انفیں سو تھتے اور چھالیے ہے ۔ طراقی نے اوسط میں ابوابوب رضی انٹر نعالی عنہ سے روایت کیا کہ میں دسول انٹر علیہ وسلم می تعرمت میں عاصر ہموا اور حسنین کرمین حصنور کے سامنے کھیں لا سے ستھے۔ میں نے عرص کیا یا دسول انٹر کیاان دونوں سے محبت کرتے ہیں فرمایا کیسے نہ مجبت کروں حال دنیا کے میرے بھول ہیں جنھیں میں سونگھا ہموں۔

مرون فالا من يرورو ربات يرك بروي بي بيون و الما المون و الما المورود و الما المورود و المام ك فضائل المام ك فضائل المون الله م عَنْ الله م عن الله م عنه الله الله م عنه الله

مرت بال رصی الله تعالی عند کے مالات جلد پنجم میں ذکر کئے جائے ہیں برصبتی نشراد صروری مگران کی پیدائش مکم عظم میں ہوئی تھی۔

عنه شافی ادب باب دحمت الولد ص<u>۱۸۸۷</u> مسندامام احد جلددوم ص<u>۵۸</u> له نافی منافع الحسین والحسین ص<u>۲۱۸</u> ر

| مناقب                                                  | 44.                                                                                                      | موهدت العارى (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عُمْرُ يَقُونُ أَبُونُ بُكِرُ                          | لدِ اللهِ قَالَ كَانَ عُ                                                                                 | ١٩٤٨ أناجابر بن عَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ، كها كه عمر رصني المترتعالي عنه فرمايا                | ر النكر رضى التكر تعا لى عنها في                                                                         | الحكم مين المصرت جابرين عب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | رايغني پلالا                                                                                             | السببه ناواغتن سببك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| منى بلال كو _                                          | اور ہما رے سردار کو آ زا دکیا یہ                                                                         | كرت عق ابو بكر جارك سردار بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يران كنت إنا أشتريتي                                   | بلالاقال رازي                                                                                            | ا ۱۹ دم عن قيس ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا ارآب نے کھا بے گئے ا                                 | ، بلال نے حصرت ابو بجرسے کہ                                                                              | الخاص الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وَ وَكُمْ فِي وَعُمُولُ لِدُهِ -                       | كَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | النفنسك فأنسكني وإنكذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ردتیجهٔ میں دینرکا کام کروں                            | مَرْكَ لِنَهُ مِنْ فَرِيابٌ وَ مِنْ فِي جُور                                                             | خرياب تو في دوك ركف اوراكراب في ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                        |                                                                                                          | 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصيل يهسيج كدرسول المرضي                               | ب اورمسندامام احد میں اس کم                                                                              | کی رہے کی طبقات ان سعد اللہ وسلم کے وہ اللہ وسلم کے وہ اللہ وسلم کے دہ اللہ وسلم کے دہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مفرت صديق المبروضي الترتيالي                           | مال سے بعد حصرت بلال نے ح                                                                                | و بر ر الند عليه وللم كے وح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ما دسهاس کے بیں بھی لاہ علا ا                          | ومن كاسب سے الصل عمل ج                                                                                   | عنه کھے فرق کیا کہ بین د بھور ہموں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سے فرمایاکہ میں تم کوانتداور کیے                       | ت صديق البرك حضرت بلال.                                                                                  | میں جہا دکا آدادہ رکھتا ہوں اس پرجھنہ<br>میسریں استارہ رکھتا ہوں اس پرجھنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ياجب حضرت صديق أكبر نسط                                | نہ جا و) حصرت بلال نے مان ا<br>ا                                                                         | حق کا واسطه دیتا موں (مجھے جھوڑ کر،<br>مدید میں میں تاہدہ میں صنب مان ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المفول نے ان سے اصراب                                  | ی عنه سے تھراجازت طاب د<br>سرمن فن جزد                                                                   | وصال موگیا توجھنرت عررضی انٹر تنعا<br>محمد بیشکر درا زاخوار تاریخ در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اور مجاہدین کی فوج میں شاش                             | دی وہ سام ستریف نے لیے<br>اُد رور شاہ رہی میں کھیں فیا                                                   | مجبور مچوکر بادل ناخواسته اجازت دے<br>بو گئر وہیں ملاعدی عیار میں دیا مہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر <i>ن آن د</i><br>مار تا داد می سروی                  | یای اور نسام ہی ہیں ہیں ہیں مار تو<br>تر دریا ہ                                                          | ہوگئے وہیں طاعون عموا میں ہوفات<br>ماھے مَناقِب ابْنِ عَبَّاسِ دَضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ی الترسال عہما ہے ما قب ۔                              | ان بن من داد                                                                                             | تُعَالَىٰعُنْهُمَا مِلْكِمْ مِلْكِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| من ذکر کئے جاتے کریس اوراسی                            | الیٰ عنہا کے جالات حلدا ول                                                                               | جوه موارشه ایس صفر دیا مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ے ہے۔                                                  | ، ندکور حدست کی تسته سرمح در ر                                                                           | جلدكناب العلميس اس باب كي تحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| امورنبوت کےعلاوہ میں صا                                | بَهُ فِي مَا عَلَمْت كُمْعَنَى                                                                           | مفرت بی مبال کری الدرت<br>جلد کتاب العلم میں اس باب کے تحت<br>دقال البحفادی کو الجی کمیڈ اور صارا<br>نئی نیر مادی کو ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u> </u>                                               | الرائي مو يا ۔۔۔                                                                                         | عارات و -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| زت ابن عباس نے کہا تھے<br>گلیا اور فرمایا سے انڈراس کو | به حدیث مدکورهی که حد                                                                                    | باب عظیمن میں اب کے معمن میں اسلام اللہ تعالیٰ الم تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تع |
|                                                        |                                                                                                          | له فتح المبادى جلدسابع ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

عکمت سکھا۔ امام بخاری نے بتایا کہ حکمت کے عنی پہری کہ بغیر وتی کے صائب الرای ہونا بعض روا بتوں میں یہ وارد ہے کہ اے النگراس کو دین میں سمجھ عطافر ماا دراس کو تا ویل سکھا، بعض روا بتوں میں صراحہ تا ویل قرآن بھی وارد ہے ۔ حکمت سے کیا مراد ہے اس کی ایک شرح مصرت امام بخاری نے فرمانی ہے جوابھی گذری اور پرسب سے جامع ہے جھے لوگوں نے کہا حکمت سے مراد قرآن کے معانی سمجھ نے بھے لوگوں نے کہا اس سے مراد خداداد سمجھ ہے ، بچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد خداداد سمجھ ہے ، بچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد وافی کرتا بات ہے جوابیام اور وسواس میں فرق کرتا بات ہے ، کچھ لوگوں نے کہا اس سے مراد واحز جوابی ہے ۔ حصرت ابن عباس تمام صحاب سے مراد واحد جوابی ہو ۔ حصرت ابن عباس تمام صحاب سے تمان عنی فنی اللہ تعلق میں حصرت عباس تعال عنی فنی اللہ تعلق میں مورد سے تو دھرت ابن عباس کو امار کچھ بنا کر بھی باتھ اس کو اس کے ان ایام میں توسیم سلمان ہو سورہ بقرہ کی تفسیر بریان کر فی شروع کی توایک محص نے کہا کہ اگر اسے دیکم سن لیں توسیم سلمان ہو حاتیں ۔

بُما فِ مَنَا قِبِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِبُدِ سَمْضَى صفرت فالدبن وليدرضي التُرتعالى عند كه مِنَا وَلِيدر مِن التُرتعالى عند كه وسأول من الله في الماريخ الله الله من الله في الله من الله من الله في الله من ا

حدرت خالدین ولیدے فضائل جوتھی جلدیں مدکور ہوچکے ہیں ، ابن حبان اور ماکم نے حدرت خالدین ولید کے فضائل جوتھی جلدیں مدکور ہوچکے ہیں ، ابن حبال اللہ تعالی حدرت عبد اللہ بنا اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا خالد کو ایزاند و اس لئے کہ یہ اللہ کی تلوار وں سے ایک نلوار ہیں جسے اللہ بنت میں سے ایک نلوار ہیں جسے اللہ بنت میں سے ایک نلوار ہیں جسے اللہ بنت میں سے ایک نلوار ہیں جسے اللہ بنت میں اللہ بنت میں

بُلْ صُ مَنَّا أَقِبْ سُالِهِ مَوْلًا أَنِي حُذَيْقَةً ابو مَديف كَ آزا وكرده عَلام سالم كَ فَصَاكُكَ وَضَاكُك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْ هُمَا طَلاهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْها ـ مَا اللهِ تَعَالَى عَنْها ـ مُعَامِلًا ع

حفرت ابوحدیفہ دمنی اللہ تعالی عنہ عتبہ ن رہیعہ کے صاحبراد ئے سکھے جو بدر میں مادا گیا تھا حس سے ان کو بہت تکلیف کہوئی انھول نے فرمایا تجھے امید تھی کہ یہ اسلام قبول کرسائے گااس لئے کہ وہ عقلمند تھا، حضرت حذیفہ اکا بمصحابہ میں سے ہیں بررا ورتمام مشاہر میں شرکیے ہوئے جنگ ہمام کے معرکہ میں شہید ہوئے ۔

حصرت سائم رصنی الله رتعالی عندسابقین اولین میں سے ہیں۔ ہجرت کرکے جب جہاجرین قبا پہنیے توان کے بہام سنے یہ ال منتخب روز گار صحاب میں سے ہیں جومعانی قرآن کے عادف سنے بہاگیا ہے کہ ان کے باپ کانام معقل تقاسید ایک انصاری فاتون کے آزاد کر دہ علام سنے جن سے

له نوخ البارى جلدسابع صلنا

صرت مذیفہ نے نما دی کرلی تھی معترت سالم کو مصرت ابو مذیفہ نے متنبی بنالیا تھا۔اس لئے ان کی طرف منسوب کتے جانے لگے۔ عَنَ مَسْمٌ وَقِي قَالَ ذُكِرَ عَنِكُ اللَّهِ عِنْدُ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ روق نے کہا کہ عبدانٹر بن عمرو کے یا س عبدانٹر بن (مسعود) عَمْرُ وَفَقَالَ وَاكْرُ مَجُلُ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعُلُ مَا سَيْعِينَ ہموا توا تھوں نے کہا میں اس وقت سے ان سے قبت کرنے لگاہوں جب سے رسول الأ عَمْدِاللَّهِ بِنَ مُسْعَوُ وَ فَهُلُ آيهِ وَسُ نے پیملے انھیں کا ٹام لیااور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام پر لَّئِيَّ ٱوُّمِعُاذِ بَنِي جَبَلِ عِهِ لانام ليانيًا منفا يامعا ذبن جبل *كا* ـ بالم مَنَاقِب عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حصرت عبدالمثرين مسعودكے فصائل رصني المثير مُ ضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ صاعِهِ ارجمن بن يزيدن كها بيسن فديفه سه باوجها والشميت والهكاري مون الكبي ے میں جو صورت اور سیرت میں نبی صلی انٹر علیہ وسلم سے قریب تر ہوتا حَقَّ نَاخُذُ عَنْهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ أَحُلَّ أَا قَرَ

عده منا قب عبداللرين مسعود صله ركتاب منا فنب الانصال باب مناقب معاذ بن جبل منه المسلم منه مناقب الى مناقب المناقب الم

رہم اس سے کھیر حاصل کریں تو انھوں نے فرمایا میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا ہو

سَمُتَاوَهُلْ يَاوَدُلَا لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُونَ ابْنِ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمُونَ ابْنِ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمُونَ ابْنِ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَكُلُوسَى الْكُنْتُعُونَى الْمُولُ الْمُعَلِيْقِي اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَمُ وَكُلُوسَى الْمُلِي عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا يَعْلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ و

مُ احْ ذِكْرُهُ عَا وِيدَةَ دَخِرَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ طلَّهِ صَارِتِ معاويه رصَى التُرتِعا لَى عنه كا تذكره \_

مرس عرن ابن الحامید نے کہا کہ ملیکہ قال او ترفیعا ویدہ بعث الیست ای صدیری ابن ابن ملیکہ عادید نے عشارے بعد ایک رکعت و تربیڑی وہاں ابن عباس برکھندہ و عندا کہ معاویہ نے عشارے بعد ایک رکعت و تربیڑی وہاں ابن عباس برکھندہ و عندا کہ ممولو گئی الربن عباس نے ایک غلام ( ، کریس) موجود تھ وہ صدت ابن عباس کے ایک غلام ( ، کریس) موجود تھ وہ صدت ابن عباس کے ایک اللہ علیندہ و مسکم رکھندہ فارت کہ قبل میں کہ مسکول اللہ علینہ و مسکم رسول اللہ علینہ و مسکم اللہ علینہ و مسکم اللہ علینہ و مسکم اللہ علیہ و مسکم این میں ایک ہے ۔

مورا مرای اس کے متصل ہی بہی حدیث ان الفاظ میں مروی ہے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں اسکی کہتے ہیں اسکی کہتے ہیں اسکی کہتے ہیں کہتے ہیں اسکی کہتے ہیں کہتے

عله تانى اوب باب البدى الصالح ملك شائى معازى باب قدى وم الاشعويين ص

وترکی نماذا کے رکعت سے یا بین اس کی مفصل بحث تبسری طدیس ہو جگی ہے۔ حصزت ابن عماس کے فرمانے کامطلب یہ ہے کہ حصرت معاور مصحابی اور مجتبهد ہیں انھوں نے اپنے اجتہا وسے نہی سمجا کہ وَ ترکی ایک ہی رکعت ہے اس لئے آن برکوئی موافذہ نہیں امفول نے جو تھو کیا وہ کسی دلیل کی بنا پر کیا ہے جوان کے یاس ہوگی مجتبد برکسی کی تقلیدوں نہیں ۔ بلکا سے سی کی تقلید کرنا حرام ہے اسے آپنے اجتہاد ہی برعمل کرنا واجب تے اس ایج آن بر ایک دکعت و تربڑھنے برطعن درست نہیں۔ اس مدیث سے معلوم ہواکہ فروعی مسائل میں اگر دلیل کی بنابہ اختلاف رائے ہوجائے تو

ابك دوسرے برطفن جائز منہلي بلكه بداعتقا دركھنا واجب سيمركر دوستحق تواب سے حس كائيد خود حدیث سے مبوتی ہے کہ خطار کے باو حود تواب کامستحق ہے ۔

سميعت محدران بن أبان عن معاوية قال إنك انٹر علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہم نے حضور کو یہ دور کسیں بڑھتے ہوئے نہیں اُلا یُصَلِینِ کُھا وَ کُقِلْ نَکھی عَنْ کُھا یَکُونِی الرَّکُٹَیکِنِ بِنَعْلَ الْعَصْبِ عصرك بعدنفل نماز كروه بءاس يراتفاق بعص يريودا كلام كتاب الصلواة میں گذر دیکا ہے ۔۔۔۔ ان مینول حدیثوں سے حصرت معاور رضی الدرتوال عنى دوفصنياتين ثابت مؤسل ايف تويدكه وه صحابي سقے اوريه اعلى در حبى فضيات سے دوسرے يك وه فقيه ستے يہ جى اعلى دروبركى فصنيلت ہے \_ غالبًا حصرت معا وير سے فصنا كل ميں جوا حاديث مرفوعه آئی ہیں وہ امام مخاری کی شرط براس لائق نہ ہوں گی کہ وہ اٹھیں اس اپنی اصح کتب بعد كتاب الناميس درج كرئے \_ ور زحقيقت ميں حضرت معاوير كے فضائل ميں متعدد مرفوع صحيح حديثني واردبس. وإب مَنَاقِب فَاطِئةً رُضِي الله تَعَالَى عنها من وصرت سيده فاطرز براريض المرتعالى عنهاك ففا اس باب میں معزت امام بخاری نے دو حدیثیں ذکری ہیں یہ دونوں دریثیں گذر کی ہیں ۔ باب تَصْلُ عَالَشَةَ رَصَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مِنْ

حفرت عائشده منى الله تعالى عنهاكى فعنيلت كابيان.

مور المار کاب التفسیس یہ درین مفعل اول ہے کہ صنت ابن عباس نے ام المونین افغر سی است کی وفات سے قبل جب کہ وہ سخت علیل تفس حاضری کی ا جازت طلب کی اوام اُنون نے فرمایا مجھے یہ ڈرہے کہ وہ میری تعریف کریں گے عرض کیا گیا دسول النوسل الترعليہ وسلم ہے چیا کے صاحبزادے سربرا وردہ لوگوں میں ہیں را جازت مرحمت فرمایا بہتر آگریس نے تقوی اختیا دکیا ہو۔ حاصر ہوکرا نفول نے عرض کیا انشار اولئر آپ جیرہی کے ساتھ ہیں۔ دسول النوسلی الترعلی ہوگا کیا ہیں فرمایا اور آپ کا عذر آسمان سے اترا۔ کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے حضور نے نکاح نہیں فرمایا اور آپ کا عذر آسمان سے اترا۔ ان کے جانے کے بعدابن زبرائے نوام المونین نے فرمایا ابن عباس آئے سے انھوں نے میری تعریف کی اور میری خواہش ہے کہ میں نسینا منسینا ہوتی ۔

۱۹۸ سَمِعْتُ أَبَا وَأَكِلْ قَالَ لَمَّا بَعْثُ عَلَيْ عَمَّا رَّا وَإِلْحَسَنَ عَلَيْ عَمَّا رَّا وَإِلْحَسَنَ وَكُونِهِ مَالِمِنْ الواواك ع كِها جب صرت على نے صرت عمار اور مصرت مسن كو كوفر عله ثنان الاطعمه باب الثريد باب ذكوالطعام صلاله

استنفذه هُ مُحطب عَمّا مُ افقًا که کو فه والول کو ان کی حایت پیس نکلنے پیرا ما وہ کریں اس وقت حصر في اللُّهُ بُهُا وَالَّاخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهُ ٱبْتُلَّاكُمُ ں یقین سے جانتا ہوں کہ وہ دنیاا ورآ خرت میں دسول انڈصلی انڈیلیہ وسلم کی زوجہیں أتاهاعه

ن النَّد نے تمہیں آ زمایا ہے کہ تم لوگ حصزت علی کی اتباع کرنے ہو یا ام المومنین کی ۔

بر حدیث کتاب الفتن میں ابومریم عبدالتا بن زیاد اسدی کی دوایت سے مفصل بول ہے د جنگ جمل کے موقع برجب طالحہ اور زبرا ورعائشتہ بصرہ کی جانب طے توحفت علی نے عمارین یام اور حسن بن علی کو کو فہ بھیجا یہ لوگ کو فہ ہما دے یاس اے اور منبر برج طبیعے جس بن على منبرك اوبرسب سے اویخ درجے برتھے۔عماران سے نیچے تھے ہم سب وہاں اکھا ہوئے میں نے عمار کوئیر کہتے ہوئے سنا عائشہ بضرہ کی جانب گئی ہیں بخدا بیٹیک وہ تمہارے نبی کی دنیا اور آخرت میں زوج ہیں لیکن الترنے تم لوگوں کو آ زمایا ہے تاکہ ظاہر ہوجائے کہ تم لوگ حضرت علی كي اطاعت كريته موياً م المومنين كي بيقبنًا برَّاسخت اور نأزك مرحلهُ بقيًّا ابك طرف حلنُ ورا قدير صلى الشطيبة وملم كابن عم اورداما و تف -جن ك اسلام كي نشروا شاعت اوريقا وتحفظ ميس بركام كارنائ فيلقح جفيب الماحل وعقدني خليفه منتخب كرلياتها دومري طرف حضورا قدس صلي إمتاع ليلأ وسلم کی محبوب نمزین رفیفهٔ حیان تقیس من کی عظمت و حلالت ہرمسلمان کے دل میں جا گزی تقی جفیس ہرمسلمان منگا ہود حصرت علی رصنی اوٹرع نہجی ام المومنین سمیتے تنقیے \_\_\_اس نازک مرحلہ سیمسی ایک کے خلاف تلواد اٹھائے ہوئے سب کے ول لرزر ہے تنفے لیکن مبر مال حق حست علی رَمَنی اللّٰ بِنَوَّا لِلّٰ عنه کے ساتھ متفاا ورحضرت ام المومنین کولوگوں نے بدگھان کر دیا تھا اس لئے حبیفوں نے حضرت على كاسا تقديا انفول نے وقت براہم فرص كوا داكيا گذريكاك جنگ سے قبل سنجيده افراد سنے حضرت على اور حصرت ام المومنين كي ورميان يركر حضرت ام المومنين كى تمام غلط فهميال دوركردي تقیں کے ہوگیا تفاکہ اب لوائی نہ ہوگی دونوں فریق والس کے جائیں سے امکرسیاتی متربیندوں نے جب دیکھا کہ بنابنایا کھیل بگرار ہا ہے اور اب نہم کھرے ہوں کے نہ کھاط کے توانھوں نے الات کے بھیلے پہراندھیرے میں شور میالا ۔۔ ایک طرف یہ کہ حصرت علی نے جملا کر دیا دوسری طرف يدكم أم المؤمنين في حمله كرويا - اس طرح يه آتيسي سبي وه نونريز وبنگ بهو كني حس في مسلما نؤل

عسه ثانى تفسيه سوره يورباب ولولااذ سمعتموه وهكتم الآيه صفيح عله ثانى فتق باب ص

کى بنيا دیں ہلادیں اورائیسی ہلا دیں کہ آج نک جم نسکیں کے کاف الله قَدْ رُامُقُدُ وُمَّا۔

٨٩٨ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيْدِ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ **حكرمين عروه بن زبيرد**ضى البيرتعالي عندسے دوايت ہے كہ جب دسول الترصلي الم لْتَاكَانَ فِي مُنْرَضِهِ جَعَلَ يُلُأُوْمُ فِي نِسَائِهِ وَيِقُونُ أُبْنَ أَنَاعُ ہمار ہوئے تواپنی از واج کی باری پران کے بہاں تشریف لے جایا کرنے متھے اور بو چھتے بُنُ أَنَا غُكُ احِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَائِسَتُهُ ۖ قَالَتَ عَائِسَتُهُ فَلَمَّا كَارَ تقے میں کل کہاں رہوں کا میں کل کہارہوں کا حصرت عائشتہ دختی انتزنعا لی عنہاکی باری سے متنوق میں حص ہا جب میری یا دی کا ون گہ یا تو حضور کوسکون حاصل ہو بگیا ۔

عسم القباد کے فضائل

حَدَّ ثَنَاعُيْلاكُ بُنَ جَرِيْرِ قَالَ قُلْتُ لاَيْسِ إِرْ أَنْتُ من میں عیلان بن جریر نے کہا کہ میں نے تحصرت انس سے بوچھا بتائیے آپ لوگوں ے اپنانام انصار تودرکھا یا انٹرنے رکھا ہے توانھوں نے کہا بکہ انٹرنے رکھا ۔

بَخِلُ عَلَى أَنْسِ فَيُحَدِّ ثُنَا بِمَنَا قِبِ الْأَنْصَارِ، وَمَشَاهِدٍ هِ انس کی خدمت میں حاصر ہوتے رہتے وہ انصار کے فضائل اور ان کے ح نَبْكُ عَلَيَّ أَوْعَلِي رَحِبِلِ مِنَ الْأَثْنَ دِ فَيَقَوُّ لَ فَعَلَ كُوْ مُلِكًا رننه اور میری طرف یا از دی حسی شخص کی طرف منھ سمی

الأكثاكذاكذاكداعه

تیری قوم نے فلاں دن میرکیا اور پری یہ کیا اور یر کیا ۔

انفاد ناصری جمع سے جیسے صاحب کی جمع اصحاب یانفیری جمع ہے شرم کا می شریف کی اشراف اسی سے انصاری ہے فلاف قیاس ۔ اوس وخزیج کی اولا د

عد باب ایام الجاهلیة صلیه

اوران کے علفاراوران کے موالی برانصار کا طلاق ہوتاہے ۔ وفعیل قوم کے ۔مطلب یہ ہے کہ حضرت انس ہمادے قوم کے ان کا زناموں کو بیان فرا جواسلام کی حایت میں انجام دینے تھے ۔ عَنْ هِشَامُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِسُتُهُ رَضِي اللَّهُ تُمَا رکھے ام المومنین حصرت عائشہ دصنی دیٹر تعالیٰ عنبا نے فرمایا دیٹرنے جنگ قَالَتْ كَانَ يُوْمُرُبُعَاتِ يَوْمًا قَلَّامَهُ الله لِرَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَمَا واپینے رمول کی کامیا بی کا پیش حیمہ بنادیا به سول انتد صلی انتد علیہ و' بیت لائے تو ان کی جاعت متفرق ہو چکی تھی ان سے سردار مار ڈالے وْ هُمُ وَقَتِلَتْ سُرُوا نَهُمُ وَجُرِحُوا فَقَلَّ مِهُ اللَّهُ لِرُسُولِ وروہ مجروح ہوسکے کتے افترے اسے اسے رسول کی کامیابی سے لئے انسا ر بے اسلام میں را فل ہو نے کا بیش خیمہ بیجات بیرایک ملکہ یا قلعہ کا نام ہے بربھی کہا گیا ہے کہ پر کھیت تھا جو مدین طیر سے دومیل کے قاصلے بربنی قریظ کی نستی کے یاس ہے۔ یہاں ہجرت سے یا پنج سال قبل اوس وخزرج ہے درمیان ایک بہت ہی نیا مکن جنگ ہوئی تھی جس میں دو تول قبیلون کے بڑے بڑے سردارا در جنگ مجوا فراد ہار ڈالیے گئے تھے اوس کے سردار حضیر تھے جن کوحفیہ الكتائب من كباجاً آسم يهى منگ ميس ماروالے كئے اور خزرج كاسردارعروبن نعمان بياصى مقا یہ بھی مار طوالا گیا۔ ابتدائ خزرج کا پلہ بھاری تھا مگر حضیری تدبیرا ورشحاعت اور بار ہا رحوش ولانے ى بدولت اخيرس اوس غالب رہے ۔ اس جنگ كاسب يرسماكد دولوں قبائل ميں يہ مات طے تفی کداگرکوتی اصل حریف کوفتل کردے۔ تواصیل کوقصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اوس ے ایک شخص نے خررج کے ایک حریف کو قتل کردیا خررج نے اس کا قصاص لینا چاہا۔ اوس نے انگار کر دیاجس برلوائی چیو تکی جس میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سروار مار ڈیالے کیے اور دونوں تعبیلے کا زورختم ہوگیا جوسبب بناانصاد کرام ہے اسلام لانے کاجس کی قدریے خیبل ـ مناقب الانصار باب النسامه فى الجاهليه ط<u>ه ۵</u> باب مقدم الني واصحابه فى المـل بيشة م<sup>00</sup>

جلداول میں بیعت عقبہ کے بیان میں ہو چکی ہے۔ کیا ہے قول اللّٰہ یُ صَلّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهِ صَلّی اللّٰہ عَلَیْهِ صَلّی اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ

اب حدالانصار

انضادکی محیت کا بیان ر

۱۹۹۸ انخبر فی علی جنی تابیت قال سمِعت البراء وضی الله محدید فی عدی بن تابت نے کہا کہ یس نے برار رہنی اللہ تعالی علیہ وسکم الله تعالی عندے سنا انفون تعالی عنه قال سمِعت النبی صلی الله تعالی علیہ وسکم اوقال کہا یس نے بی میل الله تعالی علیہ وسلم نے کہا یس نے بی میل الله تعالی علیہ وسلم نے قال الله تعالی علیہ وسلم نے قال الله تعالی علیہ وسلم نے قال الله تعالی علیہ وسلم کے قال الله تعالی علیہ وسلم کے قال الله تعالی علیہ وسلم کے اور انسان کر کے تعالی علیہ فرائد بنفن فرایا انساد سے صرف مومن ہی مہت کرے گا اور انساد سے سوائے منافق کے کوئی بنفن

عده كتاب التمنى باب ما يجون من اللووقول نعالى طك وطريق سع مسلم كتاب الايمان ، مسند المام احدج م مسلم كتاب الايمان ، مسند المام احدج م مسلم

## مُوْمِنُ وَلَا بِبُغِضَهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ فَمَن اَحَبَّهُمُ اِحْبُكُ اللهُ وَمَن اَحْبَهُمُ اِحْبُكُ اللهُ وَمَن اَحْبَهُمُ اِحْبُكُ اللهُ وَمَن اَحْبُهُمُ اِحْبُكُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا لَا اللهُ وَمَا لَا اللهُ وَمَن اللهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ الل

و و اس مرادیہ ہے کہ انصاد کرام سے انصادی ہونے کی بنا پر محبت رکھنا مومن ہونے گئی بنا پر محبت رکھنا مومن ہونے ک مسترم کی اس کی علامت ہے اورانصاد سے انصادی ہونے کی بنا پر بغفن رکھنا منافق ہونے کی نشانی ہے اس کے کہ اس کامطلب یہ ہوگا کہ وہ انصاد کرام سے اسلام کی حابیت ونصرت کی بنار پر بغف رکھ دباہے جو تضیفت میں اسلام سے بغض کی ولیل ہے ۔ فراجی قولی النبی صلی اللہ علیٰ و وسکم الانشاد سندی کریم صلی دیڈ علیہ وسلم سے انصاد کرام سے اس

سی کریم ملی انترعلیہ وحم کے انصار کرام سے اس ارتاد کابیان بنم میصسب سے زیادہ بیارے ہو۔ ما فِي قُوْلِ اللَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ل أَنْ تُقُورُ أَحَبُّ النَّاسِ إِنَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لِللَّهِ عَلَيْه

نْ أَشِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مَا كَاللَّهِيُّ صَلَّى حفرت ایش دصی امترنعالی عذیب کہا کہ نبی صلی دیٹرعلیہ وسلم نے کچھ عو ما نتا دی بیں شریک موکر تو نی صلی النٹر علیہ وسلم سیدسے کھٹرے ہو گئے اورف حضرت ا منس بن مامک رمنی انٹرنعالی عنہ نے کہاکہ ایک انصاری خاتوں رسم ل الترعلیہ وسلم نے ان سے ساتھ بات چیت کی اور فرمایا اس زات کی فسم جس سے فیصفے میں <u>﴾ وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُ النَّاسِ لَيَّهُ</u> میری جان ہے تم ہو*گ مجھ سب سے زیا*دہ پیا*دے ہو دومرتبہ فر*ایا <u>–</u>

> بافي التباع الأنضاب صلا انفياد كے متبعین کا بیان

سَمِعْتُ أَبَاحُنْزُةً عَنْ زُنِي بْنِ أَزْقَمَ قَالَتِ الْأَنْصَا ى سُنُولَ اللهِ لِكُلِّ نَهِي أَتَمَا عُ وَإِنَّا قَدِ التَّبِعُنَا كَ فَاذُعُ ال رتے ہیں کہ انصار نے عرض کیا کہ یا دسول المذکرنی کے متبعین ہیں اور ہم نے حضور کی اتباع يَخْعُلُ أَتْمَاعُمَامِنُكُ فَكُعَامِهُ فَكُمْيُكُ دَالِكُ إِلَّى بَنِ ، اولرسے دعا فرمائیے کہ انٹر تعالی میم میں سے آپ کے متبعین بیدا فرما دے توصنورنے یہ دعا فرمائی میں

ل قَدْ رُعُمُ ذُلِكُ مُ بِلَّا واسے ابن ابی لیل سے سامنے بیان کیا توانفوں نے کہازیدنے یہ بات کہی ہے .

انصادكرام كى درخواست كامقف دينتماك جيس بم نے حضور كى اتباع كى اسى طرح بهارت بعدا يسولوكون كويدا فرماجو بهاري اتباغ كرس يعن بهارى طرح حضوا كاتباع كرس جس براس ك بعدوالي روايت كايه جلائف ب كرانصاد في يعرض كيا تفاكر فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يَكْعِكُ إِنَّا عَنَامِنًا بِينَامِنًا بِينَامِنًا فِي وَرَخُواسِتُ بِمِحْفُورِ في يوعاً

فرماتى ـ اللهُ مُراجُعَلُ أَمْرًا عَهُمُ مِنْهُ مُر نِرِعِهر - قال کے معنیٰ میں بھی آتا ہے ۔۔ اس روایت میں بھی معنیٰ متعین ہے ۔۔۔

نام کے کئی صحابی تھے تعیین کرنے سے لئے دوسری دوایّت میں شعبہ کا یہ فول نقل فرمایا کہ یہ زید

بن ارفم ہی ہیں ۔ **کاک** فضل دُوٰہِ الْائضاد صکا<u>ہ</u> انصادکرام سے گھروں کی فعنیلت کا باب

عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَيْ أُسَيْلٍ رُّضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حصرت ابو اسیدرمنی انٹرتعالیٰ عنہ سے روایت سبع ۔ کم بی صلی انٹرعلیہ وسلم

ے ثانی النکاح ماب ما یجوزان پیخلوالوجل المرائة صـُـــ ثانی کتاب لایمان والنذور باب کیف کات جب البنی صنی النرعلیده وسدم صرفه

قَالَ قَالَ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَعَيْرُو وَبِالْأَنْصَارِ مَبُوالَةً عَارِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَالْجَارِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

و ان قبائل میں سے بنوالنجارا ور بنوساعدہ خررج کی شافیں ہیں اور بنوعبرالا شہل اور بنوعبرالا شہل اور بنوعبرالا شہل اور بنو عادت بن فررج اوس کی شافیں ہیں بنوالنجار میں مضرت عبد المطلب کا نانیہال تھا ان کے والد صنت باشم شام تجادت کے لئے جاتے ہوئے کچے دن مدینہ طیبہ تھہرے تھے اور بنوالنجار کی ایک فانون سکمی نامی سے شادی کر لی تھی ۔ اضیں کے بطن سے مصرت عبد المطلب ہوں

بعض دوایتو سی بنوعدالا شهل کاسب سے پہلے ذکرہے مگر انتج اور مختاریہی ہے کہ سب سے مقدم بنوالنجارہی ان کی یہ دواہم خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خضورا قدس صلی الدولیہ وسلم کے جدر میم کا نیم اللہ ہے۔ دوسرے یہ کہ درینہ طیبہ تنشر بیف انے کے بعد بنوالنجارہی ہیں قیام فرمایا تھا۔ حصرت سیدنا ابوا بوب انفساری رضی دفتہ عن ترشک ہوا کہ ان کے جینے سے بین قبائل حصوت سعد بولی اس بردشک ہوا کہ ان کے جینے سے بین قبائل کو مقدم دکھا اس کے بعد والی دوایت میں رہی ہے کہ مصرت ابوا سید نے صفرت سعد سے در کہا کہ الترکے نہیں کی اندر علیہ وسلم نے انفسادی ایک دوسرے پر برتری بیان فرائی ہے۔ اور جی سب سے افیرس کر دیا ہے یہ سن کر حصرت سعد نبی صلی ادار علیہ وسلم کی فدمت میں مامز ہوتے۔ اور عرض کیا یا در مول ادار بر صفور نے انفساد کے گھروں کی ایک دوسرے پر فیضیلت و برتری اور عرض کیا یا در مول ادار بر صفور نے انفساد کے گھروں کی ایک دوسرے پر فیضیلت و برتری میں خیرد دولالانفساد صلاح کے مول کی ایک دوسرے پر فیضیلت و برتری میں خیرد دولالانفساد صلاح کے مول کی ایک دوسرے پر فیضیلت و برتری میں تالی کتاب الادب باب قول النبی صلی ادالہ علیہ وسلم خیرد دولالانفساد صلاح کے مول کی ایک دوسرے پر فیضیاد میں والی میں کہ میں کی کتاب الادب باب قول النبی صلی ادالہ علیہ وسلم خیرد دولالانفساد صلاح کی دول کی کتاب الادب باب قول النبی صلی ادالہ علیہ وسلم خیرد دولالانفساد صلاح کی دولیا کی دولیا کیا کہ دولیا کیا کہ دولیا کہ دولیا کی دولیا کی دولیا کہ دولیا کیا کہ دولیا کہ دولیا کیا کہ دولیا کیا کہ دولیا کہ دولیا کیا کہ دولیا کہ دولیا کو کیا کہ دولیا کیا کہ د

بيان فرمائى ہے۔ اور بهيں سب سے آخريس كرويا توصفور نے فرماياكياتم كوير كافى نہيں كرم بترين لوگوں ميں تم بھى جو۔ كما في قول النبي صلى الله عكذه كوسكم معهد نبى صلى الترمليه وسلم كا انساد سے يا ارشا دم برو لِلْا نُفْدَارِ إِصْبِرُوْ اَحَتَى تَلْقَوْ فِي عَلَى الْحَيْضِ هِ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَيْضِ هِ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَيْضِ هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

و و و و استارکرام کی غالب اکثریت کاشتکارتھی مکومت چلانے کے لئے جس در دبر کی است کا شتکارتھی مکومت چلانے کے لئے جس در دبر کی مستر مسل کے سکے میں مناصب پر زیادہ ترخود عہدرسالت میں مہا جرین ہی فائز کئے گئے اور خلفائے راشدین کے عہد میا اسسی مجھی یہ ہموااس پرانصا دکرام کا دل شکستہ ہونا ایک فطری بات تھی اس لئے ان کی تسلی تشفی کے لئے وہ ارشا دفر مایا۔

مَا صُ اللهِ عَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ نَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ نَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ نَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ نَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ نَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ع

امام عن سَهْ لِ رُضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ بَارُسُوْلُ عَلَيْهُ قَالَ جَاءَ بَارُسُوْلُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ جَاءَ بَارُسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَعَدَ مَا مِدى اللهِ تَعَالَى مَذَ فَى كَهَا كُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَلَمُ وَ مُحْدَنُ مُعْمِلُ الْكُولُ اللهُ اللهُ

عده ثانى كاب الفتن باب تول النبي ملى الترعليد وسلم ستروت بعد امورًا تنكرونها ملاكك

اس دعامیں چارکلمات مروی ہیں۔ فاصلح ، فاکدم ، وارحد واغفو ، فاکدم ، وارحد واغفو ، استر میں میں میں میں میں کہ ا افسر میں اور ان سب میں کوئی منافات نہیں ۔ موسکتا ہے کہ بار بار تکرار فرمایا ہو۔ مجھی یہ فرمایا ہو کہمی وہ ۔ اسی طرح کلمات کی ترتیب میں بھی اختلاف ہے ۔ عام روایت میں الکھار مقدم ہے اور بجائے مہا جمرین سے مہا جمرہ ہے ۔ لیکن اس دوایت میں بجائے المہا جمرہ سے

اس بات کابیان دکه انصادکرام) اینے اوپردومرو

كوترجيج ديتي اكرحيا تفين فاقدمور رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَ وَ

ں کو اپنی بیوی کے یاس ر

وَنُوْمِي صِيمَا نَكِ إِذَا أَرَا دُوْعَ شَاءً ﴿ وَهُمِّنَّتُ عَلَى الْمُقَا انے کا وقت ہو توبیوں کو سلا دے اس خاتون نے کھانا تیارکیا چراغ جلایا اور بچوں ک ئے ۔جمان کو یہ و کھاننے رہے کہ وہ دو بوں کھارہے ہیں ( مالانکہ کھے نہیں وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ لِوْ فَيْ ثَنَّحُ نَفْ يف فروايا - رات كو التارتعالى تمها دف معل سے والى مادرالدنے يرآيت كريمية نازل فرائى اور يراوك ليف اوير دوسروں کوتر جیج دیتے ہیں - اگر چانفیں فاقر ہو اور جولو گفنس کے عل سے محفوظ دے ۔ وہی کامیاب ہیں . كاف قۇل النَّيِّ صَلَى الله يَعَالى عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَا فِي قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ نَعُالَى عَلِيهُ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّ فَكُلُوْ المِنْ عَصْسِنِ فِيمُو وَهَجَا وَزُوا عَنْ مُسِبِّرُهِ وَالسَّهِ اللَّهِ عَلَى وَالدِن وَلاَ اللَّهِ فَكُلُوْ المِنْ عَصْسِنِ فِيمُو وَهَجَا وَزُوا عَنْ مُسِبِّرُهِ وَالسَّهِ اللَّهِ عَلَى وَالدِن وَلاَ اللَّهِ

لي بمنزله معده اورزنببل كے بين ان يرجو واحب مقا وه الحول اوادا انصار کرام سے ان دو بررگول میں سے سی نے پوچھا بھا اور حصنورا قدس صلالة تعالى عليه والم كوكس في خبروى تفي اس كي تعيين نهين تبوسكي ، به وا فعدم في وصال میں ہوا تھا جیسا کہ خوداس روایت سے طاہر سے کہ فرمایا کہ اس سے بعد محرصور من وركت ب الصلوة " مين بهم تفصيل سے بير بتاآتے ہيں كەم صَف وصال ميں كمتى بار صفورا قدس صلى الله تعالی علیہ وسلم سبریس تشریف لائے سے ،انصار کرام کو حصنورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے این وا ورزبليل فرمايا اس كم راد قوت اور راز دار الهوناسي ، معدے ميں غذا جمع بهويل ہے جسے معنم كركي معده لِدَر حصبم وفندا مَهِون إلى البيحس مع من منتو ونما بهوتي بيدا ورقوت بنجي ہ از بیل میں انسان اینے پسندیدہ اموال رکھتاہے جوال کے زندگی کے اسباب میں سے بین معده باطنى قوت كامخزى بي اورزبيل ظاهرى قوت كا ،اب مطلب يه واكدانها دكرام ميرى باطنی اور ظاہری دو نول قوت مے محنزن ہیں۔ یہ بطور تواضع باعتبار ظاہر کے فروایا ورز لحقیقت عده اس کے متصل ہی ۔ نسائی ، مناقب ،

میں مصنورا قدس صلی التارتعالی علیہ وسلم سادے عالم می سنتنی ہیں۔ انصاد کرام نے لیلۃ العقبی میں مصنورا قدس صلی التارتعالی علیہ وسلم کی امراد واعانت کا وعدہ کیا تھا، اسے الحول نے کما حقد پوراکیا اسی کو فرمایا «قد قد قصر الماعکی کھم" سے واضح فرمایا ۔

اسیدبن حضیرا ودعباد بن بشرکی فضیلت ۔

بَافِ مَنْقِبَةُ السَّدِبُنِ حُضْبِروعَبَّادِ بَى بِشْرُرَضِي اللهُ عَنْهُمَا مَلَّهُ عَلَيْهُمَا مَا اللهُ

## ۱۰۰۱ عن انس رضی الله تعالی عنه ای رحکین خرج امن حمر مرد من رس رس رس رس رس در تعالی عنه ای روایت به که اندهیری رات می دو عنب الله تعالی علیه و سالم فی کینکه و مسلم فی کینکه و کینکه و

مود اس مریت میں ان دونوں صاحبان کا نام مذکور نہیں امگرام بخاری نے تعلیقا کو مریکی اس میں میں ان دونوں صاحب ان ان میں ہے کہ اسیدین حصنہ اور ایک صاحب ان ان اردین سے اور بطویق حادیہ روایت کیا ہے کہ اسیدی صفیہ اور عبادی بشری صلی انٹیر میان علیہ وسلم کی فدمت میں حاصر سے اسی بنا پر امام بخاری نے باب میں ان دونوں کا نام در فرمایا ، بہی تعلیق کو امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں اس تفصیل کے ساتھ دکر کیا ہے کہ اسیدی حضیہ اور ان سال میں دونوں اسے نکلے ، دونوں کے ہا تھ میں عصابھا ، ایک رہے کہ واوں کے اسیدی حصابہ کا ایک حصہ گذرگیا بھر دہاں سے نکلے ، دونوں کے ہا تھ میں عصابہ ایک دونوں اپنے عصابی دونوں کا داستہ الگ ہواتو دوسرے کا عصابہ می دوشن ہوگیا ، دونوں اپنے عصابی دونوں کا داستہ الگ ہواتو دوسرے کا عصابہ می دوشن ہوگیا ، دونوں اپنے عصابی دونوں کا میں اس لفظ سے ذوا اسے میں اسیدین حضیہ اور دوسری تعلیق کو امام آخر نے مسندیں اور امام حاکم نے مستدرک میں اس لفظ سے ذوا اسیدین حضیہ اور عبادین بشرا کی سخت اندھیری داسیدین ہی صلی دولوں کی خدمت میں سکتے ۔ کہ اسیدین حضیہ اور عبادین بشرا کی صفحت اندھیری دات میں بی صلی اور تعالی علید کی خدمت میں سکتے ۔ کہ اسیدین حضیہ اور عبادین بشرا کی صفحت اندھیری دات میں بی صلی اور تعالی کی خدمت میں سکتے ۔ کہ اسیدین حضیہ اور عبادین بشرا کی سخت اندھیری دات میں بی صلی اور تعالی کا میں میت ہوئی دائیں میں سکتے ۔ کہ اسیدین حضیہ اور دام میں دیت ہوئی دونوں اسیدین حضیہ دونوں اسیدین حضیہ دونوں اسیدین حضیہ دائی دونوں اسیدیں بیتا کی خدمت میں سکتے ۔

له مسندآمام احد جلد ۳ صفا ـ

كَاكِ مَنَاقِبُ أَبُن ابْنِ كَعْبِ رَضِى اللَّهُ حصرت ابی ابن کعب کے مناقب کا بیان ۔ تَعَالَىٰعَنُهُ صُبِّكِ عَنْ انْسِي ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نرت انس بن مالک رصنی انترعنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی انترتعالیٰ علیہ الأَبْيَانَ اللهُ أَمْرَيْنَ أَنَ أَقْرَاثَكَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حضرت اُ بَی سے فر مایا کہ افترنے مجے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر ساؤں ا، قال وسراني قال نعم فبكي علم تفوی نے عرض کیاا ور انترنے میرانام بیاہے ۔ مرمایا ان اس بروہ فوت میں روبٹرے ۔

کاری حصنورا قدس ملی الله تعالی علیه و کلم کوریه مکم اس کئے دیا گیا تھا کہ صفرت ابی ابن کعب اسے بغور سنیں اس کے تلفظ کی ادائیگی محفوظ رکھیں وقت وصل کو ذیمن نشین کرلیں اورتاکہ قرآن مجید کا دوسرے کوسنا نامِ مفروع ہوجائے اگرچیسا منے قاری سے رہنے ہیں کم ہو،اس کئے نہیں متاکہ معافران مطرح خوران سے کھے عاصل کریں.

زبران نابت کے فضائل ۔ كاك مُنَاقِب زنير بنن تابِتٍ مَثَاهُ

عَنْ قَيَّادُ لَا عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ جَمْعَ حضرت انس رصنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و ميثيه النيق كالناه تكالى عليه وسكورا ف جبل اور الوزید اورزیدین ثابت (قتاوہ نے کہا) میں نے حصرت انس سے باویھا

سعله ثانی تفسیر سورته لعریکن لمسای تین طریقے سے مسلم ، مسلوة ، فضائل ، تر مذی سنا قب ، نسال ، مناقب ، تفسیر عدله نانی فعاك قرك باب القواء من اصحاب النبي صلى الترطيد ولم ملك، ووطريق سے مسلم فضاك، ترغرى نساكى مناقب

مون اس مدیرف میں جمع قرآن سے مراد ترتب کے ساتھ یا دکرلینا ہے، کسی ایک مصحف میں اسٹروسی الشروسی التاریخ میں جنگ بماریک بعد انجام پذیر ہوا تھا مصنوت ابوزید کے نام کے بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں۔ ابن مدین نے کہا کہ ثابت بن زیدبن مالک اشہل ایک قول بہ ہے سعد بن بین کمان منان مقام غازی میں ہے ، بدری صحابی نفے اور لا ولد بستے، قاد سید کی جنگ میں شریب ہوئے اور ور در بین ساتھ میں شہید ہوئے۔ اور در در بین ساتھ میں شہید ہوئے۔ اور در در بین ساتھ میں شہید ہوئے۔ کا مناقب اُن کے مناقب کے مناقب اُن کے مناقب اُن کے مناقب اُن کے مناقب اُن کے مناقب اُن

عَنْ أَسَبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَيَّا كَانَ يَوْقُرُ الْحُلِّ اِنْهَزُهُ حضرت انس رصی اسٹرتعالی عنہ نے کہا جنگ اُ مدیس جب لوگ التَّاسُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ ٱلْوُطَلَّمُ والمرمنتيثه ہو گئے تو ابوطلحہ نبی صلی انگرتعا کی علیہ و والنتي صلى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَا من موجود نخط طحصال سے حسنور ہراً ڈڑکتے ہوئے ستھے اور ابوطلمہ ب ن أوْقَلا ثَمْةٌ وْكَانِ الْوَجِّلْ يَمْثُمُ مَعُهُ الْجَعْيِ رچوڑ جا ؤ ۔ گردن ا تھاکر حضور اقدس صلی انٹرتعاکی علیہ ا و ن منا رکھائیں کہیں وہنمن کا کوئی تیر نہ آ ہے کو لگ جائے میرا ف يُصِيْبِيكُ سَهُمُ قِبِنَ سِهَا هِرَالَةُ

٥٠٠٥ عَنَى عَاهِرِ نَنِي سَعُولِ بَنِي وَقَاصِ عَنَى البِيهِ قَالَ السَعَفَ وَلِيهِ وَالْ السَعَفَ وَلِيهِ وَالْ السَعِفَ وَالْ السَعِفَ وَالْ السَعِفَ وَالْ السَعِفَ وَالْ السَعِفَ وَالْ السَعْفَ وَالْ السَعْفَ وَالْ الْحَدِي السَعْفِي وَلَى اللَّهِ وَالْ الْحَدِي السَعْفِي وَالْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

و اس مدین پر بیا شکال ہے کہ حضورا قدس ملی الٹر علیہ وسلم نے اور بہت سے مسئی کی سی خود حضورت سے مسئی کی مسئی کی بشارت وی خصوصًا عشرہ ببشرہ کو جن میں خود حضرت سعد بھی داخل ہیں۔ علامہ ابن مجرنے اس کی یہ توجیہ فرمائی کہ حضرت سعد کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد عینے لوگ زمین پر جبل رہے ہیں بعنی زندہ ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں پر نہیں فرمایا یہ تحریم بھی یہ اشکال باقی ہے کہ حضرت سعد خود موجود ستھے۔ اور حصرت سعید بن زید بھی با دیات ستھے۔ والد تن تنا اللہ مالعدہ اس۔

۲۰۰۷ عَمْنَ قَلْنُسِ بَنِي عَمَّا ﴿ رُضَى اللَّهُ تَكَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مُ وَ وَمِنْ اللَّهُ تَكَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِنَ وَلَمُ مِن اللَّهُ تَكَالَى عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مِن مِن عَبَا دَرْضَ التُرْتِعَالَى عَنْهُ فَي كَبَا مِن مَدِيزَى سَجِد مِن اللَّهِ تَعَالَى مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي كَبَا مِن مَدِيزَى سَجِد مِن اللَّهِ عَنْهُ مَسْلَمَ، نَسَاقَ - فَعَنا عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي كَبَا مِن مَدِيزَى سَجِد مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنُكُ كُلِن اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَيْنِي اللَّهُ لَيْكُونَ اللَّهُ لَيْكُونَ اللَّهُ لَيْنَا لِي اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَيْكُونَ اللَّهُ لَيْنَا لَيْنَا فَي اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ لَيْنَا لَكُونَ اللَّهُ لَنُهُ اللَّهُ لَنْ اللَّهُ لَيْنَا لَيْنَ مِنْ اللَّهُ لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِي اللَّهُ لِيَّ مِنْ اللَّهُ لَيْنَا لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي عَلَيْنِ اللَّهُ لَنْ اللَّهُ لَا لِي اللَّهُ لَيْنَا لَيْنَا لَهُ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَيْنَا لَيْنَا لِي اللَّهُ لَيْنَا لِي اللَّهُ لَيْنَا لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللْهُ لَهُ لَيْنَا لِي اللَّهُ لَيْنَا لَيْنَالِي اللَّهُ لَا لَا لَهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لَيْنَا لَيْنَا لَى اللَّهُ لِي اللَّهُ لِللْهُ لِلْلِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِلْهُ لِي اللَّهُ لِي اللْهُ لِي اللَّهُ لِلْلِي اللَّهُ لِي الللْهُ لِي اللْهُ لِي الللْهُ لِي اللْهُ لِي الللْهُ لِي الللّهُ لِي الللْهُ لِي الللْهُ لِي اللَّهُ لِي الللْهُ لِللْهُ لِي الللْهُ لِلْهُ لِي الللْهُ لِي الللْهُ لِي الللْهُ لِي الللْهُ لِلْمُ لِلْمُ اللَّهُ لِي اللْهُ لِي الللْهُ لِي الللْهُ لِي الللْهُ لِلْمُ لِلْمُ الللْهُ لِللْهُ لِلْمُ اللَّهُ لِي اللْ

پڑھی تیمر شکلے ہیں ال ایک خواب ریکھا تھا جس کو حضور سے بیان تھی کیا تھا میں نے دیکھا کو: رمین میں سبعہ اور اوپرکا حصہ آسمان میں سیے ج

الْإِسْلَاهِ وَتَلُكَ الْعُرُولَةُ عُرُولَةُ الْوُتُنْفَى فَانْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَى اور وه وست عردة الوثق ہے تو موت ہے وقت محکوت کی گوت کے وقت محکوت کو گوت کے وقت محکوت کی گوت کے وقت محکوت کی اسلام پر قائم رہے کا اور دہ شخص عبدالله بن سلام سقے ۔ دونی دوایة ) و قال و صیب محکوت مکان منتصف ۔ و قال و صیب منصف کی جگہ و صیف ہے ۔ اور ایک روایت میں منصف کی جگہ و صیف ہے ۔

ور المراحی می است می الدار ال

یہی روایت بطریق فلیفہ بن خیاطہے۔اس میں منصف کی جگہ وصیف آیا ہے۔اس کے منگ بھی چھوٹے فادم سے ہیں مردم و پاعورت ۔

۱۰۰۸ عن سعیدل بن آئی بُرُخ کا عن آبیده اتیان الدین این این اور عبد الله صاریعی ابو برده سے روایت ہے کہ اضوں نے کہا کہ بین مدینہ آیا اور عبد الله فکھیئے عبد الله بن سلام سے عاقات کی ۔ تو عبد الله بن سلام نے کہا تم میرے یاس کیوں نہیں آت کہ کہ کا طعملے سو فیقا کو محکولا کو تک خوال فی بینیت شکم قال اٹاک یا رضی فی لوئو کے میں آت کہ میں تم کو ستو اور چو اره کھلاؤں اور تم کواس گھریں نے جاؤں دس میں رسول الله صلا الله علی رضیل کو تا کا کان کا کان کاک علی رضیل کو تا کا کان کاک علی رضیل کو تا کا میں تم کو ستو اور چو اره کھلاؤں اور تم کواس گھریں نے جاؤں دس میں رسول الله الله تعبد الله الله

عدة الى كتاب التعبيرياب المنصنوفي المنام والروصة الخضراع صين المناب التعليق بالعروة وصين السلم فضأل \_

## يَنْ كُولِلنَّصُرُو اللَّهُ وَ اللَّهُ الْمُدُودُ الْحُدُو وَهُبُ عَنْ شَعْبَلَةُ الْبَيْتِ عِم

المناص به حدیث تاب الاعتصام بین الفاظین مردی ہے کہ جھے عبداللہ بن المناطقین مردی ہے کہ جھے عبداللہ بن المناطقین مردی ہے کہ جھے عبداللہ بن المناطقہ اللہ میں بالول کا جس بین المول الله میں بالول اللہ میں بالول الله میں بالا بالہ بن الله میں اللہ میں بالا بالہ میں بالا بالہ میں بالا بالہ میں بالا بالہ میں بالا میں بالا بالہ میں بالا میں باللہ باللہ میں باللہ میں باللہ میں باللہ باللہ میں باللہ بی میں باللہ باللہ بی میں باللہ باللہ بی میں باللہ باللہ بی میں بی براتی میں ب

هلگُت فَبْلُ اَن يَّ تُزُورَ جَنْ لِمَا كُنْتُ السَّمِعَة بِكُ كُورُها وَاسْرَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

للہ ان بیبسر کھا ببیت وسی فیصب وران کان کیک بنارات دیدیں ۔اور صنور بجری در النظامی

<u> فیکھ کو تک محلا رکھا مندھا ما کیسٹھ ہی عب</u> ذرع فرماتے اور ان کی سہیلیوں کو تحدہ دیتے اتنا کہ انتیں کا فی ہو جاتا۔

فرون المن مریت کی سندیں یہ ہے حدثنا اللیث قال کتب إلی هشام عن المنت فرنسی اللہ عن اللہ اللہ اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن عن اللہ عن عند اللہ عن عند اللہ عن عند اللہ عند ا

عمه ثانى اعتصام باب دكوالمبني صلى الله عليه وسلم صن<u>وا - اول</u> عمه ثنانى الادب ماب حسن العهد من الايمان كمم - توميد باب قول الله تعالى لا تنفع الشفاعة صالا

ا فول و هوالمستنعان - اس سے بدلانم نہیں کدونوں ایک درجہ کی ہیں البتہ برمزور لازم بے کہ دریث مکتوب بھی مقبول ہے اور برکائی ہے - ویسے اسماعیلی نے دوسرے طریقے سے ان الفاظ میں روایت کی ہے ۔ عن اللیک گار نئی هشام بن عروق -

عیرت - ایک فطری بزر بہے جس پر آنسان کو قابونہیں ہوٹا۔ اگراس مرتک ہوکہ مقابل کو نقصان نہ پہونچائے یااس کی تحقیر و ندلیل نہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے بعد والی روابیت میں ہے کہ ام المومنین نے ہمی تھبی جوش غیرت میں یہ بھبی عرض کر دیا حصنور فدیجہ کا ایسا ذکر کرتے ہیں گویا دنیا میں سواف یہ سے کوئی عورت ہی نہیں متی ۔ اس پر حصنور فرماتے ہے تسک وہ ایسی تقی ایسی تقی اور مجھے اس سے اولاد بھی ہوئی ۔

٢٠٠٩ عن عائشة كرضى الله تعالى عنها قالت النها ذكت ها الدن الدن الله تعالى عنها قالت التها ذكت ها الدن الدن الدن الله تعالى عليه وسلم فعرف المنه الله الله تعالى عليه وسلم فعرف فعرف في الله تعالى عليه وسلم فعرف فعرف في الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى عليه وسلم في الله تعالى الله تعالى الله من الله في المريا الله من الله في المريا الله في الله في

مرور کا امرا المومنین حصنت فدیجة الکبری دخی الله تعالی عنها کے وندان مبارک گر مستور محاص سے تھے منع کھولتیں توجیزوں اور زبان کی سرخی نظراتی اس کو حضرت عاش نے حمرار الشدقین سے تعربین کی ہے ۔

مند بنت عتبہ بن ربیعہ کا تذکرہ ۔ مَا**تُ** ذَكْرُهِنِهِ سُبُّعُتُكُمُ بُن غَةً رُضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا طُلَّهُ حَلَّ ثَنِيٰ عُرُونَا عُنْ عَائِشُهُ ۖ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا ١٠ المومنين حضرت عائشه رصى الترعنيا نے كها منده بنت عتب آئى اور ه والون سے زیادہ مجھے یسند نہیں۔ ارشاد فرمایا اور ) الله إن أيا شفيًا كَ رَحُ (بغیران کی اجازت کے ) ان کا مال ایے بچوں کو کم ں سیے کیا مجھے پر کوئی حمدج ہے ا یا تجولائی کے ساتھ کھلانے کو جائز جانتا ہوں ۔

منده رصی الله تعالی عنها کے مفصل مالات کتاب الجهادیس گذر یکے بین قبل اسلام میں مفصل مالات کتاب الجهادیس گذر یکے بین قبل اسلام میں مفصل مالات کتاب الجهادیس گذر یکے بین قبل اسلام کے بعد محلف کومنہ مختلف من الله منازم من منازم منا

زيدبن عروبن نفيل كاقعه ـ

عله ثانى نفقات ماب اذالم مينفق الرجل فللمراعة ان تاخذ من الايمان والنفول ما من كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم مناف

اور نہ وہ کھاتا ہوں جو افتر کے علاوہ نسی اور کے نام پر ذیحے کیا جا ر انڈ بن عمر ہی سے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن تقیل گئے دین کی تلاش میں تاکہ اس کی پیروی کریں و باں ایک پہو دی مولوی سے

عله ثانى كتاب الذباع باب ماد يح على المنصب صكك نسائى مناقب

•

ی اور کو بتا سکتے ہمواس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں سوائے اس کے کہ تو دین ا ں اور کا پتہ بتا سکتا ہے تو اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں سواتے اس کھے کیا ہے۔ اس مولوی نے کہا ابراہیم کا دین جو زیہو دی۔

5

لَّنْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمِروبِ نفيل صرت فاروق اعظم رضى التَّرتعالى عنه كَيْ جِها كَ صاجزاً وَ الم المُنْ الرَّيْ اللَّهِ عَمِروبِ نفيل صرت فاروق اعظم رضى التَّرتعالى عنه كَيْ جِها كَ صاجزاً وَ نسائی مناقب

حضرت سعیدین زید رضی الٹرنعالی عذرے والد ما جد بوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ شرک، کفراورز مائٹہ جاہدت کی خوافات سے بیزار سے اور قریش پر ہمیشہ نکہ چینی کیا کرتے سے حضورا قدس صلی الٹر تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن ایک ستقل امت ہوں گے، فرمایا میں نے زید بن نقل کو جنت میں دیکھا کہ وہ وامن گھسٹ رہے ہیں ابن سعد نے عام بن رہیہ سے روایت کی کہ زید بن عمر نے مجربے ہیں کی جرب کی ہیروی کی اور اس کی جس کی وہ عبادت کرتے منظے وہ دونوں اس قبلہ کی طوف دغ کرکے نماز پر سے کے ہیں کی ہیں وی کا اور سے بی اس کی جس کی وہ عبادت کرتے ہوں اور میں ان کو جنت میں ان کا زمانہ نہیں باؤں گا۔ بنی اسلام کا جواب ویا اور ان کے ہا کہ جب میں مسلمان ہواتو نبی میں الٹر علیہ و ان کو جنت میں دیکھا ہے کہ وہ دامن گھسیٹ رہے ہیں اس کے علاوہ اور جبی حدیث ان کے بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بارے میں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ بیاں ان کو جنت بیاں ان کو جنت ہیں۔ بیاں ان کو جنت ہیں۔ بیاں ان کو جنت ہیں وار وہیں جوان کے جنتی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

ہا ہے بنیان اللعب مستنے ہے۔ صفات مستنی مسلمیرہ بیان ۔ مستعبہ کی تعمیرے مختلف مراحل کا ذکر ہوری تفصیل سے پہلے ہوجکا ہے یہاں امام بخاری کا مقصود قریش کی تعمیر بریان کرنا ہے اس کی تبعی تفصیل گذرجی ہے ۔

۲۰۱۳ عنی عندوبن دینا رو عبیا الله بن این یزین این یزین اگالا مرسی عروب دیار اور سیرالله بن یزید که به به ملی الله علیا علی الله علیه و سله کرخول البیت و سلم کے زیاد میں بیت الله علیه و سله کرخول البیت و سلم کے زیاد میں بیت الله عاد گرد دیواد نہس می نوک بیت الله کرد کرد دیواد نہس می نوک بیت الله کرد کرد دیواد نہر سے بہاں کہ حب صرت عرکا ذائد بھوا تو العوں نے اس کے المراف میں دیواد کا نظاقال عبیال الله جن کرکا ذائد بھوا تو العوں نے اس کے المراف میں دیواد کا نظاقال عبیال الله جن کرکا دائد میں دیواد کرائے عبیال الله جن کرکا دائد بھوا تو العوں نے اس کے المراف میں دیواد کا نظاقال عبیال الله جن کرکا دائد بھوا تو اس کو د بلنا ور المبی بنایا۔

ايام جابليت كالذكره -

صنص

بَامِ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ

ایام جاہکیت سے مراوز مان فترت ہے بعنی حضرت عیسی علیالصلوۃ والسلام کے بعد سے
لے کرحضورا قدس صلی انٹر علیہ وسلم کی بعثت تک کا زمانہ اوراس کا اطلاق مولدنہی اور بعثت کے
درمیانی ایام پر ہوتا ہے۔ بلکہ بھی بھی فتح کہ تک کوبھی شامل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے
فرمایا مجھے میرے باپ نے جاہلیت میں کہا کہ مجھے لبالب بیالہ بلا۔ باب کا مقصد رہے کہ ان ایا
میں دویا تیں دائے تھیں خواہ وہ فی نفسہ صحیح ہوں یا غلطان کا بیان جیسا کہ ایام جاہلیت میں دورہ
در کی تھا لیکن اکٹراس کا اطلاق غیر شروع رسوم اور آداب پر ہم تا ہے۔

۲۰۱۲ کُلُّ ثَمَّنَا سَحِیْلٌ بَنِی الْسَیّبِ عَنِ اَبِیْدِهِ عَنی جَلِّ ہِ کُلُّ اِلْسَیّبِ عَنِ اَبِیْدِهِ عَنی جَلِّ ہِ کُلُم کَلُم کُلُم کُل

المراق المراق عروب دینارے فرانے کامقصدیہ ہے کہ یہ ایک طویل فقدہے۔ بات یہ تفی کامقصدیہ ہے کہ یہ ایک طویل فقدہے۔ بات یہ تفی کامقصدیہ ہے کہ یہ ایک طویل فقدہ ہے۔ بات یہ تفی کامقصدیہ ہے کہ اس سے سیاب کے زمانہ میں یا بی بہاکتا تھا جس سے کچھ نقصال ہو جا یا کہ تا تھا اس سیاب کی وجہ سے کعبہ کی دیوادیں شق ہو گئی مقیں اس کے قریش نے جا اکہ اس کی عمادت بہت بہت بختہ اور مصنبوط بنا دی جائے اس سے لئے سادے قبائل نے ول کھول کر چندہ دیا۔ صفرت سعید بن مسیب کے وار جس نے کہا کہ اس سی سادے قبائل نے ول کھول کر چندہ دیا۔ صفرت سعید بن مسیب کے وار جس نے کہا کہ اس سی سیال کہ اس سے بنائی گئی اس کی بوری تفصیل گذر چکی ۔

۲۰۱۵ عَنْ قَيْسِ بَنِ أَبِيْ حَازِهِ قَالَ دَحُلُ أَبُوْ بَكُرِ عَلَى الْمُوالَّةُ الْمُوالَّةُ مُلَا الْمُو بَكُرِ عَلَى الْمُوالَّةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ يَهُ مُوا اللَّهُ الْمُؤْلِقَالَ مَا لَهُا وَيُهُ مِنْ اللَّهُ مُلَا تُكُلُّ اللَّهُ فَقَالَ مَا لَهُا وَيُهُوا مِنْ اللَّهُ مُلَا تُكُلُّ اللَّهُ فَقَالَ مَا لَهُا مُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَا تُكُلُّ اللَّهُ فَقَالَ مَا لَهُا مُنْ اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِكُ اللْهُ مُلِكُ اللَّهُ مُلِكُ اللْهُ مُلِكُ اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مُلِكُ اللَّهُ مُلِكُ اللْهُ اللَّهُ مُلِكُ اللْهُ مُلِكُ اللْهُ مُلِكُ اللْهُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللْهُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللْهُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْلِكُمُ اللْهُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللْهُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللْهُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللْمُلْكُمُ الْمُلِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلِلْمُ اللْمُلِكُمُ اللْمُلِكُمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلِلِ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ اللَّلِمُ اللْمُلْكُمُ اللْمُلْكُمُ

/ataunnabi.blogspot. ريا الحاملية لَا تُكُلُّمُ قُالُو الْحَجَّتُ مُصُمَّتَةً فَقَالَ لَهَا تُكِلِّمُ فَإِنَّ هَٰذَ ول رہی ہے لوگوں نے بتایا اس نے مج کیا ہے اس مشرط پر کہ چپ رہے گی حفرت ابو بکر ل أَلِجَاهِلِنَّةً فَتَكُلَّمُتُ فَقَالَتُ مَنْ أَنْتَ قَالَ امْرَأَ رُمِّنَ ن اس عورت سے کہا کہ بات کر یہ طلال نہیں یہ جا بلیت کے کاموت ہے۔ اب وہ ، لو لیے لگی اور الْمُهَاجِ مِنْ قَالَتُ أَيُّ الْمُهَاجِينَ قَالَ مِنْ قُرُيْشِ قَالَتُ مِنْ أَيِّ بوجھا آپ کون ہیں فرایا مہا جرین یں سے ایک شخص ہوں اس نے یو بھا کون مساجرین قُرَيْتِي أَنْتَ قَالَ إِنَّاكِ لَسُؤُ لَّ أَنَا ٱ بُوْبَكِيْرِ قَالَتُ مَا بَقَاءُنَا عَلَىٰ هذا فرایا قریش سے اس نے یو چھا قریش کی کس تناخ سے آپ ہی فرما یا مؤہبت موال کرنیوالی ہے ہیں ابو الأمرالطالح الذي حباء الله به بعث كالجاهليّة قال بقاؤكم اس نے کما اس تیک کام پر جو جا لمیت کے بعد اللہ لایا کب یک ہم یا تی راہی گے فرایا جب مک عَلَيْهُ مَا اسْتَقَامَتُ مِكُمْ أَعْتَمُتُكُمْ قَالَتُ فَمَاالْاَئِكَةُ قَالَ إِمَا كَانَ بارے مانم درست رہیں گے اس نے پوچھا یہ ایم کون ہیں فرمایا کیا تیرے تو م کے رئیس اور عَوْمِكَ رُوسٌ وَاشْرَافٌ يَامُرُونَهُمُ فَيُطِيعُونُ مُكُمُ تَالَتُ بَكِي آور دہ ہنیں ہوئے تھے جو حکم دیتے اور لوگ ان کی الاعت کرتے اس نے کہا کہ ہاں تھے فَهُمُّ هُا وُلِئكَ عَلَى النَّاسِ -فرمایا م*ین لوگ هرا د ب*یر حضرت ابن عردضی اسرتغائی حذ تبی صلی اسرعلیه وسلم-

عَن بِن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْأَمْنُ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحُلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ فَكَانَتُ ہیں کہ فرمایا جومتم کھاکے تو وہ صرف اللہ بھی کی متم کھائے قریش ایے بای واداکی

هة القارى دى، إيام المحاهلية فُ ماماً بِيها فَقَالَ لَا تَحْلِفُو ١ ماماً مُلكُدُ مِه ائے محقے بیں فرمایا آ یسے باپ دادا کی تشمر مز کھاؤ۔ علىيتْ إِنَّ عُبْلَ التَّحْمُنِ بُنِ القَاسِمِ حَلَّ تَكُ الْقَاسِمِ كَيُّ ثِكُ الْقَاسِمُ يَمُسِنَى بَيْنَ تاسم بن محد جنازہ کے آگے بطلے سعتے اور جنا زہ کے لئے ، کھڑے نہیں ہوئے سعتے معزت يِكُ يِ أَلِجَنَا نَهِ وَلَا يَقُونُمُ لَهَا وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشُهُ قَالَتُ كَانَ آهُـُـلُ عائشے روایت کرتے تھے کو انفوں نے فرمایا اہل جاہلیت جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے سے بب جنازہ ٱلْحِاهِلِيَّةَ يَقُوْمُونَ لَهَا يَقُوْلُونَ إِذَا رَأُوهَا كُنْتِ فِي ٱهْلِكِ مَا ٱنْتِهُ و یکھتے تو کہتے تھے۔ توایت نوگوں یں ہے جیسے پہلے تھا۔ دوم تبد کہتے۔ حلايتُ كِنَّانَا حُصَانُ عَنْ عِكْرَمَةً وَكَاشًا دِهَاقًا تَالَ مَلِأَ عکرمرنے کا سًا وحاقًا کی تغیر فرمانی ۔ مجرا ہوا بیالہ یے ور ہے ۔ اور کما مُتَتَابِعَةً ۚ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّامِ سَمِعْتُ أَبِيۡ يَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اسْقِنَا رابن عباس نے فرمایا کہ میں ایسے باب کوسنا کر زما نہ جا ہلیت میں کہتے سکتے كَاشًادِهَا قًا-محه کو لبالب پیالا ہے درہے بہ لا۔ حلايث عَنُ أَبِي هُمَ يُوكَةً مَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ حفرت ابو ہر یرہ رصنی اللہ تعالیٰ عہ سے روایت ہے کہ نبی علی اسٹر علیہ وسلم اں کی بحث گذر سی کہ ہمارے میہاں نفل میں ہے کہ بناز ہ کے بیسچھے چلے اور ا ام تنامنی کے بنیاں آگے چلنا انعنل ہے رہ گیا جنازہ دیکھ کر کھڑا ہو تا یہ ہمی نكه مسلم إيمان والتدود - مشابئ إيمان \_

امأمالحاصلية صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُدُ فَى كَلِمةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةٌ لَبِيْدِ الْأَكُلُّ ے فرمایا سب سے سبی بات جو شاعرے بہی ہے وہ بعید کی بات ہے - سنواںٹر کے علاوہ برمجیز يَى مَا خَلَا اللهُ مُاطِلٌ وَكَادَ أُمَيَّهُ النُّ الْيِ الصَّلَتُ -باطل ہے۔ امیہ بن ابوالصلت قریب تھا کہ سلمان ہوجا ہا ۔ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَكَّمِهِ عَنْ عَائِشَةً مَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ ام المومنين حفرت عائشة رمني الشرتعالي عنها ني كما كرحفرت ابو بحركا أيك عَنْهَا قَالَتُ كَانَ لِإِنِي بَكُرُ غُلَامٌ نُيْخِرِجُ لَهُ الْخُرَاجَ وَكَانَ ٱبُوبَكُرُ غلام تھا جوان کے لیے کا کولاتا او بحراس کی کما ق سے کھایا کرتے ایک دن وہ چکھ لایا اس میں سے بید بن ربیه زار جا ایت کے مشبورترین تناعروں میں سے تھے فعامت وبلاغت کے علاوہ سنی و عاقل عبی منے ان کی کینت الوعقیل ہے مففری ہیں جنموں نے جالمیت اور اسلام دونوں زمانیا یا یسنة الوفودي فدمت اقدس بي عاضر بوكرمشرت باسلام بهوك . تبول اسلام ك بعيد مير شعرنهاس كما كوفي مين سكونت اختيار كربي متمى - حفرت عثمان عنى رمنى الشر تعالى عنه كي خلافت بيل وفات يا فيُ ايك سوطاليس ما ايك سوستاه ن سال كى غريالى -امیہ بنا بی الصلت کا نام عبدالله بنائی سبیہ تھا اس نے جا بلیت میں نبوت کا بمی دعویٰ کما تھا۔ ىنروع شروع مىيك تما يوربېك گيا ـ حفول قدس ملى التركليولم كے بعثت كى جب فرسنى تواسىنے بول كو ليكر من عالگ كام طالف اكر دينے لگا بجرت كے دوسرے سال مركيا - ايمان في محروم را -اس في و كدا كلى كتابس رعى تعين اسلے اسے اشعاري وليواجعى اتیں بھی در کر دری میں ۔ اس کو حضور نے فرمایا کہ فتریب تھاکہ وہ مسلمان ہوجاتا ۔ بندوستان مطبوع نسني مي ميال ائ يشنل مرنسوس مي الرئس مي الماري كتب الادب كاروا یں ان بسلم موجود ہے ۔ سلم میں شرید بن سوید سے دوایت ہے کہ میں رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وہم کی خدمت میں ك ثان كتاب الادب باب مايعون من الستعرص ٨٠٠ كتاب الرقاق باب الجنة اقرب الى احدك حمن شماك نع

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بِهِ فَجَاءَ يُوْمَا بِشِيِّ فَأَكُلَ مِنْهُ ٱبُوْبَكُرُ فَقَالَ لَهُ ٱلْغُ کھایا انسے غلام نے کہا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے حضرت ابو یک تُلُرِئُ مَا هٰذَا فَقَالَ أَبُوْبَكُيْرِ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكُوَّنُتُ لانْيَانِ بِلِيَّةِ وَمَا أُحُرِثُ الْكَمَانَةُ إِلَّا أَنْ خُلَاعَتُهُ فَلَقِينَ فَآتِانُ بِذَالِكُ دباد وه بمح ملاتواس ك بمحداس كاعوض ديا يميى وه ب معاتب فَهٰذَ اللَّذِي اللَّهُ عَالَمُ خَلَ الدُّخَلَ الدُّوبِكُرُوكِكُ فَقَاءَ كُلُّ شَيِّ فِي طَنِهِ . الوبحرنے اپنے ہاتھ کوطق میں وا فل کیا اور بیٹ میں جو پھے تھا سب قے کردیا ۔ وفد کے ساتھ حاصر ہوا توحفور نے فرمایا کرامیہ بن ابی ابصلت کا کوئی شعر سناؤیں نے سنایا فرما یا اورسناؤی نے سوسفرسنایا توفرایا ایے شعرین قریب تفاکرملان ہوجا ا ایسے اشعاری اس نے اسلام کی باتیں ذکر کی ہیں یہ

ا مام الحابليه تربیته العاری دم) بَابُ الْقُسَامَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ص ٢٧٥ بالميت من مسامت كاكياطرية تعا-حليث عَنْعِكُومَة عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ قَيَامَةٍ كَانَتُ صفرت این جاس نے کہا کرزار جا ہلیت میں بہلی قسامت ہم بن ہاشم فِي ٱلْجِاهِلِيَّةِ لِيفِيْنَا بَنِي هَارِّيْنِ كَانَ مَاجُلٌ مِنْ بَنِي هَا يَبْرِي السَّتَاجُرُهُ میں ہو ن بن ہائم کے ایک مضخص کو قریش کی ایک دوسری ٹمان کے ایک شخص مُجُلُّمِّنُ قُلَّ يُبِينِ مِّنُ فَحِذِ الْخُرِي فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبلِهِ فَهُرَّرُجُلُّ ئے مزدوری برکام کرنے کے لیے رکھا۔ بنی ہاشم کا پیشخص اس کے ساتھ اونٹوں میں گیا۔ قیامت یا تواسم معدر ہے قسم کے معنیٰ میں یا معدر ہے ۔ کہا جا تاہے کہ اقسم لیشم ۔ قیا مۃ کہجی قیارت کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتاہے ہو قال کے سلسلے ہی قسم کھائے ہیں ۔ نٹرییت کیں تسامت کامطلب یہ ہوتا ہے ککسی محد میں اگر کوئی مقتول یا یاجائے اور قائل کا بیٹا نظر ہوتو محلے والوں سے تسم لی جاتی ہے کہ بخدانہ ہمنے اسے قتل کیاہے۔ اور نراس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ اس من ائمہ کرام کے ما بین کیٹر اخلاف ہے تسامت میں فضام نہیں خواہ عمداً قبل کا دعویٰ ہویا خطار البیة دیت ہے ۔ قسامت کا زمانہ ما لمیت میں رواج تھا اسے دسول الترصيف الشرعليه ولم في باتى ركھا - اس كے جزئيات كى تفصيل كتب فقر سے معسلوم ه خنا به تبیله کی شاخ کو کہتے ہیں۔ زبربن بگارے کہا کوشنص کواہرت پر ليا كيًا تحا ـ اس كان م عروبن علقمة من مطلب بن عبد مناف تحا ـ اور ابن كلبي نے کیاکہ اس کا نام عامر تھا۔ اور جسنے اجرت پر لیا تھا - اس کا نام فدائش بن عبدالله بن ابوالقیس عامری مقا ۔ ابوطالب نے جب تواتل سے یہ کہا کہ "تحقے تین باتوں میں سے ایک کا اختیارہے۔ جاہے تو مقتول کی دیت سوا و نط توا داکر دے ۔ اور اگر میمنظور نہیں تو تیرے قبیلے کے محاس اوی قیم کھائیں کرتونے اسے قتل نیں کیا ہے ۔ اور اگر منظور نیس کرے گا تو ہم قصاص میں بچہ کو قتل کریں گے۔ اس پر ذاس نے کون اعترافن کیا اور اس کی قوم نے . قسم کھاتے پر پوری فقم تیار سوکئ سوائے ایک کے اس سے سمجھ

https://ataunnabi.blogspot.com/

به مِنْ بَنِي هَاشِهِ قَدَانُقَطَعَتُ عُرُولًا جُوَالِقِه فَقَالَ آغِتْنِيَ م مشخص کا اسس بیر گزر ہوا جس کی بوریوں کی بندسش ہوٹا گئی تھی بعِقَالِ اَشْكُابِهِ عُرُوةً جُوَالِقِي لِاتَنْفِنُ الْإِبِلُ فَأَعْطَا هُ عِقَالَافَشَلَ بِهِ شخص نے کہا۔ ایک رسی د پکر میری مدد کر و جس سے میں آ پینی بوریوں کی بندش عُرُوةً جُوالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُو اعْقِلَتِ الْإِبِلُ إِلاَّ بَعِلُوا قَاحِدًا فَقَالَ با ندھ اوں کہ او نٹ نہ بھاگ سکے۔ اس مزدور نے اس کو ایک رسی دی جس سے ا لَيْنِي اسْتَأَجَرَهُ مَا شَانُ هَٰذَاللَّهِ يُرِلَّمُ يُعُقَلُ مِنْ بَيُنِ الَّابِ اس نے اپنی بور یوں کی بندسٹ ورست کر لی ۔ جب یہ لوگ ایک عبگہ الرے لو سوائے قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَأَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ فَحَدْ فَهُ بِعَمَّا كَانَ ایک اونط کے تمام اونط باندھ دیتے گئے۔ مز دوری پر لینے والے سخف لے فِيُهَا أَجَلُهُ فَهُرَّبِهِ مَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيُمَنِ فَقَالَ أَتَشُهُ لُ أَلُوسِمُ مزدور سے کما - کیا بات ہے او نٹوں کے در میان اس او نظ کو نہیں با ندھا گیا۔ تومزدور یں آتا ہے کران لوگوں کے نزدیک سواونٹ کا دیت ہونا اور شامت معلوم ومعرو ن تھی ۔ اگر میر دو نوں ہاتیں نئی ہو تیں تو ضروروہ اعراض کرتے بحث کرتے مکرار کرتے دت کے سلطے میں ایک روایت کے بموجب یہ ہے کہ سبسے سلے حفرت عدالمطاب نے دت کے لئے سوا ونٹ مقرر فرماما تھا۔ تمام کت سیریں فدکورہے کرجب اینے خواب کے بموجب حضرت عبدالمطلب نے جا ہ زمزم شریف کو کھو د زا سروح کیا۔ تو قریت اس بنا پر مزاج ہوئے کردماں ان کے دوبت اساف اور ناکر نفب منے رہین کسی طرح حفرت عبدالمطلب نے جا ہ زمزم شرایت کھ دا۔ اسی و تت منت مانی تھی کہ اگر السّرے مجھے دس معے ویسے اور وہ سب بوان ہوئے توایک جیاے کو اسٹر کے نام قر مان کر دن گا۔ اسٹرع وجل نے حضرت عبدالمطلب کو دس جیٹے عطا فرمائ۔ دسوي حفرت عبدالسر حفورا قدمس صلى الشر تعالى عليه ولم ك والدما جد عقر عدا مطلب في 

قَالَ مَا ٱشْهَا كُورُ بَهُا شَهِدُتُهُ قَالَ هَلُ ٱنْتَ مُبَلِّعٌ عُنِي رِسَالُةً مُرَّةً ی ۔ اس کے لئے رسی نہیں۔ مستا جرتے کما ۔ اس کی رسی کہا ں ہے۔ اورا مِنَ الدَّهِم قَالَ نَعَمُ قَالَ فَكُنْتُ إِذَا أَنْتَ شَبِهِ لَ تَ الْمُوسِمَ فَنَادِمَا أَلَّ اس میں اسکی موت ہو گئی۔ مرنے سے جہلے مین کا ایک شخص اس کے یاس بہنیا ۔ مز دور ۔ قَرَيْشِ فِإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِيَا إِلَ بَنِي هَاشِيمِ فِإِنْ أَجَابُوكَ مَسَلَعَنُ ی سے کہا۔ کیا تو مجے کے زمانے میں حاصر ہوتا ہے۔ یمنی نے کہا۔ یا بندی سے حاصر مہیں اَبِي طَالِبِ فَاخْبِرُهُ أَنَّ فُلِانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالِ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمَّا ہوں ۔ مز دورنے کہا ۔ کیا تو میراایک بینام تھی بھی تَكِ مَا لَذِي كُ اسْتَاجَرَةُ أَتَا كُا أَوْكُالِبِ ثَقَالَ مَا نَعَلَ مِنَاحِبُنَا تَ منروریه مزدوری کہا۔ جب موسمیں تو عاضر ہو تو پکار مَرِضَ فَاحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيْتُ دَفَنَهُ قَالَ قَنْ كَانَ اَهُلُ ذَاكَ اے آلِ قریش ! جب وہ تیرے بیاس آ جائیں ۔ تو پکار - آ ہے آل بنی ہائے م! جب كَ فَمَكَثَ حِينًا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي ٱوُصَى إِلَيْهِ إِنَّ يُبَلِّغُ عَنْهُ وَافَى ر لوگ آجائیں ۔ تو الوطالب کو بوجھ اور اشیں خردے کہ فلاں کے مجھے ایک رسی کے هَ فَقَالَ ال قَرَّنَيْنِ قَالُوا هٰذِهِ قُرَيْنَ قَالَ يَا ال بَنِي هَا شِيم *گیا ہے جب ستا ہو کہ ہ*ا اواس کے بیاس ابو ا بینے بیٹوں کے سامنے اپنی بیمنت بیان کی۔ دسوں نے سراطا عت تم کردیا۔ کہ آپ ہم میں سے میں کو جا ہیں السرك المير قربان كروس وحفرت عدا لمطلب في قرع دالا والفاق كى بات كه فرع مفرت عدا سرك الم علا مصرت عبدالمطلب في صرت عبدالتركام تم يكوا اور كيس كوتريب قربان كوه يرك يط -تریش کور مال معلوم ہوا تو اعفوں نے حضرت عدالمطلب کوسختی سے روکا - خصوصًا حفرت عدالشرکے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ريمة القاري (٢) قَالُوُ الْهَذِهِ بَنُوُ هَاشِهِم قَالَ أَيْنَ أَبُوُ طَالِبٍ قَالُوُ الْهَذِ ا أَبُوْطَالِبٍ قَالَ اس سے پوچھا - ہمارا آ دی کیا ہوا - متاجرت کما - بمار ہوا - یں ہے اس کادوا علاج مُرَنِي فُلاَنُ أَنُ أُبُلِّغُلُّكَ رِسَالَةً أَنَّ فُلاَنًا قَتَلَهُ فِي عِقَالِ فَأَتَاكُ اچھی طرع کیا ۔ لیکن وہ مر گیا ۔ یں نے اس کو د فن کر دیا۔ ابوطا کہ ٱبُوُطَالِب فَقَالَ إِخْتُرُ مِنَّا إِحُدىٰ ثَلَيْ إِنْ شِئْتَ ملوک کا وہ اہل تھا۔ ایک زمانہ گزرگیا ۔ به معروہ مینی مشخص جسے بینیا میں مِّنَ الْابِلِ فَانَّكُ قَتُلُتَ صَاحِبُنَا وَإِنْ شِنْتَ حَ کے لیے وصیت کی متی وہ جج کے زمانے میں مکے آیا۔ اور پکارا۔ اے آل قریش! لوگو قُومِكَ انَّكَ لَمُ تَقَتُلُهُ فَإِنْ آبُيْتَ قَتَلُناكَ بِهِ فَأَنَّ قُومُهُ فَقَالُوا یش میں ۔ اس نے کما اے آل بن باستم ا لوگوں نے کما ۔ یہ بن باشم ہیں ۔ اس نے کما - ابوطا تَخْلِفُ فَأَتَتُهُ وَامُراكُمْ وُنِنُ بَنِي هَاشِهِ كَانَتُ يَحُلِلُ كَانَتُ يَحْتُ مُجُلِ ہے۔ نوگوں نے کہا میر الوطالب ہیں ۔ مینی نے ابوطالہ امووں نے جو بن مخروم سے معقے ۔ کی بحث و تکوار کے بعد طے یہ یا یا کہ فلاں کا ہذیورت کے پاس طورہ جو فیملرکردے اس برعل کا جائے۔ یا نی حفرت عبدالمطلب قریش کے کھافرا دے ماتھاس کا بنے اس كئة - اس كوسارا مراسنايا - اس ي كما - آج جاد، كل أنا - ين اين مؤكل سي يوجه لول وه لا كِتَابِ - يوك مب دوسرے دن كئے تواس كا برنے يوجاكر تمبارے بهاں ايك درى كى ديت دون با کتے اوٹ بی۔ان اوگوں نے بہایا کروس سے کا ہند ہے کہا کہ جاؤعدا متداور وس اوٹ پر قرع والو۔اگر اونٹوں کے نام قرم نکلے تو بھائے جداللہ اکے دس اونٹ کی قربان کردینا اوراگر جداللہ نے نام نکلے لو دس اونٹ اور بڑھاکر بیس اونٹ اور عبداللہ رقرع الله اب اب بھی اگر عبداللہ ہی کے نام قرع منطح آدمیر وس اونط برها کرتیس ادنش اور عبدالشریر قریو دانها-اسی طرح دس دس اونظ برههاتے جانا بها سیک كم فيدالنرك بجائ اونول كے نا) قرو فيلے كابمة كا يونيداس كرسب لوگ نوش بوكر واليس آئ -

رُ مِتْرالعاري (بم) 449 ايام الجابليه قُدُ وَلَدُتُ لَهُ فَقَالَتُ يَا أَبَا طَالِبِ أُحِبُ أَنْ يَجِينُ إِبْنِي هَا لَهُ إِبْرُجُلِ حکم دیا تھا کہ آپ کو میر بینغام برہنجا دوں ۔ کہ فلاں نے اسے ایک رسی کے سبب قتل کیا ہے مِّنَ ٱلْخَمْسِينَ وَلَا تُصُبَّرُ يَمِينُهُ حَيْثُ تُصَبَّرُ الْأَسْمَانُ فَفَعَلَ فَاتَاهُ يرسن كرابوطا ليدمتاج كياس آئے - اور كما ہمارى طرف سے تمييں تين يا تو ن مين سے مَجُكُ مِنْهُمُ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبِ أَرَدُتَ حَمْسِيْنَ مَحُلاً أَنْ يَحْلِفُوا ایک کا اختیارے - اگر توبھاہے تو سواونٹ دیت میں دے کیونکر تونے ہمارے آدی کو « مَكَانَ مِأْسَةً مِنَ الْآبِلِ يُصِيبُ كُلُّ مَجُلِ بَعِيْرَانِ هذان بَعِيْرَانِ قتل کیا ہے۔ اور اگر تو بھاہے تو نیری قوم کے بیجاس آ دی قتم کھا یس کر تونے اسکونتل نہیں کیا ؟ اورا وننول اور عبدا منزمین قرعه اندازی بهونی بیبان مک که جب سوا دنت بهو گئے تو بمائے حضرت عبداللّه ع او نٹوں کے نام قرعہ مکلا۔ ایک بار کے قرعہ میں حضرت عبدالمطلب کو اطبینا ن نہ ہوا۔ ایموں نے باربار قرعوا ندازی کی اب بر بار او نول ہی کے نام قرع بھلا۔ اس سے حضرت عدالمطلب کواطمینا ن ہوگیا اب انفوں نے اللہ کا کشکرادا کیا اور ان سوا و نموں کی قربابی کی جس سے تمام عوام و خواص حتی کہ دوسش وطیورسیراب ہوئے یہ اسی وقت سے دیت کی مقدار سواؤنٹ ہوگئی اسلام نے بھی اسی کوباتی رکھا۔ میکن ایک قول یہ ہے کرنفز بن کمار بن خزیم نے اپنے سو تیلے مما فی کرفتل کر دیا تھا۔ تو انفوں نے سوا ونٹ دیت میں دیے ہتے۔ بیکن پہلی روایت تمام کتب سیریں اس تفصیل کے ساتھ زرورے كرواقة سے يہلے عرب بين ديت وس اونٹ متى - حفرت عدالتركے اس وا قعد كے بعد سے سواونٹ ہوتی ۔ وانٹر تعالیٰ اعلم رہ گئ تمامت اواس کا کوئی طال مسلوم نہیں کہ مدیث یں جودا قد ذکورے اس کے سلے بھی کمبی قسامت پر فیعلہ ہوا ہو۔ ہوس کتاہے کہ اہل عرب نے باہی سمجوتے کے مطابق سلے سے یہ قا بون بنا میا ہو کہ اگر قتل کے لئے کوئی گواہ نہ ہوا در قاتل انکار کرے یا گواہ ہو مگر مرف ایک جیا کراس واقع میں مے ۔ تو اس کے قبیلے کے بیاس اومیوں سے قتم لی مآئے گی۔ اس و جس تا اس کے قبیلے والوں ہے اس پر بحث ویکو ارنہیں کی۔ یہ بھی ہوسکا ہے کو تسامت پر سیلے بھی مل ہواہو

تربه العاري (١٠) فَا قُتِلَهُ مِنَا عَنِي وَلَا تُصُبِّرُ لِيهِ مِنْ فَكِيتُ تُصُبِّرُ الأَيْمَانُ فَقَدِ اور اگرید دو با میں منظور نہیں کرتا تو اس کے عوض ہم بھتے قتل کریں – اب وہستاجر اپنی قوم وَجَاءَتُمَا بِنِيهُ \* وَآمُ بَعُونَ فَحَلَفُوا قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ فَوَالَذِي لَقُرِي کے پاس آیا اورا نھیں بتایا ۔ انھوں نے کہا ۔ ہم قسم کھائیں گے ۔ البتہ بنی ہائٹم کی ایک عورت آئی جو بِينِ إِلَّا مَا عَالَ الْحُولُ وَمِن الثَّمَا نِيَةِ وَارْبَعِ أَنْ عَيْنُ تُطُلُفُ -اس تبیلے کے ایک شخص کی زوجیت میں متی اس شخص سے اسکی اولاد مجی مقی اس عورت نے کما اے ابوطالب! مں پیما ہتی ہوں کہ میرے اس بیمے کومتم سے بری کر دیں اور تتم کیلے وہاں ز کھڑا کریں ا وراس نے کہا ۔ اے ابوطالب إ كرب جا ہے ہي كر بجاس أوى سوا و نٹ كے عوض متم كھا أيس -اسطرت فع كمقابلي من دوا ونت بعديد دوا ونت بيرى طرف سع قبول كريسي ادر محط فتم كيك ولال يهي جا روسم كے لئے كواكيا جا مائے -ابوطاب نے اسے بھی منظور كريا -اورار الليس أوى آئے اور انفوں نے متم کھا تی ۔ ابن عباس نے فرمایا۔ اس وات کی تیم جس کے فیضے بیر میری جان ہے۔ بال می پورا منیں ہوا۔ اڑا لیس یں سے ایک آٹھ بی حرکت کرنے والی درہی ۔ اورادگوں کومعلوم رہا ہو مرحضرت حبدالله بن عباس کومعلوم ندرہا ہو ۔ زمیر بن بحارف بیان کیاکہ دواؤں فراق وليدين فيروك ماس فيصل كيلئ آئ واس في منصل ديا تفاكر قا السك فيليك ياس وي من كانس اب حفرت ابن عباس كايه فراناكه يرييلى تسامت محى درست س ولانصبريمينه - يهال صبر عنى مين كى كوتىم كان يرجبوركر ليا جائد ابل مك ركن اور مقام ابراميم كه درسيان تنم كها ياكرك تق \_ أن كايه احتقاد تقاكر بهال جوجوني تنم كهائكا وه ضرور عذاب میں مبتلا ہو گا۔ اوراس پر مختلف تجربے بھی شاہر تھے . فاکہی نے ایک توا ورك ك كوروكون فيريت الشرك ايس مقامت كرسليلي س حول متم كما لي على وتتم كماك ك بعد بابر بكل اورايك ميان كے فيم عظرے - وہ جانان ير وه يرى - حرت عرف سرتان المان ير فرایا کررحال زماد جابلیت تک رہا۔ براس لئے تھا کروہ توکیے طلم سے بازر پی کیونکر آخرت کی جزا و مزایران کا اعتقار

https://archive.org/details/@zohaibhasanattar

نرهة القاسى (٢) راتَّ كُنُ مُنَّامُوُ لَيْ بُن عَنَّاسٍ حَلَّاتُهُ أَنَّ ابْنَ عَيَّاسٍ قَال ليس السَّعَى بِبُطْنِ الْوَادِي بَنِي الصَّفَأُ وَالْمَرُ وَوَ سُنَّنَةُ إِنَّهَا كَانَ اَهُلُ وادی کے نتیب یں دوا ناسنت نہیں ا،ل جا المیت بہاں دوار کے سطے اور کہتے سے ہم نشیبی آلِجَاهِلِيَّةِ يَسْعُونَهَا وَيَقُولُونَ لَا يَجُنُزُ ٱلطَّحَاءَ الْأَشْكَا ف المَيْعَتُ أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ سَمِعَتُ ابْنَ عَيَّاسٍ يَقُولُ غرکیتے <u>ک</u>قے کرمیں لے ابن عباس کو فرائے رہوئے أيُها النَّاسُ اسْمَعُوا مِنْ مَا أَقُولُ لَكُ مُدَّاسُمَعُونِ مَا تَقُولُونَ سے جو کہتا ہوں سنواور تم جو کہنا جا ہے ہو جھے سناو ۔ یو نہی نہطے جا وُ وَ لَاتَنْهُ هَبُوا فَتَقَوُّلُوا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطْفُ ر ابن عباس نے یہ کہا جو مشیف بیت اسر کا طواف کرے وہ جمرکے نے بیچھے کرے یہ حفرت ابن عامس کی واتی رائے متی ور رومفا اور مروہ کے در میان تشیبی علاقه میں تیز دور ا ا ام الک امام ثنا فعی امام احد کے بال فرض ہے ۔ اور ں واجب ہے۔ اب وہ نستیب ندرم لیکن جہاں سے نستیب سروع ہوتا تھا اور جہاں ختم ہوتا تھا دولوں حگمسبے حرام کی دیواروں میں ہری میل لیطور نشان لگا دی گئی ہے استعلیق کو تخرج مي مندمتفل كرمائة روايت كياب \_ مديث كامامل يرب كرحفرت ابن عياس حطيم كوحطيم كهنا ناير س کو جرکنے کوہیند فراتے تھے اس لئے کہ یہ زمانہ چاہلیت کا نام تھا۔ حطیم تھنکنے کے ہیں۔ جب وہ تتم کھائے تو کوٹرا کما ن جو تا اس میں بھینکا کرنے تھے یہ منعقد سولے کی علامت ہوتی تھی۔ میمی حفرت ابن عباس کی اپنی لیسند تھی۔ ورز حطیم کوت کی ایوری امت کی ناما نہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عَنْ عَيْ وَبنِ مَيْمُونِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ صَالَ عرو بن میمون رمنی الشرعذن كها بيسك جابليت بي ايك بندركو ديكها يُتُ فِي أَلِمَا هِلِنَّةِ قِرْدُةً الْجَمْعَ عَلَيْهَا قَرَادُهُ قُلُمَ نَتُ فَرَجُوْهُ س ك ادو كرد بهت سے بندر جمع عقے - اس بندر نے زنا كما تھا سب بندرول لے اس سنگار کیا میں نے بھی ان کے ساتھ اس پر بتقر برسایا ۔ عَلَىٰ عُبُيْدِاللَّهِ سَمِعَ ابْنَ عَبَّالِسِ قَالَ خِلَالٌ مِنْ عَبَّالِسِ قَالَ خِلَالٌ مِنْ حفرت ابن حباس رضی الشرعیما نے کیا ، جابیت کی عاد توں میں لَالِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَكَنِيَ التَّالِثَةُ نسب میں طعن کرنا ہے اور اوج کرنا ہے ۔ جبید اللہ تیسرا بھول گئے مرهم الله المن مديث يريه اشكال مع كه يموانات يفرمكلف مي - اس الله بندول کی طرف زناگی نسبت اور ان پر مدقائم کرنا ایک عجیب سی بات ہے۔ علامه ابن عبدابرنے يرجواب ديا كر بوسكة ہے يہ قوم جنسے رہے ہوں اورجن مكلف مي ـ ا تول هوالمستعان . \_ بندون كاطرية يه كدايك زاور الداما سائه رست بي ، د زووسر ما ده كى طرف بوهام ادر داس ماده ير دوسر و رحيية امي - بلكه أكركسي نركى محفوص ما ده يركون دوسرا زجييط تو بندراس بن جماعت \_ فارج كرديت بي - اس مديت مين زناسے حقيقي معن مراد نہيں - بوركتاب كسى

زمِتَ القاري دم ، ۲۷ ایمان

معان نے کہا دور وگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری بیز پختروں سے بان طلب کرتا ہے۔

زے کسی کی مخصوص مادہ ہر تعدی کی ہوا وراس سے بھڑک کرسب بندروں ہے: اور پیرسٹزاسٹنگساری کی شکل میں ہو۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ترمیت المآری (۲) هُ كُنَّا أَنْ عُبِدالله بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِب بْنِ هَا ن قَصَى بن كالب بن مُرَّة بن كتب بن نِ مَالِكِ بُنِ النَّضَى بُنِ كِنَا نَقُ بُنِ حَنَّيْكَ بِنِ مُنْ رَكُمُ بُنِ إِلْيَاسِ بُن بُنَ وَأُوا بُن مَحَدُدُ بُن عَدُنّان عَنُ عِكْمَ مَهَ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ مَنِي اللَّهُ تَعَالَى عَمُّهُمَا قَالَ ابن جاسس رمنی الشرات الى عنها سے كما رسول الله مسلے الله عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلِيهُ وَسَلَّمَ وَهُوا بِنَ ٱرْبَعِينَ کال کی عریس مشد آن اتارا گیا بھر تیرہ سال تمیں ر الم بخارى لے مشبح و نبوير كو حرف ودنان يك بيان فرايا اسليے كه متفق عليه ہے ۔ اس کے بعد صرات اسماعیل مک اوراسکے بعد حضوت آدم علا لصلوۃ والتسليم يك مين شديد اختلافات بي، ودنان سے حفرت اسليل ككتى بير هياں بي اس بي جار قول بي \_ مات بو، بندره، جالیس، را ج جالیس بی ہے جیا کا شرف السیریں مہے نابت کیاہے۔ حفرت اسلیل سے میکر صرت آدم طالصلوۃ واست کی کتنی بیر صاب بی ادران کے کیا اسمار میں اس میں بھی شديد الحلافات ہي، بعض ابرانساب لے بتايا كه بين بيريمياں ہي حضوراقدس صلے التر تعالیٰ عاقبا كم كے  مبعث دلنبى

440

نزبیه القاری (۲)

فَهَكُتُ بِمَكَّةَ تُلَاتَ عَشَرَةً سَنَةً شَمَّ أَصُرَبالِهِمُ } إَفُهَا جُرُ پمر ربجرت کا حکم دیا گیا بھر مدینہ ہجرت منسر ہا ق و ہاں وسس سال قیام فرایا بنى مسلط الله تعالى عليه وسلم اور محابه باب مَالَعَ إِلنَّ بِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ ب مكين مشركين سے كيا كيا اذبيس عَلِيهِ وَسَلَّمُ وَاتَعُالِهُ مِنَ الْمُثَمِّ كِيْنُ قَالَ آ مَرَ بِي عَيْدُ السَّحُهِن بُنُ أَبُزِى قَالَ سُئِلَ ابُثُ حضرت ابن عباسس رمنی الله بقالے عنماسے ان دولوں آیتوں عَيَّاسِ عَنْ هَاتِينِ الْإِيتَيْنِ مَا أَمْرُهُمُا وَلاَ تَقْتُلُ النَّفْسُ الَّتِيُّ ك بارك ميس سوال كيا كيا كه ان كاكيا مطلب سے (سوره انعامي سے) اسے مذ قتل كروجس كا رام کے اسمار مبارکہ جاننا بڑی سعاد تمن دی ہے ، لیکن جو حقیقت میں آباد کوام میں زہول بھیں ام میں شمار کرنا بہت بڑی مدبختی ، اسلے احتیاط اسی میں ہے کرعد نان تک شیر و بنور بان ما جائے اور ہے فامونٹی اختیاری مائے اس دوایت کا ماصل بیب کوعرمبارک ترسیم سال بون اس بارب می داولوں کے ورمیان اخلا فات بھی ہی جن کو ہم نے جیٹی جدی فعیل کے ساتھ ذکر کرداہے۔ م م ارجى السورة فرقان من فرما يا مياً ما وَالَّذِينَ لَا يَنْ عُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا اخْرَ وَلَكَيْ تُنُون النَّفْسَ الَّذِي كُنَّ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْحُقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَٰ لِكَ يَكُنَّ اثَا مَا له باب مجرة النبي عسلى الله تعالى عليه وسلم منه (دوريق س) تمانى مغازى باب ومناة النبى مملى الله تعالى عليه وسلم ماكة مضاعل مران باب كيف سزل الوى مكك

رمه العاری (۲) حَرَّمُ اللهُ - وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مَّتَعَمِّلًا فَكَتَلُثُ ابْنَعَاسِ فَقَالَ تقل کرنا اللہ ہے حرام فرمایا اوروہ جو سورہ سناریں ہے جو کسی مومن کو قصد اقتل لَمَّا أُنْزِلَتُ الرِّي فِي الْفُرُاقَانِ قَالَ مُسْرِى كُوْأُهُلِ مُكَنَّةً فَقَدُ قَتَلْنَا النَّفُسَ كرك كا تواس كابدله جنم ب لو ابن عباكس في فرمايا جب وه آيت نازل بوني بو ٱلَّٰجِي حَرَّهُ اللَّهُ وَدَعُونَا مَعَ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا أَحَى وَقَلُ ا تَبُنَا الْفَوَاحِقَ فَانْزَلَ اللَّهُ فرقان میں ہے ہو کم کے مشرکین نے کہا ہم نے اسے قتل کیا ہے جسکوقتل کرنا اسٹرنے إِلاَّمَنُ تَابَ وَأَمَنَ اللهِ فَهَانِهِ لِأَوْ لَئِكَ وَا مَّاالَتِي فِالنِّسَاءِ التَّاجُلُ إِذَا سوام فرمایا اوریم نے اسٹر کے ساتھ دوسرے معبود ول کو پیکارا بھی ہے اور ہم نے بے حیا یموں کاارتکاب عَ فَ الْإِسْلَامَ وَشَرَائِعَاءُ سُمَّ قَتَلَ فَجَنَاءُ لا جَهَنَّمُ فَ لَكُنْ تُهُ بھی کیا ہے اس پر انٹرنقا کی ہے . سورہ فرقان کی پر آیت نازل فرما بی مرحب نے قوبر کی اور ایمان لا ما پران اور و هجو الشرك سائق كسى دوسرك معبودكونيس يوجعة اوراسس جان كوجب كى الشرفي حرمت ركمي ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کے اور جور کام کرے وہ سزایا کے گا۔ سورہ فرقان غیر ۲۸. ر ایت کرم جب نازل ہونی و کم کے مشرکین نے یہ کا ، ہم دن ناق قل بھی کیا ہے ، ہم اللرك علاوہ دوس معبودوں كو يوجتے بھى يى ، ہم لے بے حاليوں كا ارتكاب يى كياہے جن كے بارے میں سران یں ہے کہ وہ سزایائے گا۔ پیر ہمارے سلان ہونے سے کیا فائدہ ؟ تور آیہ کر سمی ان يوق الامن تاب وامن وعمل عَمَلا منالِحًا خَاوُلْمِكُ يُمَدِّ لُ الله سيايته هُ حَسَابٍ وَكَانَ الله عَفُونُ الرَّحِيمًا ٥ مُكر وتوبكر اورايمان لاك اوراجيا كام كرك تواليون كى رانيون كوالشر عملائسون سے بدل دے كا اورا سر بحضنے والام ربان سے آست فرر، اس سے يہ ابت ہوا كُوْتُلْ نَا حَيْثُ بِعِدِ مِعِي تُوبِ مِقْبُول سِي أورسوره سَارِ مِن مِنَا لِكِيا \_ وَمَن يَقَيُّلُ مُومِنًا مُتَعَبِّدُنَّا فَجَنَ الْحُكَا جَهَنْ هُ خَالِدًا فِيهَا اور حِكُونُ مسلمان كوجان لوجه كرقل كي تواسى كايدا جينم ہے کہ مدتوں اس میں رہے ۔ سورہ نسارا یہ نمبر ۹ ۔۔ اس کامفا دیے کہ ناحی قبل کرنے والے كو صرور كسنا ملے كى توب سے كنزامعات مذہوكى \_\_ حفرت ابن عباس رصنى الله تعالى عنمان  نعة القرامي ميعث التر

لِلْمُجَاهِدِ فَقَالَ إِلَّامَنُ نَدِهُ مَ كُ لوگوں کیلئے ہے اور وہ جو نشار میں ہے یہ اس مستحف کیلئے ہے دجوم لمان ہوا ،اسلام اورا سے احکام کو برمیجا نا پھر کسی ومن کوقتل کیا تواسی جزا جہنہے ) عبدالعن بن ابزی نے کہا میں نے اسے مجاہد سے ذکر کیا تو مزمایا مَا مِ ذِكْسَ الْجِنَّ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ الرَّهِ جَنَ كَا ذَكَا وَرَالتَّهُ رَوْمِ كَاسَ ارتنا دَكَا فَيرتم فرطُوبُهِ وی بونی کر کھیے جنوں نے میرا ٹریھنا کان لگا کرسنا۔ قَلَ أَوْيَ إِلَى اللَّهُ السَّمْعُ نَفُرُ مُن الْجُنَّ الْ ا قَالَ سَمِعْتُ إِبِي قَالَ سَئَلْتُ مَسُمُ وَقًا مَنْ اذَنَ النِّيُّ معن نے کہا کہ میں نے اپنے باپ عبدار حسن سے سنا انھوں نے م حَمَلِيَّ اللَّهُ تَعَالِى عَلِيهُ وَسَلَّمَ بِالْجِينَّ لَيُلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْلَ نَقَالَ حَلَّاتُنِي پوچھا جس دات جنوں نے قرآن سنا تھا کس نے نبی صلے اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کوجنوں کی آسد اس کا جواب بیددیا کوسورہ فرقان کی ایت مشرکین کفار کے بارے میں ہے ، انفوں نے حالت کفریس جونس وغره كيا بواسلام لائے بعداس كاكنا و معاف ہے ، حديث من ہے - الاسلام يبھام ما قبله - اورسوره ساری آیت مومن کے بارے میں ہے جوجان ہو جو کر قصدًا قتل ناحی کرے واس کیلے تور منہیں حقرت ابن عباس رمنی استر بقالی عنهما کا بهی ندیب مقاکر قتل مادی کرنیو الے کیلئے تورنیس ایکن جبور کا مذیب رہے اور حفرت ابن عباس سے بھی یہ قول مروی ہے کاس کیلے تھی توسیے ، اس لیے کرمطلقا فرما یا گیا۔ وَمَنْ يَعْمُلُ سُوْءً اوْيُظِلِمُ نَفْسَهُ تُمَّ بِيُسْتَغَفِي الله كِيجِدِ اللهُ عَفَقُى الرَّحِيمًا وَجِرِكُ رے یا اینے مان برطلم کرے محالترسے تو یہ کرے توانٹر کو بخشنے والاً ممر بان مائے گا -زباده سے زیادہ برکراجائے گاکری العید حب مک ما حب می معان ذکرے گا معاف مربو گا -معالله المهااخرمك ومت باب يمساعف له العداب وباب الامن تاب وامن مهم أخركاب الوحاد وفات ،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نسابي عسادب

زمیدالعاری (۲) عَنْ أَبِي هُمْ يَرَقُّ رَخِي اللَّهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْدُ حفرت ابوہر یرہ رضی اسر تعالیٰ حذیے کہا کہ وہ بسی صلے اسٹر علم النبى عَلَى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَا وَلَا لِوَضُوْبُهِ وَحَاجَتِهٖ فَبَيُ بِتُبِعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنُ هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُوْهُمْ يُرِزُّ فَقَالَ أَبْغِنِي أَحْجًا رًّا کے بیکھے جارہے کے برتن لے کر تو حصور نے بوچھا کو نہے یہ ۔ حرصٰ کیا الوہرریہ ففض بها وَلَاتًا سِي لِعَظِمِ وَالربِرَوُ تَةِ فَا تَيْتُهُ بِاحْجَ مرا یا میرے سے بیند بیتھر المکش کرجس سے طہارت حاصل کروں بڑی اور گور رندلا تا۔یں اے لُهَا فِي طُرُف ثُو لِي حَتَّى وَضَعْتُ إلى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَى فُتُ حَ ا بسے پرط کے کنارے میں ریعنی دامن میں) جند بتھ ما صرکیا۔ اور صور کے بہلویں رکھدیا اس كا جواب يرب كرانسرتعا في حبس يرمبر ما بن موكا صاحب من كوكسي زيسي طرح راضي كرك معا ف كا دے گا. فالبًا غفوركى التر دىم كا ذكر اسى كى طرف استار مسے ـ م ہے بلداول میں جنوں کی حاضری اور مت رآن بجد سننے اور صفوراً قدس صلی الشرعامی ا سے الاقات کی بوری تفصیل ذکرکردی ہے۔ اور سرکہ جنوں سے الاقات بار ہار ہو تی ہے اس سے اس متم کی روا بیوں کے در میان سارا تعارض ختم ہوجا تاہے۔ وانتراطم. مرصی اسی جلد نان میں ہم نے بوری تفصیل سے بیان نمیا ہے کوبس بڑی کور لوگ لیسے و اس رگوشت ملماً اور مبس گو بر كويليت وه دان بن ما مايافيل، اس الخاب اس مشبه كو كنيائش نبس كر كور اياك ب اسس كاكانا جائز نبس اور جن بهى مكلف بي حقلب الهيت سے ایاک چیزیاک ہوما ق مے ۔ جیاک سنواب سے سرکہ ۔ اب اس تقریری بھی ماجت نہیں  https://ataunnabi.blogspot.com/ مبعثالتی

إِذَا فَمَاعَ مَسِثِيثُ فَقُلْتُ مَا مَا كَالُ الْعَظِيمِ وَالسَّاوُتَةِ قَالَ هُمَامِنُ بھر پلط آیا۔حضور جب فارع ہو گئے میں ضدمت اقدس میں حاضر ہواا ور میں نے بوچھا بڑی اور کو بر میں طَعَامِ اَلِجِنَّ وَإِنَّهُ أَتَا فِي وَفُكْجِنَّ نِفَهِيبُينَ وَنِعُمَا لِجِنَّ فَكُالُم یما بات ہے۔ فرمایا یہ دونوں جنوں کی خواک ہیں۔ میری خدمت میں تفییبین کے جنوں کا وفد آیا اور وہ ایکے النَّا دَفَكَ عُوتُ اللهَ لَهُمُ أَنُ لاَّيَهُنُّ وَالْعَظِمِ وَلاَبِرُونَةِ إِلاَّ جن منعے۔ ان بوگوں نے مجھ سے زا دراہ کا سوال کیا۔ میں نے اسٹرسے ان کے لیے دعا کی یہ لوگ وَجُلُوا عَلَيْهَا طُعَامًا -ں ہری اور گو بر پد گزریں تواس پر کھانا پائیں۔ إِسْلَامُ سَعِيْدِ بْنِنَ مَا يُدِرُ مُضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَمْ ١٥٥ حضرت سييدبن زيدرضي الثرتعالي عنه كاامشلام مليث عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْلَ بَنَ نَا يُلِ بَنِ مفرت تیں نے کہا کہ میں نے سید بن زید بن عروبن تفیل سے کو بْنِ نُفْيُلِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ يَقُولُ وَاللَّهِ لَقَلُّ رَائِد میں سنا وہ بمہ رہے تھے۔ بخدامیں لے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ک لَهُوْتِفِي عَلَى الْاسْلَامِ قَبْلُ أَنْ يُسْلِمَ عُمُرُولُوْلِنَّا أَكُمْ اللهِ الالالاندر باندم بوئے مع قبل اس کے کر عر جو جناب مولوی محود الحسن ما حب نے تقریر ترزی میں کی ہے۔ کہ ہوسکت ہے کہ جنوں کیلے گورنایاک نه بیوا ورحسلال بو منزم بری می حضرت سید بن زیرسالفین اولین اورعشر و مبشره یا سے بی حضرت عروضی الشرتغالی ا عنے بہنو ن بھی تھے اور ان کے جا زا د ممان نید بن عروبن نفیل کے صاحبرادے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

با براگرا مدم عرائ ملکوا بو جا آتوا مے مکر مے کوانے کا حق تھا۔ فِ اسْلَامِ عُهُو بُنِ الْخَطَّابِ رَبِّي اللهُ تَعَالَىٰ عُنْهُ صُفِّهِ ضرت عمر بن محطاب رصنی الله تعالے عذ کا مسلمان بهونا -عَنْ عَبُلِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَا حفرت عبد النّر بن مسود رضى الترتعالى عندن كماهم بهيته غالب رب جرب مَا مِن لَنَا أَعِنَّ لَا مُنْذِرُ إِسُرُ نْ جَلِّ يُ نَيْلُ بُنُ عَبْلِ اللهِ بُنِ عُهَرَ حضرت عبداللربن عمرك كهاعمر خوفزده ككريس تقے كرعاص بن وائل بيُهِ قَالَ بَيْ نَهُ الْهُونِ اللَّهُ الرِّحَائِفًا اذْجَاءَ لا أَلْعَاصُ بَنُ وَائِلِ اللَّهِ عرو حفرت عرکے بیانسس آیا اس پر نمین طر تفاادرا بیاکرتا جس کے ر چڑھا ہوا تھا یہ بنی سہم سے تھا۔ بنی س بى سَهِمُ وَهُمُ حُلُفًا تُنَافِ أَلِيَا هِلِيَّةٍ فَقَالَ لِهُ مَا يَالُكَ قَالَ ں نے بدلو بچھا تمبار اکیا ماں سے حفرت عربے کہا تمباری قوم کا کمان ہے کہ اگر عَمَ قُوْمُكَ النَّهُمُ سَيُقْتُلُونِ إِنْ اسْلَمْتُ قَالَ لَاسِب یں سلان ہوات مجھے قتل کردیں گے عاص ہے بہا اسس کا کوئی واسٹ نہیں حفرت عربے کہا عله باب الشلام عمر مسملين ثانى كتاب الاكرالاباب من اغتار الفسرب والمتتل والهوان على الصفر مدة ١٠٢٠-١٠٢١

زبت القارى (٢) مبعث البني

إِلَيْكَ بَعُكَ أَنْ قَالَهَا أَمِنْتُ فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِي النَّاسَ قَلُ ے بعد میراخوف دور ہو گیا ۔ اس کے بعد عاص باہر نکلا تواتیے آ دنیوںسے اس لے ملاقات کی کہ سَأَلَ بِمِمِ الْوَادِي فَقَالَ أَيْنَ ثُرُيْكُونَ قَالُوا نُرِيْكُ هَذَا إِنْنَ میدان بھرا ہوا تھا اس لے پوچھاتم لوگ کماں کالادہ رکھتے ہوا تھوں نے کما ابن خطا ہے دین بدل دیا ہے الْغَظَّابِ الَّذِي صَبَاقًالَ لَاسَبِيلَ إِلَيْهِ فَكُرَّالنَّاسُ-یم اس کا دا ده د کھتے ہیں عاص نے کہا اسکی طرت کوئی استہ تھیں بیسن کرلوگ بلط مگئے ۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ مَ ضِيَ اللهُ تَعَالَى عُهُمُاقَالَ حضرت عید الله بن عرضی الله تعالی عنها سے روایت ہے الحوں نے مجب مَاسِمِعُتُ عُمَرُ لِشَيِّ قَطْ يَقُولُ إِنِي لِآظُنتُهُ كُنُ اللَّاكَانَ كُمَا يُؤُ یں نے صرت عرکو جب سمبی یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں گان کرتا ہوں کرایا ہے او وہ ولیا ہوتا بَيْنَا عُمُرُحِالِسُ إِذْ مَرَّبِهِ رَجُلٌ جَمْيُكٌ فَقَالَ لَقُلُ ٱخْطَأُ ظَ له و ه همگان کرتے ۔ ایک و فعہ حضرت عمر نی<u>سط تح</u>کہ ایک میا حب خو بھورت قریب سے گزرے أُورِتَ هٰنَاعَلَىٰ دِيُنِهِ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱوْلَقَلُ كَانَ كَاهِبَهُمُّمُ عَلَى ٱلتَّ توفرایا میرا گان علمی كر را بے یا تو يو شخص البين جا، بليت والے دين برے يا كا بن تھا -اس و ہرے رہنتے کی بنارپر حفرت عرکو غصہ تھا۔ يه صاحب بن مع حفرت عررضى الترتعالى عنه كى كفتكو بهوئى على سوادين قارب دوسى میں ابوماتم نے کہا بیصمانی تقے۔ زمانہ جالمیت میں یہ کا ہن بھی تھے اور شاعر بھی بيم ملان بوگئ ايك دند حفزت عرك ان كو بلايا اوركها اين كها نت كو توك كياميا، اس يران كو عُمدة كيا اوركما ہم اور تم جابليت ميں سفتے اور سمالا كفر كيا نت سے بدتر تھا آپ كوكيا ہو كيا ہے كہ مجھے الیسی بات برعارولاتے ہیں جس سے بیس سے توب کرنیا ہے۔ اورات سے امیدکرتا ہوں کراہے معاف فراد کا الاس كمعنى متى مونام - تعلاص - ية قلوص كى جمع سے - جس كے معنى جوان او معنى كے ميں -

ته القارى (٥) هُ إِلَّا مَا احْفَارُتُ بِي قَالٌ في السُّهُ قِي إِذُ جَاءَتُ بِي ٱعُونُ مِنْ هَا الْفُنُوعَ فَقَالَتُ ں گھران ہو ہے ان اوراس نے کھا کھا قراع جن مَاقَ بَيْنَهَا أَنَا نَائِحٌ عِنْكَ الْهَبْهِمُ اذْحًاءُ مَ

زهته القاربي م

هذا نجي المنطقة المنطقة

كاب - اب مي الله كوابوا - تقورى دير بعي نبين كذرى تقى كه بماين كريد بني ين -

اَحلاس ۔ حس کی جمع ہے ۔ جس کے معنی طاطے ہیں ۔ یا وہ موٹا کیڑا ہوزین کے نیجے ڈوالاجا تلہے مرادیہ ہے کم جن آسے ا کرجن آسمانوں پرجانے سے دوک دیسے گئے ۔ جاتے ہیں قومغہ کے بن گرادیے جاتے ہیں ۔ گھراکر مذکے ، ل اوندھے گرتے ہیں ۔ انعیس پر بھی ہوش نہیں دہتا کہ ہم کہاں گرے ۔ جہاں اوشنیاں بندھی رہی ہیں ویاں گریڑ ہے ہیں ۔ خذا ماظہر کی والعلم عند دبی ۔

نزمية القارى (٢)

تَنْفَعُكُ شَفَاعَتِي يَوْمُ الْمِقْيَامَةِ فَيُجُعَلُ فِي صَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِتَبِكُعْ شفاعت نفع دے گی۔ وہ جہنم کے بیٹھطے مصے میں کئے جائیں گے آگان کے مختوں مک رہے گی كَعُبِيلُهِ يَفْلِي عَنْهُ دِمَاعُهُ وَفِي رِواية يَعْلَى مِنْهُ أُمَّ دِمَاعِهِ -جس سے ان کا دماغ اقبلے گا اورا کیک روایت میں ہے کواس سے ان کا بھیجا امبلے گا ۔ كرويم وه يقين طور ريا سنة عقے كرحنورا قدس صلے الله تعالى عليه وسلم الله كے رسول ميں بجر بھي ايمان تبول نيس كيا- الخول في وقصيدة لاميه ميس عوض كياس سه ودعوت وعلمت انك مادق ولقدمه قت وكنت قبل امينا آپ نے مجھے ایمان کی دعوت دی اور میں مانتا ہوں کر آپ سیے ہیں اور بلا مشبرآپ لے سیے کہا اور آپیلی سے امین میں ۔ سب کی جانتے ہوئے ایمان قبول یہ کرنا ایک طرح کا تمرد ہے۔ اسی بنایر وہ درک اسفل کے مستمی جی میانتے ہوئے انکاریقینا بے جا جہا رہ ہے ۔ بَابٌ، حَدِيثُ الْإِسْرَاءِ وَقُولُ اللهِ تَعَالَى سُبُحًانَ الَّذِي الْمُرى اسراری مدیث اورالشرتعالی کے اس ارشاد کا بیان پاک ہے وہ ذات جو آئیے بندے کو بعبيه كيلامن المسجياكي المرالى المستجلي الأفضى مثه لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں سجد حرام سے سجدا تھا تک ۔ ا مام بخاری نے " اسی اء " کے لئے علیدہ یاب یا ندھا اور \_معراج " کاعلیحدہ -اس سے ابن وجید نے بیٹھا کرام ماری ارجان یہ ہے کہ ۔ اسرارا ورمعراج ، دو ہی علاما بن جرك فرمايا - كدام م بخارى - اسراراودمورج كوايك بى ملنة مي ساس كى دليل يرب كم كاب العلوة بن الخوب ين باب قائم كياسي \_ كيف فدخت العَسَّلُوة ليسلة الاسراء " سنب اسرار کیسے ناز فرص کی گئی۔ اور میمتفق علیہ ہے کہ نما نہ شب معراج ہی میں فرص ہو بی ہے۔ معراج تحصلسكيريكي انتلافات بس ـ (1) اسلاماورموان ایک بی واقعہ کے دونام بیں یا دونوں الگ الگ دووا قعے بیں بعض علمار نے کما کہ مبجد وام مصيطة هما تك محوافقا كو" امراد كهية بن كيؤ كمروّان مجدين اس كى اخير صحيحاتصى باين فرما في كمي بم-ارشا د نبح

نزمته القاری (۲) سُنْبِينًا نَ الذى العرى بعيد كا لي لَا کیاک ہے وہ ذات جواینے (فاص) ہنرے کو رات كے تقوط سے معصم من مورموام سے مسحوات كى اللہ اللہ كائى ۔ من المجدالحلم الى المجدالافقلى -اوراسے اسری سے بیان فرایا۔ مسجدا تعلی کے بعد کے واقعات کو رمعراج ، کہتے ہیں ۔ اسلے کراسے مدیت میں فعر کہ بی الى السماء ، سے تعبر كيا كيا \_ نيز بعض روايوں ميں يريمي ب كريم سجاق لى سے أسمان ك ايك سيرهى لگانگی سے کین جمبور نقبار ، مذین بشکلین کا قول سی ہے کہ اسرار ، اور معراج ، ایک سی ہے \_\_ بیت ام بان یا حطیم سے سجد تصلی اور پیرو ہاں سے جہاں تک استرعزوجل نے جا ہا تسر لیف لیجائے ہی کو ،اسرار ، بھی کہتے ہی اور حراج بھی \_\_\_\_ بورے واقعے کو ،اسرار ، نام رکھنے کی وجہ تو فابرب اور چر کوس کا اکثر حصد عالم علوی سے متعلق ہے ۔ جب کرحضورا قدس صلے اسرتعالیٰ علیہ وہم عالم بالایں منٹریف لے گئے۔ اسلیے اسے معراج بھی کہتے ہیں۔ امادیت کے کان پر نظر کرتے ہوئے کہی ت بالصلوة مي حفرت الوورضى المترتعا في عند كى مدست من اوريبان حفرت مالك بن صعصعه رضی الله تعالیٰعه کی مدیث میں سرے سے بیت المقدس جائے کا ذکر سی منیں ۔ مرف آسما وں يرتشريف عالى كا تزكره ب - مركم مركم وه فرات س مدَّد تَدعُن كيكم والسرك به (٢) معراج بيداري كى حالت ميس بون ياخواب مي ـ رومانى على كرجهان -صعیج بیہے کہ معراج جمانی تقی اور بداری میں ہوئی ۔ اصل بیہے کہ نموس این طاہری معنی بر محول ہوں گے۔ جب یک طا ہرسے عدول مردنیل نہ ہو اورسب سے بڑی دلیل مہدے کواگرمعراج منا ی اور رومان ہوتی تو قریش اس سے انکار مرکتے۔ کیو کراس یں کون استبعاد نہیں کو کی شخص مرخواب دیکھ لے کیں بیت المقدس کیا ۔استبعاداسی وقت پیدا سوگا کرجب کوئی پہکے کوس سداری ين اف جم كسانة بيت المقدس كما الديورات بي سي واليس آيا -بحريد كمعراج مفوراقدس صلے الله تعالی عليد لم عظيم عزات مي سے ب اور عجزه اسى وقت بوكاً كم يرخرَق عادت بهو- اس كاوقوع عادة أمال بو-السونتم كاخواب ديكولينا خرق عادت نہیں ۔ خرق عادت بیے کہ جاگئے ہوئے جم کے ساتھ ریسے کا گئی ہو ۔ (٣) معراج ایک بار ہونی کم متعد د بار۔ اہل اسلام کے عرف میں معراج بول کر دومراد لیتے ہیں

وہ حرف ایک بار بوئی۔ اس کے علاوہ مزید متعد دیار خواب میں معراج ہوئی۔ زرقانی علی المواہب ہیں ہے کہ تعیفی عارفین نے ایک بار برداری میں جم اور دوح کے ساتھ اور میں ہیں ہے کہ تعیفی علی ار برداری میں جم اور دوح کے ساتھ اور میں ہیں ہار خواب میں حرف روح کے ساتھ اور یہی اس باب میں وار دختلف روایات میں تطبیق کی وجہ بارخواب میں حرف رود میں تعیفی کے بعد بعثت ، قبل بجرت ہوئی کہ بعد بجرت اور یہی محمل ہے۔ حضرت امرا لمو منین عائشہ وضی اسٹر تعالی علیہ و سلم کا کو منبورات معراج حضورات مدس میں اسٹر تعالی علیہ و سلم کا جندا طب میں لے فائب نہیں بایا ہے۔

ارم) مواج كب بوئى اس بارك مين متعد داقوال بي \_ (۱) قبل بعثت بهوئى جيسا كرحفرت النس وضى الله تعالى الناص مديث مين سع جو بطريق مشريك بن عبدالله مروى سيسته اس مين تصريح سيسة قبل ان يوجى اليه - وحى سے قبل -

ا قول دهوالمستعان - اس مدین برایک اشکال قوی یہ ہے کواس میں نماذ پنجگان کے فرض کئے جانے کا بھی تذکرہ ہے ۔ مالا نکاس براتفاق ہے کہ نماذ پنجگانہ بعد بعثت فرض ہوئی ہے ۔ اسی وجہ سے ام خطابی ابن حزم عبدالحق قاضی عیاض نے فرما یا کواس دوایت میں شریک بن عبدالسر سے بہت سے وہم ہوگئے ۔ لیکن علامہ ابن جمرائ اس کی توجہ یہ فرمائی کہ اس مدیث کے دار حصے ہیں ایک یہ کہ تین حفرات آئے ۔ ان کے اول نے کہا ۔ کون ہیں وہ ۔ تو ان کے درمیانی نے کہا ۔ وہ ان سیس میں جہتر کولے ہو۔ اس دات اتنا ہی ہوا ۔ اس کے بعد حضورا قد س صلے اللہ توالے لئے کہا ۔ ان میں سب سے بہتر کولے ہو۔ اس دات اتنا ہی ہوا ۔ اس کے بعد حضورا قد س صلے اللہ توالی علیہ دسلم نے ان کو منہیں دیکھا ۔ استے واقعے کو کہا گیا کہ یہ بعث سے قسل یہوا ۔

اس کے بعد دوسری دات میں آئے ۔ اس وقت کوئی بات نہیں کی۔ اور صنود کو اٹھا لیا۔ اور بیر نیزم کے باس دکھا۔ اور بیر زیزم کے باس دکھا۔ اور بیر زیزم کے باس دکھا۔ ان دولؤں داتوں میں کشاوقعہ نقایہ ندکور نہیں۔ یہ وقعہ ایک دات کا بھی ہوسکتا سے اور برس دس برسس کا بھی ۔ لفظ ان سب کا محستیل ہے۔ یہ اس پر محول ہوگا۔ کہ دوبا رہ آمد بعد بعث تنظی

ا من رقان على المواهب سادس بحواله شفاً مك شرح شفا لملاعلى قارى اول من الله من من رقان على المواهب سادس بحواله شفا من شمر شفا لملاعلى قارى اول من من الله على الله موسى تكيما من الله على الله وكلم الله موسى تكيما من الله على الله

ز بهتدالقاری (۲) حدث الانمسيرار اب اشكال ختم بوكيا - اوراس حديث سے ياستدلال كوقبل بعثت معراج بوئى - ساقط بوكيا -مر بعف عارفین نے فرمایا کواس کا بھی احتمال ہے کہ حقیقی معراج سے قبل خواب میں اور اسماں رکھا دیاگیا ہوکہ ان احوال سے یک گونہ انسیت ہوجائے ۔ اندشب معراج جٹم سرمے دیکھنے ہیں معاون مروجية قبل دحى رومائ مها دقه اورمالحه ذكهائ كئے تقے ۔ اب اس ميں تھي كوتى اشكال نہيں رہ جاتا کاس میں نماز بنجگانہ کی فرضیت بھی مرکورہے ۔ کیو کرقبل بعثت کے خواب دحی نہیں ۔ اس لیے آ خواب میں نماز بنجگا مذکی فرضیت و یکھنے سے لازم نہیں ہ تا کہ وہ ذمے میں لازم موں ۔ خصوصًا الیسی صورت میں کداس صریت کے کھی ا جرا رسے نابت ہو السے کہ دوسری رات کھوا حوال تھی خواب میں دیکھے تقے۔ مساکہ شروع میں ہے۔ ان آنے والوں کواس حال یں دیکھا کے حضور کا فيمايرى قبلبه وتنام عينه دل ماك رماتها اورابي محسوري تقى -اوراخِرين منسرا با: حنور واکے اس مال س کرسجدی ہیں تھے ۔ فاستيقظ وهوفى المسحب اسس حدیث کا اول و آخر کا ظاہراس کی دلیل ہے۔ کہ سارا داقعہ عالم خواب کا ہے۔ اب علامہ خطابی نے اس مدست میں جودس وہم بتائے تھے ۔ سب فتم ہو گئے۔ تم اقول وهوالمستعان أله اس كام ما احتمال بيار قبل بعثت جورويائ مهالح ركهائ كئے مق - ان ميس يهي واخل بو - اور - فعالاى مؤيا الاجاءت مثل خلق المسبح - اور وفواب يمى طل خط فرماتے وہ سیدہ سحری طرح ظاہر ہوتا۔ سے مرادیہ نہیں کجس رات میں خواب دیکھتے اس کے دوسرے بى دن وه ظاهر بيوتا - بكهمراد يه سيد كه ده كبعى نه كبعى ظاهر بيوتا - اس كى مثال يه يسي كرحفنورا قدس صيلے استر تعالى عليه سلم نے قواب ديجھا - كرخفنوراقدس صلے استرتعالیٰ عليه وسلم مع صحابہ كرام سبح حرام میں داخل ہوئے میں ۔ مگر صربیدیں روکدیے گئے ۔ صلح کر لینے کے بعد ملح کی شرائط کے بموجب واپس ہو گئے ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضورنے فر ما یا تھا کہ ہم سبجد حرام میں واخل ہوں گے۔ اور ہوا یہ کہ ہمیں والیں ہونا یر دماہے فرایا ۔ یں نے یکب کما تھا کراسی سال داخل ہوں گے۔ وقت آئے کا کہ ایک دن ہم صرور داخل ہو بگے اولا كي سال بعدعرة القضارك دقع بريه وقت أجي كيا -علامًا بن تجرئے فرایا - معراج کے نعجہ معتنت ہونے کی سب سے قوی دلیل حفرت شریک کی روایت کا 

ير لفظ ہے۔ وقد بعث و مو مھیے ماچے ۔ يوس كى ديل ہے كو اقد معرف بعث كے بعد ہوا ہے ـ ليكن ياسى

وقت صحیح ہوسکا سے کہ بعثت کے شرعی معنی مراو لئے جائیں۔ بیکن اگراس کے بغوی معنی مراد لئے جائیں بعین بهجنا توعلامدابن جركا استدلال صحح نر موسكے كا - بلكه علامه نووى نے سترح مطفح لم من اورعلام و سطلان نے

جوتن تیاہے ۔ اس میں ، وقد بعث الیہ ، ہے ۔ جولنوی معنی مراد لینے کی عیدی کرراہے ۔ جس کی شرح ي فراين \_ بلاسراء وصعود السماوات \_كيا انكي ياس كسى كواسرارك لي اوراسمانون ك اوراسا

کے لئے بھیجا گلیے ؟

حاصل کلام بن کلا کرشر کی بن عبداللّٰہ کی روایت کواگر قبل بعثت برجمول کرکے اسے ان رویاً صادقے قبیل *سے* 

ما ناجائے ۔ جو قبل بعثت حضورا قدس مسلے اللہ تعالیٰ علہ ولم کود کھائے جلے تھے قواس مدیث برکوئی اسکال سرمے سے واروبى نربوكا - هذاماعندى والعلم بالحق عندم أنى وعلمه جل محبد اتم واحكم-

(٧) بعد بعث قبل بجرت بوئی - منی صحیح ہے۔

رس بجرت کے کیتے پہلے ہوئی۔ ایک سال پہلے۔ اسے ابن سعدو غیرہ نے کہا اور علامہ نووی لے اسى رجزم فرايا - بلدابن حزم نے اس ير اجماع كا دعوىٰ كيا - اگرجا بن حزم كايد دعوى ميم نسي -كيونكاسين كثرانختلافات ين -

(م) علامدا بن جوزی نے کہا کہ بجرت کے آتھ مینے سلے ہوئی -

(٥) جيم مين يل بونيا اس ابوالرسي بن سالم في حكايت كي -

(4) گياره مين يه اس برابرا بيم حربي في جزام كيا - اورابن ميري علامه بن عدالبركي سيرت کی سترح میں اسے ترجیح دی ۔

> د) مجرت سے بیندہ مینے بہلے ۔ اے امام سدی لے کہا ۔ (٨) تجرت سے بارہ مینے قبل - اسے ابن عبدالبرنے تقل كيا -

(4) ہجرت سے بیرہ مینے سیلے ۔ اسے ابن فارس نے نعل کیا ۔ اس بیا مام واقدی نے جزم فرطیا ۔

(١٠) بجرت سے اعظارہ مینے سلے ۔ اس كوابن سعد ابن الى سبرہ سے لنقل كا -

(١١) بجرت سے تین سال میلے ۔ اسابن اثیرنے نقل کیا ۔

له جلداول مدا على الشادالسارى عاشى التوحيد بأب قوله وكلم الله موسلى تكليما ممكر ايضا-المواحب اللدنهمع النريقان سأدس مك

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزمته العاری (۴) مديث الانسرار (۱۲) بجرت سے بلیج سال بہلے ، یہ ام زہری کا تول ہے ۔ جے امام قاضی عیاض فن نقل کیا علامقرطبی اورعلامہ نووی نے اسی کا انتباع کیا ۔ (١) كس مين ين بون - ربي الأولى - ربيع الأفري - رجبي - شوال بي - رمفاني (۵) اسداراورمعراع -ایک می بی با دو - دو بی تو دونون ایک می دات مین ایک ساته مسلسل بداری کے عالم سی جیم اور دوج کے ساتھ ہوئے۔ یا علیمدہ علیمدہ اوران میں ایک بداری میں اور دوسرا نوابس - اس بارے میں می سلف میں اختلاف رہا ۔ (۱) جمهور فقبار محذین متکلین کامخاریس سے کواسسواراورمعراج ایک سی دات میں اور پرایک دات میں مسلسل برتتب واقع ہوئے۔ اور پسب بیداری میں جم اور روح محساتھ ہوئے۔ (۲) بعض نے کہاکا سرار ایک ات میں ہو ااو معراج روسری لات میں ۔ (۱۷) کی حضات نے کما کیا کرار دوبار ہوئی اور معراج بھی دوبار ہوئی۔ ایک مرتبہ خواب میں بطور تمہید (١) اكسراريداري مي اورمعران تواب مي بولي -جن لوگوں نے یہ کما کوام ارایک رات میں ہوا۔ اور معراج ووسری رات میں ۔ انفوں نے رتھفیل کی ہے كە اسسرارىيى بىت المقدس كى جاكرولىيىس كىرمىغلى تەكئے ـ اس كى قىبىچ كو قريش كے سابقود واقعه بيش آيا ـ اورمواج مي يسليبيت المقدس تشريف المكئ ميمرولان سے الأاعلى مي بلوه فرايا -(١٧) تاريخ بخفيره إستانيس ربيالاول . ياستأنيس ربي الأفرياستأيس رجب إستانيس رمغان على مدررقان نفرايا كم مقاري كركستانس رجب على اواسى رعل بد رم<sub>ار)</sub> ون ووستننے کا تھا۔ حفرت *جا برا ورحضرت ابن عیاس مِنی اسٹر*تعا کی عنبم نے فرایا کے رسول انسرملی اللہ تعالیٰ علیہ وسکنے کو سد اہوے۔ ووسٹنے کومبعوٹ ہوئے۔ دو سٹنے کومعراج ہوئی، دوسٹنے کوہی کو ومال مسرمايا عليه ايك قول يرب كر جمع كاون تمار ان سب اقوال میں راجے و مغاربیہ - مواج ستایس رجب دوشنے کی شب میں ہوئی اور الماليا بدارى بي جم اور وح كے ساتھ ہوئى ۔ اور سجد حرام سے بیت المقدس تك ميروران سے له مروقان على المواهب سادس صف عه العُمَّا مد المُمَّا مد المُمِّ المُمَّا مد المُمِّ المُمَّا مد المُمَّا مد المُمَّا مد المُمّا مد المُمّا مد الم المُمّا مد المُمّا مد المُمّا مد المع المُمّا مد المُمّا مد الم كهارشادالسارى مستربحواله مصنف ابن ابى شيبه -

مديث الس جمال كك الله عزوم في ما إ - سب ايك مي رات من واقر بوا - الدبعد بعث قبل مجرت موتى -البته اسكے علاوہ متعدد بارا در بقول بعض عرفار مزیتینیس بارمعراج منای ہونی - جرکم عظم میں بھی بهونی اور مدینه طیسه س تقی می قبل بعثت تقی اور بعد بعثت تقی س سُسِعاً نَ اللَّه ى سِبِهان فعل مندون سبحته كالمفول مطلق ہے فعل كوفدف كركے مفول كواس كى حكم ذكر الا سبحان، ان مقول مطلق میں سے سے جن کے ما بل کا حذف واجب سے سبحان ، کے بارے میں تمین قول ہی، اول یہ کہ باسم معدرہے ۔ اس لے رکشی معنی تنزیبہ ، مجروسے نہیں آیا ۔ صرف باب تفعیل سے التسبيع دسيمان اسم يقوم مقام المعدلار - اورام فخ الدين لازى في تغسيركبرين فرايا - سبعان اسم للتسبيع يقال سبعت التُع تبيحا اوسيمانا فالتبيع هوالمصدروسيجان إسم للتبيع لقوله وكفرت اليمين سمکفیوا دکھن اُنا ۔ اور باتفعیل کامصر *را گھیجے ہے* توقعیل بافعال کے وزن پر آتا ہے۔ فعلان کے وزن پر تنہیں آتا۔ اور بہاں ہجا یہ بم بی ننزیدہی ہے ۔ اسلے کہنایڑے کا کریہ یا تواسم صدر ہویا علم معدر علم صدر ہونا ہوں گئیں کہ امیہ در قد بن نوفل نے کہاسے -مسيحات وتندسي نانعوذيك وتلناسيم الجودى والجملأ اس نے ، سبمانا ، کو تنوین کے ساتھ استعال کیا ہے جواس ات کی دلیل مصاکر مضرف ہے ۔ اورا گرطم مصدر سوتا توالف نون زائدتان ا ورعلمت کی بنایرغیر منفرت موتا ۔ دوم علم معدد ہے ۔ جیسا کہ ایک شاعرنے کہاہے ہے سحان من علمة مة الفاخر قلة قلت لما حاء في فنغ الا اس نے سبحان کو بغر تنوین کے استعال کیاہے۔ بدائس کی دلیل ہے کہ پرغرمنعرف ہے۔ یہ تودیست ہے ۔ کہ غرمنصرف کو منرورتِ سنوری کی بنا برمنعرف تنوین کے ساتھ لایا جائے ۔ مگراسس کی اجازت مہیں كمتمرف كوغير معرف بغير تنوين كے استعال كياجائے ۔ اگھي صرورت ہو۔ اس كئے يكواجائے كاك ورست بن بوفل كر شعرين صرورت شعرى ك وجرم تنوين كے ساتو آيا ہے - فيد ما فيد - دمخترى نے كتا ف ميں اسىكوافتياركياب \_ اسىطرح علامرسفى نے بھى اپنى تفسيريں . قاموس سے - سبعان الله تنويها لله عن الماحية والولد - معرفة - ونفب على المصدى - اس كومعرف كماس كى دمل مع كم يرعلم معدر ب - صراح مي ب - معناة التنزيه لله نصب على المصدى - تنزير كومعرف اللام لانابکس کی دہیں ہے کہ وہ بھی اسے علم مان رہے ہیں اور نصب علی المصدر ہے ۔ مرا دیہ ہے کرمیقول طلق ہی

نرمه العاري (۲) حرميث المسدار قاضی سیفیا وی نے کہا ہے کہ کیمبھ علم مصدراستعال کیا جا باہیے ۔ اس وقت مفیاف نہ ہو گا۔ یہان **توال ک**رشوقی یں درست تہیں کیونکر انفوں نے سبحان کواسم جلالت کی طرف مفاف ہونے کی حالت می علم معدر ما ناہے۔ موم \_مسدرے - اور ال تو جردے اللے وقع لیت سے ۔ جیاکہ قاموس یں ہے ۔ وسیع کمنع سبعانا وسبح تسبيعاً قال سبعان الله -- اورشرح باب ميس ي . معنى سبعكن الله اسبع تسبيما اى انزهه تنزيها وهوفى الاصل مصدى كغف عنم انّا قال التاعى -- تبح الاله وجولا تغلب علما سبح الحجيم وكبروا اهلالا اسے اسم مصدر باعلم مصدر کنے کی وجہ مہی تھی کہ ٹلائٹ مجروسے تنزیہ کے معنی میں وار ونہیں۔ نیز یک مجرد کا مصدر سبحان کے وزن بیٹسموع منہں۔ اب جبکر قاموس اور مشرح باب میں تصریح ہے۔ نلاقی مجرد سے بھی تنزیب کے معنی میں ہے ۔ اور تلانی مجردے بھی فسلان کے دزن پرمصدر آیاہے تواس سے انکار کی کوئی وجنہیں کر معمدر م صيغة سبع عون عام مي كسى غير سوقع يا وتزار يامال جيزك موفير تنعب وحيرت ظامر كرك كرائ استعال ہوتا ہے۔ السّرع وجل تعب أور حرت سے منروب كيوكر يه خوانن اور عجز كى بناير ہوتا ہے۔ اس لئے يبان تشبيح كاحقیقی مغوی معنی تنزیم پر مرادیے ۔ اور یہ تبا نامقعودہے کہ اسرعزوجل اس سے منزہ ہے کہ شب معراج واقع ہونے والے عظیم خرق عادت امور کے واقع کرلے کی بنا پرانس پرا افراعن کیا جائے کیونکہ وہ ہرعیب ہرلقص عجز سے منز ہے۔ اور ہرشی پرقاد ہے ۔ ہماری عقلیں جن چیزوں کومٹ تبعد ملکہ محال جانیں ان کا واقع کرنا تھی اس کیلئے ً كوئى برطى بات ميس - ادااس ادامر االلية -الن ی اسم موسول ابهام کے لئے ہے جو عظمت شان کے افہار کیلئے ہے کاس کی دات وہ سرالات دارہے الن کی دات ہی مک درمائن ہیں الن کی میں الن کا نہیں الن کا نہیں ۔ مرصف یہ کہ اس کی دات ہی مک درمائن ہیں النہیں کے درمائن ہیں النہیں کے درمائن ہیں کے در بكراسكا نعال كراساب وعلل مك مي سي باريا بي نهي - الامن بيختص برجمته من يستاع -اس كاما ده كسرى بے \_ اسكم معنى دات سيس جلي كى بي - اس بر معد سنر يق اورسكانية السحيك الدسكومان بهي آتاب - اسكوى باب نفال سيمي لازم مع إسى في الاكر بعيدة میں متعدی فرایا ۔ مطلب یہ ہواکہ اسے بندے کورات کے تعوارے سے جعمے میں لے گئی۔ یہاں بیلا کے ذکر کی وج سے تجریداً صرف لے مالے سے معنی میں ہے لیلائے وکر کرنے سے دوفا مُدے ہیں۔ اول پیر اسسری کھی مازاً دن میں ملنے کو بھی کہتے ہیں ۔ اس کے از الے کے لیے لیلاً فرمایا ۔ دوسراید کر عرب والے جب مندی ور کا ایک ایک ایک اور ایستان از ان کا مرادیہ ہوتی کرات کے کھیے جھے میں چلا۔ جب بوری رات سر کرنے کو ا https://archive.org/details/@zohaibhasanatta<u>ri</u>

ترزیبرته الغاری (۷) موسیف اسرار مرابع

بنا نا ہو تا ہے تو کہتے ہیں سری خلان لیلہ ۔ تاریک ساتھ ۔ اسی میں بدار شادھی ہیں۔ جو صفرت مولی علالہ الم سرف ال نَا کینٹو رہ کردی دالا افاد و رکنالہ مرکب ہمیاں کر بہت بوری رات زمقی۔ وات کے کھو جسے

سے فرمایا۔ فَاکْسُرِ بعیادی بیلا۔ افادہ میرکزنا ہے کہ بیرمبارک سیربوری رات نرمقی۔ رات کے کچھ حصے یعہ متر سرود کی میزین میں آئی ہے اواس موزی میں اضوی دا

يس مقى \_ ليلا \_ كى تنوين برائ تقليل ي اس معنى كواور واضح كرديا

اس سے مرا دبیت المقدس ہے۔ اقعلی اسمففیل مذکر ہے۔ اس کا ادہ الی المستجل الاقتصلی میں تعدید میں دور ہونے کے ہیں۔ افقیل کے معنی زیادہ دور

می معلی بایس دن کی دوری برے اس لیے اس کو اس کو اس کے بی داری ہے ہیں ۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم اسکا معلم سے اس کی اس کو اس کو

على العدادة والنشليم نے كعبے كى تعمير مے جاليس سال بعد اوالى تقى -عمر على العدادة والنشليم نياز سابقين كامولد كن اور مدفن اوران كا قبله ہے -اس لئے اس كے ارد

بارکناحوله از گردیه شار برکات دینیه می اوروه خط برا زر فیز به اس کیاس ایس با غات کهیتیان

نېرىي بكترت بىي \_جن س برقىم كے ميوے غلے تبيل ميول دا فرمقدارىي بيدا بوتے ہيں -مريد كارى اس سے صرف دن نشا نيوں كومرا دلينا جومسجد حرام اورمسجدانقى كى دكھانى كئيس تحفيص مريد كارى دار

اس سے مرف ان سامیوں کو مراد کتیا می صبیعتر ام اور تسبید تھی کمک دھا تا ہیں تھیف رصن ایما تتنا کے بلا تنصیص ہے ۔ اس میں کوئی ترج نہیں کہ یہ ان آیات کو بھی عام ہو ہو تسجہ انقلی کے بعد

سرتہ المنتہیٰ کک دکھائی گئیں ۔۔۔ اس آیت کریم میں صرف میں اقعلیٰ کک کاٹنزکرہ اس بنا پر ہے کہ برمام تقالی کا فندکرہ اس بنا پر ہے کہ برمام تقالی کو اور تقدیلی ہیں ت

یہ سو اس میں گے۔ اور صحیح بتانے کی صورت میں اسس کی زبانیں بند ہومائیں گی ۔ اور سعاد تمند قلوب کو اس کو اس کے ا

اطينان ہوجائے گا۔

مسجد حوام سے سبدا تھنی تک عراج کا نبوت قطعی بیتین ہے۔ اس کامٹ کر کا فرہے ۔ اور سجد حوام ] کا سے بیرسدرہ المنتہیٰ تک کا نبوت ا حادیث کیڑہ سے ہے اس کا مٹکر گراہ ہے۔ معراج ک

مدیث قریب قریب تیس صمایہ سے مردی ہے ۔ خود بخاری ہیں میرے تبنا کے مطابق سات صحابہ ک

روایت مطول مخقر درج بے - مفرت جابر ، حفرت النس ، حفرت الوم ربرہ ، حفرت الوذر ، حفرت الوذر ، حفرت البوذر ، حفرت البن عباس ، حفرت البن عباس ، حفرت البن عباس ، حفرت الله عن الله من الله تعالى عنهم -

ا معراج کی مین کو صفورا قدرس صلے الله تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے ابو جبل کا گذر ہوا۔ استریک کا در ہوا۔ استریک کا در ہوا۔ استریک کا در ہات ہوئی ؟ حضورا قدس صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا

رات مجمع بیت المقدس نیجایا گیا - اس نے کہاا ورتم میح کوہمارے سلمنے آموجود ہوئے - فرطیا- ہال .

حديث الأسلء

√ه و د

سزهة القامي ١٨)

حَدَّاثِينَ ٱلْمُؤْسَلَمَةَ بَنْ عَبْلِ التَّحْلِين سَمِعْتُ جَابِر. نَنَ بر بن عبدانشرنے کہا۔ کہ رسول انترصلے انتر تعالیٰ علیہ وسلم فرہا۔ عُبُرِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ اكْذَابُنِي ے یں ) جھٹلایا۔ تویں حطیم یں کھڑا ہو گیا - اسٹرتعا لی نے كَيْنَ فَكُمْ مُعْ فِي أَلِحِجْرِ فَجَلَىٰ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفِقتُ أُخِبُرُهُمُ میرے گئے بیت المقدس کوروشن کردیا۔ میں قریش کو اس کی نشانیاں بتانے لگا۔ اور میں عُنْ إِيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ-بیت المقرس و یکورل بقا۔ اس سے بھا میں اپنی قوم کوبلا تا ہوں ۔ کیاان کے سامنے بھی میسب بیان کر دوگے۔ فرمایا۔ صر ور مان کردو لگ ابو جہل نے پیکلا۔ اے بنی کعب بن لوئی! یہ سنتے ہی سب لوگ سمٹ کران دونوں کے پاس جمع ہو گئے۔ الماسترتعالى عليه ولم السب كسامة يواوا قدمنايا - سناك كاثنا ري مسخر يسي روں پر ہاتھ رکھ رکھ دیتے ۔ ان میں کھا لیے افراد بھی تھے جوست المقدس ن کہا۔ کیاتم مسجدا نقلی کا نقشہ ہمیں تباسکتے ہو۔ اس پرمسحدانقلی خضورا قد سس سنا الترتعالی علیہ الم کے بیش نظر کردی کئی ۔ انھوں نے سیدانقٹی کے بارے یں جو کیے اوجیا۔سب بتادیا سنف ك بعدان لوگوں نے تصدیق كى - كراب نے صحیح برا يا ہے ۔ ا کام بیمعتی نے دلاک میں حضرت جا بر ڈمنی اسٹر تقالی عنہ ہی سے روایت کیا ۔ انسرار کی مبیح کو برہیے لوگ فتے میں بر کئے ۔ کھ لوگ حضرت ابو بجر رضی اسٹر تعالیٰ عذکے ماس آئے اوران سے تذکرہ کیا نوا تھوں نے فرایا - بن گواہی ویتا ہوں کہ وہ سیے ہیں ۔ اس پر جیرت زدہ ہوکر لوگوں نے کہا ۔ آپ اس کی تقدیق كرتے بين كرايك رات ميں شام كئے اور رات ميں كروايت ميوكئے - مديق اكبرنے فرمايا - باب ميں اس كي تعديق کرتا ہوں \_یہ کیاہے میں تو اس سے زیادہ ستبعد بات کی تقیدیت کرتا ہوں کہ ان کے یاس آسان کی خرآتی ہے له متحالبارى سأبع ما 190 بحواله مسند اما واحمد وسؤاد بروايت حض ابن عياس رضى الله عنهما

معاج

490

نزهة القاري م

بأم المعل عَنُ ٱ بَنِي بُنِ مَا لِكِ عَنُ مَا لِكِ بُنِ صَعُصَعَةَ ٱ نَّ بِيَّى َّاللَّهِ حضرت دیس بن مالک حضرت مالک بن صعصعه رضی استرتعالی عنها سے روایی صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَلَّا تَحْصُمُ عَنْ لَيُلَةِ ٱسْمِى بِهِ مَيْهَا أَنَا فِي أَكْطِهُ رتے ، میں کہ اللہ کے نبی صلے اللہ نقا لی علیہ والم نے شب معراج کا قصہ یوں بیان کیا کہ میں حطیمہ میں وَرُبِّهَا قَالَ فِي الْحِجْرِمُضَطِّجِعًا إِذْ اَتَانِيْ ابِ فَقَلَّ قَالَ وَسَمِعْتُهُ ا در کہ کہتیں مجروں لیٹا ہوا تھا کہ ایک آیے والے آئے اور انفوں نے بہاں سے بہاں تک يَقُولُ فَتُنَيَّ مَا بُنِيَ هِإِلَى هِإِلَى هِإِنَّا نَقُلُتُ لِلْجَاكُودِ وَهُوالِي جَنِّنَي مَا يَعْنِي بِ کے در میان پھاڑا مارود میرے بہلویں بیٹھے ہوئے مقے ان سے میں نے پوچھا - کیا مطلب؟ ۔ میں ام المؤمنین حضرت ام سامیضی استرتعالیٰ عنبا کی مدیث میں ہے ۔ کہ وہ لوگ مجھ سے فَجُلَى إِلَى اللَّهِ مَا تَنْ يُوجِهِ لِكُ جَنِيلَ مِي فِي وَبِن نَثِينَ نَبِيلُ مَا تَفَا - مَلَاس ك كَيْخ در وازے ہیں۔ اس بر مجھے اتنی سخت انجین ہوئی کہ تبھی نہ ہوئی تھی۔ استرعز وجل نے بت المقدس میرے بیش نظر کر دیا۔ جبس کی وج سے وہ لوگ جربھی تو چھتے بہا تا جا تا ۔ رس میں ایک اختمال بیمبی ہے کہ مرمنط سے بیت المقدس یک کے سارے حجا بات اظماد ہے <sup>ک</sup> کئے تھے ۔ مگر حفرت ابن عباس منی اسٹر تعالیٰ عنہا کی حدیث جوابھی گزری ہے اس میں ہے کہ سلح تھی له اول باب الأسرارمك .

زمنة القارى ٢١) حمَار أَبْيُضَ فَقَالَ لَهُ الْحَارُودُهُوا كي كما يورها يكا كون بي ؟ ا مخوں نے کما میں جب تُ فِاذَا فِيكُا أَدُمُ فَقَالَ لِهِنَ الْبُولِكَ آدُمُ س رکھی گئے۔وہ لوگ بوچھتے جلتے میں دیکود کھور بتا تا جاتا مسندابوسیلیٰ میں ہے

نزبته القاری دی ۷ مُعَلِيلُهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّرَقًالَ مَرْحُمًّا بور چھا گیا کیا ان کو بلا یا گیاہے ؟ جبر سل نے کہا ۔ ہاں کما گیا۔ مرجا حوش آ الصَّالِحُ وَالنِّي الصَّالِحُ مَمْ صَعِلَ حَتَّى أَلَىَّ السَّمَاءَ النَّا بَدُتَ فَا شُتَفَتَّحَ وَم دروازه کھول دیا گیا۔ جب یں دہاں بہنجا تویں نے دیکھا کہ اسس میں آ دم علیال مَنْ لَمِنْ إِنَّالَ حِبْرَ مِنْكُ قِيلًا وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ هُحُمَّكُ ثِيلًا ہیں تو جروں سے کہا یہ آپ کے والدآدم ہیں انھیں سلام کھیے تو یس نے ا وَقُدُ أُرُسِلُ اللَّهِ قَالَ نَعُمُ قِيْلَ مُرْحُنَّا بِهِ فَيْغُمُ الْمُحِيُّمُ کیا اور انفوں نے سلام کا جواب ریا پھرا تفوں نے فرمایا نیک فرزنداورصالح نبی کو مرحبا ہو۔ اءَ فَفُتِحَ فَلَتَا خُلُصُتُ إِذَا يَحُينُ وَعِيْسُنِي وَهُمَا انْنَا أَلْخَا یمرا و پر چلے بیاں تک که دوسرے آسمان تک جینجے اوراس کا دروازہ کھو لینے کیلیے کہا تو یو چھا گ قَالَ هِذِهِ أَيْجِي وَعِيسَلَى فَسَلَّمُ عَلَيْهِمَا فِسُلَّمْتُ فَرَرَا نَسْمُ قَالًا کون ہیں انھوں نے کما میں جبریل ہوں یو جھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں انھوں نے کمامحمہ مَرْحَبًا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُكَّرَ صَعِلَ فِي إِلَى السَّاءِ تعالیٰ علیہ سِلم ) ہیں بوجھا کیا کیا انھیں بلایا گیا ہے تو جبریں نے کہا ہاں۔تو کہا گیا انھیںمرحبا اوله التَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ رِقِيْلَ مَنْ لِهِنَ اقَالَ جِبُرَمِيْلُ وَيُلُ وَمَنْ خوش امدید بهو- اب وروا زه کهول و با گیا- جب میں و بال بهنجا توخ الدزاد بھانی محیی اور عیسی مَعَكَ تَالَ مُحَمَّلًا وَيُلُ وَ قُلُ أُرُسِلَ الْبُهُ قَالَ نَعُمُ وَيُهُ بحصے ملے ۔ جبر۔ بل نے کہا - یہ بھی اور عبیسی ہیں ان دونوں کوسلام میجیجے میں لئے ان دونوں کوسلام ک زَحَبًا بِمِ فَيِعُكُمُ الْمِجِيْ جَاءَ بِهِ فَفَيْحُ فَكُمَّا خَلَصْتُ اذَا لُوْسُهُ ا دران دونوں نے سلا) کا جواب دیا۔ پھران دونوں نے کہا نیک بھا نی 'اور مبی صالح کومرصا ہو۔ پکا

ترمدالهاری (۲) مُرْحَيَا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّارِلِحِ ثُمَّرُ صَعِ جبريل ہوں يو چھا يكااور آہيكے مائق كون ہيں - انفوں نے كما محد رصلي الله تعالىٰ عليه وسلم ) برجھا فيَ السَّمَاءَ السَّ العَبَّ كَاسُتَفْتُحَ رَقُيلُ مَنْ هِذَا حَتَ ں بلایا سیماسے ؟ جریل لے کہا ہاں تو کہا گیا اعنیں مرحبااور خوش آمدید ہو۔ اب دروا زہ لَى قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّلٌ قَدْلَ أَوْقَلُ أُرْسِ دیا گیا - جب تبیسرے تو سمان پر بہنچا تو یوس*ف علیات ا*م کے جبرال نے یمایہ یوسف ہیں انفیس الَيْهِ قَالَ نَعَمُ قِيْلَ مُرْحَالِهِ فَنِعْ هَ الْمُجِئُ جَاءَ نَفْتِحُ فَلَمُّ صُتُ إِلَىٰ ادُرِيْسَ قَالَ هٰنِ ادْرِنَسُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ يُهِ قَدَدَ نَهُمَّ قَبَالَ مُرْحَدًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ ثُمَّا لنے کیلئے کہا۔ تو بوجھا میما کون ؟ انھوں نے کہا میں جبر ال ہوں ۔ بوجھا گیا آ بے سے ى آنى التَّرَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ مِثْلُ مَنُ كون مِن - انفوں نے بتا یا محد رصلے اسر تعالیٰ علیہ رمی ہو چھا گیا كيا انكوبلا هٰذِا قَالَ جِبْرِينُكُ وَيُلُ وَمِنْ مَّعَكُ قَالَ مُحَ لِها بان - تو مجا گياا منين مرحيا اور خوش آمديد بيو- اور دروازه كولديا گيا لَ اللَّهِ قَالَ نَعُمْ قِيْلَ مُرْحَنَّا بِمِ فَنَعُمَا لَكِحِيُّ حِياءً

رَبِهُ القاري (۲) > فَلَمَّا خَلَصْتُ فَا ذَا هَامُ وُنُ قَالَ هَٰذِا هَارُونُ فَسَا ہ جواب دیا ۔ پھر کہا ۔ بر*ا درصا* کے اور نبی صابح کومرحیا ہو۔ عَلَيْهِ فَرَادٌ شُهُ قَالَ مَرُحُنَّا بِالْآخِ الصَّالِحِ وَالْ ئے چلے پہا نتک کہ یا بخویں اسمان تک بہنچے ۔ انھوںنے دروازہ کھولنے کیلئے کہا۔ القَالِح شُمَّدَ صَعِلَ لِي حَتَّى أَنَى ٱلسَّمَاءَ السَّادِسَةُ فَا ا تفوں نے کہا میں جبریں ہوں ۔ یوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں انھوں نے بتایا کہ محد (صلی اللّٰہ قِيَلَ مَنْ لَهِذَا قَالَ جِبْرَيْنُكُ قِيلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّهُ تعالیٰ علیوسلم ) ہیں ۔ بعد چھا گیا کیا انھیں بلایا گیا ہے؟ توا کفوں نے کہا ہاں ۔ اب کہا گیا انھیں مرحبا اور رُ وَقُلُ الْرُسِلُ الْمُهِ قَالَ نَعُمْ قَالَ مُرْحَبَّابِهِ، فَيَعْمَ خوش آمیر ہو جب میں یا بچویں آسمان برمریہ نیجا تو ہا رون علیات لا ملے جبریل نے کہا یہ ہا رون ہیں الْمُجِئُ كُمَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاذَامُوسَى قَالَ هَذَامُوسَى ا تفییرسلام محتصے میں نے انھیں سلام کیا اور انھوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھرا تغوں نے کما برا در عَلَيْهِ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَي ذَّنُّكُمُّ قَالَ مَرْحَمَّا بِالْأَخِ الصَّالِحُ وَالنِّي مهامح ا ورنبی صالح کومر حبا ہو بھر جھیے اورا و پرلے گئے یہاں تک کہ چھیٹے اُسماں تک الصَّالِحِ فَلَمَّاتَجَاوَنُ تُ مُكِيِّكِي قِبْلَ لَهُ مَا يُبِكُلُكُ قَالًا دردازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا گیا کون؟ انھوںنے کہا میں جبر مل ہوں پوچھا گیا اور آ بیعے س نَّ عَلَامًا بِعِتَ بَعُينِي مُلُحُلُ الْجِنَّةُ مِ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

تزبية القاري (۴) هَا مِنْ أُمَّتِي نُتُمَّرَ صَعِلَ لِي الْيَ السَّمَاءِالسَّابِعَةِ ما ہاں۔ تو کہا انھیں مرحبااور خوش آمریر ہو۔ جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو موسی علاک ام ملے ویہ فَتَحَ حِبْبُرُ مِينِكُ قِيلَ مَنْ هِن قَالَ جِبْرُ مِنْكُ قِيلٌ وَمَنْ جبریں نے کہا بیموسیٰ ہیں انھیں سلام کیجیے میں نے انھیں سلام کیااورا نھوں نے سلام کا جواب رہا۔ پیرانھوں مَّعَكَ قَالَ لَهِ مُلَّا تِيلَ وَقَلْ بُعِتَ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ مُرْحَبًّا نے کہا۔ برادر صالح اور نبی صالح کو مرحیا ہوجب میں ان سے آگے بڑھ کیا تو وہ روئے۔ان سے پوچھا گیا کیوں رور ہے ٩ فَنِعُكُمُ الْمُعِجُيُّ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصُتُ فَا ذَا إِبْرَاهِيُمُ قَالَ لَهُ لَا ہیں۔ توا تھوں نے بتایا - میں اس لئے رور ہا ہوں کا کیے صاحبزا دے میرے بعد مبعوث ہوئے جن کی امت أَبُوْكَ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ فَيْ دَّالسَّلَامَ قَالَ مَنْ ﴿ جنت میں میری امت سے زیا دہ افراد داخل ہو بگئے ۔ پیر مجھے ساتویں اُسمان تک لے گئے۔ جبر مل نے دروا زہ کھو لیے کو لإبن الصَّالِحِ وَالنِّبَى الصَّالِحِ تُكُمَّ مُ فِعُتُ إلى سِلُ كَوَّالْكُنَّا کہا پوچھاگیا کون ؟ انھوں نے کہا میں جبر بل سول ۔ پوچھا گیا اور آیپ کے راتھ کون ہیں ۔ انھوں نے کہا محد رصلی اللہ ذَا نَبِقُهَا مِثُلُ قِلَالِ هَيَ وَاذَا دَمَ قُهَا مِثُلُ اذَانِ الْفِيلَةِ تعالیٰ علاوسلم بیں ۔ بوجھا گیا - کمیاا تھیں بلانے کیلئے جھیجا گیا تھا۔ انھوں نے کہا۔ باپ اس نے کہا۔ انھیس مرحا ہو ننتهى فاذااتم بعكة أنها يينهران بالمنان ا آمدید ہو۔ جب میں ساتو یں آسمان بر مہنیا توابرا ہم علالسلام ملے اعنوں نے کہا یہ آپ کے والد وَنَهْرَانِ ظَاهِلُ نِ فَقُلْتُ مَا هِذَا نِ مَاحِبُرَ مُيُكُ قَالَ آمَّا سلا کیجیئے۔ تریں نے انگیں سلام کیا اعنوں لئے سلام کا جواب دیا۔ا عفوں نے کہا فرزند صالح اور نبی صالح کومرہا ہو

خصفر دفاری (۲) وعَشْرًا فنرَحَعُتُ إِلَىٰ مُؤْسِيٰ فَقَالَ مِثْا مِثْلَهُ فَيَ جَعُثُ فَالْمِرْتُ بِعَشْمِ صِلُواتِ كُلَّ يورِم فَنَجَعُهُ میں حاصر سے والودس معات کردی ۔ پھویں لوط کر موسلی علیانسلا کے باس آیا - تو انھوں کے فَنَجَعَتُ إِلَىٰ مُوسَى فَقَالَ بِهَا أَمُوتَ قُلْتُ أُمُوتُ و ہی کہا بھر میں اسٹر عزوجل کی بار کا ہ میں لوگ کر گیا تواس نے دس کم فرمادی بھر میں موسی علیا کساکا صَلواتٍ كُلَّ يُورِم قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا ے پیس بوط کر آیا تو انحنوں نے دہی کیا ۔ تحریب با رکا رہ خوا وندی میں وابس ہوا تو مجھے موزانہ كُلِّ يَوُ هِم وَانَّ قَلُ جَرَّبُتُ النَّاسَ قَلُكُ وَعَالَ دس نما زوں کا حکم دیا گیا۔ بھر میں لوطے کرموسیٰ علیات ام کے یاس آیا لوا تھوں لنے وہی کما الحكة فارجعُ الحارتك بھریس بارگاہ فداوندی میں اوٹ کر گیا تو جھے روزانہ با تخ نما زوں کا قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّ اسْتَعْسَتُ وَلَكُمْ مُ أَرْضَى سلام کے پاس لوٹ کرا کیا توا تھوںنے کہا کہ آپ کوئس بات کا حکم دیا گیا۔ میں لئے کما روزا نہ یا تلح نما زوں کا حکم دیا حکیا - انھوں نے کہا - آیپ کی امت روزا نہ یا بخ

ومطالقاری دی قَالَ فَلَمَّا جَاوَنُ تُ نَادِي مُنَادِاً مُضَيِّتُ فِي يُفَتِي وَ نمازوں کی استطاعت نہیں رکھتی اور میں اے آب سے پہلے وگوں کو آزما لیا ہے اس سلسلے میں وَخُفَّفُتُ عَنْ عِبَادِي مِهِ بن امرائیل می جمعے بہت سختی کرنا پر می اسلے اپنے رب کی بارگاہ میں لوشے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کاسوال کیجیئے۔ انفوں نے کہا میں نے اپنے رہسے سوال کیا اتنا کہ مجھے جیا آئی میں سارے . راضی ہوں اور اسے تسلیم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب میں ایکے بڑھا تو ایک ندادینے والے نے ندادی - یں لے اپنا ڈوٹن نا فذکر دیا اورا پینے بندوں پر تخفیف کردی ۔ عَنْ عِكْرُمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّا سِرَّضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمُا ، س ب احترت ابن عباس رمنی الشرنعا لی عسنها سے الشرعزوهل کے اس ارشاد-فِي فَولِهِ تَعَالِى وَمَاجَعَلْنَا الرُّ وُيَا اللِّيُّ أَرِينَا كَ إِلَّا فِتُنَدُّ ہم نے آپ کو جومب لوہ وکھا یا اسے لوگوں کے لیئے آ زمائٹس کردی سے تقنیر واقعمعواج کے سلسلے میں جوروایات مختلفہ کی میں ان کے بعض میں اختصار مے اور بعض میں تفصیل سے اورساری تفصیلات تسی ایک روایت میں مذکور نهير \_انسب روايتون كا دكركر نااور ميران ين تطبيق بيد اكزابيت طويل ابحاث كافوالا ہے ۔ اور مجھے اختعاد منظورہے اسلے ان سے قرف نظر کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں -حفرت عبدا ستر بن عباكس رضى الشرتعا لي عنها كايه قول اكس كى دميل بي ك معراج بدارى ين حب ك سائة بوئى عتى - رديا حب طرح رويت قلى کے معنی می مستقل ہے اسی طرح رویت بھری کے معنی میں تھی مستعل ہے۔ بینی اس کے معنی عه مدء الخلق بالب ذكر الملسَّكة مص الانبياء باب قوله دكورجة دبا عبدة زكريا مشت

مرصة القارى (٢) لِننَاسِ قَالَ هِي مُ وُ يَا عَيْنِ أُرِيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ یہ مردی ہے کراس سے آنکھ سے دیکھنا مراد سے جے ا تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيُلَدُّ أُسُرِى بِهِ إِلَىٰ بَيْتِ ٱلْمُقَلَّ سِ قَالَ حفنور بیت المقدس یک نتریف لے گئے تھے۔ یما - مسرآن میں عجرہ وَالتَّنْحُرُى لاَ الْمُلُعُونَهُ فِي الْقِرْانِ هِي شَيْءِ لَا النَّاقُومِ مِنْ بَابُ وُفُو دِالْاَنْهَا رِالْيَ النِّي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انفار كا كم منظمين بني صلے الله تعالیٰ علیه وسلم كی فدمت میں ما منر بمكة وبيعة العقبة منث ہونا ۔اور بیعہ عقبہ کا بیان ۔ ما نے کے بھی ہیں اور آ نکھسے و تکھنے کے بھی ۔ اور ٹواپ کے معنی ہیں بھی آ تاہے حفرت ابن عباس رصى اللرتعالي عنما كاس ارشادمين هي و دياعين يه أنكم ہے دیچنا تھا ۔ اس کی دہیں ہے کہ آ بیت مباد کہ میں دویا سے مراوخواب نہیں بلکہ مجرت سے قبل الفار كرام كى نبى صلے اللہ تفالى عليه ولم كى جمرة العقبہ كے قريب كما ن مين جهان مسجد من بو في سے مين بارطاقاتيں ہو ان تصين -جس کی تفعیل طداول میں گزرمیکی ہے۔ عه كتاب التفسيرماب قوله وماجعلنا الووما اللتي ارساك مند كماب القدى باب قوله وكما جعلناالرومااللى اديناك الافلتخ للناس مشك مترمذى تقسيى نسائ تفسير-

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهة القاري

ونودالانضاد 

قال جَابِرُ اناوَإِنْ وَخَالِي مِنْ حفرت جا برے فرمایا میں اور میرے باب اور میرے ماموں

عَنِ القَّنَابِحِيِّ عَنْ عُيَادَلاً بنِ الصَّامِتِ اتَّهُ حفزت عبادہ بن صامت رضی اللّٰر تما لی حند نے کما کہ میں ال نقیبوں

تَكَالَ إِنَّ مِنَ النُّقِبَاءِ الَّذِنْ ثَيْنَ بَا يَعُوْا مَا مُثُولَ اللَّهِ عَلَيَّ اللَّهُ <u>میں سے ہوں جنھوں نے رسول انٹر صلے اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کی اور فرمایا</u> للَّمْ وَقَالَ بَا يَعْنَا لَا عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ

ہم نے جنت کے عوض حفنور سے بیعت کی اس بات بر کوا نٹر کے ساتھ کسی کو شریک نت سے ات ۱ اور سنوں میں خالی کے جائے خالاً می تنتیبہ ہے بینی میرے دونوں ما موں بھی شریک تھے ۔ ان سے مراد تعلیہ اور عمومیں یہ دونوں عقبتانیہ

مے موقع بر حاصر تھے ۔ بخاری ہی میں سغیان بن عیبنہ کا قول یہ تقل کیا ہے گہ ان میں ساک برارابن معرور تنق به حضرت جارے مامول نہیں تھے لیکن علامر مانی اور علام عسقلانی نے فرمایا کہ یہ حضرت جابر کی والدہ کے <u>رہشتہ</u> داروں میں سے ہی اسلے فجازًا ان کو مامولت

ے مصرت برار بن معرورا نھادے ملے وہ توش نصیب انسان ہیں جو م باسلام سوئے اور سے وہ تحص ہی جفوں نے عقبہ ماند کے موقع برسیت کی اور

انفارے سلے وہ فرد ہیں جھوں نے تعبہ کی طرف مند کر کے تما زیر می ۔ حضورا قدس کی اللہ ربین لا نے سے ایک ماہ تبل وفات کی تھے ہے ر 🚓 اس مدیث ہے ہم معنی مفصل مدیث مبلدا ول کتا آلیے لم میں گزر بھی ہے ا اس بر معمل کام بھی مؤکوہ سے بعض نستوں میں ولانعمی کے بجائے لانقفی ہے ۔مطلب یہ سے کہ م کسی کے بارے بیں قطعی محکم نہیں ایکا تیں سے کہ

نزهة القارى ٧ ونودالايه

الحِتَّمَّانُ فَعَلْنَا هُ إِل مِنْ ذَالِكَ شُنْئًا كَانَ تُضَـ ا ءُ ذَالِكَ إِنَّ اللَّهِ لانا اورصرت عائشه سے زفان كرنا عَنْ عَائِشَتَ رَضِي اللَّهُ تَعَالِي عَنْهَا قَالَتُ عَلَيْقِي الْمُ وَأَنَا بِنَتُ سِتِ سِنِينَ فَقَدِ چے سال کی متی اس کے بعد ہم مدینہ فِي بَنِيُ الْحَارِثِ بْنِ الْحُزْمَ جَ فَوُعِكْتُ فَمَّ قَ اور بنی طاریت بن فزرج میں اترے - جھے نمارا کیا جب وہ جنتی ہے اس تقدیر میر مالجنتی متعلق سے نقضی کے اورلانعفی والے منتے کی بنار رہا لجنة متعلق ہے بایعنّاہ سے مقلب بیواکہم نے مبیت کی کہ یسکم منہں کریننگے تاکا سے وہ الاج عسه خانی دمات اب قول الشرومن احما با ص<u>ه ۱۰۱</u> مس

https://ataunnabi.blogspot.com/ ن هة القارى ٧ يميرا ما عد بحرط اا ورنسير حكيس يهان تك ہے دہی تھی تھی تھے میرا سات آ و میری ماں نے کھے ان عورتوں کے حوالہ کر دیا ان عور تو ں أنغاليه وأنايؤم عن بنت تشع سناين وربيعا شت كاوتت تعاان تورتوں نے بچھے بیول الشرم ب السنكاح باب منكاح الرجل ولسنَّ الصفارص الحك باب الدعاء للنساء اللاتى يهدين مسهعه باب البناء ذكالنها رماب صن بني بامرأة وهی بنت نسط سنین مدهدی ابن مادر نکاح

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزبهته القاری (۱۷) لَهُا أَرْنَتُكُ فَي النَّامِ مُرَّتِينَ يَقُولُ هَانِهُ احْرُأَتُكُ فَاكَثِيهِ ءُ ان تَكَ لُهُ هُدَامِن عِنْدِاللّهِ صیح یہ سے کہ حضرت خدیجہ رمنی اسٹر تعالیٰ عنہا کی وفات سلمنیوی کے رمضان میں ہونی ہے اور ہجرت کے ایک سال قبل حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اور واقعہ بدرے بعد شوال ساتھ میں زفاف ہوا۔ نیز رید حضرت کا سے نکاح کے قبل حضرت سودہ سے دکاح فرما یا تھا۔

نرجة القاري لم في حصرت عائشه رمني المثرتعالي عنها كُ مِنْ قُوْمِ كُنَّ بُوُا رَسُولُكَ وَا نے ہمار ہے اور ان نے درمیان معاذرت التدتعالي عندفيراس وقت عرض كياعقا ى زندتى سے ابوسى ہوگئى تھى يرويكا كه غزوة خندق كے موقع براكى شيداً

أَسُوَدَةً بِالسَّدَ

نزهة القارى م

جَارِمَتِی آن مَخُرُ جَ بِفَرْسِی وَهِی مِنْ قَرَمَاءِ ٱلْمَدِ فَتَحْدِسُهَا عَلَیّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الل

وَأَخَنُ تُ مُ رَجِي فَخُرَجِتُ بِهِ مِنْ ظُلْوِ الْبَيْتِ نَخُطُطُتُ بِرُجِبِهِ

اینا نیزہ لیا ۔ اور گھری پھیت سے نکلا۔ زین براسکی انی سے خط کھینجا جاتا ، اس

کار میں وحفظت عامید کا املیک می است می است میں اور اس برسوار ہوا ہے اور اس برسوار ہوا ہے اور اس برسوار ہوا ہوا

نَفْرِبِ فِي حَتَى وَ رَوْتَ مِنْهُم مَعَامُ مَعَارِتُ فِي فَرَسِي فَحَرَمُ تَعَالُهُا وراسے سریط دوڑا یا یہاں تک کہ میں ابحے نز دیک پہو کج کیا - تومیرا کھوڑا پیسل کیا اورمیں گریڑا

ورو مرب دوده يا والى كنائق فاستَخْرَجُتُ مِنْهَا الْأَنْ لا مَ

تھ کرا نے ترکشس سے تیرفتالا کہ فال محالوں ۔ میں نے یہ فال مکانی باہی کہ ان لوگوں کو نقصان پونچا رویکٹے مرجوم کر ایم میں گئے ترک کر کر گئے گئے گئے گئے گئے ایک کردہ ترک جرجی کی کامیری کرد

فی سَنَفْسَمَتَ بِهِا اَصَحِیم اِمْ اِلْ مَحْرَجَ الْنِ مَی کَرُدِ فَرَابِتُ فَلَا وَ اَوْ اَلُ کَ نَافِراً فِ سَوَنَ مُا كُونِينَ مَهِ تَوْ فَالَ وَهُ نَكُلِ بِو عَلَى نَافِراً فَي مُرِينَ الْنِهِ مُورِّ مِنْ يُرْسِوار بوا - اور فال كَي نافراً في

عَصَدَتُ الْأَزُلَامَ تُفَرِّب بِيُ حَتَّ إِذَ السِمِعَ فَ وَرَأَ لَا رَسُولِ اللهِ

صَلِّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْسِلمَ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَ أَبُوْنَكُرِ مُلُاثِوا كُولُونَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ی آواز سنی در سول الله را الله را طری الله روام می طرف دیم نہیں رہے تھے اور ابدیکر بحرت ادم ادم ردیجیتے اسکا تحت میں اللہ کوئی فخرش کے اسکا تحت میں اللہ کہ الکہ کہ الکہ کہ الکہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کا میں میں اسکا کہ اللہ کا اللہ کہ اللہ اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ

عَنْهَا ثُمُّ زَجْرُتُهَا فَنْهَضَتْ فَلَوْ تَكُنُ تُحْرِجُ يَدِيهَا فَلَتَّا اسْتَوَتْ قَائِمَتُ

نزهة القارى بم مُمَانَ قُوْمَكَ قُدُمَ بَعُكُوا فِيُكَ الدِّيْتَ وَأَخْبَرُثُمُّمُ کی قوم نے آپ سے معاملے میں دیت مقرد کردی ہے۔ اور میں نے ان یوگوں کولوگوں رَمَا يُرِينُ النَّاسَ بِهِمْ وَعَرَهُ ارآدول به کی خبریس دی - اورانکی خدمت میں زاد راہ اور س لأفي الأأن قال - سوائے اس کے کرفر مایا - ہمارے معاصلے کو چھیا تے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

برهدة القادى م

**A** 

نزهمة القارى م

نزهة العارى ٢ مُسْلِمِانِّنَ وَكَانَ مِرْسَلً سکھانے کی جگہ تھی یہ دو نوں نیچ حِيْنَ بَرَكِتُ بِهِ رَاحِلْتُهُ هَٰنَ الْنُ شَاءَ لله صلى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِنَّهُ الْمُنْزِلُ ثُمَّرَ دَعَارَسُولَ لِنَّهُ صَلَّى لِلَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْغُلَا مَنْ فَسَ . آنقَالاَ بَلُ نَهِبُهُ لَكَ يَارُسُولُ لَكِ فَأَ نے ان دونوں پچوں کو ہلایا ۔ اوران سے اس زمین کوم ، چیع کی ۔ توان دونوں نے کہا ۔ جم قیمت نہیں لیں عے بلکہ ہم آ ہے کو یا رسول امٹر نذرکرتے نِقَ رَسُول لِلهِ صَلَّىٰ لِلهُ تَعَالَىٰ عَالَىٰ یدا - پیمرو بان مسجد بنائی - اور رسول احتر ملی احتر تعالی علید کیم معابر کرام سے ساتھ ابنت

شزهةالقارى ٧

كوني بوراشعر برها بو -سراقہ بن مالک بنعبتم ،۔ مضرت سراقہ کے باب کا نام مالک ہے یا جعتم ۔دونوں اقوال ہیں ۔مضموریسی ہے کہ یہ مالک کے بیٹے ہیں بیکن یمان بخاری میں عبدالوین یں جو یفرایا ۔ وھوابن اخی سراقت بن مالک ئے یاس بردلیل ہے کسراتہ جنتم کے لڑکے نہیں ۔ جیساکہ ابوذر کے علاوہ بقیہ روایتوں میں مالک کے مذت کے ساتھ ۔ وھوا بن اخی سوافقة بن جعثم اوروباراتن سراقه بن مبتم ي بطيع تعد اس كا عاصل يرسوا كرسراقة اور مالك في في سقے ۔ اورجیتم کے وا کے ۔ اللم طینی نے اس کومتمد فرایا ۔ اگر فی شہوریس سے کہ الک کے اور کے ہیں ۔ غردهٔ طائف کے بعد جب حضورا قدس ملی الله تعالی علیہ سلم جوان س مقیم تھے مشرف باسلم ہوئے اور حِفرِتِ عَمَّانِ رَمَى الشَّرِتُعالَىٰ عَنْهِ كَ عَهِدِ مَلامْتِ مَك بِالشَّيَارِبِ بِسُلِيَاتِهِ مِن واصل بحق ہوئے . فَعُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَرُول كَ دِقار كَ الكِّه مرورع ب اوردوسرى مم مومنوع ـ اورتيسرى قسم عُدُو ــ مال کو کہتے ہیں ۔ اور مرفوع اس مے کچھ تنز کو۔ اور عَدُو بوری قوص سے دوڑ نے کو ۔ ا معادجال اور دور نے مے درمیان کی رفتار کو تقریب کتے ہیں۔ اس طرح کر محدور النے اسلے رون ياؤن الكيامة المعائد اليكانة ركع بصاردوس مُرثِ كَتَّة بِين مَالباتقر لِيْنِ وَمَا الدَّيْعَ كَالْأَنَّا ال ف زر قان جداول مدي

۲۰ ۲۰ معرت برار من الشرعند ن كهاجب بن صلى امترتعالى عليه وسلم مدينه كاطرت على تو معنود كا قہ بن مالک بن جعظم نے چھا کیا ۔ بنی صلی اطرتعالیٰ علیہ وسلم نے اسے خلاف و عالی تواس کا المُعْ اللَّهُ تَعَالِي عَلَيْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اسئوليكرزمين بالجنس كيبا تواس نه كباميري خلاص كيلني الشرسة وعاليجيئها ويتلا بؤكوني نفقها فهبيجة فياؤ كاتوصور المري فلأص كأماكى ستاخت میں فرسٹ اباری میں یہ ہے کہ تھوڑے سے اسھے یاؤں تھنے تک زمن میں مس سے میکن بزالور سملیلی کی دوایت میں ہے کہ گوڑ اپیط تک دھنس گیا تھا۔ اور طرانی کی روایت میں ہے کسراۃ مذ کے بل آرگئے تع ریر واقعہ قد مرسے فکلنے کے بعد کشے منہ کو مواتھا کی مرائع بس ہے کہ میں ان لوگوں کے اپنے قریب ہوگیاکہ ایک دونیزے سے زیادہ کا فاصلہ ہیں تھا كمحضور اقدس صلى الترتعالى عليه ولم فيمرى طرف كاهى اوريد دعاى \_اللهم اكفنا شرو بما شدكت -اب الشرميسے ما ہے اس كے شرعے بيل باكھوڑے كے ماروں ياؤں دانوتك زين ميں وهنس كئے ۔ اسى موقع يرحضودا قدس صلى المترتعالى عليه ولم في سراق سے فرما يا تھاكد تراكيا مال موكل جب وكسرى كينگن ين كا \_ جب مفرت عمرفاروق وفى الله تعالى عند كازان من كالركائل اورتاح كربند مال غيمت ين ما فريوت من توسراقة كوبلايا - اوراغين بينايا - اوريكم دياك باغفول كوالعاكريكهو - الجدل لله الناف سلبھماکسری بن حمز والسبھما سواقت الاعرابي - اس الشرے نے حدرے مس نے ان دونوں كوك بن سرمز سے جمينا اور سراقد ديماتي كو سنايا كا سيظه امررسول للهمالله تعالى السيخ اس فابت بواد معرت سراقد ك ول ساى ونت امان کی کرف بہور فی حقی محل معلاوہ ازیں ایک دفعہ انفوں نے ابوجہل کو فاطب کر سے کہا تھا۔ سام اباحكم والله دوكنت شاهس به لامرجوادى اذتسوخ قواعمه اے ابوط اگر تم اس و قت موجود موت جب میرے گھواے کے پاُول ان ان اس محمد تھ علمت ولمرتشكك مان محمدا رسول ببرهان فمن ذانقاومه تومان لیتے اور شک کے کرتے کہ محدر سول میں بر ہان کے ساتھ۔ ان کی مزامت کون کر سکتا ہے الله ورتان ملداءل معين كله مدارج البزة ملدناني مسلا سي اما بمبدناني مدارع البنا 

نزهة القارى بم

مْ وَبَرُكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِنَ فِي الْإِنْ السهاء وفل تله تعالى عنها أنها ها جَرَتُ الحالِمُ فَيَكُلُّ اللَّهُ فَكُلًّا ، مسبع بهلے حصارت ولیدر مشاران زبر روشی التارع نها بدیا مود المان بهت نوش موے میود نے یر ویگیٹره کردکا تھاکہ م نے جاد وکردہا ہے ت سے ان کار وسگنارها طل سوگها حبشہ پہلے حضرت علبط من جعفر منی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئے نفتے اور بجرت سے بعد انصار کرام میں فربن فلد یانفمان بن بشیر پیدا ہوتے مية مولود متلا - الله مسلم استيزان

ان کے قریب یہو گیج گیا ہے

نزهة القاريم

هُلِهِ فَقَالَ نَوًّا لِلَّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ تَعَالَىٰ عَلَفُهُمَّا

إتقوالله الآيئ كااله الآهو

رَسُولُ لِلَّهِ حَقًّا وَأَنِّي جِئُنَّاكُمْ يِجَقٌّ فَاسُلِمُوا قَالُوْلِمَا نَعْلَمُهُ قَالَا لْحَلِّلْلُهُ تَعَالَىٰ عَلَيْتِهَا مَ قَالَهَا تُلْكَ مِزَارِ قَالَ فَأَيُّ رَحُوا فِهُكُمُ وُ پاس حق لایا ہوں - تم وگ اسلام تبول کرد - ببرد نے کہا - ہم اسے نہیں جانتے - ایخوں نے نبی <del>ملل ما</del> بْكُاللَّهِ بُنُ سَلَامٍ قَالُوُ اذَاكَ سَيِّدُ نَا وَابْنُ سَيِّدِ نَا وَأَعُلَمُنَا وَ ابْنُ ۔ دیا ۔ فی صلی ا مشرتعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ بات تین بار کہی ۔ فرما یا ۔عبار شدین عُلِمِنَا قَالَ فَرَائِكُ قُرُانِ أَسْلَمَ قَالُوا حَاشَىٰ لِلَّهِ مَا كَانَ لَيُسْرِ ں یا تے کے شخص ہیں ۔ بہود نے کہا ۔ وہ بمارے سروار ہیں ادر سردار کے بیٹے ہیں ۔ ہمارے ستا لَمَ قَالُوُ إِحَاشَىٰ لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ فَرَأَيْكُمُ إِنَّ الم بن اور ہمارے سے بڑے مالم ے بیٹے بن بروھا۔ بناؤ اگردہ اسلام تول کریں ؟ حَاشَىٰ لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلَامٍ أُخُرُجُ عَلَيْهُمْ فَخُرَجَ ە اسلام بتول كريس فرمايا - اگرده اسلام بنول كريس ؟ يهو دىنے كها حاشانته كروه اسلام نبو يَامَعْشَرَالَكَهُوْدِ اتَّقَوُ اللَّهَ فَوَا للَّهِ الَّذِي كَا إِلَّهَ إِلاَّهُ وَإِنَّكُمُ لِنَّعَا و ه اسلاً بتول يس مبود في كما - حاشا مشركه وه اسلاً تبول كري - اب فرما يا - اس ابن سلاً الحكميا سلّ دّ- وه اندرس یه مدبیث وا تعهٔ هجرت کی طویل حدبیث کا ایک مصیب جومفصل گزدی ہے حضر ا عبدالشربن سلام کے واقعے کی تفصیل بھی گزرچی سے ۔ ماجدین اولین سے مراد وہ مهاجرین میں عضوں نے دونوں قبلے کی طرف نماز بڑھی سے یغنی تحدیل قبلہ سے قبل سرمنہ آگئے۔اورایک تول یہ سے کان سے مراد وہ حضرات ہیں جو فی واقع ایر استوں میں فل رہوت ہے لیکن فی کی روایت میں فی بنیں ہے ۔ اور یہی واضح ہے۔ مرادید سب كه برنفسل مين ايك ايك نبرار مقروتها ففلس جارين مطلب يهواكه جار مزار جارتسطون مين مقررتها \_\_

نزهة القارى ٧ ن عرمها جرین میں سے ہیں ۔ آب نے ان کا وظبیفہ جارہزار غَبَرَهُنُ تُنْ رِئُ مَا قَالَ بِي لِأَبِيْكَ قَالَ ر میرے والد نے تعادے والدسے کیاکہا ہیں نی کے ہوتے ہوتے بھی کوئی خلل نہیں ۔معنی واضح ہے کہ چار اوس نیار فصلوں میں مقرر نھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر کا وظیفہ اسلتے گھٹایاکہ بجرت کے وقت ان کی عرصاً اللہ عند اللہ تھے۔ لیکن کے وقت ان کی عرصاً براگ کے ایمان تھے۔ لیکن کے وقت اللہ بن کے مابع تھے۔ لیکن کے وقت اللہ بنا کے مابع تھے۔ لیکن کے وقت اللہ بنا کہ مابور کے اللہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کہ بنا کے مابع کے اللہ بنا کہ اس کے باوجود حضارت حسنین کریمین کا دطیفہ چار مار ہزار تھا۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهمة القاري م لىللة تعَالى عَلَيْتُهُمُ وَهِجُرَتِنَا مَعَهُ وَجِهَا كُنَا مَعَهُ وَجِهَا كُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلّ بے ساتھ اسلام لائے ا در ہم نے حضور ہے ساتھ بجرت کی اور ہم نے حضور کمیہ ا وَ اتَّ كُلُّ عَمْلُ عَمِلْنَا هُ بَعُكُ جَعُوْمًا مِنْكُ كَفَا فَإِ رَاسًا بِرَاسِ وَقِيا بیر کیا وہ باتی رہے اور پوعمل تم نے حضور کے بعد کئے اس میں برا برسرا بر موکر ہم نجات دباجاتی ، قَلُ جَأْهُ لُ فَا يَعُدَى سُول للهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ فَا الليخانا والذي تفسر عَسَرَ بِيكُ لؤدِدتُ وَأَنَّ وَالكَ بَرُدَكُنَا وَأَنَّ ) تومیرے والد نے فرمایا لیکن میں اس زات کی متم جس کے قیضے میں عمر کی جات ہے میر مَّا يَعُنُ يَغُونُ نَامِنُهُ كَفَافًا رَاسًا بِرَاسِ فَقَلْتُ انَّ أَمَاكَ وَاللَّهِ فَيُرْمِنُ إِلَى تشریجا سے اس روایت میں کم بار جو " فقال بی " آیا ہے یہ خطا ہے میجے یہ سے " فقال بواٹ " اس سے كى السكے بعد والامقول مصرت ابوموسى اشعرى منى الله تعالى عندكات اور فقال بي " كے قاكل بن مر ہن کسلے مجھ ابوك ہونا مامنے، يا حريث مرحظ دارنگ دبوے ديوست " كى مصدا ق سے . صر ابوموسل عرى رضی استرتمالی عند کواینے ان اندال فیر پرجی تواب کی امیر تھی جوانھوں نے صنوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعد کئے تھے ان پر دجا رکا غلبتھا محفرت فادوق اظلم مین الٹرتعا لی عندپر خومت کا غلبہ تھا ، محضورا قدس مملی امٹر تعالیٰ علیہ سلم ے و مبارک میں اگر کسی سے خطا واقع ہوتی تواخی متنبرکر دیاجاتا۔اسلنے و برالت میں محابر کرام نے جو کھیا۔ اسکا مقبول ہونا عندالشریفینی ہے ادربیدیں اپنے اجتہا دہے جو کھ کیا اس میں خطا کا اختال باتی ہے اگر جیہ ا متهاری امورس خطاری تواب کا دعدہ ہے گر ط بط کے دیتے ہیں سواان کے سوامشکل ہے۔

عَنُ أَيْ عُثَمَانَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُنْرُرَ ﴿ كُلَّكُ تُعَالَىٰ عُ ابوعثمان سے روابیت ہے انھوں نے کہا میں نے ابن عررمنی الشرتعالی عنما سے جَرَقَبُلُ بِيُهِ يَغُضِبُ قَالَ فَقَدِهُ مُكُ أَنَا وَ ،ان سے کہا جاتا ہے کہ انھوںنے اپنے والدسے پہلے ،مجرت کی ہے توخفا ہو۔ ولآل للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْتِهُمُ مُوَحِنًّا كُو قَائِلًا فَرَحِيْعَنَا إِلَىٰ كُنِيْزِلَ فَأَ لنه ملی اللہ تعالیٰ علیہ دکم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور ہم نے حصور کو قبلول کرتے ہوئے پایا پھر بَرُ وَقَالَ ذُهَبُ فَانْظُرِهُ لِلْ سُتَيْقَظُ فَأَتُنْتُمْ فَلَ خَلْتُ عَلَيْهِ فَأَلَعُهُ ئے ب<sub>یکھ</sub> دیر کے بعد غرنے بھو کی بھیجا اور کہاجا ؤر بھو کیا حعنور جاگ گئے تو میں حضور کی فدمت میں ماف فأيل وعمنا فأختر أنتاة تالما ستنيقظ فانطلقنا الندكارول هرولة ب نے صغور سے بیعت کرلی بھر میں تمر کے پاس گیا اور انھیں بتا پاکہ حضور عاک گئے ہیں ، اب ہم دونوں معنور وَخُلَ عَلَيْهِ نَهُ إِيْفَ مُا نَصُرُ بَا يَعُتُ مُا ی جانب دوڑتے ہوئے چلے فدمت میں ما منربوئے تو پرنے حفور سے بیت کی بھر میں نے بیعت کی – غائبنو ف کی بنا پر مصرت فاردق اعظم مین الله تعالی عد نے وہ فرایا ۔ استرع وجل کی شان ملال وحروت کے تصور کے وتت خاصان فدا فلية فوت كى مالت مين بطور وزياز جو كي عمن كرت بين ده اس كى ديل فهين إكر واقعى انفون نے غلطیاں کی ہیں مجنیں دلیل بناکران پرطعن کیا مانتے وکھراہ مرفیظیر۔ من التربيكات إميح يرب كر حضرت عبدالله بن عرد منى الله تعالى عنها في والدك ساته بجرت كي الم اسلے جب کوئی پرکتاکہ انفوں نے اپنے والدسے پہلے بجرت کی ہے توففا ہوتے وگوں کی غلط قہی کی بنیا دینتی کر صرت ابن عرنے اپنے والدسے قبل ایک بار صورا قدس ملی تشریعال ملیکا سے بیعت کی تھی راس سے کھے وگوں کو شبہ ہواکہ ہجرت سے پہلے کی ہے، یبیت کون سی تھی،اس بارے یں شارمین کا اختلات ہے ، کھ دووں نے کہاکہ اس سے مراد بیعت رضوان ہے ۔مغازی میں تفعیل ے ساتھ ہے کہ مضرت ابن عرنے بیعت رضوان اپنے والدسے سلے کی تھی ، پھروالد کے بعد بھی کی لیکن بیت رضوان پیلے کرنے کی وج سے بجرت پیلے کرنے کا شبہ نہیں بوسکتا اسلنے کہ وہ بحرت کے چھ سال ے بعد موتی انالبا یکوئی فاص بیعت فقی جو مدین طیب پیون کر سفوراقدس ملی استرتعالی ملید سلم نالعی

بہیں نے انکے والد کو دیجماکہ انکے رحسار پر یوسد دیا ۱ در پورچفا کیسی ہے تو بی صلی افترتعالی علیه وسلم کے فاوم حضرت انس دمنی انترتعالی عنه نے کہاکہ بی صلی تعالی بَنِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي وَ مین طبیر شربین لائے اور صور کے امحاب میں سوائے ابو بکرے کوئی ایسا نہیں تھاجن کے کج الشَّمُطُ عَلَيْرًا فِي بَكْيِرٍ فَعَلَّفَهَا بِالْحِتِّ اوریة تمال پرنہیں تھی اسلے کہ ہجرت سے وقت مضرت ابن عربی عراتنی کم تھی کہ وہ قبال کے لائق نہیں اسلے کہ بحرت کے تین سال کے بعد غروة احد محموقع بران کو قبال کیلئے بیش کیا گیا تو معنور نے ضیں اجازت نئہیں دی ، اس کی تفصیل گزر می ۔۔ تشریحا 🕮 [اس کے بعدوالی روایت میں ہے کہ محابر میں ابو بحر سے زیادہ عمروال کوئی نہیں تھاانفو<sup>ں</sup> نے منا اور وسمد کا بالوں پرخضاب نگایا بہال تک افکارتگ تیزسرخ سوگا، وسمد کا خضاب لگانا حرام سے ۔اس سے بارے میں متعدد صدیثیں وارد ہیں، غالبا فالص وسمد کا فضار بحرام سے مس ہے بال سیاہ موجاتے ہیں بیکن اگر مندی میں کتم میں وسمد کی تھوٹری مقدار موکر غلیہ مندی کے رنگ کو ہے تو یمنوغ منس ۔ كم تعرب كرمانى ن كماكه يه وسم سع تلويح بين ب كه ايك يمارس ورفت ب جي ونايس الماكر فضاب الحاما ماتا سے جس سے باوں کار نگسرخ موجاتا ہے۔ ایک تول میمکد بنبدی ہی کا مصم ہے جس کارنگ زردے اس قول يرسرك سے اسكال مى مہيں اسكے كر حرام وہ خصاب تبے جس سے بال كا بے ہو جائيں ۔ 

صفنادی کی جوام برکباجات تعلی جب ابو بوئے نے بجرت کی تواسے طلاق دے دیا پھر اس لشَّاعُوالَّانِي قَالَ هَٰنِ هِالْقَصِيْكِ لَأَسَ تَىٰ كُفَّاسَ قَتَرَا یا ے رائے نے شادی کرلی ، اس شاعر نے جس نے کفار قریش کے مرتبیہ میں یہ تصیدہ کہا ہے ادربرر كرنوس يركتفيرك ين وَمَا ذَامَالْقُلْبِ قُلْبِ عُلْمِ عُلْمِي عده بيا عجواونط كى كوبان سے مزين بس مِنَ الشَّارِي تُزَيِّنُ بالسَّنَامِ بدر کے کنویں میں کتنی بڑی ہیں يَمُ اذَا بِالقَلْدِبِ تُلِيبِ كِلْمِ مِنَ القَينَاتِ وَالْتُرَرِينَ الْكِرَامِر محانے والبال اور باعوت یعنے والے تجينى مالسَّلامَ مَن ٱلْمُرْسَكِر ام برسلامتی کا پیغام وی ہے اورمیری قوم سے مارے مانے وَهُكَ إِنَّ يُوْلُ تُؤْمِي مِنْ سُلًا مِن وسول بم سے بیان کرتے ہیں کہم دندہ کئے جائیں گے يُعَدَّ ثَنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَفَعُياً ۗ اور کھویر وں کوزندگی کیسے سلے گی ؟ وَكُنُفُ حَمَاكُمُ أَصُلَاءٍ وَهَامِ بَابِ مَقْتُ البِّنِي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْ عِبَامُ وَاصْحًا إِلَا اللهُ نبی صلی اللہ تعالی علیہ و کم اور ان کے اصحاب کا مدینہ ہیں آنا عَنْ أَيْلُ سُكُونَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَبْنَ عَازِبٍ قَالَ حضرت برارین مازب رمنی الله تعالی عند نے کہا۔ سب سے پہلے ہمار۔ مُن قَينٌ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بُنُ عُمَايُروا بُنُ أَيِّرِ مَاكْثُوا وَكَانُوا

بن عیرادرا بن معوم آئے اور یہ وگوں کو قرآن پڑھاتے تھے پھر بلال اور سعدادر عاد بن یاسرآئے النّاس فَقَلِ مُ وَبِلال وَسَعُلْ وَعَمَارُ بُنُ يَا سِرِثُمْ قَلِمُ عُمَرُ بُرُ الْجُطَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ فَعَرَبُو الْجُطَلَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰ

سے بھا*گ کر مدینہ ی*ہو کچے تھے اور حضرت م إست پرحفوداكرم صلى الترتعالیٰ عليه ولم نے حم۔

يجبع رغاع التاس وانى أرى أن تمهل مَذُوكُ رَائِهُمُ فَقَالَ عُمَرُ لِأَنَّوْمَتَ فِي أَوِّلَ مُقَامِم أَقَوْمُهُ بِاللَّهِ نلن بُن مُحَمَّدُ عَزِيْرُوسُال السّائت ابْن أَخْتِ النَّمْرِ مَا سَمِعْتَ ية قال سَمِعُتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَفْرُ فِي قَالَ قَا عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكِ مِنْكُ ثَلَاثُ لِلْمُهَا جِرِيْنَ بَعُلَا لِصِّنُكَاء طوات مدر کے بعد مہاجرین کیلئے تین دن تک مجھرے کی اوازت ہے عاربین میں اس کی تعصیل یہ سے کہ حضرت فاروق اعظم رمنی الشرتعالی عذبے ا جب اخرج کیا تواس موقعہ پر کھ وگوں نے یہ کماکہ جب عرکی وفات ہو جانبگی ترییں فلاں کی ببیت کروں گا یعنی خلیفہ بنا وُں گا، ابو بحر کی ببیت بھی اچانک ہوئی تھی اوروہ کامیا ' ہوتی اس پرحضرت عمر کو ملال آگیا اور فرمایا کہ انٹ ارامتٰہ تعالیٰ شام کویس بوگوں میں خطب دوں گا اوران نوگوں کو فررا و مگا چومسلما نول سے مسلمانوں کاحن غصب کرنا جاستے ہی، اس ر حضر مصرت عبر الرمن بن عوف نے وہ مشورہ دیا جسس کی یوری تفصیل کتاب المارين مين آئے گی \_ باب رج المعبلي من الزناء صدفت اعتصام باب ا وُرُانبي ملى الترتعالي عليه كم مهشت ئەمسلم ابوداۇر ، ترىذى ، نساتى : ج ، ابن ماجە : مىلاة

https://ataunnabi.blogspot.com/

نرهة القارى ٣ عَنْ سَهُلِ بِن سَعْدِ رَخِي لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَالْحَامَ لَوْ وَكُلِّ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَالْطَاعِلَ وَ بر اره این صرات نے قبل نتح مکہ ہمرت کرلی تھی انھیں مکہ میں تھمرنا مائز نہیں تھا۔مرت عج اور عره ا کے لئے اُمازت تھی ۔ وہ بھی قید مے ساتھ منی سے وابسی کے بعد صرف تین دن تھریں گے۔ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی یہی جہور کا ہزہیں ۔ بعض حضرات نے کہاکہ فتح کمہ کے بعد مها جرین کو بھی مکریں رہنے کی امیاز نت نہیں تقی ۔ فتح مکہ نکسی مہاجر کو یہ اجازت نہیں تھی کہ مدیمنہ طیبہ نے علاوہ کہیں اور سکونت اختیا ر کرے ہر مان پرواجب تھاکہ بجرت کرے مدینہ طیبیب کونت یہ مرر ہے ، حضورا قدس صلی اسٹرنعالیٰ علیہ تولم کی حابیت اور یے جان ال ودین کی حفاظت کے سے ۔ فتح کم سے بعدیہ وجوب حم موگیا ، ہ مرکی اسے | علامہ ابن جوزی ہے امام تعبی سے روایت کیا کہ جب بن آدم کی کنزت ہوئی اوروہ دنیا پیچھل ] کئے توصرت آدم کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت سے تاریخے شاری ماتی تھی میرطوفا نون سے ، پھر مفرت ابراہیم خلیل مشرکے اگ میں واکے جانے کے وقت سے ، پھر دیست علیالسلام کے زا ہے ، پیر صرت موسی ملیال اللے مصرمے خروج کے دقت سے ، پیر دا دُد ملیال اللہ کے زمانے سے بیر فق سلیمان ملیدائسلام کے زبانے سے مجھر صفرت عیسیٰ علیالسلام کے زبانے سے ، عرب والے مضہور ارا تیوں سے وقت کی تعیین کرتے تھے متلاً جنگ بسبوں سے سال یا اس سے دوسال مبلے یا تین سال بعد یہی مال حفرت عمر رضی الله تعالیٰ عذرے عبد فلافت سے جارا بتدائی سالوں میں رہا · جب نفتو مات کشر ہوئیں اور بحثرت دستا ویز سجے مانے سطے توطرح طرح کی گرا بڑی پیدا ہوئی متلاً مصرت فاروق اعظم رمنی متدتعالی عندی فدمت یں ایک خط بیش ہواجس میں شعبان کھا ہوا تھا مصرت عرفے بوچا یکون شعبان کے اس سال کا یا گزشت یا آنے والا حضرت فارون اعظم نے محابکرام کو اکھھاکیا اور اس بارے میں ان سے منتورہ کیا ، حضر سعد بن ابی وفاص کہا رسول انترسلی انترتعالی علیہ ولم مے یوم وفات سے سال کی گنتی تنروع کی ماتے -حضرت طلح نے کہا کہ حضور کی بیشت سے شروع کی جائے ' کی وگوں نے کہا کہ حضور کے یوم بیدائش سے عصرت علی فی استفالی من



مزهقالقاديم عَنِ أَبْنِ عَنَاسِ رَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ ﴿ حضرت این عباس رمنی الله تعالی عنهاسے مروی ہے کہ افھوں نے فرمایا - کریہ إلى كتاب لَلِتْبِ جَزِّوَٰهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرٌ وَابِبَغْضِهِ -م بھوں نے کتاب شر (قرآن) کے کئی جھے کر ڈانے ۔ اس کے بعض پر ابان لاتے اور بین کے ساتھ کفر کیا شریر اس مدیث پریانشکال ہے کہ دس ہی ننهس بلکسیکڑا وں یہو دخود حضورا قدس صلی اسٹرتعا کی ا علیدولم کی حیات میں مشرف باسلام ہوئے ۔ پھرید فرمانا کیسے درست ہے ۔ شامین نے اس کے دوجوابات دیتے ہیں۔ کرمرادیہ سے کرمیرے مدینے آمدسے سلے یا مدینہ تشریب لاتے ہی وس بہو دسلمان ہو گئے ہوتے توسب بہودسلمان ہوجاتے ۔ دوسرا جواب یہ ویا ہے۔ کراس سے مراد وہ وس روسار بہو دیں جن کاذکرسورہ ما ترہیں ہے ۔ اور یہ باکل ظاہرے کو کل بہو و انفیل وس كتابع تع ـ اگرده دسول مشرف إسلام مومات توان كمتبعين مي موات ـ كسب احياد کی روایت میں ہے کو اگر بار ومسلمان مومات توسی سلمان موماتے ۔ ان سے نام یہ ہی ۔ صرت عبدالمتدين سلام ميزنفيرسے ابوياسربن اخطب ماوراس كابعاتى حى بن اخطب ،كسببن اشرف دايع بن الى الحقيق ١٠ وربى تعينقاع بس سے علامترين صنيف اور نفاص ١٠ دفاضه بن زيد ، بني قريظه من سے زمرين ياطما -كعب ساسد اورتمول بن زيد-اس کی تأیداس دوایت سے ہوتی ہے جو ابونعیم نے ولائل میں ذکر کی ہے ۔ کر فرمایا ۔ اگر فھ پر زبیر بنا باطیا اور اس جیسے بہود کے رؤسا اسلام لاتے توشیک ان سوجاتے مگر مشینت از دی کر ان میں ہے مرف حضر عد مبرامتر بن سلم من اشرتعا في عدكوا سلم كي توفيق موتى ... تشري ات اسوره جريس فرماياكياتها - الدين جعلو االقلّ نعضين - جنون فران كوتع وفي كرليا ال ٢٠٥٩ ] تفييري مُفرتُ ابن عباس في يغر ما يك اس معمراد ابل كتاب بس جفول في قرأن عجن مضامین کو اپنے نفس کے موافق یا یا ان کو مانا اور بیس اسکے ظلات یا یا اس سے کفرکیا ۔عضین عضة ی جع ذارسالم - مالت نصب میں ہونے کی وج سے یار کے ساتھ اعراب ہے ۔ عضد کے معنی کوئے کہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عه تانی تفسیر سوره مجر باب ول النامین جعلوا القرآن عضین مسلمه دو مریق سے

تزهةالقاري اسلام سلمان فارسى مَا بِ إِسْلَامِ سَلَمَا نَ الفَارِيثِي مِلْكِ مَعْرُسِلَانِ فَالتَّى مَلْلِهِ وَعَرَّسِلَانِ فَالتَّى مِلْلِهِ حبيث عَنْ سَلَمَانَ الْفَالِيِّ كَأَنَّكُ تَكُلُولُهُ بِشَعَةَ عَشَرَمِ رَبِياتِ مصر اللان الله من الله تعالى عند سے روایت ہے ۔ کر اغین اس اور آقا کون نے بیج بعدد عرب لیا عَنْ أَيْ عُثَمَانَ قَالَ سَمِعُتُ سَلِيانَ يَقُولُ أَنَامِنُ مَا الْمُمُرُّ ا ن فارسی رمنی استرتعالی عنه فرماتے تھے کہ میں را مہرمز کا باستندہ ہوں ۔ حفرت سلمان فارسی رضی امترتعالیٰ عنہ نے فر مایا ۔ کرمفرت عیسیٰ اور معنرست بِصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكِ سَلَّمَ سِتِّماً وَ سَنَةٍ رملی استرتعالی علیہ وسلم کے مابین انقطاع نبوت کا زبانہ یچھ سو سال ہے شرکات احدزت سلمان فارسی دمنی امترتعالیٰ عذے اسلام لانے کی یوری تفصیل مبایخ مستلط المصلط اِں رہی ہے ۔ یہاں رب سے مراد آقاہے ۔ وہ دین جن کی تلاش میں گھرسے نکلے \_ عے بعد دیگرے دس سے زائد یادریوں کے یاس رہے ۔اخیریس عمود یہ کے یادری نے بتایا ۔کہ اب دین حق مر رو نے زین میں کوئی نہیں ۔عنقریب نبی آخرالزماں مبوث ہونے والے ہیں ۔ ان کے شہر کی ریشانیا<sup>ں</sup> ہیں۔ اور ان کی خاص نشانی یہ تین ہیں۔ وہ مدقہ نہیں کھاتے۔ بدید کھاتے ہیں۔ ان کے شانوں کے دیج مربوت ہے ۔ پوری تعقیل ملائیم میں دعیمیں ۔ تشریکات دامرمز واق عرب ک قریب فارس ک ایک تی کا نام سے - مدیم میں صفرت ابن عباس و من الله تعالى عنها كي روايت كزري - كه حضرت سلمان فارسي رضي المتار تعالى عنه في فرمايا - كوس امعنمان کے ایک دیبات بچی کا باشندہ ہوں میرے والدوباں کے ذمینداد تھے بہوسکتا سے کریہ دیمات امہرے توابع میں سے ہو۔ دامبرمزکونی بڑا سمبرد ماہو۔ می اردی اصفرت سلمان فارسی رمنی استرتعا کی عمنه کایه ارشاد ' اس بیس مفس ہے کرچھنر عبسی علبیہ میرکه اردی ا ہواۃ داسلیم اور مارے معنوراندس معلی اللہ تعالیٰ علاق کم سے ابین کوئی نبی م<sup>یش ک</sup>نہیں حا

اسلام سلمان فادسى

2.4d

نزهقالقارى ٧

لیکن فتح الپاری اور مینی دونوں میں حضرت ابن عباس وضی الشارتعالی عنها سے مروی سے ۔ کرز ان فترت میں ایک بی حصار مران اصفوان اصحال اس کی جانب مبوث ہوت تھے۔ یاولا داسمعیل طلیالصلوہ والیم سے تھے ۔ بیزان دونوںنے بحوالہ طبرانی مضرت ابن عباس دضی الشرتعالیٰ عنہاسے روایت کیے۔ كه خالد بن سنان كى معاجزا دى حضورا قدس صلى الشرتعانى عليد وسلم كى خدمت اقدس ميں عام پريوں صنورے ان کے لئے اپنا کیر ابھایا۔ اور فرمایا ۔ کہ یہ ایک نبی کی بیٹی ہی مضیں انکی قیم نے ضائع کردیا ۔ مضرت عطام سے بروایت ابن عباس یا جی مروی ہے ۔ کہ یہ بہت بوا حلی میں ۔اوریم کے بیں فتح مکہ کے وقت ماضر ہوتی تھیں ۔ عمدة القاری میں ہے ۔ کرسہلی نے ذکر کیا ۔ کر زمان فرت میں ایک نبی مبوت ہوئے تھے جن کا نام شعیب بن مہرم تھا۔ اور برمعد بن عدنا ن كے ذمانے ميں ابل عرب كى طرف مبوت موتے تھے \_ بيكن ان دوايتوں سے معارض بخارى اورسلم کی یدروایت ہے ۔ کر حصورا قرس مسلی استرتعالی علیہ سلم نے فرمایا ۔ إِنَّا أُولى المناسِ بعیسی بن مریم لیس بینی و بیند نبی ای سیسی بن مریم کے سے زیادہ قریب ہوں ۔ میرے انے درمیان کوئی نی نہیں ۔ تا ویل میں یکا ماسکتا ہے ۔ کر سال نبی سے مرادرسول ہیں ۔ اور یہ لوگ رسول نہیں تھے ۔ صرف نبی تھے ۔ بوکسی رسول کی شربیت کی جانب دھو د یتے تھے ۔ اس مدسیف میں بی سے مراد رسول ہے ۔ اس پرسورہ مائدہ کی یہ آیت کولی سے ۔ فرما یا گیا۔ یا اعل مکتب میں جاء کررسولنا بیلین کوعلی فارق من السل (م) اے کتاب والو إتمهارك ياس مارك يدسول اس وقت تشريف لا تع جكر مدون تعديك أثابندوا -اورتم مراكم احكام طابر راي -اس مدیث میں یہ سے کرزوان فرت میسوسال ہے۔اس ستے بارے بیں آور بھی افوال اس ۔ امام عبدالرزاق نے قنادہ سے روایت کیا ، کر یا یکی سوچھا چھے سال ہے۔ اور کبی سے روایت سے۔ کر يا فيح سوج اليس سال \_اورايك قول يهكم جارسوسال فازن من سي كريا في سويجيترسال - والتدتعاليا لم مطابقت بہل مدیث کو باہے یوں مطابقت ہے ۔ کر مقرصلان فارس کا شن فی میں ایک فاسے دوسر آ قای طرف منتقل ہوتے رہے ۔ ترکبیں جاکر گو مرمقصو دماتھ آیا ۔ دوسری صدیث میں بیمنا سبت ہے۔ کہ وہ فرمانا پیطاہتے ہیں کہ میں امل باشندہ ایران کا ہوں میں کی تلاش میں وکمن سے بے وطن موا۔ تیکم جاكراسلام نصيب واتيسرى صريث كوباج كوئى مناسبت نبي \_

که بخاری اول الا نبیار باب قول الدعزومل و اذکرنی اعمل مریم اذا انتبذت من المها - صفی

نزهترالقادی (۲) مغرازی درهای دره

بسمياللهالزطين الريحثيم

## كنابالغازئ المعانى

مغازی ، مُغزی کی جمع ہے یہ اصل ہیں مصدر بھی ہے کہتے ہیں غزی کیغروغزو اومغزی وُمغزاۃ ۔اور ایم طر بھی ہے ۔۔۔ بہاں مصدر ہونا متعین ہے اس کے اصل معنی ہیں وہمن پر حملہ کرنا ، چڑھائی کرنا ، یہاں مراد حضور اقدس میں انٹر نفالی علیہ وسل کے غزوات ہیں ۔۔۔ غزواٹ کی تعداد کتنی ہے اس میں اختلافات ہیں ۔ کسی نے کہا نسیل کسی نے کہا طول کر کسی سے ابھ میں لٹا ان ہوئی وہ یہ ہیں ۔ بدر۔ احد احزاب ۔ مُرکسی نے ۔ خدید ۔ خیر ۔ مکہ چنین ۔۔ سرایا کی نعداد سنتی ہے ۔ یہ ابن اسٹی کا قول ہے ۔ ابنِ سعد نے کہا کہ سنتالی ہیں بہاسی مریح مرب وہال میں روانہ فرمایا تفادا ورا تفیس حکم دیا تفاکہ بلقا را ور دار وم تک جانا جوارض فلسطین میں ہے ۔ اصحاب سیرنے اس اسٹکرکو جس میں صفورا ورس مملی انٹر توالی علیہ وسلم نبوس نفیس شرکی ہوئے غزوہ کہا اور جس میں خود مرکب نہوے کسی میں صفورا ورس میں خود مرکب نہوے کسی میانی کوامیر شکر ناکر بھیجا اسے سریہ اور بعث کہا ۔۔

غزوهٔ عُشِره باعسره کا بیان ر

بفربوا طابمه بمحر تحشيره بمر –

بأب غُزُوةِ الْمُنْثِرَةِ أَوِالْمُنْيِرَةِ صِيده

قریق میں ام محدین اسحاق ائری تا بعین سے ہیں حصرت انس بن مالک رصنی اولئہ تعالیٰ عذکی زیادت کی مسیم میں مسئور میں اسکان اندر تعالیٰ عذکی زیادت کی سیم میں مسئور میں سے میں وفات فرمایا۔ اور مفرہ فیزران میں دفن ہوئے جواج مشہدا بو منیفہ کے نام سے مشہور ومعروت ہے۔ امام بخاری نے صحیح میں ان کے فول سے استہاد فرمایا ہے اور اپنی کتاب قرارت خلف العام میں ان کی روایت بھی کی ہے اور امام مسلم نے متا بعات میں ان سے روایت بھی کی ہے اور امام مسلم نے متا بعات میں ان سے روایت بھی کی ہے جا دوں انمہ کے مزدیک وہ خوس کرتے کی ہے جا دوں انمہ کے مزدیک وہ خوس کرتے کی ہے جا دوں انمہ کے مزدیک وہ قابل احتجاج ہیں ۔۔۔۔ آج کل دیو بندی ان پرطرح طرح کی جرجیس کرتے

نزهنه القارى (٢) ، بی ا دران کو ما قط الاعتبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اس صند مرکد ابوداؤد کی وہ صدیت صبمیں یہ مدکورہے کے خطب کی ادان حفیورا قدس صلی الدر علیہ وسلم اور حفزت صدیق اکبرا ور حفزت فاروق اعظم کے زمانہ میں مسجد کے دروازے برم وقی تھی انھیں سے مروی ہے۔ دیو بنگدیوں کی ان ہرزہ سرائیوں کا دوبلیخ تصرت مفتی اعظم ہند تدس سرؤن وقاية ابل السندعن ابل العناد والفنتذمين كاحفهُ فرما دَياسهِ \_ حس كا بفدر مِرُورَت اختصار عزيز (اذان خِطب كمان مو) من وكركروباسي -عندوكا الجواع به ام محد بن اسحاق اورامام واقدى دونول اس بِرَسْفَق بي كرسب عيد بيلا غروه جورسول منه صلی السرعلیہ وسلمنے کیا وہ عزوہ ابوار سے جس کوغزوہ وگان جی کہا جانا ہے۔جہاں ہحرت کے بعد بار ہویں مہینہ کے شروع ماه صفويل بكلے سفتے اور مدينير سعد بن عباده كوماكم بنا يا تفااطلاع ملى تقى كروش كا قافلہ جار باسماسى ك ا وا دَبِ ہے نکے تھے نیزمقصد میں تھاکہ و ہاں کنانہ کی ایک شاخ بنی صمرہ بن بحربن عبد مِنا ف رہتی تھی ال سے فیرگالی كامعابه كريس \_ قريش كأفا فلتونبي المسكرين ضمره سے معابدہ فرماكروابس آگئے \_ ابوار \_ مکدر منی کے مابین ایک سبتی ہے جو برنسبت مکدے مدین سے زیادہ قریب ہے ۔ فرع کے ملحقات میں سے ہے \_\_\_\_ وَدُان ابوارسے انظمیل کے فاصلے پرایک سبتی کا نام ہے -غزوة بواط المنشب كراطان مي جبيدك بهاؤول مين سايك بهالمه جورين طيب سين بريدياس سے كھوزيا دہ فاصلے برہے اس غزوہ ميں حضورت هے رہيے الاول ميں تشريف لے كئے تنے دوسومجابدين بمراه ستھ علمبردار حصرت سعد بن ابي وقاص تتھے۔ يدا طلاع مل تھی كه امبرين خلف سوا فراد اور پانچ سوا ونط سے ساتھ گذرر باہے لیکن مکا قات نہوسکی و بال حصور دیجے الا فرکے یودے مہین اور كيه جادي الاولي مين فيام فرمايا ـ عَنْ وَلاَ عَمْنَهُ يُولِ إِد اس مِن دونون قول بين طرى شين كيسا عقبى جوفى سين كي سائق بعى واطلاع ملى كرفريش كايك فافله شام جار إب عشيره تك محية وبإن بورے جادى الاولى اور جادى الآخرة كے كيورون یں نیام فرمایا۔ بنی مدلج اوران کے حلفارسے معاہدہ امن وانتحاد کرکے مدینہ طیبہ واپس آگئے۔ عشیرہ ینبوع کے علاقه من أيك جكه كانام مع اس غزوه مي علم وادحصرت ممزه رصى اللرتعالى عندستق -عَن أَنِي إِسْمَاقَ كُنْكِ إِلَى جَنْبِ زِيْلِ بْنِ أَرْقَمْ فَقِيْلِ و ابواساق نے کہا میں صرت زیربن ارقم رصنی الشرنعالی عندے بہلویس تھا ان سے بوچھا گیا كَهُ كُمْ غُزَالِنَّكُيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مِنْ غُزُوقٍ قَالَ تِسْعُ عَشَوَةً نبی صلی احترعلیہ وسلم نے کتنے غزوے کئے ہیں۔ تواتھوں نے کہا آمیال ان سے بوچھا گیا حضور کے ساتھ آپ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهتالقاری رم)

، غزؤں میں مشریک دہبے توا تھوں نے کہا ستر<sup>ی</sup>ہ ہیں ۔ میں نے پوچھا ان میں سب سے پہلاکون تھا تواتھو<sup>ں</sup> العُشَيْرًا والعُسْيرةُ فَنَ كُرْتُ لِقَتَادَةً فَقَالَ الْعُشَايرةُ عِنْ

یرہ کھریں نے تتاوہ سے ذکر کیاتو انفوں نے عشیرہ بتایا ۔

غزوات کی تعداد به حضورا قدس صلی دلتر علیه وسلم کے غزوات کی تعداد کتنی ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں ا کھیں۔ نے سولہ کہاکسی نے انبیال کسی نے مین کسی نے شامیس ۔۔ اور سریئے سیتالیس غزوہ عشیرہ بہلا غزوہ

يحفرت زبدبن ادقم رصنى التارتعا لى عند كے كہنے كامقعہ مہیں اس کے قبل دو یا تین غزوے ہو چکے ہیں۔ یہ ہے کہ میں جس پہلے غزوے میں شری*ک ہوا وہ عشیر باعسیرہ ہے*۔

غزوات کی نعداد کے بارے میں اوربھی افوال ہیں بعض حصزات نے سرایا ورغزوات ملا کرسوسے زیا دہ تعلام بتائی ہے۔ تعداد کے اختلافات کی بنیاداس پر بھی قائم ہے کہ بعض غَروات بعض کے تصل بلکاس کے نابع ہیں

<u>جیسے غزوہ بی قریط</u>ہ غزوہ خندق کے۔ اور غزوہ وادمی القری ِ غزوہ خیبرے ، اور غزوہ طائف اوطاس کے جن صرات نے ان سب کو دوشمار کیا ان کے نز دیک تعداد طریقا کئی اورمن لوگوں نے ایک شمار کیاان کے نر ڈکیے

تعداد کھ طب تنی ۔ان غزوات میں کیھ ایسے بھی ہیں کہ جن میں مقصو دلٹرائی نہیں تھی بلکہ مدینہ طیبہ کے اردگر دکے باشندو كے ساتھ عهدويمان تھا۔ اس كاشد بدخطرہ تھاكہ دنى عصبيت كى بنا برير سارے قبائل بھوك استھے يا تھيں

قریش بھڑکا دیتے ۔ تو بڑی دشوار ماں بیش آئیں اس ایے حصنورا قدس صلی (دنڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدار میں بہت سے سفراسی مقصد کے لئے کئے تھے جیفیں بھی غزوات سے نعبیرکر دیا گیا۔

غزوات کی بنیا د به حب صنورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم اور صحابهٔ کرام مدینه طبیبه پنهیج گئے۔ تو قریش کو بہت برا لگا۔ انفوں نے خو دھیر خوانی کی ابتدار کی حضورا قد س کلی دیڈر تعالیٰ علیہ وسلم کے مذیبہ طیبہ بنجیے کے فیا

ہی دنوں سے بعد کرزین جابر فہری نے مدینہ کی جما گاہ برطواکہ والا حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ب فرماتے موے صغران تک بہنیے جوبدر سے نواحی میں ہے۔ کرزیج کرسکل گیا۔ اس کو بدرا ولی کہا ما تا ہے۔ ٹیچر فریش نے انصارکو کھا تنم نے محمصلی الڈرتعالیٰ علیہ دسلم اوران سے اصحاب کوپناہ وی ہے اٹھیں پڑتے

جس کی وجہ سے حفودا قدس صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے قریش کی تا دیب کے لئے صروری سمھا کہ قریش کے قافلوں کو گھیا وائے اکہ قریش کومعلوم ہو وائے کہ ہم سے چیر خوالی اتھیں ستی ہیں بڑے آ۔

سلسلے میں کئ ابتدائی غزوات اور سریئے موسئے ہیں۔ عله باب يجدة الوداع صليِّك باب كعرغ ذاكنبي صلى الله عَلِيه وَسلع ٢٠٠٣ مسلم مغاذي ماسك ترغري جراد

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى رئى مغيازى اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنُ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَغْبَ میر کیے۔ عبد دیٹر بن کعب نے کہا میں نے مفترت کعب بن مالک رمنی ادیٹر تعالیٰ عنہ مِم تہیں رہا ہاں بدر میں بھی شریک نہیں ہوسکا مگر بدریس سرکک نہ ہونے والوں میں إنيًا خَرِجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَ سے نکلے تھے یہاں تک کہ ادبارے حصنور اور صنور کے دسمنوں کے بدر ۔ مدینہ طیبہ سے انتی میل سے فاصلے پر ایک کنویں کا نام ہے جسے بدر بن نخلد بن نذر بن کنا نہ نے کھدوایا تھا۔ جنگ بدراسی کنویں سے یاس ، اردمضان سلے ہیں ہوئی تھی اس کا سبب یہ ہواکہ ابھی گذرا کہ قریش نے اہل مدینہ کو دھمی بھی وی تھی اور مدینے پرایھوں نے جملی بھی تنوع ر دیتے تھے جس سے خطرہ محسوس ہوا اور حضورا قدس صلی التہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابر کرام فریش کے قافلو كتاك تين ربنته تنفع مقصد صَرف يه تفاكه الحفين عقل آجائے اور دميته دوانی اور مدينه طبيبه مرفيلے سے بازرہي قریش کی زندگی کا مداریجارت تھی ان کی سب سے بڑی تجارت گاہ شام تھی جس کا راستہ مدینہ کے قریم سے تھا ، فریش کو تنبیبہ کرنی تھی کہ اگر تم اپن حرکت سے باز نہیں آؤگے تو تمہا رے تجارتی قافلے سلامنے ہی النظر بن بحتش نه اسی سلسلے کی کوئی رہی تھی اسٹ چھ کے رجب میں بیاطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے وابس آر ہاہے جھنورا قدس صلّی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلمنے حفزت عبرانٹرین تحسّ رکمی اللّٰ تعالیٰ عنہ کو تحجب سواروں کے ساتھ بھیجا۔ نخلہ میں وونوں سے مدّ بھیڑ ہوئٹی جھنرت عبد (نٹرین بحسّ نے قافلے يرحله كرديات فافط مے كيموا فراد مادے كئے اور كيمة فيد موتے اور سادے آموال مال غنيمت سنے ـ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (۲) ۲۳۹ مغازى

مفتولین میں عبدانندن حسری بھی تھا جو عامرین حصری را مب کا بھائی تھا۔ یہ واقعہ مر ربوب کو مواتھا۔ اِس کی

مبرہ کو میرو کے سے بیاد وہ بیادی بات میں ماروانِ تجارت میں طرح کے بین بہت بہت والے ہے۔ ساتھ شام تجارت کے لئے گئے ہوئے سفے اس کا دوانِ تجارت میں طرح سے سروبا عورت کی کچھ حیثیت تھی سبنے اپنا مال لگا دیا تھا۔اب یہاں غورطلب ایک بات یہ ہے کہ آخر قریش کو ایسی کبا صرفار سے نفع سے جنگی سازوسا مان کرمے مدینہ کا مسرمایا لگا دیا تھا۔اس کا امکان قوی ہے کہ قریش نے یہ طے کیا ہوکہ اس کے نفع سے جنگی سازوسا مان کرمے مدینہ

طیبہ بیجملہ کریں گے ایسی صورت میں اگر حضوراً قدس صلی انٹرنغالی علیہ وسلم نے اس فافط کا قصد فرماً یا تو کوئی ا قابل اعزامت منہیں۔ بلکہ دوراندلیٹی کا مقتصلی ہی تھا۔

دمفنان میں اطلاع ملی کہ ابوسفیان اس فافلے سے ساتھ والیس ہورہے ہیں حضورا قدس صلی دیں نیا گیا ملیہ وسلم تین سو کچھا فراد سے ساتھ اس فافلے کی تاک میں سکتے ، ابوسفیان کو پہلے ہی سے خطرہ تفاائفوں نے جاسوس دیگا دیئے نتھے ان کوجب اس کی اطلاع مل تواہفوں نے مکمعظم اطلاع بھنجی۔ جہا ہیں عمروغفاری کو مکمۂ معظم بھیجا

اس نے جاکر مکہ والوں کو فافلہ بچانے برا بھالا اوھر عامر بن حصر بی نے آگ لگاد کھی تھی جس کے نتیجہ میں ابوجہ ل کی سرکردگی میں ایک ہزاد منتخب افراد مسلح ہوکر بورے سازو رسامان کے نما تفریطے۔

اً دهر حضرت ابوسفیان عام داسته چیوژ کرساً حل سمندر کی طرف مرکمر بچے نیکے آانھوں ابوجہل وغیرہ کے پاسس صدر

اطلاع بھیجی کہ میں بحفاظت مکہ معظمہ بہوننے گیاتم لوگ واپس آ جا دُنسکن ابوجہل نہیں ما ما بالاً خرجنگ ہوئی اور قریش کو دلت آ میرشکست ہوئی ،ان کے سترسر برا وردہ ا فراد مارے گئے اور سترگرفتار ہوتے ۔

یه مدیث اس کی دلیل ہے کہ جنگ برریس صنوراقدس صلی انٹرنعالی علیہ وسلم لوائی کی نیت سے ہیں سیطے متع مقصود صرف فافلہ تقااسی لئے افراد بھی بہت تقوارے متعدا وراسلے بھی بہت کم تعدادیس سبلی صاحب نے سیرانی

میں اس پربہت زور باندھا ہے کہ جنگ بدر کے موقع برحفورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فافلے کی نیت سے نہیں اس بے تکلے تنظے بلک الوجہل کے اشکر کی آمدس کراس سے جنگ کے الادے سے نکلے تنظے مگریہ مرف ان کا قیاس ہے

<u>ବ୍ୟବ୍ୟ କ୍ରେମ୍ବେ ବ୍ୟବ୍ୟ କ୍ରେମ୍ବେ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟ</u>

ا کَتِکُفُوفَا سُتَحِابَ لَکُمُوْا فِی مُعِدَّ کُمُوبِالْفِ سن لیلاور فرمایا) سی صف سبت ہزار فرشتوں سے تمہاری مِّتَ الْمُلائِکَةِ مُسُوْدِ فِیْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ آلاً ﴿ مدوکروں گا۔ یہ اللّٰہ نے مرف تمہاری فوشی کے لئ جُشُوکِ وَلِمُتَظَمَّرُتَ بِهِ قُلُوْ فِکُمْدِ وَمَا النَّصُّمُ لِلَّا سَلَا اور تاکه تمہارے ول کوچین ما صل موجائے۔ اور

﴿ بِعَسُوفِ وَمِنْ عَنْدِ اللّهِ إِنَّ اللهُ عَنِيْنَ عَكِيْدُ وَمَا النصواعِ ﴿ اللهِ الرَّالَ مَهُ السَّهِ وَل ﴿ مِنْ عِنْدِ اللّهِ إِنَّ اللهُ عَنِيْنَ خِكَيْدُ أَذِ يَغْشَاهُمُ ﴿ مَرْمُونِ اللّهِ مِنْ عَلَى طُونِ سِے ہے۔ بینک اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُتْمَتَّ تَكَ مَهِ الْمُهَيِّ بِأَلَى وَمَا فَكُردِ اور شِيطان كَي ناباكَ مَتَ يَكُ وَمَا فَكُردِ وَ اور شِيطان كَي ناباكَ مَتَ يَجِهُ الْاَ فَذَامُ إِذْ يُوْجِيْ مَ كُلُكُ إِلَى الْمُلْاَئِكَةِ وَوَرَفُوا وَلَا الْمُلَاتِكَةِ وَوَرَفُوا وَلَا الْمُلَاتِكَةِ وَالْمُوا وَلَا الْمُلَاتِكَةِ وَالْمُوا وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

أَكِنَّ مَعَكُمُ فَلْثَبِيَّوَ اللَّذِينَ آمَنُوا سَلَ كَتِي اوراسَ سِتهادے قدم جادے جباے عبوب تہارا فِی قُلُوْبِ اللَّذِیْنَ حَفَرُوا لَرَّغِیبَ فَاضْرِیْوْ در فرشتوں کوری بھیجا تفاکس تہادے ساتھ ہوں تم

فِی قَلُوْبِ الّذِیْنَ حَفَرُوالدَّغَبُ فَاضَرِیُوْ مِی رَبِ فِرْتُوں کُورِی بِیجَانِفاکس بہارے ساتھ ہوں یم فَوْقَ الْاَغْنَا فِ وَاضِرِ بُوْا مِنْهُ مُوحُلٌ بِنَائِنِ مِلَانِ لَا وَلَا بَيْرِيمُو بِينِ طِدِي كَا فِروں كے دلوں بِينِ بِنَا اللہ مَا الْاَعْنَا فِي وَاضِرِ بُوْا مِنْهُ مُوحُلٌ بِنَائِنِ مِلْانِ لَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ

ذَ الْكَ مِا نَنْهُ مُرْشَا قَفَ االلهُ وَى سُولُهُ وَمَنْ ﴿ وَالْ دُولِ كَا يَمَ كَا فُرُولَ كَا رُونِ كَا وَبِهَ ارُوا وَرَانَ كَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الْعِقَابِ ٩

كى مخالفت كى ـ اور تجواد تراورا سكى رسول كى مخالفت كريت توثيك

الا ملتوج مستوس ارلان الون صاحبه احتب ای مما طاب اربه الده اس که الروه بات میرے منوع نکلی تو مجم اس کے مقابلے میں بربیزے زیادہ

اَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَهُو يَهُ عَوْعَلَى الْمُتَوْكِينَ

کہاری ہوتی۔ نبی صلی دستر تعالیٰ علیہ وسلم کی ہرمت میں وہ ما صر ہوئے اور حصنور لوگوں کومٹرکین کی الار الائقام 1 امریک 1 از الی کی دورہ وسلے 10 ای کھکٹ آئڈ کی کو کا ٹاکھی فی قاتا (م

معان الم معن المان موسو المان موسو المعن المان الم سے لوانے کے لئے دعوت دے رہے تھے نومقداد نے عرصٰ کیا ہم وہ نہیں کہیں گے جو

وَلَكِنَا ثُقَارِتُ مُنْ مُعْنِينِكُ وَعَنْ شِمَا لِلْكَ وَبَيْنَ يَكُيْكُ وَخُلْفَكُ

قوم موسیٰ نے کہا تھا آپ اور آپ کے رب جائیں اور لوٹیں ہم آپ کے دائیں بائیں آگے تیکھ جر 18 ور 11 پاکس مرکباری کا جرب السرائی کی سے ایک کا ا

قُرِ أَنْهِنْ إِلَيْنِي صَلَى اللّٰهُ تَكَالَىٰ عَلَيْنِهِ وَسَلَمَ أَشُونَ وَخِهِهُ وَسَرَّهُ عَلَمُ اللّٰهِ اللهِ وَسَمَّ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ أَشُونَ وَخِهِهُ وَسَرَّوُهُ عَلَمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِلَّهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

. ۱۹۹۹ من الموجه المرادة المر

· على كتاب التفسير باب فا دهب انت وريك فقا تلاصله نسال تفيير

نزهة القادى ٢٠) ١٦٤

کے کرآ رہاہے تو حضورا قدس میلی انڈ نعالی علیہ وسلم نے صحابۂ کوام سے مشورہ طلب فرمایا۔ حصرت ابو بجرو حضرت عمر وغیرہ مبار ہوں نیاری کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا اسی موقع پر حضرت مقداد بن اسو درصی الٹر تعالی عذب وہ عرض کیا تفا مگر حضور کی انفا مگر حضور کی انفا مگر حضور کی انفا میں انٹر نعالی عذب سے مسلم کارو کے بحض کیا تھا اگرام کی طرف تھا اس لئے کا نفسانگرام نے سے جہد دیہ کیا تھا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گاتو ہم حضور کا ساتھ دیں کے لیکن مدینہ سے نحل کر کسی پر حملہ کرنے ہوئے گئے اس بر ایک انعمادی نے کہا اے انعماد اوسول انڈ صلی انٹر تعالی اندر تعالی انعماد کرا ہے جو موسی علیا سلام سان کی توم نے علیہ وسلم تھا دائے ہوئے ہیں گئے ہوئی سے جو موسی علیا سلام سان کی توم نے کہا تھا کہ آگر آپ اوراک کے دہم کے دہم کہا تھا دیک جائیں گئے تو ہم حضور کے مدا تھا دیک جائیں گئے تو ہم حضور کے مدا تھ ساتھ دائیں گئے ۔

باب مراه

نے والے برا ہم نہیں ۔

المام النّهُ سَمِعُ مِقْسُمُا مِنُولِي عَبْدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ يُحَلِّ فَى حَرَيم اللهُ اللهُ عَبْدِ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

تسترم کی آت اس پراہلسنت کا جائے ہے کہ بدر سے شرکار بقیہ تمام صحابۂ کرام اور بوری امت سے افضل ہیں۔ با میں عِلیّ فِیْ اَصْحَابِ بَدْہِ صَلاِ اصحاب بدر کی تعداد

البراء عن إلى السحاق عن البراء رضى الله تعالى عنه قال حديد مريق معزت برار رمى دنتر تعالى عنه في كما ين اور ابن عريوم بدر المستفنغ رف كان المهاجرون يوهرك كان المهاجرون كالمناكم عنه اور بها برين يوم بدر ساطرت كم و اوبر المنها على سترين كوالانتصار من يوه كم اور المهاد و و المناك المناكم و المناكم و المناكم المناكم

عه كتابالتفسيرياب لأيستوى القاعل ون مـن المومنين صلك ترمنى تفيير

نزهته القادى (٢) نیف ۔ وہائیوں کے درمیانی عدوکو نیف کہاجاتا ہے۔ بصنع ۔ تین سے اے کراؤ یک کوکہا جاتا ہے اصحاب بدر کی تعداد تین سوتیرہ ہے ، اطائی میں صرف تین سوچوں ترکی ب نو د حضورا قدس صلی الترتعالی علیه وسلم نے مدین طلب رہنے کا حکم دیا تھا جسے تھزت عنما منی رضی اونٹرنعا لی عند ان کی اہلیہ حصرت سیدہ رقبیہ رصنی اوٹرنعا لی عنہا سخت علی تقیں ان کی کیے ارداری کے لئے حص کا حکم دیا۔اسی طرح مصرت طلح بن عبیداد لراور صرت سعید بن زید کو فا فلہ کی خبرلانے کے للميحيجا تقا حصرت ابولباب حضرت عاصم بن عدى اودحادث بن حاطب كومدينه طبيد رسين كاحكمصا درفراياً تقااسى طرح اورا فراد تنفيداَ وَيُحْوِي نعداَداً تُطْعَلَى، بعض روايتوں ميں آياہے كه اصحاب بدر كي تعدا دمين سوانيس تقي په ا ختلًا ف اس برہے کہ کچھ کم عرصحائی کرام جنگ بدرس شریب ستھ کچھ لوگوں نے ان کوشما رہیں کیا اس بنا پرکیروہ تتال کے لائق نہیں تھے اور زاتھوں نے متال کیا جیسے حضرت انس رمنی انڈ تعالیٰ عنہ سے یوچھا گیا کیا آپ ا نے فرمایا میں بدرسے کیسے غائب رہناءات کی مرادیہ ہے کہ میں حضوراقد س صلی اندوالی عليه وللم کی خدمت میں حاصر تھا ،اُسی طرح حصزت جابر کہتے ہیں کہ میں بدر گے موقعہ پرصحائیرام کو پانی پلانا تھا ، یا کہ اصطاب بدر کی تعداد درج فریل آئی ہے۔ کمین سوتیرہ یہی مشہورہے یہین سوجودہ ہمین سویندرہ ہمیں اصحاب بدر کی تعداد درج فریل آئی ہے۔ کمین سویندرہ ہمیں استرہ، میں سوانیس ۔ متال میں تین سویا نجے یا چھا فراد شریب ہموئے ۔ یہا نتلا ف اس بیر محمول ہے کہ جھوں نے عده اسی کے بعد مزیداور دو طریقے سے ہے

نزهت القارى 🗥 رسول الترصل الترتعالي عليه وسلم كوشماركيا الحفول نے تين سوچھ كہا اورجھفوں نے صرف صحائب كرام كوشماركيا الحفول نے تین سویا بج کہا۔ اس طھا فراد تھے جو مبلک میں شریب نہیں ہوئے جیفیں حصنورا قدس صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ ط رہنے کا حکم دیا' یا قافلہ کی خبرلاً نے کے لئے بھیجا نقا ان لوگوں کا شما راصحاب بدر میں ہیے ، انھیں رسول الترصلی النتر تعا عليه وسلمنے مال غنہت سے حصیفھی وہا تھا ۔ مَّامِلُ تَعْلِدَ إِنْ جَهْلِ ص<u>عهِ ه</u> ابوجهل کے قتل کا بران حضرت عبدادتارین مسعوورصنی انتارعندسے روایت ہے کہ جنگ بدر سے دن وہ ابوجہل کے یام اور اس کی کھھ سانس باقی تھی نو ابرجہل نے کہا یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص کو تم نے تحل کیا ۔ گذر چاكدا بوجهل كوعفرار كے بيطول نے زخمی كرك كرا ديا تھا۔ اخير وقت ميں حضرت عبد الله بن مسعود نے اس کے سرکو کا اور فدمت اقدس میں لاکر پیش کیا اس وفت ابوہ بل نے بہا تھاکداس میں کوئی نعجب کی ہات نہیں کہ نم نے ایک قوم کے ایک شخص کوفتل کیا۔ اور نہ اس میں کوئی فخر کی بات ۔ ٢ حَنَّ ثَنَاسُلِيْهَا كَالْكِيْمِي أَنَّ ٱنسُّاحِنَّ ثُهُمْ فَالَ الْبَيْنُ صَرِ حفزت انس نے بیان کیا کہ نبی صلی انٹرتغالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ آ وے ابو جہل کا کیا جال ہوا تو ابن مستود گئے تواسے اس مال یا ن لا قُلْ صُوبِهُ إِنْهَا عُفْدًا وَحَتَّى بُرُحُ قَا اس کی داو کھی پکڑی ۔ تو ابو جہل نے کہاکہ کیا بڑی بات ہے کہ ایک شخص کو تم نے تھ هٔ رونی وایه ) هن فوّ ق رُجُلِ ا ایک شخص کو اس کی قوم نے تعتل کیا ۔ مع اید روایت یہی ہے کہ ابوجیل نے یہ کہ وکو عَکُولًا کا یہ قَتَکُمِی وَ کُواشکادے علادہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مغازی

نزهت القارى (م)

آت و با المحافظ المحا

رمیں کہا ہم کا شتکاروں سے لڑنے نہیں آئے ہیں اے محمد ہمارے مرابرے لوگوں کو ہم سے لڑنے کے لئے بھتی ۔ کہا ہم کا شتکاروں سے لڑنے نہیں آئے ہیں اے محمد ہمارے مرابرے لوگوں کو ہم سے لڑنے کے لئے بھتی ۔

اس پر حضرت حمزہ حصرت علی حصرت عبیدہ بن حارث بن عبدالمطلب سکلے ننبیہ کو حصرت حمزہ نے اور عتبہ کو حضر علیٰ نے قتل کر ڈوالا ولید نے حصرت عبیدہ کی ٹانگ پر تلوار ماری جس سے ان کی ٹانگ کٹ گئی تھے حصرت علی اور

حزونے بڑھکرولید کو قتل کر ڈالا۔

چونکے بدراسلام میں تق وباطل کا پہلامعرکہ تھا اوراس معرکہ میں یہ چھا فرادسب سے پہلے مقابلے میں آئے۔ اس پر چھزت علی نے وہ فرمایا کہ میں مجاہدین اسلام میں سب سے پہلے اولڈعزو تل سے حضور حاصر ہوکرا نیامعالمہ

ین کروں گا \_\_\_\_\_\_اور صرت ابن عباد نے یہ جو کہاکہ اُ یہ کریمہ کھذا ن خصمان اختصموافی مربعہ مال کا نہ کہ میں ازل ہوتی ہے یہ حود حضرت علی نے فروایا ہے کہ یہ آیکر میہم لوگوں کے بات

یں اتری ہے نیز حصرت ابو در رصی دفتہ عنہ سے بھی مروی ہے جیسا کہ بعد کی روایٹوں میں ہے۔

٣٠٤ عن ألى إسكاف سنكل م مجل النبراع فأنا الممع اللها مدرس المائية اللها المعلم اللها المعلم اللها المعلم ا

عَلِيُّ بِنَ رَاقَالَ بَارَزُ وَظَاهُ رَحُقًا-

صرت علی بدر میں سٹریک ہوئے توانفوں نے فرمایا کہ تھل کر شریک ہوئے اور تق کو نوب طاہر فرمایا – رو رو دوری کے دیری کر ترمین کا اس پی کسر ایری کا دوری کے دوری کا دوری کے ایک ملازیک

الم المرب الله المربية الله المربية ا

الله المراق الله من الله في كماكم الوطلي رضي التربعان عند من روايت عم له بي على الترعلية وهم على المراق الله م وبن نهي الالا مصلي الله في عكرته و مدكم أصر . فوهم كروي ما كروي الروح في وعشوي

بررے دن بررے سرداروں میں سے جو بیس سے بارے میں حکم دیا کہ وہ بررے کنوؤں میں سے ایک

رُحِبُلا مِن صَنا دِيْنِ قَرِيكِسِي فَقَالُ فَوْ الْفِي طُورِي وَسِنَ اطْوَاحَ بِلَا مِنَ الْمُوارِعَ بِلَا مِ كَوْنِ مِن طُوالَ دِيعَ جَامِن - جَو كُنُوا كُفَنَا وَيَا تَفَا صَنُورِ اقدس صَلّى دَيْرِ عِلَيْهِ وَسَلّم جِب سَن قُومُ بِرَفَا لِبِ

كَبِيْتِ مُخْبَتِ وَكَاكُ إِذَا ظَهِرَ عَلَى فَوْهِرَ فَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لِمَالِ بوت تود إن بين دن نيام نرات - جب بررى بيدتيسرادن بوا يوسواري بركاره كي بالتي الم

وَلَمَّا كَانَ لِبَنْ مِ الْيُؤْمُ النَّالِثِ أَمْرَ بِالْحِلْتِهِ فَشُكَّ عَلَيْهِ رَجْلُهِا

ام دیا۔ اس کے بعد بریدل ہطے اور حصور سے پیھے صحابۂ کرام ہطے اور صحاب نے کہا ہم یہی سمجھ

مغرازى

نزهت القارى (٢) ٢٧٧ ،

نزهت القارى (١٠)

وَ قُوْمُهُ مُهُمُ ذَا زَالْبُوا لِهِ قَالُ النَّالْ يُؤْمُرُ بِلَّ إِيعِهِ

مرادجہم ہے ۔ یعن بدر کے دن انفول نے اپنی قوم کوجہم میں بہونچایا –

سورة ابراميم مين فراياكيا المرتوالى الذين بدّ لوانعمة الله كفرُا وَاحلُّوا قومهم وار البوادجهنده كيائم نه الفين نه ويكما جمعون نه الله ك نفت ناشكرى سع بدل دى

ا دراینی قوم کوتبا ہی کے گھرلا آبارا وہ جو دوزرخ ہے ۔۔ اس آیت کی تفسیر میں حصرت ابن عباس رضی النّدنعا کی عنهان ارشا دفر ما یکداس سے مراد کفار قریش ہیں اور نعمتہ الندسے مراد حصنور اقد س صلی النہ نفالی علیہ وسلم ہیں

مطلب یہ ہے کہ فریش نے النّد کی بغمت مین حَصنورا قدس صلی النّد تعالی علیہ وسلم کو چھوٹر کمرکفرا فتیار کیاجس کے نتیج

یں بدر کے دن اپنی قوم کو تباہی کے گھر جہم میں بہونجایا۔

وَقَالَ كَعُبُ بْنُ مَا لِلِكُى مُ اللَّهُ تَعَالَى عَ

اور بلال بن اميّہ واقعیٰ کو ذکہ کیا یہ دونوں

چے لوگوں نے مرادہ بن ربیع ا ورہال بن امیہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ بدرمیں شرکیے ہنیں ہوئے تھے ان کے دو کے لئے امام بخاری نے مفرت کعب بن مالک وٹڑگا

عنہ کا یہ فول ذکرکیا۔ یہ مدیش طویل کا یک مکڑا ہے جوغزوہ تبوک میں مفصل آرہی ہے ۔

٢ ١٠٤ عَنْ نَا فِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَى ضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا حضرت ابن عمر رصی دنگر تعالی عنها ہے جمعہ کے ون وکر کیا گیا کہ س

عه ثانى تغييراب المتوالى الذين بدلوانعة الله صلك سَانَ تَعْبِ

نزهت القاري (۲) قریق است عالبًا حفرت ابن عرصی الله تعالی عنها کویداطلاع ملی ہوگی کہ حفرت سعید کی حالت بہت نازک ہے۔ اس کے انفوں نے جمعہ چھوڑا اور انھیں دیکھنے کے لئے گئے ان کے ساتھ دوہراد شد تھا، پر حفرت عمر کے چپازاد بھائی بھی ننھے اور مبہنوئی بھی۔ يُلُ اللهِ بُنُ عَنِدِ اللهِ بَنِ عُن

469 منزهت القارى (١٩) وقت تو طلل ہوگئ اور مجھے نکاح کی اجازت دے وی اگرمیراجی بھا اعمیں ایہ خبردی ۔ اور ان کے والد بدر میں ط كافي شُهُوْدِ الْمُلْكِكَةِ بَنْ ١٠ فرشتون کا بدر میں حاصر ہونا ۔ 0490 ہے اور یہ ایل بدر سے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهته القادى (٢) وَكَانَ أَبُونَا مِنْ أَهُلِ يَكُرِي قَالَ جَاءَجِ بْرَيْنِكُ إِلَى النَّبِي صَ ی صلی دھٹر تعالیٰ علیہ و سلم کی خدمت میں آئے اور بو چھا آپ ہوگ اہل بد يَنِهِ وَسَلَّامُ فَقَالَ مَا تَعُدُّ وِنَ أَهُلَ بَكُ رِفِيْكُمْ قَا عِيْنَ أَوْ كُلِمُهُ تَعَفُّوهَا قَالَ وَكُنَا لِكُمِّنَ شَهِلَ يُكُرِّلُونَ الْمُلَكِّ لِ کوئی کلمہ کہا جبرٹیل نے کہا اور ایسے ہی ان فرشتوں کو جو بدر میں شریب ہوئے – کاٹ ابوہ کی صنیر مجرور متصل کامرجع معا دہیں، مطلب یہ ہواکہ معاذ کے والدر فاعہ بن را قع ا ہل بدر سے ہیں،اس مَدین کے داوی بھی ہیں، ہیں، یہ بدراور نمام مشاہدمیں رسول السّٰد صلی دنٹرتعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شرکی ننھے اور جنگ حمل اورصفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے،حضرت معِاوِ کی ابتدارا مارت میں واصل بحق ہوئے \_ ان کے والدرا فع بدر میں شرکی نہیں ہوئے مگر میربیت عقبہ مِن شرکیے متھ اور مارہ نقیبوں میں سے ایک رہھی تھے ٨٥ ٥٨ عَنْ مُعَاذِبْنِ رِفَاعَهُ بُنِ رِافِحِ وَكَانَ رِفِاعَةُ مُنِ معاذ بن رفاعه را فع سے روایت سبع نے اور رفاعه ابل بدر-لْ سَيْ يَكُ لِأَيِالْعَقِيمَةِ قَالَ سَأْ لَ جِنْبِطَيْكُ السِّيَّ صَلَّى اللَّهِ یا دہ پسند سے تو ایخوں نے کہاکہ جبرئیل نے نی صلی (مٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں باو جھا -بہت سے صحائب کرام عقبہ کی شرکت کو بدر کی شرکت سے افضل سیھنے تھے انھیں میں حفنرت دافع بھی تھے اس لئے کہ بیعت عقبہ ہی اس کی بنیا دہنی کہ حضورا قدس صلی انٹر تعالیٰ مليه وسلم مدينه طيب تشتريف لاستع حواسلام كى سارى ترفيول كى بنيا وسبط لبكن صحيح آور ارجح بدسنے كه بدركی شركت عقبه کی تنرکت سے بیٹی افعنل ہے ۔ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٢)

401

مغازی ۔

پکڑنے ہوئے ہیں ان کے اوبر ہتھیار ہے ۔

ے ساتھ میکائیل اوراسرافیل علیم الصالوة والنسلیم \_\_ مے ساتھ میکائیل اوراسرافیل علیم الصالوة والنسلیم \_\_

باب غزوہ احدیں بہی حدیث ابراہیم بن موسی سے اسی سندے ساتھ مذکورہے و ہاں یوم بدر کے باتے یوم احدید میں داوی کاوہم ہے ۔ فعیم یوم بدر ہے ۔

ياب صناه

۲۰۸۰ عَنْ قَتَّا دُهُ عَنْ اَنْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مَاتَ اَبُورُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ مَاتَ الْهُولِ فَعَلَىٰ عَنْهُ قَالَ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعْلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعْلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْع

ية بريات

مع حصرت ابوزید کانام قیس بن سکن ہے حصرت انس کے جیا انصاری صحابی بیں بیان بردگوں میں بیں جمع فرمایا جیسا کہ گذرا۔ بیں بیں جمع فرمایا جیسا کہ گذرا۔

۲۰۸۱ عن ابن نحبتاب ان ابكاسويل بن ما لك المثلى ك من المثل ا

عب مغانی باب غزوهٔ احد صف

نزهت القارى (٧) GASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGASTANGA اور وہ ہدری تھے ان سے پوچھا نو اکفوں نے بڑایا اس حکم کو تحتم کر دیا جس کی بنار بر تین دا ے بعد خر بانی کا گوش*ت* کھا نا منع التخريج ام صفرت قتاوه بن نعان تمام مسّادين حضوراقدس صلى الترعِلية وسلم عرساته عاصررب یوم ا مدان کی آ نھویں ایک تیرآ کر لگاھی سے ان کے ایک آ نکھ کا ڈھیلا سکل کرجبرہ مربشک كيا ـ نوگوں نے اسے كا طاحوالنا جا ہا وہ اپنے آن نكھ كے طو جيلے كو ہاتھ ميں لے كرحنورا قدس صلى دي منام كي فدمت میں ما صربو تے رصور نے بوچھاا سے قتادہ یہ کیا ہے تواکفوں نے عرض کیا وہی ہے ہوآپ ملا خافرا رهبهي فرمايا أكرتم عابهو توصبركروا وراكرعا بوتواس كواين جكه تعيك كرودن ادرا بترسه وعاكرون تواهنون نے عرصٰ کیا کہ یا رسول اوٹنر بیشک جنت جزار جزیل اور عطا رجبیل ہے نیکن میں ایسانت خص موں کرعور توں سے مجت ہوں اورمیرے عقدیس ایک عورت ہے جس سے میں حبیت کرد ہا ہوں تجھے ڈریعے کہ وہ تجھے اس حال میں یکھے توکہیں مجھ سے نفرن نہ کرنے بنئے تورشول انڈصلی انڈعلیہ وسلم نے اس ڈھیلے کو گڈھے میں رکھ کراپنی يلى سے دیا دیا وہ بالك بھيك بوڭئ اور بير دعا فرمائى كدا سے الله اس كوجال عطا فرمايدان كى آنكھ دوسرى أنكه سع حبيل تروسين ترموكى اوركهي بهربيارنه بوئ اورحفورا قدين صلى دلارتعالى عليه وسلمن جنت كيمي دعاکی لے ۔ ابتدار میں جب عسرت اور تنگدستی تھی تین دِن سے زیا وہ قربانی کا گوشنت دیکھنے کی احازت نہتھی لیکن جب فراخی اور خوشی لی آگئی توا جازت مرحمت فرما دی گئی \_ يې جمېور کا مدبهب ب \_ عبيه كتاب الاصناحى باب ما يوكل من لحوم الاصناحي صفي سلع عمدة القارى جلد سابع عشر صنب<del>اسه ا</del>  نؤهت القارى دم. مغاز

۲۰۸۲ عنی دهشا مربن عُرُولا عنی ایده مان قال قال الزائید و الناز الزائی الزائی الناز الناز الزائی الناز ا

-قال هِنتَا هُرُقِ حَابِرِتِ أَنَّ الرَّبِيرِقِ أَنَّ الرَّبِيرِقِ الْ لَقِلْ وَضَعَتُ مِنْ جَلَى عَلَيْهُمْ يُنِ - ہشام نے کہا مجھے نبر دی گئی کہ زبیرنے کہا میں نم بنا یا دُن اس بر رکھا بھر دونوں میں کریں وہ میں میں میں دور و میں وہ میں کریں۔ دونوں میں میں اور میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں

نَّكُمُّ مَّكُلًا نُصُفِكًا كَ الْجُهُلُ الْنَ نَزَعْتُهُا وَقَلِ النَّنَى طَوْفَاهَا قَالَ القوں سے کھینیا یوری طاقت صرف کر کے بیں نے اسے نکالااس کے دونوں کنارے مڑکئے

عَرُوكَةُ فَسُلَا لَهُ إِيّالَةً لَا يُسْتُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَاغْطَاهُ ا

رَبِن بِينَ بِينَ رَدِي جَبِ رَسُونَ رَبِيْرِي الْدِينِيةِ رَسِمَ ﴾ ومنان ہو يا تو دبيرے وہ بربي سے في بيريا اَبُوْ بَكِرِفِالْحُطَالُةُ فَلُمَّا فَيُصِى أَبُوْ بُكِرِيسًا كَلَهَا إِيَّا لَا عُمُوفًا عُطَالُوا يَكُا

بھرجب ان کا وصال ہوگیا تو لے ایا بھر حصرت عثمان نے مانگاتو اکفیں دے دیا جب مصرت عثمان فکرکا کی اللہ میں فکرکا اللہ بن فکرکا کا کا اللہ بن فکرکا کا اللہ بن فکرکا کا کا کہ بن فکرکا کا کا کہ بن فکرکا کا کہ بنا کہ بنا کا کہ بنا کا کہ بنا کا کہ بنا کہ بن

شہید ہوگئے تو صرت علی کی آل کے باس رہی جن سے عبد انگر بن زبیرنے مانگ یا۔ توان کی ال میک و کی کارندی ہے تین کی محتیل فکتا کی ہے۔

ہادت کے وقت یک انھیں کے باس رہی ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

22

ریمہ اتا دی ان زمتبئی کوان کے باپوں کی طرف نسب*ت کرتے ب*یکا *د<sup>و</sup>)* 

سالعربن معقل ایک انصاری فاتون نبیته کے آزاد کروہ فلام سقے جم غديفين عتبرصى اهترتعالى عنه نے متبی بنالیا تھا۔متبی کی حیثیت زمانہ والمیت میں حقیقی وبمنزله كفى وهقيقى جيط كى طرح گھريس رمتيا حب آية كريمية نازل ہوتى ادعوهم لآباعه حرتومعنرت

فدیفہ کی بیوی سہلہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور عرض کیا کہ اس آیڈ کریمہ کے نزول کے بعد ع ابق میرے پاس آتے جاتے ہیں جسے الوحذیفہ ناگوار سکھتے ہیں توصنور

بلا وے تو انفوں نے عرص کیا یار سولِ انٹروہ واڑھی والے ہیں فرمایاتم اسے دو دھے بلادو۔ تمہمار

ے درمیان حرمت نابت موجائے گی میراو حدیقہ کوسالم کا تمہارے پاس آنا جانا ناگوارنہ موگا۔ تواہوں نے ایسا ہی کیا ۔

عب كتاب النكاح الاكفار في الدين صله ك

نرهدالقارى (۱۸ incertacted the control of the contr فذكوالحد ببت سام بخارى رصى الترتعالى عنه كي مي مراوس وويا وها في سال سي زائد عمر والے کے دودھ بینے سے حممت رصاعت ثابت نہیں ہوتی ۔ منگر حصنورا قدس صلی الٹرعلیہ وسلم نے اپنے خصوصی اختیارات سے کام لے کرحوان موکر دورھ فی لینے سے حرمت رصاعت کے ثابت مونے کا حکم ارتا الرُّبَيِّج بِنْتِ مُعَوِّدٍ قَالَتُ دُخُلُ عُلِيَّ اللَّيْ صَلَى اللّهُ کارہی تقیں کہ ایک رواکی نے یہ کایا نتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا ر یہ نہگاؤ ، جو تم گار ہی تقیں وہی گاؤ ۔ يها ب من آبانگھن سبے اوركتاب النكاح بيں من آباتی ہے، دونوں ميں منافات نہيں. ہو سکتا ہے کہ بہلاکیاں وہ ہول کہ ان سے آبار بدر میں شہید ہوئے ہوں ان کا بھی نذکرہ ربیع بنت معوذ کے آبار میں سے حوشہد مہوئے ہیں ان کابھی ذکر کیا ہو ۔ یا یہ لڑکیاں ان کی ہم قبلیکھیں۔ ا دیرد و نون کانسپ مل جاگا ہو۔ بردمیں کوئی ایسا بزرگ شہید ہوا ہو۔ جو دونوں کے آبار میں شامل ہو۔ ہر میں رہیے کے والدمعوذ اوران کے چیاعوف یاعوذ شہید ہو کے ستھے اور خزدج سے ان کے قریبی تیا مارة بن سراقہ \_\_\_ وابی اس مدبت سے یہ دلیل لاتے ہیں كرصنورا قدس صلى الشرعليہ وسلم كوعلم غيب ماصل نہیں تھا تبلیغی نصاب میں یہ حدیث وکرکرے یہ بچرنگا دیاہے کہ کیونکہ میں علم غیب نہیں جانتا۔ یہاں کا جزائے عده كتاب النكاح باب مرب الدف في النكاح والوليمة طك ابوداؤد ادب ترخرى نكاح - ابن ماج 

منزهته القادى (٢)

404 اگرمانعت اسی بنارپرہوتی توصنورصاف صاف فرما دیتے کہ بیمت کہوکیونکہ میں علم عیب نہیں جانتا ۔ غورطلب یہ بات ہے و با بوں کے عقیدے کے مطابق کسی مخلوق کے لئے اگر حیروہ نبی موعلم غیب کا اعتقاد شرک بے ۔ شرکیہ بات من کر رہ بعید ہے کہ حضورا قدس صلی السّطید وسلم اس برضرا حت کے ساتھ تنبیب نه فرمائیں ۔ یہ منع کر اِ صرف اس بنا برتھا یہ لڑکیاں جاں نتا روں کا ذکر کررہی تھیں۔ جسے زیادہ بیند فرمایا ۔

ابن معقل نے کہا حضرت علی زمیل بن حنیف کے جنانہ ہر جا ریکبیریں برط حی ف مایا یہ بدر میں مشریک ستھے ۔

الاصبها نی به حدیث محدکرسفیان می عینیہ کے پاس جھیجی تقی ابن عینیہ نے بہ حدیث ابن الاصبرا سے براہ ماست بنیس تی تھی گذر جا کہ جہور سے نزدیک تاب شل سماع ہے ابن الاصبہائی کا نام عبد الرحمٰن بن عيدانتر كقاسه

٩ ٨٠١ أَخْبُرُ فِي سَالِمُنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِّعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبُرَ

حفصہ کو بیش کیا میں نے کہا اگرتم یما ہو تو حفقہ سے تمہارانکاح کر دون

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مف

نزهت القارى (٢)

لُ قُلْ بِدُا لِي أَنْ لِا أَتَرُوِّحَ يُوْفِي هَٰذِهِ أَلَا عُمُوْفًا تے یہی ہے کہ میں اس وقت شادی نہیں کم وں کا اس کے بعد عمرنے ابو کھے ہواب نہیں دیا۔ مجھے ان کے او پہ عثمان سے بھی زیادہ عضہ آیا ہیں بکھ دن رکا رہا الترصلي النزعليه وسلم نے حفصہ کے لئے بیغام دیا تو میں نے حفصہ کا نکاح جھنورسے کو کو ئی برواب نہیں ویا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ توا تھوں نے کہا تہباری پیش کش کے با کا وکر کیا ہے میں رسول الله صلی دی ملید وسلم سے راز کو فائن نہیں کرسکتا تھا۔اگر حصوران ے ثنا دی نہ کرنے تو میں قبول کر لیتا ۔ خنیس بن فدا فسہمی یه مها جرین اولین میں سے ہیں حسنتہ کی جانب بھی ہجرت کی تھر مدین طیبہ کی طرف تمام اصحاب سیرنے لکھا ہے کہ بدر میں بھی شرکیہ مہوئے اور ا حدیس بھی ۔ منگ حدیم

عه النكاح باب عرض الانسان ابنتهُ اواخته على اهل الخيرط ك باب من قال لا نكاح الابولى منك باب تفسير ترب الخطية طك نسان كاح

مغيازي

101

نزهت القارى (٢)

ان کوابک کاری زفم لگاجس کے صدمہ سے مدینہ طیبہ میں وفات پا گئے۔ حضورا قدس صلی انڈ علیہ وسلم نے حصرت حفصہ دصنی انڈرتعالی عنہا سے ہجرت کے بحیس یا تیس ماہ کے بعد نکاح فرمایا تھا اورا عدکا واقعہ ہجرت کے آئیں ماہ کے بعدرونما ہموا اس لئے یہ کہناصحیح نہیں معلوم ہموتا کہ حصرت فیس اس زخم سے واصل بحق ہمو ہے جوا حد میں انفیس لگا تھا بلکہ پیزخم ان کو بدر میں لگا تھا اورا حدسے قبل ہی یہ وفات پانچلے تھے۔

طوان کرمے مقے اور میں نے ان سے بوچھا توا کفول نے یہ صدیث جھ سے بیان کی ۔

ہے کہ اس کے متاہ ۔ یعنی جے قیام اللیل کا موقع نہ طے اس کے لئے یہ دونوں آیتیں کا فی ہیں ۔یامراد المعنی کی ۔ مسترک کی دونوں کی دونوں

عب كتاب مضائل القرآن فضل البقوة طلك باب من لعرب باسا ان يقول - سورة البقرة والسورة كذا طلك باب فى كعريق القوآن وقول الله تعالى فاقووا ما تدسرهنه مسلم ابودا وُدصلاة ، ترمذى ، نسائى فضائل القرآن ابن ما جرصلوة

109 نزهت القارى (١)

نزهت القارى (٢) جائے گا تیرے قتل کرنے سے پہلے اور تو اس کی ملکہ ہوجائے گا قبل اس سے کہ اس نے وہ کلمہ کہا ۔ مفدا دبن عروکندی پیشتہورہیں مفدا وہن اسو و کے سابقہ خو وا مام نجاری نے کتا ب الطہادت ہیں مقدادب اسودكما ہے۔ و بسے ان كے والدكانام عروبے عرونے بى كندہ سے عقد ولف كم لئے کندی کہلانے ہیں۔اسود مے ان کو بالانتقا اور ایک تول پہلیے کدان کوشینی بنالیا تھا اس لئے مقداد بن ایوا بجرماته مشهور موتح حصر مقداد بن اسودا جاره عابرًام من سے بن بھری فتع میں شریب وئے اور دمیں مفام برف میں مسیم میں وقا بِإِنَّى ان كاجناده مُدينِ طيب لَدِاكِي جنت البَقيع مِن وفن مُورِئ صنرت عَمَّان عَني رضي التُّرتُع الى عنه ف ان كن نار جنازه برطها في -فان قتلته مطلب ببه كراس نة يرا إنه اسلام قبول كرف س يبط كالما تقااس في وب اسلام قبول كرايا ويبل ك سادي جرماس ك فتم بوكة -الاسلام يهدم ما قبله -اسلام ابن يبل ك ساد گناہ مطادیتا ہے۔ اب تواسے قتل کرنے کا توایک مسلمان کو قتل کرنے گا۔ هَلَا ثَنِي بُنِ عَيَّا سِ عَنْ عُمَرَ لَيًّا ثُونِيَّ النَّبِيُّ صَ انفادی ہما یُوں کے بہا *س*بطنے توان سے دونیک مردسلے جو بدر میں شریک ہوستے ستھے ہیں نے ع<sub>و</sub>ہ بن عه كتاب الديّات باب قول الله تعالى وصن قتل موجنا متعدٌّ ا صكان اسلمايمان ابوداؤ وجها دُسْالُى مير

سنهت القارى (٢) ین مطعم رصنی دولڑتھا کی عذہ نے کہا کہ میں نے مغرب میں رمول ص در پرٹرھتے ہوئے منا پرپہلامو تی تھاکہ ایمان نے میر رسی یہ بدر کے تیدیوں کی رہائی کے لئے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ستھاس وقت کا فرتھ مگران کا دل اسی وقت اسلام کی طرف ماکل موگیا تھا فتح کدے موقع بیمشرف باسلام ہوئے ۔ . ببلا نتنه یعنی حضرت عنمان کی شیا دت واقع بهونی اوراس فتنه واقع ہوا اور وہ نہیں انتظا حصرت عثمان غنی رصنی انتر تعالی عنه کی شها د*ت مصیده میں بعو* نی اس وقت اس سے بعد

نزهت القارى (٢) مغيازى زبير حصرت سعدين وفاص رصنى الترتعالى عنهم صفرت سعيدين مسينيك كايه فرمانا باعتبارا غلب واكترك يعير والقِحَدَ كَحَرِظ بسطيم ياسيده ميل موآراس كے بعدتھى اصحاب مديبييں سے كھوا فراديات مق یہ بھی باعتبادا غلب واکٹر کے مع میسرے فتنہ سے مراد کیا ہے اس میں تنار حین کا اختلاف ہے واؤدی نے کہا كرأزارة كافتنه بابن تين في كهاكداس سے مراد ابو حمزہ فارجى كا فروج سے جومروان الحادى حكومت يس سنطلهم میں بیش آیا تھا۔ اورایک فول یہ ہے کہ اس سے مراد حصرت عبدادیّا بن زبیرر صنی دلیّات الی عنها کی شہارت ہے جو مشہور مروانی مُنفاک عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں سیک چھ مَب بیش آیا کہ جماح بن پوسف نے مکہ معظمہ كا محاصره كيا اوركعبه مقدسه ميمنجنيقول سے يتھ برسايا - اور صفرت عبداد لاين ندبيركو شهيدكي \_طباخ كے معنى قوت ا ورموطا بن کے ہیں ۔لفظی ترحمہ یہ ہوگا کہ میہ فتنہ نہیں اٹھا۔اورلوگوں میں موتے مطابطے لوگ رہیے لیکن مراداس مطلب یہ ہے کہ سیسرے فتنہ کے بدر کوئی صاحب عقل نہیں بجا بعض شارحین نے فرمایا کہ اس سے مرادیہ یربھی مغازی موسیٰ بن عقبہ کا حصہ ہے جوابی شہاب سے مروی ہے اکاسی ا درسومیں تطبیق یہ کے کھے صرات کے ماس گھوڑے تھے توان کو دوجھے دکھنے کئے نیز کھے لوگ جنگ میں کے ستھے ان کورسول الٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے دوسری خدمت میرما مور فرمایا بھا وہ سب ملاکم تصے ہوئے جنگ میں شریک ہونے والے مہا جرین اکاسی تھے۔ كاف تىنمىية من سمىمون اھل بازر جامع میں بن اہل مدر کا نام سے کی فالجامع ان کاشکار ۔ ٩٥٩ النَّبِيُّ عَيْدُكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْهَا فِي ولرير الله الله عدالله الله صلى الله تعالل 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نرهة القارى (١) العتامت الافقاد المنافقة المن

https://ataunnabi.blogspot. سزهت القارى (٢) <u>૽૽ૼ૾૽૿ૣ૾ૡ૱૿ૺૡૺ૱૿૽ૡ૱૿ૺૡ૱૿ૡ૱૿ૡ૱૿ૡ૱૽ૡ૱૽ૡ૱૽ૡ૱૽ૡ૱૽ૡ૱૽ૡ૱</u>ૡૡ اس باب سے مقصود پرسے کہ جا مع صحیح بخاری میں جن اصحاب بدر کے بارسے میں خصوصیت ے ساتھ ذکر ہواہد کہ اصحاب بدر میں سے تنفے ان سب سے نام انتھا ذکر کر دیتے جائیں نہ توثیقہ ہے کہ بخاری میں جن جن اصحاب بدر کا تذکرہ آیا ہے ان کوبھی ان میں شامل کیا جائے اس لئے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جرا رضى انترتعا لي عنه بالاتفاف اصحاب بدرمين سے ہيں اور بخاري ميں متعدد حكمان كا ذكر يہے مگران كانام بيبال تحرينهيں کیا۔ اور ندیم فصود ہے کہ جن اصحاب بررسے بحاری میں کوئی صدیث مروی ہے ان کا نام لکھا جائے ۔ حاريثه بن سواقيه به مارنه بن سرار دخي الترتعالي عنرك بارك مي هي كدوه نظاره بي تقاس مراد ہیسہے کہ بیان افراد میں شقے جو بانی کی نگراً نی میرمامور سقے ۔ حضرت عثمان بن عفان رصنی الٹرنغا لی عذہے با<u>سے</u> میں ہے کہ انھیں نبی منگی الدر تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبرا دی حصرت توبیہ رصنی الدرتعالیٰ عنہائی تیمارواری کے لئے مدینطید ہی میں چھواردیا تھا۔اس کے باولود بررکے مال غنیمت سے ان کو مصد دیا۔ بتا نا بہ چاہتے ہیں کہ اگر ج یر حنگ میں شریک نہیں بہوئے مگران کا شمار اصحاب بدر میں ہے یہ جنگ میں شریک ہونا چاہتے کیے مگر حضوراقات صلى ديدتعالى عليهولم كي تعميل حكمير مرية طيدره كتر-مَا صُ حِدِيْتِ كَنِي النَّصِيلِ وَعَوْرَجَ كُوسُوْلِ بنی نفیر کا قصدا ور دوشخصول کی دیت سے سلسلے میں ہول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مُنْ إِيرِ الرَّجُلِينِ ادماصلى ادمترعليه وسلم كابنى نضيرك إس تشرييف ساح والاارار اس غداری کابیان جوانفول نے دسول دوٹر صلی دوٹرعلیہ وکل وَمَا أَكِا دُوْا مِينَ الْعَنْدُى بِرَيْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَا أَكِا دُوْا مِينَ اللَّهِ کے ساتھ کرنی جا ہی تھی \_ عكنه وسلأم كلك بیاں دفتر دہی ہے جس نے اہل کتاب ٥٥ وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحَاتُ بَعُلَ يِبُرُمُعُوْنَهُ وَ اور ابن اسخی نے اسے بیرمعونہ اور احد کے بعد کیا –

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مزهت القاري (۲) مغيازي صحیج یہ ہے کہ غزوہ بنی نضیرا حدا وربئیرعونہ کے بعد مواجے اس لئے کہ بنی نفیبرکے محاصرے کا سبب یہ ہواگ ئیرمعونہ میں صحابۃ کرام کو شہید کرنے والوں سے سرغنہ عام بن طفیل نے عمروبن امیہ کوریکہ کرزندہ جھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی اس لئے میں تم کو آزاد کرتا ہوں ۔ عروبن امیہ مدینہ آرسے متھے *کرایت*ے میں بنی عامرے دوایسے تھ طے جن سے رسول اوٹر صلی اوٹر عالیہ وہلم نے عبدو بیجان کرکیا تھا بھروب امید میز ہیں جا تھے کہ عمرو نے ان دونوں سے پوچھاتم کس فیلے ہے ہوا تھوں نے بڑایا کہ نبی عام سے بیان کی ٹاک ہی رہے جب وه دونوں سوگئے توعرونے ان دونوں کوقتل کردیا ورا کردسول انڈصلی انڈیلیہ وسکم کو بتایا توحفنور نے فرمایا جؤیگ ان دونوں نے محصصے مُعاہ<sup>2</sup> *کردکھا تھ*ا اس لئے مجھے ان دونوں کے قتل کی دیت دہی سے ۔ بنی نفنیرا در مدمنیے کے تمام مہودے ابتدارہی میں میجد دبیمان ہو چکا تھا کہ فریقین میں سے سی پراگردیت واجب ہوگی تودونوں مل کراداکریں گے اس معابرہ سے مطابق حضوراً قدس صلی دیٹرعلیہ وسلم بنی نضیر سے بہاں تشریف سے سکتے ان بدباطنوں نے ہ سازش کی کہ او میسے حصنور کے سریر سے کراکر ملاک کر دیا جائے ۔حضورا قدس صلی اوٹر علیہ دِسلم ان کے اس الأدہ فامد برمطلع ہو گئے اور وہاں سے بطے آئے آور بنی نفیر کا محاصرہ فرمالیا۔ بنی نفیرنے عاجزا کراس شرط پرصلح رلی کرہم آینے جواموال واسباب ساتھ کے جاسکیں ساتھ لے جائے دیا جائے ہم اپنی بستی خالی کر دیتے ہیں اسی سے مطابق بنی نفنیرنے اپنی نستی خالی کردی ا وراپیٹے ساتھ جتنے مال واسباب لیجائسکے لے گئے بنی نفیرسے جو بقتيراموال تقے وہ خاصَ رسول انٹرصلی دہٹرعلیہ وسلم سے لئے تھے جیسا کہ گذر دیکا . حضورا قدس صلی دیٹرعلیہ وسلم نے احد کے بعد لصفریس بئیر عور آئی جانب تا ریوں کو بھیجا تقا اس کے نابت کی بنی نفسر کاقصہ ا*حداور بشرمعونہ کے* ابعد پیش آیا۔ ابن عمرتفنی ( دنٹرتعالی عنہا ہے کہا نفیسرا ور قریظہ نے جنگ کی تو بنی نفیے ہا کی ان کی عود توں اور بچوں اور ما لوں کومسلمانوں کے ورمیان تفسیم کی*ا گیا مگران* ا فرادکو جو نبی صلی دنڈعلیہ وسلم کے ساتھ لاحق ہو گئے توانھیں امن دے دیا انھوں نے اسلام

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عهد كناب التعنب سورة الحمير دوطريع سے صابح

تَبَوِّئُ الْمُوْمِنِيْنَ مِقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ حبتم من كواين وولت فازس برآدم وكيمسلان كواط الخي عَلِيْتُمْ وَقَوْلِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ وَلَاتَهِمُوْا وَلَاتَحْزُوْا ك موريون برقائم كرت بوك اوداندستاما نتاسيد أالعراريسي وَ أَنْتُمُوالْا عُلُونَ إِن كَنْتُمُومُّ وَمِنِيْنَ إِنْ يُعْسَسُكُمْ اورالترعزوجل کے اس ارشا دکابیان ۔ اور سستی کرو اور نظم

قَرْحٌ فَقَنْ مَسَّنَ الْقَوْمُ فَرْحٌ مِّنْكُهُ وَتِلْكَ الْآيَامِ کھاؤتہیں غالب آؤے اگرایان رکھے ہو۔ اگرتہیں کوئی تکلیف نُكُ اوِلُهَا بَيْنَ التَّاسِ وَلِيَعْدَمُ اللهُ الَّذِيْنَ بهنچی تو وه لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پاچکے ہیں ۔ا وربدون ہیں

الكلفويْتُ أَمْ حَسِبْتُمُوا أَنْ تَلْ خُلُوا لُجَنَّةَ وَكُسْبَا اوراد ترطا لمون كودوست نبيب ركفتارا وراس لئے كدار ترسيلمانون كو نکھاروے اور کا فروں کومٹا دے کیا اس کمان میں ہوکہ جنت میں يَعْكَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهِدُ وْأُمِنْكُمْ وَكَعْلَمُ السَّابِّرِ

وَلَقَلْ كُنْنَتُمْ عَنَوْنَ الْمُؤْتَ مِنْ فَبْلِ أَيْ تَلْفَوْهِ عط جا وُس اوراہی اوٹدنے تہادے فاریوں کا متحان بنیں لیاالہ } فَقَلُ زَأَنْيَمُ وُهُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُوْنَ ٥ وَقَوُلِهِ وَلَقَدُ نمبررف والول كأذمائش كى واوتع توموت كالمناكي كرف تف صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَة إِذْ نَحُسُّونَهُ مُ وَنَسَاصُّ إِنْهُمُ اس كے سامنے آنے سے بہلے لوائم بین تظرائی انكھوں كے سامنے

قَتْلاً بِإِذْنِم حَتَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمُ رأيت - ١٣٩ تا ١٧٢) \_ اوراس ارشا دكا بيان \_ اوريشك دولر فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُ مُومِثُ بَعْدِمَا ٱ ذَا كُمُمَا يَجْبُونَ فتهي يح كرد كهايا بناوعده جكتم اس كح كم سع كافرول كوقتل كوت وَمِنْكُوْمَ ثَنُ يُرِيْدُ النُّ شَا وَمِنْكُ مِصَىٰ تُرُويُدُ الْاحِقُ تقصیهان تک که جدیتم نے برولی کی اور حکمین محکرا دالا اور نا فرمانی کی

عُمِّصُوفَكُمُ عَنْهُ فَعُلِيبُ لِيكُمُ كُولُولُكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمُ اس كے بعدكمان متمس و كھا چكا تھا تمبارى توشى كى بات تم مي كوكى أ وَاللَّهُ دُوْفَصْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلا تَحْسَبَتَ دنياجا بمتانعاتم مي كونى ترت جامها تعاريرتها رامنهان مع بعيرديا الَّذِنْيَ تُعَيِّلُوا لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تاكتبس آذمائ اوريشك استقبي معاف كرفيا وداد لترسلمانون ففنل كركب (أيت ينه) اوراس ادفا وكابيان اورجولوك وللرك داه یں ادے گئے برگز انفیں مردہ خیال مت کرنا بلکدوہ اپنے دیکے باہمت

ذنده بي اوردونى يلنه بي (ايت عام ال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سورہ العمران کی یہ آیات غروہ احدے بارے میں نازل ہوئی ہیں جن میں اس معرکہ کے مختلف مبہلوؤں بروج

نزهت القادي (٧)

<sup>و</sup> الي گئي ہے ابتدارميں مسلمانوں کی کاميا بی مچربعد ميں بسيائی اوراس بسيائی کابنيا دی سبب بيان کيا گيا ہے اور مسلمانوں کو ملی وستھنی دی گئی ہے اور شہید مونے والول کے مراتب بیان کئے گئے ہیں ان آبات کو ذہن میں رکھ کرغزوہ احد کی پودی تفصیل بیر بھنے والے سے ایمان میں جلا بریاموگ ۔ اللّه عزوم اور سول ملی اللّه تعالی علبہ ولم راعتما دستھ کم موگا

سَمِعَ جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ ذُكِّلُ حصرت جا بربن عبداد تر رصنی الترتعالی عنها نے کہاکہ یوم احد ایک تنحص نے نبی ص

علیہ وسلم سے یوچھا فرا نے اگر میں قتل کر دیا گیا توکہاں ہوں کا فرایا جنت میں اس کے التھ میں چند

دریں مغیں یہ سن کر اس نے اغیں پھینک دی بھرلڑا یہاں تک کہ شہید کر ویا گیا ۔

لتنغیر میجار میں غزوہ احدسے شوال بیں ہوا تھا تاریخ کے بارے میں اختلافات ہیں عرشوال ۱۱ رشوال ۱۵ رشوال ۱۵ ر

شوال سنیچر کے دن۔ احد مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلہ برایک بہاڑ کانام ہے اس بہاڑ ہیں ج ہارون علیانسلام کی قبرمبارک بیٹی کے بیمی آیا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر دروازے برموگا اس کا دوسرا

ذوعینین بھی ہے۔ اس غزوہ میں صنبورا قدس صلی اوٹرعلیہ ولم نے احدکواپنی بیشت بررکھ کرصف بندی کی تھی اس بہا

میں ایک دَرّہ بھااس کاخطرہ تھاکہ دستمن ہیں تھے سے حملہ زکروس اس کے سرباب کے لئے حضورا قدیں صلی الٹیطلہ و نے حصرت عبداللدین جیرومنی اللہ تعالی عنہ کو بھاس تیراندازوں کے ساتھ شعب کردیا تھا اور انفین اکیدی حکم دید

تقاكه خواه تمین فتح بویان کسنت تم لوگ این مگه سے مت رمتنا یهال تک فرا دبا تفاکه اگر به دیکھوکه میں جڑیاں انجک

لے کمیں جب بھی اپنی جگہ سے مت مطنا جنگ سے پہلے ہی و المیں دیاتی کوئمکست ہوگئ وہ بدان چھوار معاکے درے سے محافظین نے برکہاکہ ابہما دابہاں تظہرنا بریکا دسعے عبدانڈین جبیروضی انڈیخنہنے ان کوروکالیکن چالیس افراؤہیں مانے درہ چھوٹ کرمال غنیمت برنوط براے مصرت خالدین ولیداس وقت تک مشرف باسلام نہیں موسے تھے انعوال

نے جب دیکھاکہ درہ فالی ہے توامفولِ نے ادھرسے حملہ کردیا مسلمان اس سے عافل موکڑ ماک غیبت جع کرنے یس مشغول متفے اس اچا تک جلہ سے گھراگئے پھر کا سے سے حدیت ابوسفیان نے حملہ کردیا اسی میں آندھی حیل گئی

اس کے نتیجہ میں مسلما نوٹ کا کا فی نقصان ہوآ پوری فوج منتشر ہوگئی دیٹمنوں نے ساراز ورحضورا قدیس صلی دہشہ تعالیٰ علیہ وسلم برصرف کردیا حصنورا قدس صلی اوٹرعلیہ وسلم دخی ہو گئے دندان مبارک شہید موئے سراقدس بر توبٹ

نگی خود کی کرایان چیونیس اور صنورایک گڑھ میں جابرا کے سور فیے کیا کہ صنورا قدس صلی انٹرعلیہ کم شہید کردیئے عبه مسلم جهاد به نسان جهاد

سر هذا القاري (٢) کئے اس سے مسلما نوں سے اوسان خطاکر کئے بھرایک صاحب نے حضورا قدس صلی اوٹرعلیہ وسلم کو دیجھا گڈھے سے حنوركونكالأكيا صنوراقدس صلى التعطيه وسلم في مسلمانون كوحم دياكه بها ترميم يره جائيس جناني سارك ميابرين يهاط برحيه كيئة ومتمنوب في بها لرير حيره كرم لكرنا جا با تو يتعر لره كالإصاكر انفيس بسباكر دياكيا اب مشركين ب بس مو كيخ اس جنگ ميں مشرصحابة كرام منهيد بهوئے اور زخيول كى كوئى كنتى نەتقى اس غزده ميں سات سومجابدىن بمراه رکاب تھے ،مشرکین بین ہزار تھے مشرکین نے بدر کابدلہ لینے کی نیت سے بڑے بوش وخروش کے ساتھ مدیزہ چڑھائی کی تھی اس غزوہ کی تفصیلات متعَرِّق طور میرکتاب ابجها دوغیرہ میں گذر دی ہیں <sub>۔</sub> كما في إذْ هَنَتُ طَائِفَتَا نِ مِنكُمُ أَنَ تَفْسُكُ اللهِ عَلَيْهِ إِدْرُومِهِ مَن سِي ووكروه في بزولى وكهاف كاالده كرايا وَأُللُهُ وَلِيَهُمَا وَكُلَ اللَّهِ فَلَيْتَوُكِّ الْمُوْمِنُونَ صنه اورائتُون ووْول كاولى عداورائتُري بِيمون بعروم كرتهي عَنْ عَنْ وَعَنْ جَابِرِ لَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ تَزَلِّتُ هَٰذِهِ ر معزت جا بررضی دور تعالی عنه نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی م ية فينا — إذ هُمَّت طارفتان مِنْكُمْ أَنْ تَفْشُلُا بَنِي سَلَّمَةُ وَبُو وگرو جب کہ تم میں سے دو گروہ نے برولی و کھانے کا ارا دہ کرلیا تھا یہنی سلمہ اور نبی مارتہ بِتَهُ وَمَا أَحِبُ أَنَّهِا لَمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُ مَا ا تقے اور چھے بسندنہیں کہ یہ نازل نہوئی ہوتی دکیونکہ) دلٹرفرما کا سے اور دلٹر ان وو نوں کا ولی ہے عسہ جنگ ا صدے موقع برصنورا قدس صلی ادلتر علیہ وسلم ایک بزار افراد کے ساتھ مدین طیب سے منكلے تھے عبداللہ بن افا بن سلول اپنے تین سو جمرا کی یوں کے ساتھ واپس موگیا انھیں وال جاتے دیکھ کر بنوسلمہ جو خمررے کی ایک شاخ ہے اور بنوطار فتہ جواوس کی ایک شاخ ہے جی ڈ گھ کا گئے تھے انفول نے بھی جاھاتھاکہ واپس محوجاتیں بھرائٹرنے ان کی مدو کی اور ان براینا فصل فرمایا اور میواپس مہیں موتے ﴿ جنگ میں نشر یک ہوئے ا میسے اہم اور شکین موقع بربزد لی دکھانے کا ادادہ مذموم تھا اس کا تذکرہ ان افراد کے لئے باان کے متعلقين تے لئے يقيناتكليف وه مع مكر صرت جابر فرمائے ہيں كہ جونكداس ميں افيريس يفرماياكه الميلا ان دواوں کا ولی ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی قبیلت کی بات ہے اس لئے اس آیت کے نزول سے مجھے كوفى تكليف نبيس بنوسلمها وربنو مارثه كأنذبذب وتتمنول كاكثرت الورمثوكت ويحدكر بتقا صلائي بغير افتياد كے مقااس كئاس برموافدہ بنين حصوصًا ايسى صورت ميں جب كدوہ ثابت قدم رہے ۔ عد ممتاب التفنيرسورة العران صفه مم مسلم ففناكل 

## 

مَا مِنْ قَوْلِهِ نَمُّ اَنْكَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ الْعَيْرَا مَنَكُ مُ وَ الْعَيْرَا مَنَكُ مُ وَ كَالِمَ مَا مَعْسُمُ طَائِفَةٌ مُنَكُ مُ وَ كَالَّا مَا مَعْسُمُ عَلَا يَعْدُ وَ مَنْكُ مُ وَ كَالَّمُ الْعَلَى الْمَا يَعْدُ وَ فَيْكُونَ الْمَا الْمَنْكُ مُ وَ الْمَا الْمَنْكُ مُ وَ الْمَا الْمَنْكُ مُ وَ الْمَا الْمَنْكُ مِنَ الْمَنْكُ مُ الْمَنْكُ مُ الْمَنْكُ مُ الْمَنْكُ مُ الْمَنْكُ مُ الْمَنْكُ مِنَ الْمَنْكُ وَلَى اللّهُ مُ الْمَنْكُ وَلَى اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مَنْكُ وَلِمَنْكُ مِنَ اللّهُ مَنْكُ وَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ مَلْكُونِ اللّهُ مَلِي اللّهُ اللّهُ مَلْكُونِ اللّهُ مَلْكُونُ اللّهُ مَلْكُونِ اللّهُ مَلْكُونُ اللّهُ مَلْكُونِ اللّهُ مَلْكُونِ اللّهُ مَلْكُونِ اللّهُ مَلْكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْكُونُ اللّهُ مَلْكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الله تعالی کے اس ارشاد کا بیان پیرتم بیرتم کے بعد مین کی فیندا تاری کہ تم اس ارشاد کا بیان پیرتم بیرتم کے بعد مین کی فیروں کو کوری ہوئے تھی اورایک کروہ کو اپنی جان کی بڑی تھی اورایک کرے تھے کہتے کیا اس کام پس کچھ ہما وابعی افتیا دہے۔ تم فرا کو افتیا دہے۔ تم بر ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں ہما والجو بس ہوتا توہم بیباں نہ مارے بیات ہم بیباں نہ مارے بیات ہما والجو بس ہوتا توہم بیباں نہ مارے بیات ہما والجو الله کو ایس کے کہ اللہ رہم ایسے کھول وے اور دو لائے دوں میں ہے اسے کھول وے اور دو لائے دوں کی بات جانتا ہے میں دون میں ہے اسے کھول وے اور دوئلہ دون کی بات جانتا ہے میں دون کی دوئلہ دون کا دوئلہ دون کا دوئلہ دون کا دوئلہ دون کا دوئلہ دون کی دوئلہ دون کا دوئلہ دوئ

تعالى عنه سے روایت كرتے ہيں انعوں نے كہا يوم الدي

نزهت القاري (م) **44** عَن أَنْ طَلْحَة قَالَ كُنْتُ فِي مَن تَعْسَاهُ میں ان لوگوں میں تھاجن پر نیندطاری تھی اتنی کہ میرے النَّعَاسُ يومَ أُحُردَ حَيَّ سَقَط سَيْفي مِنْ بالقدسے تلوار کئی مرتبہ گر کر پڑی اور میں اسے لیتا پھر يُّنِ فِي مِرَازًا يَسْقُطُوا لَحُنْ فَ وَيَسْقُطُ وَ مرميتي اوريس اسے ليتا ۔ آخُذُهُ صلاف عه جنگ احديس عين اس گه وي جبكه مسلمان سراسيمه اور ميريشان تقع وتمن و وطرفه البر تواصل رسع تنفع مجابدين يرميندطارى موكئي اس كاسب سع بطرا فائده يرمجواكه ويمن كانحوف ل سے مکل گیا۔ اسی لئے قرآن مجدے اس کوچین کی بیندفرمایا۔ نَا مِنْ لَيْسَ لَكُ مِنَ الْأَصْرِ شَيْعَ الْوَيْتُوبِ اس آيت كابيان يه بات تبهاد ا فتيادين نبيس كما كنيس توم کی تونیق دو یاان برمداب کرو وه ظالم م منی انگرتعالی عنه سے روایت ہے کہ یوم احد نبی صلی انگرتعالی علیہ وسلم کا قدى زخمى كيا كي تو فرمايا۔ وہ قوم كيسے فلاح مائے كى جس نے اپنے بى كے سركو زخى كيا اس صرت عبدادی من عمر رمی دویر تعالی منہا نے کہا کہ انھوں نے تطاتے تو کہتے اے انٹر فلاں اور فلاں اور فلاں پر لعنت کر۔ سمع انٹر کمن حمدہ ر بنا و لک الحمد کہنے کے بعد اس پر امٹر تعالیٰ نے آنارا تمہارے ا منتیار میں یہ نہیں

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عب تغییرال عران باب اَمنَهٔ نُعَاسُاهِ 400

نزهت القارى (١) اس کے قول فانھے ظالمون یه افتیار نہیں آیت کریمی<sup>د</sup>لیس کک مِن الاموشیخ *سے ش*ان نزول کا بیان سعے یہ دعا ا*س کے علاوہ ہے* جورعل وذكوان يرفرماني مقى حديث سے سياق مصمعلوم موتاسے كر صفورا قدس صلى دفاعليه نے غزورہ احد کے بعدان تین افراد کی بر مادی کی دعائیں کی تقیب صفوان بن امیہ سہل بن عمرو۔ مارٹ بن بهنام مگرنونکه به بعدیس مسلمان بوئیے والے منے اس لئے ان کی بربادی کی دعاسے روک دیا گیا صفوان بن الميدر صنى أديرٌ تعالى عنه فتح مكه كے موقع برمولفة القلوب ميں سے تفیے غزوۃ طائف کے بعدمشرف ماسلام موستے اور مہیل بن عروا ورمارت بن مبتام فتح مکہ کے موقع برمسلمان ہوئے سہیل بن عرور صنی اللہ تعالیٰ عنہ ا تدارٌ حصنودا قدس صلَّى التُرعلدولُكُم كي بجوكرتے سقے ان كا بورط كنا ہوا تھا۔ ايک موقع بِركرفتا دمورتے تو ت عرصنی الندتعالی عندے عرض کیا کہ اجازت دیں تواس کے ایکے دانت اکھاڑ دیئے جائیں حضوراً قدیس بمعليه وسلم نے فرما ياكہ دسمنے دو مجھے اميد ہے كہ ايك دن اس سے اسلام كو تفع بہوننچے كارچنائج مصنور صلی انتاعلیہ وسلم کے وصال کے بعد مکہ معظمہ میں مجھ سورش کے آنادیریدا مہوجے مصرت مہیل بن عمرو بعينه وبي خطيه ديالجو حضرت صديق اكبريضي التترتعاً كي عنه نبي مدينه طيبه ميں ديا مقاله ا معن تُعَتَّلِ حَمْزَةً رُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صلاه معن*ت عزه رمنى دميز* تعالى عنه كي شهادت كابيان. رى بن الخيار فلمَّا قَالِ مُنَاحِمُ صُ ئے تو مجھ سے عبید دوٹر نے کہا۔ کیا سکھے وحتی سے ے تعنیہ العماق باب تو ہ لیس دھے من الامونشیئی ص<u>صة</u> الاعتصام باب تول انٹرتعالیٰ لیس دھے من الاموخیری در درصلاء تعن

نزهت القارى (٢)

نزهت القارى (٢)

440

نهالقارى (٢) ر معزت حزه بن عبدالمطلب دصى التارتعالى عنه سان كى كينت ابوعارة اورلقب ميدالمتبدام 

نزهت القارى (١٠) নিক্তা প্ৰকৃতিক বিকাশ কৰিছে কিন্তু কৰিছে কিন্তু কৰিছে কৰি نام بالدبنت وبهیب بن عبدمنا ف بن *زمره سعید و جهیب معفودا قدس ص*لی دن د تعالی علیه وسلم کی والدہ ما حدہ <u>سم</u> بچاستھے مصرت تمزہ نے بھی ابولہب کی لونڈی تو بیہ کا دودھ بیا تھا۔اس رشتے کی وجہسے کہ حضورا قدس معلیالل تغالى عليه وسلم كے رونيا عي مهائي موستے ۔ ببحضورا قدس صلى التار تعالى عليه وسلم سے دوسال يا جارسال طري تقي بعثت سے دوسرے سال معزت عرصی دیندنعالی عنہ کے اسلام لانے سے تدین دن پہلے مشرف باسلام ہوتے۔ ان كاسلام لاف كاقصدية بع كدابك ون ابوجهل في حضورا قدس صلى الترتعالى عليه والمركوانداين تقى اورشان اقدس مين بيهوده كلمات استعال كئے تتھے حصنور اقدس صلى دیٹر تعالیٰ عليہ ولم نے اسے بروائشت فرہایا *۔ حصارت حمزہ شکاد کے لئے گئے ہوئے تتھے ۔*جب واپس ہوتے توان کی لوٹڈی نے اتھی<sup>ل</sup> بتابا۔ بہ سنتے ہی غصنب ناک مہو گرا ہے ہا سے یاس گئے اوراس کے سر بر کمان مارکراس کے سرکو توطو دیا بھر صنورا قدس صلی التارتعالي عليه وسلم كي فذمت اتورس ميں حاصر بروئے اور حضور كونسلى دينتے بہوئے فرمايا۔ ميں ابوتبهل كى مرمت ارا یا ہوں ۔ حصنوار نے فرمایا۔ اس سے مجھے خوستی حاصِل نہیں ہوئی۔ انفوں نے یو جھاکس چنرسے خوش ہوگے فرمايا الراب اسلام فبول كركي توقيح فوتى ماصل موكى بلانا خير كلمه ظيره كرمترف باسلام موكنة \_ بدانسلام کے وہ پہلے مجاہد ہیں کہ سب سے مصنورا قدس صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے ان کے لئے جھنڈا بنایا۔ اورسب سے بہلاسریہ انفیں کی سرکر دکی میں جیجا۔ اسلام لانے نئے بعد مہیشہ صنورا قدس صلی اوٹر تعالیٰ علیہ وسلم می حابیت کرتے رہے ۔ جنگ بدرس انھو نے عتبہ بن رہیعہ کو یا تبیبہ بن رہیعہ کوئنہا فتل کیا۔ا وران میں سے ایک کوعلی اخیرلاف الروایات حفرت علی کے سائھ مل کرقتل کیا ۔ علاوہ ازیں مدر ہی میں طعیمہ بن عدی کومالا تھا۔ اسنے ماہر خگجو ستھے کہ احدے روز شہید ہونے سے پہلے میں افراد کو موت کے گھا ط آثار اتھا۔ صنوراً قدس صلى اللرتعالى عليه وللم كوان سے بے بناہ محبت تھی۔فرماتے تنے میرے سب جاؤں سے بہتر حمزہ ہیں۔ افتنام جنگ برحب ال کی نعش کودیکھا توصبرکا دامن ہاتھ کے جبوط گیا۔اتنا روشنے ک بعض روانیوں میں آیا ہے کہ بے ہوش ہو گئے۔ در دناک الفاظ میں یہ کامات اوا فرمائے ۔ ياحَمْزَةُ عمرِ يسول الله يااسد الله واسد رسوله ياحمزيَّة يا فأعل الخيرات مِا حمزة ياكاشف الكربات ياحمزة ياذاب عن وجه رسول الله صلى الله نعالى عليهم حصزت ابو ہر رہرہ سے روایت بیعے کہ حصنور اقد س صلی دنٹر نیا لیٰ علیہ وسلم نے حب مصرت حمزہ کی لاش ک ديكها توفرا يا بخدا أكريه لوك فيح مل كئة توان مين سيستركايبي حال كرون طاراس بربي آيت كريميذا ول إِنْ عَاقَبُتُمْ فِعَا قِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبِتُمْ عِبد الرَّمَ بِدله لوتواس عمل لوجوتم ارسمانة كيا كيا سهاور ولكِنُ صُبُرِيتُ مُلِهُونَ خُبُرُ لِلصَّابِرِينُ إِ اكرمبركروتويمبركرن والول كملئ بهترم س اس يرصنورا قدس صلى التُرْضِلَى التُرتعالى عليه وسلم في فرمايا - مين مبركرةِن كا وقسم كاكفاره اوافراديا-

خرهة القارى (٤) مغازى مغازى

روایت میں کلام ہے۔ غالباً دشمنان صحابہ نے صحابۂ کرام کی عظمت کو دانداد کرنے کے لئے اسے کڑھاہے۔ اس کو انداز کرنے کے لئے اسے کڑھاہے۔ اس کو انداز کرنے کے لئے اسے کڑھاہے۔ اس کے عہدمبا دک میں جب کہ صحابۂ کرام کا دورع وج تھا۔ یہ مکن ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلسل شراب بتیا دہے۔ اس میں کی رعابیت نہیں کی جاتی تھی۔ بھر پر کیسے ممکن ہے وہ تھی تھی میں ہوری کے جاتے تھے۔ اس میں کی رعابیت نہیں کی جاتی تھی۔ بھر پر کے میں صحابہ کے دوراس سے موافذہ نہو۔ کتب سے اور تواریخ میں صحابہ کے داموس کو دا غدار کرنے نے لئے بے شمار روایتیں دشمنان صحابہ نے کڑھ کر بھیلادی ہیں۔ اس میں۔ اس میں میں۔ اس میں۔ اس میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں۔ اس میں میں۔ اس میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں۔ اس میں۔ اس میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں میں میں۔ اس میں میں میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں میں میں میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں میں۔ اس میں

جعفری غروبن امیدا ورعبیداد الربن عدی کی طاقات صرت وصنی سے اس وقت ہوتی تھی۔ جب یہ لوگ حصرت معا ویرضی ادار تعالی عند کے زمانے میں سائفہ کی جنگ سے واپس ہور ہے متھے لیے لوگ حصرت معا ویرضی ادار تعالی عند کے زمانے میں سائفہ کی جنگ سے واپس ہور ہے متھے لیے

فياب ما اصاب النبي سلى الله عليه وسلم يوم احدني صلى الأعليه وسلم كوجوزخم من الحياح يوم احدني صلى الأعليه وسلم كوجوزخم من الحياح يوم احداث وسلم كوجوزخم

م ١٠٠ عن هم الم مسمع أما هو يو الله تعالى عنه قال ما من الله تعالى عنه قال عنه قال عنه قال عنه الله عنه وسلم في الله عنه الله عنه وسلم في الله والله والله

<u> قَالَ رُسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّهُ مَا كُنَّ عَصَبُ اللّٰهِ عَلَىٰ</u> فرمایا دفتر کا سخت خفنب اس قوم بر ہے مجھوں نے دفتر کے نبی نے ساتھ یہ کیا

فَوْمُ فَعَلُوْ النَّبِيِّ إِلَيْ يَكُولُوا لِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَجِّل

يَقَتُكُ وُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّمَ فَيُسَمِيلِ اللَّهِ عَهِ

شخص پر ہے جس کو دیڑے رسول نے راہ خدا میں مار ڈوالا ہو – عرص عرص عرص میں میں ایس کی ایس کا میں اللہ میں

٢١٠٥ عَنْ عِكْرُمُكُ عَنِي الْبِي عَيَّا لِسِ أَرْضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مِن مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ال السندن عصب المدومي من المنظم المالي المن المن المنظم ا

بی سیبیل الله استان عصب الله عن توریر دسو الرجمه روی الله

عله فتحالبادی مبلاسایع مشکلات عب مسلم مغازی

نزهت القاری (۲)

وميكاث يوم احدجب حفنورا قدس صلى النعطبيه وسلم كي چبرة انور بيزم لكا ورصنور صلى التعطيه وسلم كي م آلا یہ بارک بھی زخمی ہوگئے توامیہ بن ابی خلف جہمی سامنے آیا ورقسم کھائی کہ میں محد د صلی دینہ

طبيدتكم كوضرور فتل كرون كاحصنور تف قرمايا بكديس اس كوفتل كرون كا اور فرمايا ا كذاب كها ب بعاك رأبيع یر کم براس برحمله فرمایا اوراس کی گربیان میں نیرہ ما دانیزہ ملکتے ہی گریٹیا اور بیل کی طرح آ واڈنکا لیے نگا اس سے

ما بھی اس کو انتھا کے گئے اسی دن وہ مرکیا اسی بیرصنورا قدس صلی آدیٹرعلیہ ویلم نے وہ فرایا تھا۔ فی سبیل انڈ

کی قیداس لئے ہے کہ حدیا قصاص میں اگر کسی کو کوئی نبی قتل کرے تواس کا پر حکم انہ مَا فَيْ الَّذِيْنَ اسْتَجَا بُوُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مَنْكَ اس آيت كابيان زخم ببوعِ في عدون لوكون ف المراود

اس کے رسول کا بلا وا قبول کیا۔

اس آیت کریر کی تفسیریں ام المومنین معزت عامنتہ دمنی وطرتعا کی عنبا نے

کے تعاقب میں کون جائے گا۔ توستر عاشخاص تِبار ہو گئے ان میں ابو بکر اور زیر بھی متھے۔

عدہ ایک باب کے بعد ص

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari\_

نزهت القارى (٢) لوث يترك كههما دائمها دامقا لبه مال المزنده بدرمين مؤكا كجيدد ورجاكر حصزت ابوسفيان كوريفيال مواكه بم نے كام ادھورانچھوڑ دیا \_ پھر پیٹن اس كى اطلاع حضورا قدس صلى انتاعليه وسلم كو ملى توسترها نبازوں كو رمین کا پنچھاکیا ۔ حمارالاسد تک بَہوینے مگرا بوسفیان کے دل میں من جانب ادبار ایس ڈال دیا گیا تودہ وا نم وسك أن ستر ما نبازول ميس فلفارا ربع تع علاوه حفرت طلح جهزت سعدب ابي وقاص جفزت عبدالرحمن وف حضرت عماد رحضرت الوعبيده بن تماح مصزت عبراد ترن مسّعود مصرت زبيروسي الدّدّعالي بهجي تقح ﴾ مَنْ يُعْتِلُ هِنَ الْمُسْكِيدِيْنِ يَوْهُ أَحْدِي عِنْهُمْ أَوسِي شَهِيدِ بَهِ نَهِ وَالْحَمَسَلَا نول كابيان ان مي لحزوبن مُزَةٌ بْثُ عَبْدِا لْمُكَلِّدِ وَالْيَكَاثُ وَالنَّصْرُ بُدِيِّ ﴿ عَبِالْمِطْلِ اودِيَانِ اودِيْنِ اسْ مِصعب بن عمير أَنْسِ وَمُصْعَبُ بِنَى عُمُنْ وَكُمُ فَا عَمُنُ وَكُمُ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ مِنْ عُمْدُ وَكُمْ اللَّهِ جنگ بدرمین کل شهدار کی تعداد مشتر تھی جن میں چھ مہا جر نتھے اور چونستھا نصار کرام حصرت اس رمیکامی صفی ادلیر تعالی عند نے بہ باعتبار اغلب واکٹر کے فرمایا ہے ۔۔۔ اسی طرح بئیر موند میں کل شہدار انصار کوام سے نہیں متھے ان میں مجھ دہا جرین بھی تھے جیسے عاصر بن فہیرہ مولی

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نه حدالقاری (۵) مغيازي <del>?}`?}`?}`?}`?``?``?``?``?``</del> ا بی بحرا ورنا فع بن ورقارا لخزاعی جنگ بیامہ میں پارٹے سو با چھ سوسلمان ستہدد جوئے تھے ۔ موسکتا ہے ستر ملکہ اس سے زیادہ انصادکرام دہے ہوں ۔ كامص غزوة الرجيع وليعل وَحَكوان وسيَّر \_ غزوة دجيع اوددِعل اودُوكوان اودبيُرمود كابيان اقطُّنل معويده وحل بيث عُصَلُ وَالقاريّ وعاصم اورقاره اورعامم بن أبت اورخبيب اوران كامي ا بن تاست وخبیب واصعامه مهمه ر الجبيع به بلا د ہزیل میں سے ایک جگہ کا نام ہے یہاں سے جماعے صفریں حضرت عاصم بن ابت اور ان کے اصحاب کوشہدرکیا گیا۔ بہرمعون دید یہ مکداور عسفان سے درمیان ایک حکد کا نام ہے۔جہاں شرقرار کوشہد کیا گیا تھا۔یہ دونوں ا قعے قریب قریب بیش آئے تھے ان دونوں کی خبریں ایک ہی رات نبی صلی اوٹر تعالیٰ علیہ وہلم کی خدمت میں آئی بھیں تیس ریحصورا قدس صلی دنتر تعالی علیہ وسلم نے آیک مہینہ تک فنوت نازلہ ٹیرھی جس کی پاری تفصیلاً قَالِ ابْنُ السَّلَّقَ حَلَّ ثَنَاعَ اصِمْنِن عُمَرَاتَهَا بَعْدَ الْحُلِ ابن اسی نے کہا ہم سے عاصم بن عمر نے بیان کیا کہ واقعہ رجیع احد کے بعد ہوا تھا ۔ م **حات ا** اُحْد شوال سے جمیں رونا ہوا تھا اور رجیع صفر سی جمیں ۔ عَنْ عَمْرُ وِسَمِعَ جَابِرُ إِرْضِي اللَّهُ تُعَالِيٰ عَنْهُ يَقُونُ لُا <del>وا بر نے قسر مایا جس نے صرت خییب کو س</del> ميستوكو عكة - اسكانام عتبه بن مارث تقا -

۲۱۰۹ عن أنس رضى الله تعالى عنه قال بعث الغبي صلى الله تعالى عنه قال بعث الغبي صلى الله تعالى عنه ورايت به كم بن على رسرتا لل عليه تعالى عليه على عليه وسلم مستولين رحيل لحاجة يقال لهم والفيرا في المحاجة يقال لهم والفيرا في المحاجة والما على عليه وسلم في سرا فرادكو ايك مزورت سه بهيما تقا جن كو قراركها جا القا ان كم ساخ

نزهت القارى (٢)

114

مغنازى

المروب ا

آمَةِ ضَرَى نَيد كَر لِمُ كَدِّرِ ان سے عامر بن طفیل نے كہا یہ كون ہے اور ایک مقتول ا مَنْ هارًا ؟ فَأَشَّالُ إِلَىٰ فَيَنْكِلَ فَقَالُ لَهُ عَمْرُونِ فِي أَمْيَةُ هَا كَا عَاصِرُ بِنَّ

ن جانب انتارہ کیا تو اس سے عمرو بن امیہ نے کہا یہ عام بن فہیرہ ہیں۔ تو کی جانب انتارہ کیا تو اس سے عمرو بن امیہ نے کہا یہ عام بن فہیرہ ہیں۔ تو کی فرم پر بربرا کر برائر کی جمہر برائر ورائر کر اکھیا رقبہ و کی کا کر بالسرار کے خوارا کر انگرا

لَى السَّمَاعُ بَنْيَنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ نَصْرُونِ عَلَيْ فَأَكُنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ

طن اٹھائے گئے ہیں یہاں تک کہ بیں نے دیکھا آسمان کی طرف آسمان و ندمین

عَلَيْهِ وَسُلَّهُ حَاثِرُهُمْ فَاتَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَضْعَابِكُمْ وَقُلُ الْحِينِبُواْ

ان کی خبر آئی توحف ورنے ان کے شہید ہونے کا حال بتایا اور فرمایا تمہارے اصحاب شہید کردیئے گئے۔

عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا فَاخْبِرْهُمْ عَنْهُمْ وَالْحِيْبَ يُؤْمَرُنِ فِيهِمْ مُعْرُولَةً

اورا بھنوں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا اور کہا تھا اے ہما دے بررود کا رہما دے بھائیوں کو ہمارے بارے

بُوقِ الْمُنَى عَبِينَ الصَّلَتِ فَسُمِيعَى عَنْ وَلَيْ بِهِ وَمَعَنَى لَرَبِنَ هَمُورِ وَسَنَوْمَ فَا مِن ضرديب - كريم مُجَوت رامني بي ادرتوج سے رامنی ہے نبي ملي الله تام نے محا بركوان كي خبردى - اور شہارًا

به مُننِن ا -

میں اس دن عروہ بن اسمار بن صلت <u>کھے جنکے نا</u>گی پرعروہ بن زبیرکا نام رکھا کیا ۔اورمند بن عرو کھے جنکے نام کیندا بن زبیر کا نام دکھا کے مرید

سزهت القارى (٢) **L M Y** . موسى عقبه الم مالك كى دائي بى جه كه غزوه فندق سيم ير كي المام الك كى دائي بيرا 23 تقالیک ابن اسی الله ابن سعدنے کہاکہ پر دوقعدہ میں ہوا تھا۔ اب سعدنے کہاکہ دوقعدہ ﴾ كي آيطة تاريخ كوموا نقا آوديبي دا جح سع اس لئ كدغزوهُ احدسے لوطنتے وقت ابوسفيان سے كہا تھا كہ ہما دا ﴾ تمهادامقابلية كنده سال بدرسي بهو كاچنانجه سال آئزرة ابوسفيان كيرية كهربوط كيني كهاس سال فشك سالي بع اورلرائ فراخ سالى مين مونى يامئ حصورا قدس صلى الميدنغالي عكيه والمهمي مدين طيب سع نعط يدريك بينيجا ورجب يراطلاع ملى كما بوسفيان عسفان تك أكروابس موتئة وحصنورا قدس صني ديثرتعا لي عليه و مبر من طيبه دانس آگئے يرس هو ميں تبواا ورغزوره خندق اس كے ايك سال بعد مبواسم ميم بيلے براآ كے بيل کہ یہ افتال ف اس پر بینی سے کہ سلف کی ایک جماعت سندھ کی ابتداراس محرم سے کرتی ہے جو ہجرت سے بعد ہے اس صاب سے مقدم کا سے ہوجائے گا۔ نیکن جمہورسند ہجری گی ابتدار اسی سال سے فحرم كمة بمن من سال هجرت واقع موني تقى -اس كى بنا يمغزوهُ فندق هدهم مين موكا ... غروة خندق بدبى نفنيرجب مدين طيه ئ جلا وطن كرديية كئة توحيى بن افطب مكرقريش ك ياس ﴿ كَيَا اَوْدَا يَهْنِينِ رَسُولِ النِّرْصِلِي النَّهِ تِعَالَىٰ عليه وسلم سے حَنگ يمه آما وہ كيا اوركن نه بن رسيع بن ابي الحقيق بني غطفا تے پاس گیا انھنیں ابھارا اور پیپٹرکش کی کہ انھیں جبرنی نصف پیلوار پیٹن کی جائے گی۔اس طرح پ<del>ور ک</del> عرب میں مسلمانوں کے خلاف ایک طوفال کھڑا ہوگیا گئی فرارہ ، بنی اسد ، بنی غطفان ، قربیش کامتی ہوَ نشکہ جن کی تعداد دس ہزار تھی بڑے جوش وخروت کے ساتھ مدین طیب کی طرف بڑھا جب اس کی اطلاع حضور ا قدس صلی انترتعالی علیه وسلم کو مل توملا فعت کی تباریاں شروع کر دیں یحصرت سلمان فارسی رمنی دمیلہ تعالى عنه بحمشورب سيطس طرف مدينه طيبه فالى ميدان تفا فندق مفودي تنى ميشركين كإمتحده بشكر بطرح حوش وخروس سے بھرھاا ور مَدينہ طبيہ كا محاصرة كرليا - مدبنہ كے يہود بنى قريط نے تھي مشركين سے وعده كيا تفاكه معين موفع مرتمها داسا تقدي تے استائين آبچينن دن محاصره رما دن تي و مرسع شكري کابس نہیں چلتا گھا،خندق کے باہرسے تیراور پیھر بھینکتے تھے کیمراد ٹنری مدد نازل ہوئی محاصرہ کی طوالت سے مشرکین گھراگئے امی میں آبدھی علی اس روز کی کہ مشرکین سے ختیجے میں چولیے ریسے دیکیں اکٹ کمنیں ہے خیمے کی طنا بیں نوٹ وٹ وٹ گئیں ۔ گھوڑے برک برک کر بھا گئے لگے جس سے گھرا کر محاصرین میدان تھوڑ . مرتعاگ گئے۔ اس غزوہ کانام' ۱۰ تزاب' بھی ہے ۔ اتزاب ۔ تزیش کی جمع ہے جس کے معنی گروہ ہے ہیں چونکه اس غروه میں عرب سے مختلف قبائل متحد مو کر حمله آور ہوئے ستھے اس لئے اس کا نام غروہ امزاب می ہے۔ سورُہ احزاب میں اس غزوہ کا ذکرہے ۔ اس غروہ میں انتہائ صبر آنا مالات بین آئے بہت سے استح العقیدہ حضرات متزلزل مونے سن حن كوقرآن محبيث النالفاطس بيان فرمايا \_ ઽૺ૱૽૽ઽૺૡૺઌ૽૽૱**ૺઌ૽ઌ૽ઌ૱ઌ૽૱ઌ૽ઌ૽ઌ૽ઌ૱ઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌઌ** 

https://archive.org/details/@z<u>ohaibhasanattari</u>

نوهم القارى (٥)

طرح طرح كاكم ن كمدن لككًا

وَبَلَعَنَتِ الْقُلُوكِ الْحَنَاحِرَوَتَظُمُّونَ بِاللَّهِ وللسَّاكَ مَا تَمَ

ں۔ بالآخرا منگر کی مدد آئی اور چوبین پاسنائیٹ دن کے بعد یسیلاب بلامل گیا۔اس وقت حضورا قد سس

صلی اللہ تعالی علیہ وسلمنے فرمایا تھا ۱۰ الآن نغزوھ مولا بغزونناکھ اب ہم ان بر حرار ه کر مائیں گے وہ ہم برحمانہیں کریں گے اور ہوا یہی کہ اس کے بعد پھر بھی تعریف کو مدینہ طیب برحملہ کی جرائت نہوسک

بالآخرارة دن آیا كه حضورا قدس صلى دنتاتعالى عليه وسلم نے مُكَّه فتح فرمالياً -

جو لایاجاتا تو بودارسالن کے ساتھ کیایا

جا اور قوم تعبوی رہنی اور یہ حلق میں پھنس جاتا اور اس میں ناگوار ہو ہوتی ۔

رمیجا مث مقصود یہ ہے کہ اس وقت انتہائی عرت و ننگرستی تھی یہاں تک کہ لوگ اس قسم کے کھانے کھاتے۔

حُلَّ ثَنَاعَيْنُ الْوَاحِلْ بِنُ أَيْمُنَ عُنْ أَيدِهِ قَالَ أَنْتَيْتُ

سرم این نے کہایں صرت جابری فدمت میں ماصر ہوا توا تعنوں

خت بطّان ساسے آگئ لوگ نبی صلی دفتر تعالیٰ علیہ وا

فرمایا میں انروں کا بھر کھڑے ہوئے اور محضور کے بسیط بر پھ

اور ہم نے تین ون سے بچھ نہیں چکھا تھا نبی صلی انڈرتعالیٰ علیہ وسلم نے پھا وڑا لیا اور مارا تو وہ

سه بخاری میلدنانی باب غزوهٔ فندق صن<u>ه ۵۹</u> مسندامام احدج م صط<u>عی</u> بفظ مسند دو ولایغندون ۱۲ س

۷۸۸

خزهة القارى (٢) دمغازى خات

نَّ مِنْدُ وَكُفَّرُبُ إِلَىٰ أَصْعِبَابِهِ شُمِّرُ يُنْزِعُ فَأَ نے رہے اور گوشت کا لتے رہیے ہیاں تک کہ خوب سیراب ہو گئے اور بچے بھی رہا (حفزت جا بمرکی پوک رایا سے کھاؤ اور لوگوں کو ہدس وواس کے کہ لوگ بھوکے ہیں – ا مام احدیے اپنی مسندییں اورنسانی نے اپنی سنن میں مھنرت مرارب عازب رصنی دلٹ نعالى عنها سے جوروایت كى ہے اور طرانى نے حصرت عبد اللہ بن عمروسے اوربيہ في حضرت عروبان عوف سے جور وابت کی ہے ان سب کی تفصیل یہ ہے کہ دسول انڈمیلی انڈرتعا کی علیہ وسل نے دیں وس کا تھ کی حدمقرد کہے تھا دین کوخندق کھودنے کے فیے مقروفرما و انتھا۔خندف کھودتی ہ رہی تھی کہ ایک حکمہ سخت میٹان آئٹی جس پر بھا دارا تر نہیں کرتا تھا حضودا قدش صلی انڈ نعالی علیہ وہلم کو اطلاع کی گئی حضورا قدیس صلی دینگرنعا کی علیہ وسلم نے بھاوڑا لے کتربین باریشم اینٹریڑھااور اس جٹان پر مارا ایک تنهائی چیان توط گئی اس سے روشنی چیکی الحصنور نے اورمسلما نوں نے لیکبیر مرجھی بھرحضور وسری مرتبہ جان پر بھا درا ماراجس سے ایک تہائی اور توط کئی اس سے روشن حمکی حضور نے اور ہ بير پڙهي آھيرسيري بار مارا پوري ڇان ٿوڪ ٽئي۔اس سيھبي روشني حکي حصنورا قدس صلي اولزنعا کي عليه ولم اوبصحابه نے تبکیر پرطرحی صحابہ نے بوچھا یارسول اوٹٹر ایڈ بمبیر کا ہے برکھتی فرمایا بہلی بار مجھے نتام کی

علیہ وم اور سی ہیں ہر کہ کری ہے گاہتے چرچھا یار کوں الکر ہیں ہیں ہے پہلی عمرہ یہ ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہی کنجیاں دی کئیں میں اس کے سفیہ محلوں کو دسکھ دیا ہموں تنبیسری صرب میں جھے ہیں گی کنجیاں دی کئیں بخار میں صنعار کے دروازوں کو اس جگہسے اب بھی دیکھ دیا ہوں فرمایا جبریل نے تجھے خبردی میری است

رں مسعاد سے ورواروں واس جدی ہے اب بی از چھ دم ہوت عرفانی جبروں سے جروں پروہ سے ان سب کو فتح کرے گی۔اس پرمسلمان بہت نوش ہوئے۔

حصرت جابری دوسری روایت جواسی بخاری میں اسی صدیت کے بعد ہے اس میں تیفصیل ہے کہ بخوایک صاع تھا۔ اور صفرت جابری بیوی نے یہ بھی کہا تھا (کھانا تھو السبب) رسول المرصل الله تعالیٰ

علیہ والم کے ساتھ استے لوگوں کومت بلالیناکہ میں رسوام ول صرت جابر نے فدمت اقدس میں آگرا ہستہ حضورے عرض کیاکہ ہم نے ایک بحری کا بحیر فزنج کی اور ایک صاع جو پیسا ہے جو ہمارے پاس تھا صنور

عده مسندامام احدج دابع صطبع ۔ نسانی ،جہاد ، باب عظم

https://ataunnabi.blogspot. نزهت القارى (١١) مغرازي تمہارے گئے جابرنے کھانا تیار کیا ہے سب لوگ چلو۔ اور رسول ادلیٰ صلی ادلیٰ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا حب نک میں آنہ جاؤں ہانڈی ندا تارنا اور آئے کی روقی ند بنانا۔جب رسول دیٹرصلی اوٹرنغالل علیہ وہ لوگ میرے گھرا کتے تومیری بیوی نے خفام و کر کہا انٹر تیرے ساتھ بیکرے بیکرے میں نے کہائم نے جو کہ تقا (وہی میں نے کیاہے) رسول انٹر صلی انٹر تعالی علیہ وسلم سب کولے کرا گئے تومیں کیا کروں میری بیوی نے گوندها موا آطاحضور کی خدمت میں چیش کیا حصور نے اس میں بعاب مبارک ڈالاا ور برکت کی دیا گی ۔ پھر ہانڈی میں لعاب مبارک والا بھرفرمایا روتی کانے والیوں کوبلاؤ تیرے ساتھ روتی پیکائیں۔ اور ہانڈی میں سے کالواس کو آبار نامت لوگ براروں تھے بحداسب نے کھایا ، ورجب کھاکروابس ہوئے ہادی ہانڈی ابل رہی تھی جیسے پیلے تھی اور ہمارے آ لیے سے رونی پکائی مار ہی تھی اوروہ اتناہی رہا، خدی میر تین ہزار محاہدین سٹریک نظفے فیاس بھی سے کہ سب نے جاکرو ہاں کھایا۔ اگر چربعض روایتوں میں آباہے کہ دہ پیٹن سُوباً آنگی سویاً وظفوی تھے۔ اور غالبًا وہ راوی کا ندازہ ہے اور جھنرت جا بمرکا قصہ ہے وہ بود فرمائے ہیں کہ وہ نیزار تھے۔ ابھی حدیث گذری کے مصرت جا برنے فرمایا۔ نبی صلی اُوٹرتعالیٰ علیہ وسلم مہاجرین وانفساراور النے سابقیوں کولے کراگئے۔ اس کاصاف مطلب یہ ہے کہ خدق کے سادے مجاہدین شرکیے ہوئے۔ ام المؤمنين معزت عائش رضى دولر تعالى عنها سے روایت سے کہ سورہ احزاب یہ جو فرایا گیا جب کا فرتم برتہارے اوپرسے اور تہارے نیچے سے آئے اور جب لَّنَ كَأَنَ ذَاكَ يُؤْمُرِ الْخَنْدُ فِي -کا ہیں تھٹک کر رہ گیئں آیت سنل سے جنگ فندق میں ہوا تھا ۔ امام این اسی نے مغازی میں اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ قریش دس ہزار کا شکرلیک تیبی علاقے میں بڑے نقے اور عیبیذ بن حصین ، عطفان اور اپنے ہمرام ہی نجد ہول کو لیے کم ا صد کی جانب بڑا وُ ڈالے ہوئے بھے اور بنی قریظہ مدینہ طبیہ ہے ہالائی مصدمیں ٹاک میں بیٹھے تھے صورا قار علی انڈتعالیٰ علیہ وسلمنے تین ہزارمجا ہدین کو کے کرکوہ سلع کوبیٹت پررکھ کرمورجہ مزری کی تھی میٹرکین اور حصنورا قدين صلى النزتاعالى عليه وسلم كے درميان خندق ماكل تقى عور نون اور بچوں كوايك قلعيس ركھاكي تقاحب بن قريظ كى غدارى كى اطِّلاع لى توسلمان گھرائے، يهاں تك كەنبى على أنتْدنعا تى على وللمن چا كاكتيپند بن حصین اور اس سے ساتھیوں کو مربنہ کی بداوار کا ایک تہائی دینے کے وعدے بدان کو وائس مردیا جائے 

https://ataunnabi.blogspot نزهت القارى (٢) ج*ے حضورا قدس صلی انٹرنعیا لی علیہ وسلم نے یہا را* دہ ظاہر *فرمایا نوحفرت سعد بن معا ذا ورحضرت سعد بن عباد*ہ رصني دينرتعالى عنهما نه عرص كيا جب بم حالت كفريس تقفي نوان كوايك حمز نهيس ويتع تنقفه اب َجب كه النّدع زو نے ہم کواسلام نے ساتھ مُعزر فرمایا ہے یہ کیسے ہوسکت ہے کہ ہم انفیں کھے دیں ہم انفیں صرف ملوا روب سگے جب ماصره كی سختی بڑھی تومنا فقین َ بہا نہ بناكرائے گھروں كو والس جائے نگے اس جنگ ہيں اَیک موقعہ رہی ا پاکہ عمروین عبدود عامری نے ایک مگذفند ف کی چوڑا ٹی کم دیجھی تواپنے گھوڑے کو گذا کر فندق یا د کرگیا اوراس مے ساتھ اور بھی چندا فراد خندق ہے اس یار آ گئے جس کے ساتھ نو فل عبدادنٹرین مغیرہ مخزومی بھی تھا عمرو بن عدرود کو حصزت علی نے اوراس کے ساتھی نوفل بن عبدادندین مغیرہ محزومی کو حضرت زمیریے فتل کیا بقيه مواربهاك تتقية مسلمانون برخوف وهراس كاعالم يهنفاكه صنرت مذيفه كيفة بين كدايك دات حضورا قدس صلی دیٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو مخالفیلن میں جا کران کی خبرلائے انڈاس کو قیامت کے دن ھزت ابراہیم علیانسلام کارفیق بنائے گامگر کوئی نہیں بولا دوسری باربھی تصنور نے یہی فرمایا اور میھی فرماياكه التراسي ميراسالهى بنائع كانوحون ابوبكرن فرما إحذيفه كو بيبيخة توصنورن فرمايا حدّيفه حاك حفزت مذيفه نءعض كي مجه ورسعهي فيديذكم ليا جاؤك فرماياتم ماؤ فيدنهين بموسكه وهطني توويهاكه قریش آبس میں جگراہے ہیں اور ادمنرنے ان ہمرآ ندھی جیجی جس کے ان کے ضمہ کوا کھاٹر دیا۔ اوران کے برتنؤں کوالبط دیا جب میں قریش سے لشکرنے والیں ہوا مجھے راستے میں کھ سوار ملے جنھوں نے کہ به حصنور کو خبر کرد و که ادلی عزوجل نے قوم ہے شرسے ان کو بچالیا۔ قریش کے بٹراؤ میں آندھی زور کی تھی کر خیے اکھ چھنے دیک چو لیے سے الٹ گئے گھوڑتے برہتے بھر ہے تھے مگرفندق سے یار مسلمانوں کی طرف اس كاكوني اترنه غفا، جراع بك طنة رسيه، ابوسفيان به كمهر محاصره الله كروابس ، وسكة كم اندهي نه مها رأ يه حال كرر كهاهدا ورميبود نه بها راسا تحرنهي ويا وابس جلو ميه كوميدان صاف تقار إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ أَوِّلُ يُؤْمِرِ شَهِلْ عُدُ يُؤْمِرَ الْخَنْلُ قِ و المرسيق صفرت عبداد ملر بن عروضی الارتعالی عنهانے فرمایا سے بہلی جنگ صبیدس شریب بواوہ خندق م لمتنونكي كس كاب الشها دات ميں يركذر ويكا كم غزوة الدكيم وقع برية ضودا قدس صلى الشعلية ولم تعسايف بيين كترك الدان وقت ان كي عرج وه سال ي تقى اس ك ان كووابس كرديا فن ول معموق ا ان کی عمرین زره سال سیے زیاوہ کی ہوگئی بھی اسٹے لئے ان کوقبول فرالیا لگا -عَنِ ابْنِ عُمُرَقًالَ دَحُلْبُ عَلَىٰ حَفْصَةً وَثَوْسَ مریق حضرت ابن عردمنی دمناعنها نے کہا میں حفصہ سے پاس گیا اوران سے بالوں سے پانی

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (١٠) فوظ رہے اور بچ گئے ۔ محود نے عبدالرزاق سے روایت کرتے ہوئے کو ساتھ کا رهن جنگ مفین کے بعد حب صنرت علی رضی الندتعالی عنه صنرت معاور اوربيط مواكد جيماه كے بعد دومة البندل ميں دونوں فريق لمين آينے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عدده نوساتها جــ ٢١١٤ سَمِعْتُ سُلِيْمَانَ بْنَ صُرَحِ يَيْفُونُ كُسِمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سُلُوسِ سَلِمان بن صرور منى دالله تعالى عند كية سق بين نے بي صلى الله عليه وسلم كو نزانے الله عند كية من الله وي الله عند الله وي الله وي

رُسَكُمْ كِيَقُولُ حِيْنَ أَجُلِي الْأَخْزَابِ عَنْهُ الْآنَ نَعْنُوفُهُ هُولُ لَيْعَنُ وَنَا الْمُعَنِّدُ وَنَا بوئ سنا حب احزاب بصنط كيا اب بم ان برحمله تمدس سمّ اوروه بم برحمله نبين تمدس ممّ

هَنْ يُصِابِرُ اليَّهِمِ عُدِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١١٨ عَنْ أَنِي هُورِيْكِ رَضِي اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُانَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَنْدُهُ أَنَّ السُّولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْلُولُكُمُ اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَّا عَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْ

حار سف صفرت ابو ہر يره دمنى دفتر تعالى عندسے دوايت بدكر دسول دفتر عليه وسلم كيتے الله عكيد وسكم كاك كيفول لا الله الكا الله وحمل كا اعتر حبنك كا

عقے دنٹرے سواکوئی معبود نہیں وہ آکیا ہے، اس نے اپنے الشکر کوغالب کیا اور اپنے کو کھنگر کوغالب کیا اور اپنے کو کھنگر کا کو کھنگر کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کہ کا کا کہ کا

بندے کی مرد کی اور ایکے احزاب کو ٹنکست دی پس اس کے بعد کھر نہیں ۔

ن من رسی است بعدهٔ کی صنمیرکامرضی انٹرعز وجل بھی ہوسکتا ہے اب مطلب یہ بُوگا کہ حقیقی و تو د صرف افٹاد عرفہ مسترم کی است کا ہے بقیہ چیزیں مثل معدوم ہے ہیں اوراس کا مرضع اِ حزاب بھی مبوسکتا ہے بتا دیل مفرد

مرام است کامیے بقیہ چیزی من معدوم ہے ہیں اوراس کا مرت اٹراب بی جرسب ہے بیا دیں سے اب مطلب یہ موکاکہ واقعہ احزاب سے بعداب کوئی خوف وخطرنہیں ۔ دیشمنوں نے متی و فوت سے ساتھ ۔ میں در کا

زور آنمانی کرلی اوربسیا ہوگئے سان کاکس بل بکل گیا ۔ باعث منوجع النبی صلی الله کتعالیٰ علیٰ وکٹھ کے ایک میں اور میں اور اور اللہ علیہ والم کا مزاب سے ساجعت اور

مِنَ الْاَحْزَابِ وَمُعْرَجِهِ إِلَىٰ بَنِي قَوْيُنَظَمَّ وَلَا بِنِ تَرِيلِهِ فَاطِنِ مِالْهِ دِرانَ كَامِ امره كرناً \_ مُحَاصَرَتَهِ } لِتَاهُمُهُ إِلَّا الْمُعَدِّدِ صِنْ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَ

کرٹیڈ کرٹا ھٹھ کہ۔ صفیق غزوہ خندق کے رونما ہونے میں بنی قریظہ کابھی ہاتھ تھا اس لئے جب نند ق سے فراغت ہوگئی توانڈ غزو

عه سندامام احد

ت هدالقاری (۲) نے حضورا قدس صلی الٹارتعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان غداروں کابھی علاج کرد ہےئے ، ینانچہ حصنورا قدیں صلی لٹر نعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا، عالجزآ کریہ حضرت سعد بن معا ذرحنی انٹر تعالیٰ عنہ سے فیصلے برراحنی ہورہے، انفول نے پر فیصلہ کیا کہ ال کے جُواَن قبل کئے جائیں بچوں اور عور توں کوغیام اور کنیز بنا لیا جائے اور ان ے اموال کوغنیمت ، حصنرت امام بخاری نے اس باب میں جتنی *حدیثی*ن ذکر کی ہیں وہ سک گذرچکی ہیں۔ كُلْ عُنْ فَيْ الْمِرْعُاعِ (وَهِي عَنْ وَيَ الْمِرْفَاعِ مَنْ فَيْ عَنْ وَهُ ذَاتِ الرَّقَاعُ الرَّمِ عَلَفَان كَ الكِي شَاخ بني تُعلب عُجَالِدِبِ نَحَصَمَفَاذَ كَمِنَ بَنِي ثَكْلَيَة مِنْ غَطَفًا سِي مَحَارِبِ خصفه كِيما يَقْهُ وا يَقا انبي صلى اللّه رَبّا اللّه ملاّلِيم فَنُزَلَ نَخُلاً وَهِي بَعُلَ خَيْبِرِ لِأَنَّ إِنَامُ وْسَلَّي تخل مي أتمي تفي يغزره نيبرك بعدم واتفا اس ك كرصر البورسي جَاءَ بَعْلَ خَيْبِ 💉 صـ ١٩٥ اشعرى فيسرك بعد فدمت اقدس مين عامز موك يقط ورياس تخل ۔ نکل مد بنظیہ سے دورن کے فاصلے برایک مِگر کا نام ہے۔ محارب خصفة \_ يهال امام بخارى نے محارب كے بعد تعليه وكركياس سے شبر ہوتا ہے يوونول ايك ہیں حالانکہ محارب الگ قبیلہ ہے اور تعلیہ الگ ، تعلہ غطفان کی شاخ ہے غطفان سعد بن قیس کی اولاد ہیں اور محارب خصفتہ بن قیس کی اولاد ہیں دونوں انگ انگ قبیلے ہیں \_ غزوة ذات الرفاع بني تعليه سي والتها، اس لئے يكناكه تحارب خصفة غطفان كي شاخ بني تعليه سے ہیں ورست تہیں ۔ قَالُ عَبْنُ اللَّهِ بْنُ رُجَاءِ (إلى أَنْ قَالَ) عَنْ جَابِرِيْنِ عَنْ لا علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتویں غزوے وے ابن عاس رمنی دیڈعنہانے کہاکہ بی صلی دیڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز خون وَو قرو میں برط هی اس میں ہود ہی ۔ برط هی اس کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ جا ہر رمنی دوٹر تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی دوٹر تعالیے 

نزهت القادى (٧) (٩٥ مغازى

نهاز نو ن دو رکست به سَارُمُهُ عَنْ وُرهِ مِصَعَ النَّهِيُّ یسے روایت ہے کہ میں نبی ملی انڈرتعالی علیہ وسلم کی ہمر کابی میں غزوہ یوم القرح من عزوهٔ ذات الرِقاع\_ر قاع رَفْعَة كى جمع بيرض كے معنى بيوند كے بين اس غزوه ميں ﴿ جِنُدًا بِيوند لِكُهُ مُوسُ كِبِرُون كَابِتِهَا اسْ لِيهُ اسْ كُوذات الرقاع كِهِا كَيا اورايكَ فُول ي الم كم سرل يلن كى وجرت مع ما برين ك يا وَل زحى موسكة ال زخول بركير عليا مق امام وا قدی نے فرمایا کہ جس بہا ڈے یاس بی غزوہ ہوا تھا اس پرسرے سفید سیاہ جتی دار تھے رہے اس کے اس کو دات الرقاع کہا گیا۔ غزوهٔ دارت الرقاع كب بهوا تها، خِيرِك پيلے يا خبرك بعد ؟ امام ابن اسحى نے كها قبل خيبرا مام بخارى کارجمان ئیہ ہے کہ بعد خیبر ہوا تھا، اس کی بوری بحث گذرجی ہے۔ اسی غروے میں صلوٰہ الخوف مشروع غزوهٔ ذات القرد\_ بیغزوهٔ ذات الرقاع کے علاوہ دوسراغزوہ ہے۔ بیغزوہ اس موقع ہم ہواتھا عبدالرطن فزاری نے حصنوراً قد مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اونیوک پیروڈاکہ ڈالا تھا جس کا پیچیا ہے۔ معبدالرطن مرازی نے ایک اور اللہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اونیوک پیروڈاکہ ڈالا تھا جس کا پیچیا ہے۔ بن اکوئے رصنی دہنڈنعالی عنہنے کیاا ورسارے اوللوں کو دشمنوں سے بھین لیا، بعد میں مضوراة رس صلی الٹرعلیہ وسلم بھی کچھ مجاہدین سے ساتھ تسٹریون ہے گئے تھے حصرت ابن عباس رصنی الترتعالیٰ عنہانے فرمايا كه غزوة والتالقر دميس بهي نما زخوف بير تفي كئي تقيي

ہ رہبے ان لوگوں نے بھی اپنی نماز پوری کی بھران سے ساتھ سلام بھیر **مع** صلوۃ نو*ف کے بارے میں فخت*لف روایتی آئی ہیں جس رتیفھیلی بھٹے تیسری جلد میں ہو دیمی ہے قَالَ مُعَاذُ زَالِي أَنْ قَالَ )عَنْ جَايِرِ فِالْ كُنَّا مَعْ كها مجم نبي صلى دينر تعالى عليه وس مشرکی آت بن انماد جُبُیلہ کی ایک شاخ ہے یہ لوگ بنی تعلیہ کے فریب ہی دستے تنفے ۔ غالبًا یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ امام وافدی نے دکر کیا کہ غزوہ وات الرقاع کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک اعرابی طب مطیبہ آئے اور انھوں نے بتایا کرمیں نے دیکھا ہے کہ بی تعلیبا ورہنی انتمار نے تمہادے مقابلے لغ جعیت اکتفا کرد کھی ہے، بیس کرحضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم سانتے سوا فراد لے کرنسکلے ں تقدیر برعزوۂ ذات الرقاع اور عزوہ بنی انمار ایک ہی ہیں۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى ك ) ۹۸

غروهٔ دات الرقاع کانام بھی غروہ نجدہے، بنی محارب بنی تعلیہ نجد ہی کے باشندے تھے، امام بخاری بربتانا چاہتے ہیں کہ غزوہ دات الرفاع خیبرے بعد ہوا ہے، اس لئے کا بصرت الوهريره دخى النزنعالى عذاس ميب مشريك حقے اور وہ خيبريس فدمت اقدَس ميں حاصر موسے حقے كَمَا رَجِي عَنْ وَيَ مِنْ الْمُصْنَطَلِقِ مِنْ فَيَ خُوزًا عَلَى مَا عَرُوهُ بَى مُصطلَق كابيان يوفزا عم كَ شاخ عَلَى ا اس کانام غزوهٔ مریسیع بھی ہے۔ امام محد بن اسلی نے کہاکہ بیغزوہ سلسھ میں ہوا تھا اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا سیسم میں ۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

499 ترهم القارى (١) مغسازي غزوه بی مصطلق کس سندمیں ہوا تھا اسمیں اختلاف ہے امام محدین اسحٰی نے کہا کہا ہے میں اودامام موسی بن عقبہ اورامام واقدی نے کہا ہے ہے شعبان میں، یہاں امام بجادی نے جوامام موسی بن عقبہ کا قول پنقل کیا ہے کہ ہرسکتھ میں ہوا تھا کیسی کا تب کاسہو ہے، مغازی موسی بن **بَامِي** حَدِيْتِ الْدُفْك ى حَدِيْثِ الْدُفْكِ ص<u>صف</u> مريث انك كابيان ٱلْدِفِكُ وَالْاَفَكُ مِمَنْزِلَ قِالنَّخِيسِ وَالنَّحَبِسِ يُقَالُ إِفَكَهُمْ وَافِكَهُمُ وَاَفْكَهُمُ ا مام بخاری کامقصو دیہ ہے کہ اس میں تین لغات میں ہمزہ کو کسرہ اور فا رماکن ( فکھے ۔ ہمزہ کر 🗧 فارساكن الغلط يهزه كوبعي فتحه أورفا ركوبقي فنخه أفك اس كمعني بَهتان باند هف أورالزام راتين كرير وں کی بنسبت زیارہ جانت تھیں اس کئے کہ وہ ان سے بارے یں نازل ہو تی -مورة نورمين فرماياكيا إذ تُلَقُّونَهُ بِالنَّسِئَتِكُمُ كمرام المؤمنين أسع تَلِقُوْنَهُ بِاكْسِنَتِكُمُ يَرَفِعَى تَقِين فرماتى تقين اس كاما ده وَكُنْ مُعْرِبِ كَمِعَلَى جَوْرِط بولنے كے ہيں۔اب اس كام طَلب يہ مواكدتم اپنی زَبانوں سے جوسط بول رہے تھے یں ما مزہوا و اِل حسان بن تا بت بیٹے ہوئے انھیں شعر سنادے تھے حس یس ان کا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القاري رم ا جازت کیوں دیتی ہیں حالاں کہ امٹر تعالیٰ نے فرمایا اور وہ ج زیا وہ حصہ لیا اس کے لئے بھاری عذاب ہے – ام المؤمنین نے فر بینا ق سے بڑھ کر اور کیا سخت عذاب ہے اور فرمایا کہ یہ رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسکم اِ فعت کرتے تھے۔ اور مشرکین کی ہجو کرنے تھے كَلَّ حَيْ خَوْرَةِ الْحُدَى يبيتَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ فَعُرُوهُ صيبيكا بيان اور التُرْعَزو لِ كاس التّاه تَعَاكَىٰ لَقَلَ كَضِي اللَّهُ عَيِن الْمُوعِينَ إِنْ كَا بِيتَك الترومين سے راصى بواجب وہ تم سے يُمَا يُعُونُكُ تَحْتَ الشَّحَرَةِ صِكُمْ مِنْ مِنْ كَيْنِي بِيت كرب عَنْ السَّحَرِي عَلَا السَّمَا الشَّحَر الدرهمي حضورا قدس صلى الترعليه وسلم يجوده سوصحائيكرام كي سائقه سوال المكرم ك اخيريس عمره ﴾ پرہے تو قریش نے روک دیا یہیں صنور اقدس صلی الناعلیہ وسلم غزوہ ووقعدہ میں دوشنبہ سے دن م ارام سے ایک ببول کے درخت کے نیچے اخیردم تک ساتھ دیلنے کی بیعت کی تھی جس کانام بیعیت فاق ہے کس کی یوری تفصیل گذر دیکی ہے۔ اس باب کے شمن میں امام بجاری نے جوا حا دیت و کر تی ہیر ان میں سے اکثر گذر ملی ہیں۔ چند صریبی ہوگذری نہیں ہیں انھیں ہم ذکر کررسے ہیں ۔ عه تانى تفسيرسورة نورباب تولد يعظكم الله - باب قولديبين الله لكما الأيات ص

زهت القارى ( )

24

نزیعت القادی (۲) اس مدیفسے تابت ہواکہ جہاں کسی بزرگ نے قیام کیا ہو یا وہاں کوئی فاصل ہم دینی بات ہوئی مور وہاں ترکا نماز بڑھنا۔ تابعین کے زمانے سے دانجے ہے اس

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خزهت القادى (١١) شابت ہوا کہ بزرگان دین کے چلے اوران کی قیام گاہ کی زیاد*ت کرنا جا نزی*ے۔ا· اِسلاف کاطریقے ہے دین مسیب نے وہاں نمازیرھنے برکوئی اعتراحل نہیں کیاان کافر ، ایرتھا کہ صحابہ کرام کوبعہ ت یا دنہس رہانتم کو کیسے معلوم ہوگیا کہ یہ وہی ورخت ہے یا بہیں وہ درخت تھا۔۔ تھاکہ نم لوگ اس درخت سے پاس نماز نہیں بطر سفتے اسینے جی سے ایک درخت کومتعین گرایا ہے کہ یہ وہی درخت له حالانكه يصحيح نهيس جب صحابة كرام كومعلوم نهيس نفاكه بيكونسا درزت سع توتمهيس كيفيعا حَنَّ ثَنَا إِيَاسُ بَنِّي سَلَمَةً بَنِي الْأَكْوَعِ قَالَ حَنَّ تَتِي أَنِي وَكَا و میں سے تھے اکفوں نے کہا ہم نبی صلی انٹرعلیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پرط بلطة تو ديواروں كے كئے سايہ نہ ہوتا جسميں سايہ حاصل كيا جاتا ۔ المع مواقیت الصلوة میں ہم یہ بتا آئے کر گرمبوں میں کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ حرمین طیبین میں سايهاصلى زوال ك وفت بالكل نهين موتا \_ بيرصرت سلمدمني التاريعا لاعنه مطلفاً سايه كى نفى نېيىن فرماتتى ـ فرمانى بىي كەاتئاسا يىنىي بىوتاكەبىم اس سايەبى بىيھىكىس ياكھوك بوسلىر عن العلاء بن المستبعث أينه قال الفنك عنوان کی تو انغوں نے فرمایا اے بھتنے تم نہیں بمانتے کے معنود کے بعدیم نے کیا کیا ۔ عِـه مسلم . ابوداؤد نسائی ابن مام مسلواة

ت هت القارى (٥) بظاہر معلم ہوتا ہے کہ دسی گدھول کے کھانے کی مانعت حدیبہ کے موقع برہوئی تھی مالانکہ ایسانہیں اس سے ممانعت سب سے پہلے عزوہ نیسریں ہوئی، *حفزت نا* اسلمی نے اسی کو بیان کیا ہے داوی مدین نے ان کے تعارف میں یہ بڑھایا کہ بیعت رصوان کے میر المنتكل كتيته فكان إذا جن کا نام امبان بن اوس تھا ان کے گھٹے میں تکلیف تھی تو سجدے سے ایک مدیث میں فرمایاگیا اِ مجعلوا انجوک کو تیک فرمالگیل و تنگا سرات میں ابی اخرنماذ و ترکوکرو اب کوئی شخص و تر بڑھ کرسوگیا بھروہ جا گا تودوبارہ و تر بڑھ کھا

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (٧) حضرت ابن عمرمنی انٹرتعالے منها کا مذہب بہی تھاکہ سونے سے پبرلا وترضم ہوگیا اب دوباد ا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ مغازى نزهت القادى (٥) مرايًا نتحينالك فتحاميينا"

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ ص، احابیش حبیش کی جمع ہے میں کے معنی جاعت سے ہے ، مرادمتفرق قبائل کے لوگ، مکہ معظمے اس یاس کے محفی قبائل نے ایک بہاڑے یاس جس کانام مبیش ہے قریر لفرکیا تھاان کوا ما بین کہا جاتاہے ۔ فریش نے بیٹن کر کہ خضور اقد

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

هت القارى (١١) صنورا قدیں ملی اوٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے حصرت عنمان عنی رضی اوٹر تعالیٰ عنہ کو مکر قریس سے پاس مجیجا تھا کہ وہ قریش کو سمجا میں کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں ہم صرف عمرہ کرنا جا ہے ہیں ان کے ئا فيرہوئي حضورا قايس صلى التارتغا لي عليه والم كميے ہماہي اس وقفہ ميں متفرق ورختون موے تھے ای اتنامیں می خبرا لاکئ کہ قریش نے حضرت عثمان کو متبد کر دیا ہے، اس میر حضورا تعالی علیہ وسلم نے صحائبہ کرام سے بیعت کینی شروع کی اسی اتنار تیں مقرت عمر نے آینے ص عبدالنگروا بنا کھوڑا لینے کے لئے بھیجا ، انھوں نے دیکھاکہ لوگ حضورا قدس صلی انڈرتعا کی علیہ وہلم کو گھیرے ہوئے ہیں اور بیعیت کمرلی واپس اگراپنے والدے ساتھ حاصر ہوئے اور حصزت عمرے بیعث کرنے سے بعید بعِردواره بیعت کی۔ به مدین پہلے گذرجی ہے،مگریہاں قدیتےفصیل کےسائھ ہے اس لئے ہم نے اس کوکھ <u>علا عکل اور عربی</u>نه کا قصه به باص قِصَّة مُعكلِ وَعُورُيْنَة عكل وعرينه كايوراقصه كتاب الطهارة مين گذريكا م

نزهت القادى (م) مغيازي منکل ہے (عربیہ نہیں) مقرميكاره قسامة كيورئ نفسيل كذريكي عنبسك بن سعدك كينه كامطلب برتفايزيين ے قصد میں یہ سے کدان ظالمول نے رسول دیارتعالی علیہ ولم سے جرواہے م سنبيدك تقاا ورميعلوم نهيب تفاكه بعينكس نه شبيدكيا سعا ورثه تيعلوم تفاكهسب ني مل كرشهيدكيا سع توييرا وانفع كي صورت يتقى كتفسامته كي اصول كي مطابق فيصلري جأنام كمر صفوراكم صلى الترتعالي عليه والم في السم سے قصاص لیا۔ جواب يتهد كماس وفت يك قسامة مشروع نهيس مويي تهي نيزان ظالمون في داكه والاتفااس كي سزامیں ان کے ہاتھ یاؤں کا طریحے اور بقیب سرامیں سیاستہ دی کھیں ۔ بأف غُزُورة دُاتِ الْقَرُدِ صِين غزوهٔ زات القرد کا بیان وَهِيَ الْغُزُوكُةُ الْبَيْ أَغَارُوا عَلَى لِمَّاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيْدٍ وَسَا یه وه غزوه ب جس میں نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے اونٹوں پرداکہ دالاتھا غزو ہ جسر کیے سین دن بہلے فو کے ۔ مدینے سے ایک دودن کے فاصلے برباد عطفان کے قریب ایک سی کانام ہے یہ غزوہ س جا میں ہوا تھا حدیبیہ سے پہلے تھایا حدیبیہ کے بعد علبی نے اپنی سرت میں کہا کہ بیر حدیبیہ سے پہلے ہوا تھالیکن ا مام بخاری امام مسلم کی دائے بیرہے کہ حدیبیہ کے بعد جب رسے میں دن پہلے ہوا تھا اور یہی راجے ہے۔علامہ ابن مج نے فرمایا کہ اس المتلاف کی بنیا دیہ ہے ترعیبینہ بن حصین فزاری نے تین بارڈا کہ ڈالاتھا اخیرین پر واقعہیت آیااس کی بودی تفصیل کتاب الجہادین گذر حی سے ۔ باك غزوة خيبر باک غَزْوَةِ خَیْبَرِ ص<u>ت ک</u> خصی**ابر** مدینه طیبہ سے اٹھ منرل دور شام کی طرف واقعے تھا یہ بہو دیوں کی سبتی تھی بہت ررفیز عِلا قہتھا يهال منعدد فلع تنظ يهود مدسنه جلاوطن موكريه بي آباد م وكف منظ وبال سے مميشه ربيته دوا نيال كياكرت فقاس کے بن کا قلع قبع کرنا صروری تھا اس کے حضورا قدس صلی الٹرنعا کی علیہ وسلّم نے ان برحملہ کیا اور بالآخراس کو فتح فرمایا غزورہ نیہ کی بہت سی تفصیلات گذر جبی ہیں ۔ عَنْ يُزِيْدُ بُنِ إِنْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَة بُنِ الْ 4149 منکم سم من من اکوع رمنی انٹر تعالیٰ عنہ نے کہا ہی صلی انٹر علیہ وسلم 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القاری (۴) مغيازى Alt

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (٦) ديكها اور ميرا إنقر أبينه التقين ليا إدجهاتم نے تلط کہا اس کے لئے دو ہراا جرہے اور حضور نے اپنی دوانگلیوں کے درمیان جمع نقت اتھایا ور جہاد کیا ، کم عربی اس کے مثل ہوں گے ۔ اس مدیت سے نابت ہواکہ خوش وازی کے ساتھ حمد ونعت کے اشعار برهنا سنت مج صرت عامرى أوازبببت عدويقى الفول ني حب بداشعاد بير صف شروع سئ توايك ما

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مغيازى

114

نزهة القارى (١١)

برملام وكاً ماصل دونون سخول كاايك مع ـ

الله عن عبل العزيز بن صهيب قال سمعن النس الله عن الله وسلم في صفيه كو تيد كرس من الله تعالى عليه وسلم في صفيه كو تيد كرض الله عنه كفؤ ل سبك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صفيه كو تيد كرض الله عنه كفؤ ل سبك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كرف في الله كوسك كوفي النبي بعر ان سي شاوى كربى و شابت في صنت ان الله كانته ك

ن هن القاري (٢) رمینی رمی دیسی گدهون کا گوشت کهانا توحرام ہے، لیکن لبسن کا کھانا حرام نہیں، ناپسندردو۔ ۔ اس لئے کہ مسلم میں حصرت ابوا یوب اضی الٹرعنہ کی حدیث میں سے کہ تھوں نے درآفیت کیاکہ کیالہسن کھانا حرام ہے فرمایا نہیں مگرمیں اس کی بوکی وجسسے اسے ناپسندکرتا ہوں۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی النز تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول النز صلی الله کے دن عورتوں کے متعہ اوار دنیس گدھوں کے کھا نے سے ر **کیات** متعد کی پوری بحث کتاب النکاع میں آئے گی۔ مام محد بن على باقرَ رصى انظرتعا لى عنها صرَّت با بربن عبد الله مسلى الله تعالى علينوو تے ہیں کہ رسول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے نیبر کے ون ويخضى في الخيل عسه گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کی اجازت دی۔ گھوڑے کی حرمت وحلت میں اختلات ہے بہت سے اسلاف مثلاً قاصی شریح جس بھٹ عطاربن ابودباح ، سعيد بن جبيرُ حا دبن ابى سليمان الحسش اس كوطال جائتے ہيں اوا یہی امام ٹٹا فعی اورا مام احمد کا مذہب ہیے۔حصرت ابن عباس رضی النڈ تعالیٰ عنہما اور ایک جماعت اسے لى الله عليه وسيلم عن النكاح المتعدّا خيرًا لملك ، كتاب لذباعٌ والصيد باب يحوالمحمَّولانين ه آلی متع باریمی دسوں (دیری ماست سیدرسسر سیدی این ماجه نکاح سیدی ابوداً در راطعه رنسانی - صید حیل باب <u>۱۰۷۰ مسلم، ترم</u>نی بنکاح، نسانی مید؛ این ماجه نکاح سیدی تع را بوداً در راطعه رنسانی - صید در برین سیدی ۱۱۰۱ میلی ۱۲۰۱ میلی ۸۲۹ در ایج مالح الانسیترض مسلم نواعی را بوداً در سیدی میدی ۱۲۰۰۰ میلی میلی میلی

ن ها القارى (٥) حرام جانتی ہے اور حصرت امام اعظم رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا پہلا قول یہی ہے لیکن بعد میں اپنی وفات ہے ہین دِن بِهِلِ اس سے رحوع فرمالیا یہمارے بہاں اصل میں گھوڑا طلال سے مگراس کے کھانے میں آلہ جہا دکھے س کے بعداس کے کھانے کی ہمیں اجازت نہیں دی ۔ صرت برارب عازب کی بر حدیث امام بخاری نے جا رطریقے سے تخریج کی ہے دوطریقے میں حصرت عبداللّٰدین ا بی او ٹی جبی ہیں اور دوطر نیقے میں تنہا یہ \_ حضرت ابن عباس رصی اولار نعالی عنہا نے کہا میں نہیں جانتاً یہ حضرت ابن عباس رضی ادلیرتعالی عنها کا ابنا احبتها دیمقاصیح اور داجے یہی ہے كممطلقًا حرام فرمايا \_ عده مسلم ۔ وَبا كُح ـ نسانُ - صيد ـ ابن مام, وَبا كُحُ

https://ataunnabi.blogspot.com/ فيرميا ص يبغلام مبتى تفه مساكم وطاس م دريبير كموقع برحفزت رفاعه بن زيدين ومب جذا في صبيبي ائی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ فدمت اقدس میں عافر ہوئے اوراسلام قبول کیا اوراس علام کو ذربیش کیا مندوستانی مطبوعہ بخاری میں بکی سبعے اورنسخوں میں بک سعے علامہ بنی نے فرمایا کہ بلی کسی کا تب کی غلطی ہے اس لئے کمسلم میں ہے کلا بیعی ہرگرز نہیں بینی وہ شہید کیسے ہوسکتا ہے۔ <u>با قی دکھتا ہوں تاکہ وہ مسلما نوں کے لئے</u> ا ندوختہ ہوجا نئے جھے وہ بوقت صرورت آپ عه ثانى الإيمان والنذور- باب هل مدخل فى الايمان والنذوط الأرض ما ٩٩٠ مسلم - رعان ونذور رابوداؤد 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

119

نزهت القارى (٥)

وہ انکی ملک ہو جائیں گئے جو بعد تیں ان کے واژمین کو ملبس کے جس کا تیجہ یہ سکے گاکہ وہ مسلمان جنھوں نے جہا دنہیں کیا مثلاً اسی بستی ہے لوگ اسلام فبول کرلیس توان کے پاس کچھ نہیں رہے گاسب پکسال متحاج ہو جائیس گئے۔اس لئے میں مفتوحہ علاقوں کو مجاہدین کی دضا مندی سے باقی رکھتا ہوں تاکہ بعد سے مسلمانوں

ہوجا ہیں ہے۔اس سے یک مسوفہ ملا کی ضرور تیں پوری مول۔

اه ۱۷ عن عِکْرُمُذُ عُنْ عَالِمَتُهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ لَا الْحَدُكُ حديد من الموسن مفت عائشه رضى الترنعال عنها في فريا جب فيبر فقع موكيا تو تم في خيد موقيلاً ألان منتفج في المتشر

ہماب ہم بیٹ تبر کر تھے۔ ۲۱۵۲ عن این عمر کر طبی اللہ تعالی عنہ قال ماشیفنا تھی فیجنا کئے

ور سرف معمرية المقصداع ومتى دور تعالى عنهائه كهابمين بيط بهركها نااسوقت نك نفيب نهواجيك بم في في في الملكام ال يا م عمرية المقصداع صناك عرة القصار كابيان -

لوگ عرف کے لئے ملیں اسر کا رحد بیبی سے توئی رہ نہ جائے مزیدا ورمسلمان بھی ساتھ ہوگئے ہو حدیبیہ میں سٹر یک نہ تھے عور توں بچوں سے علاوہ دو منرارا فراد ساتھ تھے اسی کوعمرۃ القصار کہا جاتا ہے نیزاس کا نام

عرة القفنيه عرة القصاص اورغرة الصلح بجي بي -الله فَكُوكُوا كُنُونُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ -

الله عرة القصار كا تذكره ني صلى دينرتعالى عليه وسلم سے روايت كرتے ہوئے حصرت النس نے كيا -

ار المرامی اس تعلیق کوامام عبدالرزاق نے اپنے مصنعت میں سندمتصل سے سابقد روایت کیا استر میں سندمتصل سے سابقد روایت کیا مسترم کی استرم کے موقعہ برکہ میں واضل استرم کی میں میں دائل کا مصنوبالہ کا میں میں دائل کا مصنوبالہ کا میں میں دائل کا مصنوبالہ کیا ہے گئی کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کیا ہے کہ مصنوبالہ کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کی کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کی کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کیا ہے کہ مصنوبالہ کی کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کا مصنوبالہ کی کا مصنوبالہ ک

ہوئے توصرت عبداللہ بن روا صرصی اللہ تعالی عند حفنور کے سامنے یہ برجعے جاتے ستے -

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهة القارى (م) خَلْوُا بَيِ الْكُفَّارِعَنْ سَبِيْلِه قَكُ ٱكْزَلَ الرِّحْلُ فِي تَنْزِيدٍ لِهِ رحن نے قرآن میں آثادا ہے کفا دکی اولاد ان کے لئے داستہ فالی کردو كخن قاتلناكم علا تاويله مِكَتَ حَيْرًا لَقَتْلِ فِي سَبِيْلِهِ م تم سے اسی کے حکم کے بموجب لڑے ہیں بہترین لڑائی وہ ہے جواسے دا ستے ہیں ہو وَيَنْ هَلُ الْحَالِيْلُ عَن خَلِيْلِ هِ كارب إني مُؤمِن في بقِيلِه دوست دوست کو معول جا سے گا ہم ان کے کہنے ہر ایمان لاتے ہیں اس پرمصزت عمرصی النتر تعالی عنہ نے کہا اے ابن روا صه رسول النتر صلی النتر نعالی علیہ وسلم سے ماہنےشعر پڑھتا ہے تو کسول الٹرصلی الٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا اے عمرا سے بھیوڑ دواس لئے کہ ہاپشوا کا فروں ہر تیرسے زیادہ سخت ہیں۔ ١٥٣ <u>عَنَى عَظَاءِ عَنَى ابْنِ عَبَاسٍ رُضِي اللهُ تَعَالَى عَ</u> حصرت ابن عباس رصی التر تعالی عنها نے کہاکہ نبی صلی انتازتعا لی علیہ وسل اصلى الله تعالى عَلِيْهِ وَسُلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبِينَ الصَّفَاوَا ا بت اظر کے گرو اور صفا مروہ کے در میان سعی صرف اس لئے کی تنی تاکہ مشرکین کو كُلُّ عُنْ وَيَ مُوْتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ صلا سرزمين شام مِس غروة موته كابيان حصنورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے حارث بن عمیر رصنی الله تعالی عنه کوبمری کے حاکم سے یاس بهيجا تتفاحبفين شام كے ايک ماكم شرصيل بن عمر عنسانى نے ستېدير رويا بھا اِن کے علاوہ رسول دند صلی دمتر نعالی علیہ وسلم کے اور کوئی قاصد کو کہیں شہید نہیں کیا گیا ان متمردین کی سرکوبی کے لئے مشیرے سے جاد ملاہ ميت تين نېرارمجا بدين كاكيك ىشكىرترىنىپ ديا جن بىرامىرچھنرت زىدىئن مار نەرھىنى دىنە تعالى عنە كوبنا يا إورفيرما كرزيد شهيد مهوجأتين توصفر هبنة اليس ككه اوراكروه شهيد مهو مائين توحصزت عبداللذين رواحه جبنال لينكه يشآ موتہ تک گیا بہبیت المقدس سے دومنزل سے فاصلہ بربلقار کے قریب ہے رومی ایک لاکھ سے زبادہ فوج كرمقالبه بمات خود حرفل ايك لاكوى فوج كريراؤدا ليهوك بقاسخت تونريز جنگ مون حضرت زيز شہيد موسكنے توحفرت جعفرين ابی طالب نے جھندا ايا وہ بھی شہيد موسكنے توحفرت عردانڈرن دوارہ ﴿ مَعْ مَنْ اليَّا يَهُ مَنْ مُهِيدِ مِهِ كُنَّ تَوْصَرْتُ خالدبن وليد ﴿ رَضَى اللَّهُ نِعَالَى عنه مَعْ جَفِظ اليااس وَقت مسلمان مُنتثم 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى دي،

مویکے ننے انفوں نے بہت یامردی اور تدبیرسے کام لے کرمسلانوں کواکٹھا کیا ترتیب بدل دی می ند برکر دیا اور ساقه کومقدمه برا و دمقدمه کوساقه برکر دیا اس سے رومیول نے بیمھاکم مردا چکی کے مسلماً نوں کو اکتھا کہ کے حصرت فالدنے پوری فوت سے رومیوں برحملہ کردیا حصرت فالداس جوٹر سے نظیے کہاس دن ان کے اِنقیسے فوتکواری ٹوٹیں جس کے نتیجے میں رومیوں کومیدان چیوار کربھا گناٹراضتہ فالدبن ولیدنے استے ہی کوغنیمت جائا۔ نیچے کھیے سلمانوں کولے *کر مدینہ واپس ہوتے ۔ حضودا قدیں ص*لی ادلاً تعالى عليه وللم سے سامنے ميدان جنگ كا بوراً نفتشہ تھا حضرت زير صفرت جعفر صفرت عبدان ترب روا حہ رضى الله تعالى عنهم كي ننها دت كى خبرين ديب اورفرايا بعبرانتركى تلوارون بين ميے ايك ملوار مے جھنڈاليا المتر نے اس ے انتقریر افتح عطا فرمانی اس غزوہ کی تفصیلات بہلے ابواب میں گذرجی ہیں۔

عَنْ نَافِعِ عِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمُرَ رُضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عددی بن عمر رضی دیٹر تعالی عنہا نے کہا ہم نے حعفر بن ابی طالب کو تلاش کی تواخفیں

اس کے پیلے والی روایت میں ہے کہ کوئی زخم بیٹھ برنہیں تھا۔ صرت معز جنال الیکم اس کے پیلے والی روایت میں اس کی کوئین کارے دیں اور ہے ایک ہاتھ اس کی کوئین کارے دیں اور ہے دیے ایک ہاتھ کھ گیا تو چنڈادوسرے ہائھ میں لیاوہ بھی کھ گیا توشیح ہوئے دونوں ہاتھ کوسمیٹ کر چنڈا وہائے رہے اس حال میں ایک رومی نے کمریزِ لوار ماری کہ دولکرطے ہوگئے ہمارے اہلسنت سے واعظین کو بھی

https://ataunnabi.blogspot.com ن هذالقارى (١) الميح تجهد يا دنهبين كدكر ملامين حضرت امام عالى مقام رصني إدلتر تعالى عنه كومتبزتر زخم لينكه تقصه ان واعظيم کی بھی تعبدرسالت کے ان جا مُبازول کابھی دِکر کردِیاکریں جن کے جبم برنوے سے زیادہ زخم بیچے نہیں معظے اسی طرح بِحارے واعظین کو بیا دہے کہ کربلامیں مشک بجانے کے لئے حصرت يرُحصنرت معفری په جا نبازی کسی کو پادمنہیں کہاسکا می جینے ال ایمائے کے فلارحمت كنداي عاشقان باك طينت را خوشارسم بناكردند بخاك وحول علطيدن ایسے ان کی خوبیاں گنانے مکیں افانے کے بعد کہاتم جب کھے کہتی تھی تو مجھ سے کہا جا اتم ایسے ہو ؟ ، بعدوالی روایت می سے کرحب عبداللرین رواحه شهیدموسکے توان کی مبن ان پرنہیں رومیں كَا فِي بَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى إللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّم نَصْلَى اللَّهِ تِعَالَىٰ عليه وسلم كاامام بن زيركو جهينه المُسَامَةُ بُنُ زَنِيهِ إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةً ظِلاً كَمِرَاتِ مَ مَرَاتِ مَ مَرَاتِ مَ مِن جہینہ کی ایک شَاخ کا نام حَرقات ہے اس کے مورث کا نام جہیش کب عام بِن تعلیہ بن مورعہ بنجہینہ ہے۔ اس کا نام حرقہ اس لئے بھاکہ اس نے ایک قوم کو بڑی ہے دردی سے ملا یا تھا اس شاخ میں کئی بطون

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مغيازي نزهت القارى (١١) ، اسامہ بن زید دصنی دوٹڑتعالی عنہا کہتے تھے جمیں رسول اوٹڑ ص یا تو اس نے کہالاالہ الادیر انصاری نے فحف كوحصزت اسامه نية قتل كيائتفا اس كانام مردادبن نهيك فيزارى تقابيران كاحيولا تقا حصرت اسامه کی بیتمنااس کے قتل برافسوس طاہر کرنے میں مبالغہ سے طور بریقی یا ان كى مراد يقفي اكريس نے مالت كفريس به كام كيا ہوتا بھراسلام لآبا تو مجھ بركوئى موافذہ ند ہوتا اس كنے كه اسلام اینے ماقبل کے گناہ کومطا دیتاہے۔ مه بن اكوع رضى النّر تعالىٰ عنه عه ثانی الدبیات باب تول (ملله ومن احیاها مطال اسلم ایمان، ابودادُد، جهاد، نسانی سیر ً

نزهتالقاری (۴) وَخِيكُ فِيهَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوْتِ لِسَعَ عُزُوا إِن مَرَّةً عُ رف نوقع میں شریک ہوا سمجی ہم بر ابو بکر امیر ہوتے اور سمجی اسامہ۔ ى يەسات غزوات يەتتىھ ـ حديبيە،غزو ُە قرد ، خيبر ' نقتح مكه ،غزو ُهُ حنين ' غزو ُهُ طالفُ ،غزو ُهُ نبوک، بعض روانیوں میں لو آیا ہے بیاس بنا پرہے کہ جیبر کے بعد تصل ہی غروہ واد کا ا محا تقااسے الگ شمار کیا اورعرہ القفنار کو غزوہ شمار کیا ۔ إ كمام عَنْ وَقِوْ الْفَيْحُ وَمَا بَعِثَ رِبِهِ حَاطِبَ بْنِي مَا عَرُوهُ فَعْ كابيان اوروه جوماطب بن ابى بلتعه في فِي بَلْتَعَة لِالْ أَهْلِ مُكَنَّة يُخِبِّوهُ مُرفِعَنُ و الله كَدُو لَهَا تَقَا الْعَيْنِ نِي صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهُ وسَلَّم لُنَّيِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ لِهِ صَلَّ لَا كَ صَلَّ كَ مِلْ كَ مِلْ كَ مِرديق بوئ \_ حصرت حاطب بن ابی بلته رصنی الندنغالی عنه نے اہل مکہ کو چونیبردی تھی اس کی پوری فصیرا درج چی ہے،اس خطیر انفول نے پہلکھا تھا۔اے گروہ قریش ارسول المرصلي الله تعالی علیہ وسلم تمہارے یاس رنیت کے مثل مشکرے ساتھ جارہے ہیں جوسیلاب کے مثل رواں ہے، بخدا اگروہ اکیلے ہی تمہارے پاس بہوری جائیں تواد ٹران کی مرد فرمائے گاا دراینا وعدہ بورا فرمائے گا، اپنے غزوة فتح رمفان ميں ہوا تھا۔ أَخْبُرُ فِي عُبُيْلُ اللَّهِ بَنْ عَبْلِ اللَّهِ بَنِ عُنْبُهُ ۚ إِنَّ ابْنَ عَبَّا إِس ابن عباس رضی دینر تعالی عنها نے عبردی کہ نہ سول دینر صلی دینر تعالیے نے عزوہ فتح دمضان میں کیا تھا۔ مکمعظمہ برحلے کے اسباب پوری تفصیل کے سابھ بیان ہو چکے ہیں، حضوراً قدیں صلی النترتعاً لی علیہ وسلم مکم فتح کرنے کے الادے سے بمرھ کے دن دس رمضان کرھ كو يحكے تقے، مدينہ طيبہ برحضرت ابور ہم غفارى كو اپنا نائب بنايا تھا۔

ن هتالغازی (۱۱)

وڑہ تر کھنے والوں نے روزے واروں سے کہا کہ روزہ توٹ دو! ۔ اور دوسری روایت میں ابن عباس سے یہ سبے کہ نبی صلی اوٹر تعالیٰ علیہ وسلم فنع کے سال

ما مع اس مدیث بریها شکال ہے که غزوهٔ حنین شوال میں ہوا تھا، حضورا قدس صلی انٹر تعالیے عليه وسلم وسط رمصنان مين مكم عظمه ميروني مقعي اوروبان أمين ون قيام فرمايا تعااس ك بعرحیّن کی طرف تستریف کے گئے تھے۔اس کا جواب محب طبری نے یہ دیا کہ فروج سے مراد الادمُ خروج ہے

غالبًا الم بخارى اس اشكال مع رفع مع لي بطريق عبدالرداق والى دوايت وكركيا بعص مي حنين کا ذکرنہیں، بلکہ پیرہے کہ نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم فتح ہے سال رمضان کے جیسنے میں نیکے اورروزہ رکھیا ،

یہاں تک دراستے میں ایک نالاب برمہو سینے تو 'یانی یا دودھ منگایا غالبًا ام بخاری یہ افادہ کرنا چاہتے ہم*ں ک* تسي را دي نے سپواحنین کہہ دیا

يوم فتح نبى صلى الترتعالي عليه وسلم نے كبال ھنڈا گاڈائھا۔

ماب أيْنَ مُ كَنَاللَّهِيُّ الرَّائِيَّةُ يُوْمُ الْفَتْح

عَنْ هِشَاهِرِعُنْ أَيِيْهِ لَتَاسَارُرُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ حفزت عروه بن زبيرس روايت ب جب رسول الترصلي الله تعالى عليه وسا

نزهت القارى (٩)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٩)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهته القارى (٧) مقرم کی اس مرانظہران مکمعظمہ کے قریب تیرہ میل کے فاصلہ پرایک مگھ کا نام ہے فتح مکہ کے موقع برحضورا قدس صلی الترعلیه وسلم کے ہمراہ دس بزار محابدین تھے بہاں بہوی کر حضور اقدس على التدعليه وسلمنے حكم دياكه آج لات كوجتنى زيا دہ ہوستے آگ حلاؤ النيس كودِيجھ حضرت ابوسفيان وہ کہا تھا جا جی لوگ مزولفہ یک اپنے اپنے بڑاؤ ہر کھانا وغیرہ بچانے سے لئے آگ جلا یا کرنے تھتے حوکشے تعدا و ميں منونی تھی اتنا بڑاا جہاع عرب میں نہیں جہیں ہوتا تھا صنرت ابوسفیان کامقصد ربی تفاکہ بہت بڑی تعال میں لوگ جمع ہیں بنی عمروسے مرا دبنی فراعہ ہیں جن کا فردعمروبن لحی تھا اس دن بہرے برانصادکرام تھے جن کے اميرحصزت عمرفا رؤق رضني التدنعا لي عنه يقفي حطيم المخيل حطرك معني منقطع بونے اور کاطنے كے ہں مطلب پر تھا كہ کہ اس كركان كو كھڑا روجهاں راستہ ننگ ہوکا <u>جاتے چلتے</u> سلسلہ منقطع ہوجا گاہوجس کی وجہ سے بھیٹر ہوجانی ہو۔ ایک روابیت فطمالحبل كالبحى سيحس كانرجمه ببهاظ كي ناك بعني حبال ببهاظ كاحصه بإبرائه إبهوا ببوكوني مخصوص مكه ربج مِرِی جہاں راستہ تنگ ہوگاجس کی وجہسے وہاں از دحام ہو جانا رہا ہوگا۔ معجون ۔ یہ مکمعظمے مصافات میں ایک حکمہ کانام ہے جہاں قبرستان ہے اب بیونت المعلی بے سائقه مشهور ہے حصورا قدس صلی دنڈ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا کہ سدین عبارہ رضی دنڈ تعالی عنہ نے وہ کہاہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ چینڈا ان سے لیکران کے صاحبرا دے صفرت میس بن سعدرصنی افتدتعالی عنه کو دیا جائے عَنْ مُعَاوِية بْنِ قُرُةٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْلَ اللهِ بْنَ مُتَعَقِّلُ تحكم مي المنظمة المنظمة المنتقل المنزية المنزية الله المنتقع من ومول المنرصلي النزتعالي عليه كوفتح كمرك دن ابين اونتني برسوار موكرسوره فتح يرطيقة موت ويجها حسمين ترجيع فرمات انفول في كما أ يَقْرُ أَكْسُورَةُ الْفَتْحِ يُرْجِي وَقَالَ لَوْ الْأَنْ يَحْجَبُهُ إِلَيَّا ندہو تاکہ لوگ میرے ارد گرد جع موجائیں کے تومیں ترجیح کرتا جیسا کدرسول دیڈھل دیڈھلیے وکلم نے کی تقی عده تانى تفسير سورة فتح باب انا فتحنا لك صلك ففناك قرآن باب الفواءة على الدّابه ملك وماب الترجيع مك

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

التوحيد باب ذكوانسي صلى الله عليه وسلم وروايذعن رمية صكالا مسلم، ابوداؤد وارت ترمذي شائل نساتي فضالك لغران

|                                             | مغازى                                                                                                                 | سزهت القارى (٢)<br>المادلولولولولولولولولولولولولولولولولولولو |                                                | نزهة                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                       |                                                                |                                                |                                        |
| <b>199</b>                                  | بیسے کدا دنگنی برسوار مونے کی وجیسے اس                                                                                | کالوٹانے سے ہیں ، مراد                                         | ي رنوجيع - يمعني                               | <u> ۽ تشريحان</u>                      |
| 3                                           | ب سے اواز میں تھینجاؤ پیدا ہوتا اسی کو ترقیع ہے                                                                       | یں میں حرکت ہوئی صبر                                           | كى رفتارىسى عبم أقد                            | Y YY                                   |
| ج<br>م                                      | عا دربن قره سے بوجھا کہ یہ نرجیع کیسے تھی توانہو                                                                      | وی حارمیت ستعبہ نے مو                                          | التوحيد مين يديم كدرا                          | چ تعبیرکیا۔ کتاب<br>چ                  |
|                                             | 10° 11. 11. 15.                                                                                                       | • (1)                                                          | ايا عَاجِ إِجَاءِ الرِّينِ مِا                 | ع نے بڑھو کر ہر                        |
| <b>100</b>                                  | بی صلی دیشرتعالی علیہ وسلم کی فتح مکہ سے دن                                                                           | عالى غليو                                                      | زِلِ النَّبِي صلى اللهُ مُ<br>رِزِيْ : أَــِيْ |                                        |
| ğ                                           | فيامگاه ـ<br>پرورن پرورين کرده دورور                                                                                  | ا مسكلك<br>ما من الرام ما                                      | هُرِ اَلْفَتْنَحَ<br>رئي پيون رئيو پير صل      | ع وسُلمُ يُو                           |
| 3                                           | عب بی طالب نځیف بنی کنا نهم <b>ں بینی مُحُصَّ</b> کُ<br>مرد درور سرح من شر من مرد | مدرنعای علیہو حکم کے تقر<br>ایر مدہ میں ایون م                 | بکالہ حصورا فدی سی الا<br>از میں بندائی        | چ لارد<br>ع مدرساه در                  |
| ŽĮ.                                         | ن ابی طالب سے گھرتسٹریف کے ستھے۔                                                                                      | میلی خصرت ام بای برد.<br>۱۹۵۶                                  | یا تھا اور حسن کرنے نے                         |                                        |
| 100                                         | ة بن صُعير وَكَانَ النِّئَ صَلَّى                                                                                     | 12802 NA                                                       | 200111121                                      |                                        |
| 300                                         | م بن مند صاربات المار سلسا                                                                                            | الله جي تعليا                                                  | عروط سنائها                                    | ا حد سرف                               |
| 989                                         | ی اور نبی صلی دفتر تعالے علیہ وسلم<br>مر کا مرکز کا کا تھے۔                                                           | 9/10/2000.                                                     | المرائد المرائد المالية                        | المروبير المروبير                      |
| Spice                                       | هِ وَالْمُؤْلِثُنِي عِنهِ                                                                                             | مرون سسي وج                                                    | <u>ئى علىدۇرسىد</u>                            | اللهلعا                                |
| 3                                           |                                                                                                                       |                                                                | کے مال ان کے بھی                               |                                        |
| <b>100</b>                                  | وقعه برخدمت اقدس میں بیش کیا گیا توصفورِ                                                                              | ن ثعلبہ کو فتح مکہ ہے م                                        | ر. حصنر <i>ت عد</i> الير                       | ه ۱۱۹۳۷<br>گنشریچار<br>ساریو           |
| POS.                                        | وجبرت برما تعريبراتفاراس وقت ان كي                                                                                    | ا کی علیہ وسلم نے ان کے                                        | اقدس صلى دينارته                               | والمسروان                              |
|                                             | كُتَّابِ الدِّعُوات بِين بِيزا يُدَّعِ كِدا بَفُول عُنَّ                                                              | ملىددونو <i>ن طىحا بى بى</i> .                                 | ی ۔ بیا ودان کے والدِرُ                        | عمر حارسال مق                          |
| <b>Res</b>                                  | ايك رُكعت وتربط عقير في أ                                                                                             | تعالى عنه كو ديجا كهوه                                         | ن ابی وفاص رصنی دندگ                           | ﴿ حصرتُ سعدوا                          |
| 3                                           |                                                                                                                       | <del></del>                                                    |                                                |                                        |
| 3                                           | فأزنا وتغن مع ابن المسينب                                                                                             | الجويلة قال أع                                                 | عن سُنين (د                                    | 71414                                  |
| 1995                                        | نے خبردی اورہم ابن مسیب کے ساتھ تھے                                                                                   | كهيمس سنبن ابوجيله                                             | امام زیری نے کیا                               | حديث                                   |
| 999                                         | تبيئ صلى الله تعالى عليه وسلفرا                                                                                       | تعاثذركالا                                                     | عُمُا الْوُجَنِيلَةُ أَ                        | ا قال وزي                              |
| <b>199</b>                                  | عليه وسلم كاز مانه بايا بدا ورحفورك                                                                                   | نے نبی صلی دیٹر تعالیٰ                                         | نے گان کیا کہ انحفوں                           | اود ابوجیلہ                            |
| 188                                         |                                                                                                                       | -                                                              | عَهُ عُامُ الْفَيْحِ.                          | وبحرج م                                |
| Sales este este est est est est est est est |                                                                                                                       | -                                                              | مکہ میں شریک ہتھ                               | حديث<br>اوراوميد<br>ونخرج م<br>سانة نع |
| 26.65                                       | 96.                                                                                                                   | ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                    | •                                              |                                        |
| <b>3</b>                                    | <u></u>                                                                                                               | للصبيا كالمابرية ص                                             | ىعوات بابالدعاء<br>                            | عده ال                                 |

نزهت القارى (١) لهاكه ديب كوني عا ول شخص حبس نے رسول الٹھ صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم پڑھو فلاں وقت - اور یہ نمازپڑھوفلاں وقت حب نمازکا وقت آ جا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهدالقارى (٢) سے ا جانت نہاں لی تفی اپنے طور میر بنالیا تفااہمی یہ لوگ بالکل لئے تیے مسلمان ہوئے مقط اسکام سے واقعت نہ ستھے اس لئے جمت نہیں صحیح یہی ہے کہ نابالغ کسی نماز میں بالغ کا امام نہیں ہوسکت

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهته القاري (۲) ہے گی تو اس کا مائھ کالوں گا۔ اس کے بعد کم دیا اس عورت کا ابتد کا گیا اس کے بعد اس نے اچھی توب والله صلى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ *عاجت دسول الندُّ صلى اللهُ تعالى عليه وسلم كي خدمت بين بيش كر*تى يه حديث بالاختصارك بالشها دات ميس كذره ي ب وبي اس بير فصل كلام مذكوك اس عورت كانام بھى فاطمہ تقاريہ نى مخزوم كى تقى مَا عُي قَوْلِ اللهِ تَعَالِي وَيُؤْمِرُ عُنينٍ إِذْ ا دیڈیز وکم کے اس ارشاد کا بیان کرجب نم اپنی کثرت بیرا تراکئے حنین کے دن تو تمہارے کچھ کام نہائی اور عُصَنَكُمُ كُنْ لَكُ يُحَكُّمُ فَلَمُ تُعْنِي عَنَكُمُ شَيْئًا وَ ضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارِحُبَتْ تُتُولِلْيَتُمُ زمین اتنی وسیع ہوتے ہوئے تم برِّنگ ہو ہمی کھرتم مُكْ بِرِيْنَ تُكْمَّا نُوْلُ اللهُ سُكِيْنَتَهُ (إِلَى قوله) بيط دے كر بھركئے بھرائدنے اپنى تسكين آنارى رقع ہونے کے بعدیہ اطلاع ملی کہ ہوازن فوج جمع کررسے ہیں تاکہ حضور سے الطي اور بركي زوروشور كے ساتھ نكلے ہيں اپني عور توں بيجوں اور موسينيوں او کل مال و متاع کے سائقہ جمع ہوگئے ہیں حصنورا قدس صلی انٹرنعالی علیہ سولم بارہ نبراری جمعیت کے سابھ ﴾ ان کے مقابلے کے لئے نکلے، طائف اور مکر معظمہ کے درمیان حنین نامی نالے میں دونوں فریقوں کامقام

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى رم) صبح یوبھورس اسلامی نشکرمنین کی وادی میں گذرا ہوازن نے اپنے تیراندازوں کو گھات میں بیچھا دیا تھا مجا ہمیں کے نالے میں اتر تے ہی تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور لواریں بر سنے لگیں ۔اس غیر متوقع حیا سے گھرا کا عام مسلمان بينجيے بلط كئے مكر صنورا قدس صكى الله نغالى عليه دسلم آبنے نتو جانبازوں كے ساتھ اپنى عكمہ قائم نيئے جوش کے ساتھ یہ رخر پڑھے تھے۔ انااتنی لاکن ب اناائن عبدالطلب۔ اور اپنی سواری کو آگے ربڑھانے کی کوشش فرمادہے تھے حصرت عباس حصرت سفیان بن مادیثے بن عادلمطلب سوادی کی لگام عہوئے آئے بڑھنے سے روک رہے تھے مفزت عباس کی آواز لبندھی ان سے فرمایا اصحاب شیرہ، اصحا *بورہ بقرہ کو بیکادو حصرت عباس نے بیکا دا۔اس ہر*لبیک ببیک کہتے ہوتے صحائیر کرام ارکاب آفدس کے گرو بجیع ہو گئے صنورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک معنی خاک اٹھا کر کا فروں پرتھینی جوہر ہرفرد کی آنکھا ورمیف میں *کھرکئی بیم صحائب کرام نے تما* کی ایک ہما ہمیں دشمن اپنی آل اولا د مویسنی مال ومتاع حصور کر بھاگے۔اتبلا میں بعن لوگوں نے بیلہ دیا تھا کہ جب ہم تعدا دمیں تھوٹرے تھے توہم ہمیشہ غالب رہے آج توہماری تعداد اتنی بڑی ہے آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے یہ بات انٹر عزوم کو بیندنہ آئی بطور عتاب ابتدار میں تنكست بهونئ بيمرادتاري مدداني اورقتح حاصل بهوني اس سيمقصود يه كقاكه فهج كترت وقلت بينزين التأمر كي ٱلْحَيَرِنَا السَّلْمِعِيْلُ قَالَ رَأَيْكُ بِيدِ عَيْدِاللَّهِ ابْنِ أَنِّي أَنْ أَنَّ سمعیل نے کہا میں نے عبد دفتر ابن ابی او ٹی سے باعقرمیں نرقم کا نشان نے کہا یہ کھاؤ مچھے نبی صلی افترتعا کی علیہ وسلم سے سا بھریوم حنین لگا تھا میں نے بوج ن میں شریک ہوتے تھے انفول نے کہااس کے پیلے ہی فدمت میں ما صر ہو چکا تھا – و مرح ارم صفرت عبدان من ابی او فی رضی انتارتعالی عند کے ارشاد کامطلب یہ ہے کہ میں حنین سے بیکیے سے حصنورا قدس صلی ادلٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے سابھ غزوات میں مشر کی ہوتا تھ سے سیلے جس غزوے میں شرکیہ ہوئے تھے وہ خندق۔ كاف غَزُونة أوطأس ہ ضیر غزو ہ منین میں شکست کھانے کے بعد ہوازن تین طرف بھائے کچے طائف بھائے اور کچھی نحلیمائے اور ایک گروہ اوطاس بھاگا۔ یونین ہی ہیں ایک وادی کا نام ہے صنوراقدس صلی الندنیا لی علیم

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (١١) نے حضرت ابوموسی اشعری کے جیا ابوعامراشعری کو امیر بنا کراوطاس کی جانب بھیجا۔ ان کا سروار دربدین صِمتہ تھا ورید ماداگیا اور بورکے ہوا زن بھاگ گئے۔ اس کی بوری تفصیل کتاب الجہا دمیں گذری کی ہے۔ یہ ا مام بخاری رحمتہ الندعلیہ نے جو حدیث اس کے ختن میں ذکر کی ہے اس کے مختلف بکوارے گذر چکے ہیں: مھراس حدیث کو ذکر کرنے ہیں تاکہ بورامصنمون فرمن میں آ جائے۔

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهة القارى (٧) یے گن ہ کوبخش و ہے اورائفیں قیامت کے دن شاندار ؟ ان دعاؤں میں سے ایک وعاوبوعام 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

خزهت القارى ٢٠) خون کے یا فی ٹیکنااس کی دلیل ہے کچسم میں خون بہیں رہا۔ اور بہ قرب موت کی علامت ہے ۔اس لئے تھے ہت ا بوعام اشعری مضی الله تعالی عند نے مصرات ابوموسی اِشعری کواینا مائستین بنایا اوروہ وصیت کی ۔ روايت بي هم وعليه فواش - ليكن يتي ابواكس في كها كصيح يه م كريها ب ماعليه فايش ہو ِ تعینی جاریائی پر بھیونا نہیں تھا۔ بیشت مبارک اور پہلوئے اقدس ب<sub>ی</sub>ر بان کے نشان اس کی دلیل ہیں ک ا قول وهوالمستعان ـ برمروری نہیں بوسکتا کہ جاریائی بربکی جاور رہی ہوجس سے بوتے موسے بان کے نشانات صبم اقدس بر بر طرح کے تھے۔ اور اگریٹنے آبوانحس کی تصنیح مان نی جائے اس سے ہنہیں آتا کہ حضورا قدیں طلی انٹر تفاتی علیہ وسلم ہے یاس سبتر نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی خصوصیت تھی کہ كَافِي عَنْوَوَ وَالطائفَ فِي شُوالَ سنه تمان غزوة طائف مصيم ك شوال مين مواتها \_ ام المؤمنين حفزت ام سلمہ رضی دوللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ے گاتو میں تمہیں بنت غیلان کا بتہ بتا وُں کا جو سامنے آئی ہے بعار بلطوں کے ساتھاو ويتأصلي الله تعالى عليه وسلم أكي چاتی ہے آتھ بلطوں کے سابق تو نی صلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تم برہر کر وا جل نہ ہوں كُمْ قَالَ ابْنَ عُيْنِكُمْ وَقَالَ ابْنُ حَبَيْنِي الْمُحَنِّ ابن عیبینہ نے کہا، ابن جریج نے کہا اس محنت کا نام ہیت تھا۔ عده ثان نكاح باب مأنيهى من دخول المستبهين بالساعلى المراكة ممك ،كتاب اللباس باب اخواجهم وكايم مسلم استيذان، نسائى عشرة الشار، ابن ماحبر كاح بحل ود

ن هت القاري (٢) م عبدالدين ابواميدام المؤمنين حفزت ام سلمه رصى الترتع الى عنها كے بھائى متھ اس محنث كورسول ادناصلي الله تعالى عليه ولم نے مدینہ سے جلا وطن كر كے حملی بھیج وہا بھا ،اس كے بعدوالى روايت بسب كميه بات اس محنث في الس وقت كمي تقى جب طائف كا محاصره مواعقا عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّاحَاصَوَ بد دولتر بن عمر رحنی ادلتر تعالی عنبها نے کہا کہ حب رسول الشرصلی ب لوط جائیں گے، تو پر بات کو کوں بہر گراں گذری اس بر لوگو ٤ إِنَّا قَا فِلُوْنَ عَلَّا اِنْشَاءَ اللَّهُ فَا لولڑائی بر جاؤ کوگ کئے اور انھیں کائی زخم بہو نجا، اس برصنورنے فر ل انشار دولتہ تعالی لوط جائیں گے اب یہ بات لوگوں کو پسند آئی، اس بر حَلَّا ثَنَا شُفْيانٌ كُلِّهُ مِا لَخُنْبُوعِه نبى صلى التنرتعًا لى عليه وسلم مس منترميحام عزوة اوطاس سے بعد حضورا قدس صلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ فسرمایا، جونکا طائف بہاٹری بلندی پر تھا اور اس کے گردمضبوط و بوار تھی اور طائف والوں سنے سامان رسد وغیره کافی جنع کرلیانتها اس لئے محاصرہ بہت طویل ہوگیا، بعض روایتوب میں آیا کہ جالیس دن بك محاصره رباس ك حصنورا قدس صلى الله تعالى عليه ولم ف محاصره الطاف كي بات بهي تعمي ووفي شيل حفزات كويسندنهين آئى ليكن بالآخرجب ووسرے دن ال كونقصاك مېروتنيا توسب كى سجوني آكياكمناك عدة أني ادب باب التسم والفحك موم رتوحيد باب في المشيئة والادة كالاسلم مغاذى انسان سير ر

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سنرهة القارى (٢) مغيازى مهم معيان مهم مغيازى معيان مغيازى مغيان مغيازى مغيازى مغيازى مغيازى مغيان مغيان مغيان ميرية كامره المقالية والمقال كالمرحبي سعياس مديث كى روايت ميں سفيان بن عين مغين موركبي معين موركبي موركبي موركبي موركبي موركبي موركبي موركبي موركبي كوكل مهاس المقام منارى ني فال معين معين موركبي موركبي موركبي موركبي موركبي موركبي موركبي ما معين معين موايت ميركبي معين موايت ميركبي معين موايت موركبي موركبي

ہیں ہو کہا ہاں! ان میں سے ایک وہ ہیں صحفوں نے سب سے پہلے انڈی راہ میں تیر چلا یادوم

ن هذالقاری (۱۲) منافع

ولى التيبي صلى الله تعالى علينه وسلم كالمسترك المثان المائية وعشرين وسن المراكة المائية وعشرين وسن وه بين بوني صلى الله تعالى عليه وسلم كانورت من سيئيتون ما صبرين بوطائف سے اترب سقے ۔

السَّلا الكُون عبد

قرن مسى التدكى لاه مين سب سے بېلاتير صفرت سعد بن ابي وقاص رضى التارنعالي عند نے المستر مسى التد تعالى عليه وسلم نے جب طائف كا موائد الله تعالى عليه وسلم نے جب طائف كا محاصره فرمايا توصرت ابو بكره دمنى التارتعالى عنه قطع كى ديوا د برجيره كرم في بائد هريرى كے دليے بابرا ترشى تقد الفي دركي كرم كا الله وسلم نے الله وسلم نے دريا الله الله وسلم نے ال

رھی طرح طالف نے مصفے میں مرحد کرمت اقدل میں حاصر ہوئے تھے ان میں صفایہ یہ جاسے ان کے حالات فیفسل سے میان کئے جا مکر ہیں ۔

ر ۱۱۷ عن این مسوسی رضی الله نعالی عنه فرکال کننے عنگ الکئی حارمیث حصرت او موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نے کہا میں نبی صلی الله تعالی علیہ میں مراسم الله عندی الله میں کا کر بر کاری الله اللہ بیت کا پر بن کر کر میں نبی کا ڈیکنا

ی المان میں حاصر تھا اور حضور کمہ اور مدینہ کے درمیان جعران میں مقیم کے اور کی خدمت میں حاصر تھا اور حضور کمہ اور مدینہ کے درمیان جعران میں مقیم کے اور مرکبے دی الحاظ کی ایک ایک سرک اس کا میں اللہ کا حدم کر الا کے اور کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ

وَصِعَهُ بِلِا لِمُ فَأَلَّى الْمُؤَى صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمُ اعْرَاجِي فَقَالَ صنور کے ساتھ بلال بھی تقریمہ نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی فدرت میں ایک اعراب آئے

الكَّنْكُنْ وَلَى مَا وَعَلَّ مُنْ فَقَالَ لَهُ الْمُشَوْفَقَالَ قَلَ الْكُوْتِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مِنْ ٱبْنِیْرُوَا قَبُلُ عَلَیٰ اَ بِی مُنُوسِی وَبِلا لَیْ کَهُیْمُ وَالْعَصْبَانِ فَقَالَ ذِحْ الْمِیمُ وَالْعُنْ الْمُؤْمِنِ وَمِلاً لَیْ کَهُیمُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَمِی الْمُؤْمِنِ وَمِی الْمُؤْمِنِ وَمِی اللّٰمِورِ نِهِ اللّٰمِورِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِورِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِورِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّ

البُسْتُرِي فَا قَبُلُا اَنْهُمَا قَالاً قَبِلِنَا نَحْمُ دَعَا بِقَلْ حَرِيْدِهِ مَاءُ فَعَسَنَلَ الْمِسْتُر او موسی اور بلال کی طرف دخ فر ما پیشے مضناک ہوں اور فرایا اس نے بتنارت دو کردی اب کرکٹ کر کا کہ کے کا کوئی کرک کیتے ہوئے ہوئے ہوئے گاکر کا نشٹ کا مناف کو اُفنو نے اعلیٰ

کی پیم و و جھک ویک و جے ویکو تھڑا کی اسر با منگایا جس میں یا فاتھا م دو وں قبول کروان دونوں نے عرف کیا ہم نے قبول کیا پُمراکِ پیالہ منگایا جس میں یا فاتھا عمد کمانی خاص باب میں ادعی الی عند ابید صلت

https://ataunnabi.blogspot.com/ بیٹھے سے آ وازدی کہ اپنی ماں کے لئے بھی بچالینا توان دونوں نے اسمیں۔  نزهتالقاری ۲۶) ۱۹۸ مغازی

ان فرما نے والے ہیں فرمایا اگرتم جا ہونو کہو آپ ہما رہے اس اس طال میں برراصی نہیں کہ لوگ بحری اور اونط لے جائیں اور تم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ى كالىك فردېموتا اگرلوگىسى وادى ياڭھا فى مي*س چلىپ توپيس انقيار* كى وادى اورىگھا فى ميں چلوں گا ، ىضارىتىعارىي اورلوگ دار سىم لوگ لىغى ما تقويرى بعد ترجيى ملوك دىچھو كے اسوفت مېركرايها تىك جھەسے دوش برملنا -کا کیا اس مصنبون کی مدمی*ت مصرت انس رضی اولٹر نع*الیٰ عنہ سے مروی گذر حکی ہے اوراس سے بعر<del>ج</del>ی ئی طریقے سے مردی ہے ۔اس کے بعن طرق میں بیزائد ہے کہ یوم حنین ہوا زن ،غطفان ویر ا پینے موبیتیبوں اور آل اولاً د کے سائقہ مقابلے ہمیہ آئے اور نبی صلی انٹازنعا کی علیہ وسلم کے ساتھ وس نبرار سکفے اورطلقار تقييس اوك صنوركو حيوا كرمنتنز وكتيبان تك كتنهاره كئ صنورن دوآوازي ويه دامني طرف منه وكرك فرمايا ـ المصروه انصار الفول في عرض كيا حاصري مم يارسول النراج مصنورك سانے بیں بھیرائیں طرف رخ کرہے یکا را اے گروہ انصار! کوگوں نے عرض کیا ہم حاصر ہیں یا دسول نشر حفور وس مون محصور كے سائد ہي مصور سے سائے ہيں۔ اور صنور اپنے سفيد تھے بر مرتھ آب اس سے رے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہول۔ اس کے بعد منترکین شکست کھا گئے۔ اس دن بهت غنيمت باتحة أني اسع مها جرين ا ورطلقارس تقسيم كيا و دانصا د كويم شهر و كاس يرانصا د نع كها جب یختی ہوتی ہے ہم بلائے جاتے ہیں اور غنیمت ہمارے غیرول کو دی جاتی ہے یہ ضرحت ورکو ہو تھی توسب انصار

سختی ہوئی ہے ہم بلائے جانے ہیں اور عثیمت ہمارے عیروں تو دی جاتی ہے بیر خبط عور تو ہمجری توسب انصار کوایک گول جیمے میں جمع کیا اور فرمایا اے گروہ انصار ! بیکسی بات ہے جو تمہاری طرف سے قیمے ہنجی ہے جس پرانضار کرام جیپ رہے ایب حضور نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ دنیا لے جانیں اور تم اربول

التركوسا تقد او وتعني أيني كهور مين ركهورا نصارت كها بانتم راضي بي -

اس باب میں تمام روایتوں پر نظر کرنے سے بیعلوم ہوتا ہے کہ انصاد کرام نے یہ دیکھ کر کہ نوازش و اکرام سے ہم اس وقت محروم ہیں دلکیر ہوئے انھوں نے یہ مجا کہ شایر صنورا قدس سلی الند تعالیٰ علیہ وہم کے دل میں اب ہماری وہ وقعت ندر ہی یہ فطری بات سے کر مجبوب کی نوازش دوسروں ہردیکھ کراور تو د

دل میں اب ہماری وہ وقعت ندر ہی یہ نظری بات ہے تد جنوب می توارش دو میروں بیرویا کو محروم با کرانسان ول شکستہ ہوتا ہے اس بیر کچھے نوعم انصار کرام نے جبر میگوئیاں کی تھیں۔

عه ثانى التمنى باب ما يحيون من الكوّ صلى المركرة

سزهمة القارى (٢) اس مدیت میں یہ ہے کہ اگرتم جا ہو تو کہوا ہے ہارے یاس ایسے آئے تھے ویسے آئے تھے میند ا صدین صنبل میں مصرت انس ہی سے بیروی ہے کہ فرمایا تم کیوں نہیں کہتے کہ آپ قررے ہوئے آئے تھے اسے سے بیسداہا ہم کورین صنبل میں مصرت انس ہی سے بیروی ہے کہ فرمایا تم کیوں نہیں کہتے کہ آپ کورے آئے تھے ہم نے آپ کو اگر کو اس کو اس کی قوم نے آپ کو گوری آپ کی قوم نے آپ کو گوری آپ کی قوم نے آپ کو گوری آپ کی مورد کی بیعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ تنگ دست آئے تھے ہم نے آپ کی مدد کی بیات میں میان کی مدد کی بیدہ میں ایر سول اونٹر ابلکہ ہم براد میں ورسول کا احسان ہے۔
کی ۔ اس براد نفر اللہ بی مدد کی بیدہ کو بی خدمی کی ان میں ایک میں دی ہوئی الورٹی کی الورٹی کی الورٹی کی اللہ سے کہ کو بی جدمی کی جانب بھی ہیا۔
کو سکتر خوالد کر بھی الورٹی کی اللہ سے کہ اس میں اور کی جدمی کی جانب بھی ہیا۔
کو سکتر خوالد کر بھی الورٹی کی اللہ سے کہ اس میں اور کی جدمی کی جانب بھی ہیا۔ عَنْ البيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بد دونرس عمر رحتی اوٹٹر تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی صلی وہٹرتعالیٰ عل علیہ وسلم کی فدیت میں ماحر ہوئے اور ہم نے حضورے وا لى الله نندنعا لي عليه وسلم نه اينه كواتها يا اور فرطياب الله إنا لدن جو كه كياس سيس تيري باركاه 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القادى (٧) مسیح است فتح کہ سے بعد صنولا قدس صلی انٹرتعالیٰ علیہ وہلم نے ساٹر ھے تین سومہا جربن وانصار سے ساته مصرت فالدبن وليدكوين كنانه كى شاخ بنى حذيمه كى طرف بعيجا يد كمرك نيج ليملم ك اطران مي دسي كن صَبِا أَنْ اللهُ اس معنى دين برلغ مع بي اكركونى اسلام قبول كرتا توقريش كيت صَبَا الميعنى اس ف اینادین بدل دیاصابی موکیا۔اسی عرف سے مطابق حدرت ابن عمرنے ان سے صبانا صبانا کہنے سے بیسمجھا لدبه وافغي مسلمان بوگئے ہیں مگر حو تکدیہ لفظا سلام فبول کرنے میں صَریح منہیں تھا اس کے چھنرت فالٰہ نے سمجھا کہ یہ اسلام قبول کرنے سے بہانہ بنا کرا نکا دکر داہے ہیں ان کواسلمنا کہنے میں کیا دشواری تھی ۔اس کے القور فتل كيا اورقيدكيا مكرسان كي خطائقي اسى في صفورا قدس صلى الله تعالى عليه ولم ف برارت ظاہر کی ۔ اور حونکہ صنرت فالدنے جو کچو کیا تھا اور سمجا تھا اس کا بھی ایک محمل تھا اس کے فقاص قل عب (دنترین مذافسهمی ا ورعلقمه بن مخبرز مدنجی کا سرمیا ور فِ سَرِيِّةِ عَيْدِ اللهِ بْنِ حُدَا فَدَالسَّهُمِيّ اس كوسرية الانصاريمي كهاجا ماسيه وْعَلْقَمْدَ بْنِ عُجُزِيْزِالْكُهُ لِي يُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةً عَنْ عَلِيّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَالْ بَعْثَ الثَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ م رسمت صفح حضرت علی رضی اوٹار تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اوٹار تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ۔ وہ کسی بات ہر خفا ہو گئے اور کہا کیا تم کو نبی صلی دولڑتعا لیٰ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہاں دیا ہے۔ اکفوں نے کہا تو میرے عه احكام: باب اذا قصى المحاكم بمجود طلك! . نسان سير وقفا .

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (١) ڵٲڡٛۊڎڰٳڹٳڒٳڣٲڡٛۊڰڎڡۿٳڣۼٳڷٳڎڂڰڮۅۿٳڣ هُمُ مُنْكُسِكُ بَعُضًا وَيُقِوُّ لَوْنَ فَرِزْرَا إِلَى اللَّبِي صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللّ میں داخل ہو کچھ لوگوں نے داخل ہونے کا ادادہ کیا تو کھے لوگوں نے انفیں برکڑا لیا اور لتمون التار وفما ذالواحتى تحمدت التارفسكن غضيم صلی انٹرتعالی علیہ وسلم کے دامن میں بناہ آگ سے بیخے ہی کے لئے لی ہے۔ میں قصدر با الله تعالى علنه وسلم فقال لؤد خلوهاما تعرجو أونها إولا به كنى اب ان كاغصه تصنياً إنواكيا يه خبرنب صلى التلاتعالى عليه وسلم كويهونجي تو فرمايا أكريه لوك اس بيس واخل ہوتے تواس سے قیامت تک نہ نکلتے۔ فر انبرداری اچھے کام میں ہے۔ رم ربيع الأخرس فيهمين مين سوافرا در مصرت عبدالتربن خافه مي كوامير بناكر صنبه كي جانب بھیجا تھا۔اس میں یہ تصدیبیٹ ٹیا تھا۔ یہ جوفرہا یا کہا گر ہے لوگ اس آگ میں داخل موسكة بموتے توقیامت تك نه نتكلتے بياس بنا بر تفاكر بر لوگ اس اگر ميں داخل مونے كوكار تواب ہیں تومباح سجور کما ہے آپ کو جلاتے کیونکہ اپنے امیر کے حکم سے وا فل ہوتے اور صنور نے خود اُطّا كا حكم ديا تقاان كوگمان مُوتاك بيكارِ تُواب ہے مالانكہ يہ تجو كسٹی اسے اور نو دکسٹی حرام ہے ۔ آ ما دی روایت الله الكري الأطاعة في معصية إلله الالركى افراني س طاعت بيس \_\_ كَاتِ بَعْثِ أَنِي مُوسى وَمُعاذِ إِلَى الْمُنِ صرت ابومُوسى اورصرت ماذكويمن كى جانب فُبُنُ حَكَةِ ٱلْوَدَاعِ تعيمنا حجة الوداع سع يبليه. ولم سی ابو بردہ سے روایت ہے انھوں نے کہا کہ رسول الترصلی الترتعا لی علیہ وسل نے ابوموسیٰ ومعاذین جل کویمن کی طرف بھیجا ان میں سے ہرایک کو ایک علاقہ پر ج عه الاحكام - باب السمع والطاعة للامام صف كتاب اخبارا لاحاد - باب ماجاع فى اجازة الحضبولواحد طك إسلم مغانى ابوداؤد جباد نساتى سير 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (١) مغيازلي 1 40

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

764

نزهة القاري (٣)

لِیتاً ہوں ، پھر برط ھتا ہوں جواد گرنے میرے مقدر میں لکھا ہے تو میں اپنی نیند کو بھی تواب میں شمار کراہوں براکدقیام کوشھا دکرتا ہوں – عَنْ أَبِي مُوْسِي الْأَسْتُحَرِيُّ وَكُنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُا رہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رصنی دلنگر تفالیٰ عنہ سے روایت ہے ، نے ان کو یمن کی جانب ہمیجا، انھوں نے ں بنائی جاتی تقیں ، فرمایا کیا ہے وہ و انفوں نے کہا ، پتنے اور مزر، میں نے ابو ہروہ سے الموجی میں ہے دونوں دریئیں حقیقت میں ایک ہی ہیں جبیا کہ اس کے بعد والی روایت سے پیر اسے میں ایک ہی جبی اسے میں علی میں کے بالائی حصے عدن کی سمت کا حاکم حصرت معا ذکو بنایا تقاا ورسیبی علاقتہ حصرت ابو موسا کو میر و کیا تھا۔ بعد والی روایت میں یہ ہے کہ حصرت ابوموسی نے کہا کہ میں کھوائے ہونے کی حالت میں بھی طرحت ا مہوں اور بیٹھنے کی حالت میں بھی اوراپنی سواری بربھی۔ اور وقیقے وقیقے سے پڑھتا ہوں اسی میں بی بھی مع كد يوشخص مرتد بواتها يديه يهودي تها. یتحض نے کہا۔ ابراہیم کی والدہ کی آنکھ تھنڈی ہوتی۔

نزهت القاري (١) مَا هِ بَعْتِ عَلِيّ بْنِ أَنِي طَالِبِ وَخَالِدِ صَرْت عَلَى الْمَالِ اور فالدِن وليدرفن الله تعالى كَ يَحْتَكُوا الْوَكَاعِ صَلالًا عنها كوحجة الوداع سع بِيطِ يمن بهيجا \_ تھا ہوان کے ساتھ کیا تھا۔ تو مجھے کئی عدد اوتیے مال غینمت ملا سے غزوة طائف سے فراغت کے بعد جعرانہ میں مال نینیمت نقسیم کر لینے کے بعد ان لوگوں کو یمن بھیجا مقا۔ اواقی ۔اوقعہ کی جمع ہے ایک اوقیہ چالیس درم چاندی کا ہوتا تھا۔ عُنْ عَيْدِالله بْنِ بُرْنِدُ لَا عَنْ أَمِيْدِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ بعث حضرت بمريده بن حصيب سلمي دخي الترتعالي عنه نے كہا ، نبي صلى النزتعالي عليه وسلم نے حضرت على دحن العثرتعالى عنه

لمنظر سي اس مدين سے ظاہر ورا مع كر حضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم نے يہلے حضرت فالدين ٠ ١٨ ٢ وليد كوبهيجاتها جها دك لئة بمجربعديس حضرت على رضى الترعنه كوبهيجاكه مال عنيمت سنجس وصول كركس -حفزت علی رضی اولٹر تعالیٰ عنہ نے قبس میں سے ایک کنیز اپنے حصے میں لے لیا۔ا ور بھررات میں اس ہے ہم بستری کی اید بات حصرت بریدہ کونا گوارگذری دو وجہ سے ایک تو پر کربغیراستبرار کے انھوں کے کیزے طی كى دوسرك يدكر النفول نه اندخود كنيزكوا بيغ الحيين ليا، جاميته يرتفاكيمس وصول كري حضورا قدس صلى انترتعا لأعليه وسلم كي خدمت ميس ميين كرئة مجرحضورا قدس صلى النيزنعا لإعليه ولم استستحقين مين تقسيم فرماية یہ عام شراح کا خیال ہے۔ مگر مدین کاسیاق بیر تبار باہے کہ صفرت بربیرہ کوناگواری اس بنا برہون کا نفول کے يسمها كم حضرت على نے اسينے تق سے زيادہ سے ليا تھا اپن بير قربية حضورا قدس صلى احتر تعالى عليه وسلم كايدا رتباد سَبِيحُ كَهْمُس مِينَ ان كانتَ اس سے زيادہ ہے، تبيكن شرّاح كااشكال بھى اپنى عَكَدېر درست ہے اس كا جواب بيوباكيا سي كد موسكتا سيه وه كنيزا بالغدري مهو باكنواري آبي مبوا ورصزت على كامسلك يبي ربام وكذابا لغ یا کنواری کنیز کے لئے استبرار صروری مہیں اس لئے کہ استباراس اطمینان سے لئے مشروع ہے کہیں یہ حاملہ ننہوا ورجب و ہنایا لغے بے تواستقرار حمل کا شبہری نہیں اور کواری مونااس کی دلیل ہے کہ انھی اس کے ساتھ ہمستری ہمیں کی گئی ہے پھر حمل کے تقبیعے کی تنجاتش ہمیں، دوسرے اشکال کا جواب بید دیا گیا کہ جس طرح امام کورچق ہے کہ مال عبیمت میں سے جوچاہیے اپنے گئے جن کے اسی طرح امام کے نائب کوبھی یہ حق ب اس بنا برصنوت علی نے صنورا قدس صلی دیار علیہ وسلم سے نائب ہونے کی جیٹیت سے اس کیزکولینے **بَاثِي** غَنُونَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ج<u>٩٣٥</u> عزوهٔ ذات سلامل المرام وهي عُزُولَةُ لَخْمِ وَجُن الرِي الله إسْمَعِيْلُ بْنِي الْهِ عَالِيهِ وَ صر سر بھے ۔ اسلیل بن ابی خالد نے کہا کہ یہ غزوۃ کنی وجذام ہے اور ابن اسحٰ نے عروہ قال ابنوعی بلا کا بنوعی اسلی کا میں گاڑی کا بنوعی بلا کا بنوعی کا دی بنوعی کا دو بنوعی کا دی سے روایت کرنے ہوئے کہا کہ یہ بلاد کی اور عذرہ اور بنی القین سبے ۔ تشریکی سے عزوہ موتہ کے بعد جادی الآخرہ کے جیس حضورا قدس سلی اوٹر تعالی علیہ وسلم نے اسلام سے ساتھ میں موسی اوٹر تعالی عنہ کوامیر نشکر بناکر تین سومیا ہدین کے ساتھ اسلام کا مراح

https://ataunnabi.blogspot.com/ بهيجا تقا پيرىبىين حصزت ابوعبيلان حرّاح رصنى انترتعا لى عنه كو دوسوا فراد كے ساتھ بھيحاا ورا تھيں حكم دیا کہ عمرو کے ساتھ شامل مَو حائزا ور آبیس میں اختلاف مت کرنا و ہاں پہوئے گرچھنرت ابوعبیدہ نے چاہا کہ نما زمیرُ هَا تَیْنِ تُوحِفِرْت عمروین عاص نے روک دیا اور کہا آپ مدد کے لئے آئے ہیں۔ آمپریس ہوں مفزت ا بوعبیدہ نے اسے مان لیا ،اس غزومے کا سبب بیر تھا کہ بیاطلاع ملی کہ قصناعا کے مجھ لوگ فوج اکتھا کر دیے ہیں تاکہ مدینے ہرحملہ کمریں ۔اس غزوے میں ال کی مانھنی میں حصرت صدیق اکبراود حصرت فاروق اعظم رصنی افتا تعالى عنہا بھی منقے، وشمن كى سرزمىن برمہورى كرمجا ہدين نے جا اگراگ جلائيں ، حضرت عمروبن عاص نے روك ديا الوكول ف حصرت الوسكرس تشكايت في الحفول في فرمايا ، كدكوني آك نجلائ ورنداس كواسي ميس بھونک دول گا، دیمّن کے مقابلہ ہوا، دیمّن تسکست کھاکرہیا گے، لوگوں نے ثعا قب کرنا چا ہاتوحہ ہے ہو بن عاص نے منع فرما دیا واپس موکر چھنورا قدس صلی الٹرتعا کی علیہ وسلم کی فدمرت میں شکانیت کی ،حق ان سے دریا فت فرمایا توج*ھزت عروب عاص نے عرف کیا ہیں نے اگٹ ج*لائے سے اس لیے منع کیا کہ ہم تعدا دمیں تھوڑے تھے وحمن دیکھ کیتے اور تعاقب سے اس لئے روکا کہ اس کا اندیشہ مفاکہ ہیں دمن کی کسی طرف سے مدونہ آ جائے حصنورا قدش صلی اوٹرنعا کی علیہ ولم نےان کی تحسین کی ۔اس غزوے کو ذات السلاسك اس كے كہتے ہيں كہ وتتن نے اپنے ياؤں ميں زنجيرين وال بي تقس تاكہ م مجاكيس ند\_اورايك قول بیسبے کہ وہاں ایک تالاب تھا جس کا نام سلسل بھا یہ فیائیل وادی القریٰ سے <del>نیسے</del> رہتے تھے بہتے <u>سے ان کا فاصلہ دس دن کا تھا، یہ ست بمنی قبائل ہیں بنی قصنا عالی شاخ ہے حصّرت صد نیق اکبراوز قارق ک</u>م كے ہوتے ہوئے حصرت عروبن عاص كواميرشكراس بنا برمبنايا تصاكدان كى والدہ تكبيلة بلى سے تفير، ان یے امیر ہونے سے ان قبائل کی بالیف قلٹ منظور تھی۔ ما و ي د ها ب جَرِير ل البكن طال مريد رضى الله عنه كاين ما أ ٢١٨٢ عن قنيس عن جرير ترضى الله تعالى عنه قال كنث والنميط مفرت جرير رصى الله تعالى عنه نے كہاكہ ميں يمن مقا، ميں نے يمن كے لْيُمْنِ فَلَقِيْكُ رُجُلَانِي مِنَ أَهْلِ الْيُمَنِ ذَا كَلَاعِ وَذَا عَمْرٍ إِ دُو شَحْصٌ ۚ وَوَكُلاً عَ ١ وَلِهُ وَوَعَرُوسِ عَلَاقَاتُ كَى - مِينَ ١ ن سے رَسُولُ ٱلْكُرْصِلَى النَّرْعَلِي فيعَلَى أَحُرِ تُنْهُمُ عَنْ رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ سلم ے مالات بیان کرنے لگا تو ذوعرونے کہا۔ کہ تم جو استے فَقَالَ لَهٰ ذُوْعَنْسُ وِلَبِئَى كَانَ الَّذِي كَانَ الْمُنْ كُومِنَ الْمُرْصَاحِيكَ صاحب کی بات بیان کرتے ہو اگرضیح ہے تو ان کی وفات کو تین 

https://ataunnabi.blogspot.com/ زهت القارى (۴) لی توباوشاہ ہوجائیں گئے، باوشاہوں کی طرح ناراص موں کے اور بادشا ہوں کی طرح خوش ہوں گے۔ رصے حصزت جربیرین عبدالڈ بجلی ہفتی اوٹٹرتعا لی عنہ کوحضور نے ووالخلصہ بہت خانے کو وہانے کے لئے بھیجانتھاا ورائک مارا بل تمین کے مشرکین سے جہا دیے لئے بھیجا نتھا ،ا كاوصال موكياس ليخ ظامرير سي كمذوالغلصادها ني كے لئے يہل بھيجا تھا اور بيوا تعمد بعدم اً يا ريهي مبوسكتا ميه كه حب دوالحلف وها نه كه كي التي التقاسي وقت بدوا قعد كي بيش آيا مو.

227

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مغيازى

141

نزهت القارى (٧)

ذوالکلاع اور ذوعرو بیمین کے ملوک میں سے تھے، یہ دونوں مدینہ طیبہ حاصری کے ادادے سے یلے تھے جب ان کوحفورا قدس صلی امٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ملی تو واپس کین لوط کئے بھر <del>حرثہ</del> غ رضی دنگر تعالی عنہ کے زمانے میں ہجہت کر کے مدینہ طیبہ واپس ہوئے ۔ ذوالکلاع جب مدینہ طیبہ گئا ہوئے توان کے ساتھ مارہ برارغلام تھے ،حصزت عرنے ان سے کہاکہ انھیں بیچے دواوران کی قیمت لرا بي كاسامان كرو توذوا لكلاع نے كمهانهيں بيرسپ ٱزاد بيں - ذوعمرونے حضرت جميمرسے حضورا قات صلی دیٹرتعالی علیہ وسلم ہے احوال سن مرتج بیر کہا کہ تبین دن ہوا ان کا وصال ہو چیکا ہے ، یہ انتقول نے کیسے ۔ شارصین میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ موسکتا ہے کہ سی خفیہ وربعیہ سے انفیس معلوم ہو پیجا ہویا ہو آ ہے کہ یہ جا ہدیت میں کا بن رہیے ہوں اوراسلام میں محدِّث تعنی تلہم رہیے ہوں۔ یا ہو سکتا ہے کہ انھوں نے ا کلی کتابیں برطھی ہوں اس سے ان کو بیعلوم ہوا ہو بھونکہ کمین میں یہو دی بہو کیج گئے تھے۔ حضرت علامہ ابن تحرنے اسی کوترجیج ڈی ۔ كامص غزوة يسيف الثج اس غزوب والية وييش كة قافط كي ماك ين تحط تفها وران كاميرا بوعبيده بن جراح دصى الترتعالي عند يقه س مسدیف ۔ سے معنی ساحل کے ہیں ، حضرت ابو عبید این جراح رضی الملاتعالی عنہ کو تمین سوعالان کے ساتھ سمند کے ساحل کی طرف بھیجا بھا،اسی گئے اس کانام غزوہ سیف البحرہے۔اس کی پوری تفصیراً کٹاب الشرکۃ جلدیجیم صلا<del>لاکا</del> میں گذرجی ہے۔ بہراں بطریق علی بن عبداد پڑجورَوایت ہے اس *کے آجری* کو منع کردیا راور عمروین دینار کیتے تھے سیکھ اپوہ نے اپنے والدسے کہامیں نشکریس تھا تولوگ بھوکے ہوئے ان نے کہاتم کو ذیح کرنا چا جیئے تھا انھوں نے کہا میں نے اون فی ذیح کیا اس کے بعد پھر مھو کے

نزهت القارى دس كَهُونِكُ تُكُمُّ جَاهُوا قَالَ إِنْ يُخْرُقِالَ مُعَوْرِتُ قَالَ تُعْمَرِ جَا وتے ان کے والدنے کہا تمکوا وسٰط ذبح کمزاچاجئے تقاا کھوں نے کہا میں نے ذبح کیا ،کیورلوگ بھوکے ہوئے ان کے قال الخودة والدن کہا تمکوا ونٹ ذیح کرنا چاہئے تھاا تھوں نے کہامیں نے ذیح کیا اتھوں نے کہا بھرلوگ بھوکے ہوئے اتھوں نے كهاكه تم كواون و ع كراچام ع يقا الخون نه كها م وك واكيا -ي سحاره جنائز - جزور کی جمع ہے جس کے معنی اونطے کے ہیں انر مویا مادہ ویسے لفظ جزور مؤنث سے۔ یہ صاحب حضرت قیس بن سعدین عیادہ رضی الترتعالی عنها تھے ج خررج سے سردا ے ۱۲۸ سے میں صاحب تصرف میں جا سعدت میں روار کی بستان ہوئے۔ ہوئے ہیں ہے ہے تھے، حضرت قیس بن سعد بہت قداور بہا در سخی اور عقلم ندشخص تھے، ان کا شارد ہا قالعرب میں سے ہے حفزت على اوَر حضرت معاویہ کے اختلاف میں بیرصزت علی رضی اُدیڈ تعالیٰ عیذ سے خاص حامیوں ، اُن کے خصوصی معتمد تقف ایک وقعه ایک عورت ان کی خدمت میں جاضر مونی اور اس نے عرض کیا کہ ہما دایہ حال ہے کہ ہماتے گھرکے چوہے المتی کے سہا دے چلتے ہیں بینی کھانے کو کچھ تہکیں ، بھوک سے چو بھوں کا یہ حال ہوگیا ہے تو فنرت فيس مع فرما يا كه ميل مي ايساكردول كاكه شيرى طرح اليمليس كي كودينك يجوا مفول مع اس غورت کا گھرکھانے بینے کے سامان سے بھر دیا ۔ بِأُحِي حَجِّ أَنِي مَكْرِ مِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِنْعِ طَلِكِ صَنْ الوبِحِ كَالوَّوْنَ كُورِهُ عِنْ مَعْ كَمِانَار <u> 9 جم میں چونکہ عرب کے دور دراز علاقوں سے وقو دکی آمکر کا ساسلہ تقااس لئے حضورا قدس صلی</u> الترتعالى عليه وسلم في مصرت أبو سجروهن الترتعالي عنه كوامياريج بناكر مجيجا، ان عين مراة تين سوصحا بركرام تق ا ورحضورا قدس صلى الترتعاً لي عليه وسلم نے بیس اونه طاقر مانی کے لئے تصبحے تھے بھر تعبد میں مصرت علی منی الترتعالى عنه كوبهيجاكه وهسورة برارت لوبال جاكراطانيسب كوسناوين حقرت على كوأس كي بعيجا تفاكداس مين ان سآدي مراعات تسيختم بون كاعلان مقاجومتركين كوعاصل تفيس يونكما بل عرب كادستور تصاككسي معابده ك فتم مُرون كاعلان و بهى كرتا بومعا بدك الكي میں سے ہوتا۔اس کی بوری تفصیل کتاب کیج میں گذر چکی سے۔ عَن أَنْي اللَّهُ فَي عَنِ اللَّهُ وَاجْرُجُ كَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ إ کر سری صرت برارمی الله تعالی عند نے کہا سب سے آخریں بوری رَقِ نُوْ لَكُ كَأَمِلُهُ سُوْرَةٌ بُواعِ لَا وَاحِرُسُورَكُ ورهٔ برارت نازل بوئی مع اور آخری سوره سورهٔ نساری اخیریه آیت نازل بعوتی م 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ن هدالقاری (۲) وُرَكِوْ النِّسَاءِ-يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللَّهُ يُفِينَيُّكُمْ فِي الْكُلَّا لَةِ عِه آب سے لوگ ہو چھے ہیں قرما دو اللر کل لا کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ منوم مربي اس كى بحث گذر حيى كه اخير آيت كون نازل بهونى ديهان مراديه ہے كہ سورة نسار كي ست اخيركية آيت نازل موتى، يهال روايت مي دد آخوسورة من النساع، معالين سيح اخرانية م كلالماس شخص كوكية بي بواين بعدنه باي جوزك مذاولاد كَا هِيْ قَالَ ابْنُ إِسْطُقَ غَرْدَةُ وَتَعْمَيْنِكُ أَبْنِ ﴿ عِينَهُ بِنَصْوَبِ مَدْيِفِينِ بِدِر كاغزوه بني تميم كي ثماخ حِصْرِي بْنِي حُتْلَ يِفِيَةً بَنِي بَنْ لِاِبْنِي الْعُنْبَرِحِينِ ﴿ بَى عَنِبرِ كِمِ الْمَدْعِينِ كُونِي عَلى اللَّهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَالْم بَنِي تَمِيْم بَعْتُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّم لَ فَي مِن عِنرِي مِان بعيما انفول في ان برا جانك إِلْكُهُ هُ فَكَا عَادُوْ اَصَابَ مِنْ لِهُمُ فَاسْكَا وَسَلِي مِنْ لَهُ فُرْ مَلَدِي الدَّمِي سِي بِيت سے مردوں اور عور توں كو نَسَاعً. معنى ساقة ميں صنورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے عيدية بن عصن رضى الله تعالى عنه كو بجاس آدميو کے ساتھ بنتمیم کی شاخ بن عنبری سرکوئی کے لئے بھیا تفاء اتفوں نے ان برحملہ کرکے کیارہ مرد گیارہ عورتوں اور تیس بیجو کل کو گرفتار کیا اور مدینہ طبیہ لے کہ جامنے موٹے۔اسی برینی تمیم سے رؤسار ضدمت ا قدس میں مامیر ہوئے تھے اور حجبرے سے باہر کھ طرے ہو کہ دینے جیج کر صنورا قدس صلی اوٹر تعالی علیہ وہم کو او زیں دی تھیں۔ اس کا رروانی کا سبب یہ تھا گہنی تمیم نے بنی فزاعہ سے مجھ لوگوں کو لوٹا تھا بنی فزاعل حفور کے ملیف تھے۔ إِنَّ عَبُدَاللَّهِ بِنَ الرَّبَيْدِ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبُوهُمُ أَنَّهُ ت عبد انٹر بن زبیر رمنی انظر تعالیٰ عنہائے غیروی کہ بنی تمیم کے وار بی صلی دیٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت ہیں مامنرہوئے تو ابو بکرنے کہا تعقاع

سوار بی صلی دُونر تعالیٰ علیہ وسلم کی فدمت میں مامز ہوئے تو ابو بجرنے کہا قعقاع فی اللہ میں مامز ہوئے تو ابو بجرنے کہا قعقاع فی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ماہر بیائے مصر عمر نے کہا نہیں ا قرع بن ما بس

عه ثالى تفسير باب بستفتونك قل الله يفتيكم صلاك باب قوله براء من الله ورسوله مك فوانفن باب يستفتونك قل الله صموق

نزهة القاري (٢)

، عرنے کہا میں نے آپ کے اختلاف کا اداوہ مہیں کی دونوں آپس میں الجھ پڑے یہاں تک کہ ان کی

آوا زیس بلند ہوگئیں اسی بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ۔ اے ایمان والو إدمترا دراس کے رسول سے تحتى القضن عه

کے نہ بڑھو۔ سورہ محرات کی دوسری آیت تک ۔'

و هم الله اعتصام اورتفسيراب تنابزها بدعاء بالكفن يعد الاسلام بين ابن ابي مليكه سه مرسلا بمروى سبع كدودنون بركزيده ابوبجروع قربب بتقاكه بلاك بموجانة انفول نيرايني آدازوك

كونبي ملى الندتعالي عليه وتلم كي حضور ملبذكر دما تقااس بيران ترتعا كي ف آنادا \_ا سه ايمان والوزايني وازوب

کونبی کی اً واز میا و تحیی نہ کر وا خیراً بیت تک ابن زمبرے کہا کہ اس کے بعد حضرت عمر دسول (دیارصلی انڈرتعا لی علیہ ہ سے کھے عرض نکرتے جب کک مصنوران سے پویھتے مہیں، اورا مفوں نے اپنے نانائیکی مصرت ابو بجرکے یا رہ

ميں نجے ذکر نہیں کیا رکتاب الاعتصام میں بہ زائذہ ہے کعظیم تک نازل ہوتی یعنی دو آیتیں ینیز کی بھی زائدہے کہ حصرت عراس كي بعدني ضلى دين تنعالى عليه وسلم سي كونى بات كرت تولاز دارون كى طرح كرت ان روايتون

من تنافى نهيس موسكتا هے كمشروع سورة سے كترمين أيتين نازل بؤس يعض را ويوں نے اختصار رہيا

في وَفُدِانِي حَنِيْفَةً وَحُدِينِينِ ثُمَّامَةً بنى حنيفه كاوفدا ورثمامه بن اُنال كاقصه به

بنى منيفه كاوفد و يهمين فتح مكر عندا يا تقاحس من مسيلم كذاب هي تقااس كرساته مترة ٱ د في تقفے اور صنبت شامرین اُمَّال رضی اور دالی عنه کا وا قعہ فتح مکہ سے پہلے پیش آ ماتھا ۔

حصرت امام بخاری نے بنی صنیف کے وفد سے ساتھ شمامہ بن آثال کا قصہ صرف اس لئے وکرٹر و پاکیا ہے کہ تحقى بنى حينية سے تنفي مسلمه كذاب اوراسو دعنسى كا يورا فقيد على مات نبوت ميں بيان موجيكا ہے ۔ اور خشا عُمَامد بن أَنال رضي التُرتِعالي عنه كا واقع بهي كمّا لِلصّافاة مين اختصار كے ساتھ مذكور مع ربيان يوري

عه ثماني : تغيير حجات باب لا توفعوا اصوا تكمره ك وباب قوله ان الذين ينا دونك ...م ك والاعتصام باب ما ميكره من التعق والمتناذع صكك . تديذى : تفسر، قضار

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

100

نزهمالقاری (۲)

تفصیل کے سانف ہے اس کے پیر دکر کر دیتے ہیں۔

تعالیٰ عنه قال بعث اللی صلی الله تعالی علیه و وسام میلارمین بخدی بانب بھیجے بقے یہ لوگ بنی منیفہ سے ایک شخص کو پکوالائے بن کو شامہ بن اٹال کہا جاتا بخیر فیائ نے برکھل میں بنی حنیفہ کے فیمال کہ تھامنہ مبنی از اور کو کو کو کو کھوا گا

بس<u>اریة متن سواری الشخیل فختر جم الیندالنبی صلی الله نعالی علیه ا</u> الله علی الله تعریب تشریف به بیمتر اور دریافت نرمایا ، تیرے ماس کیا

وَسِهُ لَهُ وَقُوالُ مَا عِنْهُ لَكِي مَا عُمَامُهُ اللَّهُ الْحَمَالُ عِنْدَى تَحَيْدُ مِا فَحَمَالُ النَّا

ے ؟ اے تمامہ! انھوں نے عرص کا تمیر کے ہاں فیر سے اسے فید! (می الفراق کا کا الفراق کا کا کا کا کا کا کا کا کا ک انفیکنٹی کفتال کا کا پر کو پارٹ منتعے مو گنگھے موسکی شار کیر کے اِٹ کنٹ توریاتی الماکل

فَسَلْ مِنْهُ مِاشِئْتُ فَكُرُكُ الْمُعَنِّي كَانَ الْعُلَّ تُحَقِّقًا لَ لَهُ مَاعِنْكِ فَ فَيَلِ فَ

مسی کان بعد الغیر فقال ما عند لک ما مماهد و فقال عند کی کان بعد الغیر فقال عند کی گئی کے میں کے میں کے میں کے م میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اگر آپ احسان کریں گے میں گئی کا در میں کے میں گئی کا در میں کا کا م

ما فلدت لک فقال اطبطو ایماهمان کی مان کو یوننی جھوڈ دیا۔ یہاں تک کرجت بسزا تو اصان مانے دالے بدا صان کریں گئے۔ بھر حضور نے ان کو یوننی جھوڈ دیا۔ یہاں تک کہ جب بسزا

الْمُسْمَى وَاغْتَسُلُ تُكُمُّ وَحُلُ الْمُسْمِيلُ فَقَالَ السَّهُ الْمُنْ الْمُكُلِّ الْكُلُّ الْكُلُّ الْمُسْمِيلُ فَقَالَ السَّهُ الْمُكُلِّ الْكُلُّ الْمُسْمِيلُ وَهَا عُرِيسَ فَي الْمُرْسِطِينَ وَهِي عِنْ الْمُرْسِطِينَ وَهِي عِنْ اللّهِ عَرْضَ لِيَا وَهِي عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْضَ لِيَا وَهِي عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى ١٥) م

الموال المال المواد ال

المرام المعنف ابالجاء العطاردي يهون كانتانع بمالحك الكوكري الموالي المعرف الكوكري المولادي المعربي الورج على الورج والموري الموري المعربي المورج المحكن المحكون المورج المحكن المحكون المحكون

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهتالقاری (۲) ۸۵۸ مغازی

بہونے کو تنا توہم آگ یعنی مسیلمہ کذاب کی طرف بھا گے۔ بنی عُطارد بنی تمیم کی شاخ ہے۔ جو حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیلے میں شیرف با سلام ہوئی کمگرحصنور کی زیارت سے محروم دہی ۔ ابورچار عُطار دی اتھ یوں ہواکہ بی تمیم کی ایک غورت سجاح نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تقاا ور بنی تمیم کے بچھ لوک اس کے لاقات سے لئے جلی راستے میں ایک جگہ دونوں ایک ضیح میں اکتھا ہوئے رایی بوی بنالیا اور سیاح کے سب ساتھی مسیلہ سے ساتھی ہو گئے ۔ أُكُولِ الْمُدِّنِ لِيُلاِ الشعرين اورابل مِن كامدينيه طيبر أنا \_

رهت القارى (٧) کھے بھی پرطرحتا ہوں اسے یہ بھی پرطرحتیا ہے پھرعید ادمارنے خیاب کی طرف نگاہ کی وہ سونے کم نے منتھ توعبداولٹرنے فرمایا کیاا بھی وہ وقت نہیں آ یا ہے کہ یہ انگو کھی پھینک دی جاتی خباساً باب تقااشعربین و اہل کین کاآنااس حدیث کے کسی جبر کو باب سے مناسبت مہیں علا عینی وغیرہ نے فرمایا کدمنا سبت حضرت عبدادیا بن مسعود رصنی دیا تعالی عذرے اس فوا سے سے جواتھوں نے زیدن در پرسے کہاتھا۔ اگرتم جا ہوتو تمہیں خبردوں کہ نبی صلی انترتعالی علیہ و نے تیری اور علقمہ کی قوم کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔علقہ بنی تخع سے تنقے جو مین کا ایک فبیلہ ہے اور زيدين حديم بنى اسدسے تھے قصد برے كر صنور افدس صلى دينرتيالى عليه وسلم نے بنى سخع كى تعريف فرمانى هی امام احدا ور مزار نے مصرت عبدالمنزین مسعو در صنی دیٹر تعالی عنہ سے روابیت کی کہ میں رسول دیٹے ملی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محکس میں حاصر تھا اور صنور اس تبیبے ننع سے لئے دعار خیر فرما دسے تھے اور اں کی تعربیت کردہم کتھے اتنی کہ میں نے تمنا کی کہ کائٹ میں اسی تعبیلے کا یک فرد ہوتا بنی اسکرنے بارے باروايت مناقب میں گذری کہ جھینہ وغیرینی اسداور غطفان سے بہتر ہیں مناسبت مرف اتنی ہے ک بنی تخفیمن سے رسینے والے م<u>تھے</u> بَافِ قِصَدةِ وَفُدر طَيْئِ وَحُدر بينِ عَدِي طے کے وقد کا قصہ اور عدی بن ماتم بنی حاتیم بنی کاتیم طی کمن کامشہور قبیلہ ہے بیشہبر بن قبطان کی اولاد ہیں طی کا نام طی اس لئے پڑا کہ سد پر پر پر يبطه اس نے منووں کو بچنتہ بنوایا یا بختہ نیکھ طے بنوایا اس کا نام حلبمہ تھا عدی بن حاتم عرب مے مشہور تنی ما حبرا دے بتھے پیلے یہ نصرانی تتھے مجاہدین نے ان کی بین کوٹم فتا ارکر سے خدمت اقدس میں حاص كيا خصنورا قدس صلى النكرتعالي عليه وسكم نے مصزت على رصنى الند تعالى عنه كے اشارے كے بموحب ال كونير قدید لئے بھوٹے آذا دکر دیا انفوں نے اعمان کیا میرے والدفوت ہو گئے اور میرام رمیست غائب ہو کیا تحديم احسان فرمائي النرآب يراصان فرمائ والرائم الاوافد دسريرست كون مع النفول عرض کیا عدی بن کماتم فرمایا النترورسول سے تھا گئے والّاعدی بن جاتم بھاک کرروم نے قریب ہے تھے مگرد ہاں رمہناان کو بینڈ نہیں تقاعدی کی نین ان کے پاس مہرنجیں اور خدمت افدس میں مام

https://ataunnabi.blogspot.com/ كى ترغيب دى نوائفول نے كہاكہ جلوا كرهبوط بول كے توجير سے جيپ نسكيں كے خدمت اقدس ميں ما صر مہوتے صنور نے فرمایا اسلام لاسلامت رہیے گاانھوں نے اسلام فبول کرلیا تر مذی میں ہے کہ عدی بن حاتم ى آمدىسے يہلے ہى حصنورا قدس صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے فرما دیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہتھ كومير إنتفي كرك كا \_\_\_ اسلام قبول كرن كربعديد بببت سيحداس العقيده مسلمان دسم حصنوراً قدس صلى ادلترتعالى عليه وسلم سے وصال سے بعد جب ردّت كى و با بھيلى اس وقت بھى ية نابت فدم نسم اودلوگوں كوم تدجونے سے دوكتے دہے \_ عَنْ عَمْرُ وِبْنِ حُرَيْتِ عَنْ عَنِي عَلِي بِي خَارِيمِ قَالْ حصرت عدی بن حائم وخی اطرتعالی عنه سے روایت مع انھوں نے کہا حضرت فد کے ساتھ حاصر ہوئے وہ ایک ایک بخف کانام لے لے کر پکارنے لگے تومیں نے عرض کیا اے امرار کومنین جمیا آپ اَمِيُوالْكُوَّمِنِيْنَ ! قَالَ بَلَى اَسُلَمْتَ إِذْ كَفَرُّوْا وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَذْ بُوُّكُ پیانتے ہیں۔ انفوں نے کہا اِں پیھانتا ہوں تم اسلام لائے دب اوگوںنے کفرکیا ٹم اس وقت آ کے بڑھے جب ووسروں۔ وَفَيْتَ إِذْ غَذَ رُوْاً وَعَرَفْتَ إِذْ الْعَرَقِ الْقَالَ عَلِي كَا فَلا إِيَا لِيَ إِذًا ا یٹھ دکھا ٹی تم نے اسوقت وفاداری کی جب لوگوں نے غداری کی تم نے اسوقت بھی جا تاجب لوگوں نے اٹکارکیا امپر *عدی نے کہ*ا ایکھے بہتا مسي إرمه مصرت عدى بن ماتم رضى دينرتعا لي عنه صرت فاروق اعظم رمنى دينرتعا لي عنه ي خلافت مي ً بنی کی کے مجھ لوگوں کے ساتھ ما صربوئے اور یہ کہا کہ میلاصد قرص نے رسول ویڈ صلی اوٹر

تعالى عليه وسلم اوران كے صحاب تے جبرے كوروش كيا طى كاصدقد بيے شن كولے كريس نبى صلى ادلارتعالى عليه والم کی خدمت بی اماضر و اصرت عرا ور لوگوں کی طرف متوجہ تھے اور حصرت عدی جب سامنے آتے تو متوجہ نہوتہ

اس برا مفول نے وہ عرض کیا تھا۔ كاف حجّة الوداع حجة الوداع كاقصه

شليهمين جب بورأ عرب حلقه بكوش اسلام بوكيا بتقاحصنورا قدس صلى احترتعا لي عليه ولم نے بف حج كااراده فرمايا اس كااعلان عام بوااطراف وجوانب سيسبر جيارط فسيد ديوانه توط برك حضرت ما بن عبداللدر شی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ حب دوالحلیفہ سے اس المرام باندھ کر نزیرت فرمایا اور میں رجی خی پرنظرد دالی تو ہرجہار طرف حدنظر تک آ دمیوں کا مطابقیں مارتا ہوا سمندر ساتھ تھا۔ حجۃ الوداع میں صنوا قد

صلى التنزتعالى عليه وسلم تح ساتھ ايك لاكھ جيبيں ہزار صحابة كرام تھے اس كانام حجة الوداع ہے اس الفكال

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ نزهت القارى (٢) جے يس حضورا قدس صلى ادلتر تعالى عليه وسلم نے اپنى امت كو وداع فرمايا تھا۔ اوراس كا نام تجيرا لاسلام بھى ہے اس کے کہصنورا قدس صلی انٹرتعا آپا علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پروینج کرسوائے اس کے اورکو کی ججے نہیں فرایا او كامام حجة البلاغ بھى ہے اس لئے كہ اس حج ميں حصنوراً قديس صلى ديثرتعالى عليه وسلم نے انتہ ئے تھے اوراس کانام حجۃ التام والکھال بھی ہے اس لئے کہ اسی جج کے موقع برا تی کریمنز الیہ اعملت لكم دينكم والمتمت عليكم نعمتي أذل بوئ مقى حجة الوداع كي يوري تفقيل كتاكم میں گذر چکی ہے یہاں اس باب کے خمن میں امام بخاری جو حدیثیں لائے ہیں وہ اکٹر گذر حبی ہیں ۔ چند صیفیں رہ تھنی ہیں تنس کوہم بیان کریں گے ۔ حكاتني عطاع عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهم نے مجھ سے حضرت ابن عباس رصنی اوٹر تعالی عنہ سے روا یت کرتے ہو ہے اور نبی صلی امٹرتغا کی علیہ وسلم نے صحابہ کوچو تمَّا كَأَنَ لَا لِكَ بَعُلَ الْعُرِّفِ قَالَ كَأْنَ ابْنُ عَبَّا بانقا کہ طواف کرتے ہی عمرے سے باہر ہموجائیں میں نے کہا یہ و قوف عرفہ کے بعد تھا عطارنے کہا کہ ابن عباس وفوف عرفه سے پہلے بھی جائز جانتے سکتے اور بعد بھی ۔ رے جہوراورسلف وخلف کا مذہب ہی ہے کہ رمی جار قربانی حلق سے پہلے احرام کھولنا جائنر مہنیں، لیکن حصرت ابن عباس کا مذہب بیرتھا کہ طواف قدوم کرتے ہی احرام کھولا جاسکتا ہے ہارے یہاں افعال حج میں تمرتب واجب ہے وقوف عرفہ کے بعد وقوف مزدلفہ کھے حمرتو العقبہ کی رقو معروارن اورمتمتع برقربانى كرنااس كي بعد طق يا قصركم نااس ك بعدا حرام كعوكف كا جازت بيعورو كعلاوه تمام منوعات احرام مباح موكئ طواف زيارت كع بعدعو تين بعي طلال موجاتي بي اس يوفيل

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مغان

بحث كاب الجيس مويكي ہے۔

نزهمة القارى (٥)

228

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/ منزهن القارى (١٩)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهة القارى (٢)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مزهة القارى ١٥)

حَلْ تَسْتُكُ حَلِ يَتْ صِلْ فِي جَهِلْ عَلَى فَيْهِم إِنْ كُرْ وَجُوْفِيده عَفُواللّهِمَا مِنْ مِنْ مِنْ الْمَ جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو بہت جلد انٹر صفور کو مجھ بہر ناراض کردے گا۔ اور اگریس وی ورکی کی کار کریں کا میں وہ میں وہ بیان کری کو وہ کی جو وہ کا میں کی جو ترکیس

لا والله ما كاك لي من عن الم الله ما كنت الله ما كنت الله ما كنت الله ما كنت الله ما كالكراكيسر

مِنْ صَالَى مَعَنَا فَعُمْ عَنْكَ فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

الله فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَىٰ اللَّهِ فَعَلَىٰ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي لَا لَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِيلَّالِيلُواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِقُلْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِيلُواللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْ

كُنْتُ اَنْ نَبْتُ ذَنْبُ اَفْبُلِ هُلْ الْوَلْقَالُ عَجِيزُتُ اَنْ لِاَتَكُونَ اِغْتَانُاً يَهِ إِهِ لِاَكَ بَهِي مِيرِهِ بِيْقِعِ بِيْقِعِ بِطِ - ان لوكُوں نے كہا - نذا نهم نہیں جانے كہ آپ نے اس نے پیط

عَدِيهُ وَلَ بِي يَرِعِ بِيِهِ بِيهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَا اعْتَكَا كَا لِكِيْهِ كَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِمَا اعْتَكَا كَيْرِ لِيُنْهِ

کوئی گناہ کیا ہو اور آب رسول انڈ مل انڈ بعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس مسم کا عذر بیان کرنے سے المھنے کیفون کا ک المھنے کیفون قال کاک کا فیڈھ کے نیکھے استیخفا کر کوسٹول (الک ایج

ا ہزرہ جواور پیچے رہنے والوں نے بیان کیا۔ اور بیٹک آپ کے گناہ کو رسول دینٹر صلی دیٹر <mark>صکی اللہ ک</mark> تعالی عکم کے وسکھ کالھے فواللہ ما ڈالو ایو کی بیٹر ہوئی ہے۔ دالاعل مسلم کاریتون کر کئی میں سناہ دائے مسلسلہ مجمد الادت کی تعدد میں داری کا

تعالی علیہ وسلم کا استففار کا بی سما ۔ بخدا وہ لوگ مسلسل بھے ملامت کرتے رہے ۔ بہاں کی کہ مسلسل بھے ملامت کرتے رہے ۔ بہاں کی کہ مسلسل بھے اگر کے دیا ہے کہ مرک کے مسلسل بھر میں نے ان سے بو بھا۔ کی میزے بی میں آیا کہ لوٹ کر اپنے آپ کو جملل دوں بھر میں نے ان سے بو بھا۔ کی میزے بی میں اُیا کہ لوٹ کر اپنے آپ کو جملل دوں بھر میں نے ان سے بو بھا۔ کی

هِی هَانُ الْمُعِی اَحُلُ قَا لَوَ الْعَکُمُ رُحِکُلُانِ قَالَ مِثْلُ مَا قَلْتُ فَعْلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ م معاط میں میرے سائقہ اور بھی کوئی ہے۔ لوگوں نے کہا۔ ہاں دو شخص اور اس انفون ا نزهت القاري (٥)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهة القارى (١) 144 

مغيادى سزهت القارى (٢) 

مغيازى

140

منزهدالقارى (٢)

بیاس کوئی خارم تہیں تو

144 نزهت القارى (٢) 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (٧)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مغازى

141

نزهت القادى (١١)

سے مراد وہ لوگ نہیں جو غزوے میں جانے سے رہ کئے تھے اس سے مراد حصنورا قدس صلی الل تعالى عليه وسلم كابها ديب معامط كوموقوف دكھنا اودموخر كرناہے برنسبت ان لوگوں كے حبھول نے مع سامنے قسم کھائی اور عذر بیان کیا۔ ان کا عدر فورٌ اقبول فرمالیا۔

من سی عزوه تبوک میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم سے مقابلہ تھا۔اس کے نفیرعام میں و آپ میں و آپ اور دما ناسخت عسرت کا کھا۔اور کھجوریں قریب قریب بیک حجی تقیں۔ حصنورا قدس صلی دنٹر تعالیٰ علیم ا نے اخراجات جنگ کے لئے چندہ فرمایا۔اسی موقع بر حصنت صدیق اکبرنے اینا کل مال اور فارو ل عظم نے اینا آ دھا مال نذر کیا تھا۔ لیکن اس غزوے کی تجہیز کا سہرا حصنت عثمان عنی رضی الٹر تعالیٰ عنہ

نزهت القارى رمى اسى وحيست جولوگ استطاعيه يحبا وجوداس غزوب ميں نشريك ندمهو ئے ان برسخت عمّاب مهوا انصا میں سے اسٹی سے کچھزیا دہ افراد غزوے میں شرکی نہئیں ہوئے حصنورا قدس صلی ادمی تعالیٰ علیہ والم جب اس غزوے سے مرمیہ طیبہ واپس ہوئے۔ توتین کے علاوہ بقیہ تمام پیچھے رہ جانے والوں نے جھو لے عذر بیان کرکے جھوٹی فشمیں کھاکراپنی صفائی پیش کی حن سے کو لئی مواً غذہ نہیں ہوا۔اس لئے کہ یہ لوگ مومن مخلص نه تھے۔منافق تھے۔البتہ تین حصرات مومنین مخلصین میں سے تھے۔امفول نے اپنی کو ماہی کااعتراف کیا۔حیس کی وحبہ سے ان برعتاب ہوا ۔اس عناب کی پوری تفصیل اوراس کے ابہان افروزَاحوال حص*زت کعب بن مالک یعنی اوپلاتعا* لی عمهٔ کا ذوق میری تقاکه لیلة العقبه کی بیعت غزوهٔ بدرسے اسم ہے ۔اس کے اسی بعیت کے بعد حصورا قدس صلی انٹر تعالی علیہ وسلم مدینہ طبیہ تسٹر بھٹ لا کئے ۔حس کے نتیج میں غزوہ بدراور دیگرمحارہے وجو دمیں آئے حضرت کعب کا عنقا دید بھا گر چونکہ غزوہ بدر کی بھی بنیا دلیلةَ العقبہ کی بیعث ہے اس لئے وہ انصب پدرسے زیادہ پیاری تھی رہیکن حقیقت میں بدر کے معرکہ حق و باطل کی شان ہی کھے اور ہے ۔ بیعت کرلیناا وربات ہے دیکن وقت بروان کی بازی لكا دينائتي ديكره بياته العقبرس جوبيت برول تقى اس كى دفادارى كايبلاموقع غزوة بدرتها جب كة قريش كى ايك ہزاد منتخب منتجو غيظ وغضب ميں بجرے ہوئے مسلما نوں كونيست واكبود كرنے کے لئے ڈکٹ کئے تھے۔قرئیش میں ایسے اسسے منتخب روز گارسور کا تھے جواپنے آپ کو ہرادسوار کے برابر مسجھتے تھے۔ان کی دھاک پورے عرب بربیطی مونی تھی علاوہ ازیں قریش کی ریاست بورے عرب بر مسلمتقى - إسلا فى نشكريس زياده ترانف ارترام تقى - جوقريش كى عظمت وسُوكت مع إيك كوندم عوب تھی اُنتھے ایکن اسلام کے نیشے نے انھیں ایسا سرشار کردیا تھاکدان برنہ تودیتمنوں کی کٹرت کا تربیرا ندان کی شان وشوکت کا ندان کی عظمت کا مقور عی تعداد موتے ہوئے بے سروسا مان ہے یا و تحود وہ عرب کی سب سے بڑمی طاقت سے بھڑ گئے۔ اور پھرا بھیں دلت آمیز شکست دی مِموکہ بدر کی نزاکت کا ایڈزہ اس سے لگائیں کے حضورا قد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعاکی۔ اے ادبتر ااگر تونے اس بھی بهرجماعت کی مددنه کی توقیامت تک تیری عبا دلت نه میو گی اس نازک موقع میرجن لوگوں نے جانزایل کیں ان کی عظمت کوکون پہنچ سکتا ہے۔اسی لئے امت کا اس براجاع ہے نے شرکا رہوا نبیا رکوام کے بعدسب سے اففنل ہیں۔ جانب نثاری کی بیعت کرلینا بھی کال بے مگروقت آنے ہراس بیت کوسیا كردكها أاس سے بدرجہا على كمال سے . https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهة القاري (٢) **كأمى** كثاب التبى صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَسلم مبى صلى احترتعا لى عليه وسلم كاكسرى اورقيهركي إلى كِسُرِئ وَقَيْضَرَ ـ مانب مفاومنه عاليه بهيمنائه سری شابان ایران کالفت ہے اور قیصر شابان روم کاصلح حدیب ہے بعد حب مصنور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علبہ وسلم کو قریش اوران کے حلفار کی طرف سے ایک گونہ اطبینا ن موگیا توعرب کے ارد گرد جوسلطنتیں تحقیں ایفیں اسلام کی دعوت دی اور ہرائی سکے نام مقاوصنات روا نہ فرمایا قیصریے نام حووالا نامہ دوانہ فرمایا تھا وہ حضرت دحیہ بن خلیفہ رضی اوٹٹر تعالیٰ عنہ کے بدست مجیجا بتھا حس کی یَوری تفصیل مہلی جلد میں گذر دیکی ہے کسسریٰ کے نام والا نامہ روارہ منسرمایا نف وہ حضرستے عبداللہ بن حذا ف مہی رضی الله متعبٰ کی عندیجے بدست روایہ منسرمایا تفاحبسک کا ذکرکتاب انعسلم ہیں۔ گذرجیاہے۔ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةُ رُضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ قَالَ لَقَالَ ثَفَاعِينِ اللَّهُ **ت مربغت** حصرت ابو بکرہ رصی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایام جل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ارشا لمة سمِعَتْهَامِن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَرَّ سے نفتے پہو پچایا جو یس نے رسول اوٹر صلی اوٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا اس کے بعد کر قریب تھا کہ عِمَلِ بَغُدُ مَا كِنُ تِكُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَضْعَابِ الْحِبَلِ وَأَوَا تِلْ مَا اصحاب جمل میں شامل مہوجاتا اوران کے ساتھ مشرکی ہوکرجنگ کرتا ۔ انھوں نے کہا ج قَالَ لَمَّا بَيْغَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَتَّ أَهْلَ رسول امتر صلی امتر تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ فارس والوں نے کسری کی اولی کو باوشاہ فارس فالمككوا عَلَيْهِ مُنِينَ كِسُرِئ قَالَ لَنِ يَقْرَحُ قَوْمُ وَكُوا ا بنالیاہے تو فرمایا وہ قوم ممھی فلاح نہیں پاسکتی جواپی حکومت مسی عورت کو سپر دکر ہے۔ عدة ، ن تفسيروده بزارت باب تولم لقدتاب ادلزعل النبى والمباجرين والانفيا روباب توله على الثلاثية الذين خلفوا هيك وماب توليم ياايها المذين آمنوا اتقوالله كطيك رواحكام زباب على اللامام ان يمنع المجومين طئ مسلم تور، إبوداؤد نسانً طلة وَاسَتِيْذَانَ: بابمن لع بسلم على من اقتوف وأفَا هَيْرُ وحده تانى فتق بابِ الْهُذَا ، تريذى فتن النساكى ففاكل ،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهتهالقاری (۲) ۸۸۱ مغازا

ے منورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والانا مفرو برویز کے پاس بھیجا تھا اس نے والانا موسرو برویز کے پاس بھیجا تھا اس نے والانا موسوکا میں جب یہ تکھا دیکھا میں محدرسول اللہ الی تعظیم فارس کے توغفہ میں لال جم جو کا مہوکم وال نامہ کو بھاڑ دیا اور یہ کہا میرا غلام ہو کرا بنانام میرے نام سے پہلے لکھتا ہے اوراس نے بحرین کے حاکم منذر بن ساوی ابدی کے یاس بیحکم نام بھیجا کہ انتھیں گرفتا ارکر کے میرے یاس تیمیج دواس نے حصنوراقار صلى الترتعالى عليه وسلم كو كرفتا ركرنے كے لئے دوآدمي بھيح يه دونون شخص جب مدمية طبيب فدمت اقدس ميں ما صربهو کے تو حضور کے ان سے فرمایا تم لوگ واپس جاؤا ورا پنے آ قاکوا طلاع دو کہ ان کے یا دشاہ کواس کے اورية قصه مواكد شيرويه بيروينرك لرك نے استقتل كرديا بھراينے سب بھائنيوں كوبھي مروا والا برديز نے اپنے خزانے میں ایک شیشی میں زہر پھر کر ریا تھا کہ رہے توت باہ کی دوارہے مشیر دیہ کوئٹیسٹی ملی آور اس نے کھالیاجس کے نتیج س مرگیا اینے باپ کے قتل کے بعد صرف جوم مینہ جیا چونگہ تخت کا کوئی وارت نہیں تھا اس لئے ایرانیوں نے آپرونیزی لوای بوران دخت کو تخت نیر بیٹھایا آس کی اطلاع ملی تو حصنورا قدس صلى الثدتعالى عليه وسلم في وه فرما ياكه وه قوم سركيز فلاح نهيس بإسكتي جوابني حكومت سي عور كذريكاكه حب حصنورا قدس صلى الشرتعالي عليه وسلم كوبياطلاع ملى كه خسروم يرويزين والانامه جاك كرويا ہے تو فرماً یا کہ اس نے میرے والانامہ کو جاک کیا وہ خو دریزہ رہزہ ہورہائے گا۔ ا ورتیهی ہوا پوران دخت کے ایام میں حصرت صدیق اکبر رصنی اوٹر زمالیٰ عنہ نے فارس برحملہ کیاجب ہرمحاذیرایرانی فوجیں شکست کھانے نکیل توایرانیوں نے پوران دخت کومعزول کرکے پر دخر کو تخت ہے بعقايا منر تعربهي مجابدين كارملاكسي كروك نذركا حضرت فاروق اعظروني دلارتعالى عذس زماني ہی میں بورے فارس اورا بران براسلا بی جفال البراک پند در ترکوا بران جھور کر مجاک بڑا بھر حضرت عنمان فی رصی الٹرنتعالیٰ عنہ کے عہد میں بزرخبر مارا کیا اس طرخ صدیوں کی ایرانی نتہنشاہی بنیست وَا اَوَ دِہُوکئی ہے فَلَاصٌ مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَمَ تَسْبَصَلَ اللَّهُ تَعَالَى عليه وَالم كابيان وَ فَاتِهِ وَقَوْلِ اللهِ نَعَالَىٰ إِنَّكَ مَيْتُ وَاتَّهُمُ مَيْتُونَ اوردنتر عرّوط كاس ارشاد كابيان بيشكم انتقال

ربے صنور تھگڑ وگے۔ حصنورا قدس صلی اونڈ تعالیٰ علیہ وہلم کی ولادت بعثت ہجرت اور وصال اور عرمبارک کے بارے میں جھٹی جلد میں پوری بحث ہو میکی ہے اس براتفاق ہے کہ صنورا قدس صلی اوٹڈ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال رہیع الاوّل کے دوشنبہ کے ون ہوا تھا تا ریخ کیا تھی اس بارے میں مختلف اقوال ہیں اہل ترزیج کا اس براتفاق

تُثَمَّرُ لِنَّكُ مُ يُوْمُ الْفِيَا مَدِّعِ عِنْدُ رَبِّكُمْ تَحْتَعِمُوْنَ جِبِّ

فرلمنے وسے ہوا دروہ لوگ مرنے ولے بیں اس کے بعداینے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

220

نزهت القارى (م) ہے کہ دس ربیع الاول کو ہوا تفالیکن پوری دنیائے اسلام میں یہی مشہور سے کہ بارہ ربیع الاول کووصا ہوائھا اور عمرمیا رک پورے ترسطے سال کی تھی ۔ قَالَتْ عَالِسُتُهُ لَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا كَانَ ال *نرت عائشہ رمنی دولٹر* تعالیٰ عنہا نے کہاکہ نبی صلی دولٹر تعالی ، هُرَيَقُوْكُ فِي مُرْضِهِ الذِّن يُ مَاتَ فِيْهِ يَا لمالطعام الكزي أكش بخنيريه ر کم ہی نے نیبر بیں کھایا تھا اور اس وقت اس زہرگی وج سے محسوس کردامہول اس تعلیق کو بزار حاکم اوراسماعیلی نے سند تصل سے سائقد وایت کیا ہے گذر دیکا کہ خیبریں زینب نامی ہپودی عورت نے زہراً لود بجری پیش کی تقی حس سے بند آ لقے رمالئے تقے ۔ اُنہر رید دورگیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں بیماسی سے چیو تی چیو فی رص وصال میں کیل ہرطور رہے شدید بخاد تھا اس مدیث نے ثابت کر دیا کہ بخار دہرے ا ترہے تھا بعفن گستاخ بادب لوگوں نے بد تکھا ہے کہ حضورا قدس صلی ادیا تھا لی علیہ وسلم کا وصال نمونیے کی وصب مواعقامم يبط بتاآت مي كمنونيه سانبيار كرام معصوم مي \_ عَنْ عُوْ وَقُ عَنْ عَائِشَقَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْه ام المومنين حضرت عائشه رضي النتر تعاليٰ عنها نے کہا میں میں نے نبی صلی انٹرتعا کی علیہ وسلم کو مرصٰ وصال میں یہ فرماتے بہوتے سنا اور

https://ataunnabi.blogspot.com/ سر هت الفادي (٧) چھ چکی بھی فرماتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر دنٹرنے انعام فرمایا ہے اس سے میں نے کمان کیا جآايهال تك كدجنت ميس اس كى جو حكه ب ديكه ليتابع بيمراس افتيار ديا جا آبيد ام المؤمنين حفرت عائستُه رضي الترعنها نے کہا، رسول الترصلي ولتُرتعاليٰ عليه ف انعلى بعرفروايا اے اوٹرونيق اعلى مين تو ميں نے كہا" ا بحضور ہجارتے ماتھ نہيں رمينيكے انتوث بين جا اكديۋه ورتيك جو ترزي كى حالت فرائيك ك مربع الما لمومنين معزت عائشة دحنى الترتعالي عنها نے خبرد ماكد دسول الترصلي الترتعالي عليه و عه ثاني تغسيرماب اولئك مع الذمين انع حاملته عليه حرصن ٢٠ عدة انى باب آخوها تكلوالنبى صلى الله تعالى عليه وسله طريق كما بالدعوات باب دعاء النبى صلى الله تعالى عليه والم ت بالرقاق باب من احب لقاع المله صلاقة اخبرت ان رسمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا الشكل نفت على نفت اور الهور بر الشكل نفت على نفسه بالمعود التو مستح عنه بيله فلت الشكل نفت على نفسه بالمعود التو ومستح عنه بيله فلت الشكل نفت على نفسه بالمعود التو ومستح عنه بيله فلت الشكل نفت على نفسه بالمعود التو ومستح عنه بيله فلت الشكل الشكل من منه المن منه المعرف التو مي ومنه ومنه النابي في النابي في النابي منه المنه و المنت بيله المنه المنه المنه المنه المنه والمنت بيله المنه المنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنت المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنت والمنت المنه والمنت المنه والمنت والمنت والمنت المنه والمنه والمنت والمنت

تنظر می است و مسیح عده به بی ای سے مراد بر سے کہ متوذات برا هراینے دونوں ہاتھوں بردم ۲۱۹۸ فراتے بیمران کو اپنے چہرے اور بورے بدن بر بھیرتے معوذات سے مراد قبل اعوذ بوب الفاق، قل اعوذ بوب الناس ہے اور جمع اس اعتبار سے ہے رکہ بھی دو بر بھی جمع کا اطلاق ہوتا ہے یا یہ کہ ان دونوں سور توں کے ساتھ سور کہ اخلاص بھی شامل کر لیتے یا یہ کہ معوذات سے مراد وہ دعائیہ کلمات بیں جن میں شیطان، امراص اور آفات سے تعق ذواد دہے۔

اور مجھ بررحم فرما ور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا۔

عده ثانى كتاب الطب باب الرتى بالقرآن والمعوذات ص<u>كاهم ، فعناً بل قرآن باب فعنل المعوذات صنعة</u> باب المرأة ترقى الرجل طلام مسلم طب ،

عده تَا نَى كَتَابِ ٱلمُوسَىٰ مِابِنهى التَّمَى المُريِصِ الْمُوتَ صَلَّمُ مسلمُ فَعَنَّالُ ، ترَمْرَى وعوات، نساكَ وفات

نوهدالفاری ٧) ، ، ۱۹۹۹ مفرمی اسے مغفرت کی دعا اظہار عبودیت کے لئے تواصنگاتھی یا امت کی تعلیم کے لئے۔ عَنْ عَيْدِ السَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَيْدٍ ام المؤمنين حضرت عائشه رضى دسترتعا لى عنها نے فر منظر سی اسے دوسری مدینوں میں وفات کے وقت کی تفصیل بددرج ہے کہ بھی میا در کومندہ ، مو کا کا سے والتے تھر تھی ہٹاتے قریب ہی ایک برتن میں یانی رکھا ہوا تھا، ہاتھ وال تر مانی سیکر جہرے برطتے بچر فرماتے لا الله الله الله ، بیشک موت کے لئے سکرات ہیں اے اللہ موت تے سکرات برداشت کرنے میں میری مدو فرما۔ يِنْ عَيْدُ اللهِ بْنُ كُعْبِ بْنِ مَالِكِ عنہا نے ان کو خبر دی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی النٹرتعا کی عنہ رسول النٹر

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

https://ataunnabi.blogspot.com/

نزهت القارى (م)

444

مغسازى

سه نما نی استیزان باب المعانق و قول الرجل کیف اصحبت ص<u>صیحه</u>

مغازى مزهمة القارى (١١) فاوصى بنا، يهان خدف ب، عبارت يقيى اكر بارك كين وميت فرا ویجئے۔ بینا سحیہ مرسل شعبی میں ہے۔ والگاأدُ صلى بنا فحفظ نامن بعد ، لیکن جوعار یہاں ہے وہ بھی بے داغ ہے مطلب یہ سے کہ جسے بھی خلافت ہونواہ ہمیں پاکسی اورکواس کے مطابقت را فضیوں سے اس ا دعائے باطل کا ر دیے جو پر کہتے ہیں کہ حضورات میں صلی انٹرتعالیٰ علیہ وَسلم نے ججۃ الوداع سے وابسی میں غدرجِم پرحصزت علی صنی انٹرعنہ کے خلیفہ ہونے پرتص علی فرمادی تھی، اگر میابات صحیح ہوتی توحصرت علی فرما دینے کہ اُب اس کی صرورت ہی کیا، ہمارے لئے خصنور اقدس صلى النزنعالى عليه وسلم نے نف على فرما دى سے - ايك دوسرى روايت بيس ميھى سے كرح فرت على ك جصزت عیاس سے فرمایا، کیا ہما رہے علاوہ اورجھی کوئی اس کا امیدوار سے ہے حصزت عباس نے فرمایا میرا گان کے بخدا ایسا ہوگا۔ اس مدیث میں حصرت علی رضی ادنٹر تعالی عند کے ارشاد ہمی سے یہ بات ٹائی<del>ت ہ</del> كمصنورا قدس صلى التذنوالي عليه وتكم نے سى كواپناً جائيشين نا مزونہيں فرمايا بھا بكہ بيرحق امت كوديا تھا جھى توحفزت علی رصی الله عنه فرمار ہے ہیں کہ لوگ ہیں نہن دیں گے اس سے تا بت کہ خکیفہ کے انتخاب کاحق حضوراتا صلى اللَّرْتِعَالَىٰ عَلِيهِ وَلَمْ نِهِ الْمُتَ كُو دِيدِيا يَقَارِ ام المؤمنين حرّت عاكش دحنى دلتْدعنها فرماتى ع وبيها السّواق و آنامُسْتَنِكَ وَكُولُولُ علیہ وسلم مجھ پر طیک لگائے ہوتے تھے تویں نے حضور کو دیکھاکہ 

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

لمفسأ زي

المعلادة ال

س ۲۲۰ عن ابن آئی ملیکه عن عابشة کرضی الله تعالی عنها می ملیکه عنی الله تعالی عنها می می الله تعالی عنها می در الله تعالی عنها نه کها که رسول الله علی در الله تعالی علیه و صلی کرفی به بی و فی می الله تعالی علیه و صلی فی به بی کرفی که در الله تعالی علیه و سلی در الله تعالی علیه و سلی در الله تعالی علیه و سلی می در الله تعالی می

مزهندالقارى (۲) 119 بھی یہی کیا پھرحفنور نے اپنے سرکو آسمان کی طرف ام المؤمنين حصرت عائشته اور حضرت ابن عباس رصني ادمتر تعالى عنهاني ميل كتاب الجنائزمين كذرجيكي بيد أظرب حضات وبي رجوع فوامير توحفنور بهادی طرف انتاره فر ياتها توجم نے عض كيا ديم يتمجها) مريض دواكو نايسند كركاب اسكے منتخ فر خعریں دواڈالی جائے میری نظرکے سلسنے کوئی باقی نہ ہے سولئے عباس کے اس لئے کہ وہ اس وقت موجود نہیں سکتھے ۔ بهال امام بخاری نے تقبیل کی مدیث کولدودوالی مدیث سے انگ ذکر کیا ہے سکی تابالطب مين بطريق على بن عبدالتلرمدي دونون متن سائقه سائق وكركيا ہے. عيه نا في الطب باب اللدور ولك مسرية كانتواك و نساكي خيا تزواين ما جدجنا تز عده تانى الطب إب الله و وص<u>هم</u> \_ الدابت باب لقصاص بين المجل والنسارة في كيرامات حداد باب ا وااصا. توم من وحل ص<u>هلة ا</u>

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بازي نزهتانهای (۲) ල්වල්වල්වල්වල්වල්වල්වල්ව ر دیتی بہوں، جب دون کئے جا چکے تو فاطمہ زہرار نے کہا اے انس! دسول انترصلی انترتعالی علیہ وسلم پرمٹی طحالی — حضرت سيده فاطمه زمرا رصى الثرتعالي عنبان حن وردناك الفاظ ميس حصنور أقدس صلى اكترتعالى عليه وسلمكى مفا دقت براسيغ غم كا اظها دفرايا برشدت عمير حالت اضطرا میں ان کے دمن پاک سے بھلا ۔ بہنما ہےجس میں جھوط بھی ہوتا ہے ،سی ہے قوت ہونے برحالت اضطرارس آنسون کل آئیں مانچھ کلمات نکل آئیں جن سے اندرونی عم واندوہ کا اظہار مور یمنوع نہیں بلکہ بموكَّة كق اورية فراياتها العين تدمع ولانقول الاما يحتُّ رينًا ويرضى وانابفواقك لمحزونوب يا آبراهيم انكفت انسوماري مرمكم وبي كتربي جوبمارك رب كوسيندسه اوريم تمهارى جدان ے ابراہیم غمزدہ ہیں۔ اسی قبیل سے خصرت سیدہ فاطمہ *زہرار دھن*ی انڈرتعا کی عنہا کے یک مات ہیں. این ما صرحنا تز

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نزهت القارى (١١) 191 مغريازي Similar de la company de la co كَا رَجِي بَعْنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَتَعَالَى عَكَيْهُ وَسَكَّمَ نَي صَلَّى التَّرْتَعَالَى عليه وسلم كال يصور وصال مي أُسَامَدُ بَنَ ذَيْدٍ فَى مَرُضِهِ الَّذِي تُوقِي فِيهِ طَكِلًا ﴿ السَامِ بِن زَيدِ كُو دَرُومَ كَم طِف بِعِيجنا \_ مرض وصال ميں حضورا قديس صلى اوٹارتعالى عليه والم نے حضرت اسامەين زيد رَمَني اوٹارنغالى عنكوالمثيك بناكراين انقدس جهنالا بده كران كوديا اورفرما يكه جاؤا ورجها نتمها رب والدستهيد كفي تنفي بتقع وبان حاكراپنے والد کے بوٹ ناحق كا بدلہ لواور كا فروں سے جہا دكرو . اس نشكر بیں تمام دبیا جرب اولین كوشر كي بوسار كاحكم دياحتي كه حصزت صديق اكبر بحصرت فاروق اعظم بحصزت ابوعبيده بن جماح آمين امت ضولون الترتعالى عليهم المجعين كوجهى متركب تبون كاحكم وياء سنيجرك دك صفرت اسامه مدينه طيب سف كل كرمقام وب برقيام كيا اكد الدع مابدين آجانس معربيا ل سيكوخ كرس التفيس بداطلاع ملى كمصنورا وس صلى لله تعالی علیہ وسلم کی حالت بہت ازک ہے وہ ارک کئے ، میر دوشنبہ کی صبح کو خدمت اقدس میں حاصر ہوئے ديكها كه حفنورا قدس صلى التدنعالي عليه وسلم كوكافي إفاقه بيء وه يط كه آج لشكر ك سائق كوچ كريس كاجانك حضورا قدس صلى ادبيرتها لى عليه وسلم كى حالت غير جوكى ، أن كى والده حضرت ام ايمن رضى الترتعالي عنهاني ان کے باس خربھیجا کہ حضورا قدس صلی النگر تعالی علیہ وسلم کا حال اجھا نہیں تم کرے ماؤ حضرت اسامہ اور اوا تشكركونَج كے لئے تياريتھا ،حفزت اسام كھوڑے بر وار لمبونے ہى والے تنظے كدان كى والدہ كابيغام ملا وہ فورٌ الله طرعے اور حینڈالا کر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشا نہ اقدس کے دروا ذیے ہم كالأدياتمام شركارتهي وابس بوكئ يفرصنوركا دوبهر وهلفت بعدوصال بوكيا صزت صديق اكم رصى التدتعال عنه خليفه منتخب بوكئة ان كے سامنے ميدمسك بيش بواكة صرت اسامہ بے نشكر كو بھيجا جائے بانہیں اس کے کہ مدینہ طیبہ کے اطراف وجوانب سے اطلاعات ملیں کہ اعراب مرید ہوگئے ہیں، بھرانا ذک مرحله بتقااكم وصحائة كرام كى وأنتے يرتفى كه اس نشكركوروك ويا جائے مكر حضرت صديق اكبروشي اورتوالي عام فرایگرمول منتملی ادلنرتنا کی علیه وسلم نے حس مشکر *کوروانه فر*ما پاسپے ابن ابی قما فرکی مجال نہیں کہ اسے ر<del>ق</del>ے اورجس جوندے کورسول اولتر صلی اولتر تعالی علیہ وسلم نے باندھائے اس کو کھولے ، حصرت صدیق ایسر رصی النزتعالی عندنے حضرت اسامہ کومع نشکر کے ال کی مہم پر تھیجا۔ اس نشکر میں حضرت عرفاروق رصی الترتعالی عذی ستھ، تھنرت صدیق اکبرکو مدینہ طبیبیں مشاورے کے لئے صرورت تھی، اس کئے صرح امامسے اجازت ہے کران کوروک لیا۔ حصرت اسامه رصنى التلزتعالى عنداسيني لشكرك ساته لمقاك قربيب كسبهو ينجي اود منطفرومنعور ہوکربس دن کے بعد واپس ہوئے اس کا فائدہ بہرہواکہ جب بیاشکرمدینے سے خِلا تو بہت سے م*ذ*بہین يهكم كرا تداوس بازر سي كراكران لوكوس كياس طاقت زبوتى تواتنا بطرالشكرزوم سي لون كي لي كيون جآمابه  https://ataunnabi.blogspot.com/



مُرقَّب ِ مِلْمُ اعْلَامُ مُحِمِّرُ طَهِمُ الدِّبِنِ قَالِدِي مِنْطَلَالِعالِي مُوْمُ اعْلامُ مُحِمِّرُ طَهِمُ الدِّبِنِ قَالْدِي مِنْطَلَالِعالِي

ناشق فرريك طال البطق ١٨٨ - اردوبازار لا بور

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari













فريدُ باك شال « ٣٨- أروبازار المهور فن ١٢١٤٣٠ م

المرسطة المرس

علام محروا كخير شرف وري تشبندي

تصنیف ا علامه غلام رئول معیدی شخاندیشته ایمیرانی ا اس صدی کی بهتران شرح جس میں عمر ماصر کے جدید منال کامحمقتا نیاس کیشی کیا گیا ہے ۔ سیشرح قارئین کو دوسری شرح ل

رسین نسانی مترجم ۳۰ مد، ۱۵) دومدارطن احد بن نتیب بنالی برزنانی ترجرمولدیا دورت محدثا کومولدیا نظامی و بران قاری مخاری شرکف مترز و معدد اما الحذین ارعبار مترخ دب این بخاری مترجم، مرلنا عالیم خال خترخاجها بیو

مرشکوه تنسرگیب مترجی سرده ۱ما ولی لدین محد بن عبدالله انظیر شبانه مان مترجم افاصل شهیرمولانا مدیم منال خترشا تبها نوک جامع ز مذی مترجم مع نتمال زمذی مدن عبیل انا ابعیلی محدق بی ترندی ولته مترجم ، مولینا ملآمر محصدتی سیدی برادی

طی و می مشرک بیشتر می منابد برخیا و می بادید برختال ) محدث مبلیل امام ابوجه فراحد بن محدا ها وی محنی را با بیتا مشرحی ، علامر می مصدیق نزار دی شرم ترمذی شرافید و ما میراها ما میرن تقدیم ، علامر محمار می را سال میدی شارم سوشرات

مُنتن أبن ما جهمترهم ومهره ام مانطابومبدلند محدن زیال جالانجالقزوی الله مترجم ، مولانا والحکیم مان اختر نااجهان بوری

ریال صابی مترجم سنخ الاسلم ابوز کرایئے بن شرک النودی مترجم: مرلانامحت معتدین بزار دی مذهلهٔ تقدیم: محدعبدانحسیم شرک فادری مُنْ مِنْ الْوُواوُ وْرَسْرِلُوبِ مِسْتِ مِمْ الْمُ الْولُولِ عِمال بِن اشْتُ مِسْ بَى رُلَمْ رُوهِ مِدِي مَنْرُم ومرالينا علِيمُ مِمَال خَرْشا جِما نُرُى

فريد نك مال ١٥٠ مرد أروبازار البيور نن ١٢١٤٠٠٠ فريد نك

https://ataunnabi.blogspot.com/

زجاجة المضابيح



المراح بلاه في المراح ا

جِ لددوم

تاليف: مُحدّثِ دكن خضر علّامه لحاج الوالحنّات برعبُ اللّه رَثْناه رُم اللّه بَعْبِ اللّه

ترَجمه: ملانا علام مُحْمِنُ من الدين شيخ الاذ جامع المعالم على الدون

نَظَوْانِي : وْالْعُرْمُحْمُ عَبِرُتُ ارْفَالَ سابِق بِجِرار جَامِعْ مَا نيجيدِ آباد دَن (مال مرحِي)

نَاشِينَ فُرِيرُ بُأَ اللهِ وَالرَّالِ اللَّهِ وَالرَّالِ اللَّهِ وَالرَّالِ اللَّهِ وَالرَّالِ اللَّهِ وَالرَّالِ اللَّهِ وَالرَّالِ اللَّهِ وَلَّاللَّهُ وَالرَّالِ اللَّهُ وَالرَّالِ اللَّهُ وَالرَّالِ اللَّ

https://ataunnabi.blogspot.com/

بينيب لمِلله التَّمْن التَّحَبِيم

ساضخیم جلدون بن نشر صحیح سام نگی اودالمگیر فقولین اوز اندار پزراتی کے بعد شخ الحدیث علام **مثول سعیدی عت** فیضهٔ نیخ الحدیث علام علام انسان فسیف فران محید کی فیسر نام کی ایک اور فکرانگیزا در ایمی نصنیف فران محید کی فیسر نام

جند خصوصیات :

قرآن نجید کاسلیس اور با محاوره ترجمه اورآسان ار دویی قرآن کریم کی نشریح ، احادیث ، آبار اور افوال تابعین برمینی قرآنی آیات کی نشریح ،

رَّ مِنْ بَاكِ كَي آيات ہے رِبُول اللَّهِ صِنْ اللَّهِ عِلْمِي اللَّهِ عَلَيْمِ كَي عَظَمَت ، عبلالت اور آب كی خصوصیات كا استنباط،

عفائدًا سسلامیه بی عفائدا ملسنّت کی حفانیت اورفقهی مذاهب بی ففته حنفی کی ترجیح ، مفترین کی حوده سوساله کاوشوں کا حاصل مجهدین کی آرا برنقدو تبصره اورنصوّف کی چاشنی

مشکلات اغراب قرآن کاحل ،عصری مسائل برمحققانه ابجاث اور مذاہب باطلہ کا مہذّب رد ، میکر السرتیف موگر سے کی مدّ قدار بے سرایل ذہ تی کو الانشن اور ساس تقریب منه ورث اہمیت اورا فادنت صدیون کے باقی

يه ايك أيسى تفكير بُوگى جَس كى مَدَّوَّل كُسُول سُدابل ذوق كُوَّلاً مُشْس اور پياي تقي جبكى صرورت البميت ورا فاديت صديون مک با تى رسيد گى -

فريد كالمنطق ال ٢٥- ارُدوبازار ، لا بور